

# فَقِيدُ وَاحِدُ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطِينِ مِنَ الْفِ عَابِدِ

فأوى عالمكرى اردو

تسهيل وعنوانات مولانا الوعبر مولانا الوعبر عطيبة عمنه دونه الله الله ماترجهم المين الشية الا مولانا مستيام نير على الشية الا مصنف تفيية موام ب الرجم وعين الهب رايد عيره

□ كتاب المحاضر
 □ كتاب المحاضر التخروط
 □ كتاب الخذي التخروط
 □ كتاب الخذي المحاضر الخذي المحاضر ال

مكننى كى ماينى كاينى كالماينى كالماينى كالماينى كالمرابي كالمر

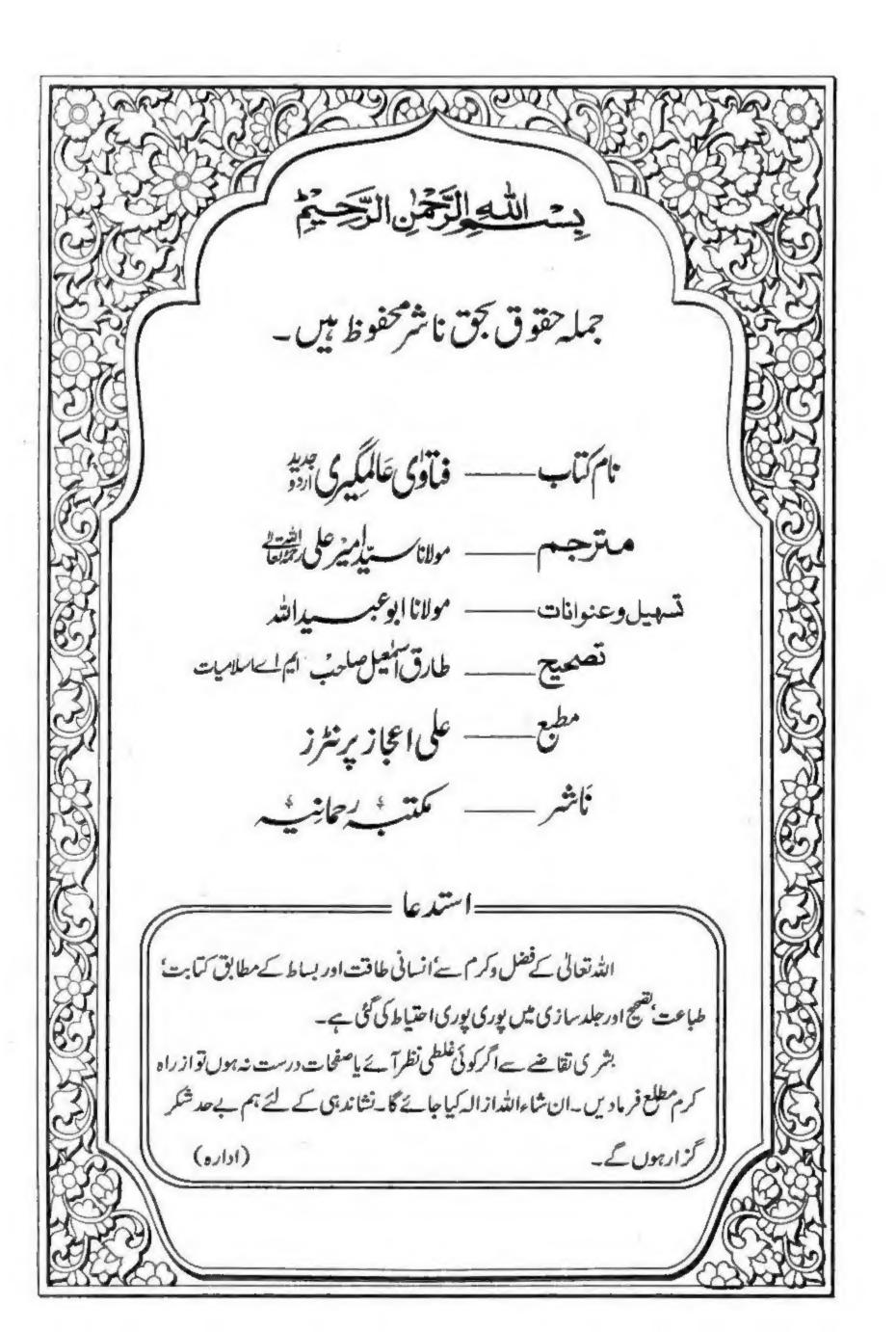

| صفحه  | مضمون                                                             | صفحه | مضبون                                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|
| 10    | سجل این دعویٰ                                                     | 9    | ۱                                            |
|       | محضرم دغائب پرحرمت فليظه ثابت كرنے كا دعوى                        | 1    | محضرو مجل کے معنی                            |
| PY    | سجل این دعویٰ                                                     | It   | محضرورا ثبات قرضه مطلق                       |
|       | سجل این دعویٰ                                                     | 37   | تجل این دعوی                                 |
|       | محضرتفريق مياں شو ہروز وجہ بسبب عجز از نفقه                       | 10   | محضر درا ثبات د فع برائے این دعوی            |
| PA .  | محضر درفشخ فشم مضاف                                               | 14   | نجل دين دمويٰ<br>ا                           |
|       | سجل در فتنح فتهم مضاف                                             | 14   | محضر دعویٰ قرضہ جومیت پر ہے                  |
|       | تعجل درفتخ فشم مضاف                                               |      | تجل این دعویٰ                                |
| 79    | محضرتفریق کے واسطے عنہ کا اثبات                                   |      | محضرورا ثبات دفعیہ برائے این دعویٰ           |
| , P** | محضر در د قع این دعوی                                             | IA:  | تجل این دفعیه                                |
|       | محضره وعوى نسب                                                    | 19   | محضر دعوی نکاح                               |
| 7"1   | صورت محضر جبکہ ایک عورت کے بال کا ہو                              |      | سجل این دعویٰ                                |
|       | صورت محضر جبکدایک عورت کے پاس کر کا ہو                            | r•   | محضر در د فع وعوىٰ نكاح                      |
|       | صورت محضر جبکہ مرد کے پاس صغیر بچہ ہو                             |      | تحجل این دفعیه                               |
|       | صورت محضرمر د بالغ کاایک مر د پر دعوی کرنا                        |      | محضر دعویٰ نکاح الیی عورت پر جو دوسرے مرد کے |
| 2~    | صورت محضرایک مرد نے دوسرے پر دعویٰ کیا ک                          |      | إلى ب                                        |
|       | مرق اس کاباب ہے                                                   | · Mi | محضرمبر كالركه شوهر برقر ضدفابت كرنا         |
| PT    | محضر دعوی و لا رعتاقه                                             | 77   | سجل اس دعویٰ ومحضر د فعیہاس دعویٰ کا<br>ا    |
|       | محضر دعویٰ دفعیه                                                  | ++-  | محضر درا ثبات مهراکمثل<br>مع                 |
| PP    | محضرورا ثبات عصوبت                                                |      | محضر درا ثبات مهرانمثل                       |
|       | سجل این دعویٰ<br>سجل میں عبد مارس                                 |      | محضرورا ثبات متعه                            |
| +~    | محل اس دعویٰ کا<br>محل اس عرمیٰ برانجی لط لوستجل و کیر الاست      |      | محضر درا ثبات خلوت<br>مرمد م                 |
|       | سجل اس دعویٰ کا بھی بطریق سجل مذکور بالاہے<br>محنہ بوئ جے ۔۔ الصل |      | محضر درا ثبات حرمت نلیظه<br>سحار بروره       |
| ro    | محضر دعویٰ حریت الاصل سحل سحل معربیت الاصل                        | ***  | منجل این دعویٰ<br>من سر سروی                 |
|       | محبل این دعویٰ<br>محبر بیا بطن به عنده محارک دا                   |      | محضر جبکہ بدون دعویٰ عورت کے گواہوں نے حرمت  |
|       | محضرقابض برعتق كادعوى كرنا                                        |      | فلیظ ثابت کرتے کی گواہی دی                   |

| مضمون                                                                                | صفحه  | مضمون                                          | صفحه |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|------|
| بل این دعویٰ<br>ا                                                                    | ro    | محضر در د فع این دعویٰ                         | 4.   |
| نضر قالبض پر دوسرے کی طرف ہے آ زادی کا دعو کی                                        | ئ     | سجل این وفعیه                                  |      |
| رنا                                                                                  |       | محضر دعوي ملكيت مال منقول                      |      |
| بل این دعوی ٔ                                                                        |       | سجل این دعویٰ برسم خود                         |      |
| نضرورا ثبات رقبت                                                                     |       | محضر در د فع دعوي                              | 82   |
| بل این دعویٰ<br>ا                                                                    |       | سجل این دفعیه                                  |      |
| نضر در رفع این دعوی                                                                  | 24    | محضر دعوي ملكيت عقار                           | M    |
| ئل این وفعیه<br>ا                                                                    |       | محضرا ثبات عجل                                 |      |
| بل اس محضر کا                                                                        |       | مسجل ای <u>ں</u> دعویٰ                         |      |
| بل اس محضر کامثل ند کورهٔ بالا کے ہے                                                 |       | سنجل اس دعویٰ کا اُسی طور ہے ہے<br>م           | 01   |
| نضرا ثبات تعربيرواستبيلا د                                                           | 72    | محضر درا ثبات خود                              |      |
| نضر دعوی مد بیر                                                                      | rA .  | محضر درایجاب دیت                               | ٥٢   |
| ال این محضر<br>علی شد عصور مورد                                                      |       | محضر درا ثبات حدقذ ف                           |      |
| ال اثبات عتق برغائب<br>معرض من ماتره                                                 |       | مخضر درا ثبات و فات و وراثت مع مناسخه          |      |
| غردرا ثبات عدالقذ ف<br>منابع مناع ماس د                                              | r4    | المحضر مثاليه                                  | ٦٥   |
| ضرزید نے عمرو پر چوری کا دعو کی کیا<br>ضرایک نا نو ائی نو کرر کھا کہ روٹیاں بیجا کرے |       | المحضر دعویٰ حویلی<br>سجل ایس عدیٰ             |      |
| سرایک ہا تو ای تو سرر تھا کہرو تایاں بیجا سرتے<br>ضروعویٰ شرکۃ العنان                | 100   | محضر درا شیات وصایت<br>محضر درا شیات وصایت     | ۵۵   |
| سترد وی مرکد اسمان<br>غیر در د فع این دعوی                                           | ~     | محضر دیگر اندرین مثال<br>محضر دیگر اندرین مثال | 22   |
| عروروں بین و وں<br>غرورا ثبات وقفیہ                                                  |       | محضر درا ثبات اعدام وافلاس                     |      |
| سرروره باب دستیه<br>نل این دعوی ومحضر                                                | 44    | مجل این محضر<br>مجل این محضر                   |      |
| ل این محضر<br>ال این محضر                                                            |       | محضرورا ثابت ہلا ل رمضان                       |      |
| ت بین سر<br>عشر درا ثبات ملک محدود                                                   | 44    | محضراس بات کا کہ مدعاعلیما پروہ نشین ہے        | ļ    |
| بل این دعویٰ<br>ا                                                                    |       | محضرغا ئب يرتح برحكمي                          | ۵۸   |
| غرو د فع این دعو ی<br>ا                                                              | lala. | ستاب علمي درنقل كتاب حكمي                      | 4+   |
| بل ای <u>ں</u> وفعیہ                                                                 |       | سجل درا ثبوت ملک محدود                         | 71   |
| خىرا شات دعوي<br>غىرا شات دعوي                                                       | ra    | محضر دعویٰ مضاربت                              | 44   |
| بل این وعویٰ<br>ا                                                                    |       | محضرمیت پرموجود گی ورژ ءمضار بت کا دعویٰ کرنا  |      |

### فتاوی عالمگیری ..... جلدی کی کی ده کی کی ده کی فکرست

| صفحه | مضبون                                                       | صفحه | مضبون                                   |
|------|-------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| 49   | इंट १ ए हें हैं है                                          | 71   | خط حکمی درا ثبات شِرکت عنان             |
|      | خط قاضی بجانب حکام نواح                                     | ч٣   | محضرورا ثبات خطعكمي                     |
| -    | خط قاضی بجانب حاکم و بیر                                    | ar   | خط دیگر حکمی                            |
|      | عَائب بِرِقْرِضِه لِينے كِي اجازت دينے كي تحرير             | 77   | خط حکمی اُس قاضی کا جس نے فیصلہ لکھا ہے |
|      | عورت کے نفقہ قرض کرنے کی تحریر                              | · 44 | نسخه دیگر برائے ایں تحریر               |
| Δ+   | تحرير مستنوره بجانب تغديل كئنده                             |      | نسخه دیگر                               |
| į.   | جواب از جانب تعديل كننده                                    | AF   | محض دعویٰ شفعه                          |
| -    | محاضرو سجلات                                                | 79   | سنجل این محضر                           |
|      | محضر دعویٰ عقار برائے صغیر                                  |      | محضر در دعویٰ مزارعت                    |
| Al   | محضر درنیکیه جورور کا وارث شو ہر پرمیراث کا دعویٰ کرنا      | 4+   | سجل ایں دعویٰ                           |
|      | محضر دعویٰ مجبیل و د بعت                                    | 41   | محضر درا ثبات اجاره                     |
|      | سجل ایما پیش ہوا جس میں آخر میں تھم کے وقت یوں              |      | سجل ایں دعویٰ                           |
| Ar   | مهيس لكها                                                   | =    | سجل این دعویٰ                           |
| ۸۳   | مجل ایک قاضی کے پاس ایک مجل آیا                             | 4    | سجل این محضر                            |
|      | محضر بدین مضمون وارد ہوا                                    |      | سجل اس محضر کا اسی طرح ہے               |
| ۸۴   | محضر جس میں تہائی مال کی وصیت کا دعویٰ ہے                   | 24   | محضر درا ثبات رجوع ازبہبه               |
|      | محضر دعویٰ کفاکت                                            |      | تحجل این محضر                           |
| 10   | محضر دعوي مبرنجكم صان                                       |      | محضر درا ثبات منع رجوع از ہبہ           |
| ۲۸   | محضردعویٰ کفالت چیز ہے                                      |      | محضر درا ثبات رئهن                      |
|      | محضر ملکیت زمین                                             | 200  | محضر درا ثبات استصناع                   |
| ۸۷   | محضره عویٰ حصه شاکع از اراضی                                | 40   | خط حکمی دروعوی عقار                     |
|      | محضر چیز محدود کا والد قابض ہے خرید نے کا دعویٰ             | *    | خط حکمی در باره غلام گریخته             |
| ۸۸   | محضر باندی پر ملک کے دعویٰ کرنے کے مقدمہ میں                | 44   | رسوم قضاة وحكام وباب تقليداوقاف         |
|      | محضر دریاره دعوی ولاء عمّاقه                                | - 44 | خط قاصی بجانت بعض حکام نواحی            |
| A9   | محضر در دعویٰ دفعیه                                         |      | جواب خط ازمکتوب الیه<br>                |
|      | محضر درباره دعوی میراث<br>مر بیخ نیجی نیفی سری در دیم سریان |      | لقليد وصايت<br>العند برويد              |
| 91   | مع خرشیخ مجم الدین شقی کے سامنے پیش کیا گیا                 |      | خط بجانت بعض حکام تواح                  |
| 91   | المحضر دعویٰ میراث مع عتق                                   | 41   | خط در بابت تقرری حکام در دیبهات         |

|       | (200 | CACA  |                      |
|-------|------|-------|----------------------|
| فهرست | 383( | 1)/26 | فتاوی عالمگیری جلد 🛈 |

| عفص   | مضبون                                                                | صفحہ  | مضمون                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| HE    | سجل درا ثبات وتفيت                                                   | 95    | محضر دعویٰ میراث                                                           |
|       | محضرمدی نے مدعا علیہ کو چیزیں قروخت کرنے کو بھیجی                    |       | محضر درمقد مددعوي                                                          |
| 118   | تصیں اُن کے شمن کا دعویٰ کرتا ہے                                     | 91    | محضر در مقدمه دعويٰ بيج سكني                                               |
| 119-  | محضر دعوي ملكيت خر                                                   | 90    | محضر پیش ہواجس میں شفعہ کا دعویٰ ہے                                        |
|       | محضرتسی نے اپنے دختر کے بقیہ مہر کا دعویٰ کیا                        | 90    | محضراك مقدمه مين پيش ہوا                                                   |
| 116   | محضر دعوي استيجار طاحونه                                             | 44    | محضر درمعامله فروخت مهم واحدشائع بحدو دخود                                 |
| 1     | محضر دعوي اجاره محدوده باجرت معلومه                                  |       | محضر در دعوی ا جاره طویلیه                                                 |
|       | محضر در دعوی ا جاره                                                  | 94    | محضر در دروی مال ا جارهٔ مفسو خه                                           |
|       | محضرورا ستحقاق كنير                                                  |       | محضر درمقله مه دعوي اجاره                                                  |
|       | محضر درا ثبات استحقاق ورجوع تمن                                      | 91    | محضر دعوي بقيه مال اجاره مفسو حبه                                          |
| 110   | محضر مال عین خزیر کرده کے ثمن کامشتری دعویٰ کرتا ہے                  |       | محضر دعوي إجاره مال مفسونچه                                                |
|       | محضردعویٰ کھر ہے دیناروں کا                                          | 99    | וקונפיות                                                                   |
|       | محضرد ميكر                                                           |       | محضر دربیان شناخت مملوکت                                                   |
|       | محضر در باب اختلاف گوامان                                            |       | تجل پیش کیا گیا جس میں قاضی سرفند کے نائب کا تھم                           |
| 114   | محضرا ونتنی کے دعویٰ کا پیش ہوا<br>میں شند برا کی سرچ نہ میں ش       | 100   | -                                                                          |
|       | محضر مین بیش ہوا محضر میں بیش ہوا میں در میں بیش ہوا                 |       | محضر جس میں غلام اجارہ پر دینے کا دعویٰ ندکور ہے<br>صلہ                    |
| IIA . | محضرجس میں شکستہ تا نے کا دعویٰ ہے                                   | [+]   | خط مع وابراء                                                               |
| . 6   | محضر جس میں ووضحصوں نے مشتر کہ باندی کے مہر کا                       |       | محضرمیت کے ورثاء کی موجودگی میں مال مضاربت کا                              |
| 11%   | وخوی کیا<br>می در مدرس طفا براء بل ک                                 |       | وموی مرد در مین آسی این ما                                                 |
|       | محضرجس میں ایک طفل کا دعویٰ مذکور ہے                                 |       | محضر جس میں اعتماقی متبلکہ کا دعویٰ ہے<br>معہ جسام کا سراء ما              |
| Iri " | محضر مدعی کو خطاء ہے تھونسا مارا جس کی وجہ ہے دانت<br>حوصہ انسان کا  | ۱۰۲   | محضر جس میں گیہوں کا دعویٰ ہے                                              |
| ,,,,  | جڑے نوٹ گیا<br>محضر جس میں مشال کا عومیٰ میں                         | اماما | محضرعد البيات بر<br>محنه عرابتمر                                           |
| ırr   | محضر جس میں صان کا دعویٰ ہے<br>محضر جس میں دفعیہ کے طور پر دعویٰ ہے  | 141.  | محضر دعویٰ ثمن<br>محنه حسر میس کیا در به در میکا یک در دیوید کاری کار      |
|       | سطر من یں دمعیہ سے مقدمہ اثبات حریت میں بیش                          | 1+0   | محضر جس میں وکیل نے اپنے موکل کی ود بعت کا دعویٰ                           |
| ,     | من وارزم کے طارمہ انہات کریت میں میں<br>ہوا                          | 1-0   | کیا ہے<br>محضرا کیے عورت نے ایک مرد کی مقبوضہ جو ملی کا دعویٰ کیا          |
| 100   | ہوا<br>سجل جس میں لکھا تھا کہ میرے نز ویک ٹابت ہوا                   | 1+4   | محضرایک توری کے ایک سر دی معبوضہ تو یں 8 دوں کیا<br>محضر دعویٰ ثمن روغن سم |
| ire   | علی میں مصاف کے دعویٰ کا بیش ہوا<br>مجل ہریت اصل کے دعویٰ کا بیش ہوا | 1•4   | معفر دیوں ن رون م<br>محضر تبائی مال کی دصیت کے دعویٰ میں                   |
|       |                                                                      |       | حربانا الالالالالالالالالالالالالالالالالال                                |

| صنحد        | مضمون                                        | صفحه | مضبون                                          |
|-------------|----------------------------------------------|------|------------------------------------------------|
| <b>1</b> 24 | فصل جہبعویں اللہ اوقاف کے بیان میں           | ira  | الشروط منها                                    |
| 191         | فصل منا نبعوين المه وررسوم حكام يرسبل اختصار |      | نصل بہلی ایک طلی وشیات کے بیان میں             |
| 190         | فصل (نها نبعوب ١٠٠٠ بقاطعات كيان مي          | 119  |                                                |
| 199         | معالیه کتاب الحیل معالیه                     | IPY  | العلى نيمرى الله طلاق مي                       |
|             | بہلی فصل کے جواز وعدم جواز کے بیان           | 100  | نعيل جونبي الله عاق بي                         |
|             | این                                          | 100  | نصل بانجو بو، المدير كيان من                   |
|             | ورمري فصل جي مسائل وضووتمازيس                | ILY  | نصل جہنی ہے تحریراستیلادے بیان میں             |
| 1           | نيعرى فقيل الم سائل ذكوة مين                 | 102  | نصل مانوبی اللہ تحریر کتابت کے بیان میں        |
| P. P        | جونها ففتل الم ورمسائل روزه                  | IDE  | نصل أنهوين الما موالات كيان من                 |
| bar la      | يانعويه فعنل المراسائل في من                 | 100  | فصل نوب المربع امول كربيان مي                  |
|             | رجهني فصل الم سائل تكاحيس                    | 195  | نفیل و موبن الله تحریق ملم کے بیان میں         |
| r.A         | مانوين فصل الم طلاق مين                      | 192  | فصل گیاربوبو این تحریشقعد کے بیان میں          |
| PI-         | (اُہُوبِ فصل اللہ طلع کے بیان میں            |      | فصل باربوبن الم تحريراجارات ومزاراعات ك        |
|             | نویں فصل ا قسموں کے بیان میں                 | 194  | بيان ميں                                       |
| 10          | وموين فضل الم عنق وتدبيروكتابت من            | rim  | نصل نبر ہو بن اللہ شركتوں ووكالتوں كے بيان ميں |
| 11/2        | گبار ہو بن فصل ای وقف کے بیان میں            | ria  | نصل جو لا بو بن الله وكالتول كے بيان ميں       |
| P19         | باربویں فعل اللہ شرکت کے بیان میں            | rrr. | نصل بندر ہو بن کا الات کے بیان میں             |
| rr.         | نبر ہو بن فضل اللہ خرید وفروخت کے بیان میں   | 112  | فصل مو لہویں اللہ حوالہ کے بیان میں            |
| male        | محود بون فصل الم مدك بيان يس                 | FFA  | فعن متربویں اللہ مصالحات کے بیان میں           |
| rro         | ينروبو به فعنل الم معاملك يان من             | rm   | فصل (نہاروں ﷺ قسمت کے بیان میں                 |
| PTY         | مو شوین فعل او انات کے بیان میں              | MAI  | فصل (نيموين الله بهات وصدقات كيان مي           |
| mmI         | سربویں فصل اوارات کے بیان میں                | ۲۳۵  | فصل بيمو بوء الله وصيت كے بيان ميں             |
| rry         | (فہاروں فصل اللہ وعوے کے دفعید میں           |      | فصل أكبسوبور الم عاريتون والقاط و لقط كي       |
| PP2         | (نيموين فصل اله وكالت كيان مي                | ror  | تحريرات بين                                    |
| الماليا     | بعوين فصل الم حواله كے بيان ميں              | raa  | فصل بالمورد الله ودائع كے بيان ميں             |
| 200         | (كيموين فصل الله كفالت كے بيان ميں           | ray  | فصل نسمو بن الله اقارير كيان من                |
| 200         | بانبعوين فعل الم حواله كيان مي               | 121  | فصل جو بعوين ١٠٠٠ بريتون كي تحريش              |
| PPY         | تبعوين فصل الم صلح كيان من                   | 121  | فصل بیجیمو بن اللہ راس کے بیان میں             |

| 1 | Y |      | 1   |
|---|---|------|-----|
| - |   | . Al | فهر |
|   |   | 7    |     |

| صفح     | مضبون                                                       | , żw      | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAN     | 10: C/r                                                     | roi       | جو بعو به فصل الم راس كے بيان ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | میراث اہل کفروغیرہ کے بیان میں                              | ror       | برجبموین فصل الم مزاراعت کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | فعن الم ميراث مرتدين                                        | ror       | جہبعویں فصل اللہ وصی ووصیت کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TAD     | فصل الم ميراث حمل مين                                       |           | منائیمویں فصل ای افعال مریض کے بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PAY     | فصل 🏠 مفقو دواسیر وغرتی وحرتی کے بیان میں                   | 200       | يين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| MAZ     | فعن ١٠٠٠ ميراث فنتي س                                       | ran       | (نہا نبعوبن فصل اللہ متفرقات کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| m9+     | (a): (a)//                                                  |           | (نتبعویں فصل این استعال معاریض کے بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | ووی الارجام کے بیان میں                                     | 109       | ين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| mg_     | (a): C/r                                                    | <b>44</b> | مجري الحنثي مجري المحدث المحدث المحدث المحدد المحد |
|         | حساب فرائض کے بیان میں                                      |           | ربهلي فصل الم تعني كي تفيير مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (***    | (a): C/V                                                    | MAI       | وومرى فصل الم احكام صفى كيان مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | توافق وتماثل وتداخل وتبائن کے بیان میں                      | MAA       | مسائل شتّی مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 144     |                                                             |           | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | عول کے بیان میں                                             | 727       | الفرائض الفرائض الفرائض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| C.D     | (1) : C/p                                                   |           | 0:0/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | رد کے بیان میں                                              |           | فرائض کی تعریف و متعلقاتِ ترکہ کے بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| F-4     | (P): (V)                                                    |           | این ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| W1.     | مناخہ کے بیان میں                                           | PZ (*     | (P): (V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M1+     | القصر - من المن الله                                        | 407.4     | و وی الفروض کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rit     | تقیم ترکات کے بیان میں                                      | rza.      | (a): (c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| , , , , | فرائص متشابہ کے بیان میں                                    |           | عصبات کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| MIA     | and the second second                                       | r/\•      | @: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | مائل ملقبہ کے بیان میں                                      | 1710      | جب کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CTT     |                                                             | PAP       | ياب: ١٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| rrr     | نسان مسبب سے بیان میں<br>فرہنگ فآویٰ ہند بیر (مع اضافہ جات) | PAP       | کے بیان میں<br>کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# المحاضر والسجلات المعافية

لُغوي تشريح ١

اجاره كي اخوى أفسير كيلية ديكيس عن ٢٢٢ جلد بدا

اقول محاضر جمع محضرو سجلات جمع تجل محاضر و تجلات میں اصل بیہ ہے کہ تبصر تکے بیان کرنے میں مبالغہ کرے اور اجمال پراکتفا نہ کرے پیخلاصہ میں ہے۔امام ممس الاسلام عمر انتسفی نے فر مایا کہ دعوی ومحاضر میں اشارہ ولفظ شہادت ضروری ہے ای طرح سجلات میں بھی اشارہ ضروری ہے جی کہ مشامجے میں نے فرمایا کہ اگر محضرو دعویٰ میں یوں لکھا کہ فلاں شخص کچبری میں عاضر ہوا اور فلاں کواپنے ساتھ لا یا پھراس شخص نے جو حاضر ہوا ہے اس پر دعویٰ کیا تو اس محضر کی صحت کا فتو کی نہ دیا جائے گا اور یوں لکھنا جا ہے کہ پھراس شخص نے جو حاضر ہوا ہے اس مخص پر جس کواپنے ساتھ حاضر لایا ہے۔ای طرح اثنائے محضر میں مدعی و مدعا علیہ کے ذکر کے وقت بھی اسم اشارہ ذکر کرنا ضروری ہے چنانچے لکھے کہ پس اس مرمی نے اور اس مدعا علیہ نے اس واسطے کہ بعض مشائخ بدون اس کے صحت کا فنوی نبین دیتے تھے ای طرح سجلات میں بھی مشار کے نے فر مایا کہ اگر قاضی نے لکھا کہ میں نے اس زید کے واسطے اس عمر پر حکم دیا تو اس کے ساتھ ضروری ہے کہ یوں لکھے کہ میں نے اس زید مدعی کے واسطے اس عمر و مدعاعلیہ برحم دیا ہیہ ہے بیچیط میں ہے۔ ا گر جل میں لکھا کہ گواہوں نے موافق دعویٰ کے گواہی دی تو ایس بجل کی صحت کا فتویٰ نہ دیا جائے گا 🏠 ای طرح مشائح" نے قرمایا کہ اگر محضر میں گوا ہوں کی گوا ہی لکھنے کے دقت یوں لکھا کہ گوا ہوں نے ہر دومتد اعبین (یعنی مری دمه عاملیہ ) کی طرف اشارہ کیا توصحت کا فتو کی نہ دیا جائے گا اور نیز مشائح '' نے فر مایا کہ اگر چک احیارہ میں لکھا کہ فلا ں بن فلا ں کواپنی زمین بعدا زا نکه دونول میں درختان دیگرو در ختان انگور کی جواس زمین میں واقع ہیں پچے تیجے واقع ہوگئی اجارہ 쳐 پر دیایا لکھا کہ بعداز انكهان دونوں متعاقدین کمیں درختان انگورو درختان دیگر کی جواس زمین میں واقع ہیں بھی سیح واقع ہوگئی تو اپنی چک کی صحت کا فتو کی نہ دیا جائیگا بلکہ یوں لکھنا جا ہے کہ اپنی زمین میں اس متنا جر کو بعد از انکہ اس اجارہ دہندہ نے در ختابِ انگورو در ختابِ دیگر اس متاجركے ہاتھ فروخت كئے اجارہ پر دى اور نيز فر مايا كەاگر محضر ميں لكھا كەمدى مع اپنے گواہوں كے حاضر ہوا اور مجھ ہے گواہوں كى ساعت کی درخواست کی پس گواہوں نے موافق دعویٰ کے گواہی دی تو اس محضر کی صحت کا فتویٰ نہ دیا جائیگا بلکہ الفاظ وگواہی بیان کرنے جا ہے 'اس واسطے کہ شاید قاضی کے گمان میں دعویٰ و گواہی میں موافقت ہو حالا نکہ درحقیقت دونوں میں موافقت نہ ہو۔ شروط میں سے ایک شرط پیجھی ہے کہ ضرور یوں بیان کرے کہ ہرایک گواہ نے بعد دعویٰ و بعد جواب با نکار کے مدعی کی طرف ہے گواہی طلب کرنے کے بعد گواہی دی تا کہ اختلاف ہے تکل جائے 🖈 مشائ المسليم نے فرمايا كدا كر جل ميں مي لكھا كه كوابوں نے موافق دعوىٰ كے كوابى دى تو الي بجل كى صحت كافتوىٰ ندديا جائے گا۔ ای طرح خط قاضی بجانب قاضی دیگر میں اگر لکھنے والے قاضی نے لکھا کہ گواہوں نے موافق وعویٰ کے گواہی ا معنی مردویا نع ومشتری یا موجرومستاجرا

ا دا کی ہے تو اس خط کی صحت کا تھم نہ دیا جائے گا اور بعض مشائے " نے خط قاضی ویجل میں اور محضر دعویٰ میں فرق کیا ہے لیس خط قاضی ویجل کی صحت کا حکم دیا اور محضر دعویٰ بیس ایسا لکھنے ہے اُس کے فاسد ہونے کا حکم دیا ہے اور نیز مشائح '' نے فر مایا کہ اگر بجل بیس بطور ایجاز تکھا کہ جس طرح حوادث حکمیہ ونواز ل شرعیہ ثابت ہوا کرتے ہیں ای طرح میر ہے نز دیک بیمقدمہ ثابت ہوا تو ایس مجل کی صحت کا فتویٰ نہ دیا جائے گا جب تک کہ ہر بات جس طرح واقع ہوئی ہے بیان نہ کرے بیذ خیرہ میں ہےاورمشائے " نے فرمایا کہ محضر دعوی میں لکھے کہ گواہوں نے الیم گواہی بعد دعویٰ اس مدعی کے اوا کی اور نیز لکھے کہ اس مدعا علیہ کی طرف انکاری جواب دینے کے بعد اوا کی تا کہ کسی کو بیگمان نہ ہوکہ گوا ہوں نے قبل دعویٰ کے بامد عاعلیہ اقراری پر گواہی دی ہے اس واسطے کہ جومد عاعلیہ اقراری ہوأس پر گواہی کی ساعت نہیں ہوتی ہے سوائے چند مقامات معدود ہ کے اور ذخیر ہ بیل فر مایا کہ میرے نز دیک ان میں ہے کوئی شرط نہیں ہے اور شروط میں ذکر فرمایا کہ ضرور ہے کہ بیوں بیان کرے کہ ہرا لیک گواہ نے بعد دعویٰ و بعد جواب ہا نکار کے مدعی کی طرف ہے گواہی طلب کرنے کے بعد گواہی دی تا کہ اختلاف ہے نکل جائے اس واسطے کہ امام طحاوی کے نز دیک اگر گواہوں نے بعد دعویٰ مدعی و جواب مدعا علیہ با نکار کے بدون درخواست مدعی کے گواہی دی تو ساعت نہ ہوگی اور ذخیرہ میں فر مایا کہ میر سے نز دیک اس میں سے پچھ شرط نہیں ہے ہیے فصول عمادیہ بیں ہےاورامام فخر الاسلام علی بز دوی فرماتے تھے کہ مدعی کواپنے دعویٰ میں یوں کہنا جا ہے کہ (ایں مدعا بحق من ست ) اوراس پراکتفانہ کرے کہ (آن من ست وحق من ) تا کہ میمکن نہ ہو کہ اس کے آخر میں لاحق کیا جائے کہ (حق من وے ) ای طرح فر ماتے تھے کہ مدعا علیہ کواس پر اکتفانہ چاہئے کہ (ایں مرعا ملک من ست وحق من ) بلکہ یوں کہنا جاہئے کہ ( ملک من ست وحق من ست) تا كدأس كة خرمس كلم بھي شدلگا يا جا سكے اى طرح گواہ أس پر اكتفانہ كرے (كدايں مدعائے اوست وحق وے ) يعني حق وي است کہنا جا ہے اوربعض مشائخ مدعی کے اس قول پر اکتفا کرتے ہیں کہ ( ملک من است وحق من ) اور مدعا علیہ کے اس قول پر کہ ( ملک من ست وحق من ) و گواہ کے اس قول پر کہ ( ملک ایں مدعی ست وحق و ہے ) اور اگر مدعی نے کہا کہ ( ملک وحق من ست ) تو پیر بالا تفاق كا فى ب\_اى طرح مدعا عليه وكواه نے بھى اگراى طرح كہا تو بالا تفاق كا فى بے بير يحيط ميں باورا كر كوابوں نے كہا كہ بم گواہی دیتے ہیں کہ یہ مال عین اس کا ہے یا فاری میں کہا کہ (ایں آن مدمی راست ) تو اس پر اکتفانہ کیا جائے گا جب تک ملک کی تصریح نہ کریں اس واسطے کہ جس طرح ملک کی وجہ ہے چیز آ دمی کی طرف منسوب ہوتی ہے! می طرح بوجہ عاریت وغیرہ کے منسوب ہوتی ہے پس اس اختال دور کرنے کے واسطے ملک کی تصریح ضروری ہے اور فباو کی رشید الدین یا ب پنجم میں ہے کہا گر گواہوں نے کہا کہ ہم گوا ہی دیتے ہیں کہ(ایس غلام آن فلاں ست) تو میہ بمز لہاں قول کے ہے کہ ملک فلاں ست اس واسطے کہ بیتر جمہاس عبارت کا ہے کہ مذالہ اور میلفظ ملک کے واسطے لایا جاتا ہے۔

اگر قاضی نے اُن سے استفسار کرلیا کہ تمہاری کیا مراد ہے تو اُس کو یہ اختیار ہے اور اگر گواہوں نے اپنی گواہی میں بیان کی کہ ایں مدعا ملک ایں مدخی ست اور بیدنہ کہا کہ در دست ایں مدعا علیہ بناخی است تو اس میں مش کی نے اختلاف کیا ہے اور سیحے یہ ہے کہا گر مدعی نے بیدرخواست کی کہ میر ہے تام میری ملک ہونے کا تھم دیا جائے تو ایسی گواہی قبول ہوگی اور اگر مدعی کی درخواست بیہ ہے کہ گھے دلا دی جائے تو ایسی گواہی پر اس کا تھم نہ دیا جائے گا جب تک کہ گواہ بیان نہ کریں کہ در دست ایں مدعا علیہ بناخی ست اور آیا بیہ بھی شرط ہے کہ گواہ ایوں بیان کریں کہ (واجب ست برین مدعا علیہ کہ دست کوتاہ کند ) تو اس میں مشارکی نے اختلاف کیا ہے اور سیح اس میں مشارکی نے اختلاف کیا ہے اور سیح کے ساتھ کو تاہ کند کہ تو اس میں مشارکی نے اختلاف کیا ہے اور سیح کے ساتھ کو تک میں ہے کہ اس امر کی وجہ بیان کرے نہ ہے کہ تا کہ اس امر کی وجہ بیان کرے نہ ہے کہ تا تھ تھم کرنے کہ یک کہ بیان کرے نہ ہے کہ تا تھا تھی گی ہے۔

یہ ہے کہ پٹر طانیں ہے گواہ اس کوؤ کر کرے تو زیادہ احتیاط ہے بیضول ممادیہ سے۔

محضر الم

ورا ثبات قرضه مطلق بعد تشمید کے لکھے کہ مجلس قضاء کور و بخار امیں فلال قاضی کے سامنے اس کا نام ونسب و لقب بیان کر وے جو بخارا میں متولی قضاء واحکام اور اہل بخارا میں نافذ القصناء والامضاء از ہانب فلاں امیریا سلطان ہے فلاں تاریخ فلاں مہینہ فلال سند میں حاضر ہوا پھراگر مدی و مدعا علیہ دونوں اپنے نام ونسب ہے معروف ہوں تو اُن کا نام ونسب بیان کرے ہی لکھے کہ فلال بن فلاں حاضر ہوا اور اینے ساتھ فلاں بن فلاں کولا یا اور اگر دونوں اپنے نام ونسب ہے معروف نہ ہوں تو کھے کہ ایک مخض حاضر ہوا اوراً س نے بیان کیا کہ فلاب بن فلاں میرانام ہےاورایئے ساتھ ایک محفس کولایا اور بیان کیا کہ فلال بن فلال اس کا نام ہے پھراس حاضر ہونے والے نے اس مخف پرجس کوساتھ حاضر لایا ہے عوی کیا کہ اس حاضر ہونے والے کے اس پرجس کوساتھ لایا ہے اس قدر وینار نمیثا بوری سرح جید لیمنا صفه موزونه بوزن مثاقبل مکه کے بسبب سیح قر ضدلا زم وحق واجب ہیں اورای طرح اُس شخص نے جس کو اینے ساتھ حاضر لایا ہےاہیے جواز اقرار کی حالت میں بطوع ورغبت خود ان تمام دیناروں کا جن کا ذکر ووصف اس محضر میں ند کور ہوا ہے اس تحق کے واسطے جو حاضر ہوا ہے اوپر بسبب سیح قر ضہ لا زم و دین واجب ہونے کا اقر ارکیا ہے کہ جس کی اس حاضر ہونے والے نے خطاباً تقمدیق کی ہے ہیں اس محض پر جس کواینے ساتھ حاضرلایا ہے اس محض کو جوحاضر ہوا ہے اس مال کا اوا کرناوا جب ہے پھراُس نے جواب کا مطالبہ و درخواست کی بھراس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اگرید عاعلیہ نے دعویٰ کا اقر ارکیا تو کام پورا ہو گیا اور مدعی کو گواہ قائم کرنے کی ضرورت نہیں رہی اور اگر اُس نے دعویٰ مدعی سے انکار کیا تو مدعی کو گواہ قائم کرنے کی ضرورت ہوگی پھر تکھے کہ مدعی چندنفر حاضر لا یا اور بیان کیا کہ بیمبرے گواہ ہیں اور جھے ہے درخواست کی کہ اُن کی گواہی کی ساعت کروں پس میں نے منظور کیا اور و وفلاں وفلاں وفلاں ہیں کہ اُن کا نام ونسب وحلیہ ومسکن ومصلا سب لکھے اور قاضی کو جا ہے کہ لفظ شہادت فاری میں ایک بکڑے کا غذیر لکھنے کا تھم وے تا کہ صاحب مجلس قاضی اس کو قاضی کے سامنے گواہوں کو پڑھ سنا دے اور الفاظ شہادت اس طرح کھیے کہ گواہی مید ہم کہاین مدعی علیہ (اوراُس کی طرف اشارہ کرے) بحال روائے افرارخویش بہمہ وجوہ مقر اندبطوع ورغبت وچنین گفت کہ برمن ست این مدعی را داوراس کی طرف اشار ہ کرے ) بست وینار زرنسر خ بخاری سر ہ مناصفہ موز و نہ بوزن مثا قبل مکہ چنا نکہ اندرین محضر یا دکروہ شد (اورمحضر کی طرف اشارہ کر ہے ) پس امر لا زم وحق وا جب ست بسیبے درست واقر اری درست واپن مدعی (اوراس کی طرف اشارہ کر ہے) راست کوئے داشت و ہرادریں اقرار و یاروی پس اس کوصاحب مجلس گواہوں کو قاضی کے سامنے پڑھ سنائے مجرقاضی گواہوں سے کمے بیالغا ظشہادت جوتم کو پڑھسائے ہیں تم نے سے اورتم ایس گواہی کے اوّل ہے آخرتک گواہ ہوتے ہولیس اگرانہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم ای طرح گواہ ہیں تو قاضی ہرا یک گواہ ہے کے کہ ( کہ چنین گواہی مید ہم کہ خواجہ امام صاحب برخوانداز اوّل تا آخر مرایں مدمی رابرین مدعا علیہ ) اور قاضی اشار و کرے گا کہ ان میں نے ہر ایک کو حکم دیا جائے کہ الفاظ شہادت اوّل ہے آخرتک جس طرح اُس کو ہڑھ کرسنائے گئے ہیں بیان کرے پھر جب و ہلوگ اُس کو بیان کر دیں تو محضر ہیں گواہوں کے نام ونسب ومسکن ومصلے لکھنے کے بعد لکھے کہ ان گواہوں نے بعد از انکہ دعویٰ مدعی وا تکار مدعا علیہ واقع ہوا بعد درخواست گواہی از جانب مدی کے شہادت مستقیمہ صححہ معققۃ اللفظ والمعنی ایک نسخہ سے جوان سب کوسنایا گیا ہے اور ہرایک نے اشارہ کی جگہ اشارہ کیا ہے

منجل کئے <u>م</u>

این دعویٰ بعد شمیہ کے لکھے کہ فلاں قاضی اس کا نام ونسب و لقب بیان کر دے جو خا قان عاول عالم خلد اللہ تعالیٰ ملکہ و اعز نصرہ کی طرف ہے بخارا میں اور اُس کی نواحی میں متولی تضاءوا حکام والل بخاراونواحی کہ درمیان نافذ القصناء ہے ادام التد تعالی تو فیقه کہتا ہے کہ میری مجلس قضاء کورۂ بخارا میں فلال روز فلال تاریخ فلال سند میں ایک شخص حاضر ہوا اور بیان کیا کہ فلال أس کا نام ہے اور اپنے ساتھ ایک شخص کولا یا اور بیان کیا کہ اس کا فلاں نام ہے اور اگر قاضی دونوں مدمی و مدعا علیہ کو پہچانیا ہوتو کیھے کہ فلاں حاضر ہوااورا بے ساتھ فلاں کو حاضر لا یا پھر بیجو حاضر ہوا ہے اُس پر جس کوساتھ حاضر لا یا ہے دعویٰ کیا کہ اس حاضر ہونے والے کے استخص پرجس کو بیرحاضر لا یا ہے ہیں دینارسرخ نبیثا بوری جیدمناصفہ بوزن مثاقبل مکہ بسبب سیحج قرضہ لا زم ودین واجب ہے اور ایسا ہی اس مخص نے جس کواپنے ساتھ حاضر لا یا ہےاہئے جواز اقر ارکی حالت میں بطوع خوداس سب مال کا جس کے بہلغ وجنس وعد دمحضر دعویٰ میں مذکور ہےاس مدعی کے واسطےاپنے او پرقر ضہلا زم وحق واجب بسبب سیجے ہونے کا اقرار کیا ہے کہ جس کی تقیدیق اس حاضر ہونے والے نے کی اور اُس سے اس سب مال کے اوا کروینے کا مطالبہ کیا اور جواب وعویٰ ما تگا پس اُس نے فاری میں جواب ویا کہ مرا بایں مدعی ﷺ چیز ہ ادنی نبیست کیل سے مدعی اینے ساتھ چندنفر کو لایا اور بیان کیا کہ بیمیرے گواہ ہیں اور مجھ ہے ان کی گواہی کی ساعت کی درخواست کی پس میں نے منظور کیااور اُس نے گواہوں سے گواہی طلب کی اور وہ فلاں بن فلاں جس کا مدحلیہ ہےاور فلاں جگہر ہتا ہےاوراُس کامصلے اس کو جہ کی مسجد ہےاور دوسرا فلا ں بن فلاں ہےاوراُس کا بیرحلیہاور بیمسکن اور بی<sup>ر</sup>صلے ہےاورسوم فلا ل ین قلاں کہ جس کا حلیہ بیہ ہےاورمسکن بیہ ہےاورمصلی بیہ ہے ہیں ان گواہوں نے بعد درخواست مدعی کےاور دعویٰ اس مدعی اور انکاراس مد عاعلیہ کے شہادت مستقیمہ صحیحہ متفقہ اللفظ والمعنی ایک نسخہ ہے جوان کے فاری میں بڑھ سنایا گیا ہے اورمضمون اُس نسخہ کا جوان کو یڑھ کر سنایا گیا ہے یہ ہے کہ گوا ہی مید ہم الی آخر ہ لیعنی تمام الفاظ شہادت فاری میں جس طرح ہم نے بیان محضر میں ذکر کیا ہے بکھے پھر جب الفاظ شہادت لکھنے سے فارغ ہوتو لکھے کہ بس ان گواہوں نے میرگواہی جیسا جا ہے ہے اور جو گواہی کا طریقہ ہے بیان کی اور ہر ایک نے اشارہ کی جگہاشارہ کیا ہیں میں نے اُن کی بیگواہی تن اور اُس کوخر بط<sup>لے تھ</sup>م میں محضرمجلد میں ثبت کرلیا پھراس کے بعد اگر گواہ لوگ قاضی کے نز دیک عدالت میں معروف ہوں تو لکھے کہ میں نے اُن کی گواہی قبول کی کیونکہ میرے نز دیک وہ عدالت میں معروف بیں اور جائز الشہا دت بیں اور اگرمعروف بعدالت نہ ہوں بلکہ معدل لوگوں کے تزکیہ ہے اُن کی عدالت ثابت ہوئی ہوتو کھے کہ میں نے ان گواہوں کے حال دریافت کرنے کے واسطے جولوگ اس ناحیہ میں مقرر میں کہ عدالت بیان کریں اُن کی طرف رجوع کیا پھر ا گرسب گواہوں کی تعدیل ہوگئی ہوتو لکھے کہ معدلین نے سب کوعا دل وجائز الشہا دت بیان کیا پس میں نے ان گواہوں کی گواہی قبول ک کیونکہ علم نے اُن کی گواہی قبول کرنا واجب کر دیا ہے اور اگر معدلین نے بعض کوعادل کہا ہواوربعض کونہیں تو لکھے کہ معدلین نے دو گواہوں کوان میں سے عادل کہااور وہ اوّل و دوم ہےاورعلیٰ ہٰراالقیاس زیادہ میں بہی سجھنا جا ہے اپس میں نے ان دونوں کواہوں کی گواہی بسبب ایجاب علم کے قبول کی اور پیسب اُس وفت ہے کہ شہو دعلیہ بینی مدعا علیہ نے گواہوں برطعن کیا اور اگر اُس نے طعن نہ کیا ہوتو استخریر کے بعد کہ میں نے اُن کی گواہی تن اور اس کومحضر مجاز میں خریطہ تھی میں ثبت کرلیا ہے لکھے کہ اس مدعا علیہ نے ان گواہوں میں طعن نہیں کیااور مجھ سے بیددرخواست نہیں کی کہ معدلین ہے اِن کا حال دریافت کروں پس میں نے معدلین ہے اِن کا حال دریافت کرنے کی طرف توجہ نہ کی اور اُن کی ظاہر عدالت عدالت اسلام پر اکتفا کیا اور ائمہ دین وعلاء مسلمین ہے ایسے امام کے قول پر

## فتأوى عالمگيري. ... جلد 🛈 کياب المعاضر والسجلات

عمل کیا کہ جو ملا ہرعدالت برحکم دینے کو جائز فر ما تا ہے پس میں نے اُن کی گواہی قبول کی کیونکہ الیک گواہی کا قبول کرنا جس طرح بیان كيا كيا ہے شرع نے واجب كيا ہے پس مير سے نز ديك ان كوا ہوں كى كوابى سے جس كى انہوں نے كوابى دى ہے جس ير كوابى دى اُس پر ٹابت ہو گیا پس میں نے مشہود علیہ کواس ہے آگاہ کیا اور خبر دی کہ میرے نز دیک بیہ بات ٹابت ہوگئی ہے اور اُس کو قابو دیا کہ اس دعویٰ کا دفعیدلائے اگر اس کے بیاس ہو پس وہ پچھ دفعیہ نہ لا یا اور خلاصی کی کوئی بات نہ لا یا اور میرے نز ویک اس سے اس کا عاجز ہونا ظاہر ہوگیا پھر مجھ سے اس مرحی نے اس مشہود علیہ کے روبر وجو بات اس سے میرے نز دیک ثابت ہوئی ہے اپنے واسطے اس مشہود علیہ پر تھم دینے کی اور جل لکھنے کی اور اس پر گواہ کر دینے کی ورخواست کی تا کہ اس معاملہ میں اُس کے واسطے جحت ہو پس میں نے اُس ک در خواست منظور کی پس میں نے الند تعالی سے استخارہ طلب کیا اور زینج وزلل سے عصمت طعب کی اور خطاو خلل میں بر جانے سے بچانے کی دعا کی اور سچاتھم حاصل ہونے کے واسطے اُس ہے مضبوطی طلب کر کے اس مدعا علیہ پر اس مدعی کے واسطے رہے تھم دیا کہ اس مد عاعليه كااين او براس مال كاجس كے مبلغ وعدود جنس وصفت اس بجل ميں مذكور ہے بطور دين لا زم وحق واجب كے بسبب صحيح اس مدعى کے واسطے اقر ارکرنا اورتصدیق اس مدعی کی اُس کے اس اقر ار کی بطور خطاب جس طرح اس تبل میں مذکور ہے ٹابت ہو گیا پھرا گر گواہ لوگ معروف بعدالت ہوں تو بعد لکھنے اس عبارت کے کہ جس طرح اس بجل میں مذکور ہے لکھے کہ بگواہی ان گواہوں کے جومعروف بعدالت ہیں اورا گران کی عدالت تز کیہ معدلین ٹابت ہوئی ہوتو لکھے کہ بگواہی ان گواہوں کے جن کی عدالت بعد میل معدلین ٹابت ہوئی ہے اور اگر بعض کی عد الت طاہر ہوئی اور بعض کی نہ ظاہر ہوئی تو لکھے بگواہی ان دو گواہوں کے جن کی عد الت تبدیل معدلین ٹا بت ہوئی ہے تجملہ ان گواہوں کے جن کا نام محضر ہیں بیان کیا گیا ہے اور ہر دو گواہ عاول نے روبر واس مدعی واس مرعا علیہ کے ہر ا یک کی طرف اشار ہ کر سے میری مجلس قضاوا قع کورہ بخارا کہ لوگوں کے درمیان برسبل تشہیر واعلان کے ہے گواہی دی پس میں نے ایسا تھم دیا کہ طعی کر دیا اور نافذ کر دیا جوتما مشرا نطصحت ونفاذ کا جامع ہاور میں نے اس محکوم علیہ پراس مال کا اواکر ناجس کے بیلغ وجنس وعدودصفت اس میں ندکورلا زم کردیا کہاس محکوم لہ یعنی مدعی کوا داکرے اور میں نے اس محکوم علیہ کواور ہر ذی حق وجت و دفع کواپنے حق و جحت و دفعیہ پر چھوڑ دیا کہ ہمیشہ جب اُسکا جی جا ہے اپنے حق کا دعویٰ یا جمت پیش کرے یا دفعیہ پیش کرے اور میں نے اس تجل کی کتابت کا تھم دیا کہ اس محکوم کے لہ کے واسطے اس مقدمہ میں ججت رہے اور میں نے اپنے مجلس کے حاضرین اال علم وعد الت وامانت و میانت کوائس پر گواہ کر دیا اور میسب فلال روز فلال ماہ فلال سندمیں واقع ہوا فقط پس میصورت جوہم نے مجل میں تحریر کر دی ہے تم م تجلات میں اصل ہے اور اس میں کوئی چیز بدلی نہ جائے گی سوائے دعویٰ کے کہ دعویٰ بہت ہوتے ہیں بعض کے مشابہیں ہے اور کتاب تجل میں اور پچھنبیں ہونا ہے سوائے اس کے کہ بعد بعینہ وہی دعویٰ جومحضر میں ندکور ہے اور اُس کے بعد الفاظ شہادت بعینہ جل میں عادہ کر ہےاورالفاظ شہادت کے بعد سب سجلات میں تمام شرا لکا ویسے ہی ہیں جیسے ہم نے اس تجل میں بیان کر دیتے ہیں۔ پھر قاضی کو عاہے کہ صدر بجل کواپنے تو قیع مصروف ہے مزین کرے اور آخر بجل میں قبل تاریخ کیھنے کے بل کے بائیں طرف یہ لکھے کہ فلال بن لمال نے سیجل میرے تھم ہے میری طرف ہے لکھ اور جو ماجر واس میں ندکور ہے اس کا تھم میرے یاس اور میری طرف ہے جاری ہوا ے اور جو تھم میں ندکور ہے وہ میراتھم ومیری قضار ہے کہ میں نے اس کو بسبب جمت کے جومیر سے زو یک ظاہر ہوئی ہے نا فذ کیا اور و قع میں نے صدر کل پراکھی ہے اور بیرچار یا کچ سطریں جیسے خط میں آئی ہوں میرے ہاتھ کی تحریر ہے اور بھی سیجل بطریق معائنہ لکھا ہا تا ہے کہ میدوہ تحریر ہے جس پر ان گواہوں نے جن کا نام استحریر کے آخر میں مذکور ہے سب شاہر ہوئے کہ مجلس قضاء واقع وہ مخص جس کے واسطے قاضی نے ڈ گری دی ۱۳

کور ہ نجارا میں سامنے فلال بن فلال قاضی کے جواس وفت فلاب امیر کی جانب ہے متولی تضاوا حکام اس کور ہ کے واسطے ہے ایک سخص عاضر : وااور بیان کیا که فلاں اُس کا نام ہےاورا پنے ساتھ ایک شخص کولا یااور بیان کیا کہ فلاں اس کا نام ہے پھرالفاظ دعویٰ ای طرح کھے جیسے ہم نے صورت اولی میں بیان کیا ہے اور نیز الفاظ شہادت بھی اس طرح لکھے جیسے ہم نے صورت اولی میں بیان کیا ہے پھر جب اس سے فارغ ہوتو کھے کہ پس قاضی نے اُن کی گوا ہی سی اور اس کومحضر مجلد میں خریطہ تھم میں شبت کرلیا پھران گوا ہوں کی تعدیل کے واسطے جولوگ اس واسطے ہیں کہ نواح میں گواہوں کی تعدیل کریں ان کی طرف رجوع کیا آخر تک وہی عبارت تفصیل ہے لکھے جس طرح ہم نے بیان کر دی ہے پھر لکھے کہ پس قاضی کے نز دیک ان گواہوں کی گواہی ہے جس امر کی گواہی جس پر اُنہوں نے دی تھی وہ ٹابت ہو گیااور اُس نے دعویٰ اور الفاظ شہادت ان اماموں کے سامنے پیش کیا جن براس ناحیہ بیل فتو کی کامدار ہے پس اُنہوں نے اُس کی صحت کا اور اس کے موافق حکم قضاء جاری کرنے کا فنویٰ دیا اور قاضی نے مشہود علیہ کوآ گاہ کر دیا کہ قاضی کے نز دیک جس امر کی گواہوں نے جس پر گواہی دی ہے وہ تابت ہو گیا تا کہ وہ کوئی دفعیہ چیش کرے اگر اُس کے باس ہو مگروہ کوئی وفعیہ نہ لا یا اور نہ کوئی الی بات لایا جس ہے اُس کا چھٹکارا ہواور قاضی کے نز دیک اُس کا عاجز ہونا اس بات سے ظاہر ہو گیا پھرمشہوولہ (لیعنی مدعی ) نے قاضی ہے موافق اُس کے جیسا اُس کے نزویک اس مقدمہ میں ثابت ہوا ہے تھم کی اور اس مقدمہ کی جل تحریر کرنے کی اور اُس پر گواہی کرادینے کی درخواست کی تا کہ اُس کے واسطے جحت ہو پس اس قاضی نے القد تعالیٰ کی جناب میں استخارہ کیا اور اس سے زینے وزلل و وقوع خطاء وخلل ہے عصمت کی دعا کر کے اس مشہو دلہ کی درخواست پر اُس کے واسطے اس مشہود علید پر بیتھم دیا کہ اس مشہود علیہ پراس مال کا جس کے بہلغ وجنس وعد دوصفت اس تجل میں ذرکور ہے اپنے او پر بسبب سیجے اس مشہو دلہ کے واسطے دین لا زم وحق وا جب ہونے کا اقر ارکرنا اورمشہو دلہ کا اُس کے اس اقر ارکی خطاباً تصدیق کرنا جس طرح کہ اس بجل میں نہ کور ہے بگواہی ان گواہوں کے روبروان دونوں متخاصمین کے اُن کے حاضر ہونے کی حالت میں اس قاضی کی مجلس میں جوکور و بخارا میں لوگوں میں معروف ہے اس قاضی نے قطعی تھم دیا اور قضاء کونا فذکر دیا اوراس محکوم ہایہ کو تھم دیا کہ اس محکوم لہ کوبیہ مال جس کے عدد و مبلغ وجنس وصفت اس مجل میں ندکور ہے ادا کردے اور محکوم علیہ و ہرصاحب جحت و دفعیہ کواپی حجت و دفعیہ پر چھوڑ ویا کہ اس کوا فقیار ہے کہ ہمیشہ جب جا ہے بیش کرے اور اس قاضی نے اس کیل کے لکھنے کا اور اس پر گواہی کرنے کا حکم دیا واقعہ تاریخ فلاں سنہ فلاں اور میجل بھی اصل ہے کیکن لوگوں میں مستعمل و ہی بیل ہے جواق ل مذکور ہوا ہے اور کبھی ہے بل بطریق ایجاز لکھا جاتا ہے کہ قاضی فلاں بن فلال متولی قضاوا حکام بلد ہ بخارا الی آخر ہ کہتا ہے کہ میرے نز دیک جس طرح حوادث شرعیہ ونو ازل حکمیہ ٹابت ہوتے ہیں بعد دعوی صحیحہ از جانب تھے حاضر برخصم حاضر کہ تھم نے اُس طرف توجہ کرنا وا جب کر دیا ہے بذریعہ گواہان عادل کے جومیرے سامنے قائم ہوئے یا شہادت فلال وفلال کے جن کی عدالت و جوازشہادت میرے نز ویک معروف ہے بیٹا بت ہوا کہ فلال نے اقر ارکیا ہے کہ فلال کے اس پراس قدر دیناروقر ضہلا زم و حق وا جب بسبب صحیحہ بیں اور ای طرح ثابت ہوا کہ جس نے ایساتھم وینا واجب کر دیا ہیں میں نے اس مشہودلہ کی درخواست سے اس مشہود علیہ برتھم تمام اس مال کا جس کا اس مشہود علیہ نے اس مشہود لہ کے واسطے اقر ارکیا ہے دونوں کے رو ہرواس طرح دیا کہ اس کو قطعی کر دیا اور قضاء کو تا فذکر دیا بعد استجماع شرا نطاصحت علم جواز کے اپنی مجلس قضاوا قع کور ہیخارا میں جولوگوں میں معروف ہے اور میں نے اس محکوم علیہ براس مال مذکور کا اوا کرنا محکوم لے کولا زم کردیا اور محکوم علیہ و ہر ذی حق و ججت و دفعیہ کوایئے حق و ججت و دفعیہ پر مختار جھوڑ ویا ہمیشہ جب جا ہے بیش کرےاور میں نے اس محکوم لہ کی درخواست ہے اس مجل کے لکھنے کا تھک دیا تا کٹھکوم کے واسطے جحت رہےاور اس پراینے حاضرین مجلس کو گواہ کر دیاوا قع تاریخ فلاں۔

محضرت

درا ثبات دفع برائے ایں دعویٰ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم لکھنے کے بعد لکھے قاضی فلاں متولی کار قضاء واحکام بلد ہ بخار اادام اللہ تو فیقه کی مجلس قضاء واقع کوره کمبخارا میں فلال روز ایک محفص حاضر ہوا اور بیان کیا کہ اس کا نام زید ہے اور اپنے ساتھ دوسرے کولایا اور بیان کیا کہاس کا نام عمرو ہے پھراس زید نے اس عمرو پر اس عمرو کا جؤدعویٰ اس زید کی جانب ہےاس کے دفعیہ میں دعویٰ کیا کیونک اس عمر و نے اس زید پر پہلے دعویٰ کیا تھا کہ اس عمر و کے اس زید پر ہیں وینار قرضہ ہیں اور اُن کی نوع وصفت عدد بیان کر دے اور ایسا ہی اس زید نے اپنی حالت جواز اقر ارمیں ان دیناروں ندکورہ کا اس عمر و کے واسطے قرضہ لا زم وحق واجب بسبب سیحے ہونے کا ایسا ا قرار سیج کیا تھا کہا سعمرو نے اُس کے اس اقرار کی خطاباً تقید لیل کی تھی اور عمرو نے ان دینار مذکورۃ کے ادا کرنے کا اس سے مطالبہ کیا تھا اور اس کے اس دعویٰ کے ا نکار کے بعد اُس نے اس زید پر گواہ قائم کئے تھے پس اب بیذیّر اس کے اس دعویٰ کے دفعیہ میں جس کا ذکر کیا گیا ہے اس عمر و پر بیددعویٰ کرتا ہے کہ پیعمر واپنے اس دعویٰ میں جھوٹا ہے کیونکہ اس زید کے اُس کو بیددینارا داکرنے ہے اس عمر و نے بیسب دینار مذکور ہیقبضہ صحیحہ وصول پائے ہیں اور ایسا ہی اس عمرو نے اپنی حالت جواز اقر ار میں بطوع خود قبضہ کریانے کا ایسا اقرار سیجے کیا کہاس زیدنے خطاباس کی تصدیق کی پس اس عمرو پرواجب ہے کہاس زید کی طرف ابنا بید عویٰ ترک کردے بھرزیدنے أس جواب كامطالبه كميا ـ بيصورت أس وقت ب كه جب دعوى اوّل كاتهم اس قاضى في ندديا مواورا كراس قاضى في دعوي اوّل كاتهم دیا ہوتو اس قول کے بعد کداس ہےان ویناروں کے واپس دینے کا مطالبہ کیا اور زید کی طرف ہے اُس کے دعویٰ کا انکار ہونے کے بعداس عمرو نے اپنے گواہ قائم کئے اور میری طرف ہے اس عمرو کے واسطے اس زید پر بیٹکم جاری ہوا۔ پھر لکھے کہ اس زید نے اس عمرو پر دفعیہ کا دعویٰ کیا آخر تک جیسا ہم نے بیان کیا ہے پھر تکھے کہ اس زبیر نے اس عمر و ہے اپنے دعویٰ کا جواب طلب کیا پھر اس کے بعد کھے کہ پھر قاضی نے اس عمرو سے جواب مانگا پس اُس نے فاری میں کہا کہ من مبطل نیم اندرین دعویٰ پس مدعی وقع لیعنی زید چندنقر حاضر لا یا اور بیان کیا کہ بیمبرے گواہ بیں اور مجھ ہے درخواست کی کہ اُن کی گواہی سنوں پس میں نے اُس کومنظور کیا اور و ہاوگ فلان وفلاں ہیں بینی گواہوں کے نام ونسب وحلیہ ومساکن ومصلی لکھے پھر لکھے کہ ان گواہوں نے بعد دعویٰ دفعیہ اس زید کے اور اس عمر و کی طرف سے جواب با نکار کے اس زبد کی گواہی طلب کرنے کے بعد سب نے ایک نے بعد دوسرے کے گواہی صحیحہ معنفقة الالفاظ والمعانی ایک نسخہ ہے جواُن کو پڑھ ستایا گیا تھا اداکی اور اس نسخہ کامضمون سہے گواہی میدہم کہ قرآ مداین فلال۔اوراس عمر و کی طرف اشاره کیا ہے۔ بحال روائے اقر ارخولیش بطوع ورغبت و چنیں گفت کقبض کردہ ام ازیں فلاں اور مدعی دفعیہ یعنی زید کی طرف اشارہ کیا ہے۔ابن بست دینارزر کہ مذکورشدہ است درین محضراوراس محضر کی طرف اشارہ کیا ہے۔قبض درست برسانیدن ایں فلا ں۔اور مدعی دفعیہ لیعنی زید کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس زر ہارا اقرارے درست وایں مدعی وفع اور زید کی طرف اشارہ کیا ہے۔ راست گوئے داشت مرایں مدعاعلیہ رااورعمرو کی طرف اشارہ کیا ہے۔اندریں اقرار کہ آوردہ روبرواورا گر گواہوں نے قبضہ معائند کرنے پر گواہی دی تو بچائے اقر اربقبضہ کے معائنہ قبضتے ریکرے بٹس طزح ہم نے اقر ارکی تحریر میں بیان کیا ہے اور لکھے اور پھرعمرو نے دینار ہائے موصوفداس زیدمدعی سے بقیصہ صححہ بدیں طور کہ زید نے اُس کوسب اوا کئے ہیں وصول یا ہے اور اگر زید نے اس طرح دفعیہ کا دعویٰ کیا کہ عمرونے اُس کو تمام دعویٰ وخصومات ہے بری کر دیاہے وہ بری ہو گیا تو لکھے کہ مدعی دفع اس زیدنے دعویٰ کیا کہ اس عمرونے بل اپنے دعویٰ کے اس زید کو اپنے تمام دعویٰ وخصومات سے جو اس کے بجانب اس زید کے ہوں مال وغیرہ کے بابراء سیجے برجی فتأوي عالمگيري. علد ال المحاضر والتجلات

ایں دعویٰ۔ بعدتشمیہ کے لکھے کہ قاضی فلال کہتا ہے کہ زید مذکور حاضر ہوا اور اپنے ساتھ عمر وکو حاضر لایا اور تمام دعویٰ جومحضر میں نہ کور ہوا ہے اوّل ہے آخر تک اعادہ کرے پھر جب مدعی دفعیہ لیعنی زید کے گوا ہوں کی گواہی کی تحریر سے فارغ ہوتو لکھے کہ میں نے اُن کی بیر گواہی سی اوراُس کو محضرمجلد خریط بھی میں ثبت کر لیا اور بر ابر عیارت لکھتا جائے یہاں تک کہ اس عبارت پر آئے کہ میرے نز دیک جس بات کی گواہی جس تحص پر گواہول نے دی ہے وہ ثابت ہو گئی پس میں نے مدعا علیہ لیعنی اس عمر و پر ہے بیش کیا اور اُس کو آ گاہ کیا کہ میرے نز دیک میرثابت ہو گیا ہے اور اُس کو قابو دیا کہ اگر اُس کے پاس اس کا دفعیہ ہوتو لائے کیس وہ کوئی دفعیہ و تخلص نہ لایا ندالی کوئی ججت چیش کی جس سے بیددفعیدس قط ہواور میر ہے نز دیک ٹابت ہوا کدوہ دفعیہ پیش کرنے سے عاجز ہے اور جھے ہے اس مدعی زید نے اس مدعاعلیہ عمرو کے سامنے درخواست کی کہ جومیر ہے نز دیک ٹابت ہوا ہے اُس کا علم دوں اور جل لکھ کر گواہی کرا دوں یہاں تک کہ رہ لکھے کہ لیں میں نے اس زید کے داسطے اُس کی درخواست پراس عمر و مدعاعلیہ پراپ عمر و کے روبر واس دفعیہ کے ثبوت کا بگواہی ان گواہوں کے جن کا نام اس میں نہ کور ہےا نی تجلس قضاءوا تع بخارا میں تھم دیا ایساتھم کیطعی ہےاورالی قضاء کہ میں نے اس کو یا فذکر دیا ہے جوشرا نطاصحت و نفاذ کو مجمع ہے سامنے ان دونوں متخاصمین کے دونوں کی حاضری کے وقت دونوں کی طرف ا ثارہ کر ے تھم دیا ہےاوراس عمر وکوتھم کیا کہاس تکوم لہ زید ہےاس مال ندکور کے ادا کرنے کے مطالبہ کا تعرض ترک کرےاوراس عمر وکواور ہر صاحب حق و حجت و دفعیہ کواپنے حق ومحیت و دفعیہ پر چھوڑ ا کہ ہمیشہ جب جائے چیش کرےاور اس زید کی حجت ہونے کے واسطے میں نے اس کبل کی کتابت کا عکم دیا اورا پیخ تھم پر حاضر بین مجلس قضا کو گواہ کر دیا واقعیمتاریخ فلال سنہ فلال اورا گر دعویٰ قر ضہ کا دفعیہ اس طور ے ہو کہ زید نے دعویٰ کیا کہ سلطان نے جھے پراس قدر مال کے اقرار پراکراہ کیا تھا تو لکھے کہاس زید نے جس کواپنے ساتھ لایا ہے لعن اس عمر و پر اُس کے دعویٰ کے دفعیہ میں بید عُویٰ کیا کہ میں اس اقر ارفیر سلطان کی طرف سے با کراہ سجیح مجبور کیا گیا تھا اور بیہ کہ میر اپیہ اقرار چیج نہیں ہوااور بیا کہ عمروا ہے ویناروں کے دعویٰ میں مبطل ہے اس پر واجب ہے کہ اس دعوی ہے باز رہے اورا کر دعویٰ قر ضہ کا دفعیہ بدعوی صلح بمال ہوتو دعویٰ دفع میں مکھے کہاس زید نے بیدعویٰ کیا کہ بیعمروا ہے دعویٰ اسمبطل ہے اُس واسطے کہا*س عمر*و نے اس زید کے ساتھ اس قدر مال پر اپنے قرضہ ہے ملح کر لی تھی اور تمام بدل صلح پر قبضیہ کر کیا تھا اور دفعیہ کے دعویٰ بہت ہو سکتے ہیں یس دعوی اے دفعیہ میں ہے جو دعویٰ چین آئے اس کو ای مثال پر لکھے اور اگر دعویٰ قرضہ کسی سبب سے ہوتو اس سبب کومحضر دعویٰ میں تح برکر ہےاور اگر سبب قرضہ غصب ہوتو لکھے کہ اس قدر دینار قرضہ لازم وحق واجب ہیں بدیں سبب کہ اس محص نے جس کو ساتھ حاضر لا یا ہے ا*س تخص کے دیتاروں میں ہے جو حاضر ہوا ہے اس قد رمبلغ نہ گورموصوف درمحضرغصب کر کےصر*ف کرڈ الے ہیں اورمثل ان دیناروں کے اُس کے ذمہ قرضہ ہو گئے ہیں اور اگر سبب قرضہ نیج ہوتو لکھے کہ دین لازم وحق واجب خمن الیک متاع کا ہے جو عاضر ہونے والے نے اس مخص کے ہاتھ جس کو حاضر لایا ہے فروخت کر کے اُس کے میپر دکر دی ہےادرا گیر سبب قر ضدا جار ہ ہوتو لکھے کہ قرضه لازم وحق واجب اجرت ایک چیز کی ہے جس کو اُس نے مدعا علیہ کو اُجرت پر دے کرسپر دکر دی تھی اور مدعا علیہ نے مدت اجارہ

محضرين

و کے والد فلال شخص پر اس قدر دیتار۔ ان کا وصف بیان کرے اور مبالغہ کر سے بسبب سیحی قر ضد لازم وحق واجب بینے اور ایسا ہی و کے والد فلال شخص پر اس قدر دیتار۔ ان کا وصف بیان کرے اور مبالغہ کرے بسبب سیحی قر ضد لازم وحق واجب بینے اور ایسا ہی والد عمر و فلال شخص پر اس قدر دیتار۔ ان کا وصف بیان کرے اور مبالغہ کرے بسبب سیحی قر ضد لازم وحق واجب بینے اور ایسا ہی والد عمر و فلال شخص نے ان واسطے اپنے اور قرضہ ہونے کا اقر ارضیح کیا تھا جس کی اس زید نے خطابا فلال تاریخ تھد لیق کی تھی پھر والد عمر و فلال شخص نے ان ویناروں کو اس زید کو اور اس کے ترکہ جس قرضہ ہوا ور اس موا مدت کے اس کے ترکہ جس قرضہ ہوا ور اس موا مدت کے واسطے مثل ان ویناروں کے اس کے ترکہ جس قرضہ ہوا ور اس موا مدت کے وارثوں جس اپنا ایک بینا صلح بھی جس کو ساتھ لا یا ہے لیتی بیعمر و بچھوڑ ااور ترکہ جس اپنا بال جنس مال نہ کور سے اور اس عمر اللہ کے اس موا مدت کے برونی وجو کی اس برواجب ہے کہ بیت قرضہ نہ کور اپنے وارثوں سے مال نہ کور کے قضہ ہوا در کے قرضہ نالی جس کے اس کے برونی وجو کی گھی کو تھی سے اس زید کو ادا کر و سے بھرائس سے جو اب کا مطالبہ کیا لیسا سے مقاطیہ سے بیا جس اس نہ دیوادا کر و سے بھرائس سے جو اب کا مطالبہ کیا لیسا سے مقبوضہ مالی جس سے مال نہ کور کے شخص کر وقتی وجو کی گھی کو تھی ہور دی سے اس نہ دیوادا کر و سے بھرائس سے جو اب کا مطالبہ کیا ہیں سے موال میں سے مورث و بھر کی کور سے دیو نہ بھرائس ہور کی مقدار سے دورتوں مقالہ کیا ہور سے مقبوضہ مالی جس سے مال نہ کور کے شور کی گھی کو تھی ہور دی کھرائی کور کے مورث و بھر کی کور کے تھی کر میں ہور کی کور کے تو کی کا کھر کے تو کی گھی کی کھر وادا کر و سے بھرائی کور کے تو کی کور کے تو کور کی کھر کور کے تو کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کہر و تو کی گھر کی کھر کور کے تو کور کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر دیں ہور کی کھر کیا کھر کے تو کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کہر کور کے تو کی کھر کے کھر کھر کے کھر کھر کے کہر کور کے تو کی کھر کے کہر کور کے کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کھر کے کہر کور کے کھر کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کور کے کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کھر کے کہر کور کے کھر کے کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر ک

اس زید کے واسط اس مرو پرمتونی ندگور کے حالت زندگی وضحت و نفادتھر فات میں اپنے او پراس زید کے واسطے اس مال ندکور کے قرضہ ہونے کا اقر ارواس زید کی اس کے اقر ارکی خطابا فلال تاریخ ندکور میں تصدیق اور مال ندکور میں سے پجھاس زید کواوا کرنے سے پہلے قرض دار فدکور کی و فات اور عمر و کے پاس اس قدر ترکہ جس سے مشل مال فدکورا وا ہوسکتا ہے مع زیادتی کے چھوڑ ناسب ثابت ہونے کا بذر بعد ان گواہان گواہان خابت ہونے کی تضا اپنی ہونے کا بذر بعد ان گواہان گا بات ہونے کی تضا اپنی معروف ہے جس کا مار معروف ہے جس کے تصریح بھور ہر دومتخاصمین مونوں کے رو برونا فذکر دی اور اس عمروک کے تو اس کے تو برونا فذکر دی اور اس عمروک کے تصریح کی تصریح کی تصریح کی کورو برونا فذکر دی اور اس عمروک کے دو برونا فذکر دی اور اس عمروک کے تو اس کے تبضر میں ہے قرضہ فدکور اس زیدکوا داکر دے فقط۔

محضرت

درا ثبات دفعیہ برائے ایں دعوئی۔ عمر وحاضر ہوا اور اپنے ساتھ ذید کوحاضر لایا کہی اس عمرو نے اس زید برائی کے دعوی کے دفعیہ بیں جواس عمرو مذکور پر ہے دعوئی کیا اور بیاس واسطے کہ اس زید نے اس عمرو پر دعوئی کیا تھا کہ اس زید کا اس عمرو کے پدرمتو فی پر متو فی پر متو فی پر متو فی کے دفعیہ بیں دعوی کیا کہ ذید اس دعوی کا بیں جوہ ہاں عمرو پر کرتا ہے مبطل ہے اس واسطے کہ اس زید نے اس کے پدرمتو فی ہے جس کا نام ونسب محضر بیں ذکور ہے اس کی زندگی بیس جوہ ہاں کہ بر متو فی بدر فلال بالوضیح وصول کر لئے ہیں اور ایسا ہی اس زید نے اپنی حالت صحت و ثبات عقل بیں بطوع خودان ویناروں کا اس کے متو فی بدر فلال بعور سے وصول پانے کا بقبضہ صحیحا قرار کیا ہے اور ریا آتر اس متو فی فذکور پر اُس کا کی کھر دعوئی کی سبب اور کی وجہ ہے ہیں ہا قرار سے جائز اقرار کیا جس کی متو فی فذکور نے خطاباً تصدیق کی ہوا دید کہ بیز بیدا ہے دعوئی فذکورہ ہیں جو عمرو کی جانب کرتا ہے بعد باتر ارکیا جب بیل کی کرونے ہیں ہوتا ہے جو بیان کی گئی ہے مبطل ہے تی تبیل ہے۔ یہ کھر محضر کوتمام کردے اور بھی دعوئی دفعیہ بدین طور ہوتا ہے کہ اس زید نے متو فی فذکور کوئی میں ہوتا ہے جن کا بیان اس سے پہنے گذر چکا ہے بھر اُن مورتوں ہیں اس طرح تھے جس طرح ہم نے پہلے بیان کردیا ہے۔

مجل مير

محضر مهم

وی نکاح الی عورت کے ساتھ جس کا کوئی شو ہر نہیں ہا اور نہ وہ کس کے قبصہ میں ہے۔ زید نے ہندہ کے نکاح کا دعویٰ کیا اور بیزید بیزید بیزیم جمل کیا ہے کہ اس ہندہ کے ساتھ دخول کیا ہے اور ہندہ نکاح ہے منکر ہے اور ضرورت اثبات نکاح کی اور تحر سر کھنے گئی ہیں آئی تو لکھے کہ زید حاضر ہوا اور اپنے ساتھ ایک عورت کولایا جس نے بیان کیا کہ میرانام ہندہ بنت عمرو ہے بی اس زید نے اس ہندہ پر وی کے اس ہندہ بندہ اس زید کی بیوی ہے اور اُس کی منکو حدو حلال و مدخولہ بنکاح میج ہے کہ اس نے زید کے ساتھ اپنا نکاح در حالیا ہے عاقلہ

بالغهسب صورتوں ہے نافذ التصر فات تھی اور ہرغیر کی طرف ہے اور اس زبیر کی طرف ہے عدت میں نہھی بموجود گی وحضور گواہان مردان آزاد بالغ ومسلمان کے اس قدرمہر پر کرلیا اور اس زیدئے در حالیکہ سب صورتوں سے نافذ النصر فات تھا اس ہندہ کے ساتھ اس تجلس نزوت بج میں انہی گواہوں کے سامنے جواس مجلس نزوت بج میں حاضر شےاسی قدرمہر ندکوریر اپنے واسطے بنزوت بھیجے نکاح قبول کیااور البية ان گواہوں نے جواس مجلس مزوت کے میں حاضر تھان دونوں متعاقدین کا کلام سااور بیہ ہندہ آج کے روز بحکم نکاح ندکور کے اُس کی یوی وطلالہ ہےاور ناخل احکام نکاح میں اس کی اطاعت ہے؛ نکار کرتی ہے پس اس ہندہ پر واجب ہے کہ احکام نکاح میں اس زید کی تا بعداری واطاعت کرے پس ورخواست کی کہ اس ہے جواب وعویٰ کا مطالبہ ہو ہیں ہند ہ ندکورہ ہے دریافت کیا گیا اور اگر شو ہرنے اس کے ساتھ دخول نہ کیا ہوتو محضر میں لکھے کہ اس زید نے اس عورت ہندہ پر دعویٰ کیا کہ یہ ہندہ اُس کی بیوی ومنکوحہ وحلالہ ہے اور دخول ہے کچھتعرض نہ کرےاوراگر بیعقد نکاح کا ماجرااس زیداور ہندہ کے ولی مثلاً اُس کے والد کے درمیان درحالیکہ ہندہ بالغظمی وا قع ہوا ہونؤ محضر میں لکھے کہاں ہندہ کو اُس کے والدعمر و بن بکرقریش نے در حالیکہ ہندہ سب صورتوں سے نافذ التصر فات عاقلہ بالغہ تھی و نکاح غیر وعدت غیر ہے خالی تھی ہندہ کے تھم ورضا مندی ہے سامنے گواہان عادل کے اس قدرمبر پر بنز و تابج تھیجے اس زید کے ساتھ نکاح کر دیا پھرمحضر کوتمام کر دے اور اگر بیعقد زید و ہندہ کے دیگیل کے درمیان جاری ہوا ہوتو لکھے کہ اس ہند و کا نکاح اس زید کے ساتھ ہندہ کے دکیل خالدین محمد نے اور آ گے سب وہی لکھے جوہم نے باپ کی صورت میں بیان کیا ہے اور اگر بیعقد ہندہ کی صغر سی کی حالت میں والد ہندہ اور اس زید کے درمیان جاری ہوا ہواور زید بعد ہندہ کے بالغ ہوجانے کے اُس سے خصومت کرتا ہوتو لکھے کہ اس ہندہ کوأس کے باہے عمرو بن بکر قریش نے اُس کی صغرتی میں بولایت پدری زید کو کفود مکھ کراس قدرمہریر جواس کا مبرشل ہے نکاح کر دیا اورا گرعقد نکاح زبیرو ہندہ دونوں کے والدین کے درمیان دونوں کی صغرتی میں جاری ہوا ہواور دونوں نے اپنے بالغ ہونے کے بعد مخاصمہ کیا تو لکھے کہ اس زید نے دعویٰ کیا کہ بیہ ہندہ اُس کی بیوی وحلالہ دمنکوحہ ہے اُس کواس کے باب عمرو بن مجرقریشی نے اُس کی صغرتی میں بولایت میدری اس زید کے ساتھ سب طرح ہے اپنے تصرفات نافذ ہونے کی حالت میں سامنے گواہان عاول کے بتر و تربح سیجے بیاہ دیا اور اس زید کے باب فلاں بن فلاں نے اس تز و تربح موصوف کواینے پسر اس زید کے واسطے اس کی صغر سی میں تجلس تزوتنج میں بولایت پدری سب طرح اپنے نفوذ تصرفات کی حالت میں ان گواہان عادل کے سامنے جومجلس تزوتنج مذامیں حاضر ہوئے تھے بطور سیح قبول کیااور محضر کوتمام کرے۔

ایں دعویٰ تجل کی پیشانی موافق رسم کے تحریر کر کے نسخہ مضر ہے تمام دعویٰ کا اعادہ کر ہے اور اسائے گواہان ولفظ شہادت تمام کھتا جائے یہاں تک کہ تھم لکھنے کے مقام تک پہنچے پھر تھم کی جگہ لکھے کہ بٹس نے اس زید کی درخواست ہے اس زید کے واسطے اس عورت بہندہ پر اس کا منکو حدزیدواس کے حلالہ ہوتا سب جومیر ہے بزد یک ان گواہان ندکور کی گواہی ہے بسبب نکاح سیجے فدکور ببین کے عابت ہوا ہے ہر دومتخاصمین کے سما منے تھم کیا اور اس سب کا تھم قطعی وقضا کے شرعی بھی جائر انکاصحت ونفاذ اپنی مجلس قضاوا قع کور ہ بخارا بھی نافذ کر دیا اور اس بہندہ پراحکام نکاح بھی اس زید کی اطاعت لازم کر دی پھر تجل کو تمام کر دے یہ ذخیرہ میں ہے۔

\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ در دفع دعویٰ تکاح۔ ہندہ حاضر ہوئی اور اپنے ساتھ زید کو حاضر لائی پھر اس ہندہ نے اس زید کے دعویٰ کے دفعہ میں جواس کا اس ہندہ کی جانب تھا دعویٰ کیا کہ اس زید نے اس ہندہ پر دعویٰ کیا تھا پھر دعویٰ کو بعینہ اوّل ہے آخر تک اعادہ کر ہے پھر لکھے کہ اس زیدکا بیدوگوئی نکاح بجانب ہندہ ساقط ہے اس وجہ ہے کہ اس ہندہ نے ہر طرح اپنے تصرفات نافذ ہونے کی حالت میں اس نکاح نہ کور
میں اس زید سے بطلاق واحد اپنے مہر ونفقہ عدت و ہر حق پر جو گورتوں کا اپنے شوہروں پر خلع سے پہلے یا بعد واجب ہوتا ہے اور ہر ایک
کے واسطے دونوں میں سے دوسر سے کے سب دعوی وخصو مات سے پریت ہونے پر خلع کرالیا تھا اور بید کہ اس زید نے سب طرح اپنے
نفوذ تصرفات کی حالت میں اس وہندہ کو بطلاق واحد برشر الطفہ کورہ اس جنگس اختلاع میں بخلع سیح خالی از شروط مفسدہ و معانی مبطلہ
خلع کر دیا اور بید کہ بیزید اپنے اس نکاح کے دعوی میں جوہندہ کی طرف کرتا ہے بعد از انکہ اس زیدواس ہندہ میں مخالعہ کہ کورہ واقع ہو
جواب کو محل ہے جی نہیں ہے ہیں اس پر واجب ہے کہ اس دعویٰ سے باز رہے پھر ہندہ نہ کورہ و نے اُس سے جواب کا مطالبہ کی اور

سجل 🏠

آئن دفعیہ برستورسائق لکھتاجائے یہاں تک کہ تھم پر پہنچ ہیں لکھے کہ میر ہزو کیکہ بگواہی ایں گواہان سمین کے ثابت ہوا کہ اس ہندہ نے اپنے مہر ونفقہ عدت پر اور ہر تن پر جو کورتوں کا اپنے شو ہروں کی طرف خلع سے پہلے یا اس کے بعد واجب ہوتا ہے اس نہدہ نے اس ہندہ اس نہ بلائق واحدہ اپنا خلع کر الیا ہے اور اس زید نے بعوض بدل نہ کور کے اس مجلس خلع میں اس کو بطلاق واحد خلع وے دیا ہے اور یہ نخالفت دونوں متحاصمین میں سب طرح دونوں کے جواز تصرفات کی حالت میں جاری ہوئی ہے ہیں میں نے اس سب کا اس ہندہ کے واسطے اس زید پر تھم دیا اور قضائے شرقی بدین طور کہ یہ ہندہ اس زید پر بسبب مخالفت نہ کورہ کے بطلاق واحدہ حرام ہوگئ ہے ہر دو متحاصمین کے داسطے اس زید پر تسبب مخالفت نہ کورہ کے بطلاق واحدہ حرام ہوگئ ہے ہر دو متحاصمین کے دوبر و باستجماع شرا کتا طور کہ یہ ہندہ اس زید پر بسبب مخالفت نہ کورہ ہے بطلاق واحدہ حرام ہوگئ ہے ہر دو متحاصمین کے دوبر و باستجماع شرا کتا صدف و نفاذ کے تا فذکر دی اور جمل تمام کردے یہ ذخیرہ میں ہے۔

محضرت

ساتھ ہندہ کوجس کے نکاح میں جھکڑا ہوا ہے لا یا اور اپنے ساتھ زبد کولا یا پھر اس عمر و نے اس زبد پر اُس کے دعویٰ و گواہوں کے دفعیہ میں ہی دعویٰ کیا کہاس زید نے اولا اس ہندہ پراس عمر و کے روبر ودعویٰ کیا تھا کہ بیعورت اُس کی بیوی وحلالہ و مدخولہ بنکاح سیجے ہے اور بیعورت اُس کی اطاعت ہے خارج ہوگئی اور بیمرواُس کواس مدعی کی اطاعت کے منع کرتا ہے اور بیان کردے کہاس زیدنے اس عورت ہے اپنے انقیار کا اور عمرو ہے منع اطاعت ہے باز رہنے کا مطالبہ کیا اور بیان کر دے کہ اس عورت نے اور اس مرد نے اس مدمی کے اس عورت کی جانب دعویٰ ہے انکار کیا اور بیان کر دے کہ اس عورت مذکورہ نے اس عمر و کے واسطے اپنے نکاح کا قر ارکیا اور آس عمر و نے اُس کے قول کی تقىدىتى كى اوربيان كردے كەزىدىدى نے الى عورت پراپنے نكاح فركور كے دعوىٰ كے كواہ قائم كئے پھر لكھے كەاس عمرونے اس زيديرأس کے دعویٰ کے دفعیہ میں جوعورت مذکورہ کی جانب ہے اُس کے روبروبید بحویٰ کیا کہ بیعورت جواس زید کے ساتھ حاضر ہے اس عمر و کی حلالہ و مدخولہ بنکاح سیجے جو دونوں میں جاری ہوا ہاورا پنے دعویٰ کے گواہ قائم کئے اور کہا کہ میں اس کے نکاح کا مستحق ہول بحکم آئکہ میں قابض بھی ہوں اور میرے یاس گواہ بھی ہیں بس اس زید پر واجب ہے کہ اس عورت ہندہ کی طرف اپنا دعویٰ نکاح ومطالبہ ترک کرے تا کہ عورت ندکورایئے شوہراس عمر د کی اطاعت پر قادر ہو پھر مدعاعلیہ ہے مطالبہ کیااور جواب ما نگااوراس دفعیہ کا دفعیہ چند طرح ہے ہوسکتا ہے۔ایک میہ کہ زید غیر قابض عمر و قابض پر دعویٰ کرے کہ اس عمر و نے اس کو بطلاق بائن یارجعی طلاق دی اور اُس کی عدت گذرگئی پھر اس زید نے اس عورت ہے عمرو کی عدت گذر جانے کے بعد نکاح کرلیا ہے ہیں اگر اس طرح دفعیہ کا ہوتو ایسے دعویٰ کے تحریر کی بیصورت ہے کہ ذید حاضر ہوااوراینے ساتھ عمرو بن شعیب اور ہندہ بن سالم کولا یا لیس اس زید نے اس عمرو پر اس عمرو کے دفعے دفعیہ بیس دعویٰ کیا لیس پہلے دعویٰ زیدتح ریر کرے پھر عمرو کی جانب ہے اُس کے دعویٰ کا دفعیہ تحریر کرے پھر زید کا دفعیہ تحریر کرے پس لکھے کہاس زید نے اس عمرو پر دعویٰ کیا کہ اُس نے اپنی بیوی اُس ہندہ ہنت سالم کوفلال تاریخ طلاق دی بھراُس کی عدت گذرگئ بھراس مدعی کو بعد انقضائے عدت کے فلاں تاریخ عورت ندکورہ کے فلاں ولی کی تزویج برضا مندی عورت ندکورہ ہے بحاضری گواہان عادل اس مبرمعلوم پر نکاح میں دیا اور اس مرى كان كى تزوت كينفسه اى مجلس تزوت كي ميں بقبول ميا اوراب آج كروز بيكورت اس مدى كى بيوى وحلاله اس سبب سے ب اور بیمرواینے اس دعویٰ میں جواس زید کی جانب کرتا ہے بعداز انکہ حالت مدہ جو بیان کی ٹی مبطل ہے تی نہیں ہے اور محضر کوتمام کر دے اوروجہ دیگراس دعویٰ کے دفعیہ کی بیہے کہ زید دعویٰ کرے کہاس عمرو نے فلاں کووکیل کیا کہ میری اس عورت ہندہ کوطلاق بائن یارجعی دے دے پھروکیل عمر و نے اس عورت کوموافق اس عمر و کے عظم کے طلاق دی اور اس کی عدت گذر گئی پھر اس زید نے اُس سے نکاح کیا۔وجہ دیگر آ نکہ بیزید دعویٰ کرے کہاں عمرونے اقرار کیا ہے کہ بیعورت اُس پرسب مصاہرت یارضاعت کے حرام ہے بیدذ خیرہ میں ہے۔

مبرکاتر کہ شوہر پر قرضہ ثابت کرنا۔ ہندہ حاضر ہوئی اوراپ ساتھ ایک مردزیدنا می کو حاضر لائی پھراس ہندہ نے اس زید پر دوکی کیا کہ بیہ ہندہ یو می فلال بن فلال والداس زید کی تھی اوراس کی منکوحہ وحلالہ ویدخولہ بنکاح صحیح تھی اوراس مورت کے اس پراپ یاتی مہر کے جس پراس نے نکاح کیا تھا اس قدر دینار قرضہ لازم وحق واجب ومہر ثابت بنکاح صحیح جو دونوں میں قائم تھا واجب تھا ور ایس مورت کے اس نوید کے والد فلال بن فلال نے اپنی صحت وسب طرح نفاذ تصرفات کی حالت میں ان ویناروں کا اپنے او پراس مورت ہم ہندہ کے والد فلال بن فلال نے او پراس مورت کی اور اُس کے اقرار کی تھندیت اس مورت نے بالمواجہ و بالشافہ خطاباً کی پھر یہ فلال بن فلال ندکور قبل اس کے کہ اس مورت کو اس قدر مہر سب یا اس میں سے پچھے ادا کرے مرگیا ہیں ہے مہر کی پھر یہ فلال بندکور قبل اس کے کہ اس مورت کو اس قدر مہر سب یا اس میں سے پچھے ادا کرے مرگیا ہیں ہے مہر

ندکوراس محورت کے واسطے اُس کے ترکہ میں قرضہ ہو گیا اور وارثوں میں اُس نے ایک بید بیوی چھوڑی ہے جو حاضر ہوکر مدی ہوئی ہے اور اُس میں اُس نے ایک بید بیناصلی جس کو مورت مذکور واپ سے ساتھ حاضر لائی ہے چھوڑا ہے ان دونوں کے سوائے اُس کا کوئی وارث نہیں ہے اور اُس کے ترکہ میں دینار ہائے فذکور و کے اداکر نے کے واسطے کافی ہے اور اس سے کافی ہے داراس سے ذاکد ہے بیٹر میں ہے۔

سجل 🏠

محضر تها

درا ثبات مہراکمثل ۔اگرکسی مختص نے اپنی دختر بالغہ کوائس کی رضامندی ہے کسی مختص کے ساتھ بنکاح سیجے بیاہ دیا اور اُس کا مہر کچھ بیان نہ کیاحتیٰ کہ مہراکمثل وا جب ہواورمہراکمثل کےا ثبات کی ضرورت ہوئی بایں طور کہ مرد مذکور نے اس کے ساتھ خلوت سیحہ <sup>ان</sup>کر کے یا دخول کر کے اس کوطلاق دی اور مہر المثل ہے اٹکار کیا ہی اگر دختر مذکورہ نے اپنے باپ کووکیل کیا ہے تی کہ اُس نے اپنی دختر کے واسطے دعویٰ کیا تو محضر میں لکھے کہ زید حاضر ہوا اور عمر و کو حاضر لایا اور اس زید نے اپنی دختر ہندہ کے واسطے بوجہ و کالت کے جو زید کے واسطےا نی دختر مذکورہ کی طرف سے ٹابت ہے اس عمرو پر دعویٰ کیا کہ اس کی دختر ہندہ موکلہ اس زید کی اس عمرو کی بنکاح سیجے ہو ی ہے کہ اس کوائس کے باپ اس زبید نے اُس کی رضا مندی ہے گوا ہوں کے سامنے اس عمر و کے ساتھ بیاہ دیا اور عقد کے وفتت اُس کا پچھ مہر بیان نہیں کیا اور اُس کا مبرمثل اس قدر دینار ہیں اس واسطے کہ اُس کی بڑی بہن یا جھوٹی بہن مساق فلانہ جو اُس کی مادر پدر کی طرف ے یا پدر کی طرف ہے بہن ہے اُس کا مہرای قدر ہے اور زید کی موکلہ مسماق ہندہ اپنی اس بہن کے ساتھ حسن و جمال و بکارت و س میں برابر ہے۔اورہم نے میہ چیزیں اس واسطے ذکر کر دیں کہ اُن چیز ول کے مختلف ہونے نے مہر مختلف ہوجا تا ہے اور میر بھی بیان لرے کہ موکلہ ہندہ کی بہن جس کا ذکر کیا گیا ہے اُس شرجی مقیم ہے جس میں موکلہ ندکورہ ہے اس واسطے کہ شہروں کے اختلاف سےمہرمختلف ہو جاتا ہے بیں اس عمرو پروا جب ہے کہ اُس کی دختر موکلہ کے واسطےان درموں یا دیناروں کے مثل ادا کرے چھراُس ہےاس کا مطالبہ کیا اور دعویٰ کا جواب طنب کیا پس اس عمر و ہے دریا فت کیا گیا چرآ خرتک تحریر کرے اور اگر ہندہ ندکورہ کی کوئی بہن نہ ہوتو اُس کے باپ کی برا در کی میں ہےالی عورت تلاش کی جائے جوحسن و جمال وین و بکارت میں اُس کے مثل ہواور بیشر ط ہے کہ بیعورت بھی ای شہر ہے ہو کیونکہ اس کی وجہ ہم نے ذکر کر وی ہے اور اگر اُس کے باپ کی توم میں کوئی عورت ان اوصاف کی نہ یوئی جائے تو اُس شہر کے اجنبی لوگوں میں ہے کسی عورت کے مہرمتل پراس کے مہرمتل کا اعتبار کیا جائے گا اور اُس کی ماں کی قوم میں ہے کسی عورت کے مہرمتل پر اس کا عتبارنه کیاجائے گا ایسا ہی چینخ الاسلام خواہرزا دونے اوّل باب المہور میں ذکر کیا ہے اور نیز چین کے مسئلہ اختلاف الروجین میں بیان کیا ہے کہ موافق امام اعظم کے اُس کے مہر شل کی تقدیر اجنبیوں میں ہے کی عورت کے مہریر جواُس کے مشابہ ہونہ کی جائے گی یس اس روایت کےموافق جو تھم اوّل باب المہو رہیں ذکر کیا ہے وہ صاحبینؓ کے قول کےموافق ہوگا اور اگر اس عورت نے کسی اجنبی کو وکیل کیا ہوتو لکھے کہ عیسی حاضر ہوا اورا بے ساتھ عمر و کو حاضر لایا پھراس عیسیٰ نے اپنی موکلہ ہندہ بنت زیدمخز ومی کے واسطے اس عمر و پر دعویٰ کیا کہ اس کی موکلہ سے عورت ہندہ اس عمر کی بڑکاح سیجے بیوی تھی جس کو اُس کے باپ زید بن خالد مخزومی

نے اُس عمر و کے ساتھ برضامندی ہندہ فدکورہ کے گواہول کے سامنے بیاہ دیا تھااور پچھ مہرمقرر دبیان نہیں کیا تھا آخر تک تمام عبارت تحریر کرے میرمجیط میں ہے۔

محضرين

درا ثبات مہرالمثل ہندہ حاضر ہوئی اورا پنے ساتھ محمر وکو حاضر لائی اوراس ہندہ نے اس محمر و پر دعویٰ کیا کہ اُس کو اُس کے ولی مسمی زید نے اس محمر و کے ساتھ برضا مندی ہندہ کے بشہا دت گواہان عادل کے بنکاح صحیح بیاہ دیا تھا اور پچھ مہر بیان نہیں کیا تھا ہیں شرع نے اس ہندہ کے واسطے مہر شل واجب کیا اور اُس کا مہر شل اس قدر ہاس لئے اُس کی بہن ایک مادر پدر کی مسماۃ سلیہ کا مہر اس قدر تھا اور بیہ بندہ مال و بیال وس و بکارت میں اُس کے مساوی ہے اور گرانی وارزانی کی راہ ہے اُس کا اور اِس کا زمانہ ایک ہے ہیں دونوں کا مہر ایک ہے ہیں اس محمر وکوشل ان سب و بناروں کے بشر طیکہ ہندہ کو اپنے او پر حزام (۱) کر لیے ہونہ بقدر مجل کے اس میں ہے ہندہ کو رہ کو اوادا کرنا واجب ہونہ بقدر مجل کے اس میں ہے ہندہ کو رہ کوادا کرنا واجب ہونہ بقدر اللہ اللہ ا

محضرتها

درا ثبات منعہ۔ (۲) مندہ حاضر ہوئی اور اپ ساتھ عمر کو حاضر لائی پھر ہندہ نے اس عمر ویر دعویٰ کیا کہ اس عمر و نے اس ہندہ ہے نکاح کیا اور بہتے ہوا اور وہ تمین سے نکاح کیا اور پہتے ہوا اور وہ تمین سے نکاح کیا اور پہتے ہوا۔ وہ تمین کپڑے یعنی درع وخمار وہلاق ہے جہاں کے اس محرو پر داجب ہوا اور وہ تمین کپڑے یعنی درع وخمار وہلحقہ ہے جہاں سعمر و پر واجب ہے کہ اس کے عہدہ سے خارج ہو۔

محضر 🏗

درا ثبات خلوت۔ ہندہ حاضر ہوئی اور عمر وکو حاضر کرئے اُس پر دعویٰ کیا کہ اس عمرو نے اس ہندہ کے ساتھ بتر و تنجاس کے فلاں وکیل یا ولی کے اس کے سرخا مندی ہندہ نہ کور کے اس قد رمہر پر سامنے گواہان عادل کے جو حاضر ہوئے تھے نکاح کیا بھر اس عمرو نے اس ہندہ کے ساتھ خلوت صحیحہ کی کہ اُن دونوں کے ساتھ کوئی تیسرانہ تھا اور کوئی مانع شرعی یا طبعی نہ تھ بھراس کے بعد اُس نے ہندہ نہ کورہ کو طلاق یا مُن دے دی اور ایسا ہی شوہر لیعنی اس عمرو نے بھی اس کا اقرار سمجے کیا پس اس عمرو پر واجب ہے کہ شل ان دیاروں کے اس ہندہ کوادا کرے اور اس کی ذمہ داری سے خارج ہو بھرا ہے دعویٰ کے جواب کا مطالبہ کیا ہے تھہیر رید میں ہے۔

محضر تها

ورا ثبات حرمت فلیظہ جاننا چا ہے کہ دعویٰ حرمت بطلاق چندا قسام ہیں ایک یہ کہ دعویٰ حرمت صرح تین طلاق کے ساتھ اور اس دعویٰ کے محضر کی تحریر کی بیصورت ہے کہ ہندہ حاضر ہوئی اور اُس نے اپنے ساتھ عمر و کو حاضر کیا پھر اس ہندہ نے اس عمر و پر یہ دعولٰ کیا کہ یہ ہندہ اس عمر و کی متکوحہ و حلالہ و مدخولہ بنکاح سیح تھی اور اس ہندہ کے اس عمر و پر اس قدر دیناریا اس قدر درم بسبب اس نکاح کے قرضہ لازم و حق واجب تھے اور اس عمر و نے اس ہندہ کو اپنے او پر تین طلاق سے بحرمت فلیظ حرام کیا کہ اس کے بعد اس پر حال نہیں ہوگئی ہے بہاں تک کہ غیر شو ہر سے نکاح کر سے اور آج کے روز یہ ہندہ اس عمر و پر بوجہ ای سبب فہ کور کے حرام ہے اور یہ عمر و باوجود علم اس بات کے دونوں کے درمیان حرمت فلیظہ ٹابت ہوگئی ہے اس طرح حرام اپنے ساتھ رکھتا ہے اور اپنا ہاتھ اس کو تاہ نہیں کرتا ہے بس اس عمر و پر واجب ہے کہ اس ہندہ کو جدا کر کے اُس کی راہ رو کنا چھوڑ دے اور جومہر اس کا اس عمر و پر ہے اس کو تاہ نہیں کرتا ہے بس اس عمر و پر واجب ہے کہ اس ہندہ کو جدا کر کے اُس کی راہ رو کنا چھوڑ دے اور جومہر اس کا اس عمر و پر ہے اس کو تاہ نہیں کرتا ہے بس اس عمر و پر واجب ہے کہ اس ہندہ کو جدا کر کے اُس کی راہ رو کنا چھوڑ دے اور جومہر اس کا اس عمر و پر ہے اس کو تاہ نہیں کرتا ہے بس اس عمر و پر واجب ہے کہ اس ہندہ کو جدا کر کے اُس کی راہ رو کنا چھوڑ دے اور جومہر اس کا اس عمر و پر ہو اس کو تاہ نہیں کرتا ہے بس اس عمر و پر واج جس کے کہ اس ہندہ کو جدا کر کے اُس کی راہ رو کنا چھوڑ دے اور جومہر اس کا اس عمر و پر جاس کو تاہ نہیں

ا دا کر دے اور مثل نفقہ عدت کے اس کی عدت منقصی ہونے تک اس کو دیا کرے پھر ہندہ نہ کورہ نے اس سے جواب کا مطالبہ کیا۔ سجل ہے۔

ایں دعویٰ۔ بدستور سابق تح ریکرنے کے بعد علم کے دفت لکھے کہ میں نے اس ہندہ مدعیہ کے واسطے اس حرمت نلیظہ کے ثیوت کا اس عمرو پر بسبب ندکور کے بعد از انکہ عمرو کی حلالہ بعقد نکاح تھی بگواہی ان گواہان کے ہر دومتخاصمین کی حاضری بیس دونو ں کے رو پروغکم دیا اوراس عمر دمحکوم علیہ براس ہندہ کا چھوڑ ویٹاو اُس سے اپنا ہاتھ کوتا ہ کرنا لا زم کر دیا اور اس عمر وکواُ س کے مال مہر نذکور کے اس کوا داکر دینے کا اور اُس کی عدت منقصی ہونے تک اُس کا نفقہ شل اس پر جاری رکھنے کا تھم دیا اور تجل کوتمام کر دے وجہ دوم آ نکہ حرمت کا دعویٰ اس وجہ ہے کرے کہ عمر و نے اقر ار کیا کہ میں نے اس کو تین طلاق وے دی جیں اور اس کے محضر کے تحریر کی میہ صورت ہے کہ ہندہ عاضر ہوئی اور عمر و کو حاضر لائی پھراس ہندہ نے اس عمر و پر دعویٰ کیا کہ بیہ ہندہ اس عمر و کی بیوی منکو حدوید خولہ بڑکاح تشجیحتی پھراس عمرونے اپنی حالت صحت و نفاذ نصر فات میں اقرار کیا کہ میں نے اس ہندہ کوئین طلاق دے کراپے او پرحرام َر دیا پھر اس ہندہ کواس طرح حرام ساتھ رکھتا ہے اور تہیں چھوڑ تا ہے پس اس پر واجب ہے کہ اس کو جدا کر دے اور اس کا مہر نہ کور اس کوا دا کر دے اور بجل اس دعویٰ کا بطریق مجل دعویٰ اوّل کے ہے لیکن اس صورت میں حکم میں اقر ار کا بیان کرے لیں یوں لکھے کہ میں نے اس ہندہ کے واسطےاس عمرو پر ثبوت اقر ارعمرو نہ کور بایں حرمت غلیظہ نہ کورہ بشہا دت گواہان مسمین کا تھم دیا اور تجل کوتمام کرے۔ وجہسوم آ نکه تین طلاق ہے حرام ہو جانے کا بسبب حلف کے دعویٰ کرے کہ جس حالت میں ہندہ وعمر و کے درمیان نکاح قائم تھا بیتم کھائی تھی کہ اگروہ میعل کر ہے تو اس کی بیوی ہندہ پر تمین طلاق ہیں پھراُس نے بیعل معین جس پرقتم کھائی تھی کیااورا بی قشم ہیں جانث ہوااور ہر سه طلاق مشروطه أس كي بيوي منده يروا قع موئيل اوريه يورت منده أس يرحزام بحرمت غليظه موگئي اوريه عمرو باوجودعكم اس حرمت غليظه کے اس کوحرام اپنے ساتھ رکھتا ہےاور جدائبیں کرتا ہے کپس اس عمرو پر واجب ہے کہاس کوجدا کر وےاوراس ہے اس کا مطالبہ کیا بھر محضر کوتمام کر د ہے۔ای طرح اگر ایک طلاق یا دوطلاق کی وجہ ہے حرمت کا دعویٰ کر نے تو اس کومحضر میں بیان کر د ہےاورای طرح اگر سکسی دوسرے السب سے حرمت کا دعویٰ کرے تو و وسبب محضر میں بیان کرے۔

محضر كميّ

جب کہ ہدون دعوئی عورت کے گواہوں نے بحق شرع تین طلاق کی وجہ سے ہندہ وعمرہ میں حرمت فلیظہ ثابت ہونے کی گواہی دی اور یہ کہ ہندہ فدکورا تے کے روز تین طلاق ہے اُس پرحرام ہے۔ایک قوم نے قاضی کے سامنے ایک مرد حاضر سمی عمرہ پریہ گواہی دی کہ اس نے اپنی بیوی حاضرہ اس ہندہ کو تین طلاق دی جیں اور یہ عورت آئی اس مرد پر تین طلاق کی حرمت فلیظہ ہے حرام ہے اُس گواہوں نے گواہی کو ایپ کو ایپ کو ایپ کو ایپ کیا تو محضر میں تحریر کرے کہ جس تشاء میں ایک قوم حاضر ہوئی جنہوں نے بیان کیا تو محضر میں تحریر کرے کہ جس تشاء میں ایک قوم حاضر ہوئی جنہوں نے بیان کیا کہ ہم حسبتا نشرتعالی گواہ جیں اور وہ فلاں و فلاں و فلاں والی بدالقیاس اُن کے تام وانس بیع والی سے ہرایک حلاوس اس کن وصلی بیان کرد سے اور ایپ ساتھ ایک مردسی عمرہ کو گواہوں ایپ مردسی عمرہ کو گواہوں ہیں ہے ہرایک نے گواہی دی کہ اس عمرہ نے ان ہوگوں اس ہندہ کی طرف اشارہ کیا تعین طلاقیں۔ پھر می تحصر میں میں میں میں ہوگوں کی گواہی گواہی گواہی گواہی کیا گئی اس عمرہ واور اس ہندہ سے بیل عورت کو بیس چور تا ہے اور ای طرح حرام اپنے ساتھ رکھتا ہے بھر دونوں سے دریافت کیا گیا گئی اس عمرہ واور اس میں جدائی کا تھم کر ہوگوں نے طلاق سے انکار کیا تو اس صورت میں تھم ہیہ کہ قاضی ان لوگوں کی گواہی تیول کر کے دونوں میں جدائی کا تھم کر ہے گا۔

محضرين

يجل نهيز

وا تع ہونے کے اٹکار کی مدعیہ مذکورہ کی درخواست ہے ایک نے بعد دوسرے کے ایک نسخہ سے جواُن کو پڑھ کرستایا گیا گوا ہی دی اور مضمون اس نسخه کا بیہ ہے کہ ( گواہی میدہم کہایں زن حاضرآ مدہ)اور مدعیہ عورت کی طرف اشارہ کیا ( زن فلان بن فلان بود وایں فلال و برابرخویشتن حرام کرد ه است بسه طلاق وامروز این زل حاضر آید ه حرام است برفلان بسه طلاق ) اور ہرا یک نے تمام مواضع ک اشارہ میں اشارہ کر دیا پس میں نے اُن کی گواہی تن بہال تک کہ بدستور لکھتے ہوئے تھم تک پہنچے تو لکھے کہ میں نے تھم کیا کہ بیعور ت ہندہ حاضرہ اپنے شو ہرفلال پر بسبب ندکورہ حرام ہے اور میں نے تھم دیا اس عورت ہندہ حاضرہ کے واسطے اس مردحاضر بگر پر کہ واجب ہے اس مرد بکر پر کہاں کو بیرمال فدکور جس کے مبلغ وجنس وعدو ند کور ہے اوروہ اس قدر ہے ادا کر دے بسبب صانت ندکورہ کے دروقتیکہ اُس کی شرط پائی گئی ہےاور وہ بیہ ہے کہ فلاں شخص اس ہندہ حاضرہ کے شوہر نے اُس کواپنے اوپر حرام کرلیا ہے جس طرح کہ اس میں نذکور ہے اور میتھم قضامین نے ہر دومتخاصمین کے روبرونا فذکیا ہے۔ پھر تجل کوتمانم کردے وجددوم آئنگہ ایک مرد حاضر پر نفقہ عدت کی ضانت کرنے کا اس طرح دعویٰ کرے کہ تو نے میرے نفقہ عدت کی اگر مجھے میراشو ہرتین طلاق دے کرایے او پرحرام کر لے ضانت کر لی تھی اور میں نے تیری اس صافت کی اس مجلس صافت میں اجازت وے دی تھی پھرمیرے شوہرنے مجھے فلاں تاریخ تین طلاق دے کراپے او پرحرام کرلیا ہے اور میں آج کے روز اُس کی عدیت میں ہوں اور چھ پرمیرے واسطے میری عدت کا نفقہ واجب ہوا یہاں تک کہ میری عدت گذر جائے کیونکہ تو نے ضانت مذکور ہ کر لی تھی ہیں تجھ پر واجب ہے کہ میر انفقہ عدت جو تجھ پر بسبب ضان مذکور کے ما زم آیا ہے وہ جھے کوا داکر کے عہدۂ صانت ہے خارج ہو۔ پھر مدعا علیہ نفقہ عدت کی صانت کرنے کا بشر طانح یم ندکور اقر ارکر لے مگر تج یم ندکوروا قع ہونے ہے انکار کرے پس عورت مذکورہ چند گواہ لائے جواس مضمون کی گواہی دیں کہاس کے شوہر فلال شخص نے اس کواپنے او پر تنمن طلاق دے کرحرام کیا ہےاور بیخورت اس وقت اپنے شو ہرفلال کی عدت میں ہے پس بیدوعویٰ کی صورت ہوئی اور اس دعویٰ کے محضر کی بیصورت ہے کہ ہندہ حاضر ہوئی اورا پنے ساتھ بکر کوحاضر لائی اور ہندہ حاضرہ نے اس بکر حاضر پر بیدعوی کیا کہ ال بكر نے ميرے لئے نفقہ عدت كى اگر شو ہر مجھے تين طلاق دے كراہنے او پرحرام كر لے ميرے شو ہر كى طرف ہے ضانت كر لى تقى بھرا وّل ہے آخرتک اُس کا دعویٰ لکھے اور آ گے یہاں تک کہ پھراس ہندہ نے چند آ دمیوں کو حاضر کیا اور بیان کیا کہ بیمیرے گواہ ہیں آخرتك لكھے۔

مجل ☆

محضر کی

تفریق میاں شوہروز وجہ بسبب بجز از نفقہ۔ایک سغیر کے تحت میں ایک صغیرہ ہےاور بیصغیراس صغیرہ کونفقہ وینے ہے ماجز ہے کیونکہ وہ وفقیر ہے کس جیز کا مالک نہیں ہے پس اس صغیرہ کے باپ نے اس کا مقدمہ اس کی نیابت میں قاضی کے پاس پیش کیا تا کہ فتأوى عالمكيرى . . جد ال كتاب المعاضر والسَّجلات

قاضی حنفی اس مقدمہ میں قاضی شافعی نر ہب کو جو تفقہ دہی ہے شو ہر کے عاجز ہونے سے تفریق جائز سجھتا ہے اپنا خلیفہ کر دے پس قاضی حفی أس كواس حادث من خط تحرير كرے كا أس كى صورت يہ ہے كه بعد تشميه وتحيد كے لكھے كه صغير ومسماة فلاندكى نيابت ميں أس كے باب اس فلال نے اُس کا مقدمہ میرے یا س اس طرح بیش کیا کہ بیصغیرہ ندکورہ فلاس بن فلال صغیر کی بیوی ہے جس کو اُس کے ساتھ اس صغیرہ کے باپ فلاں بن فلاں نے بولا بیت پدری اس قدرمبر پر گواہوں کے سامنے بتز و تبج سیج بیاہ دید تھااورصغیر مذکور کے باپ نے اپنے پسر اس مغیر کی طرف ہے بیتز و تنج بقبول تھے قبول کی اور میصغیرہ اس صغیر کی بزکاح تھے بیوی ہوگئی اور میصغیر معدم ہے کہ دنیا کی کسی چیز کا ما لک نہیں ہے اورو ہ کمائی والانبیں ہےاورنہ پیشہور ہےاورمیرے نز دیک اُس کے گواہوں ہے جن کی تعدیل ہوگئی ہے جنہوں نے میرے پاس اس سب کی گواہی دی ہے بیظا ہر ہوگیا کہ میمغیراس صغیر ہ کونفقہ دینے سے عاجز ہے اور مجھ سے اس صغیرہ کے باپ نے درخواست کی کہم کوادام اللہ تع لی فضلہ خطالکھوں پس میں نے اُس کے التماس کو تبول کر ہے تم کو خطالکھا کہ بمہر بانی اس خصومت واقع میں توجہ کر کے موافق اپنی رائے و اجتہاد کے اللہ تعالیٰ ہے استعانت واصلبۃ الحق کی تو فیق طلب کر کے مجتمد ہو ہی بیصورت اُس خط کی ہے جو قاضی خیفی بجانب قاضی شافعی تحريركرے گا۔ پھر جب بيخط مكتوب اليدكو پينچي تو پدرصغير ہ قاضى مكتوب اليہ كے سامنے پدرصغير ہے موافق تحرير قاضى حنفی كخصومت كرے گا اوراس بات کے گواہ قائم کرے گا کہ اس کا طفل صغیر جس کا نام خط میں ند کور ہے معدم ہے اُس کا پچھال ہی نہیں ہے اوروہ اپنی بیوی اس صغیرہ کونفقہ دینے سے عاجز ہےاور قاضی ہے درخواست کرے گا کہ ان دونوں میں تفریق وجدائی کراد ہے بس قاضی شافعی ان دونوں میں جدائی کرادے گا اور جل اس صورت ہے لکھے گا کہ فلال بن فلال شفعوی کہتا ہے کہ جھے فلال بن فلال متولی کار قضاوا حکام کور ہُ بخاراا دام التدتعالي توفیقه از جانب غاقان فلال کا خط پہنچا جس میں و وواقعہ لکھاتھا کہ جواس کے پاس پیش ہوا کہ فلاں بن فلال اموی اپنی وختر صغیرہ فلانه بنت فلان کے واسطے خصومت کرتا تھا اور فلال مخز ومی اپنے پسرصغیر فلال کی جانب ہے خصومت کرتا تھا اور بیاس وجہ ہے تھا کہ اس فلال پدرصغیرہ نیرکورہ نے اس قاضی کا تب کے بیاس دعویٰ کیا کہ میری دختر صغیرہ مذکورہ اس صغیر کے فلاں بن فلاں اس محض کی بیوی ہےو طلاب بنکاح سیح جس کومیں نے اس کے ساتھ بتر وتیج کیلیج بیاہ دیا ہے اور اس مغیر کے والداس فلاں بن فلاں نے اس صغیر کے زاسطے یہ نکاح اس مجلس تزویج میں بقبول تھے قبول کیا ہے اور میری یہ دختر صغیر ہختاج نفقہ ہے اور اُس کا شوہر بیصغیر معدم ہے نفقہ دینے سے عاجز ہے جس کا عاجز ہونااس قاضی کا تب کے نز دیک ثابت ہو گیااور پدرصغیرہ ندکورہ فلاں بن فلاں نے اس قاضی ہے درخواست کی کہ مجھے خط کھے اور اس خصومت کی ساعت کی اور موافق اجتہاد ورائے اپنی کے اس میں فیصلہ کرنے کی اجازت دی پس میں نے اُس کا خطا ہڑ ھا اور سمجھ کر اُس کے تھم کی بابندی ہے اس خصومت کی ساعت کی اور اُس کے واسطے ایک جلسہ مقرر کیا اور میرے سامنے اس صغیرہ کا والدمسمی فلاں اور اُس کے ساتھ صغیر کا والدمسمی فلا**ں حاضر ہوئے پھر ا**س فلاں حاضر نے اس فلاں حاضر کر دہ پر اپنے اس صغیر ہ کے داسطے بیدوعویٰ کیا کہ مغیرہ مسما قافلانہ جواس حاضر شوندہ کی دختر ہےاس صغیر کی جواس حاضر کر دہ شدہ کا بیٹا ہے بیوی ہےاور بیصغیر سمی اس تخص کا بیٹا جس کو حاضر لایا ہے معدم ہے اس صغیرہ مساق کونفقہ دینے سے حاجز ہے اور بیصغیر ومساق ندکور ونفقہ کی مختاج ہے چر کواہ عا دل اس بات کے قائم کئے کہ بیصغیر سمی جواس فخص کا جس کوساتھ لا یا ہے بیٹا ہے اس صغیر ہ کونفقہ وینے سے عاجز ہے۔ پھراس صغیرہ کے والد نے جھے سے درخواست کی کہ ہیں اس صغیرہ مذکورہ اوراس صغیر مذکور ہیں جدائی کرا دوں پس میں نے اس ہیں تامل کیا تو میرا اجتهاداس امریر واقع ہوا کہ الی تفریق ان دونوں میں جائز ہے باخذ قول ایسے عالم کے ملماء سلف میں سے جوفر ما تا ہے کہ بیوی ومرد میں بسبب عاجز از نفقہ ہونے کے تفریق جائز ہے ہیں میں نے بعد از انکہ دونوں کے درمیان نکاح ہونا معلوم ہو گیا اور بعد از انکہ اس صغیر کا نفقہ دینے سے عاجز ہونا معلوم ہوگیا دونوں میں تفریق سی کے کردی اور اس کیل کی تحریر کا اس مقد مدیش جحت ہونے کے واسطے تکم دیا اور اگر اس نے قاضی اصل سے اس بحل کے امضا کے درخواست کی تو قاضی اصل تکم کر سے گا کہ اس بحل کی پہت پر تکھا جائے کہ قاضی فلاں کہنا ہے کہ تمام ماجر ہے جس کو میر بجل مضمن ہے اول سے آخر تک بتاریخ ذکور کہ بیس نے فلاں بن فلاں کو خطر صفحہ بنفو یفن ساعت نصومت نہ کورہ وہ اعت گواہان وعل بموافقت رائے واجتہاد کے قمل کر سے پس بیل نے اس نائب کا تھم ٹافذ کر دیا اور میں نے مکتوب الیہ فلال کو اپنا نائب مقرر کیا کہ موافق اپنی رائے واجتہاد کے قمل کر سے پس بیس نے اس نائب کا تھم ٹافذ کر دیا اور اُس کی اعزازت دے دی اور تھم دیا کہ اس امضاء کی تحریک میں جائے واقع تاریخ فلال اور اگر شوہر و بیوی دونوں بالغ ہوں اور شوہر نفقہ دینے سے عاجز ہوتو اس کا طریقہ و بی ہے جو دونوں کے صغیر ہونے کی صورت بیس ہم نے بیان کیا ہے کین اس صورت بیس جب قاضی شافعی نے اس کا اخرار کرایا تو شوہر کے اقرار سے بیوی کی درخواست پر قاضی دونوں بیس تفریق کرا دے گا اور اگر شوہر نے اقرار نہ کیا تو اس کا اقرار کرایا تو شوہر کے اقرار سے بیوی کی درخواست پر قاضی دونوں بیس تفریق کرا دے گا اور اگر شوہر نے اقرار نہ کیا تو اس کے عاجز ہونے کے گواہ چیش کر سے گی اور قاضی دونوں بیس باقرار شوہر (ا) تفریق کرادے گا یوز خیرہ بیل ہے۔

در فتح قتم مفاف۔ ایک مرد نے قتم کھائی کہ جس مورت ہوا کی کول ہرایک کو طلاق ہے ہیں اگر اسے مرد کوار فتم کے فتح کی ضرورت ہوئی تو چاہئے کہ کی مورت ہے بتر وق کا اس کے ولی ہے اگر اُس کا ولی ہویا بتر وق کا تا کہ وقت کے باس پیش کرے اور اُس ہور فواست کرے کہ قاضی شافع کر ہے تی کہ یہ کہ کہ دو قاضی شافع کے باس پیش کرے اور اُس ہے در فواست کرے کہ قاضی شافع نہ بہ ہو کہ خطا کہ دو اس کے اس کے بیال پیش کرے اور اُس ہور فواست کرے کہ قاضی شافع نہ بہ ہو کہ دو اس کے فتح کہ ہور سے بنا کہ اہم قاضی بالقابدا طال القد تعالی بقائه میرے پاس میں معقد مدا یا کہ مساق ہندہ بنت نہ بیر ہور کے اس کے طلاق واقع ہوگئی اور شما تا ہندہ بنت نہ بیر ہورام ہوگئی حالات کی قتم کھائی تھی پھراس قتم کے بعدا اُس نے جھے نکاح کیا ہیں جھ پہلے ہر خورت کے جس کے ساتھ نکاح کرے اُس کے طلاق واقع ہوگئی اور شما ای سبب سے اس پر حرام ہوگئی حالا کہ وہ ای طرح حرام بھی میران قتم کے بعدا اُس نے جھے کہ اور اپنا ہاتھ کو تا ہیں کہ بیر دور ہورائی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہورت بھی پرطانی واقع ہوئی ہوگئی ہو نے کا میرائی کا اخرار کر لے کہ بیرورت بھی پرطانی واقع ہوئی ہوئی ہوگئی ہوئی کا افراد روٹوں میں نکاح قائم ہونے کا تھی ہوئی کی قاضی کا تب کے کہ بیرورت بھی پرطانی ہوئی کہ میرائی میں اس کے طلاق واقع نہیں ہوئی کی میرائی ہوئی کی اور دوٹوں میں نکاح قائم ہونے کا تھی کھول اس عالم کے کہ بیرورت بھی پرطانی ہونے کا تھی کہ ونے کا تھی کہ ہونے کا تھی کھول اس عالم کے علی میں تہ ہوائی تھم کے باطل ہونے کو فرما تا ہو دولوں میں نکاح قائم ہونے کا تھی کہ اور دوٹوں میں نکاح قائم ہونے کا تھی کھول اس عالم کے علی میں نکاح قائم ہونے کا تھی کھول اس عالم کے علی میں نکاح قائم ہونے کا تھی کھول اس عالم کے علی میں نکاح قائم ہونے کا تھی میں اس عالم کے علی میں نکاح قائم ہونے کا تھی میں واقع کی دوروں کے دوروں کی کھول اس عائم کے اس کے کہ میروں کی کھول کے خور ماتا ہو دوروں کی کھول اس عائم کے کہ میروں کیا تھی کہ کھول کی کھول کی کھول کی کھول کی کھول کے کہ کھول کے کھول کے کھول کے کہ کھول کے ک

ورنخ قتم مضاف۔اورا گراُس کس بل چاہاتو لکھے کہ قاضی فلال بن فلال شافعی ند ہب کہتا ہے کہ میرے باس قاضی فلال متولی متولی کارتضاوا حکام کورۂ بخاراونواحی بخارامن جانب سلطان فلال کا خطعضمن بمقد مدمتدائر وخصومت میال فلانہ بنت فلال ومیال خالد بن شعیب در معامد وتوع طلاق بسبب فتم مضاف بسوی نکاح وار دہوا اور اُس نے جھے کواس خصومت کے سننے و فیصد کرنے و گواہوں کی ساعت کا دموافق اپنی رائے واجتہاد کے حکم دینے کا حکم کیا اپس میں نے اُس کے حکم کی پابندی کر کے اس کے داسطے ایک مجکس مقرر کی پس اس مجلس میں ہندہ بنت زید حاضر ہوئی اور اپنے ساتھ اپنے شو ہر خالدین شعیب کو حاضر لائی پھر اس ہندہ نے اس فالد پر دعویٰ کیا کہ بیفالد مجھ سے احکام نکاح میں اطاعت طلب کرتا ہے بدیں زعم کہ میں اُس کی بیوی ہوں حالا تکہ اس نے مجھ سے نکاح کرنے سے پہلے ہر مورت کی جس سے نکاح کرے گا اُس کے طلاق کی تئم کھائی تھی پھراس کے بعد مجھ سے نکاح کیا ہی جھ پر طلاق پڑتی اور میں اُسبب سے اس پرحرام ہوگئی ہوں۔ پھر خالد نے نکاح کا اقر ارکیا اور اس سبب ہے وقوع طلاق ہے انکار کیا پھر شو ہر مذکور نے مجھے درخواست کی کہ بیں اپنی رائے واجتہا دے موافق اس معاملہ بیں عظم دوں پس بیں بیں نے اجتہا دکیا اور تامل کیا اور میری رائے میں بیآیا کہ جو تسم مضاف بجانب نکاح ہووہ باطل ہے کہ میں نے اس میں موافق قول ایسے امام کے علائے سلف میں ہے عمل کیا کہ جوتشم مضاف بجانب نکاح کوچھے نہیں فرما تا ہے ہیں میں نے اس تسم کے باطل ہونے کا اور اس نکاح سے اس عورت کے اس مرد پرحلال ہونے کا حکم دیا اور اس عورت کو اپنے اس شوہر کی اطاعت کرنے کا حکم دے دیا کہ احکام نکاح میں اس شوہر کی اطاعت کرے اور رہتھم اُن دونوں متخاصمین کی حاضری کے وفت دونوں کے روبرواس طرح دیا کہ تھم مبرم ہے اور قضاء شرعی کہ اُس کو میں نے نا فذکر دیا اور پیچکم و قضااییخ اس مجلس تھم میں لوگوں کے درمیان برسبیل شہرت داعلان کیبدون خفیہ د کتمان کے نافذ کیا ہے۔اور بیامر بعد اُس کے ہوا کہ قاضی فلاں بن فلاں نے مجھے اس خصومت میں مطلقاً اختیار دیا کہ اپنی رائے واجتہاد کے موافق تھم گروں واقع تاریخ فلال ماہ فلال سندفلال قاضی امام مختة الدين محمرين على حلوائی نے فرمايا كه ميں بہت بڑے قاضيوں كى صحبت ميں رہا مگر ميں نے کسی کوندد یک کہ اُس نے کسی حادثہ جمہد فیہ میں کسی قاضی شافعی کو خط لکھنے کی درخواست منظور فر مائی ہوسوائے اس تتم مضاف کے کہ اس مسئلہ میں اصحاب حدیث کے دلائل بہت لائح اوران کے براہین واضح ہیں اور نو جوان لوگ الیک تسم کھانے برجراً ت کر جاتے ہیں پھر بیاہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اورمضطر ہوتے ہیں پس اگر قاضی اُن کی اس درخواست کومنظور نہ کرے تو بسا او قات اُن کے فتنہ میں یڈ جانے کا خوف ہے بیٹھ پیر رید میں لکھا ہے۔

تفریق کے واسطے عنے کا ثبات اور اگر عورت نے قاضی کے پاس اپ شوہر سے خصومت کی اور کہا کہ بید میری طرف دسد نہیں ہوا اور دعویٰ کرتا ہے کہ بیس اُس کی جانب پہنچ گیا ہوں پس اگر عورت نہ کورہ وقت نکا رہے باکرہ ہوتو قاضی اس کوعورتوں کو دکھلائے گا اور ایک عورت عادلہ کائی ہے اور احوط یہ ہے کہ دو عورتیں ہوں پس اگر انہوں نے کہا کہ بیہ باکرہ ہوتو قاضی اُس کے سرد کو ایک سال کی مہلت کے دو اُس تک پہنچ گیا ہے اور یہ استحسان ہے اور قیاس یہ ہوگی گیا ہے اور یہ استحسان ہے اور قیاس ہوگی کہ دہ اُس تک پہنچ گیا ہے اور یہ استحسان ہے اور قیاس یہ ہوگیا کہ استحسان ہے اور قیاس یہ ہوگیا کہ استحسان ہے اور قیاس یہ کو اور آگر اس مورت کا قول قبول ہو پھر اگر استحسان کے موافق تھے کہ بیتے مرد فیاس کو ایک مقدمہ وگیا پس اُس کو ایک سال کی میعاد شدی جائے گی اور اگر اس مورت کی اور اگر اُس نے انکار کیا تو نارسیدہ ہو ہوئی اہم فلاس اُس کو ایک سال کی میعاد شدی جائے گیا والا مضار در میان اٹل بخار اندریں ایام نے فلاں بن فلاس کو بہلت دی جب کہ فلانہ بنت فلال نے اُس کے پاس مقدمہ پیش کیا کہ اس نے میرے ساتھ بیتر وی جسے گلال کی اور بھی نے اُس کے پاس مقدمہ پیش کیا کہ اس نے میرے ساتھ بیتر وی جسے گلال کیا اور بھی نے اُس کو ایک کیا اور بھی نے اُس کے پاس مقدمہ پیش کیا کہ اس نے میرے ساتھ بیتر وی جسے گلال کیا ور بھی نے اُس کے پاس مقدمہ پیش کیا کہ اس نے میرے ساتھ بیتر وی جسے کہ فلانہ بنت فلال نے اُس کے پاس مقدمہ پیش کیا کہ اس نے میرے ساتھ بیتر وی جسے کہ فلانہ بنت فلال نے اُس کے پاس مقدمہ پیش کیا کہ اس نے میرے ساتھ بیتر وی جسے کہ فلانہ بنت فلال نے اُس کے پاس مقدمہ پیش کیا کہ اس نے میرے ساتھ بیتر وی جسے کہ فلانہ بنت فلال نے اُس کے پاس مقدمہ پیش کیا کہ اس نے میرے ساتھ بیتر وی جسے کہ فلانہ بنت فلال نے اُس کے پاس مقدمہ پیش کیا کہ اس نے میرے ساتھ بیتر وی کے جس کے فلال کیا کہ اس نے میرے ساتھ بیتر وی کے جس کی فلال کیا کہ اس کے بیس مقدم کیا کہ اس کے کی اس کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو ک

ا اعلان اظہار لیعنی طاہر کرنا کتمان چھپانا ا ع عند جوم دعورت ہے جماع نہ کر سکے اس کو عنین کہتے ہیں اور مرض عند ہا ا مع اقول قالواالمراد بالنة الشمسية و فيه ظلاف من لا يعتد به 11 مته

محضرت

در دفع ایں دعویٰ۔اس مرد نے جو ہ ضربوا اُس عورت پر جس کو حاضر لایا ہے بطور دفعیہ عورت مذکورہ دعویٰ کیا کہ بیعورت اسے اس دعویٰ میں کہ بیمر دعنین ہے اور تفریق کی مطالبہ کیا ہے بعد گذر نے مدت مہلت کے بس مدت مہلت گذر نے ہے بعد بیہ عورت تفریق کے مطالبہ میں مور کے ساتھ در مہانا ختیار کیا ہے اور اس بونے پرائی زبان ہے برضا مندی ضبح راضی ہوئی ہے یا یوں کے کہ میں نے مدت مہلت کے اندراس سے جماع کرلیا ہے اور اس بات کا اس عورت مذکورہ نے اقرار کیا ہے۔

محضرتك

وہ کی نب ایک عورت کے پاس ایک لاکا ہے وہ ایک مرد پردعو کی کرتی ہے کہ بیلا کا اس کا بیٹا اس مرد ہے ہاس کی فراش سے در حالیکہ دونوں میں نکاح قائم تھا اس کو جن تھی اوراس مرد ہے اُس کا کھانا و کپڑا اطلب کرتی ہے یا ایک مرد کے پی ایک لاکا ہے وہ ایک عورت پر دعو کی کرتا ہے کہ بیلا کا آس کا بیٹا اس عورت کے بیٹ ہے ہے کہ عورت اُس کے فراش ہے در حالیکہ دونوں میں نکاح قائم تھا جن تھی اور عورت اس سے انکار کرتی ہے۔ یا ایک عورت کے پاس ایک لاکا ہے وہ دعو کی کرتی ہے کہ بیم برا بیٹا اس میر سے توہر قائم تھا جن تھی اور عورت اس سے انکار کرتی ہے۔ یا ایک عورت کے پاس ایک لاکا ہے وہ دعو کی کرتی ہے کہ بیم برا بیٹا اس میر میں تو ہو ہو کی تھی ہوں یا در کو کی تھے کہ پرری یا مادری کا دعو کی تھی ہوں یا دعو کی کہ ساتھ مال ہو یا دور کو کی گئے ہو گئے ہوں اور کو اور ایک مرد نے دو مرسے مرد پر دعو کی پرگواہ قائم کئے تو قاضی اُس کے دعو کی کہا عت کر سے گا اور اس کے گواہوں پر عد عاعلیہ پر تھم کرد ہے گا اور اسی طرح مادری کا دعو کی بھی بدون دعو کی مال کے تیج ہے جتی کہا گرکسی عورت نے ایک مرد پر دعو کی کیا کہ بیس اس کی مال ہوں اور گواہ قائم کئے تو قاضی اُس کے گواہوں پر تھم و سے دے گا اور اس کے گواہوں پر تھم و سے دھر کے گواہوں پر عمل مال ہوں اور گواہ قائم کئے تو قاضی اُس کے گواہوں پر تھم و سے دھی کہا گلسی مرد پر دعو کی کیا کہ بیس اس کی مال ہوں اور گواہ قائم کئے تو قاضی اُس کے گواہوں پر تھم و سے دے گا کہ بیٹورت اس مدعا علیہ کی مال ہوں اور گواہ قائم کئے تو قاضی اُس کے گواہوں پر تھم و سے دھی کہا ہوں پر تھم و سے دھی کہا ہوں برد تھی کہا ہوں بردی کو تو کی کیا کہ بیس میں ہیں ہے۔

### صورت محضر

جب کہ آیک عورت کے پال کر کا ہواور وہ اپنے شوہر پر دعویٰ کرتی ہو کہ بیمبر ابیٹا اس شوہر ہے ہے دہندہ حاضر ہوئی اور عمر و کو حاضر لائی پھر اس ہندہ نے اس عمر و پر دعویٰ کیا کہ بیاڑ کا جو ہندہ کی گودیش ہے اور اُس کی طرف اشارہ کیا بیٹا اس عمر و کا ہے کہ اس کے فراش پر در حالیکہ دونوں میں تکاح تائم تھا ہندہ جن تھی پھر اس کے بعد اگر جا ہے تو بیٹھی دعویٰ کرے کہ اور اس عمر و پر اس طفل کا کھا نا و کیڑ اوا جب ہے اور اگر جا ہے بیدعویٰ نہ کرے۔

### صورت محضر 🏠

جب کہ مرد کے پاس صغیر بچے ہووہ دعویٰ کرے کہ یہ بچے میرا بیٹا اس عورت کے بیٹ ہے ہے۔ عمرہ وعاضر ہوا اور اپنے ساتھ ہندہ کو عاضر لایا بھر عمرو نے اس ہندہ پر دعویٰ کیا کہ بیطفل جو میرے پاس ہے اور اُس کی طرف اشارہ کیا ہے جھے ہے اس عورت کا بیٹا در حالیکہ ہم دونوں میں نکاح تھا میرے فراش ہے جن ہے بھر اس کے بعد چاہے یہ بیان کرے کہ اس عورت پر داجب ہے کہ اس کو دودھ پلایا دے اور جا ہے ذکر نہ کرے۔

### صورت محضر

مرد بالغ کا ایک مرد پر دعویٰ کرنا کہ میں اس کا بیٹا ہوں۔ زید حاضر ہوااور عمر وکوحاضر لایا بھر اس زید نے اس عمر و پر دعویٰ کیا کہ بیزید اس عمر و کا بیٹا ہے اس زید کی مال فلانہ بنت فلال اس کواس عمر و کے فراش ہے در حالیکہ دونوں میں نکاح قائم تھا جنی ہے۔ صور ت محضر جہرا

ایک مرد نے دوسرے پردعویٰ کیا کہ بیدگ اُس کا باپ ہے۔اس عمر و حاضر شوندہ نے اس زید پرجس کو حاضر لایا ہے دعویٰ کیا کہ بیع مرد ان زید کا باپ ہے اور بیزیداس عمر و کا بیٹا ہے عمر و کے قراش ہے اُس کی بیوی فلانہ بنت فلال کے پیٹ ہے در حالیکہ دونوں میں نکاح قائم تھا بیدا ہوا ہے آخر تک تحریر کرے اور بھائی یا چھا یا سگا بھتیجایا سگا پوتا ہونے کا دعویٰ سیح نہیں ہے الا اُس صورت میں کہ اس دعویٰ نسب کے ساتھ مال کا دعویٰ ہو مشلا مدی لئے ہواور وہ کسی شخص پر بھائی یا چھا ہونے کا دعویٰ کرے اور اپنے واسطے نفقہ کا میں ہواور ہے کہ برادران مدعا علیہ کے واسطے متو فی کی طرف سے وصیت کا دعویٰ کرے۔

#### وصيت 🏠

صورت ہیہے کہ زید حاضر ہوا اور عمر وکو حاضر لایا پھر اس زید نے اس عمر و پر دعویٰ کیا کہ فلاں میت نے اس عمر وکو وصی کر دیا تھا کہ بعد اُس کی وفات کے اُس کے کام کی درتی کرے اور اپنے ترکہ جس سے اس قدر اس شخص کے پاس چھوڑ ااور میت مذکور نے حامہ بن خالد سب بھائیوں کے واسطے اس قدر مال کی وصیت کر دی تھی اور حامہ بن خالد تین بھائی ہیں شعیب و حامہ وزید ہی مدگی ہیں اس عمر و پر واجب ہے اس مال وصیت جی سے زید کا حصہ اس کو دے دے اور وہ اس قدر مال ہوا پھر مدعا علیہ ہے جو اب کا مطالبہ کرے ہیں مدعا علیہ نے جو اب کا مطالبہ کرے ہیں مدعا علیہ ذکور وصیت میت کا اور اپنے وصی ہونے کا اقر ارکرے اور زید کے شعیب و حامہ کے بھائی ہونے سے از کارکرے اور اس کی ایک دوسری صورت ہے کہ عورت دعویٰ کرے کہ شو ہر نے جھے پر طلاق واقع ہونا اس پر مطلق کیا تھا اگر حامہ کے بھائی سے خود کلام کرے حالا نکہ شو ہر نے ذید میں ہے۔

(۱) ہیں شوہراس بات سے الکارکرے کرزیداس کا بھاتی ہے ہیں وہ تابت کرتا ہے اا

دعویٰ ولا رعماً قد ۔زیدمر گیا پھرعمروءَ یا اور دعویٰ کیا کہ بیہ بیّت میرے والعہ غالد کا آ زاد کیا ہوا ہے کہ اس کومیرے والعہ نے ا پی صحت و حیات میں آزاد کیا ہے اور اس میّت کی میراث مجھے جا ہے ہاں واسطے کہ میں اُس کے آزاد کرنے والے کا بیٹا ہول میرے سوائے اس کا کوئی اور وارث نہیں ہے ہیں ہمارے بعض مشائخ نے اس دعویٰ کے فاسد ہونے کا فتو کی ویا ہے اور بعض نے اُس کی صحت کا فتو کی دیا ہے اور سیح میر ہے کہ بیردمو کی فاسد ہے اس واسطے کہ مدعی نے اپنے دعویٰ میں بیر بیان نہیں کیا کہ اُس کا باپ آزاد کرنے کے روز اُس کا ما مک تھا اور غیر ملک کا آ زاد کرنا باطل ہوتا ہے اس واسطے اگر کسی شخص نے ایک غلام پراہے مملوک ہونے کا دعویٰ کیااورغلام نے گواہ قائم کئے کہ فلال محنص نے اس کوآ زاد کر دیا ہے تو مدعی ملک کے واسطے تھم دیا جائے گا اورا گرغلام کے گواہوں نے کہا کہ فلاں نے اس کوآ زا دکیا در حالیکہ اس کا ما لک تھا تو غلام کے گواہ مقبول ہوں گے اور میمئلہ دعویٰ الاصل ہیں نہ کور ہے۔

دعویٰ دفعیداس کیصورت بہ ہے کہ زید نے عمر و کے مقبوضہ غلام کی نسبت دعویٰ کیا کہ میں نے اس کو غالد بن بکر ہے تاریخ فلاں سنہ فلاں میں خریدا ہے اور قابض نے اس ہے انکار کیا چھرزید نے اپنے دعویٰ پر گواہ قائم کئے پس اس کے موافق تھم ہو تالا زم آیا یں عمر و نے زید کے دعویٰ کے دفعیہ میں ریدعویٰ کیا کہ تو جس کی طرف ہے ملک حاصل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یعنی خالد بن بکر اُس نے تیرے خرید کی تاریخ ہے یا تیری خرید ہے ایک سال پہلے بطوع خود بیا قرار کیا ہے کہ بیرغلام میرے بھائی شعیب بن بمرکی ملک وحق ہے اور شعیب ابن بکرنے اُس کے اقر ارکی تقعدیق کی ہے اور میں نے بیغلام اُسی مقرلہ شعیب بن بکر سے خریدا ہے لیس اس سب سے تیرا دعویٰ مجھ پر باطل ہے بس سب مفتیوں نے بالا تفاق جواب لکھا کہ بید فعیہ بھے ہے کھراس کے بعداستفتاء کیا گیا کہ آیاز ید کو بیا ختیار ہے کہ مدعی دفعیہ بعنی عمر و سے اس اقر ار کا بیان وقت طلب کرے کہ کہاں ہوا تھا اور کس مہینہ میں ہوا تھا پس قاضی اُس کو اس کے بیان کی تکلیف دے گا تو بھی جواب سب مفتیوں کے متفق ہوئے کہ قاضی اس کوالین تکلیف نددے گا اس واسطے کہ اُس نے ایک بارجس قد رضر ورت بھی بیان کردیا کہ تیری خرید کی تاری ہے پہنے اقر ارکیا ہے بیفصول اُشتر دشنی میں ہے۔

درا ثبات ِعصوبت

قال المترجم ٢٠

فقظ عصبہ شرع میں وہ وارث ہے جس کا کوئی حصہ مقرر نہیں ہے بعد اُن لوگوں کے جن کا حصہ مفروض ہے جو ہاتی رہتا ہے وہ سب لے لیتا ہے اور اگر تنہا ہوتا ہے تو سب لے لیتا ہے اب بیان کتاب سننا جاہئے قال تبکس قضاء کور ہُ بخارا میں فلاں قاضی کے سا منے ایک مخص آیا اور بیان کیا کہ اس کا نام احمد بن عمر و بن عبد اللہ بن عمر و ہے اور اپنے ساتھ ایک مخص کولایا جس نے بیان کیا کہ اُس کا نام ابو بکرین محمد بن عمرو ہے ہیں اس احمد بن عمرو بن عبدالقدین عمرو نے اس ابو بکرین محمد بن عمرو پر دعویٰ کیا کے سعد بن احمد بن عبدالقد بن عمرو نے و فات پائی اور جو وارث چھوڑ ہے ہیں وہ یہ ہیں ایک اُس کی بیوی ساوہ بنت فلال بن فلال ہےاور ایک دختر مسماۃ سعادہ بنت سعد ہےاورایک اُس کے بیچا کا بیٹا ہم، مدعی ہے کیونکہ ریمرو کا بیٹا ہےاور سعدمتو فی احمد کا بیٹا ہےاوراحمراس متو ٹی کا باپ اورعمرو اس مدی کا باب دونوں ایک باپ کی اولا و سکے بھائی ہیں کہ دونوں کا باپ عبد الله بن عمر و ہے اور متوفی ندکور نے تر کہ ہیں اس ابو بکر بن محمہ بن محمر و کے پاس بارہ دینار نمیشا پوری چھوڑ ہے ہیں اوراس کی موت سے بیدال اُن وارثوں کے واسطے بفرائفنی القد تعالیٰ میراث ہو گیا چنا نچہ بیوی کے واسطے آٹھواں حصداور دفتر کے واسطے نصف اور با تی اس پخپازاد بھائی کے واسطے ہوا اوراس ابو بکر بن محمہ بن محمر و کو اس کا علم ہے پس اس پر واجب ہے کہ اس مدمی کواُس کا حصداس میں سے جو چوجیں سہام میں سے نوسہام ہوتے ہیں و ہے و ہے ہ اُس ہے اس کا مطالبہ کیا اور اپنے وعویٰ کا جواب ما نگا پس مدعا علیہ نے فاری میں جواب دیا ( کہ مرا از میراث خوارگی ایں مدی علم نیست ) پھراس مدمی نے چندنفر حاضر کئے اور بیان کیا کہ میرمرے گواہ ہیں اور جھ سے درخواست کی کہ اُن کی گواہی کی ساعت کروں بس میں نے اس کی درخواست منظور کر کے اُن کی طرف توجہ کی اور وہ فلاں وفلاں ہیں پس ان لوگوں نے گواہی دی۔

سجل کھ

این دعویٰ ۔ فلاں قاضی کہتا ہے۔ برابرلکھتا جائے جس طرح پہلے بیان کیا گیا ہے یہاں تک کہ گواہوں کی گواہی کا بیان آئے ایس لکھے کہ پھراس مدمی کے دعویٰ وا تکاراس مدعا علیہ و درخواست اس مدمی کے بعدان گواہوں نے میرے یاس گواہی دی كه جوشنق الالفاظ والمعانى ايك نسخه سيخمى جواُن كو پرُ ه كرستايا گيا تقاا ورمضمون اس نسخه كايه ہے كه گوا ہى ميدېم كه ابن سعد بن احمد عمرو بن عبدالله بمر دواز و ہے میراث خوار ماند زن دے سارہ بنت فلاں بن فلاں و دختر سعادہ وابن عم ایں مدعی احمد بن عمر و بن عبدالله بن عمرو پسرعم و ہےاز روئے پیرر بدانکہ این احمہ ۔اوراس مدعی کی طرف اشار کیا۔پسرعمر و بودو آن سعدمتو فی پسراحمہ بودو عمرو پدراین مدعی بااحمه پدراین متوفی برا دران پدری بودند پدرایشان عبدانند بن عمر و بجز ایشان هرسدمیراث خوار دیگرتمید اینم پس گوا ہوں نے بیگوا ہی جس طرح ادا کرنی جا ہے ہےادا کی اور تجل کو برابر تا تھم لکھتا جائے جس طرح معلوم ہے بہاں تک کہاس قول تک ہنچے کہ پھر مجھ سےاس مدگی احمہ بن عمر و بن عبداللہ نے اس کے موافق جومیر ہے نز دیک ثابت ہوا ہے تھم اور اس کی تحریر تجل مع گواہی کر دینے کے اپنی ججت ہونے کے واسطے ما نگالیس میں نے اس کی درخواست منظور کی اور اللہ تعالیٰ ہے استخار ہ کیا لیعیٰ تو فیل خیر مانکی یہاں تک کداس لکھنے تک ہینچے کہ میں نے اس مدعی احمد بن عمر و بن عبداللّذ بن عمر و کے واسطے اس مدعا علیہ ابو بمر بن محمد بن عمر و پر در حالیکه دونول متخاصمین میری مجلس قضا و اقع کورهٔ بخارا میں حاضر تھے رو بروتھم دیا کہ میرے نز دیک مجواجی ان کوابان عادل کے بیٹا بت ہوا کہ سعد بن احمد بن عبدالقد بن عمرو نے وفات یا تی اور ٹابت ہوا کہ اُس نے وارثوں میں ہے باپ کی طرف ہے چیازاد بھائی بیدی اوراپی بیوی سارہ بنت فلاں اوراپی دختر مساۃ سعادہ چیوڑی ہےا بیاتھم دیا کہوہ مبرم کردیا اورالیی قضاء کووہ نا فذکر دی پھرآ خرتک بدستورمعلوم تجل کوختم کرے اورا گرید می میت کے پچا زاد بھائی کا بیٹا ہوتو صورت محضر میہ ہے کہ محود بن ظاہر بن احمد بن عبداللہ بن عمر و بن علی حاضر ہوا اور اپنے ساتھ ایک مخص کو حاضر لایا اُس نے بیان کیا کہ اُس کا نام حسن بن علی بن عبداللہ بن عمرو ہے پھراس حاضر ہونے والے نے اس شخص پر جس کو حاضر لایا ہے بید دعویٰ کیا کہ عمرو بن محمد بن عبداللہ بن عمرو نے وفات یا تی اور وارثوں میں ایک بچازاد بھائی کا بیٹا یہی مدعی چھوڑ اجو پسر ظاہر بن احمدا ہے اورعمر ومتو فی ابن محمہ ہےاور تھروالدمتو فی ہذااوراحمراس مدعی اک دا دا دونوں ایک باپ کے بیٹے دونوں بھائی ہیں کہ دونوں کا باپ عبدالقد بن عمرو ہے اور اس متو فی کا سوائے اس کے جو حاضر ہوا ہے کوئی وارث نہیں ہے اور میخص جس کو حاضر کیا ہے اس کے یاس اس متو فی کے تر کہ میں اس قند ردینا رنبیثا بوری ہیں اور ہید بینار ہائے ندکورہ اس کی موت ہے اس حاضر ہونے والے کے واسطے میراث ہو گئے اور میخف جس کو حاضر لا یا ہےاس کو بیرحال معلوم ہے پس اس محض پر جس کو حاضر لا یا ہے واجب ہے کہ بیرسب ویٹار اس مدعی کواوا کر دے پھراس مدعا علیہ ہے اس کا مطالبہ کیا اور اپنے دعویٰ کا جواب ما نگالیس اُس نے فاری میں جواب دیا ( کہمرااز میراث

فتاوی عالمگیری . . جدی کی کی کرا سمان کی کی دان معاضر واسعدات

خوارگی این مدی علم نیست ) لیخی مجھے اس مدی کی میراث خوارگ کاعلم نہیں ہے بھر مدی چندنفر لا یا اور بیان کیا کہ میر ے گواہ میں آخر تک بدستورمعلوم لکھے۔

خىل ئ

اس وجوئی کا بطریق آند کور و بالا کے ہاوراگر مد بی اُس کے پچازاد بھائی کے پہر کا پسر ہوتو اُس کے محضر کی صورت ہیہ ہوگھ بن محمود بن ظاہر بن احمد بن عبدالقد بن عمرو بن علی عاضر ہوا اور اپنے س تھا ایک شخص کو لایہ جس نے بیان کیا کہ اُس کا نام حسن بن علی بن عبدالقد ہے پس اس حاضر ہونے والے نہ اس شخص پر جس کو حاضر لایا ہے دعوی کیا کہ عمرو بن عبدالقد بن عمرو بن علی نے وفات پائی اور وارثوں میں فقط اپنے پدری پچپازاد بھائی کے پسر و پسر چھوڑ ا ہے وہ بھی ہے جو خاہر ہوا ہے اس واسطے کہ بیر حاضر ہونے والا پسر محمود بن ظاہر ہے اور ظاہر اس مدعی کا دادا پسر احمد ہے اور عمرومتو فی اور احمد اس مدعی نے دادا کا باپ دونوں ایک باپ ہوئے والا پسر محمود بن ظاہر ہے اور طاہر اس مدعی کے بیشے بھائی ہیں کہ دونوں کا باپ عبدالقد بن عمرو بن علی ہے اور متوفی فیڈور کا کوئی وارث سوائے اس عاضر ہونے والے کے نہیں ہے اور اس متوفی فیڈور نے مال نقدی میں اس قدرو بنار نیشا پوری اس شخص کے باس جس کو حاضر لایا ہے چھوڑ ہے ہیں اور بید نیا اس کے موت سے اس حاضر ہونے والے کے بیس اس بواجب اس کا علم ہے پس اس بواجب کی موت سے اس حاضر ہونے والے کے واسطے میر اٹ ہو گئے اور اس شخص کی جس کو حاضر ل یا ہے اس کا علم ہے پس اس بواجب کی میں اس بواجب کی بواجب کی موت سے اس حاضر ہونے والے کے واسطے میر اٹ ہو گئے اور اس شخص کو جس کو حاضر ل یا ہے اس کا علم ہے پس اس بواجب آن کی بیستوں سیائی کھے۔

₩ Je

اس دعویٰ کا بھی بطریق بھی الدرہ بالا ہے اور اگر مدعا علیہ نے اس صورت میں دعویٰ مدی کے دفعیہ میں میدعویٰ کیا کہ اس مدعی نے پہلے اقر ارکیا ہے کہ وہ ذوی الارحام میں ہے ہتو بیدعویٰ مدعی کے دعویٰ عصوبت کا دفعیہ ہوگا اس واسطے کہ تناقش ازم آتا

محضر 🏠

وہ کوئی جریہ الاسل یعنی دی اصلی جے اور اصلی جراس کو کہتے ہیں جس میں کی وقت رقیت ٹابت نہیں ہوئی مجلس تف ہ شرفہ اللہ تعالی واقع کور کہ بخارا میں قاضی فلال کے سے اور ماضر ہوا اور بیان کیا کہ اس کا ٹام زید بن عمر و مخز وی ہے اور میخض نو جوان ہے اس کا ٹمام حلیہ ذکر کر و ہے اور اپنے ساتھ ایک مرد کولا یا جس نے بیان کیا کہ میرا نام بکر بن خالد ہے لیس اس زید بن عمر و نے اس بکر بن خالد ہر و گوئی کیا کہ بیز ید بن عمر و حرا الاصلی تھا اور اس کی بال ہندہ بنت شعیب ہے وہ بھی اصلی جرہ تھی اور بیزید اپنے والدین کے فراش مخز وی کا بیٹا ہے اور عمر و خز وی جرا الاصلی تھا اور اس کی بال ہندہ بنت شعیب ہے وہ بھی اصلی جرہ تھی اور بیزید الدین نے والدین کے فراش سے جود وفوں جرہی ہوگی ہے اور بیکر بن خالد اس کے برود والدین بریکھی بھی رقیت اس وم تک طاری نہیں بوئی ہے اور بیکر بن خالد اس نے بدائر واجب ہے کہ اس خواہش ہے اپنا ہاتھ کوتا ہ کر ہے پھراس ہے اس کا مطالبہ کیا اور جواب دعوی طلب کیا لیس اس نے قاری میں جواب دیا کہ ایس خواہش ہے اپنا ہاتھ کوتا ہ کر ہے پھراس ہے اس کا مطالبہ کیا اور جواب دعوی طلب کیا پس اس نے قاری میں جواب دیا کہ ایس مضر کواہوں ہے گواہی میں بیس میں نے اس کی درخواست کی اور وہ فلاں وفلاں جیں پس میں نے اس کی درخواست کی درخواست کی اور وہ فلاں وفلاں وفلاں جی پس میں نے اس کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی اور وہ فلاں وفلاں جی پس میں نے اس کی درخواست کی

ایں دعویٰ۔ اس بھل کی بیشانی موافق اپنی رسم کے لکھ کرعبارت دعویٰ نسخہ محضر بتمامہ نقل کر ہے اور اسامی گواہان و الفاظ شہادت لکھے اور بعد تحریر عبارت استخارہ لکھے کہ بیس نے اس زید بن عمر و کے واسطے اس بکر بن خالد پر حکم دیا کہ بیزید بن عمر وخود مع والدین کے زالاصل ہے اس پروائس کے والدین پررقیت طاری نہیں ہوئی اور اس بکر بن خالد کو حکم دیا کہ اُس سے اپناہا تھے کوتاہ کر ہے اور اُس سے احکام رقیت کی مطالبہ کرنے سے ہازر ہے۔

محضرتها

قابض پراُس کے اعمّاق کرنے کی وجہ ہے عمّق کا دعویٰ کرنا۔ اس زید نے جو حاضر ہوا ہے اس عمر و پرجس کو حاضر لایا ہے دعویٰ کیا کہ بیزید اس عمر و کامملوک و مرقوق علی مجراس عمر و نے اس زید کواپی صحت و ثبات عقل بہد و جوہ جواز نظر فات کی حالت میں بطوع خود خالصۃ لوجہ اللہ تعالی و طلب مرضانہ بعثق سی جائز ٹافذ بغیر بدل آزاد کر دیا اور بیزید آج کے روز اس سبب ہے آزاد ہے اور اس عمر و کواس کا علم ہے اِس بی عمر و اس زید ہے خدمت لینے کا مطالبہ کرنے اور اُس پر رقبت کا دعویٰ کرنے میں مبطل ہے جی نہیں ہے اِس پر واجب ہے کہ اس زید ہے ہا تھ کوتاہ کرے اور تعرض چھوڑ دے پھر اس سے جواب کا مطالبہ کرا ہے۔

سجل 🏠

محضرتها

قابض پراس کے سوائے دوسرے کی طرف سے اعمّاق کی وجہ ہے آزادی کا دعویٰ کرنا اس زید حاضر شوندہ نے اس عمرو پر جس کو حاضر لایا ہے بہدعویٰ کیا کہ بیزید مملوک و مرتوق ف لدین بکر کا اُس کے قبضہ و نصرف میں تھا اور فالدین بکر نے بخوف عذاب اللی وطلب جنت و ثواب آخرت و برضائے اللی فالصنۂ لوجہ القد تعالیٰ اپنے خالص مال و ملک سے اس زید کو آزاد کر دیا اور اس اعمّاق مذکور کی وجہ سے بیزید آزاد ہو گیا اور اس سبب سے آج کے روز وہ آزاد ہاور بید عمر و باوجود عم اس بات کے اس زید سے خدمت ما اور ان اس بات کے اس زید سے خدمت مناو ماندی لیمّا ہے ہیں اس پرواجب ہے کہ ابنا ہاتھ کو تاہ کرتک بدستور لکھے۔

منجل کمل

سے دور ہوئی۔ بطریق گذشتہ برابرلکھتا جائے یہاں تک کہ تھم تک پنچے ہیں بعد استخارہ کے لکھے کہ میں نے اس زید کے واسطے اس عمر و پر ہیتھم دیا کہ بیز بیر آزادا ہے نفس کا مالک ہے بسب ندکور کے کسی کا غلام نہیں ہے اور سبب ندکور ہیہ ہے کہ خالد بن بکر نے اس کو واسطے اس عمر و پر ہیتھم دیا کہ بین آزاد کر دیا ہے اور رید کھروکا اُس پر رقیت کا دعوی کرنا باطل ہے اور وہ ایٹا ہاتھ اس سے کوتاہ کرے آخر تک لکھ

ا وقال المحرجم بھر بعداس کے برکا کولی وفعیہ قبول نہ ہوگا اس معنی میں ۔مدمل رقبق بنایاجا ۔۱۴ میں مرقوق ومملوک ۔ا کے بی معنی میں یعنی خاامیا،

محضر تها

درا ثبات رقیت رزید حاضر ہوا اور اپنے ساتھ ایک مردکو لایا جس نے بیان کیا کہ اُس کا نام کلو ہندوستانی ہے اور یہمرد
نو جوان ہے اُس کا سب حلیہ بیان کرد ہے پھر لکھے کہ اس زید نے اس کلو پر دعویٰ کیا کہ کلواس زید کا (لیعنی میرا)مملوک ومرفوق ہے یہ
سبب اس کے کہ زید بسبب تھے اس کا مالک ہے اور بیکلوا دکام رقیت میں اُس کی تابعد اری وفر ما نبر داری سے باہر ہو گیا ہے پھر اس سے
اس کے کہ زید بسبب تھوئی طلب کیا اور محضرتمام کردے۔

كتاب المحاضر والسجلات

ي کي کي

ایں دعویٰ۔ بدستورسابق سب لکھ کر بعداستخارہ کے لکھے کہ میں نے ان گواہان مسمیان کی گواہی کے ثبوت ہے اس ذید کے واسطے اس کلو ہندوستانی پر بیٹھ دیا کہ یہ کلو ہندوستانی اس زید کامملوک و مرقوق ہا اور بید کہ بید کلوا دکام رقیت میں زید کی تابعداری و فرما نبر داری فرما نبر داری ہے انکار کرنے میں مبطل کے اور میں نے اس کلوند کورکوئھم دیا کہ احکام رقیت میں اس زید کی تابعداری و فرما نبر داری کرے بیر بجل کوئمام کردے اور واضح رہے کہ رقیت کا تھم دینے اور اس کا تجل لکھ دینے میں ضرور چاہئے کہ دعا علیدا ہے واسطے تریت کا بیت کرنے ہو جائے اور قبل اس کے رقیت کا تھم نہ دے اور اس کا تجل کرے بید فیرہ میں ہے۔

محضرين

مجل 🏠

۔ این دفعیہ۔ اوّل سے بدستور سابق لیسے یہاں تک کہ جب تھم تک پنچے تو لیسے کہ جس نے اس کلو کے واسطے اس زید پروہ سبب جومیر سے نز دیک اس زید کے اس کلو پر دعویٰ رقیت کے دفعیہ میں کلو کے دعویٰ سے ٹابت ہوا تھم دیا کہ بیکلو حرالاصل ہے اور اس نواح زید کا اس پر رقیت کا دعویٰ باطل ہے اور بی تبوت بجوا ہی ان گواہان مسمیان کے بعد از انکہ اُن کی عدالت جعد بل معدلین این نواح فاہر ہوگئی ہے ہوا اور بیس نے بیتھم ان دونوں محکوم بیاور محکوم علیہ کے حضور میں دونوں کے روبر واپنی مجلس نضاوتھم واقع بخارا میں دیا اور اس سب کی صحت کا تھم قضاء ٹافذ کیا اور اس زید کا ہاتھ اس کلوسے جس کے واسطے حریت کا تھم دیا ہے کوتاہ کر دیا اور کلونہ کورسے اُس کی

فر مانبر داری اُٹھانا دور کیااوراس محکوم علیہ زید کوا فقیار دے دیا کہ اپنے ہائے ہے اپنائمن واپس لے (بشر طیکہ زید نے اس کو کسی ہائع ہے خرید کر بروزعقد اُس کے ہائع کو اُس کا ٹمن نقد اواکر دیا ہو) پھر بھل کو تمام کر دے اور مش کئے نے فر مایا کہ جہاں حریت ٹابت کرنے کی ضرورت پیش آئے تو واجب ہے کہ اس کا اثبات بطریق دفعیہ ہو بایں طور کہ قابض اُس پر مملوک و مرقوق ہونے کا دعویٰ کرے اور گواہ قائم کرے پھر مملوک بطریق دفع اپنی حریت ٹابت کرے۔ وجہ دوم یہ کہ مدعا علیہ اسی رقیت کے مدعی کی طرف آزاد کرنے کا دعویٰ کرے۔

## صورت ☆

سجل کمر

اس محفر کا جل بھی بطریق جل محفراق ل کے ہے لیکن تھم میں اس صورت میں یوں لکھے کہ میں نے اس جُوت کا تھم دیا کہ یہ کلو سبب نہ کور ہے آزادا پے نفس کا مالک ہاور سبب نہ کور یہ ہے کہ اس زید نے اس کو آزاد کیا ہے اور یہ کہ کلو بسبب اس اعماق کے تمام آزادوں کے ساتھ ملی ہوگیا اور یہ کہ یہ کلو بروز اعماق نہ کور اس زید کا مملوک تھا اور بجل کو تمام کر دے وجہ سوم آئیکہ جس پر مدی نے رقیت کا دعویٰ کیا ہے وہ غیر مدی کی طرف ہے اپنے آزاد کرنے کا دعویٰ کر سے اس کی صورت تحریر یہ ہے کہ کلو حاضر ہوا اور زید کو حاضر لایا پھر اس کلونے اس زید پر اس دعویٰ کے دفعہ میں جوزید نے کلو پر کیا ہے یہ دعویٰ کیا کہ یہ کلو پہلے عمر و بن بحر مخزوی کا غلام ومملوک تھا اور اُس کے اللہ تعالیٰ کے عذا ب بخت وعقاب شدید ہے ۔ پختے اور اُس کی رضامندی و تو اب حاصل کرنے کی غرض سے اس کلو کو خالصد تا اور آئی ہے کہ دوجوہ جواز تھر فات کی حالت میں آزاد کیا اور آئی یہ کلواس اعماق نہ کور کے سبب آزاد ہے الی آخرہ۔

سجل پھ

سے اس محضر کامثل ندکور ہُ بالا کے ہے لیکن قاضی اس میں تھم کا مقام یوں لکھے گا کہ میں نے اس کلو کی حریت کا تھم اس سب سے جواس میں ندکور ہے دیا اور وہ رہے کہ خالد بن بکرمخز ومی کا بروز اعماق جواس میں ندکور ہے دیا اور وہ رہے کہ خالد بن بکرمخز ومی نے اس کوآ زاد کیا ہے اور رہے تھم دیا کہ کلواُس خالد بن بکرمخز ومی کا بروز اعماق مملوک تھا رہے بط میں لکھا ہے۔

محضرتها

اثبات تدبیر اواستیلا۔ اگر تدبیر واستیلا دے ثابت کرنے کی ضرورت ہواور مولی پر اُس کا ثبوت کرناممکن ندہو سکے اس واسطے کہ فی الحال اُس کا کوئی حق مولی پر ثابت نہیں ہوتا ہے پس اُس کے اثبات کا طریقہ سے کے مولی اُس کو کسی مشتری کے ہاتھ فروخت کر دے پھر اس پر مد بریام ولد اس طرح دعویٰ کرے کہ اس کلو حاضر ہونے والے نے اس زید پر دعویٰ کیا کہ یہ کلو حاضر شوندہ عمر و بن خالد کا غلام مملوک تھا پھر اُس نے اس کو بدون طمع حطام دنیاوی کے بفرض تحصیل رضائے اللی خالصة کوجہ اللہ تعالی اپنے خالص تدبیر ندام یا بدی کو مدیر کرنا بینی اُن کی آزادی کو کسی وقت کے ساتھ مونت کرتا ا

المرك وجس كى مكيت هيقة أي حكما ثابت بواس طرح المين تصرف مي لانا ( تفصيل مزيد و يكي ص ١٣٣٠)

مال و ملک سے بتد ہیر بھی مدیر کیا کہ بعد و فات اس کے آزاد ہے اور آج کے روز پیکلواس کا مدیر ہے اور اگرام ولد مدعیہ ہوتو سکھے کہ فلا ندام ولد نے دعویٰ کیا کہ وہ خالد بن عمر و کی ام ولد ہے اُس کی ملک میں اُس کے قراش سے بچہ جنی ہے اور آج کے روز وہ اُس کی ام ولد ہے۔اور پیچھ زیداُس سے ناحق استرقاق واستعباد جا ہتا ہے ہیں اس پر واجب ہے کہ اس سے اپنا ہاتھ کوتا ہ کرے پھر اس سے جواب کا مطالبہ کیا ہے مہر میں سے۔

دعویٰ تدبیر۔ایک مخص نے اپنے غلام کو بتدبیر مطلق مدبر کیا اور بعد مدبر کرنے کے مرگیا اور وارث جیموزے اور وارثوں نے ید برکرنے کے حال سے واقف ہونے ہے انکار کیا اور مد برکو گواہوں ہے اس کے اثبات کی ضرورت ہوئی اورتح رمحضر کی حاجت پیش آئی تو لکھے کہاس کلونے جو حاضر ہوا ہےاں زید پر جس کوساتھ حاضر لایا ہے دعویٰ کیا کہ بیکلواس زید کے والدعمرو بن خالہ کا غلام مملوک تھا اُس نے اپنی زندگی وسب طرح جواز نصر فات کی حالت میں بطوع ورغبت خود بتد بیرمطلق مد ہر کر دیا او رعمر و بن خالد اس زید کا والدمر گیر لیں بیکلومد برآ زاد ہوگیااور بیزیداس حالت ہے واقف ہے ہیں اس زیدیر واجب ہے کہاں کلوحاضرآ تند ہ ہے اپنا ہاتھ کوتاہ کرے الی آخرۃ۔

ایں محضر۔ابندا سے بدستورلکھتا جائے اور بیان حکم کے وقت لکھے کہ میں نے ان گواہان مسمیان عادلان کی گواہی ہےا س کلو کے واسطے اس زید پر تمام اُس بات کا جومیرے نز ویک ثابت ہوئی ہے تھم ویا کہ اس کلو کو اس زید کے والدعمرو بن غالد نے در حالیکہ بیکلوأس کامملوک ومرقوق تھا اپنے خالص مال و ملک ہے بتد ہیرمطلق سیحے بلا قید مد بر کیا ہے اور بیے کہ بیکلو بسبب موت تمر و بن غالد کے آزاد ہو گیااور بیرکہاس زید کے والدعمرو بن غالد نے تر کہ کا مال اس زید کے پاس اس قدر چھوڑ ا ہے کہ جس کی تہانی ہے بیکلو برآ مدہوتا ہے اور یہ کہ کلوآج کے روز آزاد ہے زید کوأس پر بسبب رقیت کے کوئی استحقاق نہیں ہے سوائے سبیل ولاء کے اور پہم میں نے ہر دومتخاصمین کی حاضری میں دونوں کے او پر بطور مبرم دیا اور حکم قضاء تا فذکر دیا ہے ذخیر ہ میں ہے۔

ا ثبات عنق برغائب \_ قاضی فلاں کہتا ہے کہ میرے سامنے میری مجلس قضاوا قع کورہ بخارامیں ایک مخف زید حاضر ہوااور اپنے ساتھ عمروکولایا کچراس زید نے اس عمرو پر دعویٰ کیا کہ میرے اس مخص پر اس قند ردینار دین لازم وحق واجب بسبب سیحیح ہیں (اور دینار بائے ندکور ہ کی نوع وصفت بیان کر دے ) کیں اس پر واجب ہے کہ اس عہد ہ ہے قارح ہولیں اس سے جواب کا مطالبہ کیا لیں اُس سے دریافت کیا گیاتو اُس نے انکار کیا کہ مجھ براس کا پچھٹیں ہے چریدی نہ کوردومر دحاضر لایااور بیان کیا کہ بیمبر ہے گواہ بیں اور و ہ فلال و فلال ہیں اور مدعی وہر دو گواہ نے بیان کیا کہ بید دونوں گواہ خالہ بن بکر کے آ زاد کردہ ہیں جس نے ان دونوں کواسیخ مملوک ہونے کی حالت میں آزاد کیا ہےاور مدعی نے مجھ ہےان کی گواہی کی ساعت کی درخواست کی پھر ان لوگوں نے بعد دعویٰ مدع وا نکار مد ما علیہ و استشہاد کی کے ایک نے بعد دوسرے کے گواہی صحیحہ متفقہ اللفظ والمعنی موافق دعویٰ مدعی کے ایک نسخہ سے جودونوں کو پڑھ کرسنایا گیا ہے اوا کی اور بیمضمون اس نسخہ کا تھا کیل مضمون نسخہ بندا بیان کر دے پھر جب دونوں نے گواہی کو جبیبا جا ہے ادا کیا تو مدھ سایہ

نے اس گواہی کے دفعیہ جس بیان کیا کہ بیدوونوں گواہ مملوک خالہ بن بکر کے ہیں جس کی نسبت مدعی اور ہر دو گواہ زعم کرتے ہیں کہ اُس نے ان کوآ زاد کر دیا ہے حالانکہ بیرسب جھوٹے ہیں اُس نے ان دونوں کوآ زادنہیں کیا ہے پس میں نے بید قعیداس مرحی پر پیش کیا پس اً س نے کہا کہ بید دونوں آزاد ہیں ان دونوں کے مولی نے درحالیکہ میددونوں اُس کے مملوک تھے باعمّا ق سیحے آزاد کر دیا ہے ادر میرے یا س اس کے گواہ ہیں اس میں نے اُس کو تکلیف دی کہاہیۓ صحت دعویٰ کے واسطے گواہ قائم کرے پس وہ چندنفر کولا یا اور بیان کیا کہ بیہ میرے اس دعویٰ کے موافق گواہ ہیں اور مجھ ہے اُن کی گواہی کی ساعت کی درخواست کی پس میں نے ان کی گواہی کی ساعت کی اورمیر ہے نز دیک اُن کی گواہی ہے ہر دوشاہدین کی حریت ٹابت ہوگئی کہ باعثاق خالدین بکرید دونوں آ زا داور الل شہادت ہیں پس مدعی بذانے بچھ سےان دونوں گواہوں کی حریت کا اور دونوں کے اہل شہادت ہونے کا اور بگواہی ان دونوں گواہوں کے اپنے واسطے مال مدعی بے کا تھم قضا طلب کیا اپس میں نے آس کی درخواست کومنظور کیا اور تھم کیا کہ بیددونوں گواہ باعث ق خالد بن بکر کے در حالیکہ دونوں اُس کے مملوک تھے باعماق سمجے آزاد ہیں اور مید کہ دونوں اٹل شہادت ہیں اور اس مدمی کے واسطے اس مدعا علیہ پر بگواہی ان دونوں گواہوں کے مال مدعی بدکا تھم و ہے دیا ایسا تھم کہ مبرم ہاور ایسی قضا کہنا فذکر دی ہے اور کبل کوتمام کر دے ہیں جب قاضی نے اس طرح تھم دیا تو مولی کے حق میں بھی ان دونوں کا اعماق ثابت ہوجائے گاحتیٰ کداگراُس نے حاضر ہوکراس ہے انکار کیا تو اُس کے انکار پر التفات نہ کیا جائے گا اور غلام کو اُس کے انکار پر دوبارہ بمقابلہ مولی کے گواہوں کے قائم کرنے کی حاجت نہ ہوگی اس واسطے کہ مشہودولہ لینی مدعی نے مشہودعلیہ لینی مدعا علیہ برآ زادی گواہان نہ کور کا دعویٰ کیا ہےاوراُس کی طرف ہے بیدوعوی مسجیح ہے کیونکہ وہ مشہود علیہ پر اپناحق بدون اس کے ٹابت نہیں کرسکتا ہے اور مشہود علیہ نے اس ہے انکار کیا اور اُس کا انکار بھی سیجے ہے اس واسطے کہ وہ اس گواہی کو بدون انکار تریت گواہان کے دفع نہیں کرسکتا ہے اور اصل میہ ہے کہ جو محض کسی حاضر پرایسے حق کا دعویٰ کر ہے جس کا اثبات بدون اس کے ممکن نہ ہو کہ وہ اُس کا سبب کسی غائب پر ثابت کرے تو الیں صورت میں جو حاضر ہے وہ غائب کی طرف ہے تصم ہو جاتا ہے ہیں بنابراس اصل کے مشہود علیہ پر گواہ قائم کرنامثل مولائے غائب پر گواہ قائم کرنے کے ہے میرمحیط میں ہے۔

محضر مهلة

ترید نے عمرہ پردعویٰ کیا کہ تو نے میرے درموں میں ہاں قدر درم جواس دار میں فلاں مقام پرد کھے تھے نجرائے ہیں اور عمرہ اس دار میں مقام پرد کھے تھے نجرائے ہیں اور عمرہ اس دار کے دہنے والوں میں ہے ہاہراس مدعا علیہ نے اس مدی ہے کہا تھا کہ اگر توقتم کھائے کہ میں نے تیرے درموں ہے اس قدر درم جس کا تو دعویٰ پرقتم کھائی اور مدعا علیہ نے اس قدر درم جس کا تو دعویٰ پرقتم کھائی اور مدعا علیہ نے اس خدر درم جود ہے ہیں واپس لینے علیہ نے اس کو اس کے نصف دے کراور باتی کے واسطے ایک دستاہ پر اکھ دی پھر مدعا علیہ نے اس قدر درم جود ہے ہیں واپس لینے ہو اس کے تواب میں تحریر فر مایا کہ اگر مدعا علیہ نے نصف مقد اردے دی اور باتی نصف دینے کا بطور صلح کے دعوی مدی ہے اس تو اس پر باتی کا دینار بطور صلح کے دعوی مدی ہے اس تو اس پر باتی کا دینار

لازم ہوگا اور اُس کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ نصف مقد ارجو دی ہے اُس کو واپس کر لے اور اگر اُس نے بنابرتشم مدعی ووفائے تو ل خود کے نصف مقد اردے کر ہاتی کے واسطے ایک دستاویز تحریر کر دی ہے تو اُس پر پچھالا زم نہ ہوگا اور اُس کو اختیار ہوگا کہ دیا ہواوا اپس کر لے اور بعض نے فرمایا کہ اُس کو اختیار ہوگا کہ دیا ہواوا اپس کر لے اس بعض نے فرمایا کہ اُس کو اختیار ہوگا کہ دیا ہواوا اپس کر لے اس واسطے کہ مدعی اپنی قسم سے مدعا علیہ پر کسی چیز کا مستحق نہیں ہوتا ہے چنا نچوا مام محمد نے کہ اور ملک کی کہ اگر مدعی اپنے دعویٰ پرقسم ہوتا ہے چنا نچوا مام محمد نے کہ اور ملک اور کی کہ اگر مدعی اپنے دعویٰ پرقسم کھا جائے تو مدعا علیہ محمد کے ساتھ اس شرط پرسلح کی کہ اگر مدعی اپنے دعویٰ پرقسم کھا جائے تو مدعا علیہ محمد نے اس مال کا جس کا دعویٰ کرتا ہے ضامن ہوگا تو صلح باطل ہے۔

محضر مهلا

ایک نا توائی نے ایک شخص کوائی دوکان پر اس غرض ہے بھلایا کہ میری روٹیاں میرے واسطے لوگوں کے ہاتھ فروخت

کرے اوراً سے دام وصول کر لے اورا سے شخص کوصاحب دکان کہتے ہیں گھراس پر دعویٰ کیا اورصورت دعوئی ہے ہے کہ نا نوائی نے مقدار معلوم مال کا دعویٰ کیا اور کہا کہ تو نے روٹی کے داموں ہیں ہے میرامال اس قدر چورایا ہے اوراس پر دعوئیٰ کیا کہ تو نہا ہے کہ میں نے لوگوں ہے ہر روزیا چے درم اس طرح کے کہ ان کی روٹیوں ہے ان کو کم دیں گر تیری روٹیوں کے دام میس ہے کہ ٹینیں لیا ہے اور صاحب دکان اس سب سے انکار کرتا ہے اور آخر محضر میں تحریک ہیا ہے کہ اس شخص پر جس کو ساتھ صاضر لایا ہے واجب ہے کہ بید ورائم مجلس تفاء میں صاضر لاتے تا کہ مدی ان کے واسطے گواہ قائم کر کے تو بعض مشائح نے فرمایا کہ نا نوائی کی طرف ہے یہ دورائم اس طرح دکان پر موجوز تین ہوسکتا ہے لیتی نامسموع ہے ۔ غلیہ مائی کر تو بعض مشائح نے فرمایا کہ نا نوائی کی طرف ہے یہ دورائم اس طرح دکان پر موجوز تین ہوسکتا ہے لیتی نامسموع ہے ۔ غلیہ مائی کہ دورائی ہوسکتا ہے لیت کر سے کہ وہ یہ چوا تا نوائی کو کچھ فا کہ وہیں ہے بلہ حق خصومت اس میں ان لوگوں کو حاصل ہے جن کے دام تھے کہونکہ جب اُس نے ان لوگوں ہے دام لئے اورائس قدرو ٹیاں ان کو شہ خصومت اس میں ان لوگوں کو حاصل ہے جن کے دام سے کہونکہ جب اُس نے مصرت کی ملک ہیں بیان کو دوٹیاں کم دی ہیں تو بھی یہ وہ کا کہونکہ بیان کیا کہونے نام اس کے دیں جان کہوں نیاں کہ دیں حالا تکر تین کو ان کو دوٹیاں کہ دی ہیں تو بھی یہ وہ کو کا کیا تھیں ہے کہ جب اُس نے مصرت کی کو دوٹیاں کم دی ہیں تو بھی وہ نوائی کی ملک ہیں بی من بی تو نوائی کی ملک ہیں بین بی نانو نائی کوائن کے دائیں لیسے کہ جس نی بین بی نانو نائی کوائن کے دائیں لیسے کہ جس نے ہیں بین نانو نائی کوائن کے دائیں لیسے کہ جس نے ہیں بین نانو نائی کوائن کے دائیں کے دائی سے جیں بلکہ مشتری کی ملک ہیں بین نانو نائی کوائن کے دائیں لیسے کہ جس نے ہوئے کہوں کے دائیں گیسے دائیں گیسے کہ جس بیس بیل مشتری کی ملک ہیں بین نانو نائی کوائن کے دائیں لیسے کہ اس سے کو تھی کیس ہوئی کی ملک ہیں بین نانو نائی کوائن کے دائیں لیسے کہ سے جس کے دائیں کے دائیں کیسے کی کو دوئیاں کم دور ٹیاں کم دی بیات کو بھی کو دوئیاں کم دوئیں کیسے کیسے کے دائیں کیسے کو کیسے کیسے کی کو کیسے کو کیسے کیسے کیسے کیسے کیسے کیسے کو دوئی کیسے کو کیسے کو

محضر 🏗

وہ کی شرکۃ العنان۔ اس کی صورت ہے ہے کہ زید حاضر ہوا اور عمر کو حاضر لایا اور اس زید نے اس عمر و پر دعویٰ کیا کہ اس زید نے اس عمر و کے ساتھ فلاں تجارت بیس شرکت عنان بدیس شرط کی تھی کہ ہرایک کا راس المال اس قدر ہے بدین شرط کہ دونوں مال شرکت بیس تصرف کریں اور ہرایک اپنی اپنی رائے سے تصرف کرے و بدین شرط کہ جو پچھ نفع حاصل ہوو ہ دونوں بیس نصفا نصف ہوا ور جو پچھ نقصان و خسار ہ پڑے وہ ہرایک پڑاس کے راس المال کے حساب سے پڑے اور ہرایک اپنا راس المال مجلس شرکت بیس لایا اور اس و فلا کر دیا حتی کہ دونوں مال ایک ہو گئے اور دونوں سنے یہ مال شرکت اس عمر و پر واجب ہے کہ اس مدی کے راس المال سے و حصہ نقع سے جو اس قد رہے چھ نکا راکرے لین مدی کے واس المال سے و حصہ نقع سے جو اس قد رہے چھ نکا راکرے لین مدی کو سب دے دے اور اگر اس شرکت نامہ ہونے کی صورت میں سب دے دے اور اگر اس شرکت نامہ ہونے کی صورت میں

لکھے کہاں زید نے اس عمرو پرتمام اُن باتوں کا جس کوشر کت نامہ تضمن ہے ازبیان شرکت وراس المال بنفع مشروط خلط ہر کے راس المال خود بمال دیگر بتا براینکه شرکت تامہ ہے اوّل ہے آخر تک اُس کی تحریر کی تاریخ سے ظاہر ہے اور وونوں نے تمام مال اس عمرو کے قضہ میں رکھا اور اس عمرو نے اس قدر نفع حاصل کیا ہے پُس اُس پر واجب ہے کہاں زید کا راس المال واُس کا حصہ نفع اس زید کودے دے اور اُس کا راس المال کی اس قدر اور نفع اس قدر ہے اور محضر کوتمام کردے۔۔

محضرت

درد فع ایں دعویٰ۔اس عمرو حاضر ہونے والے نے اس زید پر جس کو حاضر لایا ہے اس کے دعویٰ کے دفعیہ جو اس زید نے اس عمرو اس عمرو پر کیا تھا کہ اس قد رراس المال سے باہم شرکت کی تھی اورا پنے راس المال وحصہ من فع کے واپس کرنے کا دعویٰ کیا تھا پس عمرو ندکوراس کے دعویٰ کے دفعیہ میں دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اس دعوی میں مبطل ہے کیونکہ زید ندکور نے اس سے مقاسمہ کرلیا تھا اور راس المال وحصہ من فع بنو الیا ہے اور عمرو سے میرسب عمرو کے اُس کومپر دکرنے سے وصول کرلیا ہے۔اور محضر کوتی م کردے۔

محضرتها

درا ثبات وقفیۃ ۔زبیرحاضر ہوااورعمر وکو حاضر لایا پھراس زید نے بحکم اس اجازت کے جواس کو قاضی فلاں کی طرف ہے مقدمه ا ثبات وقفیت ندکوره این محضر حاصل ہوئی ہے اس عمر و پرتمام اُس مضمون کا جس کو وقف نامه جو پیش کرتا ہے تصمن ہے دعویٰ کیا مچروقف نامہ کواوّل ہے آخرتک تحریر کردے اور میضمون وقف نامہ ہے بھر لکھے کہ پس اس تمام مضمون کا جس کووقف نامہ تضمن ہے کہ بکر بن خالد مخز و**می نے اس زمین محدودہ ند**کورہ میں وقف نامہ منقولہ اندریں محضر کواینے خالص مال و ملک ہے برشرا بط ندکورہ و مصاف معلومہ مذکورہ وقف نامہ منقولہ اندریں محضراز اوّل تا آخر بتاریخ تحریر وقف نامیہ مذکورہ وقف کیا اورقبل وقف کرنے کے بیتمام ز مین محدود ہوندکور ہونف نامداس وقف کرنے والے کی ملک تھی اور اس کے قبضہ میں تھی یہاں تک کداً س نے وقف کر کے اس متولی کوجس کا نام ونسب اس وقف نامه میں جواوّل ہے آخر تک اس محضر میں منقول ہے ندکور ہے سپر دکر دی اور آج بیز مین ندکورہ محد ودو اندریں محضر بروجہ نہ کوروقف وصدقہ ہےاوراس عمرو کے قبضہ میں ناخق ہے پس اس عمرو پر واجب ہے کہ بیز مین اس زید کے سپر دکر وے تا کہاً سے شرائط وقف کی مراعات کرے اور اُس ہے جواب طلب کیا اور بیاً س وقت ہے کہ مدعی نے وقف نامہ پیش کیا ہواور اگر مدعی کے پاس وقف نامہ نہ ہوتو لکھے کہ اس زید حاضر ہونے والے نے اس عمر و پر جس کوساتھ حاضر لایا ہے بیدو بوٹی کیا کہ تمام زمین جودس کھیت ہا ہم ایک دوسرے ہے متصل شہر بخارا کے پرگنہ فلال دیدفلال کے زمین اس دید کے فلاں جانب واقع ہے جو بیگھ والی کہلاتی ہےاوراُس کے عدودار بعد میں ہےا یک حد شارع عام ہےاوراس گاؤں میں شارع عام کے نام سے فقط ایک ہی راستہ ہے اور دوم وسوم و چہارم راستہ ہےاوراسی طرف مدخل ہے بیز مین مع اپنے سب صدو دوحقو تی ومرافق کے وقف دائمی وجس معروف ہے جس کو بکرین خالد مخز ومی نے اپنی صحت حیات و بعد و فات کے اپنے خالص ملک و مال ہے بدین شرط وقف وصد قد کیا ہے کہ اجار ہ دہی میں جوطر بقد انتخال ہواس طرح دی جائے اور القد تعالیٰ کے فضل ہے جو حاصلات ہو پہلے اُس میں سے اس کے کھا کیں خند ق وغیرہ کی مرمت واصلاح میں خرچ کیا جائے مجرجس قدر باقی رہاس ہے اندرون شہر بخارا میں جومبحد فلال محلّہ میں اس نام ہے معروف ہے جس کے حدودار بعد رہیں اُس کی درتی واصلاح میں خرج کیا جائے پھر جو باقی رہے وہ مسلمان فقیروں کونقیم کیا جائے اور وقف کرنے کے روز بیز مین محدود واس وقف کرنے والے کی ملک اور اُس کے قبضہ میں تھی اور وقف کرنے والے نے بیتمام زمین وقفی

اپ پسرفلال یا فلال اجنبی کے سپر دکی بعد از نیکہ اس پسر یا اس اجنبی کواس وقف کا متولی و قیم قرار دیا اور اس متولی نے اس کی طرف سے بیتو امت و ولایت بقول کو لی اور تم م زمین وقفی جس کا ذکر کیا گیا ہے وقف کنندہ ہے لے کر بقبضہ سے جاب اس عمر و کے قبضہ میں احق ہے لیا اس عمر و پر لیا اس عمر و کے قبضہ میں ماحق ہے لیا اس عمر و پر واحب ہے کہ بیتمام زمین وقفی جس کے حدود اس محضر میں بیان کر دیئے گئے ہیں اس حاضر مدعی کو وے دے تا کہ بیشخص اُس میں وقف کرنے والے کی مقرری شرطیس مرعی اور محدود اس محضر میں بیان کر دیئے گئے ہیں اس حاضر مدعی کو وے دے تا کہ بیشخص اُس میں وقف کرنے والے کی مقرری شرطیس مرعی اور مدعا علیہ ہے اس کا مطالبہ کیا اور جواب دعوی طلب کیا پس عمر و نہ کور ہے جواب طلب کیا گیاتو اُس نے جواب و یا کہ جھے اس محدود و کے وقف ہونے کا اور اس مدعی حاضر آئد و کو پپر وکرنے کا عم نہیں ہے بچر مدعی چند فر حاضر لا یا اور بیان کیا کہ بیمیر ہے گواہ ہیں پھر آخر تک بدستور سابق تحریر کرے۔

این مخضر۔ بدستور سابق لکھتا جائے یہاں تک کہ تھم لکھنے تک پہنچے لکھے کہ بیں نے اس وقف کرنے والے فلال بن فلا ب پ اس کے رو ہر و بدرخواست اس مدعی کے وقف سی جو نے اور لازم ہونے کا تھم کیا اور وقف مذکور و کا رجوع کر لیمنا باطل کر دیا اور اُس کا قبضہ اس سے دور کر دیا بنا ہر قول ایسے عالم کے علائے سلف میں ہے جواس وقف کو لا زم فر ما تا ہے اور میں نے بیز مین نہ کور و اُس کے متولی کو بعد از انکہ میر سے مزویک بیرو قف کرنا اور صدقہ کرنا جو نہ کور ہوا ہے ٹابت ہو گیا ہے سپر دکر دی اور بیل کوتمام کردے بیر مجیط

محضرت

روبرو میں نے کیا ہےاور میں نے اس محکوم علیہ <sup>ا</sup> کو تھم دیا کہ ابنا ہاتھ اس اراضی محدودہ یا اس دارمحدودہ ہے کوتاہ کرے لیں اُس نے اپنا قبضہ چھوڑ کر اس محکوم لہ<sup>تا</sup> مدمی کے سپر دکر دیا اور بیا اس نے بعرض امتثال تھم شرع کیا ہے اور بجل کواس طرح ختم کرے جبیہا ہم نے پہلے بیان کیا ہے۔

محضرتها

دردد فع ایں دعویٰ۔اگر مدعا علیہ ندکور نے اس مد بل سے خرید کرنے کا دعویٰ کیا تو لکھے کہ عمر و حاضر ہوااور زید کو حاضر لایا پھر اس عمرو نے اس زید کے دعویٰ کے دفعیہ میں جو اُس نے عمرہ پر کیا تھا دعویٰ کیا اور دعویٰ زید رہتھا پھر آ خرتک زید کا دعویٰ نقل کر ہے پھر لکھے کہاس عمرونے اُس کے دفعیہ پیں بیدوی کی کیا کہ زیداینے دعویٰ مذکورہ میں جواُس نے اس عمرو پر کیا ہے مبطل ہےاس واسطے کہاس زید نے سب طرح اپنے جواز تصرفات کی حالت میں بیدارمحدودہ مع اُس کے حدودوحقوق اور تمام اُس کے مرافق کے جواُس کے واسطے اُس کے حقوق سے ثابت ہیں ٹیل اپنے اس دعویٰ نہ کورہ کے اس عمرو کے ہاتھ در حالیکہ بیددارمحدود ہذکورہ کواس زید کی ملک وحق تھا اور اُس کے قبضہ میں تھا بعوض اس قدر دینار کے میر بھے سیجے فروخت کیا اور اس عمرو نے اس دار مذکورہ کو اُس ہے بحدود وحقوق و بمرافق جواُس کواُس کے حقوق سے ثابت ہیں بعوض اس قدرتمن نہ کور کے اپنی سب طرح جوازتصر فات کی حالت میں بجزید سیحیح خرید کیااور دونوں میں ہے ہرایک نے باہمی قبضہ بھے کرلیااورا گرعمرو نے باوجوداس کے زید کےایسےاقرار کا دعویٰ کیا ہوتو تحریر میں بعد لکھنے باہمی قبضہ بھے کے اس قدرزیادہ کرے کہ اور ای طرح اس زید نے اپنے جواز قراروسب طرح نفاذ تصرفات کی حالت میں بطوع خوداس بیج وشراء ندکور کا اینے اور اس عمر و کے درمیان اس زمین محدودہ ندکورہ میں بااس دارمحدودہ ندکور میں مع اُس کے صدو دوحقو ق و تمام مرافق کے جو اُس کے واسطے اُس کے حقوق ہے ثابت ہیں بعوضِ اس قدر حمن ندکور کے سب طرح دونوں کے نفاذ وتصر فات کی عالت میں واقع ہونے کا اور دونوں میں باہمی قبضہ دافع ہونے کا اقر ارتیج اقر ارکیا جس کی اس عمر و نے خطا با تصدیق کی اور بیزید اپنے اس دعویٰ ندکورہ میں جود ہاس عمر و کی طرف کرتا ہے بعدازا نکہ ٹابت ہوا کہ حال یہ ہے جو بیان کیا گیامبطل ہے تی تہیں ہے یا لکھے کہ بعد از انکداس ہے ایسا قر ارصادر ہوا ہے مبطل ہے تی نہیں ہے ہیں اس زیدیر واجب ہے کداینے اس دعویٰ کو جواس عمر و کی طرف کرتا ہے ترک کرے اور مدگی بدمیں اُس کے ساتھ تعرض کرنا حچھوڑ و ہے پھر جواب کا مطالبہ کیا اور محضرتمام کر دے اور اگر اس عمرو نے اس دعویٰ و فعیہ کے واسطے اُجرت پر مانگن وغیرہ کسی بات کا دعویٰ کیا مثلاً بیدعویٰ کیا کہ اس زید نے اس عمرو سے بیددار محدودہ ندکورہ کبل اپنے دعویٰ نذکورہ کے اجارہ پر مانگا تھا یا درخواست کی تھی کہ اُس کے ہاتھ قروخت کروے تو اس محضر میں اُس کی جگہ پر لکھے کہ اس عمرو نے اس زید پر ید دعویٰ کیا کہاس زید کا اس دارمحد و دو مذکورہ کی ملکیت کا دعویٰ کرنا ہجا نب عمروں ساقط ہے اس واسطے کہ اس زید نے بیددارمحد و دہ ندکور مع اینے حدو دوحقو ق الی آخر ہ کواس عمر و ہے کرا یہ ہر ما نگا تھا یا لکھے کہ بیدرخواست کی تھی کہاں کومیر ہے ہاتھاں قدرتمن کے عوض فروخت کر دےاوراس عمر و نے اُس کوکراریہ بر دینے یا اُس کے ہاتھ فروخت کرنے ہےا نکار کیا پس اس زید کا بیددارمحدودہ اس عمر و ہے کرا یہ بر ما نگتا یا اُس کے خرید کی درخواست کرنا اُس کی طرف ہےاس بات کا اقرار ہے کہ بیددار محدودہ مذکورہ اس عمرو کی ملک ہےاور جب اُس ے ایساا قر ارصا در ہو گیا ہے تو اس کے بعدا ہے دعو کی مذکورہ میں وہ مطل ہے تی تہیں ہے اور محضر کوتما م کر دے۔

ایں دفعید۔صدر بجل دوعویٰ دفع بتامہ موافق ہارے بیان ندکورہ سابقہ کے تامقام تحریر تھم لکھے پھر لکھے کہ پی نے ان گواہان

مسمیان کی گوائی پر ہر دومتخاصمین کی حاضری ہیں دونوں کے روبر واپنی جلس نضاوا قع کور ہ بخار اہیں آ دمیوں کے درمیان اس عمر و مد تل کے داسطے اس زید مدعاعلیہ پراس دفعیہ ند کورہ کے ثبوت کا تھم دیا اور محضر کو آخر تک تمام کر دیا اور اگر اس عمر و نے اس زید کے دعویٰ کا دفعیہ ہیں ہے دعویٰ کیا کہ اس دفعیہ بسبب بکر سے بید دارمحد و دہ فرید کر نے کے چاہا تو لکھے کہ اس عمر و نے اس زید پر اُس کے دعویٰ کے دفعیہ ہیں ہے دعویٰ کیا کہ اس زید کا دعویٰ اس ذید کے بید دار ند کورہ محدودہ بکر بن خالد سے دیاں کا مالک تھا بعوض اس قدر من کے بخرید کیا ہے اور محضر کو آخر تک تمام کر دے اور بحل اس دفعیہ کا بطر بق سابق ہے۔
مدہ د

محضري

ا ثبات دعویٰ میراث ولدازیدر۔زید حاضر ہوااورعمر و کوحاضر لایا پھراس زید نے اس عمرو پر دعویٰ کیا کہ دار جوفلا ل موقع پر واقع ہے جس کے حدود اربعہ میہ ہیں مع اپنے حدود وحقوق واپنے مرافق کے جواس کے داسطے اُس کے حقوق ثابت ہیں وہ اُس کے والعيفالدين بكر كي ملك اور حق تعااور برابراً س كے تحت وتصرف ميں رہايهاں تك كه أس نے وقات يائي اوروار ثوں ميں فقط أس نے ا یک صلبی بیٹا چھوڑ ااورو و بہی مدعی ہےاوراس کےسوائے کوئی وارث نبیں چھوڑ اپس بیددار ندکورجس کا موقع وحدود بیان کر دیئے گئے ہیں اُس کے واسطے اُس کے باپ خالد بن بکر کی میراث ہوااوراس سبب نہ کورے آج کے روزیہ دارجس کے حدود وہموقع بیان کیا گیا ہے اس مدگی کی ملک ہےاوراس عمر و کے قبضہ بیل ٹاخل ہے اور اس عمر وکو اس کاعلم ہے پس اس پر واجب ہے کہ اس دار مذکور ہ ہے اپنا ہاتھ کوتاہ کر کے اس مدعی کے سپر دکر ہے اور اس عمرو ہے اس کا جواب طلب کیا لیس عمرو ہے جواب ما نگا گیا لیس اس نے فاری میں جواب دیا کہایں دارمحدودہ ملک من ست وحق من ست ومرا ہایں مدعی سپر دئی نیست پھر مدعی چندنفر حاضر لایا اور بیان کیا کہ میرے دعویٰ کے موافق میرے گواہ ہیں اور جھے ہے اُن کی گواہی سُلنے کی درخواست کی پس اس مدعی کے دعویٰ وا نکار مدعا علیہ مذا کے بعدان گواہوں نے گواہی سیجے منطقتہ اللفظ والمعنی ایک نسخہ ہے جو اُن کو پڑھ کرستایا گیاادا کی اورمضمون اس نسخہ کا بیہ ہے کہ گواہی میدہم کہ ایس خانہ کہ جائے گا دوحدود ہے یاد کر دہ شدہ است درمحضرا ہیں دعویٰ اورمحضر دعویٰ کی طرف اشارہ کیا بجد ہائے وهمہائے ومرافق دے کے ازحق ہائے و ہےست ملک خالد بن بحر بدرایں بوداوراس مدعی کی طرف اشارہ کیا۔وحق دی بودو درفبض وتصرف و ہے تا ایں زمان کہ وفات بافت واز وے وہرایک پسر ماند جمیں مدمی اوراس مدمی کی طرف اشارہ کیا۔ وبجز از وی دار نے دیگرنما ندہ ایں متو تی۔ واپس خانه میراث شدازی متوفی مرپسر و بےراایں مدعی اوراس مدعی کی طرف اشار ہ کیا وامر وز ایں خانہ محدود دریں محضر۔اورمحضردعویٰ کی طرف اشارہ کیا بجد ہائے دھنہائے ملک ایں مدعی ست وحق دےست و ور دست ایں مدعا علیہ بناحق ست اور اس مدعا علیہ کی طرف اشاره کیااورمحضر کوتمام کردے واللہ تعالی اعلم۔

سجل کمر

 کی و فات تک برابراُس کے تحت وتصرف میں رہااور بعداس کی و فات کے اس مدعی کے واسطے اس کے باپ سے میراث ہوا اُس تجل میں تکم دے دیااور بچل کو بدستور تمام کردے۔

محضرتها

در دفع ایں دعویٰ عمر و حاضر ہوا اور زید کو حاضر لا یا بھراس عمر و نے اس زید پر اُس کے دعویٰ کے دفعیہ بیس دعویٰ کیا اور اس خرید نے پہلے اس عمر و پر بید دعویٰ کیا تھا کہ دار جوفلاں موقع پر واقع ہے جس کے بیحدود ہیں وہ اُس کے باپ کی میراث اُس کے واسطے ہے اُس کا دعویٰ بعینہ سب اعادہ کرے پس اس عمر و نے اس زید سے اس دعویٰ مذکورہ کے دفعیہ بیس دعویٰ کیا کہ اس کا بیدعویٰ ساقدہ اس واسطے کہ اس ہے والعہ خالعہ بن عمر و نے اپنی صحت و حیات ہیں بیدوار محدودہ فدکورہ بھر نامہ بندا اس عمر و کے ہاتھ اس قدر تمشن کے عوض بدئتا مسیحے فروخت کیا تھا اور اس عمر و نے اس شرکور کے عوض اُس سے بیدوار محدودہ فدکورہ بشراء مسیح خرید کیا تھا اور با ہم دونوں بیس فیصل ہے جو بیون کیا تھا اور با ہم دونوں بیس بے اس عمر و کی ملک ہے اور اُس کیا جن ہے اور بیز بدا ہے دعوی ہیں جو بھر پر کرتا ہے بعد از انکہ حال میہ نے جو بیون کیا گیا گیا گیا ہی ہے مبطل ہے جی نہیں ہے پس اس پر واجب ہے کہ ایسے دعویٰ سے بازر ہے پھر اُس کے اُس کا جواب طلب کیا پس اس سے دریا دت کیا گیا گیا گیا آئرہ ہوں۔

سجل 🏠

آیں دفعیہ۔ بدستورمعلوم لکھنے کے بعد تبحویز عکم کے دفت لکھے کہ میں نے اپنی مجلس قضاءوا قع کور ہُ بخارا میں ہر دومتی صمین کی حاضری کی حالت میں دونوں کے رو ہرواس عمر وید تی کے واسطے اس زید مدعا علیہ پر اس دفعیہ نہ کور ہ کے ثبوت کا بگواہی ان گواہان مسمیان کے عکم دیا اور زید کو تکم دیا کہ اپنے اس دعوی ہے ہاز رہے اور عمر و ہے اُس کی ہابت کوئی تعرض نہ کرے پھر جل کو تمام کر دے یہ ذخیرہ میں لکھا ہے۔

محضر 🏠

و کوئی علیت مال منقول بملک مطلق۔ زید حاضر ہوااور عمر وکوساتھ لایا اور اس عمر و کے ساتھ ایک گھوڑا در میانی حبثہ کا ہواں اسے درنگ کے گھوڑے کو اہلی کہ بہت جی نتینے مشقوق اور اُس کے با کمیں پٹھے پر واغ ہے صورت اس کی ایسی ہوا ہے ایسے گھوڑے کوسونال کی بال بجانب راست مائل ہے اُس کی وم پوری ہاتھ ماز ن کجل جیں اور لنمبائی بیں اُس کا وایاں کان کٹا ہوا ہے ایسے گھوڑے کوسونال کہ جن بیں وہ اس دعویٰ کی مجلس جیں حاضر لایا گیا تا کہ اس کی طرف اشارہ کیا جائے بیں اس زید نے اس عمر و پر وعویٰ کیا کہ یہ برزون اور اسپ حاضر کی طرف اشارہ کیا اور اس عمر وکوائی کا کہ ہے بیل بردون اور اسپ حاضر کی طرف اشارہ کیا جائیا ہم کو تا ہم کو کتا ہم کہ کوئی دیرے اس مدی کوئیر دکرے اور اینا جواب وعویٰ طلب کیا اس پر واجب ہے کہ اس پر ذون ہے جس کی طرف اشارہ کیا ہے اپنا ہاتھ کو تناہ کرکے اس مدی کوئیر دکرے اور اپنا جواب وعویٰ طلب کیا ہیں عمر و سے استفسار کیا گیا ہیں اُس نے جواب دیا کہ ایں اسپ ملک من ست وحق من ست مراہا بین مدی سپر و نی نیست ۔ پھر مدی چند منظر الایا اور بیان کیا کہ رہیمبر ہے گواہ جیں اور آن ہے گواہی طلب کی اور وہ فلاں وفلاں وفلاں جی الی آخرہ۔

یں دعویٰ برسم خود صدر بجل تحریر کرنے کے بعد جب گوا ہوں کی گواہی تک بہنچےتو لکھے کہ ان گوا ہوں سے گوا ہی طلب کی گئی ۱۰ رنی کوا بنق دیاتے بیں خواہ سرخ وسفید ہوخواہ سفید وسیاہ جس کو ہمارے عرف میں حیت کہا ابو لیتے ہیں اا پس اُنہوں نے بعد دعویٰ مدعی وا نکار مدعا علیہ کے بدرخواست مدعی ہرایک نے اس طرح گواہی دی گواہی مید ہم کہ این اسپ۔اور
اسپ حاضر کی طرف اشارہ کیا۔ ملک ایں حاضر آمدہ است اور مدعی کی طرف اشارہ کیا وقتی و بےست و در دست ایں حاضر آورہ واور
مدعا علیہ کی طرف اشارہ کیا بناخق ست بس میں نے اُن کی گواہی ٹنی پھر برابر بدستور معلوم تاتح برتھم لکھتا جائے پھر لکھے کہ میں نے اپنی
مجلس تضا واقع کورہ بخارا میں درحالت حاضری ان ہر دومتحاصین واس اسپ متدعویہ کے ان گواہان معروف بعد الت کی گواہی پر اس
مدعی کے داسطے اس مدعا علیہ پر میتھم دیا کہ میداسپ متدعویہ جس کی طرف اشارہ کیا ہے ملک اس مدعی کی اور اس کا حق ہے اور اس مدعا علیہ پر میتھم دیا کہ میداسپ متدعویہ جس کی طرف اشارہ کیا ہے ملک اس مدعی کی اور اس کا حق ہے اور اس مدعا علیہ ہے اور کی گواہی سے علیہ کے قبضہ بیں ناحق ہے اور کی گواہی میں علیہ کے قبضہ بیں ناحق ہے اور کی گواہی۔

محضرتها

در د نع دعویٰ بر ذون ندکوراس دعویٰ کے دفعیہ کے وجوہ بہت ہو سکتے ہیں گر ہم اُس میں سے تین وجہیں بطور مثال تحریر کرتے ہیں کہ جب اُن سے کا تب واقف ہو جائے گا تو ای مثال پر دوسری وجہیں بھی تحریر کرسکتا ہے۔ ایک بید کہ خرید کی درخواست کرنے کے ذ ربعہ ہے اس دعویٰ کا دفعیہ کرےاور اُس کی صورت میہ ہے کہ عمر و حاضر آیا اور زبیر کو حاضر لایا جس کے ہاتھ میں ایک گھوڑ اتھا جس کا صیہ بیہ ہے پھر چونکہ اس زید نے اس عمر و پر اس اسپ مذکور کی ملک کا جو مجلس دعویٰ میں حاضر ہے دعویٰ کیا تھا اور اس کا دعویٰ بتا مہ تقل کر دے پھر لکھے پس اس عمرو نے اس زید ہر اُس کے دعویٰ نہ کور کے دفعیہ جس دعویٰ کیا کہ اس زید کا اس اسپ نہ کور کی طکیت کا دعویٰ بجانب اس عمرو کے جو مذکور ہواہے ساقط ہے اس واسطے کہ اس زیدنے اس اسپ مذکور کے خرید نے کے اور اسپ حاضر کی طرف اشارہ کیا۔اس عمرو سے درخواست کی تھی درحالیکہ ہر طرح اس کے تصرفات نافذ ہو سکتے تھے اور اس عمرو نے اُس کے ہاتھ فروخت کرنے ے انکار کیا لیس اس زید کا اس عمر و ہے اس بر ذون مدمی ہے خرید نے کی درخواست کرنا اس زید کی طرف ہے اس بات کا اقرار ہے کہ اس زید کی اس پر ذون متدعوبہ میں کچھ ملکیت نہیں ہے اور بعد صدور ایسے اقرار کے اس زید سے بیزید اینے دعویٰ ملکیت اس بر ذون میں مبطل ہے بس اس زید ہروا جب ہے کہاہنے و**تویٰ ہے جواس عمرو کی جانب کرتا ہے بازر ہے بھراس ہے مطالبہ کیا اور** جواب ما نگا۔وجہدوم اس طور پر کہ زید نے عمرو ہے اُس کوا جارہ پر ما نگاتھا ٹیس تحریر کرے کہ بیزیدا ہے دعویٰ میں جواس اسپ کے اپنی ملک ہونے کا اس عمرو پر کرتا ہے مبطل ہےاس واسطے کہ اس زید نے بیاسیہ فدکورسب طرح اپنے نفاذ تصرفات کی حالت میں اس عمرو ے کرایہ پر طلب کیا تھا اور کرایہ پر طلب کرنا اُس کی طرف ہے اس بات کا اقرار ہے کہ اس برذون میں اُس کی پچھے ملکیت نہیں ہے پس اس پر واجب ہے الی آخر ہ جیسا ہم نے درخواست خرید میں ذکر کیا ہے۔ وجہوم دفعیہ بطور نتاج اور اُس کی صورت میں تحریر کرے کہ اس عمرو نے اس زید کے دعویٰ کے دفعیہ میں جوو ہ عمرو پر اس برو ذون ندکورہ کے اپنی ملک ہونے کا کرتا ہے بیددعویٰ کیا کہ زید کا سے دعویٰ اُس کی جانب ساقط ہے کیونکہ میر زون حاضر اور اُس کی طرف اشارہ کیا اس عمرو کے یہاں اُس کے گھوڑی ہے بیدا ہوا ہے اور یے گھوڑی اس بچہ دینے کے روز اس عمر و کی ملک تھی اور اُس کا حق اُس کے قیصنہ میں تھی اور یہ پر ذون حاضر بذکوراس عمر و کی ملک ہے روز بیدائش ہے آئ تک نہیں نکلا پس جب حال یہ ہے تو بیزیداس بر ذون پرانی ملک کا دعویٰ کرنے میں مبطل ہے می نہیں ہے ہیں اس پر واجب ہے کہ اس عمر ویر اینا ایسا دعویٰ کرنے ہے بازر ہے اور جواب کا مطالبہ کیا۔

 دیا کہ اس مدگی کا دعویٰ دفعیہ کہ اس مدعا عالیہ نے اس اسپ ندکورہ ہ ضرشدہ کے خرید کی درخواست اپنی حالت صحت و نفاذ تصرفات میں اس مدگی ہے تیا اپنے دعویٰ ملکیت اسپ ندکور کے بجانب اس مدگی ندکور کے کی تھی اور اس مدگی نے اُس کے ہاتھ فروخت کرنے ہے انکار کیا تھی خابت ہو گیا اور مید کہ اس مدعا عالیہ حاضر آ وردہ کا دعویٰ ندکورہ ہالا بجانب اس مدگی کے باطل ہاور درصورت ٹانی کے یوں کسے کہ اس مدگی کا دعویٰ ندکورہ کے بجانب اس مدعی کے اس اسپ ندکورہ کے کرایہ لینے کی ورخواست اپنی حالت صحت و نفاذ تصرفات میں اس مدگی ہے کہ تھی خابت ہو گیا جیسا کہ ہم نے صورت اوّل میں گریر کیا ہے ای طرز ہے گریر کیا ہے ای طرز ہے گریر کے اورصورت ٹالٹ کے یوں کسے کہ میں نے میں گھی خاب مدگی کا دعویٰ وفعیداس مدعا عالیہ پر کہ میہ میں ترکیر کیا اس مدگی کی گھوڑی ہے جواس کی مملوکہ تھی اور اُس کے بیش وتصرف میں تھی پیدا ہوا ہے اور دوز پیدائش ہے آئ کا کوری بیدائش ہے آئ کی ملک ہو ایس مدگی ہے خاب اس مدگی کے ملکیت اس اسپ ندکوری جیسا ندکور والے اس مدگی ہے ساتھ کوری بیا اور میں نے میں گھر گھوڑی ہے اس مدگی ہے ساتھ کوری بیا اور میں نے میں گھر گھوڑی ہے ساتھ کوری بیا اور میں نے میں گھر کوری بیا ند کی اور اُس کے بیش و معلوم کی کوری بیارا میں لوگوں کے ملک ہو اور کی میا دیوری کی میں اور اُس کے بھر آخر کی تک تو معلوم کی کرتمام کردے۔ میں میں کے بیا کہ میں کوری کے بیان کی کیا تھی کہ میں تھی اور آئی کی تو معلوم کی کرتمام کردے۔ میں ندر کی بیان ندر کیا اور کی کرا ترکی تک تو معلوم کی کرتمام کردے۔

محضر مي

دعوی ملکیت عقار کسببخریدارصاحب قبضہ لکھے کہ زیدہ ضر ہوا اور عمر د کو حاضر لایا پھراس زید نے اس عمر و پر دعویٰ کیا کہ واروا قع موقع فلال جس کے صدو دار بعہ یہ ہیں اور وہ اس عمر و کے قبضہ میں ہے آج کے روز اس مدمی کی ملک ہے۔ اُس کا حق ہے بسبب اس کے کہاس نید مدعی نے اُس کواس عمر و مدعا علیہ ہے اس قدر دینار کے قوض بخرید کیا ہے اور اس عمر و نے بید داراس مدعی کے ہاتھ بہ جمیع سیجے فروخت کیااوراک مدعی کے بیتمام تمن مذکوراک عمروکودیے ہےاک عمرو نے اس تمام تمن پر بقبط یہ صیحہ قبضہ کر لیا ہے اور بیدار ندکور و بروزخر بداس عمر و کی ملک اور قبضہ میں تھا ہیں اس سب مذکور سے بیدوار محدود ندکور واس مدعی کی ملک ہوگیا ہے اور یے تمروید عاعلیہ اس دار نذکورہ کو اس زید مدعی کے سپر دکرنے ہے براہ ظلم وتعدی انکار کرتا ہے ہیں اس عمرو پرواجب ہے کہ بیددار محدودہ مذکورہ اس زید کے سپر دکرے پھر اُس ہے اُس کے جواب کا مطالبہ کیالیس اُس سے جواب ما نگا گیا اور اگر بھے کے واسطے بیتنا مہ ہواور بائع پر ہمضمون بیعن مددعویٰ کیا حالانکہ دار ندکور بائع کے پاس ہاوروہ دینے سے انکار کرتا ہے تو لکھے کہ زبیر حاضر ہوااوراُس نے عمرو کو حاضر کیا بھر زید نے اُس عمر دیر تمام اُس مضمون کا جس کوتح پریعنامہ تضمن ہے جس کووہ پیش کرتا ہے اورنسخہ بیعنامہ مذکوریہ ہے بھر اذل ہے آخر تک ہدون زیادت ونقصان کے عبارت بیٹنامہ ند کورتح بر کر دے پھراس ہے قارغ ہوکر لکھے کہ پس زید نے عمرو پرتمام مضمون بیعنا مہ کا جواً سمحضر میں ندکور ہوا کہ عمر و نے زید کے ہاتھ دار ندکورہ فروخت کیااوراً س نے خرید کیااورثمن سب ادا کیااورعمرو نے قبضہ کرلیا اور پہنچ کے درک کا ضامن ہوا جبیہا کہ ضمون بیعنا مدمور خدتار پخ بیعنامہ ندکورہ محضر بذا ہے واضح ہے دعویٰ کیا اور میددار ندکورہ جس کے حدوداً س کے بیعنا مدمنقولہ <sup>ع</sup> محضر مذامیں مذکور جیں بروزخر بدا*ل عمرو* کی ملک تھا پھر بیدار مذکورہ محدودہ بتا برتجو یز بیعنا مہ منذ کر ہ محضر بذا کے بسبب خرید خدکورہ کے اس زید کی ملک ہو گیا مگر بیمرو بیدداراس زید کوسپر دکرنے ہے انکار کرتا ہے ہی اس عمرو پر واجب ہے کہ بیددار مذکور واس زید کے سپر دکر ہے بھراُس ہے جواب ما نگااورا گر دونوں نے باہمی قبضہ بھی کرلیا ہوتو اس طرح لکھے کہ اس زید حاضر نے اس عمرو حاضر شدہ پر دعویٰ کیا تمام مضمون بیعنا مہ منقولہ محضر بذا کا کہ باہم خرید وفروخت ہوئی اورمشنزی نے تمن دیا اور بائع نے قبضہ کیا اور بائع نے دار ویا اور مشتری نے قبضہ کیا اور بائع اس مبیع کی ضان ورک کا ضامن ہوا جیسا کہ

ا ان پیزیال کا طلاق ہوتا ہے جو فیہ " تول ہوا ا و شے جس کا ایک جددوسری جدے ہنانامکن ہوا ا

عبارت بیعن مہ ہے دانشج ہےاور میہ کہ بید دارمحد ووہ ندکورہ بیعنا مدمنقو لہ محضر ہذا بروزخر بیداس عمرہ کی ملک تھا پس سبب خرید ندکور کے میہ دار ندکوراس زید کی ملک ہو گیا بھراس عمرو نے بعداس خرید وفر وخت و ہا ہمی قبضہ کے اس دارمحد ود ندکورہ پر دست درازی کر کے اس کو زید کے قبضہ سے بغیر حق کے نکال لیا پس اس پروا جب ہے کہ بیددار ندکوراس مدعی کے سپر دکر ہے بھراُس سے جواب کا مطالبہ کیا۔ مے م

ا ثبات بل جس کوزید مثلاً دوسرے شہرے لایا ہے تا کہ اس شہر میں اپنے بائع ہے تمن بر ، ون واپس لے جواستحقاق میں لے لیا گیا ہے۔صورت بیہ ہے کہ زید نے عمر و سے تمن معلوم ایک گھوڑ اخرید ااور باہمی قبضہ کرلیا اور بیڑج بخارا میں واقع ہوئی بھرمشتری اس بر ذون کوسم فند لے گیاو ہاں کسی مخف مثلاً خالد نے گواہ پیش کر کے قاضی سم فند کے سامنے اس گھوڑے پر ا بنااستحقاق ٹابت کر کے لیے لیا اور قاضی سمر قند نے مستحق کے نام اس مشتری ند کور پر برزون ند کوراُس کی ملک ہونے کا حکم دیا اور مشتری ند کور کے واسطے اس مقد مہ کا سجل تحریر کردیا پس مشتری ندکوراس تجل کو لے کر بخارا میں آیا اور جا ہا کہ باکع بر ذون کے اپنائٹمن واپس لے پھر باکع ندکور نے وقوع استحقاق و ثبوت بجل ہے انکار کیا تو مشتری نہ کور کو ضرورت ہوگی کہ قاضی بخارا کے سامنے گوا ہوں ہے باکع کے مقدمہ میں اس بجل کو ٹا بت کرے بس ایس حالت میں محضر لکھنے کی ضرورت ہو گی ہیں لکھے کہ زید حاضر ہوا اور عمر و کو حاضر لایا اور عمر و پر دعویٰ کیا تمام اُس مضمون کا جس کو جل جواز جانب قاضی سمر قند لا یا ہے تضمن ہاور اُس کی عبارت بیہ ہے لیں اوّل ہے آخر تک اُس مجل کونٹل کر ہے اورصدر بجل پرتو قع قاضی سمر قند تحریر کرے اور بعد تاریخ سجل کے خط قاضی سمر قند کہ قاضی سمر قند مسے فلان کہتا ہی کہ بیمبر انجل ہے آخر تک جو کچھلکھا ہولکھ دے بھر لکھے کہ اس زید نے اس عمر و پر دعویٰ کیا کہ اس زید نے اس عمر و سے مید برذون جس کا ذکر بجل منقولہ محضر مذا میں ہےاس قدردیناریادرم کوخریدا تھااوراس عمرونے اُس کے ہاتھ فروخت کیا تھااور دونوں نے باہمی قبضہ بھی کرلیا تھا پھر خالدین مجر نے اس بر ذون ندکور کواس مشتری کے ہاتھ ہے جکس تھم کور ہسم قندیس و ہاں کے قاضی کیسا کنے عادل گواہ قائم کر کے استحقاق میں لے لیا اور اس خالد بن بکر کے واسطے اس زید ہر اس بر ذون کا حکم جاری ہو گیا اور اس قاضی نے بیر زون اس زید کے ہاتھ ہے نکال کر اس خالد بن بکر کو بتاریخ تحریر جل مذکور جبیها کتجل مور نعه تاریخ خودتم م منقو رهمضر مذاہے واقع ہے دے دیا اور بیرقاضی سمر قند فلال بن فلال جس کا نام اس بجل منقولہ محضر مندا میں مذکور ہے بروز تھم از جانب خاقان فلال قاضی سمر قند نافذ اعضاء میاں اٹل سمر قند تھا اور اس زید کو اس عمرو ہے اپنائمن واپس لینے کا استحقاق ہے اور اس عمر وکو مجھ ہے باستحقاق اس طرح لئے جانے کاعلم ہے پس اس پر واجب ہے کہ جس قد رخمن اس نے زید ہے لیا ہے واپس کر دے چھراُ س ہے جواب کا مطالبہ کیا پس عمر و نے جواب دیا کہمرااز بن تجل علم نیست ومرا کیے چزی دادنی نیست \_

مجل 🏡

آین دعوی ۔ صدر بیل جرسم خودلکھ کر اور دعوی مدتی تا جواب مدعا علیہ اعادہ کر کے پھر کھے کہ مدتی چندنفر گواہ لایا اور بیان کیا کہ یہ یہ بیس میں نے تبول کیا لیس ان گواہوں نے میم رے گواہ بیں اور وہ فلاں تھے اور مجھ ہے اُن کی گواہی کی ساعت کی درخواست کی لیس میں نے تبول کیا لیس ان گواہوں نے بعد دعویٰ مدتی وا نکار مدعا علیہ وطلب گواہی کے ایک نیخہ ہے جواُن کو پڑھ کرسنایا گیا گواہی صبحہ مشغق اللفظ والمعنی اواکی اور مضمون نسخہ ہے کہ گواہی مید ہم کہ این مجل اور اس مجل کی طرف جس کو مید میں لایا ہے اشارہ کیا۔ مجل قاضی سمر قندست اینکہ نام ونسب وی درین جل مستحق سے کہ گواہی مید ہم کہ وقضائے قاضی سمر قندست میم کر دمرااین مستحق را باین اسپ کہ صفت وی درین مجل نہ کورست براین مستحق سے وصفون وی طم و قضائے قاضی سمر قندست میم کر دمرااین مستحق را باین اسپ کہ صفت وی درین مجل نہ کورست براین مستحق سے مستحق سے کہ سے مستحق سے کہ سے مستحق سے کہ سے مستحق سے کہ سے کہ سے مستحق سے کہ کو کر سے براین مستحق سے کہ کو کہ سے کہ

عليه وآنر وزكه اين قاضي تفكم كردياين مضمون كهاندرين تجل ست ومارابرين تجل كواه كردانيدوے قاضي بود بشهر سمر قندنا فذ القصناء ميں ابل و بے پس گواہ لوگوں نے گواہی کوجیسا کہ جا ہے جاوا کیا اور گواہی کے طریقتہ ہے اس کوروال کیا پس میں نے اُن کی گواہی سی اور اُس کو محضرمجلد دیوان تھم میں اپنے باس ثبت کرلیا اور ان لوگول کا حال دریا فٹ کرنے کے واسطے میں نے اُن لوگوں کی طرف رجوع کیا جن پر مدارتعدیل وتز کیدگواہان اس نواح میں ہے ہیں اُنہوں نے ان گواہوں میں ہے دو گواہوں فلا ک وفلاں کوعد الت وحواز شہاوت کی حرف منسوب کیا اور میرے ز دیک ان دونوں گواہوں ہے جن کی تعدیل ٹابت ہوئی ہے وہ امر جس کی اُنہوں نے جس پر گواہی دی ہے۔ ثابت ہوگیا ہے۔ پس میں نے مشہود علیہ کواس حال ہے آگاہ کیا کہ میرے نز دیک سیامر ثابت ہو گیا ہے اور میں نے اُس کو قابو دیا کہ اگر اُس کے باس کوئی دفعیہ ہوتو پیش کرے مگروہ کوئی دفعیہ نہ لا یا یہاں ہے تاتح برتھم بدستور معلوم لکھے پھر میں نے اس بحل کی ثبوت کا جس کا ننخہ اس بجل میں منقول ہے تھم دیا کہ وہ قاضی فلاں کا بجل ہے اور اُس کے تھم کامضمون ہے اور وہ اس تھم دیے اور اُس پر گوا ہ کر نے کے روز کورہ سمر قند کا قاضی نافند القصناء تھا اور میں نے اُس کا بیٹھم ندکور کیا اور اُس کی صحبتہ کا تھم دیا اور بیمیراتھم ہردومتخاصمین کی حاضری میں دونوں کے روبر وہوااور میں نے اس مستحق علیہ یعنی مشتری کے واسطےا ختیار دے دیا کہ اُس عمر و سے اپنائمن واپس لے بعد از انکہ میں نے دونوں کے درمیان سے عقد بہتے جودونوں میں واقع ہوا تھا تھنج کردیا اور پیجل جس کو بیدیدی حاضر لایا ہے تحریر نسخہ محضر کے وقت حاضرتھا اوراُس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور میں نے اس کبل پر اپنے اہل مجلس حاضرین کو گواہ کر دیا اور بیسب میری مجلس قضاوا قع کورہُ بخار ا میں بروز فلاں وتاریخ و ماہ فلاں سنہ فلاں میں واقع ہوااورا گرز پیمشتری نے وہ برذون سالم کے ہاتھ قروخت کیا ہو پھرس لم أس برذون کوسم قند لے گیا اور اُس کے ساتھ اُس کا با نَع زبیر بھی گیا پھر ضالد بن بکرنے قاضی سمر قند کی مجلس میں سالم پر اس بر ذون کے استحقاق کے گواہ عادل قائم کئے اور قاضی سمر قند نے خالد بن بکر کے نام اس بر ذون کی ڈگری سالم پر کر دی اور قاضی ندکور نے سالم کے واسطے اپنے بائع زیدے ابنائمن واپس لینے کا تھم کیااور قاصٰی سمر قند نے زید کے واسطے ایک مجل لکھ دیا کہ سالم نے اس سے ابنائمن بابت بر ذون ند کور کے واپس لیا ہے پھر زیداً س کو لے کر بخارا ہیں آیا اور مجلس قاضی بخارا ہیں،اینے بائع عمر و کو صاضر لا کراُ س سے اپنائنس واپس لیز جا ہا اور اُس نے استحقاق ندکوراور بحل ندکور سے انکار کیا اور بجل ندکور کے ٹابت کرنے کی ضرورت ہوئی تو اُس کامحضر بدین طور لکھے کہ زید ی ضربوا اورعمر وکو حاضر لایا پھراس زید نے اس عمرو پر دعویٰ کیا کہ اس عمرو نے اس زید کے ہاتھ ایک گھوڑ اجس کا حلیہ ہے بعوض اُس قدر درم یا و بنار کے فروخت کیا تھا اور اس زید نے اس عمرو ہے ریچھوڑ ابعوض اس قدرتمن مذکور کے خربیرا تھا اور دونوں میں باہمی قبضہ ہو گیا بھر اس زیدئے میر ہزون سالم بن غانم کے ہاتھ فروخت کیا پھر فالد بن بکرمجکس قضاء کورہ سمر قند میں وہاں کے قاضی کے سر منے ماضر ہوا اور ا ہے ساتھ سالم بن غانم کوحاضر کیا بھراس خالد بن بحر نے اس سالم پر بھنوری اس بر ذون مذکور کے اُس کی طرف اشار ہ کر کے بید عوی کیا کہ بیر دون میری ملک وحق ہے اور اس سالم کے قبضہ میں ناحق ہے پس مدعاعلیہ نے اُس کے دعویٰ سے انکار کیا اور فاری میں کہ کہ بیہ بر ذون مندعو بیمبری ملک ہے پھرا**س مدگی خالدین ب**کرنے بحضوری مدعاعلیہ مذکورو بحضوری بر ذون نذکور قاضی سمر قند کی تجلس ہیں جس کا لقب و تام اس محضر میں ندکور ہےاہیے دعویٰ کے موافق گواہان عاول قائم کئے پھر قاضی ندکور نے اُس کے گواہول کی ساعت کی اور گواہی ند کوراُس کے شرا نظ کے ساتھ قبول کیااور خالہ بن بکر ند کور کے واسطے اس سالم پر دونوں متخاصمین <sup>کی</sup> اور بر ذون ند کور کی حضوری میں بر ذون مندعوبه کی ملکیت کا تھم دیااور بیر زون ندکوراس سالم ہے لے کراس خالد بن بکر کودے دیااور بیقاضی پروز تھم از جانب خا قان فلان سمر قندوأس کے نواحی کا قاضی نافذ القصناء والامضاء تھا بھراس سلم نے اپنے بائع اس حاضر بعنی زید سے اپناتمن جواس قندر دیا تھا تجلس نضاء

کورہ۔ سمر قند میں قاضی فلاں فدکور کے سما ہے والیس لیا اور پوراوصول کرلیا بعدازا نکہ اس سالم کے واسطے اس قاضی کی طرف ہے اس زید حاضر پر بسیب تکول اس حاضر کے بین مرتبہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھانے ہے بیتھم جاری ہوا اور بعدازا نکہ اُس نے دونوں کے درمیان عقد بیج کو جووا قع ہوا تھا فتح کر کے اختیاروالیسی شمن فدکور دے دیا تھا اور اس سبب امور فدکورہ پر مضمون بجل جس کو چیش کرتا ہے شاہد ہے اور اس زید کو اپنے باکع محرو سے اپنے خمن فدکورہ کے والیس لینے کا جو اُس نے وقت با ہمی خرید و فروخت کے اپنے باکع کو ادا کیا تھا استحقاق حاصل ہوا ہے باکع محرو فدکور سے جو اب کا مطالبہ کیا اور مانگا اُس سے دریافت کیا گیا تو اُس نے جو اب دیا کہ میر اباین جل علم استحقاق حاصل ہوا ہے بی محرو فدکور سے جو اب کا مطالبہ کیا اور مانگا اُس سے دریافت کیا گیا تو اُس نے جو اب دیا کہ میر اباین کیا کہ بیمبر سے گواہ جی اور جھے ہے اُن کی گواہی کی سے عاصر کی درخواست کی۔

حل جير

ورا ثبات تو درزید حاضر ہونے والے نے عمر و پرجس کو حاضر لایا ہے دعویٰ کیا کہ اس عمر و نے اس زید کے باب خالد ہن بمر مخزوی کوعد آنا حق تیز لو ہے کی چری سے قبل کیا اُس کو مار کر شخت جمروح کیا پس اس ضرب سے وہ اُس وقت مرگیا اور شرع عیں اس پر قصاص واجب ہوا اور اگر اُس نے بید لکھا کہ اُس وقت مرگیا تو یہ کائی ہے۔ پھر لکھے کہ اس مقتول نے اپنے صلب سے ایک وارث چھوڑا کائی ہے۔ اس طرح اگر لکھا کہ وہ اس ضرب سے مرگیا تو بھی کائی ہے۔ پھر لکھے کہ اس مقتول نے اپنے صلب سے ایک وارث چھوڑا وہ یہی مدی ہے اس کے سوائے اُس کا کوئی وارث نہیں ہے اور اُس کوشرع میں اس قاتل سے قصاص لے لینے کا اختیار ہے بس اس قاتل ہے وقصاص لے لینے کا اختیار ہے بس اس قاتل ہے وقصاص لے لینے کا اختیار ہے بس اس قاتل ہے وقصاص لے کہ وہ اس کو قابود ہے دے تا کہ اس سے قصاص حاصل کر سے پھر اُس سے اس کا مطالبہ کیا اور جواب ما نگا ہی اس سے بھو چھا گیا اور اُس کو نیز و پا تلوار سے مارا اور اُس کو طرح آگر سوئی سے یا تیر سے مار کوئل کیا تو بھی کی تھی میں اس مقال ہے جو اور حاصل مید ہے کہ وجوب قصاص کے واسطے حدید سے قبل کرنا ضروری ہے خواہ اس جدید میں دھار ہو کہ مشل نشر کے شگاف کر سے بارہ وجوب تھا ص کے واسطے حدید سے قبل کرنا ضروری ہے خواہ اس جدید میں دھار ہو کہ مشل نشر کے شگاف کر سے بارہ وجوب عمود اور از وکا بانث اور یہ بنا ہر دوایت اصل کے ہاور طحاوی نے اہام اعظم سے دوایت کی کہ اگر تر از و کہ بانٹ

درا پیجاب دیت لکھے کہ اس زید نے عاضر ہوکراس عمر دیر جس کو حاضر لایا ہے دعویٰ کیا کہ اس عمر و نے اُس کے باپ وخطا ایس کے قبل کیا ہے کیونکہ اس عمر و نے لو ہے دار تیر کو جولو ہے کا تھا اس شکار کو د کھے کہ مارا اور وہ تیراس کے باپ کے لگا اور اُس کو مجمر و ن سر دیا جس سے وہ اُسی وقت مرگیا یا ہے کہا جس سے وہ ہر اہر جار پائی ہر ہزار ہا یہاں تک کہ مرگیا تو سے کافی ہے پھر لکھے کہ اس مقتول کی دیت اس قاتل اور اس کی عاقلہ مددگار براوری پر واجب ہوئی اور سے دیت دس ہزار جاندی یا دس ہزار دینار سُر خ خالص جید موزوں بوزن مثاقیل کہ یاسواونٹ میں پس اس شخص پر جس کو حاضر لایا ہے اور اُس مددگار براوری پر بید یت اس زید کو ادا کرنی واجب ہے پھر اس کا جواب طلب کیا پس عمر و سے یو چھا گیا اُس نے جواب دیا۔

محضرات

درا ثبت حدقذ ف رزید نے عاضر ہوکر عمر وکو عاضر لاکرائی پر دعویٰ کیا کہ اس عمر و نے اس زید کوقذ ف کیا لیتنی ایک تبعت لگائی ہے جس سے حدوا جب ہوتی ہے ہیں استی پر حدقذ ف کے اس کوڑ ہے واجب ہوئے الی آخر واور اگرائی کوشتم کیا ہو جومو جب تعزیر ہے بطور معین بیان کر سے بینی کہا کہ اے ایسے پھر مکھے کہ شرع میں اس پر تعزیر واجب ہے تاکہ پھر ایسانہ کر سے اور اُس سے مطالبہ کیا۔

محضر كم

ردا ثبات وفات و وارثت مع من خدمنا خدید ہے کہ ایک شخص مرجائے اور وارث چھوڑے پھر قبل تقتیم میراث کے کوئی وارث مرجائے اور وارث چھوڑے پھر قبل تقتیم میراث کے کوئی وارث مرجائے اور و واپنے وارث مجھوڑے۔ پھران وارثوں میں ہے بھی کوئی تیسرا مرجائے بل اس کے کہ میراث تقیم ہواورا پنے وارث مجھوڑ جائے علی بذا القیاس اور محضر تحریر کرنے کی بیصورت ہے کہ زید حاضر ہوا اور عمر د کو حاضر لایا پھراس زید نے اس عمرو پر اول بیمنوں کے ایک مرتبہ گذر چکاہے یہاں مستقل عبارت کا ب کی وجہ نے تقل کرنالازم ہوا کا امند

دعویٰ کیا کہ تمام حویلی جس کے صدو د وصفت موقع بیان کر دےمع اپنے صدو دوحقوق کے ملک وحق بکر بن خالدمخز ومی والداس مدعی کی تھی اور برابراس کے تحت وتصرف میں رہی بہاں تک کہ اُس نے وفات یا کی اور وارثوں میں ایک بیوی مساقے ہندہ بنت شعیب اورایک بیٹاصلبی و ہے بھی مدعی ہےاور دو دختر صلبیہ مسما قاحلیمہ جھوڑیں اور اُن کے سوائے اُس کا کوئی وار پہنیں ہےاورا پنے تر کہ میں بیرد ملی مذکورہ ان لوگوں کے واسطے بر فرائض امتد تع کی میراث چھوڑی کہ بیوی کے واسطے آٹھواں حصہ اور باقی اولا د کے درمیان مرد کے داسطے عورت ہے دو چند حصہ کے حساب ہے ہے ایس اصلی مسئلہ (۸) ہے اور قسمت (۳۲) ہے جس میں ہے بیوی کے واسطے حیار سہام اور پسر کے واسطے (۱۴) اور ہر دختر کے واسطے سات سات ہوئے پھراس متوفی کی بدبیوی مرگئی جس کا نام ہندہ ہے جل اس کے کہ اپنا حصد تر کہ اس حویلی ندکور محدود ہے اپنے قبضہ میں لائے اور وارثوں میں ایک بیٹا اور دو بیٹیاں حچوڑیں اور و ہے بہی مدعی حاضراور اُس کی دونو ل بہنیں ہیں جن کا نام مذکور ہوا ہےاُن کےسوائے اس عورت مذکور ہا کا کوئی وارث تہیں ہے ہیں اس حویلی محد و دونہ کور وہیں ہے ( ۳۲ ) سہام میں ہے اس کا حصہ ندکور و ( ۴ ) سہام اُس کے ان وارثوں ندکور کے واسطے برفرائض القد تعالیٰ اُس کی میراث ہوئی جس میں ہے(۲)سہام پسر کے اور ایک ایک سہم برایک بنی کے واسطے ہوئے بھر ان دونوں دختر وں مذکورہ میں ہے ایک دختر سرگئی جس کا نام حلیمہ ہے قبل اس کے کہ ان دونوں ترکوں میں ہے اپنا حصہ وصول کر ہےاور بہآ تھ سہام تجملہ (۳۲) سہام اس حویلی محدودہ ند کورہ میں سے ہیں جس میں ہے سات سہام تر کہ اوّل میں ہے ایک سہم تر کئے ٹاتی میں سے ہےاور اُس نے ایک اپنی دختر مساۃ وسیمہ اور ایک بھائی از جانب مادر ویدریبی مدعی اور ایک بہن از جانب مادرو بیرروہ سلیمہ ندکورہ حچھوڑی اور اُن کے سوائے اُس کا کوئی وارث نہیں ہے پس اُس کا تمام تر کہ اُس کی موت ہے اُس کے ان وار ٹان مسمیان کے واسطے اُس کی میراث برفرائض اللہ تعالیٰ ہوا جن میں ہے نصف اُس کی دختر مساقہ وسیمہ کے واسطے اور ہاتی اس کے بھائی و بہن کے درمیان بسبب عصبہ ہونے کے مر د کوعورت سے دو چند کے حساب سے ہوا لیں اصل فریضہ دو سے اور اُس کی تقشیم جھے ہے ہوئی جس میں ہے تین سہام اُس کی دختر کے اور دوسہام اُس کے برا در حقیقی کے اور ایک سہم اُس کی حقیقی بہن کا ہوا۔لیکن اس مسماۃ متو فات کا حصہ ہر دوتر کہ میں ہے آٹھ سہام میں جن کی تقسیم چھ پر بطور استفقامت نہیں ہو عتی ہے ہیں ( ۱۹۸ ) کی نسبت تو افق دو ہے دیکھ کر کی نصف مفروض سوم یعنی ( ۳ ) کوفریضہ اوّ ل کینی ( ۳۲ ) میں ضرب دیا تو (۹۲ ) ہوئے اور متو فات ندکورہ کے (۳۲) سہام میں ہے جوآ ٹھ سہام تھے وہ بھی تین میں مفروب ہوکر (۲۴) ہو گئے لیں اس ہے اس کے وارثوں کے خصص باستفامت نکل سکتے ہیں کہ اُس کی دختر کے واسطے (۱۲) ہوئے اور اُس کے بھائی اس مدعی حاضر کے واسطے (۸) ہوئے اور اُس کی بہن سلیمہ کے واسطے (۴) ہوئے ہیں اس مدعی حاضر کے واسطے تینوں ترکوں میں ہے (۵۲) سہام منجملہ (97) سہام اس حو ملی محدود نہ کور ہے بدین تفصیل ہوئے کہ تر کہ اوّل ہے ( ۴۴) سہام اور تر کہ دوم ہے (۲) سہام اور تر کہ سوم ے (۸) سہام جملہ (۵۲) سہام ہوئے اور تمام بیحو ملی محدود ہذکورہ آج کے روز اس محص عمر و کے قبضہ میں ہے جس کوحاضر لایا ہے اور بیٹمرواس زید کواس حویلی محدودہ نہ کورہ کے جملہ (۹۲) سہام ہے اس زید کے ہرسدتر کہ کے (۵۲) سہام ہے ناحق ماتع ہوتا ہے جال نکہ اُس کواس کاعلم ہے پس اس عمر ویر واجب ہے کہ حویلی محد و دہ مذکورہ میں سے اس کے قصص سے ہاتھ کوتاہ کر کے اس زید کے سپر دکر ہے اور میں نے مدعا علیہ ہے مطالبہ کیا اور جواب طلب کیا پھرمحضر کوتما م کر دے۔

ے۔ مترجم کہتا ہے کہ نظر توافق میں اولی ہے کہ درمیان جیود بتیں کے نظر کی جائے حتی کہ و و(۹۲) ہوجا کیں پاک اس کا ربع لیعن ۲۲ متو قدق کے واسطے ہوں بینن بیا یک نیاطر بقدا یجا دکرنا ہے اوراُس کی نظیر نبیس پائ کی ہذاا ہے خشاء سے اطلاع دی اوراُن کے طریقے کوتغیر نبیس دیا ۱۲

مثالیہ دیگر برائے این جنس دعویٰ۔ زیدمر گیا اور ایک بیوی اور تین پسر وایک دختر مچھوڑی اور بیعورت ان اولا د کی ماں ہے پھر قبل تقتیم میراث کے بیٹورت بھی مری اور یہی اولا دوارث چھوڑی اور اُس کا حصہ ان اولا دیے واسطے میراث ہو گیا پھر قبل تقتیم میراث کے ان پسران میں ایک پسر مرگیا اور دو بھائی اور ایک بہن از جانب مادر ویدر وارث چھوڑے اور اُس کا حصہ ان دونو ل بھائیوں وبہن کے داسطےمیراث ہوگیا ایک مرد حاضر ہوا اور اُس نے بیان کیا کہ اُس کا نام محمد بن ابراہیم بن اساعیل بن اتحق ہے اور اہیے ساتھ ایک مرد کو حاضر لایا اس نے بیان کیا کہ اس کا نام ناصر بن اساعیل بن اسحاق ہے پس اس حاضر آمدہ نے اس حاضر آوردہ یر دعویٰ کیا کہ ہم دونوں کے باپ سمی ابرا ہیم بن اساعیل بن اسحاق نے وفات یائی اور وارثوں میں اپنی بیوی بیوی ومساۃ سعاد ہ بنت عمرو بن عبدالله انعمری و تبین پسرایک میه جوحاضر ہوا ہے اور ایک میہ جس کوحاضر لایا ہے اور ایک اور سمی عیسیٰ تھا اور ایک دختر مساۃ عاکشہ جپوڑی ان لوگوں کے سوائے اُس کا کوئی وارث نہیں ہے اور تر کہ ہیں اس حاضر آ وردہ کے قبضہ میں مال نفقہ ورم یا دینار اس قدر جھوڑ ہے ہیں پس بیمال اُس کے ان دار ثان مٰد کور کے واسطے بفرائض القد تعالیٰ میراث ہو گیا کہ بیوی کے داسطے آٹھوال حصہ ہے اور ہاتی اُس کی اولا دیے درمیان مردکوعورت ہے وو چند کے حساب ہے ہے بس اصل مفروضہ (۸) ہے ہے پھرفیل تقسیم میراث کے اس اولا دکی ماں مسما قاسعادہ مذکورہ مرگئی پھراس کا حصہ تر کہ میت اوّل میں ہے مال نقتر نذکور ہےاولا دیے واسطے مرد کے لئے عورت ہے دو چند کے حساب سے میراث ہوا کچر ہر دوتر کہ کے تقسیم سے پہلے سمی عیسٹی مرگیا اور وارثوں میں از جانب مادرویدر دو بھائی وایک جمن چھوڑ ہے اپس اُس کا حصدان ہر دوتر کہ ہیں ہےاس مال نقز ہیں ہے اُس کےان دونوں بھائی دبہن کے واسطے میر اث ہو گیا اور سب تر کوں کے سہام (۲۸۰) ہوئے لیں بیوی کے واسطے تر کہاؤل میں ہے (۳۵) سہام اور ہر پسر کے واسطے (۷۰) سہام اور اُس کی دختر کے واسطے۳۵) سہام ہوئے پھر جب کہ تقلیم میراث کی مسما ۃ سعادہ ان اولاد کی ماں مرگئی تو منجملہ (۲۸۰) سہام کے اُس کا حصہ (۳۵) سہام اس اولا دیے واسطے میراث ہوا کہ ہر پسر کے واسطے دس سہام اور دفتر کے واسطے یا کچے سہام ہوئے کچر چونکہ فبل تقسیم ہر دو تر کہ کے مسمی عیسٹی مر گیا لپس اُس کا حصہ ہر دوتر کوں میں ہے جومنجملہ (۲۸۰)سہام کے (۸۰)سہام ہیں اُس کے ہر دو برادر واخت کے درمیان میراث ہوا جس میں ہے ہر بھائی کے واسطے (۳۲) سہام اور بہن کے واسطے (۱۲) سہام ہوئے کیں اس حاضر شوند ہ محمد بن ابراہیم کے داسطے تر کہ میت اوّل اس مال نقلہ ہے تنجملہ (۲۸۰) سہام کے (۷۰) سہام اور تر کہ میت دوم میں ہے تنجملہ (۳۵) سہام کے جوأس کو (۲۸۰) میں سے ملے ہیں (۱۰) اسہام ہوئے اور میت سوم کے (۸۰) سہام از جملہ (۲۸۰) سہام سے (۳۲) سہام ہوئے پس اس مال نفتہ سے ہرسہ تر کات میں ہے جس قند رسب اس حاضر آمدہ کوملا ہے وہ (۱۲) سہام تنجملہ (۲۴) کے ہیں اور یے تخص جس کو ساتھ حاضر لا یا اس مدعی کو اس مال نفتر ند کور ہے اس قدر حصہ جو اُس کو تتنوں تر کوں میں سے ملا ہے جو (۱۱۲) سہام پنجملہ (۲۸۰) سہام کے ہیں نہیں دیتا ہے اور اس کا مطالبہ وجواب طلب کیا لیں حاضر آور دہ ہے دریا فت کیا گیا الی آخر ۃ۔

دعویٰ حویلی میراث از پدرخولیش \_ایسامحضر پہلے گذر چکا ہے لیکن اس میں اور اُس میں فرق بیہے کہ پہلے کامفروضہ بیتھا کہ وارث ایک ہےاوراُ س کامفروضہ میہ ہے کہ وارث کئی آ دمی ہیںاُ س کی صورت میہ ہے کہ زیدِ حاضر ہوا اورعمر وکو حاضر لا یا پھراس زید نے اس عمر و پر دعویٰ کیا کہ تمام داروا قع محلّہ فلال محدود ہ بجدود ہذا جمیع حدودوحقو ق وعمارت وز مین وسفل وعلو ونہرحق کہ اُس کے داسطے ٹا بت ہوا اُس میں داخل ہےاور پھرحق کہ اُس کے واسطے ٹا بت ہوااس ہے خارج ہےاس زید کے والدسمی عمر و بن خالد کی ملک وحق

و اُس کے تخت وتصرف میں تھا یہاں تک کہ اُس نے وفات یائی اور وارثوں میں ایک پسر بیدی اور اس کے سوائے ووسرے وارث فلاں وفلاں پسر وفلانہ دفتر حجوڑی کہان کے سوائے اس کا کوئی وارث نہیں ہے پس بددار محدودہ اُس کے ان وارثان مسمیان کے واسطے برفرائض الند نتعالیٰ اُس کی میراث ہو گیا اور سب کے اس قد رسہام ہوئے منجملہ اُن کے اس زید مدعی کا اس قدرسہام حصہ ہوا اور آج کے روز بیتمام داراس مخف کے قبضہ میں ہے جو حاضر ہوا ہے اور میخف اس زید کواُس کے حصہ ہے جواس قدر سہام منجملہ اس قدرسہام کیے ہوئے مانع ہوتا ہے الی آخر واور اگر اس زید نے تمام دار ندکور و کا اپنے واسطے دعویٰ کیا بسبب انیکہ وارثوں کے درمیان تقتیم ہونے میں بیددارتمام اُس کے حصہ میں آیا ہے بایں معنی کہ متو فی ندکور نے سوائے اس دار کے دیگر مال غیر منقول ومنقول اراضی و نقو دجھوڑ ہے پھر با ہمی رضا مندی ہے وارثول کے درمیان اس تر کہ کی تقتیم واقع ہوئی اس سے بیددار مذکور بورااس پسر مدعی کے حصہ میں آیا تو محضر میں لکھے کہ متو فی نے تر کہ میں بیددارمحدودہ کے چھوڑ ااور اس کے ساتھ بیعقار اور بیعروض واس فندرنفتر چھوڑ المجران وارثوں میں باہم برضامندی تقلیم صیحہ واقع ہوئی پس بیدار ندکورہ محدودہ اس پسر کے حصہ میں جو حاضر ہوکر دعویٰ کرتا ہے آیا اور اس مد کی مذکور نے اس دار پر قبضہ کرلیا اور ہاتی وارتوں میں ہے ہرایک نے اپنے اپنے حصہ پر قبضہ کیا اور آج کے روز ریسب دار بسبب مذکوراس مدعی کی ملک ہےاور میددار مذکوراس حاضر آوردہ کے قبضہ میں تاحق ہےاوروہ اس مدعی کواس سب سےرو کتا ہے۔

ایں دعویٰ ۔اس کا بجل بھی اُ سی طور ہے ہے جبیہا ہم نے گذشتہ محضر دعویٰ میراث داراز پدرخویش کی بجل میں بیان کیا ہے بھر اس بجل کے آخر میں لکھے کہ مجھ سے اس مدمی نے جس کا نام ونسب اس بجل میں مذکور ہے درخواست کی کہ جو پچھ میرے نزو یک اس مرعا علیہ پر ٹابت ہوا ہے اُس کا تھم قضا نافذ کروں پس میں نے تھم قضامیانا فذ کیا کہ فلال نے وفات یائی اور اُس نے وارثوں میں فلال و فلاں کوچھوڑ ااور یہ کہ دارمحدو دہ ندکور واس مدعی کے والد کی ملک تھا اور برابراُس کے تحت وتصرف میں رہایہاں تک کداُس نے وفات یائی اور اس دارمحدودہ ندکورہ کواپنے ان وارثول کے واسطے جن کا نام بیان کیا گیا ہے میراث چھوڑ االی آخرہ اور یہ کہ اس محص کے واسطے جوحاضر آیا ہے اس دارمحدودہ کے منجملہ اس قدرسہام کے اس قدرسہام ہیں اور بیکہ سیخص جس کوحاضر لایا ہے اور اس دارمحدودہ کے اس کے حصہ ہے اس کو تاحق منع کرتا ہے اور میں نے اس مدعا علیہ کو تھم دیا کہ اس مدعی کو دارمحدود ہیں ہے اُس کا حصہ اُس کے سپر دکر دے اور بیسب میری طرف ہے میری مجلس قضاوا تع کورہ الی آخرہ اور اگر مدعی تمام دار مذکورہ کا اپنے واسطے دعویٰ کرتا ہواُ س سب ہے جس کا ذکر ہم نے او پر بیان کیا ہے ( لیعن تقیم تر کہ میں تمام دار اُس کے حصہ میں آیا ) تو قاضی آخر تجل میں لکھے کہ میں نے بیا تضا<sup>عی</sup>نا فذکی کہ فلاں نے وفات مائی اور اپنے وارثوں میں فلال وفلا*ں کو چھوڑ اور اُس نے تر کہ میں بیدار محدود* واور عقار وعروض ونقو ذ میں اس اس قد رجیموڑ ہےاور یا ہمی گفتیم ان وارثان ندکور میں اس متو فی کے تر کہ میں جاری ہوئی اور تمام بیددارمحدود ہذکورہ اس مدعی کے حصد میں آیالی آخرہ۔

درا ثبات وصایت \_زید جوحاضر ہوا ہے اُس نے اس عمر و پرجس کوحاضر لایا ہے بیدعویٰ کیا کہ اس زید کا بھائی بکرین خالد مر گیا اور اُس نے وارثوں میں اینے باپ خالد اور اپنی مال فلا نہ بنت فلا ں اورلژ کوں میں فلاں وفلاں ولژ کیوں **میں فلا نہ قلا نہ کوچھو**ڑ اان کے سوائے اس کا کوئی وارث نبیں ہےاور اُس نے اس زید کواپٹی صحت عقل و ہدن و جوا دامر کی حالت میں اپنے سب تر کہ میں اور جس

کو و واپنے بعد جھوڑ جائے خواہ فلیل ہو یا کثیر ہوا پناوصی مقرر کیا ہے اوراس کے اصلاح کا رکامتولی کیا ہے اوراس زید نے اُس کی اس وصایت کواورمتولی کار ہونے کوقبول کیا ہےاور اس زید کے بھائی متوفی کے اس عمرو پر اس قدر دراہم وزن سبعہ سکہ چہرہ شا ہی فی الحال واجب الا دا ہیں اور اس زید کے پیس اپنے دعویٰ کے گواہ ہیں۔ ایسا ہی صاحب الاقضیہ نے ذکر کیا کہ مدعی کے اس قول سے ابتدا کی کدأس کے پاس اپنے دعویٰ کے گواہ بیں اور بیامام محمد کا اخیر قول ہے حتیٰ کدمه عاعلیہ قرضہ دے دینے ہے بری نہ ہو گا اور اس واسطے کہا ہے دعویٰ کا جواب جا ہے ہوتا ہے جواز جانب خصم ہوا اور اس مدعی کا خصم ہونا جبجی ٹابت ہو گا جب وہ وصایت کوٹا بت کر ہے ای واسطے اُس کے قول ہے ابتدا کی کہ اُس کے پاس اس دعویٰ کے گواہ ہیں۔ پھر لکھے کہ مدعی مذکور ایک جماعت کو حاضر لا یا اور اُنہوں نے گوا ہی دی کہ فلاں بن فلاں اس مدعی کا بھائی جس کو یہ گواہ لوگ بمعرفت قدیمی نام ونسب و صورت ہے پہچانتے تھے مرگیا اور وارثوں میں اپنے باپ فلال کواور اپنی مال فلانہ کواورلڑ کول میں ہے فلاں وفلال اورلڑ کیوں میں فلا نہ و فلا نہ کواور اپنی بیوی ومسماۃ فلا نہ بنت فلا ل کوچھوڑ ا ہے اور بیلوگ حاضرتہیں ہو ئے ہیں اور گوا ہ لوگ سوائے ان لوگوں کے اُس کا کوئی وارث نہیں بہچانتے ہیں اور اس متو فی نہ کورنے اپنی صحت عقل وبدن وجواز تصرف کی حالت میں اس اپنے بھائی کو جو حاضر ہوا ہے وصی کرنے کے وقت ہم لوگوں کو شاہد کیا کہ میں نے اُس کوایئے تمام اُس کا جس کو بعد و فات کے جیموڑ جاؤں وصی کیا ہے اور بیأس کا بھائی اُس مجلس میں جس میں اُس نے ہم لوگوں کو گواہ کیا تھا حاضر تھا ایس اُس نے اس کی وصایت قبول کرلی اور قاضی ان گواہوں کو بصفت عد الت و جواز شہادت پہچانتا تھا ہیں قاضی نے مدعا علیہ مذکور ہے اس کا دعویٰ جووہ اپنے بھائی کے واسطے دراہم ندکورہ کی بابت کرتا ہے دریا فت کیا ہی اس مدعا علیہ نے اقر ارکیا کہ اِس مدعی حاضر کے بھائی فلا اس بن فلا اس کے اس قد ردرم وزن سبعہ نفتر چیرہ شاہی مجھ پر فی الحال بلا میعادی واجب الا دا ہیں لیس مدعی وصایت نے جوحاضر ہوا ہے قاضی ہے درخواست کی کہسب جو بچھاُس کے نز دیک ان گواہوں کی گواہی ہے تابت ہوا کہ اُس کا بھائی فلاں مر گیا اور اس قدر وارث جھوڑے اور اُس نے اس مدعی کووصی کی اور بیاکہ مدعا علیہ مذکور پر جن درموں موصوف کا اُس نے فلال کے واسطے اقرار کیا ہے اُس كے ثبوت كا اور اُس كے اواكر نے كا اس وصى كوسب كا تھم قضا نا فذكر دے پس قاضى موصوف نے اپنا تھم قضا اس طرح تا فذ کیا کہ فلاں بن فلاں اس مرعی حاضر کے بھائی نے و فات یائی اور اس قدروارث فلاں و فلاں آخر تک چھوڑ ہے بنابر آ نکہ بیگواہ لوگ اس کی گواہی پر متنفق ہوئے ہیں پھر قاضی نے بیٹھم قضا نا فذ کیا کہ فلاں بن فلاں متو فی نے اپ اس بھائی کو جوآیا ہے اپنے تمام ترکہ کا وصی کیا اور بعداس حاضراً مدہ نے اس وصایت کو تبول کیا ہے بنابراً نکہ مید گواہ لوگ اُس کی گواہی پرمتفق ہوئے تیل اور بیامر بعداز انکہ قاضی کے نز دیک اس وصی کی عدالت وامانت ٹابت ہوگئی اور بیمعلوم ہوگیا کہ و ہاں کام کے واسطے کو یارکھا گیا ہے اور اُس نے اُس کو تھم دے دیا کہ اپنے بھائی کے فلاں بن فلال کے تمام ترکہ میں خالصاً للد تعالیٰ بجائے موصی کے خود تصرف کرے اور قاضی نے فلال بن فلال اس مدعا علیہ پر جن درموں ندکور ہموصوفہ کا فلال بن فلال کے واسطے اپنے او پر اقرار کیا ہے وہ اُس پر لا زم کر دے اور اس سب کا اُس پر تھکم دے دیا اور اُس کو تھکم کیا کہ مید درا ہم فلاں کو دے دے اور بیفلاں جو حاضر ہوا ہے اُس متو فی ندکور کا وصی ہے اور اس کا بھائی ہے اور اُس نے مدعا علیہ ندکور کے رو ہرواس سب کا جس طرح اس تحریر میں بیان کیا گیا ہے تھم دے دیااور بیسب اُس نے اپنی تبلس قضاوا قع کورہ بخارا میں کیا ہے اور بہت لوگ ملاء میں سے پہلے مدعا علیہ کے جواب ہے ابتدا کی کرتے ہیں جیسا کہ اُس میں رسم ہے بخلاف ہاتی دعویٰ وخصو مات کے۔

محضريها

درا ثبات دعویٰ بلوغ بیتم ۔ زید نے حاضر ہوکر عمر و پر جس کو حاضر لایا ہے دعویٰ کیا کہ بیعمر واس زید کے باپ کا اُس کی وفات کے بعد اس کے درتی کاروحفظ ترکہ کا اُس کے وارثوں کے واسطے وصی تھا اور اُسکے باپ نے سوائے اس زید کے کوئی وارث نہیں چھوڑا ہے اور ایک بیز نید بلوغ تک جس پر بورا مروہ و تا ہے باجتلام یا بقول من یا بقول آن کہا تھا رجوال یا اندسواں سمال شروع ہوگیا پہنچ گیا اور اس حاضر آ وردہ کے قبضہ میں اُس کے باب کے ترکہ میں سے اس قدر مال ہے پس اس پر واجب ہے کہ بیسب مال اس زید کے بیر وکر دے۔ محضر چھ

درا ثبات اعدام وافلاس بنابر قول ایسے امام کے جواس کو جائز فر ما تا ہے۔ زید نے حاضر ہوکر عمر و پردعویٰ کیا کہ اس عمر و نے اس زید پر جودعویٰ کیا ہے کہ اس قدر دراہم وہ عمر و کو دے دے اور دے کر اس کے مطالبہ سے خارج ہو لیس زید نہ کوراس وعویٰ کے دفعیہ میں دعویٰ کی کرتا ہے کہ رہیم واپنے اس دعویٰ ہیں مطل ہے اس واسطے کہ بیزید فقیر ہے اس کے پاس ایسا مال واسباب پھنیس ہے جس جس سے فقر وافلاس سے خارج ہواور گواہ لوگ بیان کریں کہ ہم اس کے واسطے ایسا کوئی مال واسباب نہیں جائے ہیں جس سے حالت فقر سے خارج ہواور گواہ لوگ بیان کریں کہ ہم اس کے واسطے ایسا کوئی مال واسباب نہیں جائے ہیں جس سے افقر سے خارج ہواور اُس کواہ ام خصاف و فقیہ ابوالقاسم نے اختیار کیا ہے اور چا ہے کہ لوگ یوں کہیں کہ آج کے روزیہ یا وار ہم نے کی ملک میں کوئی مال سوائے اس کے ان کیڑوں کے جواس کے تن پر ہیں اور اُس کے دات کے کپڑوں کے نبیل جائے ہیں اور ہم نے اس کی حالت کو خفیہ و ظاہر ہر طرح سے جائے گیا ہے۔

محضر مهلا

ورا ثبات ہلال رمضان ومحضر کوایک شخص کے نام ہے دوسرے پرکسی قدر مال معلوم میعادی بماہ رمضان تحریر کرے ہی لکھے

کہ اس زید نے صفر ہوکراس عمر و پرجس کو صفر لا پاہاس قد ردینار قرض کا زم وحق واجب بدین سبب ہونے کا وعوی کیااوراس کی مید و اس سال کا ماہ دمضان تھا پس ماہ در مضان ہونے ہے ہید ینار فی الحال واجب الا دا ہو گئے کیونکہ بیددن غرف ماہ دمضان ہے پس مدعا ملیہ بدل کا اقر ارکر لے اور میعاد آجائے ہے اور بیدن غرف ماہ دمضان ہونے ہے انکار کر بے پس مدعی گواہ قائم کرے کہ بیددن غرف رمضان ہے بدل کا اقر ارکر لے اور میعاد آجائے ہے اور بیدن غرف ماہ دمضان کا ہے اور پھی تھیر بیان نہ کریں اور چاہیں تفسیر کے ساتھ بیان کریں کہ میں گواہوں کو امن مضان اس کے وقت میں نے چاہدد کی ماہ در خرہ ماہ در مضان اس میں گواہی دیتا ہوں کہ ماہ دون کی کے دون خرم میں اس کے وقت میں نے جاہد کی اور قبول کی جائے گی بیذ خیرہ میں ہے۔ سال کا ہے اور اگر گواہوں نے بدون کی کے دون کی کے ایس گواہی دی تو بھی گوائی کی ساعت ہوگی اور قبول کی جائے گی بیذ خیرہ میں ہے۔ سال کا ہے اور اگر گواہوں نے بدون کی کے دون کی کے ایس گواہی دی تو بھی گوائی کی ساعت ہوگی اور قبول کی جائے گی بیذ خیرہ میں ہے۔ سال کا ہے اور اگر گواہوں نے بدون کی کے دون کی کے ایس گواہی دی تو بھی گوائی کی ساعت ہوگی اور قبول کی جائے گی بیذ خیرہ میں ہے۔ سبب

 نے اس کی درخواست منظور کی اور مدعی ندکور چند نفر لا یا اور بیان کیا کہ بیأس کے گواہ ہیں اور وہ فلاں وفلاں وفلاں ہیں اُن کے نام ونسب وحلیہ دمساکن جس طرح ہم نے بیان کیا ہے تحریر کر دے پھر جب گواہوں نے موافق دعویٰ مدعی کے اوّل ہے آ خرتک گواہی دی اورموضع اشارہ میں اشارہ کیا اور قاضی نہ کوران کوعاول جانتا ہے یا ان کا حال دریا دنت کر کے عاول معلوم کیا تو خط حکمی تحریر کرنے کا بدين طور عكم فرمائ كه بسم التدالرحمٰن الرحيم بيرميرا خط بسوى قاضى امام بينخ الاسلام اس كالقاب لكصفية م ونسب نه لكصاط ل التدتع لل بقاؤ وبسوئة بركي كهاز قاضيان اسلام وحكام متلمين بدست ويدرآ بدادام الندعز ه وعزبهم وسلامته وسلامتهم والحمد التدرب أتعلمين والصلوة والسلام على رسوله محمدوآ لداجمعين اوربيمبري تحرير ميري مجلس قضاوا قع كورة فلال ميس سےصا در ہوئي ہے اورجس روز ميں نے اس کی تحریر کا تھم دیا ہے اُس روز میں از جانب خاقان فلاں عز نصر ہاس کور ہ اُس کے نواح کا قاضی ہوں میری قضایا واحکام اس کور ہو ا *ال أواح كولول عن تافذ و جارى ين و*الحمد لله على نعمائه التي لا تحصى والآئه التي لا التستقضي البابعد میری مجلس قضاوا تع کورہ میں بروز فلال ماہ فلال سنہ قلال میں ایک مرد حاضر ہوااور بیان کیا کہ اس کا نام زبید بن بکرمخز وی ہے اورا پینے س تھ کسی خصم کونبیں لا یا اور نہ خصم کا نائب لا یا پھراس زید نے ایک شخص غائب پر دعویٰ کیا جس کا نام بیان کیا کہ اس کوعمر و بن خالعہ مخزوی کہتے ہیں پھر دعویٰ اوّل ہے آخر تک نعل کرے پھر لکھے کہ اُس نے جھے ہے درخواست کی کہ میں اُس کا بیدعویٰ اس غائب مذکور یرجس کا حلیہ بیان کردیا گیا ہے سنوں اوراس دعویٰ کے موافق اُس کے گواہ سنوں اور آپ کوا دام الندعز و ہ اور ہر شخص کے نام بطور عام کہ قاضیان اسلام و حکام سلمین ہے جس کو بہتج ہر پہنچے کوئی ہوائس کو خط حکم منضمن مضمون ند کورتح ریر کروں پس میں نے اُس کی درخواست کومنظور کیا پس مدمی چندنضر حاضر لا یا اور بیان کیا کہ ہیمبر ہے گواہ ہیں اور وہ فلاں وفلاں ہیں پس اُن لوگوں نے بعد طلب شہادت کے اس مدعی کے اس دعویٰ کے بعد (اور اس مقام پر بینہ لکھے کہ اور بعد انکار اس مدعا علیہ کے غائب ہونے کی وجہ سے اُس کی طرف ہے کوئی جواب پایانہیں گیا ہے ہرایک نے ایک نسخہ ہے جواُن کو پڑھ کر سٹایا گیا ہے گوا ہی دی اور مضمون اس نسخہ کا بیہ ہے الی آخرہ۔ پھر الفاظ شہادت لکھنے سے فارغ ہو کر لکھے کہ گواہوں نے بیہ گواہی جس طرح واقع میں تھی ادا کی اور جبیہا جا ہے ہے گواہی دی پس میں نے اُس کوئ کر محضر مجلد بدیوان عکم میں اپنے پاس ثبت کرلی چرمیں نے ان گوا ہوں کا حال دریا فت کرنے کے واسطے ان لوگوں کی طرف رجوع کیا جواس نواح میں تعدیل ونز کیہ گواہان کے واسطے ہیں اور وہ فلاں وفلاں ہیں بعدازاں اگر معدلین ومزکین نے سب کو بجانب عدالت و جوازشہادت منسوب کیا ہوتو لکھے کہ پس اہل تعدیل نے سب کو بجانب عدالت و جوازشہادت منسوب کیا اور اگر بعض کو بعد الت منسوب کیا ہوتو کھے کہ انہوں نے فلاں وفلاں کو عاول و جائز الشہاوۃ بیان کیا پس چونکہ علم نے اُن کی گواہی قبول کرنی واجب کردی اس واسط میں نے اُن کی گواہی قبول کی پھر مجھ سے اس مدعی نے بعد اس تمام معاملہ کے بیدورخواست کی کہ فلاں قاضی کواور ہر جا کم و قاضی کو جومسلمانوں کے واسطے مقرر ہے جس کو بیہ خط جمعی لکھوں اور جو کچھ میرے پاک اس ماجر ہے ے ٹابت ہوا ہے اُس سے اس مکتوب الیہ کواور ان سب او گوں کوبطور عموم آگاہ کروں اور نیز ہرایک کو اُس کی خبر کر دوں تا کہ جس وقت کتوب الیہ معلوم یا کسی عاکم و قاضی اسلام کو بیخط پہنچے جس پر تجی میری مہر ہے جس طرح رسم ہے اور اس کے نز دیک بھی اس طرح ہے جوموجب تھم ہے ثابت ہوجائے تو قبول کر کے اس خط کے لانے والے کے حق میں جو امراس کے نز دیک اللہ تعالی اپنی توفیق ے الہام کرے اُس کی نقدیم کر دے اور جاننا جا ہے کہ آخرتح ریر کوکلمہ استثناء یعنی انشاء اللہ تعالیٰ ہے محفوظ رکھے اس واسطے کہ بیا استثناء ا مام اعظمٌ کے مزو یک تمام خط سے متعلق ہو جاتا ہے اس تمام خط باطل ہو جائے گا پھر قاضی کا تب اس خط کو جس کواس پر گواہ کرتا ہے یڑے سنائے اور اُس کواس کے مضمون ہے آگاہ کر دے اور اس کو گواہ کر دے کہ بیخط میری طرف سے بتام قاضی کورہ فلال کے ہے اور · رسم ایسے خط کی بہ ہو کہ بسہ انصاف کاغذیریازیادہ یا کم پر بھندرضرورت ہوجوبعض ہے بعض متصل ہوں اور خط کے دوعنوان ہوں ایک غارج ے اور دوسرا داخل ہے ہیں دائیں جانب خط کے لکھے کہ بجانب قاضی فلاں بن فلاں قریشی قاضی کور ہُ فلاں ونواح آن جووہاں کے ہوگوں کے درمیان نافذ القصاء والامضاء ہے اور بائیں جانب لکھے کہ از جانب فلال بن فلال مخزومی قاضی کورۂ فلال ونواح آن جو و ہال کے لوگوں کے درمیان نافذ القصناء ولامضاء ہے اور اس کے اوصال پرخارج ہے اور جابئین سے اعلام کر دے کہ وصل سیجے ہے اور اُس کے <sup>ا</sup> واخل پردائیں جانب ہے لکھے کہ الحکم القدتق کی خارج ہے سوائے تام قاضی کے جس کی طرف سے خط حکمی ہے بعد شہادت کے ثبوت اقرار فلاں بن فلاں برائے فلاں بن فلاں فلانی بائیقدر درتہار ہااوران گواہوں کا نام جن کو خط پر گواہ کیا ہے آخر میں لکھےاور اُن کے انساب و امصلی بیان کردے بھرصدر خط کوائی تو قیع سے اپنے خط سے مزین کرے اور آخر خط میں تحریر کرے کہ فلاں بن فلال الفلانی کہتہ ہے کہ میہ خط میرے تھم سے میری طرف سے لکھا گیا اور جو ماجرااس میں نہ کورہے وہ میرے سامنے میرے پاس واقع ہواہے اور بیسب سرانصاف کا ننذ بر موصول وصلین تحریر ہے ہروصل پر خارج سے لکھا جائے کہ وصل سیجے ہے ہر دو جانب سے اور داخل سے مکتوب ہے وصل پر دائیں جانب سے الحکم مقد تع لی معنون بدوعنوان ہے ایک داخل و دوم خارج اور میری اس تو قیع سے موقع ہے اور میری مبراس پر ہے اور اس خطایر جو میں نے اپنی مبر کی ہے اُس کا نقش بیہے اور اس کتاب کے مضمون پر میں نے اُن گواہوں کو گواہ کیا ہے جن کا نام اس خط کے آخر میں تحریر ہے اور عنقریب اُن کو جب کہ تم کروں گاتو بند کے مہر بھی پر شاہد کردوں گا اور میں نے تو قیع کوصدر خط پرتح ریکر دیا ہے اور بدسات یا آٹھ سطری یا جس قدرتح ریس آئی ہوں میرے ساتھ کا خط ہے جامد اُلقد تعالیٰ ومصلیاً علی ندیجھ وآلدومسلما پھررسم کے موافق خط کی مہر کرے اور قاضی انہیں گواہوں کوجن کومضمون خط پر گواہ کیا ہےاس مہر 'بند پر بھی گواہ کرےاور قاضی کو جا ہے کہاس خط کی دوسری نقل بعینہ َر بے جو گواہوں کے یا س ہےاوران کی گواہی کے وقت و ہلوگ اُس کے مضمون کی گواہی اوا کریں اور اُس کو قاری میں ( کشاد نامہ ) کہتے ہیں۔ کتاب حکمی وقعل کتاب حکمی 🏠

داخل وعنوان خارج پایا اور موقع بتو قیع صدرو آخر پایا اور وصال پر ظاہراً و باطناً اعلام پایا یا جس طرح قاضیوں کے خطوط میں ہوتا ہے ہیں میرے نزویک بیہ بات صحیح ہوئی اور بیہ بات ثابت ہوئی کہ بیہ خط فلاں قاضی کا ہے جس نے میرے نام اس معنی میں لکھا ہے اور حالیہ وہ کور ہُ بخارا کا قاضی تھا۔ پھر جھے ہے اس زید بن عمر و نے بیدر خواست کی کہ میں اس کی نقل بجانب آپ کے تحریر کروں ہیں میں نے اس کی ورخواست کو منظور کیا اور اپنے اس خط کی تحریر کا حکم دیا پھر خط بطریق گذشتہ تمام کرے اور اگروہ خط جس کی نقل کی ضرور ت بیش آئی ہے کسی دو مرے خط کی نقل ہوتو اس کی ترتیب اس طور سے ہوگی جس طرح ہم نے بیان کی ہے۔

پیش آئی ہے کسی دو مرے خط کی نقل ہوتو اس کی ترتیب اس طور سے ہوگی جس طرح ہم نے بیان کی ہے۔

سیجا ہے۔

در ثبوت ملک محدود بکتاب حکمی قاضی فلال کہتا ہے کہ میری مجلس قضاوا قع کور ہُ بخارا میں زید حاضر ہوا اور اپنے ساتھ عمر د کو حاضرا؛ یا پھراس زید نے اس عمرو پر دعویٰ کیا کہ تمام داروا قلع موقع فلاں جس کے حدود بیہ ہیں ملک اس زید حاضر آمدہ کی اور اس کاحق ہاورا ک عمر و حاضر آور دہ کے قبضہ میں تاحق ہے لیں اس پر واجب ہے کہ بیددار نذکوراس زید کے سیر دکر دے اوراس سے مطالبہ کیا اور جواب ما نگالیں اس مدعا علیہ ہے وریافت کیا گیا کہ اُس نے فاری میں جواب دیا کہ ابن خانہ کہ ایں مدعی دعویٰ میکند ملک من است وحق من است وا ندر دست من بحق ست بهل بیل نیل نے اس مدعی ہے اُس کے دعویٰ کی جحت ما تکی بس اُس نے میرے یاس بیخط حکمی پیش کیا جس کانسخہ بیہ ہے ہیں اوّل ہے آخر تک تحریر کرے پھر لکھے کہ یہ خط میرے سامنے پیش کیا اور دعویٰ کیا کہ یہ خط قاضی کور ہ سمر قند کا تیرے نام ہے اور میری طرف اشارہ کیا اور خط کی طرف اُس نے بدین مضمون تحریر کیا ہے کہ ملکیت اس دار کی بحدود آن و حقوق آن تیرے واسطے ہے بیخط اُس کے تو قیع ہے موقع اور اُس کی مہر ہے مزین ہے اور وہ اس تحریر کے وقت قاضی سمر قند تھا اور اُس کے مضمون اور اپنی مہر خاتمہ پر اُس نے گواہ کر دیئے ہیں اپس میں نے اُس سے گواہ طلب کئے تو وہ چندنضر حاضر لایا اور بیان کیا کہ بیمیرے گواہ ہیں اور وہ فلاں وفلاں ہیں اور جھے ہے اُن کی گواہی کی ساعت کی درخواست کی پس میں نے منظور کیا اور گواہوں کی طرف متوجہ ہوا ہیں اُس کے ان گواہوں نے گواہی دی کہ بیہ خط ( اس خط کی طرف جومیر ی مجلس قضامیں حاضرتھاا شار ہ کیا ) قاضی کور ہ سمر قند کا ہے جس نے تیرے نامتح ریکیا ہے در حالیکہ وہ قاضی سمر قند تھا بدین مضمون کہ ملیت اس دارمحدود کی اس مدعی کے واسطے جس نے خط بیش کیا ہے(اور مدعی نہ کور کی طرف اشارہ کیا) ثابت ہےاور بیہ خط اُس کی مہر خاتمہ ہے مزین اور اُس کی تو قیع ہے موقع ہےاور قاضی نذکور نے ہم کواس خط کے مضمون اورا پنی مبر خاتمہ پر گواہ کرلیا ہے اس میں نے اُن کی گواہی سن کر اس نو اح کے تعدیل کرنے والوں کی طرف ان کی دریافت کے واسطے رجوع کیا پس اُنہوں نے ان میں ہے دوآ دمیوں کو جوفلاں و فلاں ہیں عادل و جائز الشہا دۃ بیان کیا۔ پس میں نے خط کوقبول کیااور ہر دوخصم کی حاضری میں اُس کو کھولا پس میں نے اس کومعنون بعنوان داخل وخارج وموقع بتو قیع صدروآ خرمعلم الاوصال بظاہرو باطن بإيااورأ سےان گواہوں كے نام آخر خط ميں رسم كے موافق جيسے قاضيوں كے خطول ميں ہوتا ہے تح ریکیا تھا پس میں نے اُس کوقبول کیااورمیر ہے نز دیک ثابت ہوا کہ بیرخط فلاں قاضی کورہ سمر قند کا درحالیکہ وہ سمر قند کا قاضی تھااور بارہ ثبوت ملک اس دارمحدود کے واسطے اس مدعی کے اور اس مدعا علیہ کے ہاتھ میں ناخق ہونے کے میرے نام ہے اور اُس نے ان گواہوں کو اُس کے مضمون اوراپٹی مہر پر گواہ کر ٹیا اور جومضمون اُس سے نکلا وہ میر ہے نز دیک سیح ہوا اور جو کچھاُس میں درج ہےوہ ا بت ہوا لیں میں نے بیدیات مدعاعلیہ پر پیش کر دی اور اُس کواس صال ہے آگاہ کر دیا اور اُس کو قابودیا کہاس کا دفعیہ پیش کر ے اگر اس کے باس ہو پس و و کوئی وفعیہ نہ لا یا اور نہ اس سے چھٹکارے کی کوئی بات بیش کی اور میر سے نز دیک اس بات ہے اس کا عاجز ہوتا ظاہر ہوا بھر مجھ سے مدعی نے درخواست کی کہ جو کچھاں ہے میر سے نز دیک اس مدعی کے واسطے ثابت ہوا ہے اُس کا حکم اس مدعا علیہ پر دول ۔ پس میں نے اُس کی درخواست کومنظور کر کے اس مدعل کے واسطے اس مدعا علیہ پر ملکیت اس دارمحدود ہ کا الی آخر ہ۔ محضر جہے

محضرت

درنیکہ میت پرائی کے وارثوں کوہ ضر لا کر مال مضار بت کا دعویٰ کرنا۔ اس کی صورت سے ہے کہ ذید حاضر ہوااور اپنے ساتھ عمرو و بکر و خالد کو حاضر لا یا بیرسب و لا دابر ابہم ہیں بس اس زید نے ان سب پر جن کوس تھ لا یا ہے دعویٰ کیا کہ اس زید نے ان کے مورث ابر ابہم کو ہزار درم بروجہ مضار بت دیے تھے اور اُس نے ان میں تصرف کیا اور طرح طرح کا نفع حاصل کیا اور قبل اسب مال کو جبل اسب مال کو جبل (۱) کے سب مال کے وہ مرگیا اور قبل اس کے کہ داس الممان اس زید کو دے دیے اور اُس کا حصد نفع اس کو دے اس سب مال کو جبل (۱) کے ساتھ چھوڑ کرمر گیا اور سے مال اُس کے کہ داس الممان اس کے ترکہ میں قرضہ ہوگیا الی آخرہ لینی آخر تک بدستور معلوم لیسے پس بعض مشائخ نے فر مایا کہ اگر وی راس الممال و نفع دونوں کا ہوتو مقد ارتفع کا بیان کر ناضروری ہے اور اگر بیان نہ کرے تو دعویٰ میں اور خلل ہوگا اور اگر دعویٰ فقط راس الممال میں ہوتو مقد ارتفع کا بیان ترک کرنے میں بچھ مضا کہ قدید سے یہ قصول استروشیٰ میں ہے۔

در اثبات شرکت عنان در کارگله بخروثی ۔ زید نے عاضر بوکر ایک مرد غائب پر جس کا نام قراحه سالار بن ادیم بن کریم ایسی بیان ال و شخص جس نے اپناہ ل کسی فخص کو تبارت کے واسطے دیا اسلام کی بھیٹر و بکری وغیر و فرید کرایک جگه ہے دوسری جگه نے اسلام کے لئے لے جانا ۱۴ سے (۱) یعنی بیان نہ کی ہمدیاری معروف با کدش کیجد بیان کیااوراس کا حلیہ ایسا بیان کیا دعویٰ کیااور بیان کیا کہ اس حاضراور اس غایب مذکور نے تجارت گلے فروثی میں شرکت عنان برتقو کی القد تعالی وادائے امانت واجتناب خیانت کے بدین شرط کی تھی کہ اس شرکت میں دونوں میں ہے برایک کا راس المال سودینارسرخ بخار بیرائجه موز د نه بوزن سمر قند بهوں پس سب راس المال اس تنجارت کا دوسو دینارسُرخ بخاری رائجہ مزونہ بوزن سمر قند ہوئے بدین شرط کہ تما م راس المال نہ کوراس غائب مذکور کے قبضہ میں رہےاور دونوں اور ہرایک دونوں میں ے اس سب سے حضر وسفر میں تجارت گلہ فروشان کی تنجارت کرےاور متاع گلہ فروشان و اُن کی تنجارت معہود ہ کے لائق جو مال ہو اُس کو دونوں اور ہرا کیک دونوں میں ہے جواُس کی رائے میں آئے خریدے اور دونوں اور ہرا کیک دونوں میں سے اس میں ہے جواُس کی رائے میں آئے نفذیا اُدھار جس طرح اُس کی رائے میں آئے فروخت رکے اور اس میں جو باقی ہواس ہے دونوں اور ہرایک دونوں میں ہے جواسیاب اس کی رائے میں یا دونوں کی رائے میں آئے مبادلہ کر لے وہ اسباب جوگلہ فروشوں کی تنجارات میں معہورو معروف ہےاور دونوں اور ہرا لیک اس کل مال کے ساتھ بلادِ اسلام یا کفر میں جہاں دونوں کی رائے میں یا ہرا کیک کی رائے میں آئے ل كرسفر كرے اور بدين شرط كەجو پچھاللەتغانى اس تنجارت ميں تفع بخنے وہ دونوں ميں نصفا نصف ہوگا اور جو پچھ خسارہ ہويا گھٹی پڑے و ہجھی دونو ں پرنصفا نصف ہوگا اور دونوں میں ہے ہرا یک اپناراس المال نہ کوراس مجکس نثر کت میں حاضر لا بااور دونوں نے اس مال کو ہا ہم خلط کر دیا اور بعد خلط کرنے کے دونوں نے ان سب کوبطور سیج کے اس عائب کے قبضہ میں کر دیا اور اس عائب نے اس مال نثر یک ندکور کے وصول یا نے کا با قرار تھے اقرار کیا جس کی اس زید حاضر نے خطاباً بالشافہہ اس مجلس شرکت میں تصدی کی ۔اور نیز اس زید حاضر آ مدہ نے بیان کیا کہاس کے اس غائب مذکور برسودینارئر خ جید بخار بیدائجہ موزونہ بوزن سمر قند کے قرضہ لازم وحق واجب سبب قرض سیج کے بیں کدان کواس زید نے اس غائب کواہے مال سے بقرض سیج قرض دیا ہے اور اس غائب مذکور نے اس سے لے کر بقبضه صححه قبضه کر کے اس شرکت مذکورہ میں اپنا راس المال قرار دیا ہے اور ایسا ہی اس غائب مذکور نے اپنی حالت صحت اقر ار و بہمہ و جو ہ نفاذ تصرفات میں بطوع خودا س عقد شرکت مذکورہ کے واقع ہوئے اوراس تمام راس المال شرکت مذکورہ کے وصول یانے اوراس زید کے سودینار نہ کورہ بطریق نہ کورہ کوقرض دینے کا اقرار تیج کیااور بیقراف سالار نہ کورآج کے روز اس شہر بخارااوراُس کے نواح ہے عائب ہاورشہ سم قند میں مقیم ہاوراس زید کے دعویٰ ندکورہ سب سے منکر ہالی آخرہ۔

 الي بكرتر مذى كےائ شخص پر جس كوعاضرلا يا ہے دوسو چاكيس دينار مكيه موز ونه پوزن مكه بسبب سيح قرضه لا زم وحق واجب بيں اور اس حاضر آ وردہ نے اپنی صحت اقرار کی حالت میں بطوع<sup>لے</sup> خود اس سب مال مذکورہ کا شیخ مذکور کے واسطے اقرار کیا اور اُس کا بیاقرار تین دستاویز ول میں ذکور ہےا یک میں ایک سو بچاس دیناراور دوسری میں ستر دینار کا اور تیسری میں میں دینار کا کدأس نے اپنے او پر بسبب سیحے قرضہ له زم و حق واجب ہونے کا باقر ارتیجے اقر ارکیا جس کی شیخ عبداللہ بن الی بکر مذکور نے اپنی زندگی میں اس سب کی خطاباً تقعد این کی اور اس سب کا قاضی کورۂ تریذموفق بن منصور بن احمد نے درحالیکہ وہ تریذ کا قاضی والل تریذی کے درمیان نافذ القصناء واحکام تھا اپنی مجلس قضا واحکام عمل تھم دے دیا اور بیل لکھ دیا ہے بھراس شیخ عبداللہ بن ابی بحر ندکور نے بل اس کے کہاس حاضر آوردہ سے اس ماں میں سے پچھوصول کرے و فات یا کی اور وارثوں میں اپنی جورو میہ گو ہرتی مذکورہ اور تین پسر اپنے صلب ہے چھوڑ ہے جن میں ہے ایک میخض ہے جو حاضر آیا ہے اور باقی دونوں اس کے دونوں موکل ہیں جن کا نام مذکور ہوا ہے اور شیخ عبدالقد کا ان کے سوائے کوئی وارث نہیں ہے اوراس نے اپنے تر کہ میں اہیے مال میں بیدمال ندکوراس حاضر آوردہ پر قرضہ بھوڑ اہےاور سیدمال ندکوراً س کی موت سے برفرائض القد تعالی اُس کے ان وارثوں کے درمیان میراث ہوگیا کہ جورو کے واسطے آٹھوال حصداور باقی اُس کے نتیوں بیٹوں کے درمیان برابر ہوااوراصل مفروضہ آٹھ سہام سے اور اس کی تقتیم چوہیں سہام ہے ہوئی جس میں ہے جورو غدکورہ کے واسطے تین سہام اور ہرایک کے واسطے سات سات سہام ہون گے اور سیر مال مذکوراس مدعاعلیہ براُس کےاس بینخ عبداللہ کے عین حیات میں اُس کے واسطےاقر ارکرنے سے ثابت تھااور میا قراراُس نے تبلس قضا واقع کورۂ تر ندمیں وہاں کے اس قاضی ندکور کے سرمنے کیا تھا اور اُس نے اس شخص پر اس مال کا حکم دے کرمجل لکھے دیا تھا اور اس سے اس مدعی حاضراوراً س کے موکلوں نے جو کیجھاً س کے مزد یک ان کے مورث کے واسطے ثابت ہوا ہے اور محکوم بہ توسیل ہے اُس کے اس خطعی ( اوراس خط کی طرف جواُس کے ہاتھ میں ہاشارہ کیا ) کے بجانب برخفس کے جومسلمانوں کا حاکم وقاضی ہوتح ریکرنے کی درخواست کی ہیں اُس نے اس درخواست کومنظور کر کے اس خط کے (اور خط مذکور کی طرف اشارہ کیا)مضمون مذکورتحریر کرنے کا بتاریخ مذکورہ آخر تک عکم دیا بعد استماع شرا کط صحت خط مذاکے اوّل ہے آخر تک اور خط کی طرف اشارہ کیا اور قاضی نہ کورجس روز اُس نے اس خط کے لکھنے کا حکم دیا ہے(اور خط کی طرف اشارہ کیا) کورۂ تر زواُس کے نواح کا قاضی تھااور آج کے روز بھی وہ اسی طرح قاضی ہےاور پیخض جس کو ساتھ یا یا ہے اس کواس سب کاعلم ہے ہیں اس پر واجب ہے کہ مال مذکورہ جو بسبب مذکوراس پر لازم ہے اس مدعی مذکورکوا واکرے تا کہاہے واسطے اصالته اورایے موکلوں کے واسطے و کا لنتہ برسہام ندکورہ قبضہ کر لے اورایے وعویٰ کا جواب طلب کیالیں اس مدعا علیہ فدکورے جواب طلب کیا گیا تو اُس نے فاری میں جواب دیا کہ (مراازین وام وازین نامہ معلوم نیست ومراہ بن مدعی چیزے دادنی نیست بایں سبب کہ دعویٰ میکند ) پھر مدعی مذکور چندنضر حاضر لا یا اور بیان کیا کہ بیائ کے گواہ ہیں پھر ہرا یک نے ان الفاظ سے گواہی دی ( گواہی میدہم کہ این نامہ حکمی ) اورا شار واس خط کی طرف کیا۔ از ان قاضی تر ندست انموافق بن منصور بن احمد که نام ونسب و ہے برعنوان خلا ہرا بن نامہ کمتو ب ست و ای موفق بن منصور که برعنوان فلا مرای نامه ند کورست اوراس خط کی طرف اشاره کیا۔ آنروز کشبتن فرحودایں نامهرااور خط کی طرف اشاره کیا۔قاضی بود بشہر تر مٰدونواحی آن وادان اور ہاز برعمل قضا ہے تر مٰدست ونواہی آن وآن نامہ۔اور خط مٰدکور کی طرف اشارہ کیا۔ بمہر و ے ست دُنَتْش برمبر و ہےالموفق بن منصور بن احمرست ومضمون ایں نامداوراُس کی طرف اشار ہ کیا۔ ایں ست کداین مدعاعلیہ اقر ارکر د ہ است اوراس مدعاعلیه کی طرف اشاره کیا بیجال جواز اقرارخویش بطوع که برمن ست و درگردن من ست براین عبدالله بن بکررا که نام ونسب و ہے اندرین محضر واندرین نام ندکورست اور اس محضر و خط کی طرف اشارہ کیا دولیت و چہل دینار کمی بلخی سرہ بوزن مکہ حقی واجب و دامی

لا زم بسب درست اقر ار ے درست واپن مقرلہ کہا ندرین محضروا ندرین نامہ ندکورست اوراس محضرو خط کی طرف اشار ہ کیا تصدیق کر دہ یود ومقرراا ندریں اقرار و دیارو ہے بس این عبداللہ بن الی بکر کہ نام ونسب و ہےا ندرین محضر و نامہ ندکورست اور محضر و خط دونوں کی طرف اشارہ کیا۔ بمر دبیش ازقبض کردن وے چیز ےازین زر ہا کہ بلغی وصفت وجنس ووزن دی اندرین محضرو نامہ ند کورست ۔ اور دونوں کی طرف اشارہ کیا واڑ و ہے میراث خوار ماندہ است کی زن این گو ہرئی کہنا م دنسب و ہےاندرین محضرو نامہ کورست وسہ پسر صلبی ماندیجے از ابیثان این مدعی اوراُس کی ظرف اشار ہ کیا۔ودودیگرموکلان ابن مدعی کہنا م دنسب ہردو درین نامہ ومحضر ندکورست دیا ا جزاء نیبا دیگر ہے را پس ماندہ خوارش نمید اپنم وہمکین این زر ہا کہاندرین محضرونامہ مذکورست ۔اور دونوں کی طرف اشارہ کیا بمرگ و ہے میراث شدہ است براین وارثان اورا کہ نام ونسب ایثان اندرین محضرونا مہذکورست و بدین مسے کہ اندر میں محضرواندرین نامہ یا د کر ده شده است اور دونول کی طرف اشاره کیا۔واجب ست برین مدعا علیه تا این حال چنا نکه اندرینم محضر نامه ند کورست اور دونوں کی طرف اشارہ کیا۔ پھر قاضی بخارا اُس محضر کے آخر میں لکھے کہ جس بات کی گواہوں نے اور وہ بید دونوں گواہ ہیں گواہی دی ہے اُس کے ثبوت کا حکم میری طرف سے جاری ہواہ۔

ديگر حكمي يجلس نضا ( كورهُ بخارا ميں ﷺ امام عفيف الدين عبدالغني بن ابراہيم بن ناصر الحجاج قزو بي حاضر آيا اور ﷺ حجاج محمود بن احمد الصفارقز وینی جوامروز وکیل مساق قراة العین بنت ابراہیم بن ناصرقز دیدیہ کا اُس کی طرف سے دعویٰ وخصو مات وا قامت گواہان کا اور اگر اُس پر کوئی گواہ قائم کرے تو اُس کی ساعت کا سب صورتوں میں سوائے تعدیل ایسے تحص کے جواُس پر گواہی دے اورسوائے اُس یرکسی جیز کا قرار کرنے کے ثابت الوکالت ہے اور اُس کی طرف ہے اُس کو اجازت ہے کہ جس کو جا ہے نیجے اُس طور ہے جس طرح اُس نے اس کو وکیل کیا ہے دومرے کو وکیل کر لے حاضرا آیا اور دونوں اپنے سالا راحمہ بن حسن بن حجاج جلاب کو عاضر لائے پھرشیخ امام عبدالغنی حاضر آمدہ نے اپنے واسطے باصالت اور شیخ امام محمود حاضر آمدہ نے اپنی اس موکلہ کے واسطے بو کالت اس مخص حاضراً ورد ہ پر دعویٰ کیا کہ عمر و بن ابراہیم بن ناصر حجاج قزو پی نے وفات یائی اور وارتوں میں اپنی دختر صلبی مساۃ فرخند ہ اور ا پناایک ماں باپ سے سگا بھائی بہی شیخ امام عبدالغنی اور اپنی ایک ماں و باپ کی سکی بہن یہی شیخ امام محمود کی موکلہ بچھوڑی اُن کے سوائے اُس کا کوئی وارث نہیں ہے اور اپنے تر کہ میں اس مخص حاضر آور دہ کے پاس دس کھالیں مربوغ قندز جس میں ہے ہر ایک کھال کی قیمت جار دینار نمیتا بوری جیدرانجد سُرخ مناصفہ بوزن مٹا قبل مکہ ہے چھوڑی ہیں اور بیسب اُس کی موت ہے اُس کے ان وارثان نامبر دہ کے داسطے بفرائض الندنعالیٰ میراث ہوئیں کہ دختر کے داسطے نصف اور باتی سکے بھائی بہن کے داسطے ہوئی اوراصل مفروض (۲) ے اور اس کی تقسیم ہے (۲) ہوئی جس میں ہے (۳) سہام دختر کواور ایک بہن کواور (۲) بھائی کے واسطے اور ان دوتو ل نے جو حاضر ہوئے میں گواہ عادل مجلس قضاء کوزہ قزوین میں عمرو بن عبدالحمید بن عبدالعزیز خدیفہ اسپنے والدیشنخ امام ابوعبدالتدعبدالحمید بن عبدالعزیز قاضی کور ہ ۔ قزوین ونواح آن جس کوأس کورہ نواح میں اپنے قضانا فذکر نے اور اپنانا ئب مقرر کرنے کی اجازت ہے اُس کے سامنے اور کور ہ رے کی مجلس قضا میں محمد بن المحسین بن محمد بن احمد استر آبادی خلیفہ اپنے والدصد رامام ابی محمد المحسین بن محمد بن احمد استر آبادی قاضی کور ورے ونواح آن جونا قذ ا<sup>لے</sup> لقصناء والامضاء وصاحب اجازت دربار وُتقرری خلیفہ کے ہے ادام التدتو فیقہ کے سامنے چیش کئے خیفہ اور قاضی کورہ رے کے سامنے تمام اُن باتوں کے گواہ بیش کئے جس کو قاضی کورۂ قزوین کے خیفہ نے باجازت اپنے والد کے

ل لیعنی اس کا تھم جاری اور واجب اُعمل ہوتا ہے اا

بعد ثبوت بگواہان عادل کے خط<sup>ر تک</sup>می میں جو نیام ہر قاضی و حاکم مسلمانان کے جس کو پہنچے لکھاتھا کہ عمر و بن ابر اہیم بن ناصر حجائ قزویی نے وقات پائی اور وارٹو ل میں اپنی دختر صبی واز جانب ماور و پدرایک بھائی وایک بہن جن کا نام درج خط ہے چھوڑ ااور ان کے سوائے اُس کا کوئی وارث نہیں ہے ہیں قاضی کورہ رے ونواح رے کے خلیفہ قاضی نے بھی اس کا حکمی خطینام ہر قاضی و حاکم مسلم نان کے جس کو میہ خط پہنچے بعد ثبوت بگواہان عا دل کے لکھااور مید دونوں خط میہ جن کو مید دونوں جو حاضر ہوئے جیں چیش کرتے جیں دور دونو ں میں ہے ہرا یک نے خط علمی تحریر کرنے کا حکمدی ہے اور ان دونو ں حاضر آمدہ کی طرف ہے مجلس قضا واقع کورہ قزوین میں وہاں کے قاضی کے سامنے گواہ بیش کرنااور مجلس قضاءوا قع کورہ رے میں خطاعمی بیش کرنا بعداس یات کے ہوا کہ جب مہیے پس محمود بن احمر نے اپنی د کالت از جانب موکلہ ندکورہ خود قاضی کورہ قزوین کے سامنے ٹابت کر دی اور قاضی کورۂ۔ رے کے سامنے خط حکمی کے وقت ثبوت . وکالت کے باوجودتمام اس ماجر ہے کو جواُس نے خط<sup>حکمی</sup> میں بجانب قاضی کورہُ رے و بجانب ہر قاضی و حاکم مسلمانان کے جس کو پہنچے تحریر کیا ہے ثابت کر دیا اوران دونوں نا ئبول میں ہے تھم وقضا میں اپنے اپنے کورہ میں جس وقت اُس نے خط کی تحریر کا تھم دیا ہے کہ بنام ہر قاضی و حاکم مسلمانان کے ہے جس کو پہنچے ہرا یک اُس وفت اپنے منوب کی طرف سے نائب تھا در حالیکہ جس کا وہ نائب ہے وہ ا ہے کورہ میں قاضی تھا اور اُس کونفاذ قضاء و نائب مقرر کرنے کا اختیار تھا اور بیہ ہرا یک نائب اُس وقت ہے کہ اُس نے اس تحریر خطا کا تھم دیا ہےاس وقت تک تھم قضاء وامضاءاپنے کورہ میں ویباہی ثابت ہے جبیبا تضااور میخص جس کو حاضر لائے ہیں اس کوان دونو ں خطوں کا حال معلوم ہے پس اُس پر واجب ہے کہ اس مال مذکور میں سے حصہ شیخ عبدالغتی اس حاضر آید ہ کا اس کے سیر د کرے تا کہ وہ ا ہے واسطے اُس پر قبضہ کر لے اور مینجملہ چھ سہام کے دوسہام ہیں اور اُس میں سے شیخ محمود کی موکلہ نذکور ہ کا حصہ اس کی موکلہ کے واسطے اُس کے سپر دکرے تا کہاس کے واسطے قبضہ کر لےاور مینجملہ چوسہام کے ایک مہم ہےاور دونوں نے اس سے اس کا مطالبہ کیا اور جواب ما نگالیس أس نے جواب دیا کہ جھے کواس نام بردہ کی وفات ہے آگا ہی نہیں ہےاوران مدعیون کی وراثت وان خطوں حکمی کا علم نہیں ہےاوران مدعیوں کو جومقدار جس سیب ہے وہ دعویٰ کرنے میں میمقداراس سبب ہے دینانہیں ہے۔ پھر دونوں حاضر آیدہ چند نفر حاضر لائے اور بیان کیا کہ رہے ہمارے گواہ ہیں اور وہ فلال فلال ہیں اور گواہوں کے نام اس طور ہے نکھے کہ شاہداصل شیخ محمود بن ابراجيم بن فلال معروف بشروانی اور فرع اُس کی شیخ احمد بن اساعیل بن ابی سعیدمعروف یغازی سالا رشیخ صابرمحمد بن محمو دا صالح النجری ساکن علی رومی کوچہ نا جیہ مجد فلال پھر لکھے کہ اصل دوم ﷺ ابواکسن احمد بن الحسین قزو بنی تاجر پھراس کے بینچاس کے دوفرع جو ادّ ل اصل کی گواہی پر گواہ ہیں اور شیخ محمد بن احمد محمد کسائی بھر کا تب اسائے قرع ٹانی کے یٹیچے اُن کے نام ونسب لکھے اور اصل ٹالٹ شیخ احمد بن محمر بجاج اسكاف معروف باحمد بن خوب اوراس اصل كے داسطے فرع نه تحقی اس واسطے كه بیخود گوا بی دیتا ہے اور قاضی بخارا نے استحريث لكعابعداز انكدان كوابول نے ايك نسخه سے جوأن كو پڑھكرسنايا كيا ہے كوابى اداكى ميں نے ان دونو ساصلوں كى كوابى ير ان فروع کی گواہی دینے ہےان دونوں حکمی خطوں کے ثبوت کا حکم دیا اور الفاظ شہادت برشہادت جواُن کو پڑھ کرستائے گئے ہیں یہ ہیں گوا ہی مید ہم کہ گوا ہی داد پیش من محمد بن ابراہیم بن فلا ل شروانی وابواکسن احمد بن التحسین قزو بنی چنین گفتند ہر کیے از ایثان کہ گوا ہی مید ہم کہ این ہر دو نامہ اور ہر دوخطوں کی طرف اشارہ کیا کیے از دو نامہ اور خاص ایک خط کی طرف اشارہ کیا۔ نامہ نائب قاضی شہر قزوین ست این که نام ونسب و ہے و نام ونسب متوب عنہ و ہے ولقب و ہے اندرین محضر ند کورست اور محضر کی طرف اشار ہ کیا۔ واین نامه دیگراور دوسرے خط کی طرف اشارہ کیا۔ نامہ ناب قاضی رےست کہنام ونسب منوب عنہ وے ولقب وے درین محضر مذکورست اوراس محضر کی طرف اشاره کیا۔ واین ہر دومہراور دونو ں مہر کی طرف اشاره کیا۔ وہر دونا مداور ہر دو خط کی طرف اشار ہ کیا۔ این کیے مہر نائب قاضی قزوین ست اینکه نام ونسب وی اندرین محضر ندکورست اور مهر و محضر کی طرف اشاره کیاواین کیے دیگر مهر نائب قاضی شهر رے ست اینکه نام ونسب و سے اندرین محضر ندکورست اور مهر و محضر کی طرف اشاره کیا و مضمون این دو نامد اور دونوں خطوں کی طرف اشاره کیا۔ این ست که اندرین محضر یاد کرده شده است اور محضر کی طرف اشاره کیا۔ و آخر وزکه بر کیے از ایشان بر دوایس بوشش فرمود ندایس نامد اور دونوں خطوں کی طرف اشاره کیا۔ تائب بود نداندریں شهرخویش اندر عمل قضا ازیں منوب عندخود که نام ونسب و بے درین محضر ندکورست اور محضر کی طرف اشاره کیا۔ و این منوب عندو سے نیز قاضی بود اندرین شهرخویش که اذن قضاء و نائب کردن نافذ بود و قاضی بود وامر و زبر کیے از ایشان مجنس فرمونداین نامد قضا می بود وامر و زبر کیے از ایشان مجنس فرمونداین نامد و اندر می بین بهدوئن قرار و کردانید برگواہی دے برین بهدوئن قود بدین بهدویغرمود مراتا گواہی و به مرگواہی دے برین بهدوئن اونوا می مدیم برگواہی دے برین بهدوئن اونوا می و دروان کوائی مید بهم برگواہی دے برین بهدوئن افواہی خود برین بهدوئن تو امروز از شهر بخار اونوا می و دروانی دورون کوائی دی برین بهدوئن افواہی مید بهم برگواہی دوروز از شهر بخار اونوا می و دروان کوائی مید بهم برگواہی دوروز از نظر و بردوگواہ اصل مرا بگواہی خود برین بهدگواہ گردانید ندوامروز از شهر بخار اونوا می و دروان کوائی مید بهم برگوائی دی برین بهدگواہ کوائی دوروز کواہ اصل مرا بگواہی خود برین بهدگواہ گردانید ندوامروز از شهر بخار اونوا می و دروان کوائی دوروز کواہ اصل مرا بگواہی خود برین بهدگواہ گردانید ندوامروز از نشیر بہروز کی اندر تو کوائن کی میون کوائن کو کی برون کو برون کوائن کوائن کوائن کو کوائن کوائن کوائن کوائن کوائن کو کوائن کو کوائن کو کوائن کو کوائن کو کوائن کو کوائن کوائن کو کوائن کو کوائن کوائن کوائن کو کوائن کوائن کو کوائن کوائن کو کوائن کوائن کوائن کوائن کوائن کوائن کوائن کو کوائن کو کوائن کوائن کو کوائن کو کوائن کوا

公公

صمی اُسی قاضی کی طرف ہے جس نے خود کسی دعویٰ کا فیصلہ کر ہے تھم دے کر جل لکھ دیا۔ بعد تحریر بیبٹانی خطود عاکے لکھے کہ فلاں روز میرے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور بیان کیا کہ فلاں اُس کا نام ہے پس اُس کا نام ونسب وحلیہ کبیان کر دے اور اپنے ساتھ ایک شخص کو حاضر لاید اُس نے اپنا نام ونسب بیان کیا پس اُس کا نام ونسب وحلیہ تحریر کر دے پھر حاضر آ یہ و کا دعویٰ اور اپنا تھم اس محضر پر اور نسخ کی اور اپنا تھم اس محضر پر اور نسخ کے لیہ فلال اور نسخ کا رہے تحریر کیا کہ تھو کہ بیدی پھر میرے پاس حاضر ہوا اور دعویٰ کیا کہ تھو ہوا اس مدی کے جمھے اس شہر سے غائب ہو کر فلاں شہر میں مقیم ہے اور وہ اس متدعویہ چیز کی ملیت مدی ہے اور تھم قضاء ہے مشکر ہے اور اس مدی نے مجھے اس شہر سے غائب ہو کر فلاں شہر میں مقیم ہے اور وہ اس متدعویہ چیز کی ملیت مدی ہے اور کی کر دے۔ ہو درخواست کی کہ آ پ کے نام ادام القد تعالی عز کم اس مضمون کا خطاکھوں اور اُس پر گواہ کر د ل پھر خطاکو تمام کر دے۔

ویگر برائے این تحریر۔ بیصورت ہے کہ کِل کوآخرتح بریش نقل کر دے پس لکھے کہ اطال القد تعالیٰ بقاء القاضی الا مام فلاں کہ یہ خط میرااندرین مضمون ہے کہ بیل خلال کے واسطے مرتب کیا تھا کہ اُس پر فلال شخص کاحق اس قد رہا بت ہوا ہے اور اس واسطے کہ اُس پر فلال شخص کاحق اس قد رہا بت ہوا ہے اور اس واسطے کہ اُس کے باتھ ہے اس قد رنکال کرستی فہ کورکودے دیا جائے اور اس مکوم علیہ نے بیان کیا کہ اُس نے بیفلال شخص ہے جواس نواح جس تھیم ہے اور اس حاضر آمدہ نے جمھے یہ درخواست کی کہ آپ کوادام اللہ تعالیٰ عزبے کم آگاہ کر دوں اور خط لکھ دول۔

نواح جس تھیم ہے اور اس حاضر آمدہ نے جمھ سے بیدرخواست کی کہ آپ کوادام اللہ تعالیٰ عزبیکم آگاہ کر دوں اور خط لکھ دول۔

دیگر بعد پیشانی لکھنے اور دعا لکھنے کے لکھے کہ میں نے اپنے اس خط میں اپنا کبل جو میں نے فلال کے واسطے لکھا ہے اور میں
نے اس میں فلاس بن فلاس کے واسطے اس امر کا تھم بگواہی گواہان عادل جنہوں نے میری مجلس قضاء میں جیسا کہ کبل ہے واضح ہے
گواہی دی تھی تھم دیا ہے چیدہ کیا ہے بعد از انکہ میری قضا کا تھم اُس میں شبت و ماضی ہے پھر جھھ سے بید درخواست کی گئی کہ آپ کے
نام ادام الندع کم اس مضمون اور اُس پر گواہی گذر نے کا خط کھوں پس میں نے درخواست کو منظور کر لیا والقد تع کی اعلم بالصواب بید ذخیرہ

ا و وضح جس کی طرف ہے نائب کیا گیا ۱۳ تا لینی خط و خال وقد وق مت وغیر ہ جس کے ذریعہ ہے دوسرے ہے اتبیاز حاصل ہوا (۱) حاضر آور دو بینی مدعا ملید بر۱۲ امنہ

محضر

دعویٰ شفعہ۔ زیدِ حاضر ہواورعمر دکو حاضر لا یا پھراس زید نے اسعمرو پر دعویٰ کیا کہاسعمرو نے داروا قع کو چہ فلال ثملّہ فلال ازمحلات شہر فلال خرید کیا اور اس دار کے حدود میں ہا بیک حدال مدعی کے دار ہے ملاحق ہے اور حد دوم وسوم و جہارم چنین و چنان ہیں اس مشتری نے اُس کواُس کے حدود وحقوق وجمع سرافقہائے داخلہ و خارجہ کے ساتھ بعوض وزن سبعہ کے اس قدر درموں کے خرید کیااوراس نے اس دار پر قبضہ کرلیا اور وہ اُس کے قبضہ میں ہوگیا اور بیدگی حاضر آمدہ اس دار کاشفیج بجوار ہے کہ اس مدعی کا دار مملو کہاس دارم جیہ ہے ملاصق <sup>کے</sup> بے کہ وہ اس دارم جیہ کے جوار میں واقع ہےاوراُس کے حدو دار بعد سے ہیں اور حدملصق فلال ہےاور اس حاضراً مدہ کواس حاضراً وروہ کے میدارمحدودہ ندکورہ خرید نے کاعلم ہوااور اُس نے آگاہ ہوتے ہی بدون ورتگ و تاخیر کے بطلب مواثبہ اُس کا شفعہ طلب کیا پھر میخفل مدعی اس حاضرآ وردہ کے پاس آیا کیونکہ نبیست دارمبعیہ مذکورہ کے بیرحاضرآ وردہ قریب تھا او راس سے اپناحق شفعہ اس دار مذکور میں طلب کیا اور اس پر گوا ہ کر لئے اور بید بی اس وقت تک اپنی طلب شفعہ پر ہاتی ہے اور اپنے ساتھ تمن ندکور حاضر لایا ہے اور اس صر آور دہ کو آگا ہی ہے کہ بیدی اس دارخر پد کر دہ شدہ کا شفیع ہے اور اس نے وقت آگا ہی کے کہ بیداراس حاضر آوردہ نے خربیرا ہے بدون درنگ وتا خیر کے فور ابنا شفعہ طلب کیا تھا اوراس کے بعد بدون تاخیر کے اس خربید کنندہ کے پاس آیا تھااور اس کے سامنے اپنے شفعہ لینے پر گواہ کر دیئے تھے پس اس پر واجب ہے کہ بیٹمن حاضر آور دہ اس مخص مرتی ہے لے نے اور بید دارخر بیر کروہ اس مدعی کے سپر دکر دے چھراس ہے دعویٰ کے جواب کا مطالبہ کیا لیس اُس ہے دریافت کیا گیا اور الیم صورت میں یا تو بید عاعلیہ اس دارمحدود ہ ندخورہ کو بعوض تمن ندکور کے خرید کرنے کا اقر ارکرے گا یا انکار کرے گا کہ بید مدگی اس دار ہے جس کی اُس نے حدیمیان کی ہے اس دارخر پد کردہ کا شفیع نہیں ہے یا اس طرح انکار کرے گا کہ جس دار کی اُس نے حدیمیان کی جس ے شفعہ کا استحقاق ٹابت کرتا ہے وہ اس مدعی کی ملک تہیں ہے اور الیم صورت میں بعد جواب مدعاعلیہ کے تحریر کرے کہ بیمدعی چند نفر حاضر لا یا اور بیان کیا کہ میمبرے گواہ ہیں اور فلال وفلال وفلال ہیں اور قاضی سے ان کی گواہی کی ساعت کی درخواست کی پس قاضی نے اس کی درخواست کومنظور کیا پس بعد دعویٰ مدعی مذااورا نکار مدعا علیه مذا بعد درخواست طلب شہادت کے ہرایک گواہ نے ایک نسخه ہے جوان کو پڑھ کر سنایا گیا ہے گواہی دی کہ مضمون نسخہ بذا ہیہ ہے کہ گواہی میدہم کہ خانہ کہ بفلاں موضع ست حد ہائے وے کذا و کذا چنا نکداین مدعی یا دکرده است در جواراین خانه که خربیرشده است ملک این مدعی بود چیش از آ نکداین مدعاعلیه مراین خانه را که موضع و صدود دے درین محضر باد کردہ شدہ است بخرید و ہر ملک و ہے ماند تاامروز وامروز این خانہ ملک این مدعی ست پھراس کے بعد دیکھا جائے کہ اگر مدعا علیہ اس ہات کامقر ہوکہ مدعی مذکور نے شفعہ کو بطلب مواہیہ و بطلب اشہا د طلب کیا ہے تو اس پر گواہ قائم کرنے کی ضرورت نہ ہوگی اور اگراس ہے منکر ہوتو لکھے کہ وہمین گواہان نیز گواہی دا دند کہ این مدعی راچون خبر دا دند بخریدن آن مدعا ملیدمراین خاندرا کہ ایں مدعی دعویٰ شفعہ و ہے میکند ہمان ساعت طلب شفعہ و ہے کر د بے تاخیر و درنگ ونز دیک این مشتری آمد کہ این مشتری نز دیک تر بود بو ہے ازانخانه کەخرىيەشدەاست بے تاخيروگوا هگردانىد ماراروبرےاين خرندە بطلب كروں خولیش شفعهاين خانه كەھدود ديەدرين محضريو کرد ه شده است و امروز بر بمان طلب ست و و بے برخق تر ست باین خانه که خربیرن و بے اندرین محضریا د کرد ه شد ه است از خرنده ۔ اور اگر مدعاعلیہ نے اس دارمحدودہ کے خرید کرنے ہے انکار کیا اور اس کے سوائے مدعی کا بطلب مواثبہ وبطلب اشہاد طلب شفعہ کرنے کا ا قرار کیا اور بیجمی اقرار کیا کہ اس مدمی کوحق جوار دار ندکور حاصل ہے تو مدمی کو اُس کے خرید کرنے کی تابت کرنے کی ضرورت ہوگی پس محضر میں لکھے کہ قاضی نے فلاں مدعا علیہ ہے اس امرکوجس کا فلاں مدگی اُس پر دعویٰ کرتا ہے دریا فت کیا کہ آیا تو نے دارمحدودہ فہور محضر بنداخر بدکراً س پر قبضہ کیا ہے ہیں مدعا علیہ فہور نے خرید نے اور قبضہ کرنے ہے موافق دعویٰ مدی کے افکار کیا پھر مدی چند فغر حاضر لا یا اور بیان کیا کہ بیر میر ہے گواہ بیں اور وہ فلاں وفلاں بیں الی آخرہ پھر بعد دعویٰ اس مدی اور افکاراس مدعا علیہ کے گواہی طلب کرنے پر ان گواہوں نے بول گواہی مید ہم کہ فلاں بین فلاں مدعا علیہ بدجس کو حاضر لا یا ہے۔ بجزیدا فلال بین فلال خاند داکہ موضع و حدود و سے در بین محضر بیاد کردہ است و بیادا میں مدی سزا اوار تر ست باین خانہ بیکم شفعہ جوار بخانہ کہ ملک این مدی ست و رہما بگی این خانہ کہ خرید شدہ است چنا نکدورین محضر یا و کردہ شدہ است اورا گرمہ عاعلیہ نے ابتدا ہے مدی کی دونوں طرح سے گواہ بیں ہرایک نے گواہی دی کہ گواہی مید ہم کہ این مدی کردہ شدہ است اورا گرمہ عاعلیہ این خانہ داکہ دو بین محضر بین جرائیک نے گواہی دی کہ گواہی مید ہم کہ این مدی راچون خبر داوند بجزیدی این خانہ داکھ دو بیان کیا کہ بیری ہے گاہ در بی جس کسی میں دی گواہی مید ہم کہ این مدی ہم کہ این می خرائی و خرد کی کہ گواہی مید ہم کہ این مدی کی دائی وجہ سے خبر داوند بجزیدی این خرنہ این خانہ داکہ دو بیان کیا کہ بیری کی کہ اس حاضر آدر دی در این خانہ داکھ ہے گئے در تک و تا خراد و در و پر دعویٰ کیا کہ اس حاضر آدر دو ہیان کیا کہ اس حاضر آدر دو ہی کہ جواضر آدر دو ہو کوئی کیا کہ اس حاضر آدر دو ہو کہ بی خوام کیا کہ بی کیا کہ اس حاضر آدر دو ہو کہ کی کہ اس حاضر آدر دو ہو کہ کہ خوام کی کہ کہ و ختی شفع ہے بعد مقد شرکت اس واسطے کہ باتی نصف اس زمین محدودہ سے لین مجملہ دو سہام کے ایک سہم غیر مقوم اس مدی کی ملک و ختی شفع ہے بعد مقد شرکت اس واسطے کہ باتی نصف اس زمین محدودہ سے لی مختر میں کہ کیا ہے اور اسلام کے ایک سہم غیر مقوم اس مدی کی ملک و ختی شفع ہے بعد مقد شرکت اس واسطے کہ باتی نصف اس زمین میں محدودہ سے لین مختر کیا ہے اور اسلام کے ایک سہم غیر مقوم اس مدی کی ملک و ختی مقدم کیا کہ دو سام کے ایک سہم غیر مقوم اس مدی کی ملک و ختی کہ دو سام کے ایک سہم غیر مقوم اس مدی کی ملک و ختی کو میں کو میں کیا کہ کوئی کی میں کیا کہ دو سام کے ایک سے معرف کے میں کوئی کیا کہ کوئی کی کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ دو س

ہے۔ سجل ہمک

این محضر قاضی فلاں کہتا ہے۔ بدستور تاتح بر تھم لکھے کہ بیس نے فلاں بن فلاں اس مدعا علیہ کے رو برو بدرخواست مدی ہذا تمام اُس امر کا جومیر سے نزدیک بگواہی ان گواہوں کے ثابت ہوا کہ اس مدعا علیہ نے دار محدود و فدکورہ بعوض ثمن فدکور کے خریدا اور آج کے روزیددار محدود و فدکورہ اس مدعا علیہ کے بقضہ بیس ہاوریہ میں اس دارمجدود و فدکورہ اس مدعا علیہ کے بقضہ بیس کے جانے کی خبر دی گئی ہے بطلب مواجبہ بطلب اشہادا سی کا شفعہ طلب کیا ہے اور اس مدی نے جب اس کواس دارمجدود و و فدکورہ کے خرید کی جانے کی خبر دی گئی ہے بطلب مواجبہ بطلب اشہادا سی کا شفعہ طلب کی خرید کیا ہے تھم دسے دوار اس دارمجدودہ و فدکورہ میں جس کی خرید کیا ہے تھم دیوار سی معاملے کو تھم دیوار سی معاملے کو تھم دیا کہ دیا کہ دیش فدکور ہوئی ہے جمن فدکورہ اس مدعا علیہ کو تھم دیا کہ دیش فدکور ہوئی ہے جمن فدکورہ اس مدعا علیہ کو تھم دیا کہ دیش فدکورہ و تی ہوا کے درمیان مردوم تخاصمین کے دو برووا تع ہوا الی آخرہ۔

بیدارمحدودہ اس مدی کو دے دے اوریہ سب میری طرف سے میری مجلس تضا میں کو گوں کے درمیان مردوم تخاصمین کے دو برووا تع ہوا الی آخرہ۔

محضر تها

دروعوی مزارعت جانا چاہئے کہ کا شتکارہ مالک زمین کے درمیان کبھی قبل زراعت کے خصومت واقع ہوتی ہے اور کبھی بعد زراعت کے اور اگر قبل نے اور کبھی بعد زراعت کے اور اگر قبل زراعت کے خصومت ہوتو خصومت جوتو خصومت جبھی متوجہ ہوسکتی ہے جب نے از جانب کا شتکار تھم ہے ہوں ور شاگر بیج از جانب مالک زمین تو از بیائے ہوں تو خصومت متوجہ نہ ہوگی اس واسطے کہ ایسی صورت میں مالک زمین کو اختیار ہے کہ عقد مزارعت باتی مزارعت کو تا بت کرتا جا ہاتو محضر میں لکھے کہ زید حاضر ہوا اور عمر و

کو حاضر لا یا پھراس زید نے اس عمرو پر دعویٰ کیا کہاس زید نے اس عمرو سے فلاں زمین داقع دیپافلاں از برگنہ فلاں ( اُس کے حدود بیان کردے) تین سال کے واسطے ایک سال کے واسطے (جیسی دونوں میں شرط ہوئی ہو ) از تاریخ فلاں تا تاریخ فلال بدین شرط مزارعت پرلی ہے کہاہیے بیجوں اور بیلوں و کارپر دازوں ہے رنچ وخریف کے غلیمیں سے جوجا ہے زراعت کرے اور اُس کو سینچے اور اُس کی برداخت کرے بدین شرط کہ جو پچھالقد تعالیٰ اُس میں پیدا کرے وہ دونوں میں نصفا نصف ہواور اس عمرونے ہداراضی اُس کو بمو ارعت صیحہ مجمع شرا لکا صحت دے دی پھر بہ عمر ویدا راضی اس زید کوز راعت کرنے کے لئے دینے سے انکار کرتا ہے ہی اُس پر واجب ہے کہ بخق مزارعت واقع ندکورہ اُس کے سپر دکر دے اور اس سے جواب کا مطالبہ کیا لیں اس سے دریافت کیا گیا تو اُس نے جواب دیااورا گر کاشتکار کے پاس اُس کی کوئی تحریر پٹہ ہوتو لکھے کہ اس زید نے حاضر ہوکراس عمر و پرتمام اُس مضمون کا جس کو پتجریر پٹہ متضمن ہے جس کووہ چیش کرتا ہے اور عبارت پٹہ رہے ہے بسم القد الرحمٰن الرحیم بس پٹداوّل ہے آخر تک نقل کر دے پھر لکھے اینکہ اس مد عاعلیہ نے بیز مین اس کودی اور اُس نے بحصہ ند کورہ پیٹہ حزارعت پر لی جبیبا کداوّل ہے آخر تک پیٹہ مرقومہ بتاریخ فلاں سے ظاہر ہے۔ دعویٰ کیا بس اس عمرو پر واجب ہے کہ اراضی بحق این مزارعت مذکوراس کے سپر دکرے اور اس ہے اُس کا مطالبہ کیا اور جواب مانگااوراگر بعد زراعت کے نزاع واقع ہو پس اگر غلہ زمین مذکور میں موجود ہوتو محضر میں بطریق اوّل اس قول تک لکھے کہ بطریق مزارعت صحیحہ جتمعہ شرا نطاصحت اُس کو دے دی۔ پھر لکھے کہ اُس نے گیہوں مثلاً اس میں بوئے اورا بینے بیجوں اور بیل و کار پر دازوں س کھیتی تیار کی اورامروز پیکھیتی اس اراضی میں لگی کھڑی ہے اور بیان کردے کہاُ س میں بالین آ گئی ہیں یا ہنوز وہ خالی درخت میں جیسا حال ہولکھ دے اور بیسب ان دونوں کے درمیان بشر ط ندکورہ مزارعت نصفا نصف ہے اور بیعمرو اس کا شتکار کو تاحق اُ س میں کا م کرنے اور حفاظت کرنے ہے منع کرتا ہے پس اُس پر واجب ہے کہ اپنا ہاتھ اس سے کوتا ہ کر کے کھیتی تیار لائق کا شنے کے ہونے تک تعرض نہ کرے یہاں تک کہ بعد کاٹ لینے کے وہ اپنا حصہ اُس میں ہےاپنے واسطےوصول کر لے پھرمطالبہ کیااور جواب ما نگا۔اگر کھیتی تیار ہوکر کاٹ لی گئی ہوتو جھڑا پیداوار میں ہوگا ہیں محضر میں جس طرح ہم نے بیان کیا ہے تحریر کر لے لیکن اس صورت میں بینہ لکھے کہ یہ کھیتی امروز اس اراضی میں لگی کھڑی ہے بلکہ یہ لکھے کہ اس کا شتکار نے اپنے بیجوں و بیلوں و آ دمیوں ہے اُس میں زراعت کی اور پیداوار تیار ہوکر کاٹ لی گئی اور وہ دونوں کے درمیان موافق شرط نہ کور ہُ مزارعت کے نصفا نصف مشترک ہےاور بیعمرواُس کواُس کے حصہ ہے جواس قدر ہے تاحق مانع ہوتا ہے پھر جواب دعویٰ ما نگااوراس ہے دریافت کیا گیا۔ . ځل☆

آین دعویٰ۔ اگرز راعت ہے پہلے زاع واقع ہوا ہوتو کھے کہ قاضی فلاں کہت ہے تا موضع تحریر تھم بدستورس بق تحریر کے پھر
عظم کی جگہ اس طرح کھے کے میر بے زویک ان گوا ہوں کی گوا ہی ہے جن کی تعدیل ٹابت ہوگی وہ سب بات جس کی اُنہوں نے گوا ہی
دی ہے کہ اس حاضر آئے مدہ نے اس محرو ہے بداراضی محدودہ فہ کورہ بحز ارعت صحیحہ لی ہے اور اس محرو نے اس کو بیداراضی فہ کورہ محدودہ
بحز ارعت صحیحہ برشرا اکط فہ کورہ بر حصد فہ کورہ دی ہے ٹابت ہوگی ہے پس میں نے ہر دو متحاصین کے روبروان دونوں کے درمیان اس
مزارعت فہ کورہ کے برشرا لکط فہ کورہ وہ اقع ہونے کا بدرخواست مدی بندا تھم مبرم دے دیا اور اس مدعا علیہ کو تھم کی کہ بیداراضی فہ کورہ اس
مری کے پیر دکر دے پس بحل کو تمام کر دے۔ اور اگر کھیتی کا نے جانے کے بعد دونوں میں نزاع واقع ہوا ہوتو موضع تھم میں تحریر کر دے
کہ میں نے بدرخواست مدی بندارہ بروفلاں بن فلال مدعا علیہ کے اُس پرتمام اُس صورت میں سے جومیر سے نزد یک ان گواہوں کی
گواہی سے جن کی تعدیل ٹابت ہوگئی کہ چنین و چنان واقع ہوا ہے تھم مبرم دے دیا اور اس مدعا علیہ کو تھم کی کہ دیں ان گواہوں کی

نصف پیداوار اراضی ندکورہ ہے بحکم مزارعت ندکورہ برشرا نظ ندکورہ کے اُس کودے دے پھرتجل کوتمام کرےاورا گرقبل زراعت کے ما لک زمین نے مزارعت کا دعویٰ کیااور جج ما لک زمین کی طرف ہے ہیں اور اُس کوعقد مزارعت ثابت کرنے کی ضرورت ہوئی تومحضر · میں لکھے کہاور میخص جس کوساتھ لایا ہے کہاس اراضی میں کام کرنے ہے جس پر عقد مزارعت واقع ہوا ہےا نکار کرتا ہےاورا گر بعد کھیتی کا نے جانے کے عقد مزارعت کی دعویٰ کرتا ہے اورغلہ ضارح ہو چکا ہے تو ایسی صورت میں اس کا دعویٰ پیداوار حاصلہ میں ہوگا پس محضر میں لکھے کہ اور میخف جس کوسماتھ لایا ہے اس کواس کے حصہ پیداوار دینے سے اٹکار کرتا ہے۔

درا ثبات اجارہ <sup>ک</sup>ے زید نے اپنی اراضی عمر و کو کچھیدت معلومہ کے واسطے باجرت معلومہ اجارہ پر د**ی تا کہ اس مدت میں اس** اراضی میں گیہوں و جووغیرہ جوأس کی رائے میں آئے زراعت کرےاوراراضی مذکورہ متاجر کو دے وی پھر مدت مذکورہ گذرنے ے پہلے زید مذکور نے اس اراضی مذکورہ پر اپنا قبضہ کرلیا اور عمر و کوعقد ا جارہ ٹابت کرنے کی ضرورت ہوئی پس اگر ا جارہ کے واسطے کوئی تح ریر ہو کہ عمر و نے اُس کو اجار ہ لینے کے وقت اپنی ججت کے واسطے لکھوا کر گواہ کرا لئے ہوں تو محضر میں لکھے کہ عمر و حاضر ہوا اور زید کو حاضر لا یا پھرائس عمرونے اس زید پرتمام اُس مضمون کا جس کوتح سرا جارہ مصمن ہے دعویٰ کیا جس کی عبارت بیہ ہے بس اوّل ہے آخر تک استح پر کُونقل کر کے بعد فراغت کے لکھے کہ اس عمرو نے اس زید پرتما م اُن امور کا جس کوتح پر اجارہ منقولہ محضر مذامتصمن ہے کہ اس زید نے اس عمر دکواراضی ندکورہ جس کے حدود مقام اس تحریرا جارہ میں جواس محضر میں منقول ہے ندکور ہیں بھدت معلومہ بکراور معلومه ندکوره اجاره نامه منقوله محضر مذاا جاره پر دی اور اراضی ندکوره کی بابت با بهم تشکیم هو گیا چنانچه اس سب کا اس اجاره نامه منقولہ محضر مذاکے اوّل ہے آخر تک ہے اُس کی تاریخ مور خہ کے روز واقع ہونا واضح ہے پھراس زید نے مدت اجارہ گذرنے ہے سلے بدون کی فٹخ کے جوان کے درمیان جاری ہوا ہوناخق اس اراضی محدودہ پر اپنا قبضہ کیا پس اُس پر واجب ہے کہ اپنا ہاتھ اس اراضی ے کوتاہ کر کے اس متاجر علے میپر دکر دے تا کہ اس ہے براہ زراعت تمام مدت مقررہ تک تفع حاصل کرے چراس ہے اُس کا مطالبہ کیا اور جواب طدب کیا ہی اس ہے دریا فت کیا گیا تو اُس نے جواب دیا۔

این دعویٰ۔ شروع ہے موافق طریق سابق کے تاتح ریثوت لکھے پھر لکھے کہ میرے نز دیک اس ممروکا اس زیدے بیز مین محدوده ندكورها جاره نامه منقوله محضر مذابمدت معلومه ندكورها جاره نامه منقوله محضر بنراا جاره ليبتااور بجراس زبيدكااس اراضي محدوده فذكوره مر قبل مدت اجارہ گذرنے کے بدون کسی منتخ کے جوان دونوں کے درمیان جاری ہوا ہونا ناحق فبضہ کر لینا ثابت ہوا پس میں نے تھم دیا كه بيسب البت بواكه ال عمرون الى آخر واورقاضى ال طرح ندلكه كاكه بيل في هم ديا كه تمام أس كاجو بيس نے لكھا ہے بلكه مي نے تھم دیا تمام اُس کا جومیر ہے نز دیک ثابت ہوا ہے اور اگر عقد اجارہ کے واسطے کوئی تحریر نہ ہوتو محضر میں لکھے کہ اس حاضر آیدہ نے اس حاضر آوردہ میر دعویٰ کیا کداس حاضر آوردہ نے تمام اراضی جواس کی ملک فلال گاؤں فلال پر گند ہیں واقع ہےاور اُس کے حدوو ار بعہ بیان کر دے اس عمر وکوا بیک سال یا دوسال یا تنین سال کے واسطے فلاں تاریخ سے فلال تاریخ تک با جارہ صحیحہ اجارہ پر دی تا کہ اُس میں جو پچھاُس کی رائے میں آئے خریف یا رہیج کے غلہ ہے زراعت کر ہےاور اس عمرو نے بیداراضی محدودہ بشرط ندکور با جارہ صححہ اس سے اجارہ پر نی۔ پس آخر تک بدستور ندکورتح بر کرے اور اجارہ طویلہ مرسومہ بخارا کی صورت میں اگر نشلیم و تسلیم واقع ہو مگر

پھر مدت گذرنے ہے پہلے بدون سخ باہمی کے اجارہ وہندہ نے اُس پر اپنا قبضہ کیا اورمستا جرکوا ثبات ا جارہ کی ضرورت ہوئی تو بھی محضر ای طور ہے تحریر کرے جیسا ہم نے بیان کیا ہے اور اگر امام اجارہ میں اجارہ دہندہ کے حضور <sup>(۱)</sup> میں متاجر کے فتح کرنے ہے اجارہ طویلہ سخ ہوا اور متاجر نے اجارہ دہندہ ہے باقی حال اجارہ دالیں وینے کا مطالبہ کیا اور موجر نے اجارہ واقع ہونے ہے انکار کیا اور متاجر کوأس کے اثبات کی ضرورت ہوئی بس اگر متاجر انے یاس اجارہ کی تحریر ہوتو محضر میں اس تحریر کا حوالہ دینے کوجس طرح ہمنے بیان کیا ہے تحریر کر ہے پھراس کرایہ نامہ کولکھ کر لکھے اس عمر و مدعی نے اس زید پر جس کو حاضر لایا ہے تمام اُس مضمون کا جس کوتحریر اجار ہ متصمن ہے از دیکہ اجار وو بناروا جار لیمنابشر الط نہ کور ہتح سرینز العجیل اجرت و محل آن وشکیم معقو دعلیہ وسلم آن وضان درک چنانچہ تامہ منقوله محضر بذا ہے اوّل ہے آخر تک ظاہر ہے دعویٰ کیا اور اس مستاجر نے اس عقد ندکورہ اجارہ نامہ منقولہ محضر بذا کوایا م اجارہ میں درحالت اپنے اختیار کے بحضوری اجارہ دہندہ نہ کور کے لیے سیجے کینے کیا اور اس اجرت نہ کورہ اجارہ نامہ ہے اتنی مدت تک کی اجرت جو زمانہ منے تک گذری ہے جاتی رہی ہیں اس حاضراً وردہ پرواجب ہے کہ اس اجارہ منے شدہ کی میعاد ہاتی کے مقابلہ میں جس قدراُ جرت با تی ہے وہ اس حاضر آیدہ کو واپس دیے اور محضر کو بدستورتما م کر دے۔

این محضر شروع سے تاتح ریثیوت موافق رسم مذکورہ سابقہ کے تحریر کرے پھر لکھے کہ میر ہے نز دیک فلاں شخص کی بیتمام زمین محدود ہ ندکور وَا جارہ نامہ منقولہ محضر مِذاوا سطے مدت ندکور کے بعوض مال ندکور کے بشرا نظ ندکور و محضرنامہ مِذاا جارہ لیں اور بھیل اجرت <sup>(۲)</sup> و محل آن وتسلیم معقو دعلیه تسلم (۳۰) آن واس مستاجر کا جو حاضر ہوا ہے ایا م اجار ہ میں بحضوری موجراس ا جار ہ نہ کور ہ کا گھنچ کرنا سب 🕏 بت ہو گیااور پہ کہاس موجر پر واجب ہوا کہ باقی مال اجار ہاس متنا جرکووالیس دےاور بیاس قدر مال ہے پھر لکھےاور تھم کیا میں نے تمام ان باتوں کا جومیر سے نز دیک ثابت ہوئی ہیں اور یہ بجائے اس عبارت کے کہ جس کا میں نے ذکر کیا ہے یعنی بجائے ذکر کے ثبوت لکھےاوراگراجارہ ندکورہ بسبب موت موجر کے تنخ ہو گیا ہوتو محضر کووار ثان موجر پر اُسی طرح کیمے جس طرح موجر پر لکھتا تھا درصور تیکہ وہ زندہ تھا اور اس ہے اس قدر زیا دہ کرے اور بیا جارہ بسبب موت فلاں موجر کے نسخ ہو گیا اور وقت ا جارہ ہے تا وقت موت اس موجر کی اجرت ندکورہ محضر بندا میں ہے اس قدر جاتی رہی اور اس قدر باتی رہی اور پیہ بقیہ مال اجارہ تر کہاس موجرمتو فی پر قبضہ ہوگیا بھرمحضر کو بطریق سابق تمام کردے۔

اس محضر کا ای طرح ہے۔جیسا ہم نے پہلے بیان کیا ہے لیکن اس میں اس قدر زیادہ ہے کہ اس موجر کی و فات اور اس کی موت ہے اس اجارہ کا ٹوٹ جانا اور وارث موجر پرمتا جرکو ہاتی اُجرت معجلہ عمجواس قدر ہے واپس دیناوا جب ہونا زیادہ بیان کرے اورا گرمتا جرمر گیااورموجرزندہ ہے لیکن وہ اجارہ واقع ہونے کامنکر ہےاوروار ثان مستاجر کوا ثبات اجارہ اور اُس کے فتخ کی ضرورت ہوئی تو محضر کواسی طور ہے تحریر کرے جبیہا ہم نے بیان کیا ہے لیکن اس قدر زیادہ کرے کہ بیدا جارہ بسبب موت فلال متاجر کے تسخ ہو گیااوراُس نے دارثوں میں ایٹا پیدبیٹا جو حاضر آیا ہے جھوڑ اادراس اجرت مذکور میں سے دفت اجارہ سے تاموے مستاجر فلاں جویدت گذری اس قدر کی اُتنی اجرت جاتی رہی اور باقی مال اجار ہ مفسو خداس متاجر مستوفی کی میراث اُس کے اس وارث کے واسطے رہااور ل اجاره بینے والے مخص کو ہو لتے ہیں ااس میں جو تحکیل (۱) یعنی اس کی دانست میں ۱۳ سے یعنی اجارہ و ہندی کا فی الحال وصول پی ۱۳ اس موجر کواس کاعلم ہے پس اس پرواجب ہے کہ ہاتی مال اجار ہ مفسو محداس دارٹ ند کورکودے دے اور محضر کوتمام کر دے۔ محیرتہ ہے۔

ورا ثبات رجوع از ہید۔ محضر میں لکھے کہ زید حاضر آیا اور عمر وکو حاضر لایا گھراس زید نے اس عمر و پر دعویٰ کیا کہ اس زید نے اس عمر و کے اس عمر و کو بید مال بہ ہبہ صحیحہ ہبد کیا اور اس عمر و سے اس زید نے بید مال مجلس ہبد میں بقبضہ صحیحہ قبضہ کرلیا اور بید مال موہوب اس عمر و کے پاس قائم ہے نہ اس کے قبضہ میں کم ہوا ہے اور نہ زیا وہ ہوا ہے اور نہ کی طرح متغیر ہوا ہے اور اس عمر و نے اس زید کواس ہبد کے مقابلہ میں کوئی چیز عوض نہیں وی ہے پھر اس زید نے اس ہبد نہ کورہ سے رجوع کیا اور اس عمر و سے بسبب رجوع کرنے کے مطالبہ کیا کہ اس زید کوئی چیز عوض نہیں وی ہے پھر اس زید نے اس ہبد نہ کورہ سے رجوع کیا اور اس عمر و سے بسبب رجوع کرنے کے مطالبہ کیا کہ اس زید کوئی چیز عوض نہیں وی ہے پھر اس زید نے اس ہبد نہ کورہ سے رجوع کیا اور اس عمر و سے بسبب رجوع کرنے کے مطالبہ کیا کہ اس

مجل کمکز

آین محضر۔ مقام ثبوت میں لکھے کہ جھے ان گواہوں ہے یہ بات ٹابت ہوئی کہ اس زید نے اس محمر و کو یہ مال بہہ صیحہ بہہ کیا اور عمر و نے اُس سے بیدمال مجلس ہبد میں بقیضہ صیحہ قبضہ کر لیا اور اس زید نے پھر اپنے ہبدنہ کورہ سے رجوع کر لیا بتا ہر آ نکہ گواہوں نے گواہی دی ہے پس میں نے اُس کے اس ہبہ کوقد بھم ملک اس گواہی دی ہے پس میں نے اُس کے اس ہبہ کوقد بھم ملک اس واہب میں عود کر دیا اور اس موہوب لہ کو تھم دیا کہ یہ مال موہوب اُس کے واہب کودے دے اور جل کو بدستور تمام کردے۔

محضرتها

درا ثبات منع رجوع از ہبد۔اس عمرہ نے اس زید کے دعویٰ کے دفعیہ میں دعویٰ کیااور بات میہ ہے کہ اس زید نے اس عمرہ پ پہلے دعویٰ کیا تھا کہ میں نے اُس کو میہ مال ہبد کیا تھا الی آخرہ پھر میں نے اُس ہبد ہے رجوع کرلیا پس میے عمرواک کے دفعیہ میں دعویٰ کرتا ہے کہ میہ مال موہوب کم سس عمرو کے پاس بزیادتی متصلہ زائد ہو گیا ہے اوراس کا رجوع کرنا ممنوع ہو گیااور محضر کوتمام کردے۔ محضر ہے۔

ورا ثبات ربن -اس زید حاضر آیده نے اس عمر و حاضر آورده پر دعویٰ کیا کداس حاضر آیده نے اس عمر دکواس قدر کپڑے اُن کی صفت بیان کر دے بعوض اس قدر دینار قر ضدوا جب کے بر بن سیح ربن دیے جیں اور اس عمر و نے بیہ کپڑے جن کا ذکر ہوا ہے اس زید ہے بعوض اس قدر دیناروں نذکورہ کے بطور سیح ربن لئے جیں اور اس زید کے اُس کو سپر دکر نے سے اُن پر قبضہ سیح کرلیا ہے اور آج کے روزیہ کپڑے نذکوراس عمر و کے پاس ربن جیں اور بیزیدا ب اس دینار ہائے نذکورہ کو حاضر لایا ہے پس اس عمر و پر واجب ہے کدان دیناروں کو وصول کر کے بیر مال مربون اس زید کے سپر دکر ہے ہیں ایٹ دعویٰ کا مطالبہ کیا اور جواب ما نگا۔

محضرتك

را ثبات استصناع تے صورت استصناع بیہ ہے کہ ایک شخص دوسرے کولو ہایا تا نبادے تا کہ اُس کے واسطے برتن ڈھال دے
یا اُس کے شل کوئی اور چیز ڈھالنے کے واسطے دے پس اگر دہ چیز اس کے شرط کے موافق ڈھالی تو صافع کو دینے ہے انکار کا اختیار نہ
ہوگا اور نہ منصفع کو جس نے ڈھالنے کے واسطے دیا ہے تیول ہے انکار کا اختیار ہوگا اور اگر شرط کے برخلاف ہوا تو مستصنع کو اختیار ہوگا
عیا ہے این لوے کے شش اُس سے لو ہا تا وان لے اور وہ لو ہا اُس صافع کا ہوجائے گا اور اُس کومز دوری کچھ نہ ملے گی اور چیا ہے برتن

لے کرصافع کوئی کے کام کا اجراکھ وے دے جومقدار سمی اسے ذائد نہ ہوگا۔ پس اگر اُس فے شرط کے موافق و ھالانگر دینے ہے انکار کیا تو محضر میں لکھے کہ اس زید حاضر آیدہ فی اس عمرہ حاضر آ وردہ پر دعویٰ کیا کہ اس زید نے اُس کواس قدر او ہااس صفت کا برتن اور جواب کو بیات کو دیا تھا اور اُس کوا جرت دے دی تھی اور اس نے اس لو ہے موافق شرط کے برتن و ھالانگر وہ اس کو برتن دینے ہے انکار کرتا ہے پس اُس پر واجب ہے کہ اس زید کو یہ برتن دے دے پس اس کا مطالبہ کی اور جواب ما نگا ہی اُس سے دریا فت کیا گیات اُس کے اور جواب ما نگا ہی اُس سے دریا فت کیا گیات اور منصنع نے چاہا کہ اُس سے اپنے لو ہے کے شل لوہا تا وان نے تو لیسے کہ اس زید نے اس عمرہ پر دعویٰ کیا کہ اس زید نے اُس کواس فدر تا نبا اس صفت کا ایک صفت کا برتن اس اُجرت پر وُھا لئے کے واسطے دیا تھا اور اُس کو اُجرت دے دی تھی پس اس نے خلاف شرط مقررہ کے و صالا پس بیزیداس سے راضی نہ ہوا پس مرکز جواب اُس کے داس زید کو اُس کے تا نے اور اُجرت کے مثل جن کی مقدار وصفت بیان کر دی گئی ہووا پس دے بی اُس اس سے دریا فت کیا گیا کذا تی اُم حیا ہے۔

公的

تھی در دعویٰ عقار۔ اگر دعویٰ عقار کی بابت واقع ہوااور مدعی نے قاضی ہے خط تھی کی درخواست کی تو اس میں دوصور تنب ہیں۔ اوّل آئکہ عقار ندکورشہر مدعی میں واقع ہوا اور مدعا علیہ دوسرےشہر میں ہواور الیں صورت میں قاضی اُس کو خط لکھ وے گا اور جب بیاخط مکتوب الیہ کو پہنچے گاتو اُس کوا ختیار ہوگا جا ہے مدعا علیہ یااس کے دکیل کو مدعی کے ساتھ روانہ کرے تا کہ قاضی کا تب اُس پر ڈگری کر کے مدگی کوعقار مذکورسپر دکراد ہاور جا ہے خود تھم دے دے کہ جت موجود ہاور تجل لکھدے اور فیصلہ تحریر کر کے اُس پر گواہ کر کے مدعی کود ہے دے کیکن عقار ندکورسپر دندکرے گااس واسطے کہ وہ اس کی ولایت میں کرانے پر قادر نہ ہوگا مگر سپر دکرانے پر قادر نہ ہونا سپر دکرانے ہی ہے مانع ہے تھم دینے ہے مانع نہیں ہے اس واسطے فر مایا کدمدی کے نام عقار کی ڈگری کروے گا گراس کے سپر دنہ کرے گا اور جب مدتی تھم قضد قاضی مکتوب الیہ کو قاضی کا تب کے پاس جا کر اُس کے اس قبضہ پر گواہ قائم کرے گا تو قاضی کا تب اس گواہی کو تبول نہ کرے گا اس واسطے کہ اُس کو تنفیذ قضاء کی ضرورت ہے اور تنفیذ قضا کے ہے ہی مخفل غائب برجائز ندہوگی اسی طرح دار مذکور بھی مدی مذکور کے سپر دند کرے گااس واسطے کہ دارسپر دکرنا قضاہے ہیں غائب پر جائز نہ ہوگالیکن قاضی مکتوب الیہ کوجائے کہ جب اُس نے مدعی کے واسطے ڈگری کرے اُس کے واسطے جل لکھ دیا تو مدعا علیہ کو تھم دے کہ مدعی کے ساتھ اپناا مین بھیجے کہ وہ مدعی کو دار ند کورکوسپر دکر دے اور اگر مدیا علیہ نے اس سے انکار کیا تو قاضی مکتوب الیہ قاضی کا تب کو ایک خط لکھے گا اُس میں اُس کو آگاہ کرے گا کہ اُس کا خط مکتوب الیہ کو پہنچا اور مدلی کے حضور میں مدعا علیہ ومدعی کے درمیان پہما جراوا تع ہوا اور میں نے مدعی ندکور کے نام اس عقار کا مدعا علیہ برحکم دیا اور مدعلیہ کو حکم کیا کہ مدعی کے ساتھ ابنا این روانہ کرے تا کہ وہ می کودار نہ کورسپر دکر دے اور اُس نے اس بات سے انکار کیا بھر لکھے کہ بیامر تیرے اوپر ہے اور مدعی نے جھ سے درخواست کی کہ میں بچھ کو خط لکھوں اور اُس میں آگاہ کروں کہ میں نے اس مدعی کے واسطے مدعا علیہ پر دار متدعوب کا تھم دلایا ہے تا کہتو بیددار ندکوراک مدگل کے سپر دکر دے لیال تو اس کی کاروائی القد تعالیٰ کے داسطے کردے القد تعالیٰ تھے یراور مجھ پر سب پر رحم کرے اور عقار مذکورہ محدودہ خط ہذااں مدعی فلال بن فلال رسانندہ خط ہذا کوسپر دکردے پس جب سیخط قاضی کا تب کو پہنچے گا تو وہ مدعاعدیہ کے قبضہ ے دار ندکور نکال کرمدی کے سپر دکرے گا دوم آ نکہ عقار متعدعور شہر مدی کے سوائے دوسری جگہ ہواور اُس میں دوسور تیس بیں ایک بیاکہ وہ عقارا بےشہر میں ہو جہاں مدعاعلیہ ہےاورالی صورت میں بھی قاضی و ہاں کے قاضی کوخط لکھے گااور جب مکتوب بالیہ کوخط مہنچے گااوراس

نے مدگی کے واسطے تھم دے دیا تو مدعا علیہ کو تھم دے گا کہ دار نہ کوراس مدگی کے سپر دکرے اور اگر اُس نے سپر دکرنے ہے انکار کیا تو قاضی ندکورخودسپر دکرد ےگااس واسطے کہ دار ندکوراُس کی ولایت میں واقع ہے اور اگر عقار ندکورکسی دوسری جگہ جہاں مدعا علیہ ہیں ہے واقع ہوتو بھی قاضی ایسے قاضی کو خط لکھے گا جہاں مرعا علیہ موجود ہے پھر مکتوب الیہ کواختیار ہو گا جا ہے مدعا علیہ یا اس کے وکیل کو مد تی کے ساتھ ایسے قاضی کے پاس روانہ کرے جہاں وہ داروا تع ہے اور اُس کو خط لکھ دے تا کہ وہ مدعی کے واسطے مدعا علیہ کے روبرو دار ندکور کا حکم دے دے اور چاہے مدی کے واسطے حکم دے کراُس کو جل لکھ دے لیکن عقار ندکوراُس کے میر دنہ کرے گا جیسا کہ ہم نے بیان کردیا ہے کیونکہ عقار نہ کوراً س کی ولایت میں تبیں ہے۔

تھی در بار ہُ غلام گر بختہ بنا بر تول ایسے امام کے جو اُس کوروا فر ما تا ہے اگر ایک شخص بخاری کا غلام سمر فند کو بھا گ گیا و ہاں سی سم فندی نے اُس کوگر فنار کیا اور اُس کے مولی کوخبر دی گئی اور مولی کے گواہ سمر قند میں نبیس بیں بلکہ بخار ایس موجود ہیں بس مولی نے قاضی بخارا ہے درخواست کی کہ جس امر کی گواہی مولی کے گواہ اُس کے سامنے دیتے ہیں اُس کو خط میں لکھ دیے قاضی اُس کی درخواست کومنظور کرے گااوراُس کے واسطے ایک خط بنام قاضی سمر قندلکھ دے گا جیسا کہ ہم نے قرضوں کی صورت میں بیان کیا ہے مگر یوں لکھے گا کہ میرے سامنے فلاں وفلاں نے گواہی دی کہ غلام سندھی جس کا نام فلال ہے اور اُس کا حلیہ ایسا ہے اور قد و قامت ایسا ہے ملک اس فلاں مرقی کی ہے اور وہ سمر قند کو بھا گ گیا ہے اور آج کے روز وہ سمر قند میں فلاں کے قبضہ میں ناحق ہے اور اپنے خطیر ا ہے دو گواہوں کو گواہ کر دے جو بجانب سم فتد شخص ہوں اور اُن دونوں کو ضمون خط ہے آگاہ کر دے گاتا کہ قاضی سم فتد کے سامنے خط اور اُس کے مضمون کی گواہی دیں پھر جب یہ خط قاضی سمر قند کو ہنچے تو غلام کومعداُ س کے قابض کے حاضر کرا دیے تا کہ دونوں گواہ اس خط کی اور اس کے مضمون کی گواہی ویں کہالیں گواہی بالا جماع قبول ہو پھر جب قاضی نے اُن کی گواہی قبول کی اور ان کی عد الت اُس كنزد كيك ثابت ہوگئي تو خط كو كھونے كا بس اگر أس نے غلام ندكور كے حليد كو أس كے برخلاف يايا جيسا كه كوابوں نے قاضى كا تب کے سامنے گواہی دی ہےتو جب کدفلا ہر ہوا کہ بینغلام اس کے سوائے دوسرا ہے جو خط میں مذکور ہےتو خط کووالیس کر دے گا اورا گر اُس کے موافق ہوتو خط کو قبول کرے گا اور غلام ندکور اس مدمی کو دے دے گا بدون اس کے کہ اُس کے نام ڈگری کرے اس واسطے کہ گواہوں نے غلام کی موجود کی میں گواہی نہیں دی ہے اور مدعی سے نفس غلام کے واسطے کوئی تفیل لے لے گا اور غلام کی گردن میں ایک را تک کی انگوشی ڈال دے گاتا کہ راہ میں کوئی اس غلام ہے تعرض نہ کرے کہ اس نے بیغلام چرایا ہے اور قاضی بخارا کواس حال کا خط لکھ دے اور اپنے ممن خط پر اور مہر پر دو گواہ کر دے بھر جب خط مذکور قاضی کو پہنچے گا اور گواہوں نے گواہی دی کہ بینخط قاضی سمر قند کا ور اس کی مہر ہے تو مدعی کو حکم کرے گا اُن گواہول کو حاضر کرے جنہوں نے پہلے اُس کے رو بروگوا ہی دی تھی پس بیلوگ غلام کی موجود کی میں گواہی دیں گے کہ بیفلام اس مدعی کی ملک ہےاور جب انہوں نے ایسی گواہی دی تو پھر قاضی بخارا کیا کرے گا پس اس میں امام ابو یوسف ہے مختلف روایات ہیں بعض روایت میں بہ ہے کہ قاضی بخار ااس مدگی کے نام اس غلام کی ڈگری نہ کرے گا اس واسطے کہ خصم <sup>ا</sup>غائب ہے کیکن دوسرا خط **قاضی سمر فند کے نا**م لکھے گا اور جو پچھ ماجرا اُس کے نز دیک پیش آیا ہے تحریر کر کے مضمون خط اور مہر ر دو گواہ کر کے مدعی کو خط غلام سمیت سمر قند بھیج دے گا تا کہ قاضی سمر قند بحاضری مدعا علیہ اس مدعی کے نام تھم دے پھر جب بیہ خط قاضی سمر قند کو ہنچے گا اور گواہ لوگ مضمون خط و خط و مہر کی گواہی دیں گے اور گواہوں کی عد الت ظاہر ہو جائے گی تو مدمی کے واسطے بحضور مدعاعلیہ کے غلام کی ملکیت کا تھم دے گا اور افیل مدی کو ہری کر دے گا اور دوسری روایت بیں ہے کہ قاضی بخار ابنام مدی ملکیت غلام کا تھم دے گا اور قاضی سم فقد کو لکھ دے گا کھیل مدی کو ہری کرے اور جس روایت کے موافق امام ابو بوسف نے باند بوں کی صورت بیں ذط تھی قاضی جائز رکھا ہے اُس کی صورت بھی الی ہے جیسی ہم نے غلام کی صورت بیں بیان کر دی ہے فرق اثنا ہے کہ اگر مدی مردثقہ مامون جس کی عقل و دین پر اعتاد مامون نہ ہوتا قاضی اس باندی متدعویہ کو اُس کے حوالہ نہ کرے گا بلکہ مدی کو تھم دے گا کہ ایک مردثقہ مامون جس کی عقل و دین پر اعتاد مون نہ سے کہ ایک مورث بی بر اعتاد مون جس کی عقل و دین پر اعتاد مون جس کی عقل و دین پر اعتاد مون جس کے ساتھ اس باندی کو بھیج اس واسطے کہ باب الفروج (۱) میں احتیاط واجب ہے۔

يسوم بهر

قضاۃ و حکام اور ہا ب تھلید (۲) او قاف لکھے کہ قاضی کورہ بخاراونوا ہے ان جواس کورہ کے لوگوں بیں نافذ القضاء از جانب فال فیاں ہوں بیس ہے۔ کہت ہے کہ جھر بخارا کے محلّہ فلاں کی مجد فلاں کے سید فلاں بیس سب نے ہا نقاق مید پہند کیا کہ اس مجد کے واسطے جو چیزیں وقف ہیں اُس کی درتی کا رفلاں بین فلاں الفلائی کے ذہہ ہواور وہی میں من کی رہے کو نکدان لوگوں نے اُس کا مروصالح اہانت دار ہونا اور نفر فات بیں انہی حال ہے بکفا یت چانامعلوم کیا ہے لیس میں وہی متولی ہے اُس کے احتال الفلائی کے ذہبہ ہواور کے اُس کے اختیارو پہند کرنے کورواں کر کے اُن کے اس پہند یوہ آدی کومتولی مقرر کردیا کہ بیا سی کا قیم اُسے تاکہ اُس کی حفاظت و گئیداشت و صافح ہونے ہوئے اور اُس کے حاصلات کو ہر عایت شرائط وقف کنندہ اُس کے مصارف بیس خرج کرنے کے کاموں بیں انجی خور متعدد ہے اور اُس کے حاصلات کو ہر عایت شرائط وقف کنندہ اُس کے مصارف بیس خرج کرنے کے کاموں بیں انجی خور متعدد ہے اور مستعدر ہے اور بیس کا وہ بیادہ میں انجی کی درہے اور اوائے اہانت اور غدر وہ بیادہ وہ بیوڑ دیا کہ وہ بیان میں انجی کی درہے اور بیل میں انجی کی درہے اور بیانہ کی درہے اور بیانہ کی درہے اور بیل میں اور بیانہ کی دور اور اور کی کواس کی اس میں اور بیانہ کی دور اور کی دور کی دور کی درہے اور بیل کی دور کی کی دور کی دور

مسال

قاضی بجانب بعض حکام نوائی عمر رہ اختیار متولی اوقاف۔ القد تعالیٰ فلال کا مددگار رہے میرے پاس پیش کیا گیا کہ جو
مالہائے وقف تمہارے گاؤں کی مجد کے واسطے ہیں وہ متولی سے خالی ہیں اُن کا کوئی متولیٰ بیں ہے کہ اُن کی پر واخت کرے اور حاصلات
جمع کر کے آئی کو مصارف میں خرچ کرے اور ضائع ہونے ہے بچائے پس میں نے بدین غرض تجھ کولکھا کہ کوئی متولی جواچھی طرح کام
دے سکتاہے صاحب عفت وامانت اور کا موں میں انجھی چال ہے بکفایت چاتا ہواور تقوی و دیانت میں نیک ہو پسند کر کے میرے اس خط
کی پشت پرشرح جواب لکھے تا کہ میں اُس پر واقف ہو کر جس کو قیم ہونے کے بسند کیا ہے اُسکو قیم مقرر کر دوں بعون اللہ تولی ۔

علی خط از مکتوب الیبنشخ القاصنی الا مام ادام التدلغ لی ایامه آپ کا خط پہنچ اور میں نے اُس کو پڑھ اور اس کے ضمون ہے وہ قف

ا کارپرداز دنگران کاراا ع نواحی جن ناحیه بمعنی اطراف وجوانب اا

(۱) یعنی فرخ کے مقدمہ میں کہ زنا ہے بچانا جا ساتا ا

ہوا اور آپ کے تھم کی تعمیل میں کہ کوئی قیم اپنے گاؤں کی مسجد کے واسطے پندگریں میں نے اور میرے گاؤں کے مشائخ نے اپنے گاؤں کی مسجد کے اوقاف کے متولی وقیم ہونے کے واسطے فلاں بن فلاں کو پندگیا کیونکہ ہم ٹوگ اُس کی پر ہیز گاری و ویانت وعفت سے واقف ہیں اور ہم نے اُس کے واسطے اس وقف کی حاصلات سے وہ یا زیادہ چھوڑ دیا تا کہ اُس کے واسطے کا روقف میں مصروف ہونے میں مدد ملتی رہے اور میں ائلد تعالی کے فضل سے تندرست شکر گذار ہوں۔

تقليدي

وصایت قاضی فلاں کہتا ہے کہ میرے پاس مرافعہ کیا گیا کہ فلاں مرگیا اور ایک پسر تابالغ چھوڑ ااور کی کواس صغیر کے کام کی
درتی کے واسطے وصی نہیں کیا حالا نکہ اس صغیر کے واسطے کوئی شخص ضرور ہے جواُس کے کاموں کی درتی کر ہے اور اس کا ایک بچپا فلاں
شخص ہے اور وہ مرد دیندار پر ہیزگار کاموں میں بکفایت وچلن چلاہے پس میں نے اُس کے حال کی جبتی کی تو جھے فلاں و فلاں و فلاں و فلاں
ایک جماعت نے خبر دی کہ میختص دینداری و پر ہیزگاری و امانت داری میں مشہور ہے اور نیک چپال سے خرچ کرنے و بکفایت انجام
ویے میں معروف ہے پس میں نے اس مرد نہ کور کو اسباب صغیر کا تیم مقرر کیا کہ اُس کے اسباب و تمام اموال کی اچھی طرح تھا ظت
کرے و پر داخت کرے اور ضائع ہونے ہے بجائے اور جواسباب اُس کا کرا سے پر چلانے کے لائق ہے اُس کوکر اسے پر چلائے اور اُس
کی حاصلات وصول کرے اور حفاظت ہے دیکھواور جواُس کے مصارف کی صور تیں ہیں اور صغیر نہ کور کے ضرور کی حاجات کھانے و
پینے ولباس میں بدون بخل یا اسراف کے خرچ کرے اور میں نے اُس کواس محاملہ میں خفیہ وعلانے القد تعالیٰ ہے ڈرنے اور ادائے
پینے ولباس میں بدون بخل یا اسراف کے خرچ کرے اور میں نے اُس کواس محاملہ میں خفیہ وعلانے القد تعالیٰ ہے ڈرنے اور ادائے
کہ خود لے لیا کرے تا کہ اُس کے واسطے کام میں دولتی رہاور میں نے اُس کواس صغیر کے ہرا بیک عقار محدودہ کی بچے ہون اسطال عرب اسے خرج کر دیا اور میں نے اُس کواس صغیر کے ہرا بیک عقار محدودہ کی بچے سے بدون اسطال عرب ارائے کے منع کر دیا اور میں نے اُس کواس صغیر کے ہرا بیک عقار محدودہ کی بچے سے بدون اسطال عرب اسطال عرب اسطال جواسیت نامہ لکھنے کا حکم دیا کہ سے دورائے کے منع کر دیا اور میں نے اُس کواس سغیر کے ہرا بیک عقار محدودہ کی بچے سے بدون اُس کے واسط جست رہے اور اپنے کہت کر جوال میں نے اُس کواس سے جرخ کی دیا اور میں نے اُس کواس سے کہ شرط و قایت تعلید کے اور اس کے وو میات نامہ لکھنے کا حکم کی اُس کے واسط جست رہے اور اپنے بیاس کے حاضر میں شخت کو گوا کو کر دیا اور میں نے اُس کواس مصارف کی دیور کی دیں وہ کر میا وہ کو کے منور کی کو کے معامل کے دورائے کیا کہ کی دون کے دورائے کو کو کی کر کے دیل کے دورائے کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کر کے دیل کو کر کے دورائے کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کر کے دیل کو کی کور کے کو کر کے دورائے کو کی کو کی کو کر کے کو کر کے کو کی کو کر کے

بجانب بعض حکام نواح برائے قسمت تر کہ و پہندیدگی وصی برائے وارث صغیریہ میر انط بجانب شیخ فتیہ حاکم فلاں الی آخرہ
اطال القد تعلیٰ بقاؤہ میرے پاس مرافعیہ کیا گیا کہ فلاں گاؤں کا فلاں شخص وہیں مرگیا اور وارثوں میں ایک نابالغ چھوڑا ہے جس کا نام
فلاں ہے اور ایک دختر بالغہ سما قافلانہ چھوڑی اور بہت مال طرح طرح کا چھوڑا ہے اور بددختر بالغہ اس تمام مال پر محیط ہو کر اُس کو کلف
کرتی ہے اور ضروری ہے کہ اس صغیر کا حصہ الگ کر کے اس دختر بالغہ نکور کے ہاتھ سے نکال لیا جائے پس میں تم کو اس محاملہ میں لکھتا
ہوں کہ تمام ترکہ محد و دات غیر منقولات نے کو اور منقولات و حیوانات کو تحریر کر واور جو شخص وہاں اُس کو جانتا ہواً س سے تفص صال کر کے
سب تکھواور تمام ترکہ اس صغیر اور اس بہیرہ کے درمیان دونوں کے حصہ کے موافق ہرا کیک کو تقسیم کر دواور اس تقسیم میں عدل وانصاف کو
کام فریا واور ایک شخص وصی کرنے کے واسطے جو پر ہیزگار صاحب عفت وصایت و دیانت و کفایت وہدایت ہو پہند کر کے برترکہ کے
ساتھ میرے پاس بھیج دیا تا کہ میں اُس صغیر کے واسطے وصی مقرر کر دوں اور تقسیم کونا فذکر دوں اور حصہ صغیرا اُس کے بہر دکر دول اور
جیمامید ہے کہ تم کواس کام کے انجام دینے میں القد تعالیٰ کی طرف سے تو فتی حاصل ہوگی انٹ ءالند تعالیٰ کدافی الذخیرہ۔

公公

در باب تقرری حکام درد بہات۔ قاضی فلال کہتا ہے کہ برگاہ جیر سیز دیک ہید بات فلام بروئی کہ فلال بن فلال مرد صالح
اور باو جودادراک حقائق احکام وعلم طال وحرام سب کا مول علی ہے خص صاحب صیانت وسدادو دیانت و کفایت (۱) وہدایت ہو قی سے نے اُس کو فلال نواح علی حقم مقرر کیا کہ جن دوآ دمیوں علی خصومت ویزاع ہوائن کی باہمی رضامندی سے بطریق مصالحت اُن
دونوں کے بچ عیں درمیانی تصفیہ کرنے والا ہو جائے بعد از انکہ اس واقعہ علی اچھی طرح تامل کرے اور بید نہ کرے کہ کی شریف کی
دونوں کے بچ عیں درمیانی تصفیہ کرنے والا ہو جائے بعد از انکہ اس واقعہ علی اچھی طرح تامل کرے اور بید نہ کرے کہ کی شریف کی
مائی کی شرافت کی وجہ ہے تھا یت کے دواسطے کی برعم مقتاجاری کرے اور جب خصومات کا تبراضی فیصلہ کرنا اُس سے تامم کن ہوتو بدی
مائی کو اور علی میں تھیج دے اور علی نے اُس کو تھم کیا کہ جن مورتوں کے شو برنہیں جیں اور وہ ذکاح وحدت سے خالی جیں اور ان کا
مائیا نے قولی و مائیا نے بیمان کے واسطے قیم ایسا بیٹ کہ کر کے بہر گاری د تقابت پر انقاق ہواور و وان کو انجام دے سکتا ہواور
افتیار کرے اور علی نے اُس کو تھم کیا کہ برحال میں پوشید وہ طاہراند تعالی کی فرمانبرداری کرے اور اس سے ڈر سے اور اُس کے احکام
کو بہالا نے اور اس کے منہا سے بیمان کے واسطے قیم ایسا بیانے اور جو چھ اس تیم دیا ہے اس علی خوش نہ کر رہو ہو تھی اس کو جو الامات کے اس کو خوالا کے اور اس کے دوالہ کے اس کو خوالا کے اور اس کے دوالہ کے اور اس کے دوالہ کی اس کو جو نے اُس کو جو اللہ اُن کو الموالہ کے دور رہ کے والڈ الموق للموالہ ۔
جدورر کے والڈ الموق للموالہ ۔

公公

در تزوج کے بعد دعا کے لکھے کہ شخ فقیہ فلاں ابدہ القد تعالیٰ کو معلوم ہو کہ مساۃ فلانہ بنت فلاں کو فلاں مخف نے خطبہ کیا کہ اُس کو موجو ہو کہ مساۃ فلانہ بنت فلاں کو فلاں مخف نے خطبہ کیا کہ اُس کو کہ استہ عاقد خالیہ از نکاح وعدت بایا اور پہ خطبہ کرنے والا اُس کا کفو ہے گہر اگر اُس کا کوئی و کی حاضر ہو نے کا اختاا مرد مساۃ صغیرہ ہو انتظار ہونہ ہوتو خط اس طور سے مراہی ہے کہ مردوں کے لائق ہوئی ہیں اگر اُس کا کوئی و لی حاضر یا و لی غائب جس کے حاضر ہونے کا انتظار ہونہ ہوتو خط اس طور سے تحریر کر سے جیسا ہم نے بیان کیا ہے اور لکھے کہ اگر تو اس مساۃ کو ایس پائے کہ شو ہر کے گھر بیجنے کے لائق ہوئی ہواور اس کا کوئی و لی حاضر یا غائب جس کے حضور کا انتظار ہونہ ہواور اس فلاں مرد کے ساتھ اس مساۃ نہ کورہ کا نکاح کرنا تیری رائے ہیں صلحت معلوم ہوتو حاضر یا غائب جس کے حضور کا انتظار ہونہ ہواور اس فلاں مرد کے ساتھ اس ماۃ نہ کورہ کا نکاح کرنا تیری رائے ہیں قدر مہر ہو وی اس ماۃ کو اس مرد کے ساتھ ہر مرح ہوگی گے لئے کی رہم ہو اس قدر مہر معلوم یا پر مہر شل بیاہ دے اور جس قدر مہر کے مجل کے لینے کی رہم ہو اس قدر مہر معلوم یا پر مہر شل بیاہ دے اور جس قدر مہر کے مجل کے لینے کی رہم ہو اس قدر مہر ہوگی کے اس کی کہ دو اس کے شو ہر کے ہیں دکر دے اور شو ہر سے بقید مہر کا وفا دت نامہ کھوا کر اُس کی گواہی کراد ہے۔

\$ 63

قاضی بجانب نواح کے کسی تھم کے جو مد ٹی و مدعاعلیہ کے درمیان میں تھم ہوا ہے۔ فلال بن فلال بن فلال نے میرے پر ک مرافعیہ کیا اور اُس کا دعویٰ فلال بن فلال بن فلال پر ہے اور وہ اُس کے ساتھ انصاف کا برتا و نہیں کرتا ہے اور اس کواس کا حق نہیں و یتا ہے اور اس کے ساتھ مجلس تھم میں حاضر نہیں ہوتا ہے اور اہلکاران سلطانی ہے ل کرایتا بچاؤ کرتا ہے ہیں میں اس مقدمہ میں تھے کو ککھتا ہوں

ا معنی فی الفور ۱۱ (۱) برکام می بوشیار بو و بندایت انجام دیا ا

کہ دونوں کوجمع کر کے دعویٰ مدعی و جواب مدعاعلیہ س کر دونوں کے درمیان برضامندی تھم ہوکر دونوں کا فیصلہ کر دیے پس اگر اصلاح ہو جائے تو خیرور نہ دونوں کومیری مجلس تھم میں بھیج دے تا کہ تھم دے کر دونوں میں فیصلہ کر دوں انشاءاللہ تعالیٰ۔

から

قاضی بجانب حاکم و یہ برائے انیکہ زین کو موقف رکھائی صورت یہ ہے کہ زید نے عمرہ کی مقبوضہ زیمن پر دعویٰ کیا اور صحت دعویٰ کے اوہ قائم کے اور قاضی بنوز ان گواہوں کی عدالت دریا ہت کرنے ہیں مشغول ہے ہیں مدگی نے قاضی ہے درخواست کی کہ حاکم دیہ ہو تحریر فرمائے کہ زیمن مشدعویہ جوائس گاؤں ہیں ہے اُس ہیں کی طرح کا تصرف زیادتی یا کمی کا نہ ہونے دی تو قاضی کے کہ حاکم دیہ ہو تھائی موافق رسم کے لکھ کر اُس کے بعد لکھے گا کہ فلاں بن فلاں نے فلاں بن فلاں پر ملکیت اراضی کا جو ایک گا۔ بدین صورت کہ پیشانی موافق رسم کے لکھ کر اُس کے بعد لکھے گا کہ فلاں بن فلاں نے فلاں بن فلاں چائب جس کے حدودار بعد یہ چہارہ یواری کا باغ انگور مع ممارت میں ملک ہے اور اس قدر جریب زیمن ہے جوفلاں موضع کی زیمن فلاں جانب جس کے حدودار بعد یہ چہارہ کو گا کہ بیز میں نہ کور مدعی کی ملک ہے اور اس مدعا علیہ کے قبضہ میں بختر جن ہے اور اس کہ معلوم نہیں ہوا ہے ہیں اور بنوز جھے گواہوں کا حال معلوم نہیں ہوا ہے ہیں اس مدعی نے جمھے درخواست کی کہتھ ہوتھ برکروں کہ بیاراضی متناز عیا کو مدعا علیہ کے قبضہ موقوف مد ہے کہاں تک کہ گواہوں کا طال معلوم نہیں ہوا ہے ہیں اس مدعی بران جائے تو نیز ورنہ جھے جواب سے آگاہ کر بعون اللہ تو اُلی اُلی بر بوہیں اگر مدعا علیہ نہ کوراس کی بران جائے تو نیز ورنہ جھے جواب سے آگاہ کر بعون اللہ تھی اُلی۔

غائب برقر ضد لینے کی اجازت دینے کی تحریر ایک

کسے کہ قاضی اہام فلاں قرما تا ہے کہ مساق قلانہ بنت فلاں قریتی نے میرے پاس مرافعہ کیا کہ اُس کا شوہر فلاں بن فلاں کورہ بخارااور
اُس کے نواح سے غائب ہے اور اس مسماق کو بدون روٹی کیڑے کے ضائع جھوڑ گیا ہے اور بیر مساق اس نان فقد کے واسطے مضطر ہے
عالانکہ فی الحال دونوں میں نکاح قائم ہے اور وہ اپنے ساتھ اپنے پڑوسیوں میں سے فلاں وفلاں وفلاں کولائی ان کے نام ونسب تحریر کر
وے پس ان لوگوں نے جھے خبر دی کہ اقرال سے آخر تک سب حال ایسا ہی ہے جسیرا اس نے دعویٰ کیا ہے پس اس مساق نے جھے ہو دونواست کی کہ میں اس کا نفقہ و کیڑ امعین کر کے اُس کو اجازت دے دوں کہ اس غائب نہ کور پر قرضہ لے پس میں نے اس کی
درخواست منظور کر کے اس مساق کو اجازت دی کہ اس تاریخ ہے اپنے نان نفقہ کے واسطے ماہواری اس قدر درم اس غائب پر قرضہ
لے اور اپنے کپڑے کے واسطے ہرشش ماہی اس قدر درم اس غائب پر قرضہ لے یہاں تک کہ بیرغائب نہ کور حاضر آئے اور جو بچھ اس مساق نے اُس تحریر کا اس مساق کے واسطے تم دیا تا کہ مساق نے اُس تحریر کا اس مساق کے واسطے تم دیا تا کہ اس محاملہ میں جت رہے اور این مجلس کے لقہ لوگوں کو اس پر گواہ کر دیا۔

عورت کے نفقہ قرض کرنے کی تحریر ا

ایک عورت اپنے شوہر سے نفقہ طلب کرتی ہے اور دعویٰ کرتی ہے کہ وہ اِس کو نفقہ نہیں دیتا ہے اور اُس نے قاضی سے درخواست کی کہ اُس کا نفقہ قرض کرو ہے تو لکھے کہ قاضی فلاں کہتا ہے کہ میر سے پاس مسماۃ فلانہ بنت فلاں نے مرافعہ کیا کہ اُس کا شوہر اُس کو نفقہ نہیں دیتا ہے اور جھے سے اُس نے التماس کیا کہ اُس کا نفقہ مقرر کر دوں اپس میں نے اُس کی درخواست منظور کر کے اس کے اُس کی درخواست منظور کر کے اس کے شوہر پر اُس کے نان نفقہ کے واسطے اس تاریخ سے ماہواری اس قدر درم اور اُس کے کپڑے کے بدلے ششما بی اس قدر درم مقرر کر

مستورہ بجانب تعدیل کنندہ دریافت احوال گواہان۔ قاضی ایک کمڑے کاغذ پر بعد تسمہ (۲) کے بکھے کہ القد تعالی فقیہ کی مدد کرے درمعاملہ دریافت احوال چند نفر گواہوں کے جنہوں نے میرے باس فلاں روز فلاں بن فلاں کے واسطے فلاں بن فلاں پر اُس کے اس دعویٰ کی گواہی دی ہے اور دعویٰ کو کوکھے دے جس ان گواہوں کے نام اپنے خفیہ خط بندا کے آخر جس مفصل تحریر کرتا ہوں تاکہ اُن کا احوال دریافت کر کے جھے کو آگاہ کر دجو کچھ تمہارے نز دیک ان کا احوال اور معاملہ عدالت فلا ہر ہوتا کہ جس اُس پر واقف ہوں اور اُس کا حلیہ کہ ایسا ایسا ہے اور اُس کا مقام تجارت کہ ہوں اور اُس کا حلیہ کہ ایسا ایسا ہے اور اُس کا مقام تجارت کہ فلاں باز ارہ اور اُس کا حلیہ کہ ایسا ایسا ہے اور اُس کا مقام تجارت کہ فلاں باز ارہے اور اُس کا مصلی کہ فلاں مجد ہے سب لکھ دے۔

جواب از جانب تعدیل کننده 🌣

تعدیل کنده کوچاہئے کہ اُن کے تین درجہ کرے اعلی درجہ جائز الشہا دۃ باعد لیم سالائمہ سرحتی نے فر مایا کہ فقد عدل کہنے پر
اکتفا نہ کرے بلکہ عادل مقبول الشہادۃ کیے کیونکہ بیہ جائز ہے کہ آ دمی عادل ہو گرمقبول الشہادت نہ ہواس واسطے کہ عدالت ہے ہے کہ
آ دمی اُن باتوں سے پر ہیز رکھے جن کوکر نے سے وہ اپنے دین میں ضرر وحرام جانتا ہے اور بیہ جائز ہے کہ ایک شخص ایب ہو گر اُس کی
گواہی قبول نہ ہو بایں طور کہ اُس کو حد قذ ف نُمادی گئی ہو پھر تو بہر کے ایسا ہو گیا ہواور وجہ دوم مستور اور مستور وہ فاسق ہے اور ثقہ وہ ہے
جس کی گواہی مقبول نہ ہونہ اس وجہ سے کہ وہ فاسق ہے بلکہ اس وجہ سے کہ اُس میں شکل غفلت ونسیان وغیرہ کے مانند کوئی امر ہے اور
قاضیوں میں سے بعض دو ثقہ کو بجائے ایک عادل کے قرار و سے جیں ایسا ہی شخ حاکم سمر قدی نے ذکر کیا ہے اور مستور ہمارے مش کے عرف میں اس کو کہتے ہیں جس کا حال معلوم نہ و نہ مدر میں معلوم ہو یہ شہر رہیں ہے۔

محاضر وتجلات 🌣

جو کی خلل کی وجہ سے دوکر دیے گئے۔ ایک محضر پیش ہوا جس میں ایک شخص نے جوز م کرتا ہے کہ وہ صغیر کا اُس کے باپ کی طرف سے وصی ہے اس صغیر کے واسطے قرضہ کا دوسر سے خص پر دعویٰ کیا ہے پس بیر مخضر دکر دیا گیا ہے بدیں وجہ کہ محضر میں بید کر نہیں کیا کہ اس صغیر کے واسطے قرضہ کس وجہ سے حالا نکہ اس کا بیان کرنا ضرور کی ہے اس واسطے کہ اگر قرضہ موروقی ہواور میت کا اص صغیر کے داسطے قرضہ کس وجہ سے حالا نکہ اس کے سوائے دوسراوارٹ ہوتو بی قرضہ خیر کے واسطے جبی ہوگا جب تقسیم جاری ہواور قرضہ کی تقسیم باطل ہے اور گواہوں نے اپنی گواہی میں باپ کے مرنے اور اس مدعی کو وصی کرنے کی گواہی نال کہ دیکھی ضروری ہے۔

محضر

دعویٰ عقار برائے صغیر باجازت تھی۔اس کی صورت میہ ہے کہ زید حاضر ہوا اور عمر و کو حاضر لایا پس اس زید نے اس عمر و پر ایسی پاک دامن کوتہت زیالگانے کی حد ماری گنی تا (۱) لیمن میں مقدار مقرر کرنے پر ۱۱ (۲) بسم اللہ ارحمٰن الرحیم ۱۲ یا جازت کھی پردوکن کیا کہ جوداراس مدعا علیہ کے قضہ ہیں ہے، جس کے حدود پخین و چنان ہیں ملک فلاں صغیر کی ہے۔ بدین سبب کہ

پرداراس صغیر کے والد فلال شخص کا تھا جس کا تا معضر ہیں فہ کور ہے اُس نے اپنے ہا اس صغیر کے دالہ عدور کہ واسطے جس کا تا معضر ہیں فہ کو ہے

اس صغیر کے دال سے والہ سے پرری پٹس معلوم جوشل قیمت دار فہ کور ہے خرید کیا تھا اور آئی کے روز بیدار محدود واس صغیر کی ملک ہے

مغیر فہ کورہ محضر بندا کے واسطے قبضہ کر لے پس بیم صفر دو کر دیا گیا بدین سبب کہ اس میں سید فہ کورتہیں ہے کہ اجازت کھی اس قاضی کی صغیر فہ کورہ محضر بندا کے واسطے قبضہ کر لے پس بیم صفر اس بیا میں ہوئی ہے وہ بر تقذیر کیدا ہوازت کھی دوسرے قاضی کی طرف سے حاصل ہوئی ہے وہ بر تقذیر کیدا ہوازت کھی دوسرے قاضی کی طرف سے حاصل ہوئی ہے دو بر تقذیر کیدا ہوازت کھی دوسرے قاضی کی طرف سے حاصل ہوئی ہے دو کہ محضر میں ہوئی ہوئی کہ اس محضر میں ہوئی ہوئی کہ اس محضر میں ہوئی ہوئی کہ اس محضر میں ہوئی ہوئی و تصومت کی اجازت ہو وہ بمزل کہ باجازت محضر میں ہوئی اجازت ہو جو کہ اس محضر میں اس محضر وری ہوئی اس محضر وری ہوئی اس محضر وری ہوئی کہ اس محضر میں ہوئی اس محضر وری ہوئی اس محضر میں ہوئی اس محضر کے بہ اور بدین وجہ کہ اُس نے محضر میں ہوئی کہ مُن نہ کورو دست عقد کے بھی اس دار کی قیمت کے مثل تھا حال نکہ ان محضر میں ہوئی اسے محضر میں ہوئی اس محضر کے بیا نا بہ ہو جو نے کو اسطے بیضر وری ہے کہ دوقت محفد کے بھی اس دار کی قیمت کے مثل تھا طال نکداس محفد کے بھی اس دار کی قیمت کے مثل تھا طال نکہ کی محفور کی محفر میں ہوئی کہ کہ ن نہ کورو دست محفد کے بھی اس دار کی قیمت کے مثل تھا طال نکداس محفد کے بھی اس دار کی قیمت کے مثل تھا طال نکداس محفد کے بھی اس دار کی قیمت کے مثل تھا طال نکداس محفد کے بھی اس دار کی قیمت کے مثل تھا طال نکداس محفر کے دو نہ کے دو تو کے دو کے دو کے دو کے دو تو کے دو کر کے

محضرات

ورئیہ جوروکا وارث شوہر پرمیراث کا دعویٰ کرنا اور وارث کا بید عویٰ کرنا کہ اس عورت نے اپنے تمام حصہ میراث سے اور
تمام دعویٰ وخصو مات سے سلح کرلی ہے اور بدل سلح پر قبضہ کرلی ہے۔ پس محضراس وجہ سے دوکر دیا گیا کہ محضر ہیں تر کہ کا بیان نہیں ہے اور
جو تر ہے کہ ترکہ ہیں قرضہ مواوراس تقدیر برصلح جائز نہ ہوگی الا اس صورت ہیں کہ صلح ہیں قرضہ کا استثناء کر دیا ہواورا گرتر کہ ہیں قرضہ نہ ہوتو احتمال ہے کہ شاید ترکہ ہیں جنس بدل صلح سے نفتہ مال اس قدر ہوکہ بدل صلح ہیں جونفذاس عورت کو ملا ہے وہ میراث کے اُس کے
نفذی حصہ کے برابر یا زیادہ ہواورالی صورت ہیں بسب ریوا ہونے کے صلح جائز نہ ہوگی۔ اوراگر ترکہ ہیں جنس بدل صلح ہے نہ ہوتو
جائز ہے کہ اُس ہیں خلاف بدل صلح کے نفتہ ہواورالی صورت ہیں جنس بدل صلح پر قبضہ شرط ہوگا۔ اورفقیہ ابوجعفر قرماتے ہے کہ ایک صلح
جائز ہے کہ اُس میں خلاف بدل صلح کے نفتہ ہواورالی صورت ہیں جنس بدل صلح پر قبضہ شرط ہوگا۔ اورفقیہ ابوجعفر قرماتے ہے کہ ایک صلح
جائز ہے اورفرماتے تھے کہ جائز ہے کہ ترکہ ہیں جنس بدل صلح ہے۔ نہ ہو بی جو پھوڈ کر کیا ہے بیسب
عورت کا حصہ میراث میں بدل صلح کے یا کم نہ ہو بلکہ ذا کہ ہواور جائز ہے کہ ترکہ ہیں جن کی تیز نفقہ سے نہ ہو بی جو پھوڈ کر کیا ہے بیسب
عورت کا حصہ میراث میں بدل صلح کے یا کم نہ ہو بلکہ ذا کہ ہواور جائز ہے کہ ترکہ ہیں جن کی ترکہ ہیں جو بکھوڈ کر کیا ہے بیسب
عورت کا حصہ میراث میں بدل صلح کے یا کم نہ ہو بلکہ ذا کہ ہواور جائز ہے کہ ترکہ ہیں جن کی ترکہ ہیں جن بنتہ ہو بکھوڈ کر کیا ہے بیسب

محضرا

وی تجہیل و دیعت ہے۔ ابراہیم حاضر ہوا اور عمر و کو حاضر ڈایا پھراس ابراہیم نے اس عمر و بر دعویٰ کیا کہ بیس نے اس عمر و کے باپ فلاں کوایک تھیلی ہیر بمبر جس پر لکھا تھا کہ متو کلٹ علی الله بعضاعة ابراہیم الحاجی و دیعت وی تھی اوراس بیس پانچ عدولتال بدخشانی تھے جس بیس ہرا کیک کا وزن سمات ورم اور ہرا کیک قیمت اس قدرتھی اوراس عمر و کے باپ فلاں نے جمھے ہے لے کر بقبضہ بدخشانی تھے جس بیس ہرا کیک کا وزن سمات ورم اور ہرا کیک قیمت اس قدرتھی اوراس عمر و کے باپ فلاں نے جمھے ہے لے کر بقبضہ بدخشانی تھے جس بیس ہرا کیک کا وزن سمات ورم اور ہرا کیک قیمت اس قدرتھی اوراس عمر و کے باپ فلاس نے جمھے ہے لے کر بقبضہ کے ساتھ میں بین میں ہوئی ہو کہ بالے اور بیا کہ سمال کی ساتھ کے شاہو و دیم کے ساتھ کے لیا میں کیک برائی کی تعرب کے تعرب کی تعرب کی

سیح اپنے قبصنہ میں کر لی تھی اوروہ قبل مجھےوا پس کرنے کے مرگیا اور بجبیل کے ساتھ بدون بیان کرنے کے مراد ہے پس اُس ود بعت کی سب قیمت ندکورہ اُس کے ترقمہ مرقم ضہ ہوئی اور گوا ہوں نے اس کی گوا ہی دی۔ پس میصفر بایں وجہ رد کر دیا گیا کہ مدعی نے اپنے دعوی میں اور نیز گواہوں نے اپن**ی گواہی میں** یہ بیان نہ کیا کہ جمبیل کےروز ان چیز وں کی کیا قیمت تھی بلکہ فقط وینے کےروز کی قیمت بیان کی ہے حالانکہ الی صورت میں واجب اُس قیمت کا بیان کرتا ہوتا ہے جو جہیل کے روز ہواس واسطے کہ ایسی صورت میں سبب صان یمی تجہیل ہے پس روز تجہیل کی قیمت کا لحاظ کیا جائے گا والقد تعالیٰ اعلم میں کہتا ہوں کہ امام محمد نے کفالیۃ الاصل میں ذکر فر مایا کہ ایک شخص نے دوسر ہے کو مال عین ود بعت دیا اورمستو دع نے اُس ہے انکار کیا اور و دمستورع کے پاس ملف ہو گیا پھرمو دع نے ود بعت دیخ کے اور روز انکار کی قیمت کے گواہ قائم کئے تو مستود ع پر روز انکار کی قیمت کی ڈگری کی جانے گی اور اگر گواہوں نے کہا کہ ہم روز انکار کی اس کی قیمت نہیں جانتے ہیں گر و د بیت دینے کے روز کی قیمت جانتے ہیں کہوہ اس قدرتھی تو قاضی مستودع پر بحکم ایداع قبضہ کرنے کے روز کی قیمت کی ڈگری کرے گا اور بیراس وجہ ہے ہے کہ مستودع پر ضان واجب ہونے کا سیب درصورت انکار ودبیعت کے انکار ہے بشرطیکہ روزانکار کی وربیت کی قیمت معلوم ہواورا گرروزانکار کی قیمت معلوم نہ ہواور روز ایداع کی قیمت معلوم ہوتو سیب صان اس کے حق میں بھکم ایداع قبضہ کرتا ہے اور بیاس وجہ ہے کہ ضان مستودع پر بسبب انکار و قبضہ سربق کے واجب ہوتی ہے کیونکہ ا گرمٹلا و ہود بعت ہےا نکار کرجائے اور ہے کہ میرے یاس تیری و دبعت کچھنیں ہےاور بات یہی ہوجیسی و ہ کہتا ہے بایں طور کہ اُس نے قبضہ نہ کیا ہوتو ضان واجب نہ ہوگی (باوجود بکہ انکار پایا گیا) اور اگر اس نے قبضہ کیا ہواور انکار نہ کیا تو بھی ضان واجب نہ ہوگی ای وجہ ہے جوہم نے بیان کر دی ہے لیکن ان دونو ل سبول میں ہے انکار بحسب وجود بیچھے ہے لیس ضان تا امکان اُسی پر ڈ الی جائے گی پس جب گواہوں نے روز ا نکار کی قیمت کی گوا ہی دی تو صان اُس پر ڈ الناممکن ہوا پس ہم نےمستود ع کے حق میں سبب صان بھی ا نکارقر اردیا اوراُس پرروزا نکار کی قیمت واجب کردی اور جب گواہوں نے روز ا نکار کی قیمت کی گواہی نہ دی بلکہ روز ابداع کی قیمت کی گواہی دی تو ا نکار پر صان کا احالہ کرنا معدر ہو گیا ہیں ہم نے اُس کو قبط سابق پرا حالہ کیا اور سب صان اُس کے حق میں قبطہ سابقہ قرار دیااورا گرگواہوں نے کہا کہ ہم اُس کی قیمت ہولکل نہیں جانتے ہیں نہ قیمت روزا نکاراور نہ قیمت روز ایداع یو مستودع نہ کور پر اُس کی قدر قیمت کی ڈگری کی جائے گی جس قدروہ روزا نکار کے قیمت خود بیان کر ہے جیسا کہ غاصب کی صورت میں ہوتا ہے کہاً سر مال مغصوب غاصب کے باس تلف ہو گیا اور اُس کی روزغصب کی قیمت معلوم نہ ہوئی تو اُس پر اُسی قیمت کا تھم دیا جائے گا جس کا خود بروز غصب ہونے کا اقرار کرے پس بقیاس اس مسئلہ کے مسئلہ تجہیل میں یوں کہنا جا ہے کداگر گواہوں نے روز تجہیل کے قیمت بضاعت کی گواہی نہ دی بلکہ جس روز اُس نے بضاعت دی ہے اُس روز کی قیمت کی گواہی دی تو اس روو ابداع کی قیمت کی ڈگری کی جائے گی اوراگر گواہوں نے ہالکل اُس کی قیمت جاننے کی گواہی نہ دی تو بروز ابداع <sup>کے ج</sup>س قدر قیمت ہونے کا خودا قرار کرےاس قدر کی ڈگری کی جائے گی اور میں جم ہے۔

ایسا پیش ہوا جس بیں آخر میں تھم کے وقت ہول نیس لکھا کہ بیس نے اس تھم کواپی مجلس قضا کورہ فلال بیس صادر کیا ہے بینی استرجم کہتا ہے کہ ماتن نے کہا کہ یہ جبی ممکن ہے کہ مینت زند وہو جا لانکہ وہ زند ونہیں ہے گر تنکہ کہ جائے کہ یہ مسئلداس صورت سے سرتھ مخصوص ہے اور بھی کہ اس مقام کی جانب اشارہ ہے تو بدا ابراع اس صورت میں ایداع ندکور ہے نداجف ع اور بھی ہاتی آسانی فہم کے واسامے س کورہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیا تو ہے بیل اس وجہ ہے روکر دیا گیا کہ نفاذ قصا کے واسطے ظاہر الروایة کے موافق شہر ہو تا شرط ہے۔ اس طعن کے دفع کرنے والوں نے فرمایا کہ کیا ہے بات موجو دنیں ہے کہ اُس نے ابتدائی بیل بیل تکھا ہے کہ میری مجلس تضاء واقع کورہ فلاں بیل حاضر ہوا بیل اس کے جواب بیل کہا گیا کہ یہ پہلے دعویٰ کی حکایت ہا اور بیجائز ہے کہ دعویٰ شہر بیل واقع ہوا ورحکم قضا شہر ہے فارج صادر ہو بیل ذکر کہ مقالے وقت شہر کا ذکر کر منا ضروری ہے تا کہ بیا حتیال جاتا رہے کیکن میر ہے نز دیک بیطعن فاسد ہے اس واسطے کہ روایت نوا در کے موافق نفاذ قضا کے واسطے شہر شرط نہیں ہے بیل اگر قاضی نے شہر سے باہر کس امر کا حکم نافذ کیا تو اُس کی قضاء ایک صورت مجتمد فیہ بیل واقع ہوئی اور مورت مجتمد فیہ بیل جو کا اور ا تفاقی ہو طائے گا۔

شجل 🏠

ایک قاضی کے پاس ایک جل آیا جس نے اُس کے آخر میں لکھاتھا کہ فلاں قاضی کہتا ہے کہ بیجل میری طرف ہے میرے علم ہے لکھا تھا کہ اس کا میں ہوا تھا ہے اور اس کا مضمون میر انظم ہے کہ چنین و چنان لبس مشار کے نے اُس پر مواخذہ کیا اور کہا کہ اُس کا بیہ کہنا کہ اس کا مضمون میر انظم ہے خطا ہے اس واسطے کہ ضمون جل میں تحریر ہم القد الرحمٰن الرحیم و مرکا تب دعویٰ مدتی و انکار مدعا علیہ وشہا و ت گواہان ہے اور ان سب میں کوئی علم قاضی میں ہے اور تھم قاضی صرف بعض مضمون جل ہے پس یوں لکھنا چاہئے کہ اس کے مضمون میں میر انظم ہے یا یوں لکھے کہ اس میں جو تضاء نہ کور ہے وہ میری تضا ہے جس کو میں نے ایس جو میری تضا ہے جس کو میں نے ایس جو میری تضا ہے جس کو میں ہے انگل ہے۔

محضرتها

(۲) کینی تا ہم ایک دوسرے مشاہیروت میں ۱۱ (۳) میں اشار ہرئے ہے یہی دینار میتے نہیں ممکن ہے اا

عقد شریک کاراس المال نہیں ہوتے ہیں۔ پھراس کے بعد دیکھا جائے کہا گردرا ہم عدالیہ دینے والے نے اپنے شریک سے مدایات دینے اور اُن کو دینار دینے کے روز بیہ کہا ہو کہ اُن کے کوش ہے در پے فرید وفر وخت کر تو جب شریک نے بعوش عدالیات کے تھان فرید سے اور اُن کو دینار بائے کئی کے کوش کو تی چیز فرید کی اور پھر اُس کو فروخت کیا ای طرح پے در پے فرید وفر وخت کی اور شری مع نفع ہر بارای طرح مشترک تو سب معاملات تیج تافذ ہوں گے اور جو چیز ہر بار فریدی ہے وہ دونوں میں ہر بار مشترک ہوگی اور شن مع نفع ہر بارای طرح مشترک ہوگا اس واسطے کہ بینقر فات از جانب شریک اگر چہ دینے والے پر بیکم شرکت نافذ نہ ہوں گے کیونکہ شرکت میں ہوئی ہے لیکن بیکم شرکت نافذ نہ ہوں گے کیونکہ شرکت میں ہوئی ہے لیکن بیکم و کا لت نافذ ہوں گے کہ اُس نے حکم و یا ہے اور اگر دینے والے نے اپنے شریک سے فقط بیہ کہا کہ ان عدالیات کے کوش فرید کر و یا تو فروخت کر پھر اُس نے ان عدالیات کے کوش فیان فرید ہوں اُن کو فروخت کر دیا تو فروخت کر اور خدت کر دیا تو وکا لت تم موجائے گی اور شریک پر واجب ہوگا کہ ان دینار ہائے مکیہ میں سے دینے والے کو بقدر اُس کے حصد راس امال کے معدمی کو دید کے واسطے خرید نے والا ہوگا اور اگر اُس نے دین رہائے کید میں سے حصہ دہندہ فدکورکا غاصب ہوگا ہی اُس کے حصد کے قدرضا می ہوگا۔

جس میں تہائی مال کی وصیت کا دعوئی ہے۔ زید حاضر آمدہ نے عمرو حاضر آ وردہ پر دعوئی کیا کہ اس عمرو کے باب نے اس حاضر آمدہ مے واسطے نے تا مہائی کی وصیت کی اور ہدوصت اپنی صحت وثبات عقل کی حالت میں وصیت صحت کی اور اس نہد نے بعد موت اس عمرو کے باپ کے تم مرتر کہ کی اور ہدوصت اپنی صحت وثبات عقل کی حالت میں وصیت کے اس عمرو کے باپ کے تم مرتر کہ کی اس وصیت نے اور اس عمرو کے باپ کے تم مرتر کہ کی اس وصیت نے اور اس عمرو کے باپ کے تم مرتر کہ کی اس وصیت نے اور اس عمرو کے باس چینان مال ہے بس بھکم وصیت نے کورہ اس عمرو پر اس خیر اس خیر مرتبیل کھا واجب ہے کہ اس قد راس زید کے واسطے ہوئی اور اس عمرو سے باتر کہ واسطے ہوئی اور اس عمرو کے باپ کے اس عمرو و جورہ اس وجہ ہے کہ اس قد روان علی کہ اس عمر اس میں میں اس عمرو و جورہ اس خیر اس وجہ ہے کہ اس کی وصیت بھی کہ اس عمرو اس وجہ ہوئی کہ اس میں میں اس عمرو اس وجہ ہوئی کہ اس کی وصیت بھی تھی جورہ و سفید اس خیر اس وجہ ہوئی کہ اس کی وصیت بھی کہ وہ اس واسطے کہ بھی اس کے جو آزاد کا مجمود سفید اس خیر اس وجہ ہوئی اور اس میں اس کی واسطے بی خرور کی بیاں اس کی دروست کی وصیت بھی تھی ہوئی اور اس کی دروست کی ہوئی موست کی وصیت بھی تھی ہوئی اور اس کی دروست کی وصیت بھی نے دو میں اس کی دروست کی وصیت کی وصیت و اس کے موان کی دروست کی دروست کی جورہ کی اس اس کی دروست کی درو

محضرت

دعویٰ کفالت مصورت اس کی میہ ہے کہ اس حاضر آمدہ زید نے اس حاضر آوردہ عمر و پردعویٰ کیا کہ اس عمر و نے میرے واسطے نفس خالد کی کفالت باین شرط کی تھی کہ اگر ہیں اُس کوفلاں روز تجھے سپر دنہ کروں تو جو مال اس زید کا اُس خالد پر ہے وہ جھے پر ہوگا اور میہ ہزار درم تھے اور میں نے اس کی کفالت کی اجازت وے دی پھر اس عمر و نے جھے اس خالد کو بروز معین سپر دنہ کیا اور جو مال میر اس پرتھا اس مال کا گفیل ہوگیا اور یہ بڑار وارم بیں اُسے اس کا مطالبہ کیا اور جواب طلب کیا۔ پس پر محضر بدیں وجہ رو کردیا گیا کہ محفر میں اس کا ذکر نیس ہے کہ یہ بڑار مال کھالت جن کا وجوئی کرتا ہے کس وجہ ہے مکھول عنہ پر واجب ہوئے ہیں حالانکہ اس کا بیان کرتا من مروری ہے اس واسطے کہ بعض مال کی کھالت بھی نہیں اور وجوئی کھالت بھی جول کتابت و دیعت و غیرہ پس ضروری ہوا کہ اس کو بیان کرے تاکہ و یکھا جائے کہ آپ کے گالت بھی کھالت بھی کھالت بھی کھالت کی کھالت دورے چنا نچہ کہ کہا کہ کھالت کی دورک کے خزد دیک کھالت کی اجازت دے دی تو بیاجازت کی کھالت کی کھالت کی کھالت کی کھالت کی اجازت دے دی تو بیاجازت کی کھالت کی اجازت دے دی تو بیاجازت کی کھال کہ کھی اجازت دے دی تو بیاجازت کی کھالت کی اجازت دے دی تو بیاجازت کی اجازت دے دی تو بیاجازت کی کھالت کی اجازت دے دی تو بیاجازت کی کھالت کی اجازت دے دی تو بیاجازت کی اجازت دے دی تو بیاجازت کی کھالت کی اجازت دے دی تو بیاجازت دی دی تو بیاج ہو تا گھی کھی کھالت کی اجازت دے دی تو بیاجازت کی کھالت کی اجازت دے دی تو بیاج ہو تو کھی کھالت کی اجازت دے دی تو بیاجازت دورک تو بیکھی جو تو کھی کھالت کی اجازت دے دی تو بیاجازت دے دی تو بیاج ہو تو کہالک کی اجازت دے دی تو بیاج ہو تو کہا کھالت کی اجازت دورک تو بیگھی ہو تو کھی کھالت کی اجازت دورک تو بیکھی ہو تو کھی کھالت کی اجازت دورک تو بیکھی ہو تو کھی کھی تو کھالت کی اجازت دورک تو بیاج کھی کھی تو کھی کھی تو کھی کھی کھی تو

محضري

عورت مدعیہ ہے آیا دخول سے پہلے ہے یا بعد دخول ہے کے ہے ہی بدون بیان کے اس کا تمام مہر کا دعویٰ کفیل پرٹھیک نہیں ہے۔ محضہ حزج

وعویٰ کفالت چیز ے از مال مہر بدین شرط کہا ً سرشو ہر ہے جدائی واقع ہوتو نفیل مال میں ہے اس کا ضامن ہے صورت میہ ے کہا یک عورت مساۃ ہندہ نے زیدیر وعویٰ کیا کہتو نے میرے شوہرعمر و کی طرف سے میرے واسطے میرے مہرے جومیر امیرے شو ہرعمر و پر ہےا لیک دینارنسر خ جید کی کفالت بدین شرط کر لی تھی کہا گرتم دونوں میں جدائی واقع ہوتو میں ایک دینارنسر خ جید کا تیرے واسطے ضامن ہوں اور میں نے تیری صانت کی مجلس صانت میں اجازت دے دی تھی اور اب میرے اور میرے شوہر کے درمیان جدائی واقع ہوگئی بدین سبب کہ میرے شوہر نے امراطلاق کا اختیار میرے قبضہ میں بدین شرط دے دیاتھا کہ جب و ہمیرے یاس سے ایک مہینہ غائب ہوتو مجھے اختیار ہے کہا ہے تیس ایک طلاق بائن وے دوں اور وہ اختیار دینے کی تاریخ سے میرے پاس سے ایک مہینہ غائب ہوتو مجھےا ختیار ہے کہاہیے تیس ایک طلاق بائن دے دوں اوروہ اختیار دینے کی تاریخ سے میرے پاس ہے ایک مہینہ عائب ہوا ہے اور میں نے بحکم اس اختیار کے اپنے تیسُ طلاق دے دی اور تو میرے واسطے میرے مہر میں ہے ایک ویٹار کالفیل ہو گیا پس تھے پر واجب ہے کہ بید بٹار مجھے اوا کر دے پھراس عورتِ مذکورہ نے اس سب دعویٰ پر اپنے گواہ قائم کئے تو مشائخ نے اس محضر کی صحت کا فتویٰ دیااور فرمایا کهاس کے گواہ قبول کئے جا ئیں اور گفیل پر ایک دینار کا تھم قضاء نا فذکیا جائے اور مشائخ نے فرمایا کہ بیتھم قضاءاس کے شوہر پر بھی تھم بفرقت ہوگا اس واسطے کہ عورت نہ کورہ نے لفیل پر ایسے امر کا دعویٰ کیا ہے جس کے تو صل بدون اس کے ممکن نہیں ہوسکتا ہے کہ شو ہر پرایک دوسرا امر ثابت کیا جائے اور وہ بیہ ہے کہ اُس نے امر طلاق اس عورت کے اختیار میں دیا اور اس عورت نے بھکم اس اختیار کےشرط یائی جانے کے وفت اپنے آپ کوطلاق دے دی پس اس بات میں گفیل مذکور اُس کے شوہر کی طرف نے معمم مقرر ہوجائے گا اور بیاصل تو اعدشرع میں ممہد ہے۔لیکن میر نے نز دیک اس میں اشکال ہے اس واسطے کہ دعویٰ میں دو یا تمین ہیں کہ غائب پر فرقت کا دعویٰ ہے اور حاضر پر مال کا دعویٰ اور غائب پر جودعویٰ ہےوہ اس دعویٰ کے ثبوت کا جوحاضر پر ہے سبب نہیں ہے بلکداُس کے واسطے شرط ہےاورالی صورت میں جو مخص حاضر ہے از جانب غائب محصم نہیں ہوجا تا ہےاور بہی عامہ مشائخ کا ند ہب ہے پس جا ہے کہ حاضر ہر مال کا تھم دے دے اور شوہر پر فرفت کا تھم نددے۔ <sup>ال</sup>

ملکت زبین ایسے فض پرجس کے قبضہ بین اسے تھوڑی زبین ہے۔ اس کی صورت بیہے کہ زبید نے عمرو پر ایک زبین کا جو اس کے قبضہ بین ہے وہوئی کیا کہ بیز بید کی ملک ہے اور اس عمر و کے قبضہ بین نافق ہے اور مدی نے اپنے دعوئی پر گواہ قائم کے ابعد از انکہ مدعا علیہ نے اس کے دعوئی کیا اور قاضی نے مدی کے واسطے زبین نذکور کا تھم و سے دیا جیسا کہ رسم ہے پھر ظاہر ہوا کہ بید زبین جس کا مدی نے وعوثی کیا ہے اس مدعا علیہ کے اور ایک شخص خالد کے قبضہ بیں ہے قبضہ نے زبین کے دوسور تیس ہیں کہ اگر رہے بات مدی کے اقرار سے خلا ہم ہوئی تو خاہر ہوا کہ تھم تضاباطل ہے اس واسطے کہ مدی نے اس طرح اقرار کرنے سے بعد تھم تضاء کے مدی کا اپنے گواہوں کی بعض شہادت بیں تکذیب کرنا موجب کے اس کے اپنے گواہوں کی بعض شہادت بیں تکذیب کرنا موجب کے اس کا ایک تعلق میں کرنے اختلا ہے کہ دی کا اپنے گواہوں کی بعض شہادت بیں تکذیب کرنا موجب ان میں منت کے اختلا ہے تال اگر جم بند دارا کم صنف رحما اند تعالی کواس بین شنی ہے اختلا ہے رفع ہو جو جہ سین ذکور سے ہیں اور میں منت کے اور مواجب بی ہو جب اند کور سے ہیں اند کور سے ہیں ایک مسئلہ میں جو جب اند کور سے ہو اس مند کی الموافق ال

بطلان قضاء ہوتا ہے جبیبا کہ اشارات اصل و جامع ہے واضح ہے اور اگر مدعا علیہ نے اس بات کے گواہ قائم کرنے چاہے کہ جس زمین کا میرے قبضہ بیں ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے وہ دعویٰ کے وقت میر ہے اور فلان کے قبضہ بیں تھی تو اس کے گواہ قبول نہ ہوں گے کہ وہ دعویٰ کی چیز کی اُس کے قبضہ میں ہونے کی نفی کرتے ہیں بعد از انکہ بیام مدی کے گواہوں سے ٹابت ہو گیا ہے ہیں ایسے گواہ قبول نہ ہوں گے اور اس سے تھم قضاء کا باطل ہونا ٹابت نہ ہوگا کذائی الحیط۔

محضر 🏠

وی کی حصہ شائع ازاراضی۔ مثلاً کی زمین کے اس قدرسہام میں ہے اپ سہام کا دعویٰ کیااور گواہوں و مدعی نے بیذ کرنہ کیا

کہ بیٹمام زمین مدعاعلیہ کے قبضہ میں ہے تو اس میں مفتوں کے جواب خلف ہیں بعضوں نے جواب دیا کہ بیفا سد ہے اس واسطے کہ جب ان لوگوں نے مدعاعلیہ کے قبضہ میں بوری زمین کا ہوتا بیان نہ کیا تو درصور سیکہ حصہ مثاغ کا دعویٰ ہے تو یہ بھی ثابت نہ ہوگا کہ بہ بعض مشاع اس کے قبضہ میں ہے ( تا کہ مدعاعلیہ پر مطالبہ وارد ہو ) اور بعض نے اس کی صحت کا فتویٰ دیا اس واسطے کہ ایک چیز میں بعض مشاع اس کے قبضہ میں ہے واسطے بیشر طنہیں ہے کہ پوری چیز پر اپنا قبضہ جمائے ہیں تو ل اقل میں اشارہ ہے کہ مال عین سے بعض شائع پر اپنا قبضہ بھا دیے واسطے بیشر طنہیں ہے کہ پوری چیز پر اپنا قبضہ جمائے ہیں تو ل اقل میں اشارہ ہے کہ مال عین میں سے نصف شائع کا غصب کر نا متصور ہے آبادات میں اورصد دالشہید نے ذکر کر مایا ہے اور آبیا ہی رکن الاسلام الوافصل نے اپنے اشارات میں اورصد دالشہید نے ذکر کر مایا ہے اور آبیا ہی سے نصف شائع کا غصب کر نے والا قر اردیا جائے گا اور آبیا ایک غلام شائع کا غصب کر نے والا قر اردیا جائے گا اور آبیا نہیں دیکھتا ہے کہ اگر دوآ دمیوں نے ایک مکان کر ایہ پر لیا اس کوخرید کیااور دونوں نے آس کوا پی متاع مشتر ک سے تھی لیا تو دونوں میں ہیں مشتور ہے ایک مکان کر ایہ پر لیا اس کوخرید کیااور دونوں نے آس کوا پی متاع مشتر ک سے تھی میں جند مقام پر صری خر مایا ہے کہ مال عین کے میں شعب متصور ہے بیضول استر وشتی میں ہے۔

محضر 🏠

فتأوى عالمگيرى . جلد 🛈 كان المعاضر والسجلات

عاقل ادراُس کا تصرف بروجہ صحت محمول کیا جائے گا بھکم فقہ الاصل اور بیاس مقام پر ہا پی طور ہے کہ دعویٰ مدی یاقر اربیج بتاری نہ کور اُس کے دعویٰ اقر اربتاری نہ کور پر بعد بچے کے واقع ہونے کے محمول کیا جائے اور گواہی میں بھی بہی سورت ہے اور دوم آئے نکہ مطلق کلام عاقل الیں صورت پرمحمول کیا جاتا ہے جیسی لوگوں میں عادت ہوا ورلوگ اپنی عادت کے موافق ایسے بول چال میں ایسے کلام سے بھی مراد لیتے ہیں کہ بچے کے بعد اس تاریخ میں بچے کا اقر ارکیا۔ وجواب وجہ دوم یہ ہے کہ ہاں بیاقر اربیج کی گواہی ہے اور بچے سب ملک ہے اور بیجے ہے۔

محضري

با ندی پر ملک کے دعویٰ کرنے کے مقد مدیں۔ زید حاضر آیا اور اپنے ساتھ ایک باندی کو حاضر لایا اور دعویٰ کیا کہ یہ باندی اُس کی ملک ہے حالانکہ باندی اس ہے منکر ہے پھرزید چند گواہ لایا جنہوں نے گواہی دی بایں عبارت (روز ہے مردے بیامہ واین جار بیرحاضر آوردہ را باین حاضر آمدہ و بفروخت بہ بہائے معلوم و بو سے تسلیم کرد ) پس میمخر دوعلتوں ہے رد کر دیا گیا دونوں میں ہے ا یک بیہ ہے کہ گواہوں نے مدمی کے واسطے ملک کی بطریق انتقال گواءی دی لیعنی دوسرے کی ملک ہے منتقل ہوکر اس مدعی کی ملک میں بوجہ وی کے آئی ہے پس ضروری ہے کہ پہلے اُس بالع کی ملک ٹابت کی جائے تا کہ انتقال مالک مذکور بجانب مدعی ثابت ہو حالا نکہ اس صورت میں ایسی گواہی ہے ملک بالع ٹابت نہ ہوگی کیونکہ بالع مجبول ہے اور مجبول کے واسطے ملک کا اثبات مختفق تہیں ہوتا ہے اور جب کہ اس صورت میں اس گواہی ہے باکع کے واسطے ملک ثابت نہ ہوئی تو اس گواہی ہے مدعی کے واسطے کیونکر انتقال ملک 🕏 بت ہوگا حتیٰ کہ باکع ؛ گرمر دمعلوم ہوتا تو بیہ گوا ہی مقبول ہوتی اور مدعی کے واسطے باندی کی ملک کا تھم نہ دیا جاتا اور دوسری علت بیہ ہے کہ گو؛ ہوں نے فقظ بیگواہی دی ہے کہ ایک محض نے اس مدعی کے ماتھ فروخت کی اور بیگواہی نہیں دی کہ اس مشتری نے بھی اس کواس ہے خریدا ہے اور بیہوسکتا ہے کہ بالغ مذکور نے باندی مذکوراس مدعی کے ہاتھ فروخت کی ہومگر مدعی مذکور نے اس کو نہ خربیدا ہواور فقط زیج ہے بدون خرید کے ملک ٹابت نہیں ہوتی ہے کیکن علت دوم سیح نہیں ہےاس واسطے کہ ذکر بیچ متضمن ذکر خرید ہےاور نیز ذکر خرید متضمن ذکر تج ہوتا ہے۔ آیا تونبیں دیکتا ہے کداگر کس نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ میں نے تیرے ہاتھ یہ باندی اس قدرشن کے عوض فرو خت کی اوراس ہے تمن کا مطالبہ کیا تو اس کا بھے کا دعویٰ سمجے ہوگا اگر چہ مدعاعلیہ پراس نے میددعویٰ نہیں کیا کہ اس نے خریدی ہے اور ای طرح ا گرکسی نے دعویٰ کیا کہ میرے ہاتھ اس مرد نے یہ باندی فروخت کی ہے تو اُس کا دعویٰ سیجے ہوگا اگر چہ اُس نے بیدعویٰ نہیں کیا کہ میں نے اس کواس سے خرید کیا ہے اس امر کوا مام محد نے بہت جگہ ذکر کیا ہے اور نیز ایک محضر بائدی پر دعویٰ کرنے کا مقدمہ پیش ہوا کہ زید عاضر ہوااور ایک باندی کوحاضر لایااور دعویٰ کیا کہ بیمبری باندی ہے میں نے اس کوفلاں مخض ہے خریدا ہے پس میری اطاعت اس پر واجب ہے اور باندی فدکورہ اس سے منکر ہے پھر بیز بد فدکور چند گواہ لایا جنہوں نے بیگواہی دی کہاس مدعی نے اس باندی کو فلال تخص سے خریدا ہے تو اس میں مفتیوں کے جواب مختلف ہوئے بعضوں نے فتویٰ دیا کہ ملکیت کا تھم دینے کے واسطے بیددعویٰ سے ج اطاعت واجب ہونے کی قضاء نافذ کرنے کے واسطے سی خبیں ہے اس واسطے کہ اطاعت لجب واجب ہوگی کہ جب بائع نے باندی ندکوراس مدی کے سپر دکر دی ہے اور اس کا سپر دکر نا بعد اوائے تمن کے ہوگا اور بدگی نے اپنے دعویٰ میں بید ذکر نہیں کیا ہے کہ اُس نے ثمن اوا کردیا ہےاوربعضوں نے دعویٰ بالکل سیح نہ ہونے کا فتویٰ دیا ہےاور یہی سیح ہے۔اس واسطے کہ گوا ہوں نے ملک باکع کی صریحاً یا دلالیة کسی طرح گواہی نہیں دی اور برون اس کے مشتری کی ملک کا تھم نہ دیا جائے گا اور پیمسئلہ کتاب الشہا دہ میں ہے۔

در باردعویٰ ولاءعماقہ پیش ہوا کہ زید مرگیا پھرعمروآیا اور دعویٰ کیا کہ میت نہ کورمیر ے والد بکر کا آزا د کیا ہوا ہے کہ اُس کو میرے والد نے اپنی زندگی میں آزاد کیا تھا اور اس کی میراث مجھے جا ہے ہے کیونکہ میں اُس کے آزادہ کنندہ کا بیٹا ہوں میرے ہوائے اس کا کوئی وارث نہیں ہے۔ پس بعض مشائخ نے اس کے فاسد ہونے کا فتو کی دید ہے اور بعض نے اس دعویٰ کی صحت کا فتو کی دیا ہے اور سیجے میہ یہ وجوی فاسد ہے اس واسطے کہ مدمی نے اپنے دعویٰ میں بینیں کہا کہ میرے والد نے اُس کواپنی زندگی میں آزاد کیا در حالیکہ میر اوالداس کا مالک تھا اور غیر مالک کا آزاد کرنا باطل ہے اور جوہم نے بیان کیا ہے اُس کی صحت کی دلیل وہ ہے جوا مام محمدٌ نے دعویٰ الاصل میں باب دعویٰ العتق میں ذکر فر مایا ہے کہ اگر کسی غلام نے گواہ قائم کئے کہ اُس کوزید نے آزاد کر دیا ہے اور زیداس ے منکر ہے یااس کامقر ہےاور عمرونے گواہ قائم کئے کہ میدمیر اغلام ہے تو قاضی عمروکے نام ڈگری کردے گااس واسطے کہ آزادی کے گواہوں نے عتق باطل کی گواہی وی ہے کیونکہ انہوں نے اپنی گواہی میں بینبیں بیان کیا کہ اس حالت میں زید اُس کا مالک تھا اور بدون گواہی کے زبید کی ملک ٹابت نہ ہوگی اور عتق بلا ملک باطل ہاور ہمارے اس قول کی کہ گواہوں نے عتق باطل کی گواہی وی ہے يمي معنى بيں پس اليم گواہي كاو جود وعدم يكساں ہے اور اگر بالفرض اليم گواہي موجود نہ ہوتی تو عمر و کے واسطے ملك كی ڈگری كی جاتی بس ایسا بی درصورت موجود ہونے الیک گوا بی کے بھی یہی عظم ہوگا۔ ای طرح اگر عتق کے گوا ہول نے غلام کے واسطے اس طرح گوا بی دی کہ زید نے اس کوآ زاد کیا در حالیکہ بیرغلام اُس کے قبضہ میں تفاتو بھی عمر و کے واسطے جس نے اپنی ملک ہونے کے گواہ قائم کئے ہیں ملک کا ظلم دیا جائے گا اس واسطے کہ اعمّاق سیحے ہونے کے واسطے ملک معتبر ہے قبضہ کا اعتبار نہیں ہے اور گوا ہوں نے ملک کی گوا ہی نہیں دی ہے۔اورا گرعتق کے گواہوں نے یوں گواہی دی کہ زید نے اس کو در حالیکہ زیداس کا ما نک تھا آ زاد کیا ہے اور عمر و کے گواہوں نے کوابی دی کہ میاس عمر و کا غلام ہے تو عتق کے گواہوں پر تھم ہوگاس واسطے کہ غلام کا اپنے آزاد کنندہ کی ملک ٹابت کرنامشل آزاد کنندہ کے اپنی ملک ثابت کرنے کے ہے اوراگر آزاد کنندہ بالفرض گواہ قائم کرے کہ بیمیر اغلام سابق ہے میں نے اس کواپنی ملک کی حالت میں آزاد کر دیا ہے تو عتق کے گواہوں پر تھم ہوگا اس واسطے کہ دونوں فریق گواہ ملک ٹابت کرنے کے حق میں بکساں ہیں تگرا یک فریق میں اثبات عتق زاند ہے بیں ایسا ہی اس صورت میں جب کہ غلام نے ایسے گواہ قائم کئے بیں بھی عکم ہوگا بس بیم سنداس بات کی دلیل ہے کہ غیر کی طرف ہے عتق کا دعویٰ کرنے میں اس غیر کی ملک کا ذکر کرنا ضروری ہے۔

در دعویٰ دفعیہ پیش ہوا۔جس کی صورت رہ ہے کہ زید نے عمر و کے متعبوضہ غلام کی نسبت عمر و پر دعوی کیا کہ میں نے اس کو خالد ے ۱۳ تاریخ محرم ۱۳۰۰ جری کوخر مدا ہے اور مدعا علیہ نے اس کے دعویٰ ہے انکار کیا پس زید نے اپنے دعویٰ کے گواہ قائم کئے اور عکم قضاء بناء گواہان زید کے واسطے عمرو پر اس غلام کی ملک کی نسبت متوجہ ہوا پھر مدعا علیہ نے اس دعوی کے دفعیہ میں دعویٰ کیا کہ بیخض جس کی طرف ہے تو ملک حاصل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس نے تیری خرید کی تاریخ ہے ایک سال پہلے بطوع خود بیا قرار کیا ہے کہ میہ غلام میرے بھائی بکری ملک وحق ہےاوراس کے بھائی بکرنے اس کے اس اقرار کی تصدیق کی ہےاوراس نے بینالام اُس کے بھائی مجر سے خریدا ہے پس اس سیب سے تیرا دعویٰ مجھ پر باطل ہے۔تو مفتیوں نے بالا تفاق جواب دیا کہ یہ دفعیہ بھی ہے بھر اُس کے بعد فتوی طلب کیا گیا کہا گرزید نے مدمی دفعیہ عمرو ہےاں اقرار کا وقت طلب کیا کہ کس روز کس شہر میں واقع ہوا ہے ہیں آیا قاضی اُس کو اس بیان کی تکلیف دے گا تو بھی بالا تفاق جواب دیا کہ قاضی اُس کو تکلیف نہ دے گا اس واسطے کہ اُس نے ایک بار بقد رضرورت پی

بیان کردیا کہ تیری تاریخ خرید ہے یا تیری خرید ہے بہیے اقرار کیا ہے۔

محضرين

دربارٔ دعویٰ ہے میراث پیش ہوجس کی صورت ہیہ کہل قضاء میں زیدوعمرو و ہندہ حاضر ہوئے اور بیسب اولا دبکر ہیں بھران سب نے خالد پر جس کوحاضر لائے ہیں ایک دارمحدود<sup>ل</sup> کا اپنی مادرسلیمہ میت کی میراث اینے واسطے ہونے کا دعویٰ کیا اور محضر میں بیلکھا کہ بیددارمحدود ملک مسماق سلیمہ والد ہ ان ہر دو مدعیوں کا اور اس کاحق تھا اور برابر تا دم موت اُس کے قبضہ میں رہا یہاں تک کہ وہ مرگئی اور اُس کے فرزندوں کے واسطے میراث رہ گیا۔ تو بیٹحضر دوعلتوں سے رد کر دیا گیا ایک بید کہ محضر میں یوں لکھا ہے کہ ان دو مدعیوں کی والدہ حالا نکہ جیاہتے کہ ان سب مدعیوں کی والد ولکھا جائے اور دوم <sup>عم</sup> آ نکہ محضر میں لکھا ہے کہ مرگئی اور اُس کے فرزندوں کے واسطے میراث رہ گیا اور اُس میں بیدند کورنہیں ہے کہ کیا چیز قرز ندوں کے واسطے میراث رہ گئی اور یوں لکھتا جا ہے کہ بیدارئد و داُس کے فرزندوں کے واسطے میراث رو گیا یوں لکھنا جا ہے کہ بیاس کے فرزندوں کے واسطے میراث رو گیا تا کہ مال متر وک بھرت کی بکنا یہ نذکور ہوجا ئے اور بدوںصریح یا کنامیہ ذکر کرنے کے جس میں دعویٰ واقع ہوا اُس کی خبر میراث تمام نہ ہوگی اور شیخ امام جم الدین عمر ڈسفی نے حکایت کی کہ میں نے خبر میراث میں ایک فتو کی لکھااوراُس کے شرا نطاصحت بیان کرنے میں خوب مبالغہ کیالیکن اتنی ہات تھی کہ اس قول کی جگه که اُس کومیراث چھوڑ اضمیر چھوڑ دی تھی صرف بیلکھا تھا کہ اور میراث چھوڑ اتو شیخ الاسلام علی بن عطاء بن تمز ہ السغد ی رحمته القدعليہ نے اُس کی صحت کا فتو کی نہ دیا اور مجھ ہے کہا کہ اس میں ضمیر لکھ دے اور یوں کر دے کہ اُس کومیر اٹ چھوڑ اتب میں صحت کا فتویٰ دوں گا۔امام زامدعجم الدین سفی رحمتہ الندعایہ نے قرمایا کہ میرے سامنے ایک محضر پیش ہوا جس میں زید نے عمرو پر ایک زمین کا دعویٰ کیاتھا کہ بیز مین اس مدعی کی ملک وحق ہے اور اس مدعا علیہ کے مورث فلاں نے اُس پر بغیرحق اپنا قبضہ کرلیا اور برابرا پے قبضہ میں رکھا یہاں تک کدمر گیا پھراس کے وارث اس حاضرآ وروہ کے قبضہ میں بھی ناحق ہے پس اس پر واجب ہے کہ اپنا ہاتھ اس سے کوتاہ کر کے اس مدعی کوسپر دکر دے اور مدع علیہ نے اس کے دعویٰ کے دفعیہ میں کہا کہ میرے مورث فلاں نے اس کواس مدعی کے مورث ے بطور ایج قطعی خرید کیا تھا اور با ہمی قبضہ طرفین ہے ہو گیا تھا اور میر ہے مورث کے قبضہ میں تاحیات اُس کے بحق رہی یہاں تک کہ اُس نے وفات یائی پھرمیرےواسطے بخل اُس کے میراث رہی ہیں مدمی نے اس وقعیہ کے دفع میں کہا کہ اس مدعاعلیہ کے مورث نے اقرار کیا کہ جو بچے ہمارے درمیان میں جاری ہوئی ہے وہ بچے وفاء ہے کہ جب بائع مجھ کوئٹن دے دیتو مجھ پراس ز مین کا واپس کرنا لازم ہوگا اور اس پر گواہ قائم کر دیئے پس آیا اس طور ہے دفعیہ کا دفع کرنا تھیجے ہے تو بیٹنے نجم الدین نے فر مایا کہ قاضی القف ۃ عماد الدین علی بن عبدالنداور شیخ امام علاءالدین عمرو بن عثان معروف بعلا بدر نے جواب دیا کہ سیج ہےاور میں جواب دیتا ہوں کہ سیجے نہیں ہے کیونکہ مدعی نے اوّانا دعویٰ کیا کہ اس مدعا علیہ کا قبضہ بغیر حت بھر جب بھے وفا مکا اقر ارکیا تو اقر ارکیا کہ اُس کے قبضہ میں بحق ہے اور بعض نے فرمایا کہ بعوی دفعیہ کا سیح ہونا واجب ہے بتابر قول ایسے امام کے کہ بیچ الوفاء رہن کے عکم میں ہے۔ اس واسطے کہ مد تی نے اس دفعیہ میں مدعاعایہ کے واسطے جس بات کا ابتدا میں بالکل انکار کیا تھا لیعنی بیز مین محدودہ اس کے قبضہ میں ناحق ہے اس میں ہے تھوڑے کا اقر ارکیااور بیہ بدین طور کہ جب اس بیچ کو حکم رہن حاصل ہے تو مبع مدعی کی ملک رہی لیکن مدعا علیہ کورو کئے اور اپنے پاس ر کھنے کا استحقاق حاصل ہے حالانکہ مدعی نے اس اراضی محدود ہ کی اپنی ملک ہونے کا اور مدعا علیہ کے قبضہ میں بغیر حق ہونے کا دعوی کیا

لے مینی صدبیان کردہ شدہ مینی ہرچ رجہت کی صدیل بیان کیا ہوا اور سے مترجم کہتا ہے کہ بیددونوں کی والدہ میں مقنول ند ہو گااور جو ذم ہے ایون یا وہ اُسی صورت میں نتے جو کیان ہو چکی اا ہے پھر جب اس کے بعد مدعاعلیہ کے واسطے نئے ہالو فاء کا اقر ارکیا تو اپنے واسطے محدود ندکور کی ملیت کا دعویٰ اور مدعاعلیہ کے واسطے بحق قبضہ رکھنے کا اقر ارکیا اور بھی ہمارے اس قبل ہے معنی ہیں کہ جس امر کا مدعا علیہ کے حق میں اوّلاً ا نکار کیا تھا اس میں ہے بعض ہات کا اقرار کیا اور ایس میں ہے بعض ہات کا اقرار کیا اور ایس میں ہوگی ہوگی ہوگی ہیں دعویٰ مدعی کی ساعت نہ ہوگی اور اگرو فاء عقد تھے میں مشروط ہوتو تھے فاسد ہوگی ہیں اگر اُس نے فتح عقد کا دعویٰ کیا تو دعویٰ دفعیہ تھے ہوگا ور نہیں کذا فی المحیط۔

محضر کہر

محضرتها

مضاف کیا جوسب ملک ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے اور وہ اقرار ہے جتیٰ کداگر وہ اپنی ملک کوالی جیز کی طرف مضاف کرے جو سبب ملک ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے مثلاً بوں کہے کہ بیر باغ انگور میری ملک ہے میں نے اس مدعاعلیہ کے خرید نے سے پہنے اس کو اپنی مال ہے خریدا ہے تو اُس کا دعویٰ اِنسیحے ہوگا۔

محضر كم

دعوی میراث مع عتق چیش ہوا جس میں بیندکور ہے کہ زید نے ایک شخص مسمی عمرو پر دعویٰ کیا کہ بینظام میرے چیازاد بھائی بكر كا غلام تقااور و همر كيا اورجس وقت مرا ہے أس وقت بياً س كى ملك تقااور بيں أس كووارث ہوں اور مير ہے سوائے أس كا كوئى وارث نبیں ہے پس بیغلام اُس کی طرف ہے میر ہے واسطے میراث ہو گیا حالا تکہ بیغلام میری اطاعت ہے انکار کرتا ہے ہی مدعاعلیہ نے اُس کے دعویٰ کے دفعیہ میں دعویٰ کیا کہ اُس کے مورث مذکور نے جھے کواپنے مرض الموت میں آزاد کر دیا تھا اور اس کے تہالی مجمال ہے برآ مد ہوتا ہوں اور آج کے روز میں آزا د ہوں اُس کے واسطے مجھ پر کوئی راہ نبیں ہے اور اس پر گواہ قائم کر دیئے پھر اس مدعی نے وو ہارہ دعوی کیا کہ میں نے اِس غلام کواپنے بچازا و بھائی فلاں مذکور ہے اُس کی صحت میں خرید کیا ہے تو شیخ مجم الدین سفیؓ نے جواب دیا ہے کہ دوسرا دعویٰ اُس کا سیجے نہیں ہے اس واسطے ہر دو دعویٰ میں تناقض واقع ہوتا ہے اور توفیق نہیں ہوسکتی ہے کیونکہ اُس نے پہلے میراث یا نے کا دعویٰ کیا بھرمورث مذکور کی زندگی میں اُس ہے خرید نے کا دعویٰ کیا اور پیجواب سیجے ہے اور علت مذکور ظاہر ہے اور اہام محدّ نے آخر جامع کبیر میں ذکر فرمایا ہے کہ زید کا باپ عمر ومر گیا ہی زیدنے بکر کے مقبوضہ دار پر دعویٰ کیا کہ بید دار میرا ہے میں نے اس کواپنے باپ سے اس کی حیات وصحت کی حالت میں خرید کیا ہے اور اس پر گواہ قائم کئے مگر اُن کی تعدیل نہ ہوئی یا اُس کے بیس گواہ تھے اور اُس نے مدعا عابیہ سے تشم لے لی پھر اُس نے گواہ قائم کئے کہ بیردار اُس کے باپ کا ہے وہ مرگیا اور اُس کو اُس کے واسطے میراث چیوڑا گیا ہےاور گواہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس کے سوائے اُس کا کوئی وارث نہیں جانتے ہیں تو قاضی بتام مدمی اس دار کی ذُّیری کر دے گااس واسطے کہ پہلے باپ سے حالت حیات وصحت میں خرید نے کے دعویٰ اور پھر دوبارہ اُس سے میراث پانے کے دعویٰ میں تنافض نہیں رہتا ہے اس واسطے کہ وہ کہ سکتا ہے کہ میں نے اُس سے خریدا تھا جیسا کہ میں نے پہلے دعویٰ کیا تھالیکن میں اپنی خرید ٹا بت کرنے سے عاجز ہوا اور بحسب نظاہر میرامیرے باپ کی ملک میں رہالیں بظاہر وہ میرے باپ کے مرنے کے بعد میرے واسطے میراث ہوااوراگرالی صورت میں ہمیے اُس نے باپ ہے میراث بانے کا دعویٰ کیا پھراس کے بعد اُس سے خرید نے کا دعوی تو کیا دعویٰ خربید کی ساعت نہ ہوگی اس واسطے کہ پہنچے میراث پانے کے دعویٰ اور پھرخربید نے کے دعویٰ میں تناقض ہے اس واسطے کہ وہ یہ نہیں کہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے باپ سے میراث پایا جیسا کہ میں نے پہلے دعویٰ کیا پھر جب میں میراث ٹابت کرنے ہے ماجز ہوا تو میں نے اُس سے خریدااوراُس کی تو ضیح میہ ہے کہ باپ ہے جو چیز خریدی ہے وہ بھی میراث ہوسکتی ہے بایں طور کہ مثلا اُس کی زندگ میں دونوں کے درمیان بیچ نسخ ہو جائے یا بعدموت کے تنخ ہو کہ دارث اُس میں کوئی عیب پاکراُس کوواپس کر دے پس تناقض محقق نہیں ہوسکتا ہےاور جو چیز <sup>سا</sup>ب پ کی طرف ہے میراث ملی ہووہ اُس کی خرید شدہ نہیں ہوسکتی ہے ہیں تناقض محقق ہوگا۔

ا تو الهر بم اارمیرے از یک اب بھی سی نده گان والے کے اس نے بیریان نہیں کیا ہے کہ بیریان کی ماں کی مک تق اردید س فرو خت یا ہے یوفکدا کر فیم کی مک فروخت کردے قوصاحب استحقاق کوشتری ہے بعدا ثبات استحقاق کے لیے بینے کا اختیار ہوتا ہے اگر چسس نے بیری کوشن نزید نااس ہو کہ مسئلز منہیں ہے کہ او چیز ہات کی ملک ہو ور نداس صورت میں کیونکرے سکت تھا اور اس تقریر ہے والنے ہوا کہ اور بدہنس یہ ہے۔ ساتھ میں کیونکر سے سکت تھا اور اس تقریر ہے والنے ہوا کہ اور بدہنس یہ ہو کے ساتھ کے اور کے مورث کی مورث کا لفظ کہ جائے تو زیادہ واضح ہوجائے اامنہ

SEC OF DEC

محضر

وعوی میراث اُس کی صورت ہیہ ہے کہ زید مرگیا پھر ایک شخص مستی عمروآیا اور پیچازاد بھائی ہونے کی وجہ ہے عصبہ ہونے کا دعویٰ کیا اور نسب پر گواہ قائم کئے کہ دادا تک تام ونسب فرکر کئے پھر اس نسب واس میراث کے مشکر نے گواہ قائم کئے کہ میت کا دادا فلال شخص ہاور سیسوائے اُس شخص کے ہم سی کو مدی نے دادا ثابت کیا ہے ہیں آیا ہید عولیٰ مدی اور اُس کے گواہوں کا دفعہ ہوگا پائیس تو شخم اللہ ین سفی نے جواب دیا کہ اگر پہلے گواہوں کے موافق تھم قضا تا فذہ ہو چکا ہے تو دفعہ نہ ہوگا اور اگر پہلے گواہوں کے موافق تھم شخ نجم اللہ ین سفی ہوا ہے تو بسبب تعارض کے کسی فریق گواہوں کے موافق تھم دینا جائز تہیں ہوا ہو دفعہ سند تعارض کے کسی فریق گواہوں کے موافق تھم دینا جائز تہیں ہوا ورفر مایا کہ بینظیر مسلاطلاق جورووعت ق غلام ہو کہ ایک فریق گواہوں نے کو فریش اس سال کی قربانی کے دوز اپنی جوروکوطلاق دی ہے اور دوسر نے فریا گواہوں نے غلام کے واسطے گواہوں کی کہ ایسے تھی ساس کی قربانی کے دوز اپنی جوروکوطلاق دی ہے اور بعض نے فربای گواہوں نے فربای کو اور ہوں تو یا تو دادا کے نام کو گواہوں کا دفعیہ نہ ہوا ور میں ہوا ہوں تو یا تو دادا کے نام کو گیا ہوں گا وہ ہوں تو یا تو دادا کہ نام کو گواہوں کو کو دور سے برحوں کے گواہوں کا دفعیہ نہ ہوا ور میا ہوں کے گواہوں کا دفعیہ نہ ہوا ہوں تو یا تو اور ایس کی خصم نہیں ہوا ور یادعو کی می کی نفی پر قبول ہوں ہوں تو یا تو دور سے پردعو کی کر بھی کوئی راہ نہیں ہوا سے کہ نواہ دیے جی اور دھتیقت نفی پر قائم ہو کے جیں۔

کر بھی کوئی راہ نہیں ہوں کے اور قبول نہ ہوں گاس واسطے کہ میگواہ دور دھتیقت نفی پر قائم ہو سے ہیں۔

دوسر سے شہر کا نام ای تو مدعا علیہ کواہ قبول نہ ہوں گاس واسطے کہ میگواہ دور دھتیقت نفی پر قائم ہو سے ہیں۔

درمقد مددعویٰ و دمیره وسرائچہ پیش ہوا اور گواہوں نے بلفظ خانہ گواہی دی تو محضر ندکور بدین علت روکر دیا گیا کہ جس چیز کی گواہوں نے بلفظ خانہ گواہی دی ہے اور گواہوں نے خانہ کی گواہی دی ہے حالا نکہ گواہوں نے گواہی دی ہے حالا نکہ سرائچہ اور خانہ اور خانہ اور ہواہوں نے خانہ کی گواہی دی ہے حالا نکہ سرائچہ اور خانہ اور جاور یہ جواب الی صورت میں صحیح ہوسکتا ہے کہ جب دعویٰ ہزبان عربی اور گواہی دونوں مجھے ہوں گے اس واسطے کہ فاری میں خانہ کا اطلاق سرائچہ پر ہوسکتا ہے ہاں عربی فاری میں خانہ کا اطلاق سرائچہ پر ہوسکتا ہے ہاں عربی میں ایسان ہیں ہے۔
میں ایسانہیں ہے۔

محضرتها

 سغدی ابتدا میں اُس کی شرط نہیں فر ماتے تھے کہ دا دا کا نام ذکر کرنا ضروری ہے بھر آخر عمرو میں اس کی شرط کرنے لگے اور یہی تھیج ہے اور اسی پرفتو کی ہے۔

محضرت

پیش ہوا جس میں شفعہ کا دعویٰ ہے اور اس میں بہر سہطرین شفعہ کا طلب کرنا ندکور ہے بس بیمحضراس علت ہے رد کیا گیا کہ دعویٰ و گواہی میں بیرند کورنہیں ہے کہ فتے نے طلب کے گواہ وفت قدرت میں فی الفور کر لیے ہیں اور اُس نے اس محدود کے شفعہ طلب کرنے پر گواہ کرلئے ہیں اورمحد وو مذکور بنسبت با کع ومشتری کے شفیع سے زیادہ نز دیک تھا حالا نکداس کا بیان ضروری ہے اس واسطے کہ شرط یہ ہے کہ ایسے پر گواہ کر لے جوشفیج سے زیادہ نز دیک ہوخواہ محدود ہو یا با لئع ہو یامشتری ہواور جا ننا جا ہے کہ طلب اشہاد کی مدت کی تقتر برای کے قدر ہے کہ بخلاف قدرت <sup>(۱)</sup> بالغ یامشتری یامحدودان تین میں ہے ایک کی حاضری میں نورا گواہ کر لےاورمشتری ے طلب کرنا ہر حال میں سیجے ہے خواہ مشتری نے مبیع پر قبضہ کیا ہویانہ کیا ہواور بائع سے طلب کرنا جب سیجے ہے کہ جب داراُس کے قبصہ میں ہواورا گردارائس کے قبضہ میں نہ ہوتو شخ الاسلام نے بھی شرح میں ذکر کیا کہ استحساناً اُس سے شفعہ طلب کرنا سیح ہے قیاساً سیجے نہیں ہے اور شیخ ابوالحن قدوری نے اپنی شرح میں اور ناطفی نے اپنی اجناس میں اور عصام نے اپنی مختصر میں ذکر کیا کہ میں جیجے نہیں ہے اور استحسان وقیاس کا پچھرذ کرنہیں کیا اور اگر شفیع نے بغرض طدب اشہا دان تبن میں جوزیا و وقریب ہے اُس کوچھوڑ کر دوری والے کے باس جانے کا قصد کیا لیں اگر میرسب ایک ہی شہر میں ہول تو اُس کا شفعہ باطل نہ ہوگا ایسا ہی شیخ الاسلام نے اپنی شرح میں اور عصام نے اپنی مختصر میں ذکر کیا ہے اس واسطے کہ شہر واحد ہاو جود نتائن اطراف کے حکم میں مثل مکان واحد کے ہے اور خصاف نے ادب القاضي مين ذكر فرمايا كه اگروه نز ديك كوچيوز كر دوروالے كے پاس كيا تو أس كا شفعه باطل ہوجائے گا اوراييا ہي صدرالشبيد نے اہیے واقعات میں ذکر کیا ہے اور اگر میسب متفرق ذوبازیا وہ شہروں میں ہول پس اگران میں سے کوئی ایک ای شہر میں موجود ہوجس میں شفیع ہے پھر شفیع اس کوجھوڑ کر دوسر ہے شہر میں طلب اشہا د کے واسطے گیا تو اُس کا شفعہ باطل ہوجائے گا اور اگر شفیع وارمحد و دومشتری و با لکع ان سب میں ہے ہرایک علیحد ہ علیحد ہ شہر میں ہو اپس و ہز دیک والے کوچھوڑ کرا سے کے پاس گیا جو بنسبت اُس کے دور ہے تو اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے بعض نے فر مایا کہ اس کا شفعہ باطل ہوجائے گا اور ایسا ہی عصام نے اپنی مختصر میں ذکر کیا ہے اور بعض نے فر مایا کدأس کا شفعہ باطل نہ ہوگا اور ایب ہی ناطفی نے اجناس میں ذکر کیا ہے اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ گاہے ایساا تفاق ہوتا ہے کہ شفیع کسی سبب ہے نز دیک والے کے باس نہیں جاسکتا ہے ہیں دوروالے کے باس جانا اُس کے شفعہ کامبطل نہ ہوگا اورعلی ہٰدااگر نز دیک والے کے پاس پہنچنے کے دوراستہ ہوں ہیں شفیع نے نز دیک کا راستہ چھوڑ کر دور کا راستہ اختیار کیا تو بھیاس اس کے جوعصام نے ذکر کیا ہے اُس کا شفعہ باطل ہوجائے گا اور بقیاس اُس کے جس کو ٹاطفی نے ذکر کیا ہے اُس کا شفعہ باطل نہ ہوگا۔ پھر جس شہر میں ان سب سے زیادہ قریب موجود ہے جب اس شہر میں پہنچا تو طلب سے ہونے کے واسطے بیشرط ہے کہ اس چیز کے حضور میں طلب ہو خواہ یہ شئے دار ہویا بائع ہویامشتری ہوسب کا تھم بکسال ہے یہی مشہور ومعروف ہے اور قاضی امام ابوز بد کبیر فرماتے تھے کہ بائع و مشتری میں اور دار میں فرق ہے کہ صحت طلب کے واسطے بالغ یامشتری کاحضور شرط ہے اور دارا گرزیا دہ قریب ہوتو اُس شہر میں پہنچ کر وار کا حضور شرطنبیں ہے بلکہ اُس شہر میں جس میں دار ہے بدون تاخیر کے جہاں جا ہے شفعہ طلب کرنے کے گواہ کرلے تو طلب اشہاد لے ۔ لیعنی ان میں ہے کی کوحاضر پا کر یا و جود قند رت اشباء کے نور '' واہ کرنا جا ہے ہے کیکن صحت کے جمعہ شرا کھ شفعہ میں مذکور ہوئے ہیں الآ ''یتھ یہا ۔ بیان (۱) جس وقت اشهاد برقادر مواا موتے ہیں ا

صحیح ہوجائے گی اورفر ماتے تھے کہ ای طرف امام محدؓ نے باب شفعہ الل البغی میں اشارہ قرمایا ہے اورعلی بندا اگر دار فذکوراُ سی شہر میں ہو جہاں شفیح موجود ہے تو طلب اشہاد کی صحت کے واسطے بتاہر اختیار امام ابوزید کبیرؓ کے دار فذکور کا بطلب اشہاد شفعہ طلب کرنے کے واسطے اس دار کا سامنے ہوتا شرط نہ ہوگا اور اگر بالکع ومشتر می شہر شفعہ میں ہوں تو اُس کے حضور میں طلب اشہاد بالا تفاق شرط ہے کذا فی المحیط۔

محضر كم

اس مقدمہ میں چیش ہوا کہ مادہ خرخر مد کر دہ پر استحقاق ٹابت کر کے لیے جانے کے بعدمشتری نے اپناٹمن واپس لینے کا دعویٰ کیا۔اُس کیصورت میہ ہے کیجکس قضاء بخارا میں مسمیٰ حیدرحمیری حاضر ہوااورا پنے ساتھ ایک مخصمسمی عثان حمیری کو حاضر لایا بھراس حاضر آمدہ نے اس حاضر آ ور دہ پر دعویٰ کیا کہاس حاضر آ ور دہ نے میرے ہاتھ ایک ماد ہُ پورے جشہ کی اس قدر تن کے عوض فروخت کی اور بیفروخت ماہ فلاں سنہ فلال میں واقع ہوئی اور میں نے اس مادہ خرکواس سے خرید کیا اور ہم دونوں میں باہمی قبضہ واقع ہو گیا پھر میں نے یہ ماد وخر بدست احمد بن خالد بخمن معلوم فروخت کی اور اُس نے مجھے ہے اس تمن معلوم کے عوض خرید لی اور ہم دونوں میں باہمی قبضہ ہو گیا پھر احمد بن خالد نے بیرماد ہ خر بدست علی بن محمد د ہقان فروخت کی پھرمسمیٰ زید نے اس مادہ خرکوعلی بن محمد کے ہاتھ ہے جُلس تضائے کور ونسف میں قاضی معین الدین بن فلال کے سامنے اپنا استحقاق ٹابت کرکے لیا اور قاضی معین الدین اس وفت میں از جانب قاضی امام علاءالدین عمرو بن عثمان متولی احکام قضائے کورۂ سمر قند واکثر شہر ماوراءالنبر کے کورۂ نسف و اُس کے نواح کا قاضی تھا اور بیاستحقاق بذر بعیہ گواہان عاول کے جوقاضی معین الدین کے حضور میں شاہد ہوئے تھے ٹابت کیا اور قاضی معین الدین کی طرف ہے زید کے داسطے ملی بن محمد دہقان پراس ماد وُ خر کا تھم جاری ہوااور قاضی موصوف نے اس ماد وُ خرکواُس کے ہاتھ سے نکال کر اس مستحق کو دے دیا پھر قاضی امام سد بیرالدین ظاہر کی طرف ہے جو بخارا میں از جانب متولی احکام قضاء وشہر بخاراونو اح آن قاضی ا مام صدر الدین احمد بن محمد کے ڈابت الحکم ہے اس مستحق علیہ دبھان علی بن محمد کے واسطے اپنے باکع احمد بن فلاس سے اپنائٹس ادا کر دہ شدہ واپس لینے کا تھم جاری ہوا پس اُس نے اپنے بالع ہے اپنا تمن تمام و کمال واپس لیا پھراس قاضی سدیدالدین کی طرف ہے اس احمر بن فلاں کے داسطے علم جاری ہوا کہا ہے بائع ہے اپنا ادا کر دہ شدہ تمن واپس لے پس اس نے مجھ سے اپنا تمام و کمال حمن واپس لے لیا اور مجھے استحقاق حاصل ہوا کہ میں نے جوتمن اس حاضر آوردہ کوادا کیا ہے سب اس سے واپس لوں پھراس مدعا علیہ ہے جس کو مدی حاضراا یا ہے جواب ما نگا گیا تو اُس نے انکار کیااور کہا کہ مجھےاس مدی کو پچھودینانہیں بھرید مدی اپنے دعویٰ پر چند گواہ حاضراا یا۔ ہیں اس دعویٰ کی صحت کا فتو کی طلب کیا گیا تو بعض نے جواب دیا کہ اس دعویٰ میں چند طرح سے ضل ہے اوّل آ تکہ مدعی نے میٹیس بیان کیا کہ قاضی علاءالدین کے خلیفہ کرنے کی اجازت حاصل تھی حالانکہ بیشرط ہے کیونکہ اگر اُس کوخلیفہ مقرر کرنے کی اجازت نہو گی تو اُس کا خلیفہ کرنا سیجے نہ ہوگا اور معین الدین قاضی نہ ہوگا اور دوم آئنگہ اُس نے قاضی معین الدین کے قاضی مقرر ہونے کی تاریخ نہیں لکھی تا کہ دیکھ جائے کہ قاضی علاءالدین اُس کو قاضی مقرر کرنے کے وقت خود قاضی تھا یا نہ تھا تا کہ معلوم ہو کہ قاضی معین الدین اس کے مقرر کرنے سے قاضی ہو گیا اور نیز اُس نے صریحاً بیز کرنہ کیا کہ قاضی سمر قند کونسف پر ولایت حاصل تھی بلکہ بیز اُس نے سریحاً بیز کر کیا کہ اکثر شہر ہائے ماوراءالنہر حالانکہ ماوراءالنہر میں بہت ہے شہر ہیں اپس ای بات کوؤ کر کرنے سے نسف داخل نہ ہوجائے گا اور نیز اُس نے میہ بیان کیا قاضی معین الدین نے عادل گواہوں برتھ وے دیا اور بدبیان نہ کیا کہ بہگواہ مدعاعلیہ کے روبر و قائم ہوئے تھے حالا نکہ جب تک گواہی وتھم رو ہر و مدعاعلیہ کے نہ ہوتب تک تھم سیجے نہیں ہوتا ہے۔اور نیز اُس نے صرف یہ بیان کیا کہ قاضی معین الدین کے روبرو

در معاملہ فروخت ہم اوا حدثا کع بحدود خود بحضور شیخ نجم الدین سی پیش کیا گیا تو شیخ رجمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے مش کے سمر قدفر ماتے سے کہ اس میں فساد ہے اس واسطے کہ اس سے افراز (۱) کا وہم ہوتا ہے کہ مفرز (۲) کے حدود ہوتے ہیں اور جومش ع ہو تا ہے کہ مفرز (۲) کے حدود ہوتے ہیں اور جومش ع ہو یعنی مقسوم ملیحہ و نہ ہوا سے کہ نیس ہوتے ہیں اور فرمایا کہ میں ہوتے اپنے شروط میں ایک مقتری کے اپ شروط میں ایک مقتری کے اس میں ایک مقتری کے اس میں ایک مقتری کے اس میں ایک مقتل میں ایک مقتری کے اس میں ایک شیاع بیٹی " سے سنا کہ فرماتے تھے کہ میں اس مستمد میں اپنے والد محروم سے پچھی و ڈبیس رکھتا ہوں اور ہمار سے اصحاب سے اس میں کوئی روایت نہیں ہوتے ہیں ہوتے ہات کو سے بیان کہا تو نہیں و کھتا ہے کہ میں ایک کوئی بات نہیں ہے جوافراز پر دلالت کرتی ہوتا یا تو نہیں د کھتا ہے کہ ہم ونکڑے کا ذکر کرنا افراز پر دلالت کرتی ہوتا یا تو نہیں د کھتا ہے کہ ہم ونکڑے کا ذکر کرنا افراز پر دلالت کرتی ہوتا یا تو نہیں د کھتا ہے کہ ہم ونکڑے کا ذکر کرنا افراز پر دلالت کرتی ہوتا یا تو نہیں د کھتا ہے کہ ہم ونکڑے کا ذکر کرنا افراز پر دلالت کرتی ہوتا یا تو نہیں د کھتا ہے کہ ہم ونکڑے کا ذکر کرنا افراز پر دلالت کرتی ہوتا یا تو نہیں د کھتا ہے کہ ہم ونکڑے کے اس کے حدود کے ذکر میں بھی ایسانی ہے۔

محضر 🌣

دردعوی اجارہ طویلہ جس میں لکھاتھا کہ اوّل روز اس اجارہ کا روز چارشنبہ چھٹی ماہ شوال ہے اور اُس کے بعد لکھااور دونوں نے تاریخ مذکور میں باہمی فیضہ کرلیا تو بعض مشائخ نے فر مایا کہ تاریخ نذکور میں قبضہ کرلیا تو بیان کرنا خطا ہے اس واسطے کہ بیم شعر ہے کہ تقابض جو تھم عقد ہے وہ عقد کے ساتھ زمانہ واحد میں واقع ہوا ہے حالا نکہ ایسانہیں ہوتا ہے اس واسطے کہ تقابض جو بھکم عقد ہووہ بعد عقد کے ہوتا ہے ہی ایول لکھنا عاہے کہ ددنوں نے تقابض اُسی روز کرلیا جس دن عقد واقع ہوایایوں لکھے کہ جس دن عقد کر دیاہے اُسی روز باہمی قبضہ کرلیا تا کہ تقابض بعد عقد کے ثابت ہواور میرے زو یک سیحے یہ ہے کہ یوں لکھے کہ عقد قرار دینے کے بعد دونوں نے باہمی قبضہ اُسی دوز کرلیا جس دن عقد واقع ہوا ہے۔ معین ۵۰

محضرتها

در دعویٰ مال اجار ومفسو نحد۔ (۱) اُس کی صورت سیمی کہ اس زید حاضر آیدہ نے اس عمر و حاضر آوردہ پر دعویٰ کیا کہ اس عمر و کے والمسمى بكرنے مجھےا بيك حو ملى محدود و بحدود چنين و چنان بعوض اس قدر مال كے اجار ہ طویلہ مرسومہ به كرايه دى تھي مجرو ومر گيا اور أس كى موت ہے اجارہ منتخ ہو گیا اور بقیبہ مال اجارہ اُس کے تر کہ پرمیرا قر ضہ ہو گیا۔ پس بیمضر بدین علت رد کر دیا گیا کہ محضر میں بیا نہ کورنیس ہے کہ موجر نے مال اجارہ لیعنی کرایہ پر قبعنہ کرلیا تھا حالا تکہ جب تک موجر مال کرایہ وصول نہ یائے تب تک اُس کی موت ہے اُس کے تر کہ میں اِس کا کچھ بھی قرضہ نہ ہوگا اور نیز اُس نے اجارہ کی اوّل تاریخ وآ خرتاریخ وَ کرنبیں کی حالانکہ اُس کا ذکر ضروری ہے تا کہ و مکھاجائے کہ مال اجارہ میں سے کچھ یاتی رہاہے یا نہیں اور بعض مشائع " نے فر مایا کہ مال اجارہ پر قبضہ کرنے کی تصریح کرنی جا ہے اور اس پر اکتفانه کرنا جاہیئے کہ دونوں نے بقیضہ صبحہ ہاہمی قبضہ کرلیا اس واسطے کہ اگر مستاجر مال اجار ولا یا مگرموجر کو دیانہیں اور جو چیز ا جارہ <sup>(ف)</sup>لی ہے اس پر قبضہ کرلیا جسلیم موجراورموجر نے مال اجارہ پر قبضہ کرلیا بدون تسلیم متناجر کے توبیۃ ول کہ تقابض واقع ہو گیا ہے مسیح ہوگا بدین اعتبار باوجود آ نکہ ہر دوبدل میں سے ایک پر قبضہ بیں پایا گیا اور ہمارے بعض مشائخ نے اس قول کی تربیف کی ہے اور فر مایا کہ رہے کچھ بات نہیں ہے اس واسطے کے نظیر شرع وقو اعد شرع میں لوگوں کے مغہوم کا اعتبار ہے اور اس قول ہے کہ دونوں نے باہمی قبضہ کرلیا بھی مغہوم ہوتا ہے کہ موجر نے اجرت پر اور متاجر نے جو چیز اجارہ پر لی ہے اُس پر قبضہ کرلیا اور بعض نے فر مایا کہ پٹہ جس یوں نہ لکھنا جا ہے کہ علی ان بزرع المستاجر مابدالہ بعنی بدین شرط کہ مستاجر اُس میں جو اُس کی رائے میں آئے زراعت کرے اس واسطے کہ کلمہ کل کلمہ شرط ہے اور طاہر ہے کہ متاجر کا بنفس خود زراعت کرنا مقتضائے عقد میں ہے ہیں ہے لازم آئے گا کہ اس عقد میں الی بات مشروط ہے جو متعضائے عقد نہیں ہے ہاں یوں لکھے کہ لیز رع مابدالہ تا کہ جواس کی رائے میں آئے زراعت کرے اور بیمو جب فسادنبیں ہےاس واسطے کہاس کا مرجع بیان غرض متاجر ہے شوط کی جانب نہیں ہے لیکن بیقول میرے ز دیک نہایت ضعیف ہے اس واسطے (۲) کہ اجارہ دراصل متاجر کے نفع حاصل کرنے کی ضرورت کے داسطے مشروع ہوا ہے پس اُس کا بننس خود انتفاع حاصل كرنا متعضائے عقد ہے ہوااوراگر مانا كەمستا جركا بنفس خود نفع اُٹھانا متعضائے عقد نبیس ہے لیکن غیر متعضائے عقد کے عقد میں شرط لگانا موجب فسادعقد جبھی ہوتا ہے جب کہ دونوں عاقدین میں ہے کہی کے واسطے اس میں نفع ہو بالا جماع یا دونوں میں ہے کسی کے واسطے معزرت ہو ہنا پر تول امام ابو بوسف کے پس جب کہ دونوں میں ہے کس کے واسطے نفع یا ضرر نہ ہوتو عقد فاسد نہ ہوگا چنانچہا گراناج خریدااور بالکع نے مشتری پرشر طالگائی کہاس کو کھائے تو فاسد نہیں ہےاوراس مقام پر بھی دونوں میں ہے کسی کے واسطے اس شرط میں نفع ہےاور نہضرر ہےاورا گرعقد اجارہ میں جو چیز زراعت کرے گاوہ بیان نہ کیا تو جامع صغیر میں ذکر کیا کہا جارہ فاسد ہےاور دوسرےمقام پر ذکر کیا کہ استحسانا اجارہ جائز ہے کذانی الذخیرہ۔

ورمقدمه دعویٰ اجاره و دربیکه موجرنے جو چیز اجاره پرلی ہے اُس پر قبضه کرلیا۔اس زید حاضر آمده نے اس عمر و حاضر آور ده

ا بعنی اس تول کومتنداور قابل جمت نبیس قرار دیا ہے ۱۱ (۱) جواجارہ فنٹج کیا گیا ۱۲ (۲) اقول فیڈنظر ظاہر اُوان کان الامریک قال ۱۲ (ف) مجرمت اجرئے خوداُس پر قبضہ کرلیا پھر جو چیز اجارہ پر کائی ہے ومت جرکے سپر دکی گئی اور مستاجر نے ہال اجارہ سپر دند کیا ۱۲ محضرت

دعويٰ بقيه مال اجاره مفسو خد ـ زيد حاضر بهوا اورعمر وكوحاضر لايا اورية خص حاضر آيده ايني بهن بالغدمسما قافلانه كي طرف \_ دعویٰ ندکورہ محضر کے واسطے وکیل ہے اور اپنی بہن صغیرہ مسماۃ فلانہ کی طرف سے با جازت حاکم دعویٰ ندکورہ محضر کے واسطے وصی ہے اور بیرسب اولا دفلال بن فلاں ہیں ایس اس صافر آیدہ نے اس حاضر آور وہ پر اپنی ذات کے واسطے بطریق اصالت اور بالغہ بہن کی طرف ہے بطریق و کالت اور بہن صغیرہ کے واسے باجازت حقمی اس حاضر آور دہ پر دعویٰ کیا کہ اس حاضر آوردہ نے بھارے باپ فلال کوتمام اراضی محدودہ بحدود چنین و چنان بعوض اس قدروی، ۱۶۰ کے باجارہ طویلہ مرسومہ اجارہ وی تھی اور ہمارا باپ آل اس کے کہ بیاجارہ مخنج ہواور نیل اس کے کہ مال اجارہ ند کورہ میں ہے بچھ وصول کر کے مر گیا اور اُس کی موت ہے اجارہ منتخ ہو گیا اور یہ مال اجارہ جواس قدرد بنار ہیں اس کے ان وارثوں مذکور کے واسطے اُس کی میراث ہو گیا سوا ہے ایک دینار کے کہاس ہیں ہے کی قدر آجھ مدت اجارہ گذرنے سے گیا اور کس قدر اس وجہ ہے گیا کہ جاری باپ نے اپنی زندگی میں اس سے اس کو ہری کر دیا تھا لیس اس مدعا علیہ برواجب ہے کہ بیدوینار ہائے ندکور وسوائے ایک وینار کے سب ادا کرے تا کہ مدعی اپنا حصہ بطریق صالت اور مساۃ فلاندا بی بہن بالغہ کا حصہ بطریق و کالت اور فلا نداین بہن صغیرہ کا حصہ با جازت حکمی وصول کر لےبس بیمحضر بدین وجہ رو کر دیا گیااس میں مذکور ہے کہ مال اجارہ اُس کے وارثوں کے واسطے میراث ہو گیا ماسوائے ایک دینار کے کداُس میں سے کسی قدراس وجہ ہے جاتا رہا کہ ہارے باپ نے اُس موجر کواپنی زندگی میں اُس سے بری کر دیا تھا حالا نکہ اُس صورت سے دعویٰ ابراء فاسد ہے اس واسطے کہ ابراء فقط بعدو جوب کے بابعد سبب و جوب کے بیچے ہوتا ہے اورمت جرکی زندگی میں مال اجار وموجر پر واجب نہیں ہے در حالیکہ اجار ہ قائم ہواور ہنوز سخ نه ہوا ہو۔اور نیز سبب و جوب بھی پایانہیں گیا اس واسطے کہ سبب و جوب ریہ ہے کہ اجار ہ تسخ ہو جائے اور ا جار ہ ہنوز فتح نہیں ہوا ہے اور دوسری علت اس میں بیہے کدومویٰ میں ندکور ہے کہ اس مدعا علیہ پر واجب ہے کہ مال اجارہ اس مدعی کو وے دے تا کہ وہ اپنا حصہ لے۔ اقول میرے نز دیک وجوہ ضل اس میں بہت میں کیا اسے اجارہ کے اور اوسٹر تاریخ نہیں کہی اور بیدیوں شاکیا موجر نے اماما جارہ میں اس پر قصہ کر س ہے اورش ید بوجہ قبور کے ان کو بیان ترکیا وابتداعم ۴ امنہ

بطریق اصالت اور اپنی بہن بالغہ کا حصہ بطریق و کالت وصول کرے حالا نکہ جوشخص خصومت کے واسطے وکیل ہو و ہ امام زفر کے نزدیک قبضہ کرنے کا مختار نہیں ہوتا ہے اور اک پرفتو کی ہے ہیں بتا برمفتی بدک اُس کا حصہ موکلہ کا مطالبہ بھی نہ ہوگا اور واضح ہو کہ پہلی وجہ رومحضر کے واسطے بھی نہیں ہے اس واسطے کہ دعویٰ ابر اءاگر چہ بھی نہ ہوالیکن بیا اسی بات ہے کہ اُن کے ذمہ لازم آئے اور اس سے باقی مال اجار ہے دعویٰ میں پھی خلل نہ ہوگا کیونکہ میر مال تو اُن کا حق بذمہ وجر لازم آیا ہے۔

محضر 🏠

وجونی اجارہ مال مفسوحہ از وار ٹان متاجر بسب موت موجر کاراس محضر ہیں وار ٹان متاجر کی طرف ہے دہوئی ٹھیکہ تھے۔

اس ہیں کوئی ضل نہ تھا پھر لکھا کہ دیا علیہ نے دفع دعویٰ مدتی کے واسطے بیان کیا کہ تیرے باپ نے میرے باپ ہے میرے باپ کی زندگی ہیں اس قدر من گیبوں بعوض مال اجارہ کے جس کا تو دعویٰ کرتا ہے وصول کئے جیں بیس بیر محضر بدین علت رد کر دیا گیا کہ مال اجارہ کے جس مال اجارہ کہ جب مال اجارہ واجب نہو ہوائے حالا نکہ موجر کی زندگی ہیں موجر پر مال اجارہ واجب نہو ہوائے ہیں واجب نہ ہوتا ہے کہ جب اجارہ فتح ہوجائے بیس کا اسلام کے موجر کی زندگی ہیں مال اجارہ برحال کے جو بائے بیس الی حالت میں مال اجارہ دیموں وصول کر لین کی کرمتھوں ہوسکتا ہے اور دوسری علت بیرے کہ اس نے بیریان نہ کیا ایس حال ہوں وصول کر لین کی کرمتھوں ہوسکتا ہے اور دوسری علت بیرے کہ اس نے بیریان نہ کیا کہ اس نے بیریان نہ کیا کہ اس نے کہوں وصول کر لئے جیں اور اس کے عوض میں گیہوں وصول کر لئے جیں اور اس کے عوض میں میں وصول کر نے جیں اور اس کے عوض میں میں وصول کر نے جیں اور اس کے عوض میں میں دیے جیں بلکہ بیری کر جب تک کہ گیہوں کے مالک کی طرف سے بطور عوض دینا ٹابت نہ ہو۔

## اجارهنامه

اجارہ تا مدپیش کیا گیا جس میں کھاتھا کہ فلاں نے فلاں کواراضی محدودہ بحدودہ چنین و چنان جولائق ہے ذراعت اس شرط پر اجارہ دی کہ متاجراس میں اس چیز کی ذراعت کر بے تو بعض نے فر مایا کہ بیا جارہ نامہ باطل ہے اس واسطے کہ کسی فاص چیز کی ذراعت کی مزارعت میں شرط کرنامفتضیا ت عقد میں ہے ہیں اُسی عقد میں ایسی شرط کرنامفتضیا ت عقد میں ہے ہیں اُسی عقد میں ایسی شرط کرنامفتضیا ت عقد میں ہے ہیں اُسی میں ہرووعاقد مین میں نے ایک کے واسطے نفع ہے اوروہ موجر ہا اور ایسی شرط بالا تفاق موجب فسادعقد ہا وربعض نے فر مایا کہ اتی بات ہے تجویز فاسد نہ ہوگی اس واسطے (۱) کہا لیے مقام پر بیہ کہنا کہ علی ان ہزرع فیہا کذا کہ اُس میں بی چیز ذراعت کرے اور یہ کہنا کہ بیاں جی اور فلا ہر ہے کہ لیزرع فیہا کہنا شرط نہیں ہے بلکہ بیا کہ ایسی میں اس چیز کی ذراعت کرے واسے کے اس موجب فساد نہ ہوگا اور موجب فساد کیونکر ہوسکتا ہے طالانکہ ہم نے اس سے پہلے جامع صغیر نے قبل کردیا ہے کہا گرمتا جرنے یہ بیان نہ کیا کہ وہ کس چیز کی ذراعت کرے گاتو عقد فاسد ہوگا ہیں جس چیز کی ذراعت کرے گا آس کا بیان ترک کرنے ہے جب عقد فاسد ہوگا ہیں جس چیز کی ذراعت کرے گاتو عقد فاسد ہوگا ہیں جس چیز کی ذراعت کرے گا اُس کا بیان ترک کرنے ہے جب عقد فاسد ہوتا ہے تو بیان کرنے سے کیونکر فاسد ہوگا۔

محضرته

در بیان شاخت مملوک۔ شیخ الاسلام علی سغدیؒ ہے دریافت کیا گیا کہ ایک محضر کے اوّل بیں لکھا ہے کہ روزیہ بن عبدالقد ہندی نے فلا ں پر دعویٰ کیا تو جواب دیا کہ بیتے نہیں ہے اس واسطے کہ اس طرح نسبت کرنے ہے آگا ہی وشناخت نہیں ہوتی ہاور واجب ہے کہ یوں لکھا جائے کہ و وفلاں کا غلام ہے یا فلاں کا مولیٰ ہے یعنی آزاد کیا ہوا غلام ہے اور نیز محضر میں لکھا تھا کہ قرض دار ع یعنی و واجب رہ جوکی وجہ ہے نئے کردیا گیا ہوتا ع اتول ف ہراصورت یہ عموم ہوتی ہے ہے ہم جرم کیا پھر بنوز ستا جرنے نصومت ندک تھی ۔ ۱۰ پہی مرکبا ۱۲ (۱) اس واسطے کہ بعض اناج کی زراعت ہے ذین کم ناتس ہوتی ہے ۔ فلال نے اُس کے واسطے اس کا اقر اربطوع 🖟 خود کیا تو فر مایا کہ بیضروری بیان کرنا جا ہے کہ روز بیربن عبدالند آزاد ہے اُس کو اُس کے مولی نے آزاد کیا ہے تا کہ اقرار اُس کے واسطے اور مال اُس کے واسطے ہو یا یہ بیان نہ کرے کہ وہ اپنے مولی کا غلام مجور ہے تا کہ ا قراراً س کےمولی کے واسطے واقع ہواور مال اُس کےمولیٰ کا ہو یا یوں بیان کرے کہ ماذ ون <sup>(۱)</sup>مدیون ہے پس اقراراُ س کے واسطے ہوگا اور مال اُس کےمولی کی ملک ہوگا اور تھم اقر ارباختلاف اقوال مختلف ہوتا ہے اس واسطے اس کا بیان کرنا ضروری ہے اور فر مایا کہ آ زادشدہ کی شناخت اُس کےمولی کی طرف نسبت کرنے ہے ہوتی ہے اورا گراُس کا مولی بھی آ زاد کیا ہوا ہوتو ضرور یوں کہنا جا ہے کہ فلاں کا آ زاد کیا ہوا ہےاوراگر تیسرامولی بھی آ زاد کیا ہوا ہواوراُس کواُس کےمولیٰ آ زاد کرتے والے کی طرف منسوب نہ کیا تو مضا نقتہیں ہےاں واسطے کہ تیسرامولی ایباہے جیسے (۲)نسب میں داداہوتا ہے ہیںاس پراقتصار کرنا جائز ہے۔

۔ پیش کیا گیا جس میں قامنی سمر قند کے نائب کا تھم ہے۔ پس وہ چند وجوہ ہے رد کر دیا گیا اوّل انکہ اُس میں لکھ تھا کہ فلال نے تھم کیا اور وہ قاضی سمر قند فلاں کا نائب ہے اور اُس میں بیرذ کرنہ کیا کہ قاضی سمر قند کوخلیفہ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے دوم آئکہ اُس للم لكعاتها كه قاضي سمر قنداز جانب سلطان تنجر قاضي تها حالا نكه بخلاف واقع تها بلكه قاضي سمر قنداز جانب خا قان قاضي تعااورخ قان مجمه از جانب سلطان ينجر والى تعاليكن بيامرمغسدنبيل ہے اس واسطے كەقاضى سمر قند جب خا قان تحمد كى طرف سے قاضى ہوا اور خا قان محمد سلطان بنجر کا نائب ہے تو قاضی سمر قنداز جانب سلطان بخر قاضی ہوگا آیا تونہیں ویکمتا ہے کہ ولایت سلطان بخر کی اہل سمر قند پر ابتداء میں ظاہر تھی وسوم آئکہ گواہوں نے اپنی گواہی میں فقط اس قدر بیان کیا کہ جس چیز کی نسبت دعویٰ واقع ہوا ہے اس مدعی کی ملک ہے اوراس ماعلید کے قبضہ میں ناحق ہے اور میدند کہا کہ اس مدعاعلیہ پرواجب ہے کہ اس سے اپنا ہاتھ کو تا و کر کے اس دعویٰ کی جز کواس مدی کے سپر دکر ہے تو اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے بعض نے فر مایا کداس کا ذکر کرنا ضروری ہے اور ہم اگر چہ ایسانہیں کہتے ہیں کیکن اس کالکھ دینا ضروری جا ہے تا کہ اس میں کوئی طعن نہ کر سکے چہارم آ تھا سے آخر میں لکھاتھا کہ میں نے اپنے اس حکم کو قاضی فلال کے نافذ کرنے برموقو ف رکھااور قاضی فلال وہ ہے جس نے اس کو قاضی مقرر کیا ہے اور بیاس حکم کو حکم ہونے سے خارج کرتا ہے اس واسطے کہ جو کسی چیز پرموقو ف ومعلق ہوو ہ اُس کے پائے جانے سے پہلے ٹابت تہیں ہوتا ہے اور بیلیل توی ہے بشر طیکہ علم ای طور ے بایا گیا ہواوراگر بیتکم مطلقاً بایا گیا ہولیکن لکھنے والے نے اس طور ہے لکھاتو بیتکم میں خلل نہ ہوگا بلکتح ریمی اس ہے خلل ہوگا بیہ فصول استروشنی میں ہے۔

جس میں غلام اجارہ پر دینے کا دعویٰ فہ کور ہے۔اس کی صورت میہ قہ کور ہے کہ زید نے ایک مخص کے پاس جو غلام ہے اُس کا دعویٰ کیا کہ میں نے بیغلام اس قابض کوایک درم روزانہ پراجارہ دیا تھا اورائے ایام گذر گئے ہیں پس اس پرواجب ہے کہ بیغلام مع اس قدراجرت کے جھے سپر دکرے۔ پس میمخفر بدین علت رد کر دیا گیا کدأس نے بیدذ کر کیا ہے کہ پس نے ایک درہم روزانہ پر اجار ہ پر دیااور مدت اجاره کی کوئی انتها بیان ند کی ہرروز جوآتا ہے اس میں نیاا جاره منعقد ہوتا ہے اور بیروز جس میں دعویٰ واقع ہوا ہے اس جس اجار ہمنعقد ہوااورمستا جرکواُس سےانتفاع حاصل کرنے اور رو کئے کا اختیار ہوا پس کیونکر مدعی کی طرف ہے مستاجر پراُس کے سپر د

ل مجنی بلاا کراه دیگرے خودایتی خوشی خاطراور رضامندی کے ساتھ کیا ۱۴

<sup>(</sup>۱) اجازت یافته قرض داریا (۴) مینی جس طرح نسب میں دادا ہوتا ہے اامنہ

کرنے کا مطالبہ بھتے ہوگا اور اگر اس کے واسطے کوئی مدت بیان کی ہواور بید دحویٰ کا روز مجملہ مدت نہ کور ہے ہوتو بھی ہمی ہوگا اس واسطے کہ جب بیروز دعویٰ شخیلہ مدت اجارہ کے ہوتو عقد اجارہ میں واخل ہوگا اور مستاجر کوا ختیار ہوگا کہ غلام کواپنے یا س روک رکھے اور اُس سے انتفاع حاصل کرے اور بدیں وجہ کہ اُس نے گذاو گذا اجرت کا دعویٰ کیا اور محضر دعویٰ ش لکھا ہے کہ اُس نے غلام اجارہ پر دیا اور بعد بہت سے کلمات لکھنے کے بیان کیا اور اُس کے سپر دکر دیا اور بول بیان نہ کیا کہ اور بینا فام اُس کے سپر دکر دیا ہیں ایس تحریر سے غلام کا سپر دکر دیا ٹا بت نہ ہو کا سپر دکر دیا ٹا بت نہ ہو کا سپر دکر دینا ٹا بت نہ ہوگا ہیں اجرت کا دعویٰ ٹھیک نہ ہوگا۔

公公

صلح وابراء۔ایک خط پیش ہوا جس بیس صلح وابراء کا ذکر تھا اور اُس بیس لکھا تھا کہ قلال بن قلال نے قلال بن قلال پر مال معدوم کا دعویٰ کیا پس قلال نے اُس سے ہزار درم پر صلح کر لی اور قلال نے بدل اصلح پر قضہ کرلیا اور اُس کے آخر بیس لکھا کہ دی نے مطاعبہ کواس نے تمام دعویٰ وخصو مات سے بابراء بیخ عام ہری کر دیا تو بعض نے فر مایا کہ صلح تھے نہیں ہے اس واسطے کہ اس بیس مقدار مال متدعوبہ نہ کورنیس ہے حالا نکداس کا بیان کرنا ضروری ہے تا کہ معلوم ہو کہ ملح باسقا طوا قع ہوئی یا بمعاوضہ اور تا کہ معلوم ہو کہ ملح صرف میں جس بیس مقدار مال کے بیس مقدار مال میں جس بیس مقدار مال کے بیس مقدار مالے بیس باو جوداس اختمال کے سلے کے ہونے کا تھم نہیں دیا جا سکتا ہے اور چونکہ ابراء میمل عموم واقع ہونا اس و جب بیس مقدار عام اُس نے ہری کر دیا ہے اس وجہ سے مدعی کا کوئی دعویٰ اس کے بعد عدعاعلیہ نہ کور پر مسموع نہ ہوگا اور نامسموع ہونا اس و جب سے نہیں ہے کہ مسلم معلم ہوئی ہوں کے بعد عدعاعلیہ نہ کور پر مسموع نہ ہوگا اور نامسموع ہونا اس و جب نہیں ہوئی ہوئی اس کے بعد عدعاعلیہ نہ کور پر مسموع نہ ہوگا اور نامسموع ہونا اس و جب نہ ہوگا ہوں کہ کہ کہ کہ کے بعد مدعاعلیہ نہ کور پر مسموع نہ ہوگا اور نامسموع ہونا اس و جب نہ ہوگا ہوں کہ کہ کہ کہ کہ کے جب

محضر م

میں متت کے وارثوں کے حضور ہیں متت پر مال مضار بت کا دعویٰ فدکور ہے بدیں صورت کرزید حاضر ہوا اورا ہے ساتھ فلاں و فلاں کو جوسب اولا د فلاں جیں حاضر لایا پھر ان حاضر آئدہ نے ان سب پر جن کو حاضر لایا ہے دعویٰ کیا کہ ہیں نے اُن کے مورث فلاں کو ہزار درم بطریق مضار بت ویے تھے اور اُس نے ان ورموں ہیں تصرف کر کے طرح طرح کا نفع حاصل کیا پھر وہ قبل تقسیم مال کے اور قبل اس کے کہ رب الممال کو اُس کا راس الممال دے دے اور نفع تقسیم کر کے دے دے اس مال کو تجہیل چھوڑ کر مرکبا لین نہیان نہ کیا اور یہ اُس کے ترکہ ہیں قرضہ ہو گیا الی آخرہ پس بعض نے فر مایا کہ اگر دعویٰ راس الممال ومنافع دونوں کا ہے تو مقدار نفع بیان کرنا ضروری ہے اور اس کے چھوڑ نے ہیں خلل پیدا ہوگا اور اگر فقلا راس الممال کا دعویٰ ہے تو مقدار نفع کا بیان چھوڑ نے ہیں کچھوٹ نے ہیں کھا گھنہیں ہے۔

محضرت

جس میں اعماقی مستبلکہ کا دعویٰ ہے۔ زید حاضر ہوا اور اپنے ساتھ عمر و کو لایا پھر اس زید نے اس عمرو پر ہزار دینار قیمت اپنے مالہائے عین میں ہے کسی مال عین تلف کر دو کا جس کوسمر قند میں تلف کیا ہے دعویٰ کیا۔ تو یہ محضر بچند وجوہ رد کر دیا گیا اوّل آ نکہ اُس نے مال تلف کر دوبیان نہیں کیا حالانکہ اس کا بیان کرنا ضروری ہے کیونکہ بعض مال عین ایسے ہوتے ہیں جن کے تلف کرنے پراُن

ا لیمن میرے اور اُس کے درمیان میں باہم تج رت میں شرکت تھی اا

کی قیمت واجب ہوتی ہے اور بعض ایسے ہیں کہ تلف کرنے پراُس کے مثل صان واجب ہوتی ہے اور شاید یہ مال تلف کر دوایہ ہوجس کی صان بمثل واجب ہوتی ہے تو مطلقا دعوی قیمت کس طرح ٹھیکہ ہوگا اور اس وجہ سے کہ امام اعظم سے اصول میں سے یہ ہو کہ فقط تلف کرنے ہے مالک کا حق اس مال عین سے منقطع نہیں ہوتا ہے اور اس واسطا اما سے جو مال مغصوب تلف کر دیا ہے اُس سے اُس کی قیمت سے زیادہ پرصلی کرنا جائز رکھا ہے اور اُس کا حق مال عین سے منقطع ہو کر قیمت کے ساتھ جھی متعلق ہوتا ہے کہ جب تھم قاضی جاری ہو بیا ہم دونوں اس پر رضا مند ہوں اور قبل اس کے مالک کاحق متعلق بعین ہوتا ہے کہاں اُس کا بیان کرنا ضروری ہے اور اس وجہ سے کہ اُس نے بیان نہ کیا کہ مقدار اس مال عین تلف کردہ کی قیمت سمر قند یا بخارا میں بہی ہے جہاں اُس کو تلف کیا ہے اور مختلف شہروں میں ایک ہی چیز کی قیمت محقف ہوجاتی ہے اور معتبراُس مقام کی قیمت ہے جہاں اُس کو تلف کر دیا ہے ۔ پس اس کا بیان کرنا صوری ہے۔

محضر 🏠

جس میں گیہوں کا دعویٰ ہےصورت رہے کہ زید حاضر ہوااورعمر وکوحاضر لایا پھراس حاضر آیدہ نے اس حاضر آور دہ پر دعویٰ کیا کہاں حاضر آ وردہ کے بھائی بھرنے اس حاضر آ مدہ ہے ہزارمن گیہوں لے کرایے قبضہ میں اس طرح کئے تھے کہ اُن کا واپس کرنا واجب تھا اور گیہوں کے اوصاف بیان کر دیئے اور ایسا ہی اس حاضر آور دہ کے بھائی بکرنے اپنے جواز اقر ارکی حالت میں إن گندم موصوف پر قبضتہ کرنے کا قرار کیا ہے کہ اُس نے فاری میں کہاہے ( کہ تیرا بزار من گندم آ بے یا کیز ومیان سرخدر ابوز ن اہل بخارا بامن ست ) اور بیا قرار سیح کیا جس کی اس حاضر آمدہ نے خطا باتصدیق کی ہے پھراس بکرنے قبل اس کے کہان گیہوں میں ہے کچھ ادا کرے وفات بائی در حالیکہ ان گےہوں کو وہ بجہل چھوڑ کر بدون بیان کرنے کے مراہے پس بی گیہوں ندکورہ اس حاضر آیدہ کے واسطے اُس کے تر کہ میں مضمون ہوئے اور وارثوں میں اپتا ہے بھائی جھوڑ ا ہے اور تر کہ میں اس بھائی کے قبضہ میں طرح طرح کا مال جھوڑ ا ہے جس میں ہزارمن گیہوں بھی اس وصف ندکورہ کے ہیں لیس اس حاضر آ وروہ پر واجب ہے کہ اس مدعی کوشل گندم متدعویہ کے تر کہ کے گیہوں ہے جو بیاوصاف ندکورہ بیں ادا کرد ہے اور گواہوں نے مدعاعلیہ کے ایسے اقر ارکی گواہی دی پس میمحضر تین وجہ ہے رد کر دیا گیا اوّل آئکہ اُس نے پہلے دعویٰ کیا کہ میرا مال اس طرح اپنے قیصہ میں لیا ہے جس میں واپس کرنا واجب ہے اور قبصہ مطلق اور علی الخصوص جس میں بیدوصف بھی بیان ہو کہ اُس کا رد کرنا وا جب ہے را جع بجا نب غصب ہوتا ہے ای طرح مطلق لے لینا بھی بہی تھم رکھتا ہے پھرائس نے کہا کہ ایسا ہی مدعا علیہ نے اقرار کیا کہ اُس نے فاری میں کہا کہ تر اہرارمن گندم الی آخرہ جیسا کتحریر ہوا اور بیا قرار مدعا علیہ ایسانہیں ہے جبیبا مدعی نے وعویٰ کیا ہے کیونکہ مدعا علیہ نے کہا کہ تر ابامن ست اور بید ما علیہ کی طرف ہے و بعت ہونے کا ا قرار ہے اور گواہوں نے اقرار مدعا علیہ کی گواہی وی ہے اور اقرار مدعا علیہ ود بعت ہونے کا ہے پس اُن کی گواہی ود بعت ہونے کی ہوئی پس گواہی موافق دعویٰ ندکورہ کے نہ ہوئی۔ دوم آئکد دعی نے اُس پر یوزن ومن دعویٰ کیا ہے اور گیہوں کی ضانت طدب کی ہے اور تاوان ادا کرنے پر جس کا تاوان اوا کیا ہے وہ ضامن کی ملک ہوجا تاہے پس ان وزن کئے ہوئے گیہوں میں اوراس کی ممان میں مقابلہ ہوا اور گیہوں کیلی ہیں وزنی نہیں ہیں کی الی صورت میں وزن ومن کے ساتھ اُس کا دعویٰ سیحے کنہ ہو گا وسوم آ نکہ اُس نے کہا کہ اس پر اس کے مثل تر کہ میں ادا کرنا واجب ہے حالا نکہ وارث پر عین تر کہ میں ہے قر ضدا دا کرنا لامحالہ واجب نہیں ہوتا ہے بلکہ یعنی اُس کی مثل کا ضامن ، مک ہوگااورو و کیلی ہے پس متحمل ہے کہ ایک میں بنسبت دوسرے کے کمی وبیشی ہوپس بقدراس کے ربواہو گااس واسطے کہ گیہوں بھی از <sub>ما</sub>ل ربواہے ا

وارث کواختیار ہوتا ہے چاہے ترکہ میں سے اداکر ہے اور جاہے مال سے اداکر دے اور وارث کے قبضہ میں ترکہ ہونے کی شرط اس واسطے ہے کہ اُس پرمطالبہ قائم ہو سکے اس واسطے نہیں ہے کہ اُس میں سے لامحالہ اداکر سے اور واضح ہوکہ تیسر ااعتراض سیحے نہیں ہے اس واسطے کہ اصل و جو ب ترکہ میں ہوتا ہے لیکن وارث کو بیاختیار دیا جاتا ہے کہ اپنے مال ہے قرضہ اداکر کے ترکہ بچالے اور ہرگاہ ثابت ہواکہ اصل و جو ب ترکہ میں ہوتا ہے تو نظر براصل مذکور ترکہ سے اداکر نے کا دعویٰ ٹھیک ہوا۔

محضر تهز

عدالیات پر بغیر حق قبضہ کر کے تلف کر دینے کے دعویٰ ہیں۔اس کی صورت یہ ہے کہ زید نے حاضر ہو کرعمرو حاضر آور دہ پر دعویٰ کیا کہاس حاضر آور دونے اس حاضر آمدہ ہے بغیر حق دراہم عدالیہ ( اُن کے عدد وصف وجنس بیان کر دی ہے ) اپنے قبضہ میں کے کراُن کوتلف کر دیا ہے ہیں اُس پر واجب ہے کہ تال ان دراہم عدالیہ کے اگر ان کے مثل یائے جائیں یاان کی قیمت اگر اُن کے مثل نہ یائے جا کیں اس حاضرا کہ ہ کوادا کرےاور قبضہ کے روز ان عدالیہ کی قیمت اس قدرتھی اور آج کے روز اس قدر ہے پس بعض مشائخ نے گمان کیا کہاس دعویٰ میں ایک طرح کاضل ہے بدیں وجہ کہاس نے بیدذ کر کیا کہاں نے ان درموں پر بغیر حق و قبضہ کیااور أن كوتلف كر ديا اوربيه ذكرنه كيا كه أس نے بغير حق و بغير عكم ما لك تلف كر ديا ہے اوراس ميں احتمال ہے كه شايد تلف كرنا باجازت ما لك تھا یا بدون اجازت مالک تھا اوراس اعتراض کا جواب اس طرح دیا کیا کہ اگر مانا کہ تلف کرنا موجب ضان اس وجہ ہے نہیں ہوسکتا ہے کے اُس میں احتال ہے تو غضب سابق پر ہی اتلاف ضان واجب کرنے کے واسطے کا فی ہے۔ پھراس جواب کا جواب اس طرح دیا گیا کہ غصب سابق کی وجہ سے صان کا وا جب کر ناممکن نہیں ہوسکتا ہے اس واسطے کہ اختال ہے کہ شاید ما لک ان درموں کے قبضہ کرنے پر راضی ہو گیا اور مالک جب غاصب کے قبضہ کرنے پر راضی ہو جائے اور غاصب نے بغرض تفاظت قبضہ کیا ہوتو صان ہے بری ہوجا تا ہاں کو پینے الاسلام خواہرزادہ نے آخر کتاب الصرف میں ذکر کیا ہاورا کثر مش کی کے زور یک اصل خلل ندکور در حقیقت کچھلل نہیں ہے اس وجہ سے کہ غصب و قبضہ ناحق ٹی نفسہ و جوب ضان کے واسطے صالح ہے اس طرح تلف کر وینا بھی ٹی نفسہ و جوب ضان کے واسطے سبب صالح ہے لیکن ما لک کا قبضہ غاصب کی یا تلف کرنے کی اجازت دے دیناغ صب کوضان ہے ہری کرنا ہے تگر مدعی پر اُس کے نفی یاا ثبات ہے تعرض کرنا بچھوا جب نہیں ہے لیکن اگر اس میں سے مدعا علیہ نے کی چیز کا دعویٰ کیا تو ایسی صورت میں بیدعی کے دفعیہ کا دعویٰ ہو جائے گا ہاں اگر مدعی کے ذمہ اس کے بیان کی شرط کی جائے تو اُس پر اس تفصیل کا بیان کرنالازم ہوگا پھر واضح ہو كدا كرمدى نے اس دعوى من تلف كر دينے كا ذكر ندكيا بلك فقط ناحق قبضه كر لينے كا ذكر كيا تو جا ہے كه مدعا عليه سے يہلے بعيشه ان ورموں کے واپس دینے کا مطالبہ کرے اس واسطے کہ دراہم اگر بعینہ قائم ہول اور اُن پر ناحق قبضہ کرنا ٹابت ہوتو مدعا علیہ پر بعینہ ان درموں کا واپس دینا وا جب ہوگا کیونکہ سابق میں معلوم ہو چکا ہے کہ درم و دینارغصب کی صورت میں متعین ہو جاتے ہیں پس مدعی بعینداُن درموں کے واپس دینے کا مطالبہ کر ہے ہیں جب وہ بعینہ ان درموں کے دینے ہے عاجز ہوگا تو ان کے حل واپس دے گا پھر ا گرمثل دینے پر بھی قا در نہ ہوا تو ان کی قیمت دی گا اور بعض مشائح '' نے فر مایا کہ مدعی کو چاہئے کہ پہلے ان درموں کے حاضر الانے کا ید عاطلیہ ہے مطالبہ کرے تا کہ اُن پر گواہ باشارہ قائم کرے پھراس ہے ان درموں کے اپنے سپر د کرنے کا مطالبہ کرے جبیبا کہ دیگر اموال منقولہ میں تھم ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس صورت میں مطلقاً بدمط لبہ کہ حاضر لائے ٹھیک نہیں ہوسکتا ہے بخلاف ہاقی منقو لات کے اس واسطے کے منقولات میں حاضر لانے کا مطالبہ ای غرض ہے ہوتا ہے کہ جب گواہ گواہی دیں تو مدعی بدکی طرف اشارہ کریں اور

لے سواتے ن ارموں کے جن کا اعوی ہے بھٹی شاید مید را جم من کو صاف ایا ہے وہ نہ موں جن کا اعوی ہے ال

اس مقام پر گواہوں سےاشارہ ممکن نہیں ہوسکتا ہے کیونکہ دراہم ایک دوسرے سے مشابہ ہوتے ہیں پس ہوسکتا ہے کہ اشارہ دوسرے درموں کی طرف واقع ہو بخلاف باقی منقولات کے کہ بظاہراُن کی شناخت ہوسکتی ہے لیکن اگران درموں پرالیک کوئی علامت ہوجس سے اپنے جنس کے دوسرے درموں سے اُن کی تمیز ہوسکتی ہے تو الیم صورت میں البتہ حاضر لا ناشر ط ہوگا۔

محضرتها

دعویٰ ثمن ۔صورت اُس کی بیہ ہے کہ زید نے عمرو پر دعویٰ کیا کہ بیں نے اُس کے ہاتھ بیں گز اطلس عد فی کا نکزا اُس کا طول وعرض بیان کر دیا ہے ، بعوض تمن معلوم کے فرو خت کیا اور بیٹمن بھی بیان کر دیا ہے اور اس نے جمھے سے بیکڑ ااطلس کا مجلس تھے میں ای تمن معلوم کے عوض جو بیان کیا گیا ہے خریدا اور دو کلا ہءراتی و از ارو تکمہ اس قدرتمن کے عوض فروخت کئے اور (مثمن کو بیان کر دیا ہے)اس مشتری کے میر دکردیئے ہیں اور اُس نے جھ ہے لے کر قبضہ میں کر لئے ہیں گرخمن نہیں ویا ہے بس اُس پر واجب ہے کہ ثمن ندکورا دا کرےاورمحضر میں شرا کط خرید وفر وخت بلوغ وعقل وغیر ہ سب بیان کر دیئے ہیں پھرٹمن مذکور کا مطالبہ کیا اور یہ عا علیہ نے اس سے خرید کرنے سے انکار کیا اور اپنے اوپر خمن واجب ہونے سے انکار کیا اور مدعی نے اپنے دعویٰ کے موافق گواہ قائم کر وئے جیے شرا کط جائے ہیں سب گواہی میں موجود تھے بھرمحضرتح ریر کر کے فتوی طلب کیا گیا تو بعض مفتیوں نے زعم کیا کہ اس دعویٰ میں خلل ہے ازیں جہت کہ اُس نے محضر میں رنہیں ذکر کیا کہ آیا جی <sup>لی</sup>ا لُع کی ملک تھی یا نہھی کیونکہ جائز ہے کہ اُس نے غیر کی ملک بدون اُس کی اجازت کے فروخت کر دی ہو پس ثمن کا مطالبہ کرنے کا انتحقاق حاصل نہ ہوگا اور اس وجہ ہے کہ اُس نے محضر میں بیہ ذ کرنبیں کیا کہ بیانداز ناپ کا اہل بخارا کے گزوں ہے ہے یا اہل خراس ان کے گزوں ہے ہے اور ان دونوں میں تفاوت ہے ہیں ہمج مجبول رے گی کین قائل کا زعم موجب خلل نہیں ہوسکتا ہے اور دونوں کی تفصیل ہیہے کہ اوّل اس وجہ سے نہیں ہوسکتا ہے کہ اُس نے دعویٰ میں ذکر کیا کہ بالغ نے اس مجیع کومشتری کے سپر دکر دیا اور بیسپر دکر دینا بمنز لداس قول کے ہے کہ بیرمیری ملک تھی اور بیر مسئلہ كاب الشهادات مى بــاوردوم اس وجه كنيس موسكتا بكه أس في دعوى من ذكركيا بكه أس في مشترى كريردكردي اور بعدسپر دکرنے اور قبضہ کرنے کے مدعی بہ در حقیقت و وحمن ہے کہ عقد سے واجب ہو کراُس کے ذیر قرضہ ہو گیا اور حمن ہیں پچھ جہالت نہیں ہےاورخلل اس دعویٰ میں دوسری دجہ ہے ہے کہ دعویٰ میں یہ ندکور ہے کہ اُس نے اُس کے ہاتھ اطلس کا ٹکڑا اس صفت کا اور دوٹو ہیاں اس صغت کی فروخت کیں اور مشتری نے اِن کو اُس سے خرید کیا اور با لَع نے اُس کومشتری کے سپر د کیا اور پنہیں کہا کہ با کع نے اُن کوفروخت کیااورمشتری نے اُن کوخر بدااور با کع نے اُن کوسپر د کیایا بعدازاں کہ باکع نے اس سب کوفروخت کیامشتری نے اس سب کو اُسی سے خرید لیا اور با لَع نے اس سب کومشتری کے سپر دکیا اور اُس نے سب پر قبضہ کرلیا تا کہ بیسب میں ہے ہر ا یک ہے متعلق ہواور نہ شاید پیہو کہ اُس نے اطلس کا نکڑا اور ٹو پیاں فروخت کیں اورمشتری نے فقط اطلس کا نکڑا خریدا ٹو پیاں نہ خریدیں یااطلس کا نکڑاسپر دکیا تو ہیاں سپر دنہیں کیس غایت ما فی الباب بیہ ہے کہ کلمہ ہاضمیر بعنی اس جائز ہے کہ ہرا یک کی طرف راجع ہو (پس قولہ اس کوسپر دکیا بیمنٹی ہوئے کہ اس ہرا یک کوسپر دکیا )لیکن بیمنی جائز ہے کہا یک ہی کی طرف راجع ہوپس بیاحمال دور نہ ہوگا۔ پس ضروری ہے کہ ایسا کوئی لفظ ذکر کیا جائے جس ہے بیا حمّال ندکورز ائل ہواور وہ لفظ ان ہے یا سب ہے اور بدون اس کے بياحمال زائل نه ہوگا تو بيچ اور جو چيزسپر د کی ہے سب مجبول رہی پس بعض کا دعویٰ درست نه ہوگا پس سب دعویٰ رد ہوگا کيونکہ جو پچھ سپر دکیا ہے و معلوم نہیں ہے تا کہ اس کے قدر دعویٰ تمن منتقیم ہو۔

ا مین دوشے جس کو ہا تع نے مشتری سے ہاتھ فروخت کیا ۱۳

جس میں وکیل نے اپنے موکل کی و دبیت کا دعویٰ کیا ہے۔ایک شخص نے دوسرے پر بھکم وکالت کے جواُس کواُس کے باپ کی طرف ہے ثابت ہے میدوعویٰ کیا کہ اُس کے باپ نے اس حاضراور وہ کوئختہ و بیاج اٹنے عدداور اُس کی صفت الی اور رنگ ایبا ہے اور ہر دیاج کا طول اس قدر عرض اس قدر ہے بطریق امانت کے دیئے تھے اور اُس کے باپ کواس پر قابونہ ملا کہ اس سے لے لے اور اس کے والدیے اس حاضر آمدہ کو وکیل خصومت کیا کہ جب اس حاضر آوردہ کو بائے اُس سے اس معاملہ میں خصومت کرے اوراس سےاس مال کے وصول کرنے کا بھی وکیل کیا ہے اور بیو کالت اُس کے حق بیس مجلس قضاء بیں ثابت ہوئی ہے پس اس مدعاعلیہ یردمویٰ کیا کہ بیا مال مجلس نضاء میں حاضر لائے تا کہ وکیل اُس پر گواہ قائم کرے پس مدعاعلیہ نے سرے سے قبضہ کرنے ہے انکار کیا اور مدی نے گواہ قائم کئے کہاس مدعا علیہ نے اقر ارکیا ہے کہ میں نے اُس کے والد سے اس مال ندکور کوایے قبضہ میں لیا تھا لیکن اس کے والد کو واپس کیا ہے پھر محضر لکھا گیا اور مفتیوں ہے فتوی طلب کیا گیا پس مفتیوں نے جواب لکھا کہ اس میں خلل ہے اور شاید وجہ خلل یہ ہے کہ اُس نے محضر میں میرؤ کرنہیں کیا کہ مرقی نے اُس کے اس قول کی کہ بازر دکر دم تکذیب نہیں کی ہے اور بیاس وجہ ہے کہ مدقی نے اگراس کے اس قول کی کہ میں نے اس کے والد کو پھر واپس دیئے جیں نقیدیق کی تو پھر اُس کوحتی خصومت باتی ندر ہے گاپس ضروری ہے کہ رد کرنے میں تکذیب کرنا بیان کرے تا کہ اُس کی طرف ہے جلس قضاء میں عاضر لانے کا دعویٰ ٹھیک ہوا و رمیرے نز دیک ریہ بات خلل نہیں ہے اس واسطے کہ جب اُس نے تختبائے ندکورمجلس قضاء میں حاضر لانے کا مطالبہ کیا تو بیاُ س کے قول واپس کرنے کی تکذیب ہے۔

در دیکہ ایک عورت نے ایک مر دکی مقبوضہ حویلی کا جس کواس عورت نے اپنے والدے خریدا ہے دعویٰ کیا۔ ایک عورت نے ا یک مرد پر ایک حو ملی کا جوائس کے قبضہ میں ہے دعویٰ کیا اور کہا کہ بیحو ملی ( اور اُس کی جگہ و حدود بیان کرتی ہے )میرے والد فلال کی ملک وحق تھی اوراً س نے میرے ہاتھ بعوض اس قدرتمن کے قلال مہینہ میں در حالیکہ و ہ نافذ التصرف کی خوا فروخت کی ہے اور میں نے اس کو بعوض اس فندر تمن مذکور کے الیم مجلس نتیج میں بحالت اپنی صحت نضر فات کے خریدی ہے اور آج کے روز بدین سبب مذکور میرتمام حویلی میری ملک وحق ہےاوراس قابض حاضراً وروہ نے اُس پر اپنا قبضہ جدید ناحق کرلیا پس اس پرواجب ہے کہ اپنا ہاتھ اس سے کوتاہ کر لےاور مجھے سپر دکر ہے ہیں مدعاعلیہ نے جواب ویا کہ ایں منزل ملک من ست بایں مدعیہ سپر دنی نیست بایں سبب کہ دعویٰ میکدہ۔ پھر مدعیہ ندکورہ چندنفر حاضر لائی اور بیان کیا کہ بیمبرے گواہ جیں پھرا بیک گواہ نے بعد درخواست گواہی کے اس طرح گواہی دی کہ گواہی مبیدہم کداین **فلاں بن فلاں والداین م**رعیدا قرار کرد ہر حال ادائے اقرار و گفت من آنخانہ کہ حدود و بے دریں محضر نہ کورست بایں دختر خویش فلانه فروخته ام وو ہے این خانه ازمن خرید واست بہمن بہا کہ دریں محضر مذکورست بہمن تاریخ کہ دریں محضر مذکورست فروختنی وخرید نی درست وا**مروز این خانه ملک این فلانه است** باین سبب کهاندرین محضر با دکر د ه شد ه است واین مدعا علیه دست نو کر د ه است درین خانہ بتاحق اورمفتیوں ہے استفتا طلب کیا ہی بعض نے زعم کیا کہ اس میں خلل ہے ازیں جہت کہ اُس نے دعویٰ میں ذکر کیا ہے کہ اُس نے اس مدعیہ کے ہاتھ بتاریخ فلاں فروخت کی اور ایسا ہی اقرار ہا کع کا اس تاریخ بیچ کا ند کور ہے اور بیمو جب خلل ہے اس وجہ ہے کہ اُس نے اقرار کی اضافت بسوئے بتاریخ بھی ہروز فلال کی ہے اور شاید سیاقر ارقبل بھے واقع ہونے کے ہو گریے زعم فاسد ا کین اُس کے جملہ تصرف ت مقبول وجاری ہوتے تھے اور اُن میں کسی تشم کاخر ضرفہ ہیں ہوتا تھا اا ہاں وہ ہے کہ اقرارا گریج ہے پہلے ہونے پر محمول کیا جائے تو باطل ہوگا اورا گریج کے بعد ہونے پر محمول کیا جائے تو سیح ہوتا ہے اور عاقل کے تصرف میں اصل ہے کہ اُس کی تھے کی جائے نہ ہے کہ اُس کی تھے کی جائے اور غاقل کیا جائے اور غیز اس زعم کرنے والے نے زعم کیا کہ الفاظ شہاوت میں بھی ضل ہے کہ گواہوں نے کہا کہ ہم گواہی و ہے ہیں کہ اُس نے بھے کا قرار کیا اور اُس کے اقرار کی گواہی و کی چر کہا کہ آئی ہے کہ ورزیہ جو یکی اس سب سے جو محضر ہذا میں فہ کورہے اس دعیہ کی ملک ہے اور محضر میں سب فہ کور بچے ہے اور اقرار اُر بچے سب ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے طالا فکہ انہوں نے بچے پر گواہی باطل ہوگی اور اس کا جواب دو طرح ہے ہوئی سے کہ بیام اُن کی گواہی میں موجب فساور خلل نہیں ہے اس واسطے کہ جب گواہوں نے اقرار کا با تع مجھے کی اور اقرار مرحیۃ کر بر کی گواہی دی تو گواہوں کی گواہی سے خرید و فروخت ٹابت ہوگی لیکن پر بنا واقرار ٹابت ہوئی ۔ اور بھے سب ملک ہے۔ اور دوم بیاکہ گواہوں نے بائع کے اقرار بھی کے گواہی میں ہواجی گواہی ہوگی ہوئی کی گواہی نہیں ہے اور شاید گواہ لوگ ابتدائے بھے کہ آن کی گواہی دی اور سب موجب ملک ہے تو گواہوں کے بحد کی گواہی دی اور بیسہ موجب ملک ہے تو گواہی بھی کہ فی کو کی خواہی دی اور کی خوب ملک ہے تو گواہی دی اور کی خوب ملک ہے تو گواہی دی کو کی خواہی دی اور کی خواہی دی اور بیا کے بھی کی اقرالاً گواہی دی پھر بھی کی گواہی دی اور بیسہ موجب ملک ہے تو گوائی فلی خلال ہوا۔

پر گواہ ہو نے ہوں لیکن جب کہ انہوں نے اقرار بائع بھی کی اقرالاً گواہی دی پھر بھی کی گواہی دی اور بیسبہ موجب ملک ہے تو گوائی خواہوں۔

محضري

دعویٰ ثمن روغن سمسیم ۔ ایک مختص نے دوسرے پر چندیں دینار نمیٹا پوری جید کا حق واجب و دین لا زم بسب سیح شرعی - ایک میں معنی مسیم ۔ ایک مختص نے دوسرے پر چندیں دینار نمیٹا پوری جید کا حق واجب و دین لا زم بسب سیح شرعی ہونے کا دعویٰ کیا اور بسبب اس میں بیان کر دیا اور مدعا علیہ نے ان دیناروں ندکور ہ کا اپنے او پر سبب سیجے ہونے کا کدأس نے اس مدعی ے اس قدرروغن سمسم صاف اورسب اوصاف بیان کر دیئے بخرپیر تا تھے خرپیرا اور اس ہے لے کر بقبطنہ صحیحہ قبطنہ کرلیا ہے اقر ارکیا ہیں اک مدعا علیہ پر واجب ہے کہ بیددینار ہائے نہ کورہ اس مدعی کواوا کرے اور محضر میں جواب مدعا علیہ با نکار بیان کیا پھر اس کے بعد گواہوں کی گواہی کہ مدعاعلیہ نے اس قدرروغن سمسم صاف باوصاف ندکورہ خرید کرنے کا اقر ارکیا ہے بیان کی اس طرح کہ ہر گواہ نے فاری میں یوں گواہی دی کہ گواہی میدہم کہاین مدعا علیہ اور اس کی طرف اشار ہ کیا بقرآ مد بحال صحت ورضائے خویش بطوع ورغبت و چنین گفت بخریدم ازیں مدمی اوراُس کی طرف اشارہ کیا ہفت صدمن روغن گنجد پا کیزہ صافی خرید نی درست وقبض کردم قبضے درست مجراس دعویٰ کی صحت کا فتویٰ طلب کیا گیا تو بعض نے کہا کہ بیددو وجہ ہے فاسد ہے اور گواہی مطابق دعویٰ کے نبیس ہے۔ پس ہر دو وجہ فساد میں ہے ایک مدے کد مرک نے دعویٰ کیا ہے کہ مرعاعلیہ نے اس مال کا اقر ارکیا ہے اور دعویٰ اقر ار مال عامہ علاء کے نز دیک دو وجہ سے نہیں سیجے ہے ایک مید کروئی اقر اردمویٰ حق کے واسطے سیجے نہیں ہے اس واسطے کرحق مدعی مال ہے نہ اقر اربی جب اقر ار کا دعویٰ کیا تو الی چیز کا دعویٰ کیا جواُس کاحن نہیں ہے۔ دوم آ نکہاس دعویٰ میں وجہ کذب ظاہر ہوئی اس واسطے کہ نفس اقرار وجوب مال کا سببنبیں ہے۔ بلکہ وجوب مال کا سبب کوئی دوسراامرمثل مبابعت لیعنی خربید وفر و خت با قرضہ کا دین لین وغیر ہ ہوگا ہیں اگر مدی کاحق ا ہے سبب سے ٹابت ہوتا تو و واس کا دعویٰ کرتا اور سبب بیان کرتا اور جب اُس نے اُس سے اعراض کیا اور اقر ار کی طرف جھا تو معلوم ہوا کہ وہ اس دعویٰ میں جموٹا ہے اور وجہ دوم فساد دعویٰ کی بیہ ہے کہ ہرگاہ اُس نے سبب وجوب مال بینی تیل خرپیدنا بیان کیا تو ضروری بیان کرنا جاہئے کہاس قدر تیل جس کی بیچ کا دعویٰ کرنا ہے اُس کے پاس وفت بیچ واقع ہونے کے موجود تھا تا کہ بیچ سیجے واقع ہواں واسطے کہا گر پر نقند پرتمام یا تھوڑا معدوم ہونے کے انعقاد ہے ہوا تو کل یا بعض کے حق میں بھے منعقد نہ ہوگی پس ثمن یہ عاسیہ پر واجب نہ ہوگا تو بسبب خرید وفروخت کے دعویٰ ٹھیک نہ ہوگا غایت مافی الباب بیہ ہے کہ اُس نے بیان نہ کیا کہ مشتری مذکور نے بقبضہ صیحہ قبصنہ کرلیا ہے لیکن بیام صحت بیچ ووجو بشمن کے واسطے کا فی نہیں ہے بدووجہا یک بید کہاس قدرتیل وقت بیچ کے موجود نہ تھا اور نہ

اس نے درواقع قبضہ کیا ہے لیکن کا تب نے ایسائی تحریر کیا اور دوم آئکدا خمال ہے کہ وقت بیے کے موجود نہ تھا چر باکع نے اس کو تیار کر کے مشتری کے سپردکیا اور مشتری نے اُس پر قبضہ کرلیا اور حال بیہ کدائس نے بیبیان نبیس کیا ہے کہ مجلس خربید و فرو خت میں اُس نے ال مبنی پر قبضہ کیا ہے اور مجلس خرید ہے اُٹھ جانے کے بعد اور برتقدیر یکہ وہ دفت تیج کے معدوم تھا پھر سپر د کرنا کچھیا فع نہ ہوگا اس واسطے کہ الی صورت میں عقد ہے باطل واقع ہوا ہے اور ہے باطل پر تسلیم وسپر د کرنا کیجے مفید تہیں ہے ہی بید ہے تعاطی بھی نہ ہوگی اس واسطے بیسپر دگی ہر بناء بھتے باطل ہی اور نہتے تعاطی ایسے مقام پر اعتبار کر لی جاتی ہے جہاں سپر دگی ہر بنائے عقد فاسد نہ ہواور بینظیراً س کی ہے جوہم نے اجارہ میں بیان کیا ہے کہ اگر اپناوار بازمین دوسرے کو اجارہ پر دی حالانکہ وہ دار اسباب موجر سے یاوہ زمین موجر کی کھیتی ہے گھری ہوئی ہے پھرموجرنے اِس کوخالی کر کے سپر دکیا تو اجارہ ند کورہ مھلب ہو کر جائز نہ ہوجائے گا پس اُن دوتوں میں از سر نوا جار د جا طی بھی منعقد ہوگا اس واسطے کہ سپر دگی ہر بناءا جارہ فاسد داقع ہوئی ہے ایسا ہی اس مقام پر بھی ہے۔اوربعض مشارمج ؓ نے اس دعویٰ میں وجہ قیاس سے انکار کمیا اور ہر دووجہ فساد میں سے ہرایک کے واسطے جواب ذکر کیا ہیں اوّ ل کا جواب بیفر مایا کہ ہم کہتے ہیں کہ دعویٰ اقرار بمال جبھی نہیں سیجے ہوتا ہے کہ جب دعویٰ مال فقط بحکم اقرار واقع ہومثلاً مدعی نے کہا کہ میرے تھے پراس قدر درم ہیں کیونکہ تو نے میرے واسطے اس قدر درم کا اقرار کیا ہے یا کہا کہ یہ مال عین میری ملک ہے کیونکہ تو نے میرے واسطے اس کا اقرار کیا ہے اور اس مقام پر دعویٰ مال بحکم اقر ارنبیں ہوا بلکہ دعویٰ مال مطلقاً ہے لیکن اُس نے دعویٰ مال کے ساتھ مدعا علیہ کے اقر اربمال کا بھی دعویٰ کیااور بیمو جب خلل نہیں ہےاور قولہ اس دعویٰ میں ایک وجہ دروغ کی ظاہر ہوئی ہے بیجی ممنوع <sup>(۱)</sup> ہےاور قولہ اُس نے سبب کا دعویٰ نہ کیا اتول سبب کا دعویٰ نہ کرتا اس وجہ ہے ہیں ہے جوتم کہتے ہو بلکہ اس وجہ ہے کہ مد تی کوا یہ کے گواہ نہ ملے جوسیب پر گواہی دیں اور ایسے گواہ ملے جومد عاعلیہ کے اقر ار مال کی گواہی دیں اور وجہ دوم کے جواب میں فر مایا کہ قولہ بیضروری ہے کہ بیان کرے کہ اس قدرتیل وفت انعقاد ہے کےموجود تھا اقول اس کی ضرورت الی گواہی میں ہے کہ جہاں گواہ لوگ مثلاً یوں گواہی ویں کہاس مدعی نے اس مدعا علیہ کے ہاتھ اس مقدار تیل کوفروخت کیا اور اس صورت میں گواہ لوگوں نے بچے کی گواہی نہیں دی ہے بلکہ اقرار بھے کی گوائی دی ہےاوراُس کاخر بیر سیجے کا قراروا قع ہوااور جب کس آ دمی کا قرار بتفرف سیجے پایا گیا تو اُس کا تھم اُس کے حق میں ثابت ہوگا اگر چہ تحمل فساد ہو بخلاف کواہی کے کہ اُس میں ایسانہیں ہوتا ہے اور کواہی واا قرار میں جو فرق ہے وہ اینے مقام پر ندکور ہے۔اب باتی رہابیان اس بات کا جوہم نے کہا ہے کہ گواہی و دعویٰ میں مطابقت نہیں ہے سواس طرح ہے کہ گواہی میں صرف بید ندکور ہے کہ مدعا علیہ نے قبضہ کا اقر ارکیااور بینیں ہے کہ بیج پر قبضہ کرنے کا اقر ارکیا چنانچہ گواہوں نے کہا کہ مقرآ مدایں مدعاعلیہ کہ بخریدم ازیں مدعی ہفقصد من روغس کنجد صافی یا کیز ہوقبض کروم قبضے درست۔اور دعویٰ قبضہ باشار ہذکور ہے چنانچہ مدعی نے کہا کہ بالغ ہے لے کر اُس پر قبضہ کیا۔ پس گواہوں کو جا ہے تھا کہ اقر ارمد عاعلیہ کی گوائی میں بول بیان کرتے کہ قبض کر دمش قبضے درست۔

تہائی مال کی وصیت کے دعویٰ میں جس کی صورت یہ ہے کہ موسی لہنے کسی ایک وارث پر دعویٰ کیا کہ میت نے اپنی زندگی میں اپنے عاقل بالغ ہونے کی حالت میں میرے واسطے اپنے تہائی مال کی وصیت کی ہے او بجلس تھم میں ایک انگوشی سونے کی لایا جس کا تکینہ فیروز و ہےاوروارث پردعویٰ کیا کہ بیا تکوشی منجملہ مال تر کہ ہے ہے جس کومیّت نے چھوڑ ا ہےاور بدتیرے قبضہ میں ہے ہیں تجھ پرواجب ہے کہاں میں ہے تہائی مشاع (۲) بحکم وصیت مجھے سپر دکردے بس وارث نے وصیت ہے انکار کیااور مدمی نے اپنے دعویٰ

<sup>(</sup>۱) یعن ہم اس کو میں شیں کرتے ہیں میصرف تبارا دیال ہے (۱) جوسب میں شائع ہے یعنی جوعلیحد وٹیس ہے اا

کے موافق گواہ قائم کئے پھر دعویٰ کی صحت کا فتو کی طلب کیا گیا ہیں مفتیوں نے فساد دعویٰ ہذا کا فتو کی دیا گر وجہ فساد میں باہم اختاا ف کیا بعض نے فر مایا کہ وجہ یہ ہے کہ اُس نے محضر میں بید کر نہیں کیا کہ موصی نے برضا ورغبت وصیت کی ہیں احتمال ہے کہ اُس نے باکراہ لیمن مختاع بعنی مجبود کئے جانے پر وصیت کر دی ہواور وصیت باکراہ باطل ہے اور بعض نے کہا کہ بیدوجہ ہے کہ اُس نے انگوشی میں ہے تہ تی مشاع کا مطالبہ کیا ہے اور بیمتھور نہیں ہے گر مجھے اوّل ہے اس واسطے کہ شام کی حسام کی سلیم کل ہے۔

محضرتها

دعویٰ نکاح ایک عورت پر بدیں صورت کہ فلاں مرد نے فلانہ عورت پر بیدعویٰ کیا کہ وہ عورت اس کی منکو چہ وحلالہ ہے بسبب اس کے کہاس مرد نے اس مورت سے مہرمعلوم پر بحضوری گواہان عادل بسبب اس مورت کے اپنے نفس کواس مرد کے نکاح میں ویے کے نکاح کرلیا ہے اور بیٹورت اس مرد کی اطاعت ہے خارج ہوگئی ہے پس اس مورت پر احکام نکاح میں اس مرد کی اطاعت واجب ہے اور جواب مورت مذکورہ میہ ہوا کہ مجھ پراحکام نکاح میں اس کی اطاعت واجب نبیں ہے اس وجہ سے کہ اس نے تین طلاق ال عورت کو دلائی ہیں اور بیعورت اُس پر بسہ طلاق حرام ہے اورعورت مذکورہ نے اس بات کو بطریق دفعیہ دعویٰ نکاخ مرد مذکور کے گوا ہوں سے ٹابت کر دیا پھر مر دکی طرف ہے اُس کے دفعیہ میں بیدعویٰ نذکور ہے کہ مرد نے دعویٰ کیا کہ بیعورت اپنے دعویٰ دفعیہ میں مبطل ہے اور اُس کا میدوعویٰ دفعیہ سما قط ہے اس وجہ ہے کہ اس عورت نے اپنے اس دعویٰ دفعیہ ہے پہلے اقر ارکیا ہے کہ اس عورت نے ان تین طلاق کے بعداس کی عدت بوری کر کے دوسرے شوہر ہے نکاح کیااوراس دوسرے شوہر نے اس کے ساتھ دخول کیا بھراس کو طلاق دے دی اور اس نے اُس کی عدت بھی بوری کی اور دونو ں عدتوں کے بوری کرنے کی مدت اس قدر بیان کی کہ جس میں دونوں عدتوں کا گذر جانامتصور ہے پھراس شوہر ہے بمرمعلوم بحضوری گواہان عدول نکاح کیااور آج کے روز بیاُس کی جورو ہے۔ پس اس محضر پر بڑے بڑے مشائخ سمر قند کا جواب ریکھا تھا کہ تھے ہے اور مشائخ بخارانے اتفاق کیا کہ محضر تھے نہیں ہے اور اس کی ایک بیوجہ بیان کی کہ شوہر نے عورت کی اِن باتوں کے اقر ار کا دعویٰ کیا ہے اور مدعاعلیہ پر کسی چیز کے اقر ار کا دعویٰ مدعی کی طرف سے پیجے نہیں ہوتا ہے بیشر ح ادب القاضی میں ندکور ہے اور میرے نز دیک جو وجہ فساد اُنہوں نے ذکر کی ہے وہ سچے نہیں ہے اُس کی وجہ بیہے کہ شوہر اُس کے اقرار پر دعویٰ نکاح کا مدی نہیں ہے بلکہ اُس پر نکاح کا دعویٰ مطلقاً کرتا ہے اور دعویٰ اقرار فقط بدیں بیان ہے کہ وہ اپنے دفعیہ کے دعویٰ میں مطل ہے اور بیٹی عظم ہے اور اس طرف آخر جامع میں اشارہ کیا ہے اور ہم نے بید مسئلہ قبل اس کے مشرح بیان کیا ہے كذاني الذخيره به

مجل کمکر

واسطے کہ طاہرالروابیۃ کےموافق صحت قضاء کے واسطے شہرشر ط ہے اور ای طرف اکثر مشائخ نے میل کیا ہے بیاد ب القاضی للخصاف میں ندکور ہے اور میرے نز دیک پیٹلل نہیں ہے اس واسطے کہ موافق روایت نوا در کے شہر شرطنہیں ہے بس اگر قاضی نے خارج شہر میں عم تضاء دیا تو اُس کی تضاء ایک صورت مختلف فید میں ہوگی ہیں نافذ ہوجائے گی اور دوم آئکداُس نے ذکر کیا کہ اُس نے اُس کی حضوری میں اُس پر دعویٰ کیا حالا نکہ ضروری نضریج جا ہے بلفظ اس حاضر آ مدہ واس حاضر آ ور دہ کے پس اس طرح لکھنا جا ہے کہ پس اس حاضراً مدہ نے اس حاضرا وردہ پردعویٰ کیا۔ کیونگداُ س کی تحریر پراخمال ہے کہ شایداس مدعی کے سوائے دوسرے سے یااس مدعی کے سوائے دوسرے برصا در ہوا ہواور نیز یوں لکھے کہ بخضوری اس مدعا علیہ کے تاکہ بیا خمال ندر ہے کہ اس مدعا علیہ کی غیبت میں اُس پر دعویٰ کیا ہے پھراس بحل میں لکھا کہ دعویٰ کیا ایک حمل کا جس کی صفت سے ہاورس اس قدر ہے اور قیمت اُس کی اس قدر ہے بحضوری تجلس تضاء کے اور اُس کی طرف اشار ہو کیا کہ بیائس کی ملک واس کاحق ہے۔ تو مشائع ' نے فر مایا کہ ان الفاظ میں ضلل ہے کہ بعض کے بیان کی ضرورت نبیں ہے چنانچے صفت وس و قیمت کے بیان کی کچھ حاجت نبیں ہے اس واسطے کہ وہ مجلس تھم میں موجود ہے اور قولہ اور اُس کی طرف اشارہ کیا کہاُس کی ملک واس کا حق ہے اس میں ضل ہے یوں بیان کرنا جا ہے کہ اس بچہ کوسفند کی طرف جو حاضر ہے اشارہ کیا کہ بیدی کی ملک واُس کاحق ہے۔ پھرلکھا کہ اور مدعا علیہ کے قبضہ میں ناحق ہے۔ اُس کوضرور اس طرح لکھنا جا ہے کہ اس مدعا عليہ كے قبضه بن ناحق ہے۔ چركھا كداس يرواجب ہے كدا پناماتھاس ہے كوتا وكرے۔ اس كويوں لكھتا جا ہے كداس مدعا عليه ير واجب ہے کداپناہاتھ اس بچہ گوسفند متدعوبہ ہے کوتاہ کرے۔ پھرلکھا کہ اس کا اعادہ اُس کے قبضہ میں کرے اور اس میں احتال ہے کہ شاہراؤل میں مدعی ندکور کے قبصہ میں نہ آیا بلکہ مثلاً اُس کا وارث ہوا ہواور ہنوز قبضہ نہ کیا ہو کہ مدعا علیہ ندکور نے غصب کرلیا ہو ہی ا ہے اختال کی صورت میں لفظ اعادہ لکھتا نہ جا ہے بلکہ بجائے اس کے لفظ تسلیم لکھے کہ اس بچہ کوسپند کو اس مدعی کے سپر دکر ہے۔ پھر بعد بیان درخواست جواب مدی وا نکار مدعاعلیہ کے لکھا کہ پس مدی ایک جماعت کوحاضر لایا تمریوں لکھتا جا ہے کہ بید می ایک جماعت کو حاضر لایا۔ پھر گواہوں کی گواہی یوں لکھے کہ اُنہوں نے گواہی دی کے حمل متدعوب ملک مدی ہے اور مدعا علیہ کے قبضہ میں ناحق ہے۔ مگر ضروری ہے کہ بوں لکھے کہ گواہی دی کہ رہی بچہ گوسفند متدعو یہ ملک اس مدعی کی ہے اور اس مدعا علیہ کے قبضہ میں ناحق ہے اور اس کے بعد لکھا کہ اور گوا ہوں نے متداعیین کی طرف اشارہ کیا حالا تکہ بیلفظ دونوں میں ہے ہروا حد کوشامل ہے پس ہروا حدے ذکر کے و فت اشارہ کرنے کا بیان تحریر کرنے کی حاجت اس لفظ ہے دفع نہ ہوگی کہ شاید اُنہوں نے مدعا علیہ کی طرف اشارہ کرنے کی ضرورت کے وقت مدمی کی طرف اشار ہ کیا ہواور بچہ گوسفند کے ذکر کے وقت بچہ گوسفند کی طرف اشار ہ کرناتح ریکرنا جائے ہے لیکن اگر بیاذ کرکر دیا کدانہوں نے اس مشہور بدکی طرف اشارہ کیااورا گرلفظ اس ذکر نہ کیا تو بھی خیر ہوسکتا ہےاور بڑی احتیاج تو محضرو بجل میں بیہوتی ہے کہ الفاظ شہادت دعویٰ میں اُنہوں نے مقامات اشارہ میں کیا تا کہ اشعباہ رفع ہوجائے اور دعویٰ سیحیح ہواورا پنے اس تول کے بعد کہ بعد کہ مجھ ہے اس مدعی نے تھم کی ورخواست کی بول بیان کیا کہ پس میں نے مدعاعلیہ کوآ گاہ کیا اُس تھم ہے جواُس پر متوجہ ہوا ہے۔ مگر ید عاعلیہ کے ساتھ لفظ بذالینی اشارہ ذکر نہ کیا ای طرح آخر کیل تک مدعا علیہ کے ساتھ کہیں (اس) کا لفظ (اس مدعا علیہ ) نہیں کہا کیکن ان جگہوں میں (اس) کا لفظ ذکرنہ کرنے میں تساہل کیا اور (اس) کا لفظ ذکر کرنے میں فقظ دعویٰ و گواہی میں مبالغہ کیا جاتا ہے بعض دعویٰ و گواہی میں ضرور ذکر کرنا جاہے اور تیز اس بل میں لکھا کہ میں نے ہر دومتخاصمین کے حضور میں مدعی کے واسطے ملکیت مذکور کے ثبوت کا اور مدعا علیہ کے قبضہ میں بناحق ہونے کا تھم کیا اور بیدذ کر نہ کیا کہ اس بچہ گوسفند کے سامنے موجود ہونے کی حالت میں حالانکہاں کا ذکر کرنالامحالہ ضروری ہےاس واسطے کہ مال منقول کا تھم دینے کے وقت قاضی کواشار ہ کی ضرورت ہوتی ہے جیسا کہ گواہ کو

محضرين

**تہائی مال کی وصیت کرنے کے اثبات میں اورموصی ایک عورت مساق ہندہ بنت اُستاد محمد بخاری سمر قنڈی معروف ب**ستاد منارہ تھی کہ اُس نے اپنی تہائی مال کی وصیت اس طرح پر کی تھی کہ اس کی تہائی ہے گیہوں خربد کر اُس کی نماز ہائے نوت شدہ کے واسطے فقیروں کو بانٹ دیئے جائیں اور ایک تہائی ہے ایک بکری خرید کرایام قربانی کے اوّل روز قربانی کردی جائے اور ایک تہائی ہے نان گر د وحلوا وکوز و وغیر ہ چیزیں موافق لوگول کی عادت کے جوایا م عاشوراء میں خرید تے ہیں خریدی جائمیں اوراُس نے اپنی بہن کواپنا وصی مقرر کیا تھا اور اُس کو تکم ویا تھا کہ ان وصیتوں کو نافذ کر دے پس اُس کی بہن نے اُس کے شوہر پر بحضوری شوہر ندکور دعویٰ کیا اور محضر کی تحریر میں وصیت کرنے کا بیان لکھااور آخر میں لکھا کہ اُس کے شوہراس مدعا علیہ کے قبضہ میں ایک زین پوش ہے جس کا طول اس قدر عرض اس قدراور اُس کی قیمت ڈیڑھ دینار ہے پس اس پر واجب ہے کہ اُس کو مجلس تھم میں حاضر کرے تا کہ اُس میں ہے تنقیذ<sup>ع</sup> حصیت کا قابو ہاتھ آئے بشرطیکہ اُس کے حاضر کرنے پر قا در ہواور اگر اُس کے حاضر لانے سے عاجز ہواور اُس کو تلف کرڈ الا ہوتو اُس یروا جب ہے کہ نصف وینارا داکرے اور بیاُ س کی تہائی قیمت ہے تا کہ اُس ہے وصیت نا فذکی جائے اور اس تحریر سے خلل پیدا ہوا س وجہ سے کہ مذکور فقط قیمت ہے اور بیپذکورنہیں ہے کہ بیہ قیمت اُس کے قبضہ کے روز کی بیا تلف کرنے کے روز کی ہے اوراس میں شک نہیں ہے کہ بظاہر بیزین پوٹن اس شوہر کے قبضہ میں بطور امانت ہوگا جب کہ بیز ذکرنہیں کیا گیا کہ اُس نے بغیر حق قبضہ کرلیا ہے ہیں الیمی حالت میں اُس کے ذمہ صان جھبی واجب ہو گی کہ جب اُس نے تلف کر دیا ہے پس جس دن تلف کر دیا ہے اُسی روز کی قیمت کا ا عتبار ہوگا پس فی الحال اُس کا مطالبہ نصف دینار کا سبجے نہ ہوگا تا وقتیکہ بیمعلوم نہ ہوجائے کہ تلف کرڈ النے کے روز بھی اُس کی قیمت ڈیڑھ دینارتھی اور جا ہے بیتھا کہ یوں بیان کرتی کہاں پر اس زین پوش کا حاضر لا کراس وصیہ کے سپر دکرنا واجب ہے تا کہ میہ وصیہ اُس کوفروخت کر کے اس میں ہے تہائی لے لے اور اگروہ اس زین پوش مغبوضہ کا اس موصیہ کی ملک ہونے ہے انکار کرتا ہے تو بدین غرض کہ مدعیہ اُس پر گواہ قائم کرنے پر قادر ہو بس حاضر لانے کا مطالبہ کرنے کی وجہ سیجے درصور تیکہ شو ہر نہ کورمقرر ہوتو جھیذ وصیت کے ل قولهاس کولیعنی زین پیش کوحه ضرکر ہے ا تعلیم بین بیعنی جاری کرنالیعنی وصیت کے موافق جاری کر سکے امنیہ

واسطے ای طور سے ہوسکتی ہے جیسا ہم نے بیان کیا کہ اِس کوفرو شت کر کے اُس سے عظید وصیت کرے اور درصور حیکہ منکر ہے تو اُس پر گواہ قائم کرے۔ سنجل ہے۔

درا ثبات وتفیت۔جس میںتحریر ہے کہ فلاں نے فلاں کو وکیل کیا اور بجائے اپنے مقرر کیا دریں باب کہ اُس کے حقوق کی کا جن لوگوں پر آتے ہیں مطالبہ کرےاور اُس کے واسطے اِن کو وصول کرےاور بیلو کیل ایسی شرط پرمعلق تھی جو قبل اس تو کیل کے حقق ہو گی اور وہ نبی وقف ہےاوراُس نے تو کیل میں بوں کہا کہا گرفلاں نے بیرموضع اپنے براور وخواہر فلاں وفلانہ پر بدین شرا اکط وقف کیا ے اور بروز وقف جس کومنولی مقرر کیا تھا اس کے سپر دکیا ہے اور اس کا وقف ہونا لوگوں بیں مشہور ہو گیا ہے اور بیروقف او قات قدیمیہ مشہور ہ ہے ہو گیا ہے تو اُن قرضوں کے وصول کرنے کا جولو گوں پر ہیں وکیل ہے اور حال یہ ہے کہ اس موضع کا وقف ہوتا بدین شرا لط نہ کور وٹا بت ہو گیااور بیدوقف او قاف مشہور ہیں ہے ہو گیااورشر الطا و کالت جولو گوں ہے قر ضہ فلاں وصول کرنے کے واسطے تھی محقق ہوگئی اور فلاں موکل کا اس حاضر آ وردہ پر ایساایسا قرضہ ہے۔ پس خصم نے جواب دیا کہ بلے فلاں تر اوکیل کردہ است بران وجہ کہ دعویٰ میکنی و کا لیتے معلوم بآن شرط که با د کر دی ومرابفلا پ چندیں کہ دعویٰ میکنی داد فی ہست کیکن مرااز دوقفیت ایں موضع معلوم نیست و ازشہرت واستفاضت اوخبر نے ومرا تبویایں وجہ کہ دعویٰ میکنی دا دنی نیست۔ پھر مدعی چندنفر حاضر لایا اور بیان کیا کہ بیأس کے گواہ ہیں کہ اُس کے وقف ہونے پر گواہی دیتے ہیں اس گواہوں نے اس کی گواہی جیسی جا ہے ہے ادا کی اور گواہی کے طریق پر گواہی کوروال ا کیا اور بیان کیا کہ فلال نے اس موضع ندکورہ فلاں و فلانہ پر بدین شرا نظ وقف کیا ہے اور قاضی نے اس وقفیت کے اور شخفیق شرط و کالت کے اور مدعی پر میدمال لازم ہونے کے ثبوت کا حکم دے دیا اور اُس کو حکم دیا کہ مید مال مدعی نذکور کوا داکر دے اور اس مجل کی تحریر کا تھم دیا پس بیکھ میااور قاصی نے صدر تجل پرانی تو قیع لکھی اوراخیر میں برسم عمتعاد تحریر کیا۔ پھراس تجل کی صحت کافتو کی طلب کیا گیا۔ پی بعض مشار کے نے اس کی صحت کا فتوی دیا اور محققتین نے جواب دیا کہ بیافاسد ہے پھروجہ ففسا دہیں ہا ہم اختلاف کیا بعض نے کہا کہ اک وجہ سے قاسد ہے کہ گواہوں نے اصل وقف و اُس کے شرائط پر بشمر ت واستفاضت <sup>(۱) م</sup>واہی دی حالانکہ اصل وقف بشمر ت گواہی دینا جائز ہے اورشرا نظ واقف پر بشہرت گواہی وینانہیں جائز ہے اور جب شرا نظ پر گواہی مقبول نہ ہوئی حالانکہ کواہوں نے دونوں کی گواہی دی ہے تو اس صورت میں اصل وقف کی گواہی بھی مقبول نہ ہو گی خواہ بدین وجہ کہ گواہی ایک ہے پس جب بنض گواہی بطل ہوئی تو کل باطل ہوگئ یا بدیں وجہ کہ جب کواہوں کوشرا اُطایر بشہر ت گواہی وینا حلال ناتھی۔ پھر بھی اُنہوں نے اس کی کواہی دی تو ایبانعل کیا جواُن کوحلال نه تعااور بیاُن کے فتق کا موجب ہے اور فتق مانع شہاوت ہے اور اگر گواہ لوگ نا دانستگی کاعذر کریں کہ جانتے نہ تھے تو بیعذر مقبول نہ ہوگا اس واسطے کہ بیامرا حکام میں ہے ہے اور وارالاسلام میں احکام کی نا وانستگی کا عذر نہیں مقبول ہوتا ہے رہی یہ بات کہ گواہوں کا اس معاملہ میں تن ہوئی گواہی دینا کیونکر ثابت ہواسواس وجہ ہے معلوم ہوا کہ اُنہوں نے وقف قدیمی کی گواہی دی ہے جس پر بہت برسیں گذر گئی ہیں اور بیوفت قدیمی شار کیا جاتا ہے جس سے قطعاً معلوم ہے کہ بیلوگ اس وقف کرنے والے کی زندگی میں وجود نہ بتھے اور اُنہوں نے اُس ہے نہیں سا ہے۔ای طرح ہر جگہ جہاں کی وقف قدیم پر جس پر بہت برسیں گذرگی ہیں جس ہے یقیناً ٹابت ہوتا ہے کہ بیلوگ وقف کرنے والے کی زندگی میں نہ تھے اور اُنہوں نے اس ہے ہیں سا ہے گواہی ویں تو بیہ بات ضرور معلوم ہوگی کہ ان لوگوں نے سی سنائی گواہی دی ہے اقول میرے نزویک بیہ بات کوئی چیز نہیں ہے اس واسطے کہ گواہوں نے اگر چہا ہے وقف قدیمی کی گواہی وی جس پر بہت برسیں گذر گئی ہیں لیکن اس سے میہ بات ٹابت نبیں ہوتی ہے کہ اُنہوں نے کی سنائی گواہی دی ہےاس واسطے کہ جائز ہے کہ گواہوں نے پچشم خود کسی قاضی کود میکھا ہو کہ اُس نے اس موضع کا بشرا نظ نہ کور ہوقف ہونے کا تھم دیا اور ایک طریقہ اور ہے جس ہے بیہ بات ٹابت ہو کہ گواہول نے سی سنائی گواہی وی ہے وہ بیہ ہے کہ گواولوگ یوں کہیں کہ ہم نے بیکوا بی دی اس وجہ ہے کہ ہم میں بیر بات مشہور ہوگئ ہے اور بیمقبول ہوگی بخلاف اس کے اگر اُنہوں نے کہا کہ ہم نے اس وجہ ے گواہی دی کہ ہم نے لوگوں سے بیر بات تی ہے تو ظاہر جواب کے موافق قبول نہ ہوگی چٹانچے اگر اُنہوں نے کہا کہ ہم نے اس مال مین کی اس فلال کے ملک ہونے کی گواہی دی کیونکہ ہم نے اس کواس فلال کے قبضہ میں اس طرح دیکھا کہوہ اس میں ما نکانہ تصرف کرتا تھا بہشہادات مختصرعصامؓ میں ہےاورا بک روایت میں ہے کہالی گواہی مقبول ہوگی اگر چہو ولوگوں سے سنے کو بیان کر دیں اس روایت کو کتاب الاقضیة میں ذکر کیا ہے اور بعض محققین نے فساویجل کی ہدوجہ بیان کی کہ متولی کا نام ونسب بیان نہیں کیا گیا ہے بلکہ ایک مر دمجبول ذکر کیا ہے اور مجبول کوسپر دکر نامحقق نہیں ہوسکتا ہے اور سپر دکرنا وقف سیح ہونے کی شرط ہے کیکن بدعلت قابل اعماد نہیں ہے اورا عماداً ی مہل علت پر ہےاورمیر ہے زو یک وکیل کی طرف ہے اس موضع کے وقف ہونے کا دعویٰ جس طرح بیان کیا ہے جیج تہیں ہا کر چددوی وجدد مگر سے جو ذکر کی ہے خالی ہے اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ اس دعویٰ میں وکیل اسپینے حق کی شرط اس طور سے ثابت کرنا جا ہتا ہے کدایک مخص عائب پر ایساقعل ٹابت کرتا ہے جس ہے اُس کی مملوک چیز ہے اس کاحق باطل ہوا جاتا ہے حالا نکدکوئی آ دمی اس کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے کہ اپنے حق کی شرط اس طرح ٹابت کرے کہ کسی غائب پر ایسانعل ٹابت کرے جس ہے اُس کے حق کا ابطال ہو۔ آیا تونہیں ویکھا ہے کہا گرزید نے اپنے غلام کی آزادی کواس بات پرمعلق کیا کہمروا بنی جوروکوطلاق دے پھرغلام نے گواہ قائم کئے کہ عمرو نے اپنی جوروکوطلاق دی ہے تو قاضی اس غلام کے دعویٰ کی ساعت نہ کرے گا اور اُس کے گواہ قبول نہ کرے گا بیر سئلہ طلاق جامع اصغریں ای طرح ندکور ہے اور بعض متاخرین نے ایسے دعویٰ کی ساعت اور قبول کواہی پرفتویٰ دیاہے مگراؤل سیجے ہے۔

جس میں ذکور ہے کہ دی ہے مدع سامیہ کو چیزیں فروخت کرنے کے واسط بھیجی تھیں اور اُن کے من کا دعویٰ کرتا ہاور سورت یہ ذکور ہے کہ زید بن عمر ومخزومی حاضر ہوا اور اپنے ساتھ برکو حاضر لا یا بجراس حاضر آمدہ نے اس حاضر آوردہ کے پاس اپنے المین خالد کے ہاتھ اسے تھان زند ہنی بخاری معموح جس کے ہروا حد کا طول اس قد روعرض ای قدر وتوا یہ بی خوش بھیج تھے کہ اس کے فریدار کے ہاتھ اس کو بعوض اس قدر درموں کے جواس کے والا کا اندازہ کریں فروخت کر ہاور خالد المین نے بہتھان اس حاضر آوردہ کو بہنچا دیے اور اس حاضر آوردہ نے ان سب پرامین کی طرف سے لے کر فروخت کر لیا اور ان کو وانا کے کار کے انداز پر فرید نے والے مشتری کے ہاتھ فروخت کیا اور مثن وصول کر لیا اور بیشن اس قدر ہے باس اس حاضر آوردہ ہو بودہ واور اگر اُس کو اُس نے نگف کر دیا ہوتو اس کو حاضر آوردہ ہو جو دہواور اگر اُس کو اُس نے نگف کر دیا ہوتو اس پر اور کی کا جواب مانگا لیس اس معاملیہ نکور ہے جواب خلب کیا تو اس میں دوطرح ہے تو اب خلب کیا تو اس میں دوطرح میں مدی گواہ حاضر الا یہ اس دی کوئی کی صحت کا فتویٰ طلب کیا گیا تو بعض نے فر مایا کہ بیردہ کوئی تھی نہیں میں عاملیہ نے بہتھ ان نہ کورہ اس دعوی کی تھی نہیں اور اس میں دوطرح سے خواس دیا کہ اس دعوال کہ اس دعوی کی تھی نہیں کوئی میں مذکور ہے کہ اس معاملیہ نے بیتھان نہ کورہ اس قدر داموں کوئی جواب کے اور شن وصول کیا اور بید کر کہ اس دعوی کی تھیں ہو کوئی میں مدکور ہیں کہ مدی کوئی میں اس مدعوں کی اس معاملیہ نہ کورہ اس دعور کی تھی دیار داموں کوئی جواب کیا ورشن وصول کیا اور بید کر دیا کہ اس معاملیہ نے بیتھان نہ کورہ اس قدر داموں کوئروخت کے اور شن وصول کیا اور دیوکن کیا کہ اس معاملیہ نے بیتھان نہ کورہ اس قدر داموں کوئروخت کے اور شن وصول کیا اور دیکر نہ کیا کہ اس معاملیہ نے بیتھان نہ کورہ اس قدر داموں کوئروخت کے اور شن وصول کیا اور دیکر کہ کیا گور کیا گیا گور کی کیا ہور کی کیا کہ کوئی کیا کہ کر کیا گورہ کورہ ک

ل معنی انکار بیا ا م و وقیت جویانع وشتری کے درمیان قرار یا ہے ۱۲

یہ تھان بچ کرمشتری کے سپرو کئے ہیں لیں احتمال رہا کہ ثنامیریہ تھا ن مشتری کوئیر وکر نے سے بہیں اس ہو گئے جو ل اور اس تقدیر پر تف نوں کے مالک کے واسطے بیٹمن نہ ہو گا بلکہ نٹٹے باطل ہو جائے گی اورمشتری کو اس کا تمن واپس سے گا اور حمن مذور ما مک تقان کے واسطے جبجی ہو گا جب بالنع مذکور نے ریتھان فرونت کر کے مشتری تے ہیں دکرویئے ہوں بیس جب تک ریدا کرند کر ہے کہ با نع ند کور نے پیتھان اس کے مشتری کوسپر د کر دیئے تھے تب تک با نع ہے تھا نول کے تمن سپر دُسر نے کا مطالبہ بچچ ند ہو گا اور اجہ اوم مید ہے کہ اُس نے دعوی میں کہا کہ اس حاضراً ور دہ پر واجب ہے کہ اس مدعی کو بیٹن سپر و کرے حاالا مکہ ایسے دعویٰ کی صورت میں اس طرے کا مطاب دووجہ سے ٹھیک نہیں ہوسکتا ہے ایک ہے کہ س نے ایک کے واجب ہے۔ حالہ نکد ہر تقدیم یک بیٹے ہونی اور ہاتے مذکور نے ان تھا نوں کومشتری کے سپر دکر دیا ہوتا :م بیٹمن اس مدیعا جایہ کے پیس بطور امانت رہا کیا نکہ وہ نُٹ کا وکیل تھا اور امین پیرہ لک ا ما نت کوا ما نت تعلیم اکرنا وا جب نبیس ہوتا ہے بلکہ اُس پر فقط تخییہ اور روک دور کر دیناوا جب ہوتا ہے بیس تندیم کا مطالبہ کرنا ٹھیک نبیس ہےاور دوم آ نکہ ثمن نہ کورا گرامین نہ کور کے بیاس قائم ہوتو متعین ہوگا اور جو مال منقول متعین ہوائس کے واسطے اس طرت مطالب کرنا کہ مجنس حَكم میں حاضر لائے تا كہدى أس كى موجود گی میں دعوى اور ًلواہ قائم كر سكے ٹھيك بوتا ہے اور پيرمطاب و دعويٰ كدأس يوسي و كر ہے ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ ہمار ہے بعض مشائخ نے فرمایا کہ فساد کی دانوں وجہوں میں سے دوسری وجہ جو بیان کی ہے بھیج نہیں ہے اور قولیہ بر تقدیر کہ بچے صحیح ہوئی اور باکع نے ان تھا نوں کومشتری کے سپر د کر دیا تاہم پیٹمن اس مدیعا علیہ کے پائ امانت ہوگا اورا ثین پرامانت تهیم کرنا وا جب نبیس ہے اقوال امین پراگر چدامانت کا هفیقة تهیم کرناوا جب نبیس ہے گرمی زأتهیم کرناوا جب ہے لیمن تخلیہ <sup>ان</sup>کر و سے اور روک دورکر دے پس کتلیم کا دعویٰ کرنا ای تخلیہ پرمحمول کیا جائے گا تا کہ ال مکان دعوی سیجے رہے اور قولیتن نہ کوراگر امین نہ کور کے پاک قائم ہوتو متعین ہوگا ہیںا شارہ کرنے کے واسطے صاضر اہا نا واجب ہوگا اور تسلیم کرنا واجب نہ ہوگا اقول اس مقام پر حاضر کرنا چھمفید نہیں ہےاس واسطے کہ حاضر لانا اشار ہ کرنے کے واسطے ہوتا ہے اور گواہوں سے بیر بات ناممکن ہے کہ دراہم کی طرف جواثمان میں ا میں میں نبیں ہوتے ہیں اثارہ کریں اور چھ بیان اس کا پہے گذر چکا ہے۔

محضر 🏠

ویوی ملیت فریس میں صورت ہے کرزید نے مرو پراسے گدھے کی ملیت کا جو بھل تھم میں صافر کیا گیہ ہے کہ ویوں کیا کہ یہ گدھا جواس میں مامایہ کے ہاتھ میں ہے میں نے اس کو بکر ہے فریدا ہے اوراس میں مامایہ نے قبند میں ناخل ہے لیاس پرواج ہے کہ مجھے ہیں دکر ہے اس ویوئی کی صحت کا فتو کی طلب کیا گیا ہی جواب ویا گیا کہ یہ دو وجہ ہے فاسد ہے ایک بید کہ اس نے بر سے فرید نے کا ذکر کیا اور شمن نفذ دینا بیان نہ کیا اور ہم نے اس قیاب میں بیان کر دیا ہے کہ مشتری نے اگر فریدی چیز کو دو مرس بے قبضہ میں پاورو ویشن او انہیں کر چکا ہے تو اُس کو قابض کے ہاتھ ہے کا افقیار نہ ہوگا اور ہم نے اُس کی تا کید مسئد مذکور و منتی ہے کہ میں بیا ور دوم آئنگہ بہب خرید کے ملک کا دعوی کر نے میں بیضر ور کہن جا ہے کہ فلال بائٹ نے میر سے ہاتھ فرو فت کیا در مائیلہ وہ اس کا مائی کہ تا کہ اس نے ہیں وکر دیا ہے کہ بیر میں ملک ہے میں نے اس کو فلال سے فریدا ہے اور یہ سان میں ہے کہ ایس کی جانب سے ملک کا ذکر کر نافرید کی وجہ سے دعوی کرنے کہ صحت کے واقی ہا ہے تیں بیائی گئی اور حاصل یہ ہے کہ بردو جانب میں ہے کی جانب سے ملک کا ذکر کر نافرید کی وجہ سے دعوی کرنے کی صحت کے واقی ہا ہے کہ کہ ایس کی ایس کی خور کی گئی ہے۔

فتاوى عالمگيرى. .. جدل كار السال كار كار كتاب المحاضر والسجلات

جس میں بیددعویٰ مذکور ہے کہ ایک تخص نے اپنی دختر کے ہاتی مہر کا اُس کے شوہر پر بسبب طلاق واقع ہو جانے کے کہ شو ہر کی طرف سے تسم کھانے اور حانث ہو جانے ہے اُس پر طلاق پڑ گئی ہے دعویٰ کیا اور صورت دعویٰ یہ ہے کہ زید بن عمر و کے میرے داماد پراس قدر دینار ہدین سبب قرضہ تصاوراً س نے اس میں سے اس قدرا داکر دیئے اور اس قدراُ س پر باتی رہے اور قرض خواہ کے یاس میر ہے داماد کا اس مضمون کا خط اقر اری تھا ہیں میر ہے دامادمقر کے ایک روز اس خط اقر اری پر قابو پا کر اُ س کو چاک کرڈ الا پھر قرض خواہ نے اُس کوا بیک روز گرفتار کی اور باقی مال کا اُس نے مطالبہ کا اور اس نے ا نکار کیا پس قرض خواہ نے اُس ہے میں کہ اگر اس میں ہے چھے مال بچھ پر ہوتو تیری عورت پر تین طلاق ہیں پس اُس نے اپنی عورت پر تین طلاق کی قتم کھائی کہ اس پر پچھٹیس ہے پھراُ س نے اس کو دھمکا یا اور قید کیا تو اس نے باتی مال کا جواس پر دا جب تھا اقر ارکیا اور اُس کواس مضمون کی دستاو پزلکھ دی اوراییا ہی مدعا علیہ نے مسلم کھانے اور خط دینے اور باقی مال کا جواُس پرقرض خواہ کا تفاا قر ارکرنے کا اقر ارکیا پس اس معاملہ کی اس کی جورو واُس کے خسر کوخبر دی گئی ہیں اُنہوں نے اس کا مرافعہ قاضی کے پاس کیا ہیں اُس کے خسر نے بذریعہ و کالت از جانب دختر خود کے اُس کے باقی مہر کا بسبب وتوع طلاق بوجہ تھم مذکور کے اس پر دعویٰ کیا پس مر دیذکور نے تھم ہے اور أس كے بعد اقرار كرنے سے انكار كيا پھر مدى كواه لايا جنہوں نے ان الفاظ ہے كوانى دى كه اس شوہر نے اقرار كيا كہ ميں نے میں طلاق کی اس بات پرفتم کھائی ہے کہ فلال کے واسطے مجھ پر اس قدر قرضہ نبیں ہےاور بیوہ ہے جس کاوہ مجھ پر دعوی کرتا تھا کہ میرایاتی قرضہ ہے پھر میں نے اُس کوہاس قدر مال کی اقراری دستاویز لکھ دی اس دعویٰ کی صحت اور گوا ہی مطابق دعویٰ کے ہونے کا استغنا کیا گیا پس جواب دیا گیا کہ بیر گواہی موافق دعویٰ کے نہیں ہے اس واسطے کہ دعویٰ میں بیہ ہے کہ اُس نے قرض خواہ کے واسطے بعد سم کھانے کے باقی مال کا جو قرض خواہ کا اُس پر تھا اور اُس کواس مضمون کی دتاویز لکھ وینے کا اقر ارکیا اور گواہی میں گواہوں نے اس طرح گواہی دی ہے کہ اُس نے بعد قتم کھانے کے اُس کواس قدر مال کی دستاویز لکھ دینے کا اقر ارکیا اوریہ کواہی تہیں دی کدأس نے دستاویز أسى مال کی لکھ دی ہے جوقرض خواہ کا أس پرتھا پس احمال ہے کہ شایداً س نے سلح نامہ لکھ دیا ہواور بیہ بالكل اقرار نه ہوگا اور شايد أس نے اقراري خط مال كالكھا ہوگر كسى دوسرے مال كا اقرار كر كے لكھ ديا أس مال كا نه ہوجس يرقشم کھائی ہے پس اس ہے اُس کی متم جھونی نہ ہوگی ہس ہے گواہی ہدیں وجہ موافق دعویٰ کے نہیں ہے اورایک وجہ اس میں یہ ہے کہ مر د ند کوراس اقر ار میں عمرہ تھا لیعنی مجبور کیا گیا تھا اور مجبور کے اقر ار ہے مال وا جب نہیں ہوتا ہے پس تسم جھوٹ نہ ہو گی پس اس مقام لمريبة مثل كامرے۔

دمویٰ استیجار طاحونہ اور اس میں حدود کے ذکر میں لکھا کہ حدادّ ل معتر ف <sup>(۱)</sup>آب نبر وحد دوم وہ مقام جہاں وادی ہے نہر میں یانی گرتا ہےاور میحضر بدین علت روکر دیا گیا کہ بینہر کی حدیبان ہوئی طاحونہ کی نہ ہوئی حالا نکہ دعویٰ فقط طاحونہ کا ہےاورا گر دعویٰ طاحونہ و نہ دونوں کا ہوتو جو بیان کیاہے بینہر کی حد ہوسکتی ہے والقد تعالیٰ اعلم۔

ا۔ متر ہم کہتاہے کہ بیان کرنا ضروری ہے کہآیا بیا کراہ اس کے لائق ہے پانبیں اور اس کے بعد بیان نبیں کیا گیا کہ بیتبدید کر س وجہ ہے ہوئی اور آیا اس شخص کو چوجس کے ساتھ مجبور کیا گیا مدرائق ہے کہا ہے صف بالطلاق میں جانت ہوا۔ی صورت میں کہ جوا کراہ یا باطلاق کے معنی میں ہوتا

(١) جبال تبرے باہر یا کی لیا جاتا ہے ١١

محضر

۔ وعویٰ اجارہ محدودہ باجرت معلومہ۔ پس میر محضران وجہ ہے رد کر دیا گیا کہ اُس میں اُجرت مطلقاً ذکر کی گئی ہے پس شاید

محضر

محضر 🏠

دراسخقاق کنیر مساۃ ولبر۔ پس جب مشتری نے چاہا کہ اس استحقاق واقع ہونے کو قاضی کن دریک ٹابت کرے تاکہ بائع ہے اپنائمن واپس لے تو باندی کا تام بنفشہ بیان کیا پس بائع نے کہا کہ بل نے تیرے ہاتھا لیک کوئی باندی نہیں نیکی جس کا تام بنفشہ ہو فقط میں نے تیرے ہاتھ میں نے تیرے ہاتھ ہاندی مساۃ دلبر فروخت کی ہو کہا گیا ہے کہ قاضی دعوی مشتری دعوی کی طرف النفات نہ کرے گا اور وہ ہائع ہے اپنائمن واپس نہیں نے سکتا ہے اس واسطے کہ بائع ایسے تام کی باندی جس کا مشتری دعوی کرتا ہے مشتری کے ہاتھ فروخت کرنے سے انکار کرتا ہے اور بعض نے کہا کہ قاضی اُس کے دعوی کی ساعت کرے گا بشرطیکہ اُس نے بیال کہا ہو کہ بیس تھے ہا س باندی کا خمن جو میں نے تھے سے اس باندی کا خمن جو میں نے تھے سے اس باندی کا خمن ہوں بنفشہ اور دلبر اور اگر مشتری نے کہا کہ میں تھے سے اُس باندی کا خمن جو میں نے تھے سے اُس باندی کا خمن جو میں نے تھے سے خرید کی ہے واپس لوں گا تو اُس کے واق ول ہوں گا اور اُس کے داور تاسے کی ساعت ہوگی اور جب اُس نے گواہ قائم کئے تو اُس کے گواہ قبول ہوں گا اور اُس کے نام مشن کی ڈگری کردی ہوئے گے۔ دعویٰ کی ساعت ہوگی اور جب اُس نے گواہ قائم کئے تو اُس کے گواہ قبول ہوں گا اور اُس کے نام مشن کی ڈگری کردی جائے گی۔

درا ثبات استحقاق ورجوع ثمن -اس محضر میں مذکور ہے کہ قاضی فلاں سے فلاں پڑھم ایک جمار کے استحقاق ہاہت ہونے کا جواس نے خریدا تھا بسبب گواہی گواہوں کے صادر ہوا۔ یہ محضر بدین علت رد کردیا گیا کہ اُس نے بیدذ کرنہیں کیا کہ جس محض پراستحقاق ہا بت کیا گیا ہے اُس کے بیدذ کرنہیں کیا کہ جس محض پراستحقاق کے ہا بت کیا گیا ہے اُس کے اقرار کے گواہ کہ اُس نے صاحب استحقاق کے واسطے اقرار کردیا ہے قائم ہوئے (۱) یا صاحب استحقاق کے فقط دعوی پر گواہ ہوئے کہ بید چیز اس مدی کی ہے۔ حالا تکہ تھم مختلف ہوجا تا ہے اور محضر بیس اُس نے بید بیان نہ کیا کہ استحقاق بذر اید ملک

مطلق ہوایا کس سبب سے ملک کا استحقاق ثابت کیا ہے۔

مال عین خرید کردہ کے بیٹن کا مشتری پردموئی ہے اور اس محضر ہیں آخر دموئی ہیں فدکور ہے کہ اس مدعا علیہ پرواجب ہے کہ بیٹن فرکور اس مدعی کو سپر دکر دیا فرکور اس مدعی کو سپر دکر دیا کہ اس معضر بدین علت رد کر دیا گیا کہ محضر دعوئی ہیں اُس نے بیدذ کر نہ کیا کہ اُس نے بیخ کو مشتری کے سپر دکر دیا تقاف ہوگئی تو تھ ٹوٹ تف حالا فکہ اُس کا ذکر کرنا ضروری ہے تا کہ تعلیم بھی کہ مطالبہ کا دعوئی ہی تھی ہو کی تھی ہوگئی تو تھ ٹوٹ جائے گی اور شمتری واجب ہے کہ شن فدکوراس مدی جائے گی اور شمتری ہواجب ہے کہ شن فدکوراس مدی جائے گئی اور شمتری ہواجب ہے کہ شن فدکوراس مدی ایس میں میں میں میں ہو کہ اس مدعا علیہ پرواجب ہے کہ شن فدکوراس مدی ایس میں میں کہ کہ اس مدعا علیہ پرواجب ہے کہ شن فدکوراس مدی ا

کے بہر دکرے حالانکہ شمن پر تقدیر سحت نتے کے مدما مایہ ہے یہ آران نت ہوگا اور امانات وودائے میں بیدہ اجب ہے کہ تق ہے امانت بینے ہے روک توک دور کر دھے لینی تخیبہ کر دے ورشیم و بہر دکر ناواجب نہیں ہے اقوں میر ہے زویک یہ بیسب تقریر فاسد ہے بہاں وجہ ہے کہ جن ایس ورمول کے فروخت کیا جائے تو تھکم شرع کے موافق پہیم مشتری ہے شمن ایر ویر سے کا مطابعہ کیا جو بیا تو تھکم شرع کے موافق پہیم مشتری ہے تہ اس کے اور دوم اس وجہ ہے کہ تن بذمہ مشتری واجب ہوتا ہے اور جو چیز اُس کے ومدوا جب ہووہ مات کیونکر دوں اور بیہ تول درست کیونکر ہوسکتا ہے حال نکدا سرمشتری کا تم مول کا نسب ہوجا ہے تب بھی بیشن اُس کے ومدوا جب ہوگا۔

محضرين

پیش ہوا جس میں کھر سے نرخ دین رہائے نیٹ پوری کا انوئی ہیں طور تھا کہ ٹمن روفن مقد ارمعلوم ہے جس کو مدما عایہ نے
مدفی سے خرید الدروغن خریدہ شدہ پر قبضہ کرلیا ہے اور گواہوں نے بھی اس سب کی گواہی دی اور قبضہ کرنا گو ہی و دموی سب میں مذکور
ہے لیک میہ مختر بدین علات رد کر دیا گیا کہ مدئل نے اپنے دعویٰ میں اور گواہوں نے اپنی گواہی میں مید بیان نہیں کیا کہ اس قدر تیل می
وقت نے کے بائے کی ملک میں تھا اور بر تقدیم یک اس کی ملک میں اس وقت نہتا ہے جا زند ہوگ ورمشتہ کی پر شمن واجب نہ ہوگا اور میا
امر در حقیقت کچھ ظل نہیں ہے اس واسطے کہ مید عوی اور واقع دعویٰ قرضہ ہے اس واسطے کہ تیل پر قبضہ کرنا تا بت ہوگیا ہے آیہ تو تبیل
دیکھتا ہے کہ اگر مقد ارتیل ذکر نہ کی جائے تو دعویٰ سے ہوگا اگر چائیں کا قبضہ ذکر نہ کیا ہو جس اس وجہ سے دعوی صحیح ہوتا ہے کہ در حقیقت میں
قرضہ کا دعویٰ ہے۔

محضرا

پیش ہوا جس کی صورت ہے کہ زیر نے عمر و پر دعوی کیا کہ تو نے بچھے اس قدر کیہوں بعوض پچاس وینار کے خرید سے بیں اور مدعی دوگواہ لا یہ جن بیس دین ر کے بوش ہوا تھے ہونے کی اور دوسر سے نہیں دین ر کے بوش ہوا تھے ہونے کی اور دوسر سے نہیں دین ر کے بوش ہوا تھے ہونے کی اور دوسر سے نہیں دین ر کے بوش ہوا تھے ہونے کی گواہی دی ۔ پی کہ گیا گواہی دی ہے گواہی ہوگی کیونکہ دونوں گواہوں نے بیس دینار شمن پر مقطاوم معنی اتفاق کیا ہے لیکن اول قول اسمی ہے کہ سراکط خود سے ہوتو ہیں دینار پر گواہی مقبول ہوگی کیونکہ دونوں نے ہیں دینار شمن پر مقطاوم معنی اتفاق کیا ہے لیکن اول قول اسمی ہے کہ الکہ ایک کو وہ نے ایسے مقد کی گواہی دی جو اس مقد کا غیر ہے جس کی دوسر سے نے گواہی دی ہے اس واسطے کہ پچپیس دینار کے بوش ہو مقد ہے وہ اس مقد کا غیر ہے جو بعوض ہیں دین ر نے بوا یا تو نہیں دیکھا ہے کہ اگر ایساا خشاف ہر دوستم بھین کے درمیان واقع ہوق وہ اول سے با ہم مقم کی جائے گی۔

محضر تهي

بین ہو جس میں مذکور ہے کہ زید نے قمرہ پر پہندیں آتھیں یہوں کا دعویٰ کیااورا پنے دعویٰ میں کہ کہ دیدی میر ہے میں برن زمین سے اسنے کہوں ناخق آٹھ لے گیا ہے ہیں کر یہ کیہوں بینہ قائم ہوں تو اُس پرو جب ہے کہ جھے ن کوہ ایس دے اور سرتف ہو گئے ہوں تو اُس پر ان کے مثل واپس ویناوا جب ہے اور میہ منظر ہدین عدے روکر دیا گیا کہ اُس نے دعوی میں میں بیان نہیں میں کہ سے گئیس کے سال میں میں میں کہ اُس کے داکھ اس کے دوائیں ویا گئیس کے مظرمہ سے لے گیا ہے حالانگہ اس کا ذکر کر ناضر وری ہے تا کہ واپس ویا کی مطالبہ سے ہوائی واسلے کہ جائز ہے کہ بھیتی کسی دوسرے کی زمین میں ہولیس کھیتی اس غیر کی ہوگی نہ اس مدعی میں اور جب میں بیان کر دیا ج کہ بیاس کے کاشتکار کی مزروعہ ہے تو آیا کاشتکار کا نام و نسب بیان کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے تو اس میں مشاکخ نے اختداف کیا ہے۔ میں ہوں

تناوی نسفی میں ندکور ہے کہ ایک محضر چیش کیا گیا کہ جس میں جار ہرار دینار کا دعوی لکھ ہے اور گوا بی میں جار دین ر مذکور تھے تو شخ علی سغدی نے فر مایا کہ دعویٰ و گوا ہی میں مخالفت طاہر ہے تو اُن سے کہا گیا کہ ہزار کا لفظ کبھٹ بھول گیا ہے تو فر مایا کہ اُسر بھول گیا ہے۔ ہے تو تحریر فاسد بولی اور بھن نے کہا ہے کہ بیان کر بی ہے۔ ہے تو تحریر فاسد بولی اور بھن کی صورت پہلے بیان کر بی ہے۔ محضر چیج

پیش ہوا جس میں چند مال عین کا جن کی جنس انوع وصفت با ہم مختلف ہے دعوی مذکور ہے اور ان سب کی قیمت اکتھا مذکور ہے اور ہرایک مال کی قیمت ملیحد و مذکور نہیں ہے تو شیخ اساسام نے فر مایا کہ اس میں مش کئے نے اختداف کیا بعضوں نے جمس قیمت پر اکتفا کیا اور بعضوں نے شرط لگائی ہے کہ صحت دعوی نے واسطے تنصیل بیان کر نا جا ہے اور اس مسکد کے حاصل میں ووصور تنس میں کہ اگر بیاموال حیاں جینہ قائم ہوں تو دعوی کے وقت انکار حاضر ان نا خبر وری ہوگا ہی ایک حالت میں ان کی قیمت بیان سرنے کی تیجہ حاجت نہ ہوگی اور اس کی جنس کا مسئد گذر چکا ہے اور اکر ان کو تلف کر ویا ہوتو ہر مال مین کی قیمت بیان کر فی ضروری ہوگی اس واسطے کہ بسااو قات ایک صورت میں مدعا ملیہ بعض کے تلف کر نے کا قرار کرتا ہے اور بعض سے انکار کرتا ہے تو ایک حالت میں قاضی کو این حکم و بینے کہ وہ سرمقد ارکا تا ہے اور قرضہ کی مقد اربین کر دی ہے۔ کو این حکم و بین جرخ مل نہیں آتا ہے اس واسطے کہ اس نے قرضہ کا دعویٰ کیا ہے اور قرضہ کی مقد اربین کر دی ہے۔

محضري

پیش ہوا جس کی میصورت ہے کہ فلال نے فلال پر دعوی کیا کہ اس نے میرے باغ انگور میں ہے اسے گئیے لکڑی ہے جس کی قیمت اس قدر ہے کاٹ لئے ہیں اور اس قدر نو کر ہے انگور غصب کر لئے ہیں ہیں محضراس وجہ ہے رو کر ویا گیا کہ اس میں نوع انگور و ہیں ہیں محضراس وجہ ہے رو کر ویا گیا کہ اس میں نوع انگور و ہیں محسل کہ بین میں نمیک ہے اس واسطے کہ انگور شکی ہے اور ہیزم کے حق میں نمیک میں میں ہے اس واسطے کہ انگور شکی ہے اور ہیزم کے حق میں نمیک میں ہے اس کی مقدار قیمت بیان کر دی ہے اس پر اکتفا کیا جائے گا اور بعض نے فرمایا کہ اور اسطے کہ قیمت بنسبت بید نے مایا کہ اور اسطے کہ قیمت بنسبت بید کی قیمت بنسبت بید کی تیمت نے ذیا وہ ہوتی ہے ہی ضروری ہے کہ نوع ہیزم مع کی قیمت بنسبت بید کی تیمت ہوتی ہے جی ضروری ہے کہ نوع ہیزم مع مقد ارقیمت بیان کرے تا کہ معلوم ہو کہ آیا مدی اس قدر کا دعوی کرنے ہیں سے ہے۔

بیش ہوا جس میں ایک عورت کا اینے شو ہر پر دعویٰ نہ کور ہے اور صورت نہ کور یہ ہے کہ عورت نے دعویٰ کیا کہ اس نے ميرے مال سے كذاوكذا بغير حق اس طور سے ليا ہے كہ جس ميں اس پر بيواجب ہے كہ مجھے واپس دے اور اس نے بطوع خود اس قدر مال اس مورت ہے لیے کا اقرار سیجے کیا ہے اور اقرار کے ذکر میں پنہیں ندکور ہے کہ اس نے بغیر حق لے لینے کا اور اس طور ہے قبضہ کر لینے کا جس میں اس پر واپس کرنا واجب ہوا قر ارکیا ہے۔ شیخ امام سغدی نے فر مایا کہ مدار امراس اقر اریر ہے حالا نکہ اس اقر ار میں بغیر حق قبضہ کرنا مذکور نہیں ہے اور نداس اقر ارکی اضافت بسوئے مال مذکور ہے کہ اُس نے بوں کہا کہ اُس نے ای مال کے قبضہ کرنے کا اقرار کیا تا کہ بیا قرار راجع بجانب اوّل ہو بلکہ بیا قراراز سرنوا قرار مطلق ہےاوراس ہےخواہ مخواہ حفان واجب ہونا ضروری نہیں ہے اس دعویٰ سیحے نہ ہو گا اور بعض نے کہا کہ دعویٰ سیحے ہونا جا ہے اور یہی قول اشبہ ہے اس واسطے اسلم مطلق قبضہ کر لیما ضان الردوالعین دونوں کا سبب ہونا ہے۔ پس اُس کے مطلق اقرار ہے رد کرنے کا داجب ہونامثل صریح ذکر کرنے کے ہو گیا آیا تو نہیں و کھتا ہے کہ اصل و جامع صغیر میں لکھا ہے کہ اگر ایک مخف نے دوسرے سے کہا کہ تو نے مجھ سے بیر کپڑ اغصب کرلیا ہے اور مدعا عایہ نے کہا کہ میں نے تجھ سے ود بیت کے طور پر لیا ہے تو مقرلہ کا قول قبول ہو گا اور مقرضامن ہو گا با د جود یکہ مقرنے اس صورت میں بطور ود بیت قبضہ کرنے کے تصریح کردی ہے تا ہم ضامن ہوا پس صورت مذکور میں بدرجہ اولی ضامن ہوگا۔

شیخ الاسلام علی سغدی کے حضور میں بیش ہوا جس کی صورت ہیہ ہے کہ ایک حخص نے دوسرے پر اعیان مال کا دعویٰ کیا از الجمله ایک قبیص ہے کہ اُس کی جنس ونوع وصفت و قیمت بیان کر دی ہے اور پائجامہ ہے کہ اس کی نوع وجنس وصفت و قیمت بیان کر دى ہے تو شيخ الاسلام رحمته الله عليہ نے قرمايا كه بيتى نہيں ہاں واسطے كه أس نے محضر ميں بيدذ كرنه كيا كه مرواند ہے ياز نانہ ہے چھوتى ہے یا بڑی ہےاوراس مسئلہ میں دوصور تیں ہیں کہ اگر رید چیزیں بعینہ قائم ہوں تو محضرتھم میں ان کا حاضر لا تا ان کی طرف اشار و کرنے کے واسطے ضروری ہے اور الی حالت میں ان باتوں کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر تلف کر دوشدہ ہوں تو تیمت کے ساتھدان باتوں کا بیان کرنا ضروری ہوگا۔

پٹیش ہوا جس میں شکت تا نے کا دعویٰ ہےاورغصب کر ناشہر مرومیں واقع ہوا اور دعویٰ بخارا میں واقع ہوا اور جاننا جا ہے کہ مال غصب دوطرح کا ہوتا ہے بعض مال غصب ایسا ہوتا ہے کہ اس کامثل موجود ہے بعنی مثلی ہےاوربعض ایسا ہوتا ہے کہ و ومثلی نہیں ہے اور برقتم کی بھی دو تشمیں ہیں۔ایک تسم وہ کہاس کے واسطے بار برداری وخرچہ جاہئے دوم وہ کہ اُس کی بار برداری ومونث نہیں ہے۔ کس اگر مال مغصوب مثلی نہ ہو جیسے چو یا بیرو خادم وغیرہ اور مغصوب منہ کسی دوسرے شہر میں غاصب سے ملا اور مال مغصوب اس غاصب کے پاس موجود ہے ہیں اگر مال مغصوب کی قیمت اس شہر میں اس کے برابر ہوجواس شہر میں تھی جہاں غصب کیا ہے زیادہ ہوتو لے مترجم کہتاہے کہ میرے نز دیک میسجے نہیں اور یہ کیونگر ہوسکتاہے اس سے کہاں ہے یہال مطلق قبضہ مقصود نہیں ہے کہ وہ بغیر کی سبب کے ہے جدیم او اس سبب ذکورے مطلق ہوتا ہے لی متحمل ہے کہ اس میٹ کی شن بریا اس کے شل پر قبضہ کیا ہوا ور اس کا جواب یہ کدومو کی سیح ہوگا اور جو پڑھا کر یہ کیا وہ مدعا حالیے کی طرف ہے دفع ہے اور مدعی پر اس کا ذکر کرنا واجب ہے اور رو کیا گیا اس طرح کے مدعی نے جب کہا تو اس پر رو کرنا واجب ہے گئی ایہ امر ضروری ہے کہاً س ہے دعویٰ کا وجوب خواہ تخو اہ خا ہر ہواور وہ ٹا بت نبیس ہوااورا ک کے مشل کلام سابق میں گذر چکا ہے اا

مغصوب مندا پناغین کمال لے لے گا اور اس کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ غاصبہ سے قیمت کا مطالبہ کرے اس واسطے کہ اس کواپنا عین حق بدول کی ضرر لاحق ہونے کے ل گیا اور اگر جائے غصب ہاں شہر کا نرخ گھٹا ہوا ہوتو مغصوب منہ کوا ختیار ہو گا جا ہے مال مغصوب لے لے اور زیادہ اس کو پچھ نہ ملے گا اور جا ہے اس سے مقام غصب میں قیمت لے لیے اور جا ہے انتظار کرے یہاں تک کہ عاصب اس کو لے کرمقام غصب میں واپس جائے پس وہاں عاصب ہے میدمال عین لے لے اور میاس واسطے ہے کدا گراس نے اپنامال عین لے لیا تو اس کواس کا عین مال پہنچ گیا لیکن ضرر کے ساتھ جو اُس کو عاصب کی طرف ہے لاحق ہوا کیونکہ چیزوں کی قیمت جگہوں کے اختلاف سے مختلف ہوجاتی ہے اور بیتفاوت اس کے مال میں عاصب کی طرف سے ایک فعل صاور ہونے سے لاحق ہوا ہے اور و وفعل یہ ہے کہ غاصب اس کے مال کواسم مقام پر نتقل کر لا یا ہے پس اس کوا ختیار ہے جاہے مال عین لے کر اس ضرر کا التزام کر لے اور جا ہے الزتام ندکر ہے اور مقام غصب کے روزخصومت کی قیمت لے لیے یا انتظار کرے بخلاف اس کے اگر غاصب ہے اُسی شہر میں ملاجهاں غصب واقع ہوا ہے حالانکہ اس وقت نرخ گھٹ گیا ہے تو اس کوخیار حاصل نہ ہوگا اس واسطے کہ نقصان ہو جانے میں غاصب کے فعل کا دخل نہیں ہے بلکہ اُس کا مرجع <sup>(۱)</sup> او گوں کی رغبت کی طرف ہے اِس غاصب ضامن ہو گا اور درصور حیکہ غاصب اس کو دومری عبكه لے گیا تو بینقصان فعل غاصب كی جانب مضاف ہوا لینی اس نے منتقل كر كے نقصان كیا پس أس پر صان وا جب كرناممكن ہوا اور اگر غاصب کے ہاتھ میں مال مغصوب تلف ہوگیا پھرمغصوب منداس سے دوسرے شہر میں ملا پس اگر مقام غصب میں اس کی قیمت بنسبت اس شہر کے زائد ہوتومغصوب منہ کواختیار ہے جا ہے مقام غصب دہیں اس کی قیمت جو ہروزخصومت ہواُ س کا مطالبہ کرے اور اگراس شہر میں جس میں خصومت کرتا ہے اُس کی قیمت بنسبت مقام غصب کے زائد ہوتو غاصب اُس کواُس کی قیمت مقام غصب میں دے گااس واسطے کہ مالک کووایس لینے کا استحقاق اس شہر میں ہے جہاں غصب واقع ہوا ہے اور اگر مال غصب مثلی چیزوں میں ہے ہو اوراس کے واسطے بار بر داری وخرچہ ہو جھے ایک گر گیہوں یا جو یا شکتہ تا نباوغیرہ پس اگریہ مال غصب اپنے غاصب کے پیس قائم ہو اورمغصوب منداُس ہے دوسرے شہر میں ملاقی ہوا لیس اگر اس شہر میں نرخ میں وہی ہو جومقام غصب میں ہے یاز اند ہوتومغصوب منہ ا پناعین مال لے لے گا اور اس سے زائداً س کو پھے نہ ملے گا اور اگر اس شہر میں نرخ کم ہوتو مفصوب منہ کو اختیار ہے جا ہے عین مال مغصوب لے لے اور جا ہے ہروزخصومت جواس مال کی قیمت ہومقام غصب میں لے لے اور جا ہے انتظار کرے اور اگر یہ مال غصب غاصب کے پاس ملف ہو گیا ہو اپس اگر مقام غصب کا نرخ مثل شہرخصومت کے نرخ کے ہوتو غاصب اس کے مثل وے کر بری ہو جائے گا اورمغصوب منہ بھی اُس ہے مثل مال غصب واپس دینے کا مطالبہ کرے گا۔ کیونکہ اس صورت میں دونوں کے تق میں کوئی ضررنیں ہےاور اگر مقام غصب میں اس کا نرخ زائد ہوتو مغصوب منہ کوا ختیار ہوگا جا ہے اس ہے مثل واپس ویے کا مطالبہ کرے یا بروزخصومت مقام غصب میں قیمت کا مطالبہ کرے اور جا ہے انتظار کرے اور اگر شہرخصومت میں اس کی قیمت زائد ہوتو غاصب **کو** اختیار ہے جا ہے اس کواس کامٹل دے دے اور جا ہے اس کو مقام غصب میں قیمت دے دے کیونکہ مالک کو مقام غصب ہی میں اس کے واپس کینے کا استحقاق ہے ہیں اگر ہم غاصب کے ذمہ فقط مثل واپس وینالا زم کریں تو اس سے غاصب کے حق میں ضرر پہنچے گا کہ اُس کو پچھ قیمت زائد دینی پڑے گی جس کامغصوب منہ ستحق نہ تھا اس واسطے ہم نے اس کومختار کیا کہ جائے فی الحال اس کامثل دے دے یا مقام غصب میں قیمت دے دے لیکن اگر مغصوب مندا نظار کرنے پر راضی ہو جائے تو اس کوالیاا ختیار ہے اور اس کو بیا ختیار ہے کہ مقام غصب کی قیمت فی الحال نہ لے۔ جب ان صورتوں کا حکم معلوم ہو گیا تو جواب محضراس سے نکلا کہ اگر تا نے کی قیمت بخارا ل یعنی خاص دبی شے جو غاصب نے خصب کی ہے نہ اُس کے عوض دوسری شے ۱۱ (۱) لوگوں نے رغبت کم کردی اس واسطے کہ چیز سستی ہو گئی ۱۴ وقدوى عالمكيرى جد ال كيار ١٢٠ كيار ١٢٠ كنا المحاصر والمعلال

یں وہی ہو جومروش ہے تو مغصوب مند کا حق ایسے تا ہے ہے متعلق ہوگا ہیں اگر اس نے مثل کا دعویٰ کیا تو سیحے ہوگا ور نہیں اور سرا کی قیمت مرویں ہندیں ہوگا ہے اس کا فی الحال مطابہ کر ہے اور گر چ ہے تو مرویس قیمت مرویس ہندی ہوگا ہوا ہے شل کا فی الحال مطابہ کر ہے اور گر چ ہوگا اور انر بروزخصومت کا مطالبہ کر ہے ہیں جو بات س بیں ہاں ہا اختیار کی اور معین کر کے اُس کا دعوی کیا تو اُس کا دعوی سیحے ہوگا اور انر اس کی قیمت بنی راجی بنسبت مروکے زائد ہوتو دونوں باتوں میں سے غاصب نے جس کو اختیار کی اس کا مطالبہ غاصب سے کیا جائے گا اور قاضی اس سے کہا تیراجی جاس کی قیمت میں مرویس ادا کر اور جائے سکا مثل فی الحال و سے دے۔

محضرت

جیش ہوا جس کی صورت میہ ہے کہ زیدہ ضر ہوا اور اپنے ساتھ عمروین بکرہ ضرل یا اور محضر میں عمرو کے داوا کا نام نہ کورنہیں ہے ہے تو صحت کا فتو کی دیا گیا ہے اس واسطے کہ مد ما عیدہ صفر ہے اور حاضر کی طرف اشارہ کا فی ہے نام ذکر کرنے کی بھی حاجت نہیں ہے ہیں دادا کا نام ذکر کرنے کی بدرجہ اولی احتیاج نہ ہوگی اور غائب کی صورت میں امام اعظم رحمتہ القد عایدو امام محمد رحمتہ القد عید کے بزد کی جاور میں صحیح ہے۔

محضرت

محضر تهذ

پیش ہوا جس کی صورت رہے کہ اس میں اقر اربمال مذکورہے ہیں اس کوا مام نسفی نے بدین مدت روکر دیو کہ اس میں پیرذ کر نہیں ہے کہ اس نے بھوع خود اقر ارکیاہے اور فر مایو کہ اس کا ذکر کرنا ضروری ہے اور بعض نے فر مایا کہ بیضروری نہیں ہے بیکہ از قبیل

ا 🗀 بان عوقی فی سر ورغبت نفس یغیرکسی زیاد تی و و با 🚅 ۱۱

احتیاط ہے اور یا زمنبیں ہے اس واسطے کہ لوگوں میں اگراہ کا وقوع طاہر نہیں ہے بلکہ بطریق ندرت کہیں واقع ہوتا ہے اور جو چیز بطریق ندرت واقع ہوتی ہے اس پر <sup>ا</sup>احکام شرعیہ میں التفات نہیں کیا جاتا ہے۔

محضر كم

جس میں دو شخصوں نے مشتر کہ باندی نے مہر کا دکوی کیا ہے اوراس کی صورت ہے کہ مسماۃ فلائے ترکیدونوں میں مشترک ہے اوراس مسماۃ تدکورہ کا اس مرد پر اس کے دین مہر کا اس قدر مال ہے اورائیا ای اس مرد نے اقرار کیا ہے اور گواہول نے آکراس مسماۃ ترکیہ کے واسط اس مد عاعلیہ کی اس مہر ذکور نے اقرار کر نے کہ گوائی دی پس میں محضر بدین علمت دو کر دیا گیا کہ اس میں نکاح کرنے والے کا ذکر نہیں ہے پس اختال ہے کہ شاید غیر کی طرف ہے ہید یا ارث یا صدقہ یا وصت وغیرہ کی وجد ہے ہید با ندی ان دونوں کی ہوگئی ہواورا حتال ہے کہ اس غیر نے اس کا نکاح کر دیا ہے پس اگر بائع یا واہب یا صدقہ و ہندہ کی طرف ہے تروق ہوگی تو ورنوں کی ہوگئی ہواورا حتال ہے کہ اس خوال کا دکوی سے ندی گاؤورا کر بوجدادہ کے ان کی ہوگئی ہواوران کے مورث نے اس کا نکاح کر دیا ہے تو مہر ذکوراؤلا مورث کے واسطے واجب ہوگا ہوں گئی میراٹ میں مورث کے واسطے واجب ہوگا ہوں گئی ہواورائی دی ہوتا ہے ندواسطے باندی کے دور بسلے ما لک باندی کے داجب ہوتا ہے ندواسطے باندی کے اور بدیوں علی ہوگا ہی دی ہوگئی ہواور بیگوائی دی ہوگوائی نہیں دی ہوئی سے تو اسطے باندی کے دور سے دونوں مدعیوں کی مملوکہ ہے تب بریہ بیات ثابت نہ ہوکہ سے باندی ان دونوں مدعیوں کی مملوکہ ہے تب ہو کہ بیم سے اندی ان دونوں مدعیوں کی مملوکہ ہے تب کہ دونوں مدعیوں کی مملوکہ ہے تب کہ دونوں مدعیوں کی مملوکہ ہے تب دونوں مدعیوں کی مملوکہ ہے تب کہ دی دونوں مدعیوں کی مملوکہ ہے تب کہ دونوں مدعیوں کی مملوکہ ہے تب کہ دونوں مدعیوں کی مملوکہ ہے تب کی دونوں مدعیوں کی مملوکہ کے دونوں مدعیوں کی مولوکہ دونوں مدعیوں کی مملوکہ کو دونوں مدعیوں کی مدیوں مولوک

محضرتها

جس میں ایک شخص کا دوسرے پر بیدوی ٹی فرور ہے کہ اس شخص نے اس مدی کو خطا ہے گھون مارا جواس کے چہرہ پر پڑا اور شدت ضرب ہے اُس کے اگلے وو دانتوں میں ہے داہنا ایک دانت ہڑ ہے توٹ گیا لیس اس مدی کے واسطے اُس پر یا بج سو درم واجب ہوئے اور اس ہے جواب کا مطالبہ کیا تو بی محضر بدین علت رد کردیا گیا کہ جب ضرب بخطا تھی تو اس کی دیت عاقلہ پر ہوگی شفظ مار نے والے پر اگر چداس میں اختلاف ہے کہ آیا مار نے والا تجملہ مددگار برادری کے دیت اداکر نے میں شامل ہے یا نہیں ہواور اختیان اس صورت میں دوطرح پر ہے ایک میر کہ آیا اہتدا میں مار نے والے پر فاجب ہوتی ہے بھر مددگار برادری اس کو برداشت کر این ہے یا بہتدا سے مددگار برادری اور کے میں حصدرسدادا کرتا ہے یا بہتدا ہے بیا بہتدا ہے با بہتدا ہے کہ ایک نہوگا۔

محضرت

ينفى الريااتي الترك كرف الكامش عيدت والزين المنا

چیش ہوا جس میں دفعیہ کےطور پر دعویٰ ہےصورت یہ ہے کہ ایک مختص مرتکیا اور ایک بیٹا حچوڑ ااور طرح طرح کا مال حچوڑ ا بھرا کی عورت نے میت کے پسر پر دعویٰ کیا کہ اس کے باپ اس میت نے اس عورت سے اس قدر مہر پر نکاح کیا تھا اور قبل اس کے کہ اس عورت کواس میں ہے پچھا دا کرے مرگیا اوراس پسر کے ہاتھ میں چنین و چندین تر کہ چھوڑ ااور یہ مال اس قدر ہے کہ بیرمبر ادا کرنے کے بعد نیج رہے گا لیں پسرنے انکار کیا کہ اس عورت کا میرے باپ پر پچھ مہر نہیں جائے ہے لی عورت مذکورہ نے اے دعویٰ پر گواہ قائم کئے پھر پسر نے اس کے دعویٰ کے دفعیہ میں کہا کہ تو نے میرے باپ کواس کے مرنے کے بعداس دعویٰ سے بری کر دیا ہے اوراس دعویٰ پر گواہ قائم کئے پھرعورت مذکور نے پسر مذکور کے دعویٰ دفعیہ کا دفعیہ اس طور سے کیا کہتو ہری کرنے کے دعویٰ ہیں مبطل ہے كيونكه توني في اپنے باپ كے مرنے كے بعد بھے سے اس قدر عوض رصلح كى درخواست كى تھى پس بعض نے فر مايا ہے كہ اس ميں شك نہيں کہ تورت نہ کورہ کے دعویٰ کا دفعیہ پسر نہ کور کی طرف ہے تیج ہے باوجود بکہ پسر نے اپنے باپ پر اس کا پچھ مہر ہونے ہے اٹکار کیا ہے اس واسطے کہ تو فیل ممکن ہے کیونکہ پسریہ جواب دے سکتا ہے کہ اس عورت کا میرے باپ پر پچھ مہر نہ تھالیکن ہر گاہ اُس نے دعویٰ کیا تو میں نے اس کے پاس سفارش کرائی تا کہ بیاس کو ہری کروے پس اس نے ہری کر دیا اور عورت نے جواس کے دفعیہ کا دفعیہ کیا ہے تو د یکھا جائے گا کہا گرعورت ندکورہ نے دعویٰ کیا ہے کہاس نے میرے دعویٰ سے کم کی تو بید فعیہ بجائے خود دفعیہ نہ ہوگا اس واسطے کہ کسی چیز کے دعویٰ ہے سلح کرنا ہے گی کے واسطے اس جیز کا اقر ارنہیں ہوتا ہے اور نیز اگر اس ہے اس طور ہے کے کرے کہ دعویٰ نہ کرے تو بھی اقرار نبیں ہوتا ہے ہیں ایسا ہی اس مقام پر بھی ہوگا کہ پسر کا اس کے دعویٰ مہر ہے سکے کرنا اس کے واسطے مہر کا اقرار نہ ہوگا اور اگر عورت ندکورہ نے یوں دعویٰ کیا کہ اس نے میرے مہرے جھ سے ملح کی درخواست کی تو اس مسئلہ کا تھم باختلاف ہوتا جا ہے کہ امام ابو بوسف رحمتہ القد کے نزویک دفعیہ بھیجے نہ ہواور امام محمدٌ کے نزویک سیجے ہواس وجہ ہے کہ کسی چیز ہے سکے کرنااس چیز کا مدعی کے واسطے اقرارے بیل مورت کے گواہوں ہے میہ بات ٹابت ہوگی کہ پسر نے اپنے باپ پر اس مورت کے مہر کا اقرار کیا ہے اور پسر کے گواہوں ہے یہ بات ثابت ہوئی کہ عورت نے میت کومبر سے بری کیا ہے اور ان دونوں کی تاریخ معلوم نہیں ہوئی پس ایسا قرار دیا جائے گا کہ کو یا دونوں ایک ساتھ واقع ہوئے بینی بری کرنا اور صلح طلب کرنا ایک ساتھ واقع ہوئے ہیں پس پسراس عورت کے بری کرنے کار د کرنے والا ہوگا جب کہ اُس نے مہر ہے کے کرنے کی درخواست کی اور قرض خواہ نے اگر میت کو قرضہ ہے بری کیا اور وارث نے اس بری کرنے کور دکیا تو امام ابو پوسٹ کے نز دیک رد کرنا سیجے ہے اور اس کا بری کرنا رد ہوجائے گا اور موافق قول امام محر کے اس کے رو کرنے ہے دنہ ہوگا اور جب ردنہ ہوگا تو دفعیہ سیج ہوگا۔

خوارزم سے درمقدمدا ثبات حریت بیش ہواجس میں الفاظ شہادت ذکر نہیں کئے گئے بلکہ بیلکھا ہے کہ گواہوں نے موافق دعویٰ کے گوابی دی ہے۔ پس ہمارے بعض مشائخ نے گمان کیا کہ بیفلل ہے۔ حالا تکہ ہم نے اوّ ل محاضر میں ذکر کرویا ہے کہ مصر دعویٰ میں لفظ شہادت کا ترک کرناخلل ہوتا ہے جل میں تخل نہیں ہے اور نیز اس میں لکھا تھا کہ میں نے فلاں کے واسطے فلاں پریہ تھم دیا اور بیہ ذکر نہ کیا کہ دونوں کی موجودگی میں تو بعض مشائخ نے گمان کیا کہ بیفلل ہے حالا نکہ بیفلل نہیں ہے کیونکہ جتی الامکان اُس کے حکم قضاء کوصحت پررکھنے کے واسطے میے تھم اس حالت پرمحمول کیا جائے گا کہ اس نے دونوں کی موجود گی بیں ایسا کیا ہواور نیز اس تحریر بیس میں لملی ہے کہ مؤکل کا نام بینی دونوں میں ایک دوسرے کا نام بدل کر لکھا ہے ہیں بعض مشام کے جس نے کہا کہ موکل کی جگہ دوکیل کا نام بدل کر لکھا ہے ہیں بعض مشام کے جس کہ میطلل ہے اور بعض نے فرمایا کہ میطلل ہیں ہے اس واسطے کہ وکیل وموکل دونوں صاحب خصومت ہیں اور اشارہ پایا گیا ہے ہیں نام کی کوئی حاجت نہیں ہے۔

وقف ہونے کے دعویٰ میں بیش ہواس کی صورت یہ ہے کہ زید حاضر ہوا اور عمر و کوایئے ساتھ لایا اور پیرحاضر آیدہ از جانب قاضی فلاں اجازت یا فتہ ہے کہ فلا نہ اور اس کی اولا دواس کی اولا د کی اولا دیر اس زمین کی جس کے صدودیہ ہیں وقف ہوتا ٹا بت کرے کہ اُس کو فلاں نے اپنی وختر فلانہ پر پھر اس کی اولا دیر پھر اس کی اولا دکی اولا دیر اور بعد ان کے ناپود ہو جانے کے فلال مسجد جامع يروقف كيا ہے پس حاضر آيد و نے اس حاضر آورد وير دعويٰ كيا كه اس حاضر آورد و نے اس زمين محدود ويرجوفلانه عورت واس کی اولا دیر وقف ہے تاحق اپنا قبضہ کرلیا ہے لیں اس پر واجب ہے کہ اس سے اپنا ہاتھ کوتاہ کر کے بیز بین مجھے سپر و کرے تاکہ میں باجازت علمی اُس پر قبضہ کروں۔ پس بعض نے فرمایا کہ پیجل فاسد ہے اس واسطے کہ مدعی نے اپنے دعویٰ میں بیہ ذ کرنہیں کیا کہ بیاس زمین فروخت کا دعویٰ بدین غرض کرتا ہے کہاس کا غلہ فلا نہ واس کی اولا دیرصرف کرے یا اس کا غلہ جامع مسجد نذکور کی درتی میں صرف کرے حالا نکہ اس کا بیان کرنا ضروری ہے اس واسطے کہ بر نقتہ پریکہ فلانہ یا اس کی اولا وہی ہے کوئی ہاتی ہوگا تو اس کا غلہا صلاح جامع مسجد میںصرف نہ کیا جائے گا اور بر تقدیران سب کے نا بود ہو جانے کے مدعی اس کا خصم نہیں ہو سکتا ہے اس واسطے کہ قاضی نے اُس کو اس واسطے مقرر نہیں کیا ہے تا کہ ان لوگوں کے واسطے اس زمین کے وقف ہونے کا دعویٰ کرے جامع مسجد کے واسطے دعویٰ کرنے کے لیے مقرر نہیں کیا ہے اور بعض نے فر مایا کہ جل سیح ہے اور بیفلل کی وجہ پرکھونہیں ہے اس واسطے کہ وقف واحد ہےالبتہ اس کے مصارف مختلف ہیں جن میں ہے بعض ہے بعض مقدم ہیں پس بعض مصارف کے واسطے اس مری کے لیے قاضی کی طرف ہے اس زمین کے وقف ٹابت کرنے کی اجازت سب مصارف کے واسطے اس کے کے وقف ٹا بت کرنے کی اجازت ہوگی پس سب کے واسطے وتف کرنے کے لئے اجازت یا فتہ ہوجائے گا پس دعویٰ میں اس کوکسی مصرف کے معین کرنے کی حاجت نہیں ہے بلکہ اس کی طرف اصل وقف ہونے کا دعویٰ کا فی ہے پس جب دراصل اس کا وقف ہونا ٹا ہت ہوگیا پس اگر اس فلانہ کی اولا وہیں ہے کوئی ہاتی ہوگا تو غلہ اس کے مصارف میں صرف کر دیا جائے گا در نہ مصالح جامع مسجد ہیں صرف کیا جائے گا۔

سحبل 🏠

> ء ۔ حرو ۔ ای بے ہے جرواعورت ''زاد وخواد نسمی یا آزاد ہوگئی ہواہ رہا ندی انگملو کیدو نونڈ کی اس کے مقابلہ بیس ہے۔ ۔ ( صافیظ ) میں میں افیصد قامنی میری واقتحظی جس کی نظیرہ کرئ ہے۔

## به الشروط المراط المراط

اس میں چنرفصلیں ہیں

فعل (ول ١٦٠

حلی وشیات کے بیان میں

علی کا احل ق آ دمیول میں ہوتا ہے لیعنی فلال آ دمی کا حلیہ وشیات باقی حیوانات میں بولا جاتا ہے مثلاً شینته فرس نمیر محیط میں ہے اور انسان جب تک رحم مادر میں ہوتا ہے جنین کہلا تا ہے اور جب بیدا ہو گیا تو ولید کہلا تا ہے پھر جب تک دود ھاپتار ہے تب تک ر شی ہے بھر جب س ت را تیں پوری گذر جا میں تو صد لیغ بغین منجمہ کہلا تا ہے بھر جب اس کا دود ھے بڑھایا جائے تو قطیع (۱) ہے۔ بھر جب رینگنے نگے اورنمو ہوتو دراج کہاا تا ہے چھر جب پانچ ہاشت کالمباہو جائے تو خما ک کہلاتا ہے۔ پھر جباس کے دو دھ کے دات 'ریں تومنغو رکبال<sup>تا</sup> ہے پھر جب دود ہے دانت گر کرانان کے دانت تکلیل تو متغیر <sup>(۲)</sup>کہالاتا ہے پھر جب دس برس ہے تجاوز کرے تو مترعرع و ماشی کہاا تا ہے اور جب قریب بلوغ ہنچے تو بالغ ومراہتی کہلاتا ہے پھر جب اس کواحتلام ہوااور اس کی قوت مجتن ہوئی تو وہ جزور ہے اور ان سب حالتوں میں اس کا نام غلام ہے ( غلام جمعنی لڑ کا نہ جمعنی مملوک کہلا تا ہے ) بھر جب اس کے موقیقیں بھرآ میں اور سنرہ آ غاز ہوا تو و جیدے اور جب صاحب فآ ہو گیا تو فتی وشارخ الم کہاا تاہے پھر جب اس کے داڑھی بھر آئی اور انتہائے شاب وہی کا ئي تو وه مجتمع كبلاتا ہے پھر جب تك تميں و بياليس برس كے درميان رہتا ہے تب تك شاب ہے پھر ساٹھ برس ہوئے تك أبل كبلاتا ہے بھر اشمط ہوتا ہے بھر جب بالکل بال سپید ہو گئے تو مخلس ہے بھر بجال بفتح اُنیاء والجیم لیتنی بوڑ ھا پھوس اور جب کہل وہمٹن کے درمیان ہےاں وقت اس کا حلیہ یوں بیان کیا جائے گا کہ یو خط انشیب ہے بینی شباب شروع ہو گیا ہےاورمملوکوں کوان کی اجناس ترکی و سندی و ہندی وغیر ہ کی طرف منسوب کر کے پھرای طور ہے جس طرح ہم نے بیان کیا ہے اس کا حلیہ بیان کیا جائے سر کا حیداً سر سربڑا ہوتو کہے اراس ہے یار داس ہے اوراگراس کی کنیٹیاں جیٹھی ہوئی ہوں اور جبین نگلی ہوئی ہوں جیسے خوار زمیوں کا سر ہوتا ہے تو مشتح ہوتی ہوار اَ مر ہردو جانب جبہہ کے اوپر کی طرف بال نہ ہوں تو وہ انزع ہے اورا گر پیشانی ہے اوپرا گلے سر پر بال نہ ہوں تو اصلع کہاا تا ہے اور اکر تم م چبرہ بالوں نے گھیرلیا تو زغم کہلاتا ہے اور اگر اکثر سر کے بال جاتے رہے ہوں تو امعط ہے اور جب الجبہہ چوڑے جبہدوا لے کو کہتے بیں اور بورا جو تا ہے کہ بجہر پر غضو ن لیعنی اس کی جبہہ پر غضو ن بیں اور غضو ن جمع غضن کی ہے بیتے ضاد وبسکو ن ضاد دونوں طری مستعمل ے اور اس کے بمعنی میں کھال کی شکن (جس کو ہندی میں جھری کہتے ہیں اور فاری میں از نگ کہتے ہیں )اور بولتے ہیں کہ میں حاجبیہ انٹن ولیعنی اس کے دونوں ابروین انٹٹاء ہیں جب کہ دونوں میں تفاوت ہواورا گر دونوں ابرومیں کشاد گی ہوتو اہلج بولیتے ہیں اور آ پرنظی ہوتو ا زی پولتے ہیںاورمقوں الحاجین اس کو کہتے ہیں جس کے اہر ، کمان کے مشابہ ہوں اور اعین اس کو کہتے ہیں جس کی آئٹھیں بزی بزی

چنر مسین اسل تعدادای میس ب

ہوں اور جا حظ العینین اس کو کہتے ہیں جس کی آئکھیں باہر کواُ بھری ہوں ورغائر اُلعنین وہ ہے جس کی آئکھیں اندر کوکھسی ہوئی ہوں اور ناتی الوجنتین جس کے رخسارے ابھرے ہوئے ہوں۔ اسبل الحذین چکل رخسارہ ہومجدروہ ہے جس کے چیک کا داغ ہو۔ الحل العینین جس کی آ کھالی معلوم ہو جیسے اس میں سرمددیا ہوا ہے اور امر داس کی ضرب احورجس کی آ کھی سپیدی خوب سفید اور سیاجی خوب ساہ ہواشہل جس کی آئکھ کی سیاہی میں سرخی ہواور اشکل جس کی آئکھ کی سیبدی میں سرخی ہو۔ احول مشہور ہے لیعنی بھینڈا آبل (۱) جس کی نظراس کے ناک کے نتھنوں پر پڑتی (۲) ہو۔اعمش جس کی پلکیں سرخ ہوگئی ہوں اور بال پلکوں کے گر گئے ہوں۔امدب جس کی پلکوں میں بہت بال ہوں از رق العینین آئکھ سبزی مائل یعنی کرنجا۔اشتر جس کی ملک الٹ گئے۔مکو کب العینین جس کی دونوں آئکھوں جس سپید نقطہ ہو۔اعمص جس کی آئکھوں کے کو یہ ہے کیچڑ بہا کرتا ہو۔ارمض جس کی آئکھ میں ایبا کیچڑ جمار ہتا ہو۔افناءجس کی پشت بنی خمیدہ پشت ہواشم جس کی ناک باو جود لسبائی کے اس کا بانسا او نچا ہو۔ از لف جھوٹی ناک وال ۔ افطس جس کی ناک جڑ ہے آ دھی وورتک بینی ہواخش جس کا ارشیہ بیٹے ہو۔ا جدع جس کی ناک کا کنارا کٹا ہوا ہو۔افوہ جس کا منہ چوڑ اوانت ظاہر ہوں۔اہد ں جس کے نیچ کا ہونٹ لٹکا ہوا ہو۔العس جس کے لبول کا رنگ گندم گوں ہو۔افلح بنیچ کا ہونٹ شق ہواور اعلم اس کی ضد ہے انجم جس کا منہ اس کے کسی کنارہ کی طرف جھکا ہوا ہو۔مقنع الاسنان جس کے دانت اندر کی طرف بڑھے ہوئے ہوں۔اروق جس کے دانت لمبے موں۔اکساس کی ضد ہے۔اضر یو لنے کے وقت جس کا تالواو پر نیچے سے لگیا ہوا فلج وقلی جس کے دانتوں میں جمری ہواور جس کے وانت جاتے رہے ہوں۔ اہتم جس کے اگلے دانت گرجاتے رہے ہوں۔ قصم جس کے دانت ٹوٹ کر ککڑے رہ گئے ہوں۔ انعل جس کے دانت پر دانت جما ہو۔مشطب الوجہ جس کے چہرہ پر تعوار کے زخم کا نشان ہوا خیل جس کے چہرہ پر خال ہو۔اشیم جس کے تن بر فال ہو۔ اہمش جس کے چرور اس ہو۔ اصب اللحیة جس کے داڑھی کے بالول میں سرحتی ہوا تھے کوسہ جس کے داڑھی نہ کلتی ہو۔ کٹ اللحیۃ تھنی داڑھی ہو۔ آ و انی بڑے کا نول والا۔اصمع حصونے کا نول والا۔انا نے بڑی ناک والا اشفعہ و شفاہی جس کے ہونٹ پڑے موٹے موٹے ہول۔اشدق جس کے منہ کا پیٹاؤ زیادہ ہو۔اصرم کان کا کنارہ کٹا ہوا ہو۔اجید دراز گر دن مگرمستوی ہولیتنی خوبصورتی کے ساتھ ورازی ہواوقص اس کی ضد ہے۔ اصعر جس کی گردن کسی طرف جھکی ہوئی ہو۔ مدیدالقامۃ دراز قد \_قصیر القامۃ پت قدر مربوع الخلق میانه قدر نوع دیگر خیل کی شیات میں خیل کا لفظ چندا نواع کوشامل ہے اور فرس کے لص عربی گھوڑے کو کہتے ہیں۔ بر ذون عجمی گھوڑے کو کہتے ہیں ہجبین جس کا باپ عربی اور ماں دوسرے ملک کی ہو۔مقرف ماں عربی ہواور باپ کسی اور ملک کا ہو۔ فرس اقمر جس کا رنگ پرنگ قمر ہو۔اوغم بغین معجمہ وبعین مہملہ جس کے سینہ پر سپیدی ہو۔ فرس در دجس کا رنگ برنگ گل گلاب ہوور د الجس جس میں زردی جھا گئی ہومع خفیف سبزی کے مفلس جس کی کھال میں پٹامشل فلوس کے ہومدتر جس کی کھال پر سیاہ وسپید پے مثل ویٹار کے ہوں۔اولیں جس کا رنگ سیا ہی وسرخی کے درمیان ہے کہ مثل دہس کے اس کا رنگ ہواور ق جس کا رنگ برنگ خاستر ہو۔ ارثم جس کا جھلہ بالائی سپید ہے۔ ارٹمط جس کا حللہ زیریں سپید ہو۔ افراح نفی جس کے چبرے کی سپیدی ایک درم تک نہ پنجی ہواور جب پورے درم تک پینے گئی ہوتو اقرح کہلاتا ہے۔اغرمبرقع جس کا پوراچہرہ سپید ہو گویا برقع پڑا ہوا ہے اور جب سپیدی زیادہ بڑھی ہوئی ہوتو اغر سائل کہتے ہیں۔ برذون ذلول وہ ہے جو کراہیہ پر چلایا جاتا ہے اور جموح وسموس اس کے برخلاف ہے۔ برذون مدی جس کارنگ برنگ خون ہو۔مغرربضم میم و فتح رائے مہملہ جس کی پلکیں سپید ہوں کطیم جس کے چیرہ میں ہے آ وھا سپید ہوا زخم جس کا سر سپید ہو۔اصقع جس کا بچے سرسپید ہواقنف جس کی گدی سپید ہو۔ آ ذن جس کے کان میں سپیدی ہو۔اسفی جس کی پیٹانی باریک وجھونی ہو۔ معرف کثیر العرف ۔ اورع سینہ و گردن سپید رکھتا ہو اور ارحل پیٹھ سپید ہو۔ انیط پیٹ سپید ہو انصف

پٹھا سپید ہو حمل جوروں ہاتھ یا وُل سپید ہوں۔ اعصم دونوں ہاتھ سپید ہوں۔ارجل دونوں یا وُں میں ہے ایک سپید ہواور اگر دونوں ہاتھوں میں ہے ایک ہاتھ چلید ہوتو اعصم الیمنی یا اعصم العیسر ے کہتے ہیں اور پر ذون کو اعور نہیں کہتے ہیں بلکہ یوں کہتے ہیں کہ قابض العين اليمني واليهسر بےالورايال اور دم كى راہ ہے كميت واشقر ميں فرق ہوتا ہے پس اگرسُرخ ايال دوم ہوتو اشقر ہے اور اگر سياہ ہوتو میتت ہے جل البدالیمنی والیسری مطلق البدالیمنی والیسری پھر جب دونوں ہاتھ یا پاؤں سپید ہوں تو کہتے ہیں کہ جل الیدین یا تحجل الرجلين ہے اور اگر تين ٹانگيں سپيد ہوں تو کہيں کے حجل الثلث ومطلق اليمنی اواليسرے اور إگر سپيدی ايک ہی طرف ہاتھ' یا وُں میں ہوتو کہتے ہیں کہمسک الا یامن (۱)مطلق الا یاسر یا ممسک الا یا سرمطلق الا یامن اور جمیل اور جمیل اُس سپیدی کو کہتے ہیں کہ سب بنیجے ہے تجاوز کر کے آ دھےوظیف یا تہائی تک پیچی ہواورا گرفنک وظیف سے سپیدی کم رہےاور فقط اس کے دونوں یاؤں می گول گھوم گئی ہو ہاتھوں میں نہ ہوتو ہر ذون مخدم کہلا تا ہے اور اگر بیاض نہ کورایک ہاتھ یا ایک یاؤں میں ہوتو کہا جائے گا کہ فلاں یاؤں ے یا فلال ہاتھ سے معل ہے۔ گھوڑے کے بچہ کومہر وقلو ہو لتے ہیں یہاں تک کہاس پر ایک سال گذر جائے اوراس کی جمع القاء ہے اور جب چھ مہینے یا سات مہینے گذرجا ئیں تو حروف کہتے ہیں ایسا ہی اصمعی نے لکھا ہے اور جب سال گزرجائے تو حولی کہتے ہیں اور جب دو برس پورے ہو جا کیں تو جذع ہے اور جب تین برس گذر جا کیں توشنی ہے اور جب جار برس پورے ہوں تو ریاع ہے پھر قارح ہاور بعد قروح کے اس کا کوئی سنبیں ہے بعکہ اس کو حزی کہتے جیں اس کی جمع حزاکی آئی ہے اور جیس برس میں ہرم کہلاتا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ اس کی عمر تمیں برس ہوتی ہے اور بعض نے کہا کہ بتیں برس ہوتی ہے اور دانت اس کے جالیس ہوتے ہیں میں اوپراور بیں نیچاورا گرنہایت سیاہ ہوتو ادھم وجو تی ہولتے ہیں اور سبزی وسیا ہی کے درمیان ہوا تو اکہب کہتے ہیں اور سپیدی چکدار ہو تو اهہب قرطاس بولتے ہیں اور اگر اس کے بالوں میں سپید بال مخلط ہوں تو صنا بی کمیت یا صنا بی اشتر بولتے ہیں منسوب بصاب یعنی خردل اوراگرا یک طرف کے ایک ہاتھ اور دوسرے طرف کے یا وَں ہیں سپیدی ہوتو شکال بولتے ہیں اور جس کی دم دونوں جانب ہیں ے کسی طرف مال ہوتو اغرل ہو لتے ہیں اور جس کی دم وسرسیاہ یہ سرخ ہواً س کوبلق مطرف ہو لتے ہیں۔اونٹ گائے و بکری کے اسنان واضح ہو کہ اونٹ میں ابن مخاص وہ ہے جس پر ایک سال گذر گیا ہے پھر ابن البون ۔ پھر حقہ۔ پھر جذعہ۔ پھرشنی ۔ بھر رہاع ۔ پھر سدیس۔پھر بازل۔پھرمخنف۔پھرمخلف عام پھرمخلف عامین علی ہٰزاالقیاس۔اگر چہ بہت برس اس پرزیادہ ہوجائیں اور گائے میں جس پرایک سال گذرا ہو وہ متبیع ہے۔ پھر جذع۔ پھر رباع۔ پھر سدلیں۔ پھر ضائع۔ پھر ضائع ایک سال پھر ضانع دو سال علی ہذا القیاس جہاں تک زائد ہوں اور بکری میں چھے مہینے ہے کم یا پورے چھے مہینے کا بچھل ہے اور جس پر سات مہینے گذرے ہوں تا ایک سال کال جزع کہلاتا ہے۔ پھرشنی۔ پھرر ہاعی۔ پھرسدلیں۔ پھرصائع اور بعدصانع کے کسی س کا نام نہیں ہےاورواضح ہو کہاونٹ وگائے کے واسطے اور شیات ہیں جن کوآ پس میں اونٹ وگائے والے اس زمانہ میں بولتے ہیں تو اور ہرزمانہ میں اس کا تغیر و تبدل ہوسکتا ہے او ربیالفاظ شناخت کے ہوتے ہیں۔پس ان کی دانست کے واسطے انہیں لوگوں کی طرف رجوع کیا جائے گا۔نوع دیگروہ الفاظ جوشروط میں استعال کئے جاتے ہیں طاحون وطحانہ وہ چکی جو پانی کے زور سے چتی ہے اور بعض نے فرمایا کہ طحانہ اس کو کہتے ہیں جس کو چو یا پہ جلاتے ہیں اور طاحونہ بن چکی کو کہتے ہیں اور بولتے ہیں کہ فروخت کیا طاحونہ واقع ویہ فلاں برنہر فلاں بحدود آن وہر دوجمر آن وقتیف آن وتو اہیت آن وقطب آن وتا دق آن و بنواغير معدا بحجه آن پس مختف اس كادلو ہاور قطب سے مرادو ولو ہے كاكيلا ہے جس پر چكى گھوتى ہے۔ تا دق معروف ہے۔ نواغیر جمع جاغور وہ لکڑی وغیرہ ہے جس پریانی گرنے سے چکی گھومتی ہے جمام کا لفظ عرب لوگ اپنی زبان میں

<sup>(</sup>۱) بجائے مجعل کے مسک کالفظ ہو لتے ہیں ۱۲ (۲) یعنی مخلف شٹ پھرمخلف رہاع وخی س وغیر ۱۲۵

وتاوی عالمگیری بس ای کری از ۲۱ کی کست شروط

یو <u>لئے لگے</u> ہیں ایسا ہی عین انتخلیل میں مذکور ہے اور میہ ہروزین فعال مشتق از حمیم ہے واستحم الرجل اس وقت ہو لئے ہیں جب آن مام میں وائنل ہواور تقیقی معنی میہ بین کہ گرم یا نی ہے نہائے تو یوں کہیں گے سیاک دار ہ پہلا درجہ میں موجم کو سی میسلنج کہتے ہیں اور 🖘 🚅 🚊 فرمایا که مشہور ساک دارہ بدون مائے تحانیہ ہے صبور باصرہ جس کومیز اب یعنی پر نالہ بھی کہتے ہیں۔ حج نات بھی خجان ن محرب بیکان جمنی طاش ہے۔ قدس جمنی سطل عیدۃ المراء ت دعائے آن۔ آواری جمع آری بمعنی حوض حمام ۔ اتون بتشد بید تا ۔ مثرہ <del>ہ</del> نو قانیہ جس میں آگ روش کی جاتی ہے قرط رکوارہ خلیق خلیہ ماعرب ہے۔ ملاحتہ تبشد ید ام جہاں نمک بیدا ہوتا ہے۔ کشتی ۔ ماتھ کتاب میں مذکور ہے کہ سفینہ مع اپنے الواح و موارض و دخل وشراح وطلل و سکان ومرادی ومج دف وقلوں کے رعوارض و ولکھ یاں جو الواح کے اوپر چوڑ ان میں اس پر جڑی ہوئی ہیں۔ وقل کبی لکڑی جواس کے ساتھ معلق ہوتی ہے جس کو فارس میں تبریش لہتے ہیں شراع باد بان طلل اسفینہ بطائے مہملہ ایساس بان جواس پرمشل میست کوظری کے چھاتے میں اس کی جمع طلال آتی ہے۔ اکا ان بایہ تکتتی ۔مروی بضم میم وتشدید یا بے تحقانیہ جس سُزی ہےاں کو کھتے ہیں۔مجذف وہ ہے جس ئےسر بے پر دح ہوتی ہے تنس کی قاف وسکون لازم موٹارسا۔ انجرومساۃ کینگر بیت الطرار جولا ہوں کا گاڑہ۔ کتاب اِنغین میں لکھا ہے کہ طراز وہ جگہ جہاں عمدہ کیا ہے بنے جاتے ہیں۔وہدہوہ گذھاجس میں جولا ہا بنایاؤں انکا کر ہیںتا ہے۔الطشت مجمی لفظ مونث ہے اس واسطے کہ عربی میں طاوح یب نکمہ میں جمع نہیں ہوتی ہےاوربعض طس یو لتے ہیں اور اس کی جمع طلاک وضغیرطسینۃ اور کہا گیا ہے کہ اطلب س وطسوس (۱)بھی اس بھتا آتی ہے۔ رقاق بالضم جمع رقاقہ چیاتی رونی رغیف نان گردہ جمع آن رخفان ۔صیف بنسرمیم منسختہ و فاری میں پر بو لتے ہیں محور وسور دہ فاری و دھراہندی مزاح جس میں بکریاں آ رام دینے کو بٹھائی جاتی ہیں اور رات میں سولانی جاتی ہیں معالیق جمع معلاق 🔧 ہ 🚣 **می گوشت لاکا یا جاتا ہے۔وضم اللحم گوشت دان ۔ غط ترجمع غط ر۔ بزا پیالطنجیر ہاتیلہ ۔ سطامیہ خلافقہ ۔ مہراس ہاون اور سے دستہ** كوقا . . ولتي بين يقوله اشترى كذالواقيه ربامية وكذا اوقيه نسفه وبشارة كبيرة وبشارة صغيرة اوقيه وزن جهل ورم بشاره بالشم بطة الد بن مین ایک چیز تا نے یا پیتل کی ہوتی ہے جس کی سرون دراز ہوتی ہے اورائ میں ٹونٹی اور سونڈ بنی ہوتی ہے۔ کا نول وراطیس کا نوں انگیٹھی دوطیس تنور کیعض نے کہا کہ جس گڈھے میں روٹی لگائی جاتی ہیں اور اس میں گوشت بھو تا جا تا ہے۔ ہوید لین نہا تر ایعنی مقر اطاقلت معنی هیر است بعن و بی کو کہتے ہیں دراصل مداید تھا اس میں قصر کرویا گیا ہے جماعض مخصہ جس میں دود ھ متھا جاتا ہے۔ م من لگن مداً ۔ وصلو قاجس کا واحد صلانیا آتا ہو ہ پھر جس میں خوشبو بیسی جاتی ہے اور اس کے دستہ کو مدوک کہتے ہیں اور جس نے بیے مان کیا ہے کے صلامیدور وک ایک بی چیز ہے اس سے مبوواتی واسے اووات فقاعی میں ہولتے بیں فیز را ٹات ار بعد۔ خطاعیب رب پس خیر رانات جمع خیر ران فاری معرب ہے۔ خطاطیف جمع ذطاف آبی مکڑی ہوتی ہے جس کے سرے پر مژا ہوالو ہالگا ہوتا ہے جس ہے برف کھینچتے ہیں او ہار کے آلات ہیں۔ ایس وحونینی ' ہور بھٹی ۔ منفح ومنفاخ پھکنی۔علات سندان یعنی نیائی ۔معراف ہتھوڑی وقطیس برا ہتھوڑا۔ کلالیب جمع کلوب لوہے کا آئکڑا جس نے سر پر بیالہ بنا ہوتا ہے یالکڑی کا جس کے سرے پرلوہے کا خول چڑھا کرائں کا سرا موڑ دیتے ہیں اس سے انگار تھینچتے ہیں۔ نشا مشامعر وف ہے اس کو گاہے نشر بھی بولتے ہیں قولہ انکرم بحا نظامتی ب فین اوثاث یا قامت۔ ا تول کرم یاغ جس نے کر دو یوار ہو۔ یا ہے جس کی جمع سافات ہے پکی اینٹ یامٹی کی دیوار کو کہتے ہیں۔ رہھی جس دیوار ہیں نیے پنته ہواورروحیں اس بی ضد ہےاورع ق دولوں و ثبامل ہے۔ شاخور وخمران اطبینہ خمران کوز وزراجین جمع زرجون درخت انبو مورفش ں کے دا و ں کو کہتے ہیں۔او باط جمع وہط زمین منتوی اس کووہ طابھی ہتے ہیں۔عریش انکرم جوانگور پڑھتے نے واسطے بجا ہے ب تے جیں ا <sub>سابی</sub> بھع مرائش ہے۔مقصبہ جہاں زہل ائے جی اس کی مقاصب ہے اور قصبا پھی بدین معنی ہے۔ اراضی بی فرید میں اس اس کے سُرد دیواریں ہوں تو تنسخ میں محوطمتہ بالحوالہ میں دیواروں ہے بھری ہوئی اور اگر محوطہ نجس ہو تہ ان کو

<sup>(1)</sup> بنازیں نمی شاہ کا پیل آئی ہے کہ اپنی اور

بیان کردے اور قولہ المکس میں التر اب مقدار زراع من وجدالا رض یعنی روئے زمین بقدر ایک ہاتھ کے مٹی ہے جراؤ دیے گئی اور سرائی کو جس سے پائی گئی اور جراؤ دیے گئی ہے کہ سبسر کاف بولیج ہیں۔ قولہ طار مات جع طار مہ کی ہے تولہ اذن لہ ان تینا ولئم من انزالہ می رخوا اور دی گئی ہے کہ سبسر کاف بولیج ہیں۔ قولہ طار مات جع طار مہ کی ہے تم ان تینا ولئم من انزالہ می انزال جمع نزل خوشہائے انگور ور طاب جمع رطبہ اور وہ قت تازہ ہے اور وقف النسمی ہیں مرقوم ہے تم ای الواقف نفسہ فی انقاص وحواسہ فی کال وابع کاس مصدر از باب افتحال ہے از کوس بمعنی النے پاؤں پھر جانا وقولہ ذہبت قوا ہا وانقضت عرابالی انقضت ما خوذ ارتقاء الناس اور قاء چنا نچہ ہولئے ہیں کہ رقاء السفید ویر قاء ہا رقا ہا رقاء ارتقاء الناس ویر تاء جنانچہ ہولئے ہیں کہ رقاء السفید ویر قاء ہا رقاء ارتقاء الناس اور قاء چنانچہ ہولئے ہیں کہ رقاء السفید ویر قاء ہا رقاء ارتقاء الناس اور تاء چنانچہ ہوگئے ہیں کہ رقاء السفید ویر قاء ہا رقاء ارتقاء الناس اور قاء چنانچہ ہوگئے ہیں کہ رقاء الناس اور قاء ہا کہ وسکون باء و جاء مہملہ جین ومصل تزف قولہ والکرم الیہ لیقوم کمی النہ ہوگئی ہیں ان کو چر است کرے وقولہ وانا سہائین ان کو وقولہ وان کی شاخیں باء موحدہ کرتے ہیں ان کو پیر است کرے وقولہ وانا سہائین ان کو وقولہ وانا سہائین کی ان کو فیل کرے اور دیرہ اسکون باء موحدہ مشارعہ لین استعارہ اور دیرہ اسکون باء موحدہ مشارعہ لینی موضع کراب از قطعات باراضی لین کیاری کذائی انظم ہیں۔

فعلور)

ورنکاح اگر باپ نے اپنی دختر بالغہ کا نکاح کیا تو اس طرح لکھے یہ تحریراس مضمون کی ہے فلال نے فلانہ بیعورت کے ساتھ جز و تنج اس کے ولی فلال شخص کے جواس کا باپ ہے برضامندی عورت ندکورہ اوراجازت اورا پنے باپ کو تھم دینے کے بعوض اس قدر مہر کے بطریق نکاح سیح جائز نافذ کے سامنے ایک جماعت عادلوں کے اپنے نکاح میں لیا اور بیشو ہراس کا حسب وغیرہ میں اس کا کفو ہاوراس کے مہر ونفقہ کے اداکرنے پرقا در ہاوران دونوں میں کوئی ایسا سبب ہیں ہے جو نکاح کے ٹو شنے یااس کے فاسد ہونے کی جانب مفصی ہواور جوم مسمی استحریر میں لکھا گیا ہے۔ وہ اس عورت کا مہر المثل ہے اور بیعورت اس نکاح موصوف کی وجہ ہے اس کی جورو ہے اور بیم ہراس عورت کے واسطے اس مرد پر حق واجب اور دین لا زم ہے اور بیرسب اس تاریخ میں واقع ہوا۔صورت ویگر بیدہ تحریر ہے کہ جس پر گواہوں نے جن کا ٹام اس تحریر کی آخر میں بیان کیا گیا ہے۔ ہوں نے بیہ گوا بی دی کہ فلاں مخض نے اپنی بالغہ دختر کا جس کا نام فلائة ہے۔اس دختر کی رضامندی کے ساتھ گواہان عادل کے روبر وفلال شخص کے ساتھ نکاح سمجھ کر دیا بعوض اس قدرمبر کے اور میر گواہی دی کہ فلال مرد نے عورت مذکور سے اس قدرمہر ندکور پر اپنی مجلس میں نکاح سیح کرلیا اور اس تزویج ندکور کی وجہ سے فلانہ عورت فلاں مرد کی جورو ہوگئی اور میسب فلاں تاریخ میں واقع ہوا پس اگر شوہر کے باپ نے اپنے بیٹے کے واسطے یہ عقد قبول کیا حالا نکہ ریبیٹا مانع ہے تو یوں تحریر کرے کہ فلاں ابن فلاں نے جواس شو ہر سمیٰ فلاں کا باپ ہے اس نے اپنی بیٹی کے واسطے بعوض اس قدرمہر نہ کور کے میعقداس جلس میں اپنی بٹی کے علم ہے قبول سیجے کیا طوت دیگراس طرح کہ شوہر کا اقرار نکاح تحریر کرے اور جورو کی طرف ہے اس کے قول کی تقعدیق اور جورو کی طرف ہے اقر ار نکاح اور شو ہر کی طرف ہے اقر ارکی تقعدیق تحریر کرے یاولی کی طرف ے اقرار نکاح اور شو ہروزوجہ کی طرف ہے اس کے اقرار کی تقعد لیں تحریر کرے کذانی الذخیرہ اور اس میں احتیاط زیادہ ہے اس واسطے کہ بدون ولی کے نکاح جائز ہونے میں علما کا اختلاف ہے صورت دیگر در تزوت کی بحر بالغد۔اس طرح لکھے کہ اس شوہر کے ساتھ اس کے نکاح کردینے کاولی اس کاباب بھوابعداز انکہ با کرہ مذکورہ ہے شو ہر کا نام بیان کردیا اورمہر بذکور ہے اس کو آگاہ کردیا پس وہ چپ ہوگئیا لکھے کہ پس وہ رونے لگی حالانکدوہ با کرہ عاقلہ بالغی عقل وبدن سے سیح وتندرست تھی اور باپ کا اس سے بیدذ کر کرنا اور اس کا جیب ہوتا ل تال المترجم ان جملوں کا ترجمہاہے موقع پرہم ہے مفصل ہیا ن کردیا ہے سوائے ابفا ظاصطلاحی کے کہ ویہاں مرقوم ہیں ا

فلال وفلال کے ساہنے ہوااور میردونوں آ دمی ہا کرہ کے نام ونسب ہے واقف ہیں اور فلاتہ جنت فلاں اس عقد بذکور کی وجہ نے فلاں تخص کی جورو ہے اورشو ہر کا نام لکھنا اور با کرہ ندکورہ کومبرے آگاہ کرنا بیان کرنا امرضروری ہے اس واسطے کہ بدون اس سے اس بات میں اختلاف معروف ہے کہ با کرہ مذکورہ کا سکوت کرنا آیا اس کی طرف ہے رضا مندی ہے یانبیں ہے کہ اگر دختر صغیر جوتو یا تح مر كرے كەفلان مخص نے فلاند عورت كے ساتھ اس كے باپ كے بولايت پدرى نكاح كردينے سے اپنے نكاح مس ليا اور شوم بھى نا بالغ ہوتو اس طرح تحریر کرے کہ بیتحریر بدین مضمون ہے کہ فلا سفخص نے اپنی دختر صغیرہ مساۃ فلانہ کو بولایت پدری فلاں ابن فلاس نا بالغ کے ساتھ اس قدر مبر بینزوتی سیچے جائز نافذ لازم سامنے گوابان عادل کے بیاہ دیا اور اس نکاح کے اس مبریر اس مرد نا بالغ کے واسطےاس کے باب قلال مخص نے بولایت پدری اس عقد کی مجیس میں قبول سیح کیااور بیٹا بالغ اس ٹابالغہ کا تھو ہے اور مہر نہ کوراس کا مہر مثل ہے۔ پھراگر باپ نے اپنے نابالغ بسر کی طرف ہے مہر کی ضائت کر لی ہوتو یوں تحریر کرے کداس شو ہرنا بالغ کے والد فلا سطف نے اپنے پسر نابالغ کی طرف ہے اس تمام مبر کے واسطے اس عورت نابالغہ کی ضمانت صحیحہ قبول کرلی اور اس نابالغہ کے والد نے اس کی اجازت دی اوراس مجلس میں مشافعة قبول کیااوراگر باپ نے اپنے مال میں سے پچھے مہر مغلل ادا کیا ہوتو یوں تحریر کرے کہاس شو ہ صغیر کے والد فلاں شخص نے منجملہ مہر نہ کور کے اس قدر دیتارا ہے ذاتی مال ہے براہ احسان اس نا بالغہ عورت کے والد فلال شخص کوا دا کئے اوراس نے بولایت پیری نابالغہ مذکورہ کے واسطےان دیناروں پر قبضہ بچھ کیا اور اس شوہر کے واسطے نجملہ اس مہر ندکور کے اس مقد ار ے بریت ہوگئی اوراس قدراوا کرنے کے بعداُ س پر نابالغہ کے واسطے اتناباتی رہااورا گرباپ نے مہر میں ہے بچھ بھور منجل اوس کے باقی کی صانت کر بی ہوتو اس طرح لکھے کہ اس نا ہائغ کے فلاں والد نے تنجملہ اس مہر کے اس قدر دینا رایخ و اقی مال ہے!جورا حسان ادا کر کے اس نابالغ کی زوجہ کے واسطے مہر میں ہے جو پچھاس نابالغ پر باقی رہااوروہ اس قدر دینار ہیں ضائت سیحے کرلی اور شرع میں جس کی ولایت رضا مندی ہے وہ راضی ہوا اور جس کی ولایت اجازت ہے اُس نے اجازت دی فقط اور اگر عورت کے باپ نے کسی قد رمہر کی ہبہ کی بیا*س کے بھریانے کے* اقرار کی درخواست کی تو وصول یا نے کا اقرار باطل ہے جب کہ بیاقرار مجلس عقد میں واقع ہوا اس واسطے کہ اہل جملس جائے ہیں کہ بیددر حقیقت جھوٹ ہے اور اگر دوسری مجلس میں وصول یانے کا اقر ار ہو ہی اگر عورت نا بالذبوتو اقرار وصول سجیح ہےاور اگر باکرہ بالغہ ہوتو بھی سجیح ہےاور اگر بالغہ یٹبہ ہوتو اس کی اجازت اور رضامندی ضروری ہےاور ربا ہبہ ہی آ عورت تا بالغه ہوتو یقینا ہے بہیں تھیجے ہےاوراگر بالغہ ہو ہیں اگراس کی اجازت اور رضا مندی ہے نہ ہوتو ہیں تھے ہے ہیں یوں تحریر کرے کہ اس عورت کے والد فلال شخص نے اپنی وختر کی اجازے ہے تبکس عقد میں منجملہ اس مہر کے اس شو ہر کواس قدر درم ہبہ کئے اور اس شو ہر نے اس باپ کی طرف سے میہ ہمدائیے واسطے بھور سیجے قبول کیا اور عورت ند کورہ کے اس پر اس قدر دینار باتی رہے کہ مطالبہ کے وقت اُن کا مطالبہ کرسکتی ہےاور میتھم اس وفت ہے کہ جب قاضی کواس مورت کا اپنے باپ کو ہبہ کی اجازت دینا گوا ہوں کی گواہی ہے تا بت ہوا دراگر فقط باب کے کہنے ہے معلوم ہوتو یوں لکھے کہ عورت کے باپ نے بیان کیا کہ میری اس دختر نے اس مہر میں ہے اس شو ہر کے واسطال قدر ببدكرنے كى اجازت دى ہے اور و وال كورت كى اجازت سے ببدكرتا ہے اورا كر كورت كى طرف سے اجازت بيد ت ا نکار ٹابت ہوتو اس کے واسطے درک کا ضامن ہوتا ہے اور بیفلاں تاریخ میں واقع ہوا۔ تو اس معاملہ میں زیاد ہ احتیاط کے واسطے میہ بات ہے کہ عورت مجلس نکاح میں حاضر ہواور اس کا اس کی اجازت سے نکاح کرےاور وہ خود اپنے شو ہر کو کچھ مہر ببہ کرے وامتد اعلم صورت دیگر باپ اپنی دختر صغیر کا تکاح کرے اور شو ہر بالغ ہواس طرح تحریر کرے کہ فلال مرد نے فلانہ بنت فلال سے اس کے باپ فلاں مخف کے نکاح کر دینے ہے کہ جس نے اپنی ولایت پدری ہے اس کا نکاح کیا ہے نکاح کرلیا اب باپ کی ولایت اس وجہ ہے

ہے کہ وہ عورت تابالغہ ہے خود اپنے کام کی متولی نہیں ہو سکتی اس کا متولی بولایت بیرری اُس کا باپ ہی ہوگا کیس اس کے باپ اس تخص نے اس فلال مخص ہے اس قدرمہر پر بدین شرط کہ مہر ندکورہ میں ہے اس قدر نفذ منجل ہے اور اس قدر میعادی بوعدہ ایک سال ہے اور بدین شرط کہ عورت مذکورہ کے معاملہ میں القد تعالیٰ ہے ڈرتا ہے اور اس کی صحبت اور معاشرت میں بطور معروف طریقہ نیک اختیار کرے جیسا کہ الند تع کی کا تھم اور اس کے نبی صلی الندعایہ وسلم کا سنت طریقتہ ہے اور شو ہریذ کور پر اس عورت کے بالغ ہونے کے بعد جس قدراس پر باقی ہے واجب ہوگا۔ بعدازاں کہ مہر مذکور ہُ بالا بوصف مجِّل وموجل کے اس قدرِ ہو کہ جیسا اُس کے مثل عورتوں کا مہر ہے اور اس کی مقدار مبر کے واسطے اس کے مثل عور توں نے مہر کی مقدار دیکھی جائے گی اور فلان شخص نے اس نکاح کوجس طرح اس میں مذکور ہے کہ مہر معجّل اور موجل ہے فلاں مختص کے مواجہ میں جس نے اس سے ایسا خطاب کیا ہے سب قبول کیا اگر نا بالغہ کا نکاح کرنے والا اس کے باپ کا باپ لینٹی سگا دادا ہوتو اس طرح تحریر کرے کہ بیتحریر بدین مضمون ہے کہ فلانہ بنت فلاں کواس کے باپ فلال مخض کے مرنے کے بعد اس کے داوا فلال شخص نے بولایت جدی اتی آخرہ اور اگر نکاح کرنے والا بھائی ہوخواہ اس کا ماں اور باپ کی طرف سے یا فقط باپ کی طرف سے تو یول تحریر کرے کہ بیتحریر بدین مضمون ہے کہ فلال شخص نے اپنی بہن فلانہ بنت فلال ابن فلاں کو بولایت برا درانہ از جانب مادر وپیررنکاح کر دیا بشرطیکہ اس ضیرہ کا اس بھائی سے زیادہ کوئی قریب نہ ہواور بعدخصومت معتبرہ کے جواس معاملہ میں ہوئی ہے۔ کسی حاکم عادل جائز الحکم نے اس بھائی کی ولایت کی صحت کا تھم دے دیا ہواور حاکم کا تھم اس معاملہ میں اس وجہ سے لاحق کیا گیا کہ موائے باپ اور دادا کے نابالغہ کا نکاح کردینا دوسرے ولی کی طرف ہے جائز ہونے میں علما کا اختلاف ہے اور اگر نکاح کر دینے والا اس کا چیا ہوتو یوں تحریر کرے کہ بیتحریر بدین مضمون ہے کہ فلال شخص نے اپنے بھائی فلاں شخص کی دختر مسماۃ فلانہ کو بولایت عمومت از جانب مادرو پدریا فقظ از جانب پدرالی آخرہ اوراس کے آخریس بھی جو تھم بھائی کی صورت میں لاحق کیا گیا ہے لاحق کیا جائے اورا گرمورت کا کوئی ولی نہ ہواور راس نے قاضی کی اجازت سے خود نکاح کیا تو لکھے کہ پیچر پر بدین مضمون ہے کہ فلال مرد نے فلانہ عورت ہے اس قدرمہر پرروبرو گواہان عادل کے باجازت قاضی فلال کے اس کے خود نکاح کرنے ہے تکاح سیحے کیااوراس کا کوئی ولی حاضریا غائب نہ تھااورا گروہ عورت بلا اجازت قاضی خود نکاح کرے تو آخر میں یہ عبارت زیادہ کردے کہ حکام سلمین ہے اس کی صحت کا حاکم نے حکم دیا اور لکھے کہ میں نے اس شو ہر ہے منجملہ اس مہر مذکور کے اس قدر درم وصول بائے اور اس قدراس پر باقی رہےاورغلام کے نکاح میں تحریر کر ہے کہ رید بدین مضمون ہے کہ فلاں غلام فلاں نے یامملوک فلاں نے فلانہ بنت فلاں ابن فلال سے جوئر ہ بالغہ ہے اپنے مالک فلاں شخص کی اجازت ہے جس نے اس کو اس عقد مذکور کی اجازت دی ہے عاول گواہوں کے سامنے اس قیر رمبر پر بیرز و تنج اس کے پدرفلاں ابن فلاں کے جس کو اُس عورت نے اپنی رضا مندی ہے اجازت دی تھی بقصد تنجح نافذ لازم ومزّوی صحیح نکاح کرلیا فقط اوراً بربیرورت صغیره ہوتو آخر میں حاکم کی اجازت تحریر کرے اس واسطے کہ باپ کواپنی وختر نابالغه كاغلام كے بهاتھ تكاح كردينے من امام اعظم اور صاحبين كے درميان اختلاف معروف ہے۔ اور باندى كے تكات كرنے میں تحریر کرے کہ فلال صحف نے فلانہ مملو کہ فلاں ابن فلاں کو یا کنیز فلاں ابن فلاں کو پنز وینج اس کے ما مک فلاں ابن فلاں کے اس کے ساتھاں قدرمبر پر نکاح کرلیا الی آخرہ۔ ویہا تول میں بیادت جاری ہے کہ شوہریا اس کا باپ مال غیر منقول اور زمین عورتوں کے ہاتھ تمن معلوم کے عوض فروخت کرتے ہیں اور اس تمن کومہر کا بدلا قرار دیتے ہیں تو کا تب کو جائے کہ تسمیہ کے بعد اگر شوہر سے خرید واقع ہوئی ہوتو لکھے کہ بیدفلانہ بنت فلال نے اپنے شوہر فلال این فلال ہے تمام زمین جوایک باغ انگورا حاطہ دار ہے معداس کی عمارت کے یا یا کچ کھیت زمین قاتل زراعت جوفلال گاؤل میں واقع ہے یا تمام حویلی ووچھتوں دارا بیک حیوت والی جس میں اس قدر

فقتل مي الله

## ورطلاق

اس خوف کے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حدود پر قائم نہ رہیں گے جھے ہے درخواست کی کہتو مجھے ایک طلاق بائن بعوض میرے تمام وین مہر کے جومیرا تھھ برآتا ہے اوروہ اس اس قدر درم ہیں دے دے اور عامدائل شروط نے بیعبارت کے بعد اس خوف کے کہ ہم القد تعالی ك صدود يرقائم ندري كتيركا بكتاب الله تعالى يره عالى به جناني القدتعالى في الله الله عند الله الله العني پس اگرخوف کروتم لوگ اس بات کا کہ شو ہرز وجہ دونوں القد تعالیٰ کے حدود پر اچھی طرح قائم نہر ہیں گے اور ان لوگوں نے لفظ خلع کو جیوڑ کرلفظ طلاق کوا ختیار کیا ہے چنانچ لکھا کہ تو جھے ایک طلاق بائن دے دے اور بینہ لکھا کہ جھے خلع کر دے اس وجہ ہے کہ مال کے عوض طلاق کے عظم پر اجماع ہے کہ وہ بالا جماع طلاق بائن ہے اور عظم خلع میں صحابہ اور سلف رضوان التدعیبيم اجمعین کے درمیان اختلاف ہے دراس میں شک نہیں ہے کہ مختلف فیہ کو جھوڑ کرمتفق علیہ کا لکھنا اولی ہے اور ان لوگوں نے اس طرح کہ بعوض میرے بورے دین مہرکے جومیرا تھے پر آتا ہے اوروہ اس قدر درم ہیں اس واسطے لکھا تا کہ خلع کی دجہ سے جومقدار ساقط ہوئی ہے معلوم ہو جائے تا کہ اختلاف ہے نکل جائے اس واسطے کہ ساقط کا مجہول ہو ناصحت تسمیہ کا مانع ہے بس اس کو بیان کر دے کہ بالا جماع خلع صحیح ہوجائے پھر لکھےاور بعوض میرے بورے نفقہ کے جب تک میں اپنی عدت میں رہوں۔اس واسطے کہ بائندہمارے نزویک سختی نفقہ ہوتی ہے خواہ حاملہ ہویا حائلہ ہواور فقط مہر دنفقہ عدت لکھنے پرا قنصار کیااور کچھ مال زائد نہ لکھااگر چہ مال زائد لکھٹا بھی الیک صورت میں سیج ہوسکتا ہے اس واسطے کہ اس صورت میں موضوع میہ ہے کہ نافر مانی عورت کی جانب سے ہے اور جب نافر مانی عورت کی جانب ہے ہوتو شو ہر کوجس قدراس نے دیا ہے روایت جامع کے موافق اس سے زیادہ لینا دیائے وقضا وُطلال ہے کیکن روایت کتاب الطلاق کے موافق زیادہ لیما دیاں خلال نہیں ہے اگر چہ نا فر مانی عورت کی جانب ہے ہو پس ان لوگوں نے فقط مہراور نفقہ پر اقتصار کیا تا کہ معلوم ہوجائے کہ با تفاق الروایات شو ہر کوفدیہ لینا حلال ہے۔ پھر لکھے کہ میں نے ان کوقبول کیا اور بیاس واسطے لکھے کہ تا کہ شو ہر کی طرف سے ایجاب ثابت ہوجائے کو ینکہ طلاق جبھی واقع ہوتی ہے کہ جب ایجاب شوہر کی طرف سے ہو پھر لکھے کہ تو نے مجھ کو بعوض میرے یورے دین مہر کے جومیرا تھے پر آتا ہے اور وہ اس قدر ہے کہ بعوض میرے یورے نفقہ عدت کے جب تک میں عدت میں رہوں خلع کر دیا۔اس عبارت کا اعادہ واسطے تا کید کے ہے۔ پھر لکھے کہ میں اس پر راضی ہوئی اور میں نے اس کو قبول کیا۔ تا کہ اس كاخلع قبول كرنا ثابت ہوجائے پس سب روانتوں كے موافق خلع تمام ہوجائے پھر لکھے پس میں نے تجھ سے خلع پالیا پھراب میراحق تیری طرف نبیں ہےاور نہ کچھ دعویٰ ہےاور نہ مہر ونفقہ وغیر ہ کامط لیہ ہے۔اس عبارت کو بغرض تا کیداورا تباع سلف کے تحریر کرے۔ مجر جب کہ خلع اس دین مہر کے عوض واقع ہو جوشو ہر کے ذمہ ہے تو آیا صانت درک کی تحریر کرے گی یانہیں سو ہمارے اصحاب رحمتہ اللہ تعالیٰ اس کوئبیں لکھا کرتے تھے اور ابوزید شروطی اس طرح لکھا کرتے تھے۔ ہریں کہ ٹیں اس درک کی ضامن ہوں جو تھھ کوکسی طرف ے پہنچے طحاوی نے فرمایا کہ میرچی نہیں ہے اس واسطے کہ اس کا سب وہی ہوسکتا ہے جو تورت کی طرف سے سوائے شو ہر کے دوسرے کے ساتھ مال مہر میں کوئی تصرف ہواور سوائے شو ہر کے دوسرے کے ساتھ اس کا تصرف مال مہر میں سیجے نہیں ہے اس واسطے کہ اس میں دین کا مالک کرنا ایسے مخص کولازم آتا ہے جس پر وہ دین نہیں ہے ہیں ایسی صورت میں ضانت درک کے ذکر کرنے کے پچھمعتی نہیں ہیں ہاں منمانت درک کا ذکر کرنا اس وقت سیح ہوسکتا ہے کہ جب بدل خلع مال عین ہو پس اس میں عورت کی جانب ہے کسی سب سے درک مخقق ہوسکتا ہے اورا مام محد اور اہل شروط میں ہے کی نے بیٹیں کہا کہ عورت یوں لکھے کہ تو نے مجھے وقت سنت میں خلع کر دیا ہے کیکن بعض متاخرین نے اس کوا ختیار کیا ہے اس واسطے کہ وقت سنت ہیں خلع مباح ہے اور غیر وقت سنت ہیں مکرو ہ اپس اس کولکھ و ہے تا كرمعلوم بوكه بينطع بصفت اباحت واقع بواب يابصفت كرابت بيميط من ب-

خلع مذکوره کی ایک ایسی صورت کا بیان جو جو ئز اور نافذ ہو ☆

صورت دیگرعورت کے حق میں مضبوطی کے واسطے لکھے کہ فلال ابن فلال قریشی نے اپنے جواز اقر ارکی حالت میں بطوع خود بیا قرار کیا کہ میں نے اپنی زوجہ مسماۃ فلانہ بنت فلال کا بطلاق واحد بعوض اس کے مہر کے اور وہ اس قدر ورم ہیں اور بعوض اس کے نفقہ عدت کے اور بعوض عورت ندکورہ کے ہرحق کے جوعورت کا اس پر آتا ہے اور بعوض اس قدر مال کے بشرطیکہ دونوں نے پیجھ مال مشروط کیا ہواور بدیں شرط کہ دونوں میں ہے ہرایک دوسرے کے سب دعویٰ اورخصومات ہے بری ہے ضلع کر دیا ایساخلع کہ سجیح اور جائز اورنا فذہ ہےاورا شغناءاور تمام معنی مبطلہ ہے خالی ہےاور یہ کہ عورت مذکورہ نے بھی ان شرا لط مذکورہ پر اپناخلع با ختلاع صحیح منظور کیا اور بیفلال تاریخ کاوا قعہ ہے اور عورت کی طرف ہے شو ہر کی مضبوطی کے واسطے لکھے کہ فلا نہ بنت فلال نے بطوع خود بیا قرار کیا کہاس نے اپنے شو ہرفلاں مخف ہے اپنے اس قد رمہر پر بطلاق واحد بائنہ یا اس کا باقی مہرتح ریکر ہے کہاس قد رمہر پر بطلاق واحد ہ یا سند کے اور بورے نفقہ عدمت پر جب تک و وعورت عدت میں ہے اور ہرجن پر جوعورت مذکور کا اس برآتا ہے اپناخلع کر الیا اور اینے تمام دعویٰ اورخصومات ہے بابرامتی اس کو بری کر دیا ہی عورت مذکورہ کا اس مرد پر پچھدعویٰ ندر ہااور ندمر دیذکور کا اس عورت پر پچھ دعویٰ رہااوران دونوں میں نکاح باتی شدرہااورعلائق نکاح میں ہے بھی سوائے عدت کے کوئی علاقہ شدرہااوراس کے شوہر نے اس کے کلام کی خطابا نقعدیق کی فقط۔اگرضلع میں مبر ہے زائد کے مال پر باہم شرط کی ہوتو اس طرح تحریر کرے کہ مرد مذکور نے عورت مذکور کو اس کے تمام مہریر اور اس قدر درم یا دیناروں پر تخلع زائد خلع کر دیا اور اگر خلع میں کوئی مال عوض زائد ہوتو لکھے اور پھر اس چیز کے اوصاف بیان کرے اور اچھی طرح بیان کرے اور اس کا طول وعرض بیان کرے اور اگرفیتی چیزوں میں ہے ہوتو اس کی قیمت بیان کرے کہ عورت مذکورہ نے مجلس خلع میں شو ہر کی طرف ہے اس کو قبول کیا اور شو ہرنے مال عین مسمی عورت مذکورہ کے سپر دکر نے سے ا پنا قبضہ کرلیا اورعورت مذکورہ نے شو ہر کوا ہے تمام دعویٰ ہے بری کر دیا فقط۔اگرخلع میں کوئی زمین بڑھائی ہوتو بعض مشائخ نے فر مایا کہ احوط ہے ہے کہ درم یا دینار زیادہ کرے چھر خلع تمام ہوئے کے بعد مرداس زمین کوان درم یا دیناروں مشروط کے برابر کے عوض خریدے پھر دونوں اس زیادتی کے عوض تمن کا مقاصہ کرلیں تا کہ اگر مجھ استحقاق میں لے لی جائے اور شوہراس عورت ہے اس کاعوض لیما جا ہے تو جھڑانہ واقع ہوپس اس طرح تحریر کرے کہ فلال شخص نے اپنے جواز اقر ار کی عالت میں بطوع خود اقر ار کیا کہ میں نے ا پی عورت مسما ۃ فلاں کا اس کے تمام مہر یا باقی مہر پر لکھے اور اس کے نفقہ عدت پر اور اس شرط پر کہ عورت نہ کور واس کوایے خالص مال ے اس قدر دینار نمیشا یوری مثلاً ہی س دینار دے خلع کیا اور عورت مذکورہ نے مجلس خلع میں اس کوقبول کیا الی آخرہ۔ پھراس خلع کرنے والے نے اس خلع جا ہے والی عورت ہے تمام زمین جو جار دیواری کا باغ ہے یا دس جریب زمین یا تمام دار ہے جس میں اس قدر بیوت ہیں بس اس کی جگہاوراس کے حدودار بعہ بیان کر دے بعوض بچاس دینار نمیشا بوری کے بخرید کیا اور اس مورت مذکورہ نے اس مرد مذکور کے ہاتھ اس مجیع کو بہ بڑھ سیجے فروخت کیا پھران دونوں با لَع مشتری نے اس ثمن مذکور وَ بال کا بعوض اس مال کے جوخلع کے عوض مر دیذکور کا اس پر واجب ہوا ہے مقاصہ صححہ کرلیا اور بسبب مقاصہ کے دونوں میں یا ہم براءت ٹابت ہوگئی اور اس مر دخلع کر ویے والےمشتری نے اس مجیع پر جس کی خرید بیان کی ہے کہ زن بالغہ کی اجازت سے قبضہ کرلیا اور دونوں میں ہے کہ کا بہے خصومت وحق ودعویٰ دوسرے پر باقی ندر ہافقط۔اگرعورت کے ساتھ دخول کرنے ہے جہیے خلع واقع ہوا تو اس طرح تحریر کرے کہ عورت کے س تھ دخول کرنے اور ضوت کرنے کے پہنے عورت نے اس سے بطلاق واحداس مہریر جوعورت مذکورہ کا مرد مذکوریر طلاق قبل دخول کے بعد واجب اور وہ نصف مہرسمی لیعنی اس قدر ہے اور اس امریر کہ ہرایک دونوں میں سے دوسرے کے تمام معاملات نکاح وغیرہ

کے خصومات و دعویٰ ہے ہری ہے خلع لے لیا اور مرد ندکور نے بھی انہیں شرا لط ندکور پر بالمواجبہ خلع کر دیا فقط اور الی صورت میں نفقہ عدت کا ذکرنہ لکھے اس واسطے کہ جوخلع قبل دخول کے واقع ہواس میں عدت نہیں ہے اور شوہر کی جانب ہے لکھے کہ اس نے اپنی زوجہ قلانہ بنت فلال کاخلع کردیا اور بیان قبول میں لکھے عورت کی طرف ہے کہ اُس نے ان سب شرا بَطَ یرخلع قبول کیا اور اگر نکاح میں مہر بیان نہ کیا گیا ہواورقبل دخول اورخلوت کے ضلع واقع ہواتو اس طرح لکھے کہ جو مال عورت نہ کور ہ کا اس مرد نہ کور پر خابت ہوااورمہر کا نام نہ لکھاس واسطے کہا یک صورت میں متعدوا جب ہے یااس طرح تحریر کرے کہمرو کے اس کے ساتھ دخول کرنے اور خلوت کرنے ے پہلے ہرتق پر جومورتو ل کا ہے شو ہر پر ایسے نکاح میں جس میں مہر بیان نہیں کیا گیا ہے واجب ہوتا ہے مرد مذکور سے خلع سمجھے لے سا یہ ذخیرہ میں لکھا ہے اگر والد نے اپنی وختر صغیرہ مساۃ فلانہ کا اس کے شوہر سے بعد دخول کرنے کے خلع کرایا تو اس طرح تحریر کرے کہ یتچر پر برین مضمون ہے کہ فلال شخص نے میاقر ارکیا کہ اس کی دختر صغیرمساۃ فلانہ (اوراس کا سن دغیرہ بیان کروے ) فلان سخص کے نکاح میں تھی اور بیعورت اُ ستحف پر بزکاح تھجے حلال تھی جس کوعورت ندکور ہ کی طرف ہے اُس کے والد نے بولایت پیرری گواہوں کے سامنے قرار دیا تھا اور بیا کہ مرد نذکورنے اس کے ساتھ دخول کیا اور صحبت کی اور بیٹورت بھی ایک زیانہ تک اس مرو کی صحبت میں رہی پھراس شو ہرنے اس کی صحبت کواپنے واسطے مکروہ جانا اورعورت مذکورہ کے والد نے اس کے واسطے مر د کی صحبت مکروہ جانی اور اُس کے والدنے أس كے مہر ميں سے اس قدر وصول كرايا تھا اور اس شوہر نے بطلب اس كے والد اس تحض كے بطلاق واحد اس كے ياتى مهرير جواس قدر ہاوراس مہینے کی تاریخ سے تین مہینہ تک نفقہ عدت پر جواس قدر ہوا خلع کردیا ایسا خلع جو سیحے اور جائز ہاس میں کسی طرح کا فسادنہیں ہےاور نہ تعلیق بالخطر ہےاور نہ زیانہ آئندہ کی طرف اضافت ہےاور دالد نے بدین شرط غلع کرایا ہے کہ وہ اپنے مال ے اس سب کا ضامن <sup>(۱)</sup> ہے جی کہ اس کی تخلیص کرائے گا یا سپنے مال ہے اس قد راس کو تا وان دے گا پس بیمسیا قابوجہ خلع ند کور کے اس مر د ندکورے بائن ہوگنی اور مرد ندکورکواس عورت کی جانب کوئی راہ نبیں ہے اور نہ استحقاق رجعت ہے اور نہ کوئی کسی وجہ ہے مطالبہ ہے مجلس خلع میں دونوں میں ہے ہرا یک نے دوسرے سے بیٹ بالمواجہدو بالشافہہ قبول کیا۔ شوہر کی ہریت تحریر نہ کرے گا اس واسطے کہ شو ہرا کی صورت میں بقیہ مہر سے ہری نہ ہوگا بلکہ خلع یا پ کے مال کے عض واقع ہوا ہے لیس گویا شو ہرئے اس عورت ند کور ہ کو بدون ذکر مبرونفقہ کے باپ کے مال عوض طلاق دیا اور ضلع میں بقیہ مبراور نفقہ عدت کا ذکر کرنا اس غرض ہے ہے کہ باپ کی ضانت ہے باپ پرجس قدر مال واجب ہےاس کی مقدار معلوم ہوجائے اور بیغرض نہیں ہے کہ شوہر کے ذمہ سےاس کی وجہ سے اس قدر ساقط ہوجائے اورعلی مذا تمام لوگ سوائے باپ کے جوصغیرہ کے ولی ہوں سب کا یہی تھم ہے اور نیز ولی کے سوائے اور لوگوں کا بھی یہی تھم ہے اور باپ اور دوسر بےلوگوں میں جوولی ہوں فرق اس بات میں ہو جاتا ہے کہ مہر میں ہے کچھ وصول یانے کا اقرار باپ کی طرف ہے سیجے ہے باقی لوگوں کی طرف ہے جوولی ہیں ایساا قرار سیجے نہیں ہے بیظہیر بیٹر ہے اورا گرایسا خلع عورت مذکورہ کے ساتھ دخول کرنے ہے پہلے واقع ہوتو لکھے کہاں عورت کے باقی مہریراور بینہ لکھے کہاں کے نفقہ عدت براورا پسے خلع کا حکم یہ ہے کہ دونوں میں جدائی واقع ہو جاتی ہے اورحرمت ثابت ہو جاتی ہے لیکن صغیرہ جس وقت بالغ ہوتو اس کو بیداختیار ہوگا کہ شوہر ہے ابنا باقی مہروالیں لے پھرشو ہراُس کو صغیرہ ندکورہ کے باپ سے واپس لے گا کیونکہ وہ ضمان درک کا ضامن ہوا ہے اور لِعض اہل شرو ط ضلع صغیرہ ہیں بیا ختیار کرتے ہیں کہ باپ اس کے مہراورنفقہ عدت کے وصول پانے کا اقرار کرے بعدازا نکہ ففقہ عدت کی کوئی مقدارمعلوم مقرر ہو جائے پھر شو ہر کا اقر ارتحر پر کرے کہاس نے عورت کو بطلاق واحدہ ہا سَنہ طلاق دی ہےاوراس کی صورت میہ ہے کہ بول لکھے کہ فلال این فلال لیعنی والد

<sup>(</sup>۱) لینی اگر عورت نے بعد کودعوی کیا تو شو ہرکے واسطے اس کاباب ضامن ہوگا ۱۳

صغیرہ نے اپنے جواز اقر ارکی حالت میں بطوع خود ہیا قر ارکیا کہاس کی دختر صغیرہ مساقہ فلانہ بنت فلا ںمتکوحہ جوروفلاں ابن فلاں کی تھی پھراس کےشو ہراس فلاں نے بسبب اس کی صغرت کے اس کی صحبت کواچھا نہ جانا اور اس کوا بیک طلاق بائن دے دی اور و ہ اس طلاق دیے سے اس سے بائن ہوگئی اور اُس کے شوہر پر اس کے اس مہر سے اس قدر درم اس کے لئے واجب تضے اور نفقہ عدت کے اس قدروا جب تھے لیس میں نے بیسب اپنی دختر نا ہالغہ کے واسطے بول بت پدری اس کے اس شو ہر کے بیسب مال مجھے اوا کرنے ہے بقبضه صحیح وصول کیااوراس مغیرہ کا اینے شو ہرا س شخص پر کوئی دعویٰ اورخصومت کی وجہاور کسی سبب ہے ہاتی ندر ہایہ سب اُس نے ہا قرار صحیح اقر ارکیااورصغیرہ کے شوہراس مخص نے اس کے اس اقر ار کی خطاباً تقید این کی پھر جب اس طرح پر لکھا گیااور بعداس کے وہ صغیرہ بالغ ہوئی تو اس کواینے مہراور نفقہ عدت میں اپنے شو ہر کے ساتھ کچھ جن خصومت نہ ہوگا اس واسطے کہ باپ نے اس سب کے وصول یانے کا اقرار کیا ہے۔اس کواس سب کے وصول کرنے کا اختیار ہے کذانی انحیط اور علیٰ ہذااگر مولی نے اپنی یا ندی کا اُس کے مہراور نفقه عدت پرخلع کرالیا تو بھی میں صورت ہے مگر فرق اس قدر ہے کہ با ندی کی صورت میں بینہ کہا جائے گا کہ بدین شرط کہ مولی اس سب کا اپنے مال سے ضامن ہے کیونکہ مولی کو اختیار ہے کہ شو ہر کوتما م مہرسے بری کر دیے بخلاف باپ کے کہ وہ ایسانہیں کرسکتا ہے اوراگرمولی نے جا ہا کہ بیسب باندی کے سوائے اس پر قر ضہ رہے تو اس کی تحریراسی طرح لکھی جائے جیسے والد کا اپنی دختر صغیرہ کے خلع کرانے میں بیان ہوئی ہے بیٹلہیریہ میں ہےاوراگر شو ہراور زوجہ میں کوئی صغیر بچے ہو پس مرد نے اس عورت کے ساتھ اس شرط پر خلع کیا کہ قورت اس بچہ کواسینے میاس رکھے اور برس یا دو برس اس کی حضانت کرے اور مدت حضانت میں اس کا خرچہ اپنے مال ہے اٹھائے تو بعض اصحاب شروط کے نز دیک بیرجائز ہےاور فقیہ ابوالقاسم صفار فر ماتے تھے کہ بیٹیں جائز ہےاس واسطے کہ نفقہ کی مقد ارجو کھانے پینے کی چیز صغیر کے واسطے ضروری ہے وہ مجہول ہے پس الی صورت میں حیلہ بیہ ہے کہ جس قد راس صغیر کے واسطے کا فی ہو درم اور دینار ہے اس کا تخیبند لگا دے اورخلع میں اس قدر مال عورت کے ذمہ شرط کرے پھرشو ہراس عورت کو تھم دے کہ مدت حضانت میں یہ مال صغیر کی حاجات ضرور رہیمی خرج کرے یا رہمقدار مدت حضائت تربیت کی اجرت عورت کے واسطے مقر رکر وے پھر مر داس عورت کو وکیل کر دے بدیں طور کہ صغیر کے مرجانے کے وفت یا دوسرے شو ہراجنبی سے مدت حیضا نت کے اندر نکاح کرنے ہے جو مال اس ا قبال کردہ شدہ ہے اس کے ذمہ باقی رہ جائے اُس ہے وہ بری ہے۔ پھراگر اس کی تحریکھنی جا ہے تو بوں لکھے کہ فلا س یعنی شو ہرنے اقرار کیا کہاس نے اپنی زوجہ مسماۃ فلانہ کو بطلاق واحدہ بائندے اس کے باقی مہراور نفقہ عدت پر اور اس کے ہرحق پر جو یجانب مقر ہواور سودینار سرخ کھرے نیشا پوری پر کہ جن کوعورت نہ کور واپنے مال ہے اُس کودے گی خلع کر دیا ایساخلع کھیجے ہے اور استثناءاورشروط فاسدہ سے خالی ہےاور اس خلع کرنے والے کا اس عورت خلع کرنے والی کے بطن ہے ایک دود ھے چھوٹا ہوا بچہ ہے پس اس مرد نے اس عورت سے میدورخواست کی کہ اس بچے کواسینے ساتھ رکھے اور فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک جو کامل ایک سال ہے اس کی تربیت کرےاورسودینار جوعفدخلع کی وجہ ہے اس پر واجب ہوئے ہیں ان کومدت تربیت کے اندر بچہ ندکور کی حاجات ضروری من خرج كرے بس عورت مذكورہ نے ميسب بقبول تيج قبول كيايا اس طرح كھے كدائ خلع كرنے والى عورت كا اس خلع كر دينے والےمردے ایک چھوٹا بچہ ہے بس اس مرد نے اس عورت کواس بچے صغیر کی تربیت اور پرورش کے واسطے ایک سال کامل تک جوفلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک ہے بعوض ان سو دینار کے جواس عورت پراس کے شوہر ندکور کے واسطے واجب ہوئے ہیں باجارہ صحیحہ ا جار ولیا اورعورت مذکوره نے اپنے تنین اس قدر مال مذکور پر مرد مذکور کو با جار ہ صححہا جار ہ پر دیا اورا گربچہ دو دھ بیتیا ہوا ہوتو اس طرح تح ریکرے کہاس ظلع کرنے والی عورت ہے اس دودھ پیتے بیچے کا دودھ پلانا اور اس کی تربیت اور پرورش کرنا ایک سال کال تک

بعوض ان سودیناروں کے جوم و فذکور کے گورت فذکورہ پر واجب ہونے ہیں طلب کیا۔ یا اس طرح کھے کہ اس گورت فذکورہ کوا کے سال تک اس بچر کے دودوہ پلانے اور تربیت کرنے پر اجارہ پر مقر رکیا اور وہی عبارت کھے جوہم نے بیان کردی ہے پھر کھے کہ اس طلع کر دینے والے مرد نے گورت فذکور موکو کیلی یا اور اس بی سے جو پھوال زمداس شرط کے ساتھ کردے کہ ہم گاہ مرد فذکور جوات فذکورہ کواس میں ہے جو پھواس پر باقی رہاس ہی بدستورو کیل رہے گی اور اس طرح تو کیل ہم نے اس واسط کھی کہ اس عورت فذکورہ کواس دکالت سے معزول کر ہے تو اس سب کی بدستورو کیل رہے گی اور اس طرح تو کیل ہم نے اس واسط کھی کہ اس عمر عورت نے تو میں خوات کے تو میں خوات کی میں ہوئی کہ اس کی بدستورو کیل رہے گی اور اس طرح تو کیل ہم نے اس واسط کھی کہ اس میں عورت میں اس کا شوہر بحراب باقی عدت کے سودیناروں میں ہے جو حصہ ہوگا والیس لے گا پس ہم نے اس طور پر تحریر دیا تا کہ اگر حت گذر نے ہے پہلے بچہذکور مرجائے تو خورت فرور ہا کے تو شوہر اس سے بچہول کی اس کے کونکہ اس نے اپنی برے کر کی ہوا دو این سام میں امام میں اگر بعد اجارہ لینے کہ ذکر کے یوں تھا کہ اس مورت نے بہلے مرد نے اس کو اور بیند کھا کہ مرد نے اس کو اپنے بری کرنے کا واس سودینار میں ہے جو صعب باتی عدت کر بہلے میں اگر بعد اجارہ لینے کہ ذکر کے یوں تھا کہ اس می دیں ہوا در بیند تھا کہ مرد نے اس کو اپنے بری کرنے کا واس سودینار میں ہے جو صعب باتی عدت کر بیت گذر نے سے پہلے مرد نے اس کو اپنی کہ اگر یہ بیات کہ مرد نے اس کو اپنی کہ وہ کو در سے نار کی سے بر فرق میں ہے۔

خلع حاصل کرنے کی صورت میں رضاعت کی شرط سے مقید کرنا 🏠

اگر بچہ بیٹ میں ہواور شوہر نے جا ہا کہ خلع میں اس کی رضاعت کی شرط لگائے تو مشائخ منقد مین سے مثل خصاف اور ابوزید وغیرہ کا بیتھم محفوظ ہے کہ بیرجائز ہے ہی بدل خلع کے ذکر میں اتنابیز ھائے کہ اور بدیں شرط کہ مورت قدکورہ اس بچہ کوجواس کے اس شوہر کا اس کے پیٹ میں ہے اگر اس کوزندہ جن تو وقت ولایت سے دو برس تک اس کو دو دامہ پلا دے خوا ہو والیک ہو یا دو ہول خوا ہ نذكر ہويا مؤنث ہوبشرطيكه اگر يجه فدكوراس كے بعد مدت رضاعت بورى ہونے نے پہلے مراجائے تو عورت فدكور ويرى ہے اور بيد روایت جارے علمائے ملشہ ہے محفوظ نہیں ہے اور ایام ابوالقاسم صفار فرماتے تنے کہ میرے زویک اصح یہ ہے کہ حکم جنین میں ہے اس واسطے کرتصرف اس پر تھم نفقہ میں ہے حالانک بیتے نہیں ہے اور بیاس کے باقی تصرفات پر قیاس ہے کذافی الظمیر میاور حیلہ اس بات میں بیرے کہ مال کی کوئی مقدارمعلوم عقد خلع میں عورت پر مقرر کر دے پھرعورت ندکورہ کوا جارہ پر لے کیکن ہیں کی اضافت ولا دت کے بعد کرے پسعورت مذکورہ اس بچہ کوجواس کے پیٹ میں ہے بعد وضع حمل کے دو دھ پلائے کی اور خلع کا وکالت نامہ تحریر کرے تو کاغذی پیٹانی پر پہلے لفظ تو کیل لکھے پھر لکھے کہ یتح ریبدین مضمون ہے کہ فلاں مخص نے فلاں مخص کووکیل کر کے اس باب میں اپنے قائم مقام کیا کہ وہ اس کی جورومسا قر فلانہ کو بطلاق واحدہ بائندان شرا لطا پر جواس وکا لت نامہ ہے چھے اس کا غذ مس تحریر خلع میں ند کور ہیں خلع کر دے اور بتو کیل میچہ وکیل کیا اور فلاں ند کور نے اس تو کیل کواس کی طرف ہے اُی مجلس میں خطابا قبول کیا واقعہ تاریخ فلاں پھر خلع کواس طرح تحریر کرے کہ بیتحریر بدین مضمون ہے کہ قلال این فلال بینی وکیل نے جس کا ذکر ای کاغذ کے اوپر وکالت نامد ہیں ہے بوكالت خلع كے جود كالت نامد عن مذكور ہے اپنے موكل فلاں سے جوبيخص ہے اس كى جورومسا قافلاند بنت فلال كو بعد اس کے کہ موکل ندکور نے عورت ندکورہ کے ساتھ دخول کرلیا ہے بطلاق واحدہ ہائنہ کے اس مال پر جوعورت ندکورہ کا مرد ندکور پر ہاقی مهرادر نفقہ عدت سے جب تک وہ اس کی عدت میں رہے واجب ہے اور ہرتن پر جو مورتوں کا اپنے شوہروں پر قبل جدائی یا بعد جدائی کے واجب ہوتا ہے خلع کر دیا اور اس مسماۃ فلانہ ند کورہ نے اس خلع کو بعوض اس بدل کے بقیو ل بھیج بالمشافہہ بعد از انکہ محورت ندکورہ

نے وکیل مذکور کے اس کے شوہراس مخص کی طرف ہے اس ضلع کے واسطے وکیل ہونے کی تقیدیق کر لی ہے قبول کیا فقط ۔ اُٹر وکیل از جانب عورت ہوتو کا غذ کی پیشانی پر اوّلاً تو کیل لکھے کہ بیتح رہ بدین مضمون ہے کہ فلانہ بنت فلاں نے فلال شخص کووکیل کر یہ س ہارہ میں اپنا قائم مقام کیا کہ اس کواس کے شوہر فلال شخص سے خلع کراد ہے پھر بعد اختلاع لکھنے کے لکھے کہ یہ تحریر بدین مضمون ہے ۔ فلاں شخص نے تعنی وکیل نے جس کا ذکر وکالت نامہ میں مذکور ہے اپنی موکلہ فلا نہ بنت فلال کو اُس کے شوہر فلال شخص ہے الی آخر ہواور اً سر شو ہرنے جایا کہ عورت کے وکیل کواس کے مہر اور نفقہ عدمت کے درک کا ضامن کر لےاور درک اس طرح سے ہوسکتا ہے کہ عورت مذکورہ وکیل کرنے سے منکر ہو چائے اور گواہ لوگ مرج کمیں یا غائب ہو جا کمیں پھروہ اپنے شو ہر سے مہر اور نفقہ عدت کا دعوی کر ہے تو اس طرح تح ریر کرائے کہاں فلا سخف وکیل عورت نے فلا سخف بعنی شو ہر کے واسطےاس طرح صانت کرلی کہا گر فلا نہ عورت کے مہریس جواس قدر درم بیں اور اُس کے نفقہ عدت میں جواس قدر ہے کوئی درک پیدا ہوتو وکیل مذکورضامن ہے حتی کہ شو ہر مذکور کواس ہے چھوڑ اوے گا یا اس کوعورت ندکورہ کا تمام مہر جواس قدر ہےاورتمام نفقہ بعدت جواس قدر ہےاہیے مال ہے دے گا والنداعلم ۔ صورت در ذکر خلع نضولی ال طرح تحريركرے كه يتحرير بدين مضمون ہے كہ جن گوا ہوں كا نام آخر ميں اس تحرير كے ندكور ہے بيد گوا بى وى كه فلال صخص يعني نضولي نے زید ہے بیدد دخواست کی کہاپنی عورت ہندہ کواس فضولی کے مال ہے ہزار درم پرخلع کردے بدین شرط کہ بیفضولی اس خلع کو بعوض اں مال کے بغیر حکم دہندہ بغیراس کے ہندہ وکیل اس کوکر ہے خود قبول کرتا ہے بدین شرط کہ پیضو کی ضامن ہے کہ اس قدر مال اپنے ذاتی مال سے زبید کودے دے گا پس زبید نے اس کی درخواست منظور کی اورا پٹی عورت ہندہ کو بعوض اس مال کے خلیج کر دیا اوراس فضو لی نے پید خلع بعوض اس مال کے زید کی طرف ہے یالمواجبہ منظور کیااور ہندہاہے شو ہر سے اس خلع کی وجہ ہے بائنہ ہوگئی اور دونوں میں نکاح ہاتی ندر ہااور زید نے سے مال ندکوراس فضولی کے دینے سے وصول کرایا اور پیفسولی اس مال سے جواس خلع کی وجہ سے اس کی طرف واجب ہوا تھازید کے قبضہ کرنے اور بھریانے سے ہری ہو گیا لیکن ایسے طلع کی وجہ سے ہندہ کی مہر سے زید بری نہ ہوگا اور ہندہ کو اختیار دہے گا کہ جب جا ہے زید ہے اپنے مہر کا مطالبہ کرے ہیں اگر زید کو بیمنظور ہو کہ ہندہ کے مہر کی بابت جو درک اس پر پیش آئے اس کا فضوں کو ضامن کرے تا کہ جب ہندہ اپنامہراس سے لے تب زیداس کونضولی ہے واپس لے تو اس طرح تحریر کراد ہے اور زید کو جو درک ہندہ ک مہر کے بابت پیش آئے اس کا میضولی ضامن ہوا کہ ہندہ نے اپنا مہر ایک باروصول پایا ہے پھر جب دوبارہ وصول کرے گی تو ناحق وصول کرنے والی ہوگی اور بدیات ٹھیک ہے کیونکہ نضولی نے جب بیاقرار کیا کہ ہندہ نے اپنامبر وصول پایا ہے تو اس کے زعم پریہ بات ضروری ہے کہا گر ہندہ دو ہارہ وصول کرے تو ناحق وصول کرنے والی ہو گی اور مال مقبوضہ ناحق مقبوض ہو گا کہ جس کا تاوان ہندہ پر واجب ہوگا پس یہ کفالت زمان و جوب کی طرف مضاف ہے اور ایک کفالت سیحے ہے شکل ایس کفالت کے جو تیرا فلاں شخص پر ٹا ،ت ہو اک کا میں گفیل ہوں۔صورت درطلاق عورت چیش از دخول خلوت۔ اگر طلاق واحد ہوتو ککھے کہ بیتح رہے بدین مضمون ہے کہ ان گواہوں نے جن کا نام استح برے آخر میں مذکور ہے ہے گواہی اوی کہ زید نے اپنی عورت مساقے ہندہ بنت فلاں کوبل اس کے ساتھ وخول وضوت کرنے کے بطلاق واحد ہ بائنہ طلاق دی جس میں نہ رجعت ہےاور نہ مثنونت اور نہ تعلق بشرط اور نہ اضافت بسوئے زیانیہ آئد واور نہ اشتر اطاعوض ہے پس زید ہے اس طلاق کی وجہ ہے ہندہ ہائنہ ہوگئی اور اگر طلاق ایک ہے زائد ہوتو دوطلاق میں سکھے کہ اس نے ہندہ کو دو طلاق دی ہیں اور تین طلاق میں لکھے کہ اُس کو بوری تین طلاقیں دے دی ہیں ایس وہ بائنہ ہوگئی اور تین طلاق کی صورت میں ریجھی سکھے کہ ہندہ مذکورہ زید پر بحرمت خلیظہ حرام ہوگئ کہ زید کے واسطے حلال نہیں ہوسکتی ہے یہاں تک کہ زید کے سوا دوسرے شوہر سے نکاح تنعیب منتر جم میں سے کے مراد اس مقام پر کوای دینے ہے بیٹیں ہے کہ انہوں نے گوای اداکی بلکہ تحریر کے وقت وہ لوگ اس بات نے گواہ میں خواہ انہوں نے کا تب ہے اپنی تواہی بیان کر دی ہو یا اس تحریر یہ واوسو کے ہوں بشر طیکے بطور جائز ہوئے ہول امنہ

کر ہےاورو واس کے ساتھ دخول کر ہےاور پھراُس کو جدا کر ہےاوراُ س کی عدت بوری ہوجائے صورت درطلاق صریح بعد دخول لکھے کہ زیدنے ہند واپنی جورو ہے بعداس کے ساتھ دخول کرنے کے کہا کہ تجھ کوایک طلاق بائن دی اور پھراس کے بعد زیدے رجعت نہ ہوگی اور ہندہ ندکورہ اس عدت میں ہے جواس طلاق کی وجہ ہے اُس پر واجب ہوئی اور زید نے گواہ کرنے کا اس سب کا اقر ارکیاوا قعہ تاریخ فلاںصورت درطلاق قبل دخول و بعدضوت صححہ یہ لکھے کتح ریبدین مضمون ہے کہ جن گواہوں کا ام اس تحریر کے آخر ہیں آلمصا ہے یہ گوائی دی کہ زید نے اپنی جورو ہندہ کو بعد از انکہ اس کے ساتھ خلوت صححہ خالیہ ازتمام موانع شرعیہ وطبعیہ کرلی ہے ایک طلاق واحدہ یا ئندجا ئز ہوے پس اس طلاق کی وجہ ہے ہندہ اس پرحرام ہوگی اور ہندہ کا زید پرتمام مبرسمی جواس قدر درم ہےاور اس کا نفقہ عدت جو اس قدر ہے واجب ہوا فقط لیس اگر زید کا بیر نہ ہب ہو کہ مہر واجب ہونے اور نفقہ عدت واجب ہوئے کے واسطے خلوت صححتہ کو قائم مقام دخول کے نہ جھتا ہو پس اس نے عورت کے مطالبہ کے بعداس کے اداکر نے سے انکار کیا تو ہندہ کو بیا ہے کہ اپنا مقدمه ایسے قاضی کے بیماں پیش کرے جوابیا سمجھتا ہوتا کہ وہ زیدیر پورے مہر ونفقہ عدست کا حکم دے دے چھر اس کے بعد طلاق نامہ میں تحریر کرے پھر اس ہندہ نے جس کو بعد خلوت صحیحہ کے حلاق دی گئی ہےا ہے شو ہر زییر سے اپنے پور سے مہراور نفقہ عدت کا مطالبہ کیا لیکن زید نے اس کے دینے سے انکار کیا کیونکہ اس کا بیدند بہب ہے کہ خلوت تصحیحہ ان دونوں حکموں کے واسطے دخول کے قائم مقام نہیں ہے۔ پس ہندہ اس کوفلاں قاضی کے باس لے گئی یا بلاتعین اس طرح لکھے کہ ہندہ اس کوا سے قاضی عاول کے باس لے گئی کہ جس کا حکم مسلمانوں کے درمیان جائز اور نافذ ہے اور اس ہے اس کا مطالبہ کیا اور ضوت صححہ کا اور اس کے بعد طلاق کا دعویٰ کیا پس زید نے ضوت مذکور و کا ا قرار کیالیکن مبرمسمیٰ کال اور نفقہ عدت کے واجب ہونے سے انکار کیا اس ہندہ کے واسطے زیدیرِ قاضی نے بورے مبرمسمیٰ اور نفقہ عدت کا تکم دے دیا کیونکہاں کا مہی ندہب تھا اور اس کا اجتہاد بیتھا کہ عورت منکوحہ کے ساتھ خعوت کرنا بورا مہراور نفقہ عدت واجب ہوتے کے حق میں مثل دخول کے ہے ہیں اس نے دونوں کے روبر ومر دیذکور پرعورت مذکورہ کے لئے اس کا تھم دیا اور اس کو جاری و نا فذكر ديااورايينے سامنے اس بات ير گواه كر ديے واقعہ تاريخ فلال۔ ائر كى شخص نے جا با كہ اپنى جورو كا كار طلاق أس كا ختيار ميں دے دیتو اس میں چندانواع ہیں ایک بیرکہ تفویض مطلق ہو معلق بشرط نہ ہواوراس کی دونشمیں ہیں ایک موقت ووم مطلق پس موقت کی تحریراس طرح ہے کہ بیتحرمیر بدین مضمون ہے کہ جن گواہوں کا نام اس تحریر کے آخریس نہ کورہے وہ اس بات پر شاہرہوئے کہ فلال تحنص نے اپنی جورومسما ق<sub>ا</sub> ہندہ کا کارطلاق ایک مہینہ یا ایک سال تک جس کا شروع فلاں روز ہے اور آخر فلاں روز ہے اس کے اختیار میں دے دیا بدین شرط کداس مہینہ مااس سال میں جس وقت وہ جا ہے آپ کوایک طلاق بائن یا تمین علاق و ےاور اُس کا اختیار اس کے سپر دکر دیا اورعورت مذکورہ نے اس کی طرف ہے بیا ختیار اپنی مجلس میں قبل اس کے کہ عورت مذکورہ دوسرے کام میں مشغول ہو یا تجلس ہے اُٹھ کھڑی ہوبقبول میجے قبول کیاوا قعد تاریخ فلاں اور اس کی صورت مطلق میں لکھے کہ گواہ ہوئے کہ زید نے اپنی جورو ہندہ کا کارطلاق اسکے قبضہ میں بدین شرط دے دیا کہ جب جا ہے ایک یا تمن طلاق اور جس وقت جا ہے بمیشہ تک اپنے آپ کودے لے اورعورت مذکورہ نے میا نفتیاراس کی طرف ہے الی آخرہ۔ دوم تفویض معلق بشرط اور اس میں چندا قسام میں ایک مید کتفویض بغیب ہواوراس کی تحریر یوں ہے کہ زید نے اپنی عورت مسما ۃ ہندہ کا امر طلاق اس کے قبضہ میں اس شرط کے ساتھ معلق کر کے دیا کہ جب زید اس کے بیاس سے فلال موضع یا فلال جگہ ہے جس میں دونوں رہتے ہیں بمس فت سفر غائب ہوجائے اور اُس کے غائب ہونے پرایک مہینہ یا جس قدر مدت دونوں شرط کریں گذر جائے اور زیداس مدت میں لوٹ کراس کے پاس نہ آئے تو اس کے بعد ہندہ کواختیار ہے ہمیشہ جس وقت جا ہے آپ کوطلاق واحدہ ہائنددے دے اور اس امر کا اختیار اُس کے سپر دکر دیا اور ہندہ نے اس کی طرف

فتاوي عالمگيري ..... جلد 🛈 کياب الشروط

فقل جهار) ١٠

## درعتاق

اگرکی تخص نے اپنے غلام کو آزاد کیا اور چاہا کہ اس کو اس معنمون کی تحریرہ ہو کہ لائے کہ فلاں این فلاں آرکی نے اپنے جواز اقر ارکی حالت میں بطوع خود اقر ارکیا کہ اس نے اپنے مملوک میں کلوکو آزاد کر دیا یا اس طرح تحریر کرے کہ بیتر پر بدین مغمون ہے کہ جن گواہوں کا تام اس تحریر کے آخر میں فہ کور ہے گواہ ہوئے کہ فلاں این فلاں نے اس کے سامنے اقر ارکیا اور اپنے اقر ارپر جو اپنی محت اور جسم اور ثبات علی اور جواز اقر ارکی حالت میں جب کہ اس کو کئی مرض و غیرہ جو صحت اقر ارکا مانع ہے نہ تھا اقر ارکیا ہوا ہو ان کے سامنے اور آزاد کیا ہوا ہو ہے کہ فلاں این فلاں نے اس کے سامنے اقر ارکیا اور اپنی اور حید بیان کر و کو اور آزاد کیا کہ اس نے اپنی اور جوان آدی ہو جو تو ان آدیکیا کہ ان اور عید بیان کر دے اور نہ سی خور کا من اور صید بیان کر بی کہ اور نہ کی مالی اور ملک ہے بعث آن می کی اور اپنی آزاد کیا جس میں نہ رجعت ہے اور نہ مشنون اور نہ تیا تی جو می کی دور کو کہ ان کہ اور نہ ہو کہ کہ اس کی کہ ان کہ اور نہ کی اس کو کہ کہ دور آتا ہے آزاد کیا ہو می کہ کہ دون آزاد کیا جو کہ کہ دون آزاد کر سے اللہ تھا کہ اس کے ہو صور کے دیا ہو ان کہ کہ اس کی کہ دور اور نہ کہ کہ دور آتا ہے آزاد کیا ۔ بی طرف کہ دور آتا ہے آزاد کر سے اس کا میں میں ہو کہ کہ دور آتا ہے آزاد کر ان کہ کہ دور آتا ہے آزاد کیا ہو سی کہ کہ دور آتا ہے آزاد کر کے واسے بدر کی اس کہ کو کہ دور آتا ہے آزاد کر کے واسے بدر کی دور آتا ہو آتا ہوا کہ اس کہ کہ دور آتا ہوا کہ اس کہ دور کہ کہ دور آتا ہوا کہ کہ دور کہ کہ دور کہ کہ اس کہ دور کہ کہ اس کہ کہ دور کہ کہ دور کہ کہ دور کہ کہ کہ دور کہ کہ دور کہ کہ اس کہ دور کہ کہ دور

آ زادکرنے والے اسمولی کی ہے جب تک بیزندہ ہے اور اس کے بعد اس کے عصبات ندکر کی ہوگی اب بعد عمّاق کے اس کا بینام رکھااوراس آزادشدہ نے اپنے اس آزاد کرنے والے کی اس بات میں بالمشافیہ تصدیق کی کہ اعماق کے وقت وہ اس کامملوک تھا واقعہ تاریخ فلاں اور بعض اٹل شروط بعد اس قول کے کہ (بخو ف بخت عذاب البی کے ) یوں لکھتے ہیں اور تا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہرعضو کے بدلے آزاد کرنے والے کا ہرعضو آگ سے چھڑائے بعثا ق میچ وجائز آزاد کیا اور اپنے ملک ورق سے خارج کر دیا اور محرر کر دیا يسوه واين اختيارات من آزاد موكياكسيرأس كالمجمون نبيل باورنداس يركس كالمجري بسوائي ولاء كے اور مخص الله تعالى ورسول خداصلی الله علیہ وسلم پر ایمان لا با ہے اس کور وانہیں ہے کہ اس سے کا رغلامی واستر قاق طلب کرے اور اس کودو ہار ور قبق وغلام بنادے اور آزادشدہ نے وفتت اعمّاق کے اس کامملوک ہونے کا اقر ارکیا واقعہ تاریخ فلاں اور امام ابو صنیفہ وان کے اصحاب یوں لکھتے تے کہ بیتر راز جانب فلاں بعنی از جانب مولی واسطے اس مے ملوک فلاں ہندی کے ہے کہ تو میر امملوک تھا یہاں تک کہ بس تحد کو آزاد كروں اس ميں تھے القد تعالى كے واسطے اس كے تواب كى خوابش سے آزاد كرتا ہوں اور ميں اس وقت بدن سے تكدرست اور عقل ہے بھی ہوں ادر مجھ میں کوئی مرض وغیرہ علت نہیں ہے میرے تصرفات جائز ہیں کھیے بعثق جائز نافذ البته آ زاد کرتا ہوں تیرے ذمہ کوئی شرط نبیں کرتا ہوں اور نہ تھے ہے کہ مال عوض میں طلب کرتا ہوں ہی تو اس آ زاد کرنے کی وجہ ہے آ زاد ہو گیا جوآ زادوں کو اختیار ہے وہ تھے حاصل ہوا اور جوان پر واجب ہے وہ تھے پر واجب ہوا میرے واسطے یاکسی کے واسطے تھے پر کوئی راونہیں ہے اور میرے واسطے تیری اور تیرے آزاد کردہ کی ولاء ہے واقعہ ماہ فلاں سنہ فلاں (اور القد تعالیٰ کے واسطے )اس وجہ ہے لکھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں اگر اللہ کے واسطے آزاد نہ کیا بلکہ دکھلانے کو آزاد کیا تو آزاد نہ ہوگا اور جس اس وقت بدن سے تندرست اور عقل ہے تھے ہوں اور مجھ میں کوئی مرض وغیر وعلت نہیں ہے بیاس واسطے لکھا کہ مریض کا آ زاد کرنااس کے تہائی مال ہے معتبر ہوتا ہے اور سجے کا آ زاد کرنا یورے مال ہے معتبر ہے اور تولہ وغیرہ ہے میراد ہے کہ جنون اور جمانت اور بسبب خانہ پر بادی کے مجوز نبیں اس واسطے کہ جمانت اور جنون بالا جماع صحت عمّاق ہے مانع ہیں اور بسبب فساد کے مجور ہونا بعض علاء کے نز دیک مانع ہے اور **تولیعت نافذ الب**تہ۔اس واسطے لکھا تا کہ مولی اُس پر ایسے امر کا دعویٰ نہ کرے جوعتق کے متوقف ہونے کا موجب ہے۔ یانعطیق بشر طاکا دعویٰ نہ کرے۔قولہ حیرے ذ مه کوئی شرطنبیں کرتا ہوں اور بچھے ہے کچھ مال عوض نہیں طلب کرتا ہوں اس واسطے لکھا کہسب دعویٰ اور جھکڑ ہے منقطع ہوجا تھی قولیہ پی تو اس آزاد کرنے کی وجہ ہے آزاد ہو گیا جو آزادوں کو اختیار ہے وہ تھیے حاصل ہوا اور جوان پر واجب ہے وہ تھے پر واجب ہوا ہے بطریق تا کید کے لکھا ہے تو لہ میرے واسطے تیری اور تیرے آ زادہ کردہ کی ولاء ہے یہ با تباع سلف تحریر کیا ہے اور تا کہ تھم ایک ثابت ہو اور به جولکما که تیرے آزاد کرده کی ولاء ہے به بهارے اصحاب کا ندجب ہے اور امام طحاوی رحمته الله بینیس لکھتے تھے اور اگر عمق بعوض مال ہوتو بعد لکھنے عماق جائزو نافذ کے لکھے کہ اس قدر دینار پر آزاد کیااوراس غلام نے بیعنق بعوض اس مال کے قبول کیا پھر اس کے بعدا گرمولی نے اس مال پر قبعنہ کیا ہوتو لکھے کہ آزاد کرنے والے نے بیال بدی طور کہ آزاد شدہ نے اس کوادا کیا ہےوصول پایا اور آ زادشدہ اس سب سے بوجہ آزاد کنندہ کے قبضہ کرنے اور بحریا نے کے بری ہو کیا اور اگر اُس نے مال پر قبضہ نہ کیا ہوتو کھے کہ بیسب مال اس آزادشدہ پر اس مولی کا قرضہ ہے کہ بدون اس سب مال کے مولی کوادا کرنے کے اس آزادشدہ کی بریت نہیں ہے اور اس مولی کے واسطے سوائے ولاء اور مطالبہ مال مذکور کے اس آزاد شدہ پر کوئی راہ نیس ہے واقعہ تاریخ فلال کذائی الذخير۔ اگرائي بائدي اورائیے غلام کوجن دونوں میں تکاح ہے اوران دونوں کی اولا دکوا کٹھا آ زاد کیا تو لکھے کہ زید نے اسپے غلام فلاں کواس کا نام اور حلیہ بیان کرد ہے اورائی باندی فلانہ کو اوراس کا نام اور حلیہ بیان کرد ہے؟ زاد کیا اور میددونوں جورواورشو ہر ہیں اوران دونوں کے ساتھان کی اولا دفلاں اور فلہ ن وفلا نہ کو آ زاد کیا اور وہ آ زاد کرنے کے وقت ان سب کا مالک تھا ہیں ان سب کو بغرض حصول رضا مندی نہی و طمع تواب آخرت ای آخرہ۔ جیسا کہ سابق میں بیان کیا گیا ہے سب مکھے اور اگر ایک غلام دویا زیاد و آ دمیوں میں مشترک ہواور سہوں نے اس کوآ زاد کیا تو لکھے کہ بیتح ریز بید ابن عمر وقریثی اور بکر ابن خالد قریشی کی طرف سے ان دونوں کے مملوک مسی کلو کے واسطے بدین مضمون ہے کہتو ہمارامملوک تھ ورہم نے تجھ کوالبتہ آنزاد کر دیا چھر دونوں میں سے ہرا بیک کا حصہ جس قدراس نارم میں بیان کردے تا کہ جس قدر ہرایک کے واسطے اس کی ولا ، پہنچی ہے معلوم ہوجائے باقی تحریرای طرح ہے جیسے ہم نے ایک ہی شخص کے غلام کے حق میں بیان کی ہے اوراگر مالکان غلام کسی شخص کواس کے آزاد کرنے کے واسطے وکیل کریں تو لکھے کہ گواہ لوگ جن کا نام اس تحریر کے آخر میں مذکور ہے سب اس ہات کے گواہ ہوئے کہ زبیر وعمر و و کمر کے وکیل خالد نے اُن کے غاام مسمی کلوکو جوان سب میں پراپرمشترک ہے آ زاد کیااوراس وکیل نے اس کومفت بلاعوض یااس قدر مال پر بعثاق سیجے اُن کے خالص مال و ملک ہے آ ز و کر دیا پس اُن کے اس وکیل کے آزاد کرنے سے میہ نوام آزاد ہو گیا کہ فروخت نہیں ہوسکتا ہے اور نہ ہبداور نہ میراث اور ندکسی وجہ ہے مملوک ہو سکتا ہےاوران موکلوں باکسی آ دمی کے واسطے اس پر کوئی راہ نبیں ہے۔ سوائے ولاء کے اس کی ولاءا ن موکلوں کی زندگی میں ان کے واسطےاوران کے مرنے کے بعدان کے عصب ت کے داسطے ہوگی اورا گرعتق بعوض مال ہواوروکیل نے اس غلام ہےان کے واسطے مال کووصول کیا تو اس طرح لکھے کہ غذام نے بیعنق بعوض اس مال کے منظور کیا پھر لکھے کہ وکیل نے اُن لوگوں کے واسطے یہ ہاں اس ے وصول کرلیا اور اگروکیل نے وصول نہ کیا ہوتو جس طرح ہم نے ایک مخص کے غلام کے حق میں بیان کیا ہے اسی طرح تح ریکر ہے۔ ا گرغلام مشترک میں ہے دو شخصوں میں ہے ایک نے اپنہ حصہ آ زاد کیا ہوتو امام اعظم کے نز دیک جس نے آ زادنہیں کیا ہے اس کو تین طرح کا اختیار ہے بشرطیکہ آزاد کرنے والاخوش حال ہواور اگر تنگدست ہوتو دوطرح کا اختیار ہے اور امام ابو پوسٹ و امام محمد ّ کے نزو میکا گرآ زاد کرنے والاخوشحال ہوتو جس نے آ زاونہیں کیا ہے اس کواختیار ہے کہا پنے حصہ کی صان لیے اورا گر تنگدست ہوتو اس کوغلام ندکورے سعایت کرانے کا اختیار ہے اور دونو ل صورتو ل میں غلام ندکور آزاد کرنے والے کی طرف ہے آزاو ہو جائے گا اور پوری ولاءاً سی کو ملے گی لیں اگراس شخص نے جس نے آزاد نہیں کیا ہے اس مضمون کی تحریر لکھوانی جا ہی اور موافق ندہب امام اعظم کے تحریر جابی تو لکھے کہ گواہ لوگ اس بات کے گواہ ہوئے کہ زید نے فلا سملوک میں سے کہ جس کا بیٹام اور بیجلیہ ہے اور وہ زید اور عمر و کے درمیان مشترک ہے اپنا بورا حصد آ زاد کر دیا اور زید ند کور نے اپنا حصہ بدون اجازت اپنے شریک عمرو کے باعمّا ق بیجی آ زاد کیا ہے اور زید وفت آ زاد کرنے کے خوشحال تھا اور عمر و کوا ہام اعظمؓ کے تول کے موافق تبین طرح کا اختیار حاصل ہوا ہے پس عمر و نے اپنے شریک زبیرآ زاد کنندہ ہے اپنے حصہ کی قیمت تاوان لینا اختیار کیا اور جن لوگوں کو قیمت انداز ہ کرنے میں بصارت ہے ان کے اندازے سے عمرو کے حصہ کی قیمت دی دیارتھی اور بیانداز کرنے والے لوگ عاول ہیں پس عمرونے فلاں قاضی کے پاس بیہ مقدمہ پیش کیااورزید پراس مقدار کاوعویٰ کیا بس قاضی نے اس کے واسطے اس مقدار کا حکم دے دیا کیونکہ اس کے اجتہا دہیں یہی آیا اور زید پر ان دس دینار کا ادا کرنا اس مدعی کولازم ہوا 'پس زید آزاد کنند و پر اس قدر مال اپنے شریک اس مدعی کے واسطے قرضہ لازم ہے اور اگر آ زاد کرنے والے نے بیمقدارا داکر دی ہوتو کھے کہ آزاد کنندہ نے اس قدر مال بوجہ قاضی کے لازم کرنے کے اپنے شریک کوا داکر دیا اور بورا غلام اس آزاد کرنے والے کی طرف ہے آزاد ہو گیا اور اس کی بوری ولاء اس آزاد کنندہ کی ہوئی فقط اگر شریک نے غلام ہے سعایت کرانا اختیار کیا تو لکھے کہ شریک مذکور عمرو نے اپنے حصہ کی نصف قیمت کے واسطے جواس قدر ہے سعایت کرانا اختیار کیا اور قاضی کے پاس میں مقدمہ پیش کیااور قاضی نے غلام پر سعایت لازم کر دی پس غلام پر واجب ہے کداس کے واسطے سعایت کرے اور جب وہ سعایت بوری کرد ہے گاتو دونوں کی طرف ہے آزاد ہوجائے گااوراس کی ول ءدو ون میں مشترک ہوگی اورا گرشہ یک نے ا بنا حصه آزاد کرنا اختیار کیاتو لکھے کہ پھرشریک نے اپنا حصد آزاد کرنا اختیار کر کے اس کو آز 'دکردیا بس و و دونوں کی طرف ہے آزاد ہو گیااوراس کی ولاء دونوں میں مشترک ہوئی اوراگرشر یک آزاد کنندہ تنگدست ہوجتی کہ دوسر ہے شریک کوموافق قول امام انتظم کے دو طرح کا نقتیار حاصل ہوا پس شریک نے غلام سے معایت کرانا اختیار کیا تو لکھے کہ بیآ زاد کنندہ تنگدست تھا کہ اس کا حال سب لوگوں کومعلوم تفاحتیٰ کہ دوسر ہے شریکے عمرو کے واسطے موافق قول امام اعظم کے دوطرح کا اختیار حاصل ہوا پس اس نے اپنے حصہ کی نصف تیت کے واسطے غلام سے سعایت کرانی اختیار کی اور یہ قیمت اس قدر ہے پس قاضی فلال نے اس کے اختیار کا حکم جاری کر دیا اور غلام کے ذمہ بیسعایت لازم کر دی اور بعد سعایت کے غلام مذکور دونوں کی طرف ہے آ زاد ہو جائے گا اور اس کی ولاء دونوں میں مشترک ہوگی اوراگراس نے اپنا حصہ آزاد کرنا افتیار کیا تو اُسی طرح لکھے جیسا شریک کے خوشحال ہونے کی صورت میں مذکور ہوا ہے پھر جس صورت میں اس نے غلام ہے سعایت کرانا اختیار کیا اور غلام کے ذمہ قبط بندی مقرد کی تو لکھے کہ پس قاضی نے اس کا اختیار نا فذکر دیا اور غلام کے ذمہ اس کے حصد کی قیمت جواس قدر ہے لازم کی اور اس کی تین قسطین تین مہینہ ہیں مقرر کر دیں تا کہ ہرمہینہ گذرنے پراس قدرادا کرے فقط۔ پھرا گرغلام نہ کورنے اس کے حصہ کی قیمت ہاں ہے کم مقدار پرصلح کر لی تو لکھے کہ اس نے ا ہے حصد کی قیمت سے اس قدر مال پر بوعدہ اس قدر مدت کے سلح کرلی۔ پس اگر قبط بندی مقرر کی اور ایک مہینہ گذر گیا اور اس نے ایک قسط اداکر دی اور جایا کداس کی تحریر کرادے تو لکھے کدایک مہینہ گذرااور اس نے ایک قسط اداکی اور وہ اس قدر مال ہے اور باتی اس قدر مال موافق تشطوں کے اس برر ہاجب میعاد آئے گی تو اس سے مطالبہ کرے گا۔ پھرسب قسطوں کے ادا ہونے کے بعد مکھے کہ فلا التحف نے اپناغلام جواس کے اور فلال کے درمیان میں مشترک تھا جس کا بینام ہے آزاد کر دیا ہے اور اگر آزاد کنندہ تنگدست ہو پس شریک نے اس غلام میں سےاہیے حصد کی نصف قیمت کے واسطے سعابیت کرانی اختیار کی اور اس براس قیمت کی تین مہینہ میں تین قسطیں مقرر کر دیں ہرمہینہ میں ا**س قدر پھر ایک مہینہ گذرا لیں اس نے اس قدر وصول** کیاحتیٰ کہ بعد تیسر مے مہینہ کے سب اس قدر وصول کیا اور بیآ خری قسط تھی لیں اس غلام پراور اس کی جانب اور اس کی پاس اور اس کی سرتھ قلیل وکثیر کچھ ہاقی ندر ہا اور پوراغلام دونول کی طرف ہے آ زاد ہو گیا لیس وہ دونوں کا مولی ہے اور اس کے ولاء دونوں کے درمیان میں نصفا نصف ہے فقط اور اگرموافق ند ہب امام ابو یوسف اور امام محمد کے تحریر جا ہے تو لکھے کہ زید نے مسمیٰ کلومملوک میں ہے جواس کے اور اس کے شریک عمر و کے درمیان مشترک تھا اپنا پورا حصد آزاد کر دیاحتی کہ پورا غلام زید کی طرف ہے آزاد ہو گیا بنابر قول ایسے امام کے جس کی بیرائے ہے اور وہ امام ابو یوسف اورا مام محمرٌ میں اور آ زاد کرنے والاخوشحال تھا جولو گوں میں خوشحال مشہور تھا عمرو نے اس ہے اپنے حصہ کی قیمت کا مطالبہ کیا اور فلاں قاضی کے سامنے مقدمہ پیش کیا اس نے اُس کونا فذ کر کے آزاد کنندہ کے ذمہ عمرو کے حصہ کی قیمت لازم کی اور زید کی طرف ے پوراغلام آ زاد ہونے کا حکم دیا فقط اور اگر آ زاد کنندہ تنگدست ہوتو لکھے کہ آ زاد کنندہ تنگدست لوگوں ہیں معروف تھا حتی کہ عمر و کو غلام سے اپنے حصد کی قیمت کی سعایت کاحق حاصل ہوا لیں اس نے غلام کو ماخوذ کر کے فلاں قاضی کے یاس مرافعہ کیا اس نے اس کو نا فذکر کے غلام کو حصہ عمرو کی قیمت کی سعایت کرنے کا حکم دیا ہیں رہے قیمت غلام پرعمرو کا قرضہ ہےاور پورا غلام زید کی طرف ہے آ زاد قر ار دیا اور اس کی ولا عکال زید کے واسطے قر ار دی فقط بیرمحیط میں لکھا ہے اور اگر ایک غلام دو آ دمیوں میں مشترک ہواور دونوں نے أس كوآ زادكرنا جا بااور دونوں كوخوف مواكدا كريم بہلے آ زادكرتا موں تو شايد دوسرا شريك جھے ہےا ہے حصه كا تاوان لے تو احتياط بيه ہے کہ دونوں اس کے آزاد کرنے کے واسطے ایک شخص کو وکیل کریں اور سب سے زیادہ احتیاط بیہے کہ ہرایک شریک اپنے حصہ کی

آ ذاوکودوس بے شریک کے آ اوکر نے پر معلق کر ہے تی کہ اگر وکیل دونوں بی ایک حصہ آ زاد کر ہے و نافذ نہ ہوگا اور جب و کیل نے اس کو آ زاوکر دیا تو لکھے کہ بیت حریب ہرین مغمون ہے کہ زید نے اقرار کیا کہ بیل عمر واور بکر کی طرف ہے ان دونوں کے غلام سمی کلوکے جودونوں بی برابر مشترک ہے مغت یا اس قدر مال پر باعثاق مسجے دونوں کے واسطے وکیل ہوں اور اس نے دونوں کے غلام سمی کلوکو جودونوں بی برابر مشترک ہے مغت یا اس قدر مال پر باعثاق مسجے دونوں کے والی کے خاص ملک و مال ہے آ زاد کیا ہی بہ غلام دونوں کے وکیل زید کے آ زاد کرنے سے آ زاد ہو گیا بھر آ خر تک وی عبارت لکھے جو ہم نے اصالتا آ زاد کرنے کے بیان بی کہی ای طرح آگر دونوں اُس کوغلام ندکور کے مدیر کرنے کا وکیل کریں تو بھی عبارت میں جے۔ پیل کریے کے بیان بی کھی ای طرح آگر دونوں اُس کوغلام ندکور کے مدیر کرنے کا وکیل کریں تو بھی ہے۔

غلام کومدت معینہ تک اپنی خدمت کے واسطے آزاد کرنا 🖈

اگراہے غلام کوایک سال تک اپنی خدمت کرنے کی شرط پر آزاد کیا ہے تو لکھے کہ کوا والگ اس بات کے شاہر ہوئے کہ زید نے اپنے غلام سمی کلوکوجس کا بیطیہ ہے ہا عما ق سمجھ جائز نا فغراس شرط پر آزاد کیا کہ ایک سال کامل ہارہ مہینہ جس کا اقرال فلال روز ہے اور آخر فلال رفائ ہے برابراس کی خدمت کرتا رہے کہ جو خدمت اس کی مولی کی رائے میں آئے اور جس متم کی خدمت پیش آئے جہاں جا ہے جس وقت جا ہے اور جس طرح جا ہے جوشرع میں حلال ہے رات دن میں بعدر طاقت وقت معتاد میں خدمت لے پس مسمی کلونے اس آزادی کو بعوض اس خدمت کے تبول کیااور اس کی خدمت کرنے کا بروجہ ند کورضامن ہوا پس کلوخالصة بوجہ اللہ آزاد ہو گیا تو زید کواس کی طرف سوائے ولاءاور طلب خدمت مشروطہ ند کورہ کے اور کوئی راہ نہیں ہے فقط اور بدل عنق کا وٹاقت نامہ یوں م الکھے کہ **گواہ اوگ** جن کا نام اس تحریر کی آخر میں نہ کور ہے اس بات کے شاہر ہوئے کہ کلو ہندوستانی نے بطوع خود بیا قر ارکیا کہ و وہلک مستح واجب لازم زبد كامملوك تعااور مدت تك اس كى خدمت كى پراس كوائى آزادى كى خواهش موئى پس اس نے زیدے درخواست کی کہ جھے اس قدر موض برآ زاد کردے اس نے اس کی درخواست کومنظور کر کے اُس کواس قدر مال کے موض بیں سیجھے آ زاد کردیا جس ھی ندر جعت ہے اور ندمثنویت اور نہ تعلق بخطر اور نداضافت بزیانہ مشتقبل پس اُس غلام نے اس کی طرف سے بیامراس کے ناطب كرنے كے ساتھ جدا ہونے اوراس كے سوائے دوسرے كام ميں مشغول ہونے سے بہلے تبول كيا يس اس سب سے آزاد ہو كيا اور اہے للس کا مالک ہو گیااور یہ بدلہ اس کے او برقر ضدر ہا کہ جس کے واسطے پچھے میعاد تبیں ہے جب جاہے اس ہے لے لے کلوند کورکو اس ہے کوئی انکارنہ ہوگا۔اس سب مال کے اواکر نے کے بغیر کسی طرح اس کی براہ ت بھی نہ ہوگی اور مقرلہ نے اس کی تقدیق کی ہے فتا برميط على ہے۔وسى ہونے كے افتيار ہے غلام كوآ زادكرنے كى تحرير بول ہے كوا ولوگ اس بات كے شاہر ہوئے كه زير پر ميت نے بعلوع خودا قرار کیا کہ اس کے باپ فلال مخص نے اپنی حیات میں اُس کو یوں وصیت کی تھی کہ اس کے غلام اور مملوک مسمی فلاں کو اس غلام کا نام اور حلید میان کردے اس کی وفات کے بعد خالصة لوجہ الله تعالی آزاد کردے اس میں کوئی شرط نہ لگائے اور بینام نہ کور پر کھ مال کاعوش قراردے اور اس زید نے اپنے باپ فلال کی طرف سے بیومیت تبول کی تھی اور اس کے باپ فلال کے مرتے وقت تک اس بوری وصیت با اس میں ہے کی قدر ہے رجوع تبیں کیا اور اس زید نے اپنے باپ کی موت کے بعد بیدومیت ٹا فذکی اور قلال نذکورکوآ زاد کرویا اور بیروی غلام ہے جس کے آزاد کرنے کی اس کواس کے باپ نے وصیت کی تھی پس غلام نذکوراس وجہ سے خاصة لوجه الله تعالى آزاد موكياس كووى استحقاق حاصل بجوآزادول كوموتا باورأس يروى بات لازم بجوة زادول يرموتي ہائی زید کوائس پر غلام بنانے یا خدمت بعنی یا سعایت کرانے کا کوئی استحقاق نہیں ہے ہیں اس کے ہاتھ میں اپنے باپ کر کہ ہے دو چند قبمت اس غلام کی جس کوآ زاد کیا ہے حاصل ہوگی اب زید کواس غلام پر کوئی راہ بیس ہے سوائے سبیل ولاء کے جوشرع میں آزاد

کرنے والے کواپی زندگی اور اس کے پس ماندگان کواس کی و فات کے بعد حاصل ہوتی ہے پھرتم کردے اور اگر اپنی ہندی کو آزاد کرکے بعد آزاد کی کے اس سے نکاح کیا تو لکھے کہ زید نے اپنے جواز اقرار کی حالت میں بطوع خود اقرار کیا کہ اس نے اپنی ہندی سماۃ فلاند ترکیہ یا ہندیہ کو باعثاق سیح آزاد کی آخر تک و بی عبارت لکھے جوعتاق نامہ میں لکھی جاتی ہے پھرتم ریعت کے بعد لکھے کہ پھراس زید نے بعد اس عتق ندکور کے اپنی اس آزاد کی ہوئی بندی کے سرتھ گواہان عادل کے صور میں اس قدرو بنار مہر بربیز و ن کے کھی نکاح کرایا اور اس باندی ندکورہ و نے بھی جوآزا اور کوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہیں اس مہر ندکور پربیز و ت کے سیج اس کے نکاح میں دیو گھڑ کر کوئی میں اس مہر ندکور پربیز و ت کے سیج اس کے نکاح میں دیو گھڑ کر کوئی میں اس مہر ندکور پربیز و ت کے سیج اس کے نکاح میں دیو گھڑ کر کوئی میں اس مہر ندکور پربیز و ت کے سیج اس کے نکاح میں دیو

فعل ينجر

## تدبیر کے بیان میں

ا مام محمدٌ نے کتاب الاصل میں فرمایا کہ اس طرح کئھے کہ میتح بریز بداہن عمرو کی جانب ہے واسطے اپنے مملوک مسمی کلو ہندوستانی کے بدین مضمون ہے کہ میں نے تجھ کواپنی موت کے بعد خالصتہ لیوجہ القد تعالی اور بطلب تو اب الہی آ زاد کر ویا اور میں اس وفت سیح ہوں (اوراس سے مرادصحت بدن ہے ) آیانہیں دیکھتا ہے کہ امام محمد نے اس کے بعد فرمایا کہ مرض وغیرہ کی کوئی علت مجھ میں نہیں ہے۔استحریر کی کوئی حاجت نہیں ہےاس واسطے کہ بھیج اور مریض دونو ل کامد بر کرنا اس بات میں یکسال ہے کہ دونو ل میں ہے ہرایک کی تدبیر کا اعتبار تہائی مال ہے ہوتا ہے اورا مام طی وی اس طرح لکھتے تھے کہ میں نے جھے کواپنی زندگی میں مدیر اوراپنی موت کے بعد آ زاد کر دیا اور فرمایا کہ میں نے دونو ل لفظول کو اس واسطے جمع کیا کہ بعض علماء کا ند ہب ہیہ ہے کہ جب تک دونو ل لفظوں کو جمع نہ کرے تب تک وہ مد برنہیں ہوتا ہے ہیں میں نے اس مذہب ہے احتر ازکرنے کے واسطے دونو ل لفظوں کوجمع کر دیا۔ پھر لکھے کہ میرے واسطے تیری ولا ءاور تیرے بعد تیرے آزاد کئے ہوؤں کی ولاء ہو گی اور امام طی دی لکھتے تھے اور میرے واسطے جو بچھ تجھ سے بسبب مذہیر مذکورہ بنرا کے آزاد ہوجائے اس کی ولا ، ہوگی اس واسطے کہ بعض ملاء کا پیدنہ ہب ہے کہ اً سرمولی مرجائے اور اس پر اس قد رقر ضہ ہو کہ اس کے تمام تر کہ کومحیط ہوتو اس کامد برآ زاد نہ ہو گا بلکہ رقیق ہوگا کہ اس قر ضہ کے عوض جو اس کے موٹی پر ہے فرو خت کیا جائے گا اور ایس حالت میں اس کے مولی کے واسطے اس کی ولا ہند ہوگی پس اگر ہم علی الطلاق اس طرح تکھیں کہ میرے واسطے تیری ولاء ہو گی تو اس نہ ہب کے موافق میہ غلط ہو گا حالانکہ جہاں تک ممکن ہوتح ریر کونلطی ہے محفوظ رکھنا واجب ہے اور بعض اہل شروط اس طرح لکھتے ہیں کہ بیتح سر بدین مضمون ہے کہ زید نے اپنے غاام ور قبق ومملوک ہندی یا ترکی یہ رومی مسمی فلاں کواور اُس کا حیہ بیان کر دے مد بر کر دیا بھر لکھے اور اپنی موت کے بعد اس کوآ زاد کر دیا اور میں تد بیر مطلق غیر مفید سیجے وٹافذ مدیر کیا ہے کہ بیفروخت کیا جائے اور نہ ہر کیا جائے اور ندمیراث ہو سکے اور ندم ہر ہو سکے اور ندا یک ملک ہے دوسری ملک میں منتقل ہو سکے اور اس مذہبیر میں ندر جعت ہے نہ مثنونیت پس بیغلام اینے مولی کامد ہر ہے جب تک اس کا بیمولی زندہ ہے کہ اس سے وہ انتفاع حاصل کرسکتا ہے جبیبا غلاموں سے نفع لیاجاتا ہے سوائے بھے اور اس کے مانندامور کے اور بیقاام ندکوراس کی وفات کے بعد آزاد ہے کہ اس کے وارثوں میں ہے کسی کواس پر کوئی راہ نہ ہوگی سوائے اس قدر حصہ کی سعایت کے کہ جو تہائی ہے بر آمد نہ بواور سوائے سبیل ولاء کے کہاس کی ولاءاس کے مولی کی و قات کے بعداس کے عصبات کے واسطے ہے اور اس مدیر نے وقت تدبیر کے اس کے مملوک ہونے کی تقیدیق کی اور بیام اس مدیر کی صحت اور ثبات عقل اور جواز اقرار کی حالت میں مدیر ہے صادر ہوا ہے کہ جس کے ساتھ عَلم حاکم لاحق کرے پس لکھے کہ پھراس مولی نے فلاں شخص کے ہاتھ اس مدہر کے فروخت کرنے کا قصد کیا ہیں اس مدہر نے قاضی عادل تا فذ القصاء کے سامنے اس کی ٹاش

کی پس قاضی نے اس مدیر کے واسطے اس کے موٹی پر میتھم دے دیا کہ بھکم اس تدبیر کے مولائے مذکورکواس کی تیج کا اختیار نہیں ہے بعدازا نکدرینکم قاضی کی رائے اوراجتہاد کیس واقع ہوا کہ اُس نے اپنے ایسے عالم کا قول اختیار کیا جس کا پیذہب ہےاوراُ س حدیث پٹمل کیا جواس باب میں وارد ہےاور قاضی نے اپنے تھم پر اپنی مجکس کے حاضرین کو گواہ کر دیا واقعہ تاریخ فلاں اور اگر ایک غلام دو شریکوں میں مشترک ہو پھر دونوں میں ہے ایک نے اپنا حصہ در بر کر دیا تو لکھے کہ بیتح ریر بدین مضمون ہے کہ زید نے اپنا سب حصہ جو مثلًا نصف ہے بورے غلام ہندی مسمی کلو میں ہے جوز بیراورعمرو کے درمیان نصفا نصف مشترک ہے مدیر کیا اور اس میں ہے اپنا حصہ جونصف ہےا بی حیات میں مد برمطکق کر دیااور بعدا نی و فات کے اپنا حصہ آ زاوکر دیا پھرائ تحریر کوجس طرح ہم نے بیان کیا ہے تما م کر دے اور امام اعظمؑ کے نز دیک اگر زیدخوشحال ہوتو عمر د کو تبین طرح کا اختیار ہوگا ( لیعنی چاہے زیدے اپنے حصہ کا تاوان لے یا غلام سےاپنے حصہ کے واسطے سعایت کراوے یا اپنا حصہ بھی مدیر کردے )اورا گرزید تنکدست ہوتو دوطرح کا اختیار ہوگا اور صاحبین ّ کے نز دیک اگر زیدخوشحال ہوتو اس سے تاوان لے سکتا ہے اورا گر تنگدست ہوتو غلام سے سعایت کراسکتا ہے پھرا گراس نے موافق قول امام اعظمٌ اورصاحبین کے لکھنا جا ہاتو درصور تیکہ عمرو نے بھی مد ہر کرنا اختیار کیا تو ای طرح لکھے جیسا ہم بیان کر چکے جیں اور اگر اُس نے تاوان لینااختیار کیا تو لکھے کہمرو نے مدیر مذکور ہے روز مذہیر کے اپنے حصہ کی قیمت طلب کی اوروہ انداز ہ کرنے والوں کی انداز ہے اس قدردینار ہیں اور اس کو قاضی عادل اور جائز الحکم کے پاس لے گیا پس قاضی نے مدیر کے ذمہ یہ قیمت لازم کروی پھر عمرونے مدیرے میہ قیمت بوری وصول کرلی اور عمرو کے قبضہ کرنے اور بھریانے سے مدیراس قیمت سے بری ہو گیا پس میہ بورا کلواس زید کی طرف ہے مدیر ہوگیا ندعمرو کی طرف ہاتی تمام جہان کے آ دمیوں کی طرف ہے اور اس کے بعد اس عمر وکواس زیدیر کوئی دعوی تہیں ہےاورنے فلام پرکوئی دعویٰ ہےاور جب اس زید کو حادثہ موت پیش آئے تو میہ بورامد ہر خالصتۂ لوجہ القدآ زاد ہے اور زید کو اوراس کے وارثوں میں ہے کی کواس ہے مدہر پر کوئی راہ نبیں ہے سوائے سیل ولاء کے اور سوائے سیل سعایت کے بقدراس قیمت کے جو تہائی ہے برآ مدن ہو۔ اگر غلام دو شخصوں میں مشترک ہواور دونوں نے اس کے مد برکرنے کے واسطے ایک تحق کووکیل کیا تو اس طرح تکھے جیسا ہم نے آ زاد کرنے کے واسلے دونوں کے ایک تف کو وکیل کرنے کی صورت میں بیان کیا ہے لیکن فرق یہ ہے کہ صورت اعمّاق میں اگروکیل نے کہا کہ میں نے اس کو دونوں کی طرف ہے آزاد کیایا کہا کہ بیددونوں کی طرف ہے آزاد ہے یا کہا کہ دونوں میں سے ہرایک کا حصدامینے مالک کی طرف ہے آزاد ہے تو بیا فی ہے اور غلام میں سے دونوں میں سے ہرایک کا حصد فی احّال آ زاد ہوجائے گا اور تدبیر کی صورت میں بیضروری ہے کہ یوں بیان کرے کہ میں نے اس مملوک میں سے دونوں میں ہرا یک کا حصہ مد برکیااور ہرایک کا حصداس کی موت کے بعد آزاد کیا حتیٰ کہ ہرایک کی موت کے بعد آزاد ہوجائے گااورا گروکیل نے کہا کہ ہیں نے دونوں کی طرف ہےاس کو مد ہر کیایا کہا کہ دونوں کی موت کے بعد بیددونوں کی طرف ہے آ زاد ہے تو جبجی آ زاد ہوگا کہ جب دونوں مر جا کمیں اور جو محص بہلے مرے اس کی موت ہے اس کا حصر آزاد نہ ہوگا بیذ خیرہ میں لکھا ہے۔

فقيل تنم ١٠٠٠

تحریراستنیلا دے بیان میں

اگرام ولد کے واسطے تحریر کھنی جا ہے تو یوں لکھے کہ بیتح ریر جس پر گواہ لوگ جن کا نام اس تحریر کی آخر میں نہ کور ہے شاہر ہوئے اے قول اجتہاداغ بعنی قاضی نہ کور مجتبد تھ بیااس نے تقلیدی اقوال میں اجتہ دیعنی کوشش کی اور بیا کیک مسئلہ میں اجتہ دہے فاتبم المنہ ہیں بدین مضمون ہے کہ ذید نے اقراد کیا کہ اس کی ہا ندی ترکیہ یا رومیہ یا ہند ہے جس کانا م اور صلیہ اور سیان کرد ہے اس کی ام ولد ہے کہ

کہ اس کی طک اور فراش ہے اس کے پسر سمی عمر و کو یا اس کی دختر مساۃ ہند و کوجتی ہے پس بیاس کی حیات بی اس کی ام ولد ہے کہ

اس ہے شل مملوک کے نفع آفن سکتا ہے لیکن اس کو فروخت نہیں کر سکتا ہے اور نہ کی وجہ ہے اس کو غیر کی طک بی و ہے سکتا ہے اور و وابعد
وفات زید کے آزاد ہے اس کے وار توس بی کو اس کی طرف کوئی راہ نہیں ہے سوائے سمیل ولاء کے کہ اس کی ولاء واسطے زید کے
ہوراس کی موت کے بعد اس کے وار توس کی واس کی طرف کوئی راہ نہیں ہے سوائے سمیل ولاء کے کہ اس کی ولاء واسطے زید کے
ہوراس کی موت کے بعد اس کے وار توس کے واسطے ہوگی اور اس کے ساتھ تھم حاکم اور ام ولد ذکورہ کی تقد این لاحق کر ہوا اور اس کی موسل کے موسل کے تبائی مال سے
ہوگی ہی اس ساس کی اس طرح لکھنا ہوگا کہ سوائے سمیل سعایت کے اگر تبائی مال سے برآ مد نہ ہواور اگر با ندی نہ کور ایسا پیٹ وال گئی ہو کہ جس کی خلقت خل ہر ہوگئی ہوتو کھے زید نے ان گواہوں کے ساسے آر ارکیا اور اسپے اقر ارپران لوگوں کو
فرال گئی ہو کہ جس کی خلقت یا بعض خلقت خل ہر ہوگئی ہوتو کھے زید نے ان گواہوں کے ساسے آر ارکیا اور اسپے اقر ارپران لوگوں کو
خوش کو اس کی ام ولد ہوئی پھر آخر تک بدستور ذکور کھے جو اس کے نطفہ ہے ایسا ہیٹ وال گئی ہے جس کی پوری خلق یا بعض خلق فل ہر تھی پس اس کی ام ولد ہوئی پھر آخر تک بدستور ذکور کھے جو اس کے نطفہ ہے ایسا ہیٹ وال گئی ہے جس کی پوری خلق یا بعض خلق فل ہر تھی پس اس کی ام ولد ہوئی پھر آخر تک بدستور ذکور کھے جو اس کے نطفہ ہے ایسا ہیٹ وال گئی ہے جس کی پوری خلق یا بعض خلق

فصل العتم

## تحریر کتابت کے بیان میں

جانا چاہے کہ اہل شروط نے ابتدائے تحریر کتابت میں اختلاف کی ہے ہیں امام ابوصنیفہ اوران کے اصحاب اس طرح کھے تھے کہ بیتجریراس کی ہے جس پر فلاں نے اسپنے مملوک مسمی فلاں منسوب بفلاں کو مکا تب کیا ہے اور امام طحاوی و خصاف اور بہت ہے مشائح کیاراس طرح کھنے تھے کہ بیتج یہ فلاں منسوب بفلاں کی جانب ہے اُس کے مملوک فلاں منسوب بفلاں کے واسطے ہاور شخ یوسف ابن فالدیوں لکھتے تھے کہ بیتج یہ وہ ہے جس پر زید مختروی کی جانب ہے اُس کے مملوک کلو ہندی کو مکا تب کیا ہے اور ابوزید شروطی کلو ہندی کو مکا تب کیا ہے اور ابوزید شروطی کلو ہندی کو مکا تب کیا ہے اور ابوزید شروطی کلو ہندی کو مکا تب کیا ہے اور ابوزید شروطی کلو ہندی کو مکا تب کیا ہے اور ابوزید شروطی سے بمعرف گواہ ہوئے ہیں کہ ذیان کے سام منسب جانبے ہیں اور اس کا موسل ہے اور ابوزید کی گواہ کو گھوں ہے بمعرف گواہ کو گھوں ہے بمعرف کو اور انسان کا موسل ہے بین اور اس کا موسل ہے ہیں اور اس کا موسل ہوئے ہیں اور اس کا موسل ہوئے کہ بیاس کا موسل ہوئے کہ اس طرح کھنے ہیں اور اس کے کہ بیاس کل میں کہ کہ بیاس کل موسل ہوئے کہ بیا کہ کہ بیاس کا موسل ہوئے کہ بیان کہ خواہان مسمیان آخر تحریر بنہ انسانہ ہوئے ہیں الی آخرہ پھراس کے بعد امام ابوضیفہ اور ان کے اصحاب نے فرمانی کہ موسل ہوئے ہوئی کر یہ جانہ کہ کہ ہوئے کہ بیاس کر موسل کو موسل کی کہ بیاس کو دخت کریا تھو تھی کہ ہوئے کہ بیاس کو دخت کریا تھو تھی کہ بیاس ہوئے کہ بیاس کو دخت کریا تھو تھی کہ بیاس ہوئے کہ بیاس

لے یہاں اسلوب تحریر کوعربیت سے زیادہ دخل ہے لبذاحتی الوسع مطلب پرنظر ہے اامنہ ع قور حتی کہ یہ بمز لہ دلیل ہے کہ خرید فروخت کی طرف کن بت کا تھم ہے پس مائند تحریر بڑتی امدے مکاتب کرنے کی تحریر لکھی جائے 11 ہی کما بت میں بھی جو جمعنی نتا ہے یوں لکھا جا ہے کہ بیاس کہ تر میا تب کیا الی آخرہ اور یوسف بن خالد بھی ایسا کتے ہیں کہ کتابت جمعنی خرید وفروخت ہے لیکن ان ئے نز دیک تح ریخر پیریس یوں لکھا جاتا ہے کہ بیتح ریوہ ہے جس کوخر بید کیا الی آخرہ پس کتابت میں بھی یوں ہی ملص جائے کہ میتخریروہ ہے جس پر مکا تب کیں ورطحاوی و خصاف فر ماتے ہیں کہ کتابت ایساعقد ہے جس میں امر متقدم کے اختیار کی حاجت ہے ہیں لکھا جائے کہ فعال نے اپنے مملوک فلال کو مرکا تب کیا ہیں مثل خلع کے ہو گا کہ خلع میں بھی امر متقدم کے اختیار کی حاجت ہے ہیں یوں مکھتے ہیں کہ فعال نے اپنی جوروفلانہ کا خلع کر دیا لیس چونکہ خلع میں لکھتے ہیں کہ بیتح سر زجانب فلال ہے ہیں ای طرح کتابت میں بھی کیھنا جا ہے کہ بیتح ریاز جانب فلال ہے بخااف خرید کے کہ خرید میں امر متقدم کے اختیار کی ضرورت نبیں ہے کیونکہ خرید کی تحریر میں ملک بالغ اوراس کا قبنہ جس پر مدار صحت خرید ہے ذکر میں کیا جاتا ہے اور ایوزید شروطی فریاتے تھے کہ کتابت برطرح سے تھے کے معنی میں نہیں ہے تا کہ تھے ہے الاش کی جائے اس وائسطے کہ تھے مب ولہ مال بمال ہے اور کتابت مب ویہ مال ہے بعوض ایسی چیز کے جو مال نہیں ہے اور کتابت میں معاوضد قرضدا ک کے ذمیری بت ہوتا ہے اور پیچ میں ایس نہیں ہوتا ہے اور نیخ برطرح ہے مثل خلع کے بھی نہیں ہے تا کداُس نے ساتھ لاحق کیا جائے اس واسطے کے ضع بعد واقع ہوئے کے تحمل فسخ نہیں ہے اور کتابت بعد داقع ہونے کے بھی مختل فنخ ہے ہی خلع وخرید دونوں کے ساتھ اُس کالاحق کرنامتعذر ہوا ہیں ہم نے اُس کواقر ارات نے س تھ لاحق کیا اور اقر ارات میں یوں لکھا جاتا ہے کہ بیدو ہتے ہے جس پر گواہان مسمیان آخرتحر پر بذا شاہد ہوئے ہیں اور اس میں ہوئی اختلاف نہیں ہے ہیں ایس بی کتابت میں بھی مکھ بائے گاصورت جو ہمارے اسحاب نے تحریر فرمائی ہے کہ بیتحریر س کی ہے جس بر فلاں ابن فلال مخز ومی نے اپنے مملوک مسمی کلو ہندی کو مکا تب کیا بدیں طور کہ اس کو وزن سبعہ اسے ہزار درم پر مکا تب کیا کہ ان ورمول کونشطوں سے پیانچ برس میں ہرسال دوسو درم کے حساب ہے ادا کرے اور مینیں مکھ کہ بدین شرط کدان درموں کو ٹی ای ساوا کرے یا ایک ہی قبط میں ایک سال یا ایک مہینہ ئے بعد ادا کرے وریہ نہ لکھنا اس وجے ہے کہ امام شافعیٰ کے قور سے قرار ہو جائے کیونکہ امام شافعیؓ کے نزویک فی الحال اوا کرنے کی آیا ہے جائیں ہے ای طرح جس کیا ہے میں قبط ہوئیکن ایک ہی قبط ہوو و بھی امام شافعی کے نزویک ناج نزہے ہیں ہم نے چندنسطیں جس کر نے میص تا کہ امام شافعی کے قول سے احتر از ہواور بیاکھ کہ یا پیجی امام میں برسال دوسوورم کر کے اداکر دے بیاس داسط لکھا تا کہ مقدار اقساط اور حصہ ہر قسط معلوم ہوجائے پھر فرمایا کہ لکھے اور پہنی قسط کا وفت فلال سال کے فلال مہدینہ کا جا ند ہے اور بیاس واسطے لکھا کہ بہبی قسط کا وقت معلوم ہو جائے بھر فریایا کہ لکھے اور فلال مملوک مذہور یرامتد کا عہد و میثاق ہے کہ وہ ضرورا چھی کوشش کر ہے تی کہ بورا مال کتابت جس براس کوم کا تب کیا ہے اوا کر دے وریتح برنور مند کور کی کمائی پر برا بھیختہ کرنے کے واسطے ہے تا کہ وہ مال کتابت ادا بی کرے اور بیاعبارت بیعنامہ میں نہیں لکھی جاتی اس واسطے کہ مشتری ا دائے تمن پر مجبور کیا جاتا ہے ہیں اس کو ہر محیختہ کرنے کی حاجت تبیں ہے اور مکا تب مجبور نبیس کیا جاتا ہیں اس کو ہرا محیختہ کرنے لی عاجت ہے پھرامام اعظم اور اُن کے اصحاب کتابت نامہ میں پنہیں لکھتے تھے کہ ہرین شرط کہ مکاتب جب تک مکاتب ہے بدون اجازت مولی کے نکاح نہ کرے اور امام طحاوی اور خصاف اس کو لکھتے تھے اور یہ بھی لکھتے تھے کہ جب تک مکا تب ہے بشکی اور ترکی میں جہاں جا ہےسفر کرےاوران دونوں نے بیہ بات کہ جب تک مرکا تب ہے بدون اجازت مولی کے نکاح نہ کرےاس واسط <sup>لا</sup>ھی کہ تیخ ابن ابی کمیلی کے قول سے احتر از ہو کیونکہ وہ آر ماتے تھے کہ م کا تب کو بدون اجازت مولی کے نکاح کر لینے کا اختیار ہے آیا اس صورت توليه رن سيعيات بكابيات تأب الروة افر خاتس مدرجة بالسلط الحفي نفائها كماس عيارت يس خلل باورمنقول عنه مجيط موجو بنيس کیونکہ قول شافعی ہے احتراز نبیس ہوتا مترجم کہتا ہے کہ میر مجرب ہے بیونکہ جرانا ہے جا

میں نہیں کہ جب عقد کتابت میں بیہ بات مشروط ہوجائے اور سفر کا اختیار اس واسطے تحریر َ بیا کہ بعض ملاء مدینہ کے قول ہے جو بیرفر ماتے میں کہا گرعقد کتابت میں مسافرت کی اجازت شروط نہ ہوتو مکا تب کوسفر کا اختیار نہیں ہے احتر از ہوجائے پھرفر مایا کہ لکھے پس اگر م کا تب مذکوران اقساط کے ادا کرنے سے عاجز ہوا یا س کی میعاد سے تاخیر کر دی تو وہ رقیت میں واپس ہو گا اور پیر بات ہم نے اس واسطیلهی حال نکہ بیہ بات بدون شرط کے ثابت ہے تا کہ حضرت جابر عبدالقدرضی اللہ عنہ کے قول ہے احتر از ہو کیونکہ وہ فرماتے تھے کہ ا گرکتابت میں پیشر طاکر ی کہ جب مکا تب عاجز ہوگا تو رقیل کر دیا جائے گا تو عاجز ہونے کے وقت واور قیل کر دیا گیا جائے خواہ وہ اس بات ہر راضی ہویا نہ ہواور اگر عقد کتابت میں بیشرط نہ کی ہوتو یہ جز ہونے کے وقت جدون رضا مندی غلام مذکور کے وہ رقیق نہ کیا ج ئے گا لیس بیعبارت اس قول ہے احتر از ہوئے کے داسطے لکھ دی جائے اور شیخ شمنی اور ابوز بیرشر وطی لکھتے تھے کہ اگر ان اقساط میں ے کسی کے اوا کرنے ہے یا دونشطول کے اوا کرنے ہے عاجز ہواتو رقیق ہوجائے گااوریہ ہم نے اس واسطے تحریر کیا کہ امام ابو پوسٹ کے قور سے احتر از ہوجائے کیونکہ امام ابوحنیفہ وامام محمد کا غرب بیہ ہے کہ جب مرکاتب پر کوئی قسط اوا کرنے کا وقت آیا اور مولی نے اس ہےاس کا مطالبہ کیا اور قاضی کے پاس مرافعہ کیا تو دیکھ جائے گا کہا گر مکا تب کا کچھ مال حاضر موجود ہوتو اس کواس کے مولی کو دے دے گا جب کہ مولی کے حق کی جنس سے ہواور اگر اُس کا مال غائب ہولیکن اس کے حاصل ہو جانے کی امید ہوتو قاضی اُس کودو ون یہ تین دن بحسب اپنی رائے کے اس ہرہ میں اس کومہلت دے گا پس اگر اس نے اس قسط کا مال جواس پر واجب الا دا ہے اوا کرویو تو خیرورنداس کورقیق کردے گااور امام ابو بوسف نے فرمایا کہ جب تک اس پر دوتسطیں ہے دریے نہ گذر جا کیں تب تک اُس کورقیق نہیں کرے گا جی یوں لکھا جائے بھرا گر غلام ان قسطول میں ہے کی قسط کے ادا کرنے سے یا دونشطوں کے ادا کرنے سے ماجز ہو گیا تو رقیت میں واپس کر دیا جائے گاتا کہ بیرواپسی اجماعی ہوجائے ٹیجرفر مایا کہ لکھے کہ اور جو چھفلال نے اس سے لیا ہے وہ اس کو حلال ہو گا اور بیاس واسط تکھیں تا کہ کوئی وہم کرنے والا بیوہم نہ کرے کہ عقد ہرگاہ فتنج ہوااور معقود مایہ بیعنی ندرم کجرایئے مولی کی ملک میں عود کر گیا تو مولی برواجب ہوگا کہ جو پچھائی نے بدل ما بت میں ہےوصول کیا ہے اس کوو اپس کر دےورنہ بدون کلیل اس غلام کے اس کے مولی کے واسطے طال نہ ہو گا اور طحاوی اس کونبیں تحریر فر ماتے تھے اس واسطے کہ جو یکھ اُس نے لیا ہے وہ اس کے واسطے بدون ؛ کر کرنے کے حل ل ہے اس واسطے کہ اس کے غلام کی کم نئی ہے۔ پھر تکھے کہ اور اگر اس نے جمیع وہ مال جس پر اس کو م کا تب کیا ہے اوا کر دیا تو وہ خالصتۂ لوجہ القدتع لی آ زاد ہے ایب ہی اہ مرابوحنیفہ اور ان کے اصحاب تح برکر تے ہتے اورا مام طحاوی اس کونبیس لکھتے ہتے اور فرماتے تھے کہ حضرت علی کرم امتد و جہہ کا ہیر ند ہب ہے کہ مکا تب جس قدرا دا کر دے ای قدر آزا دہو جاتا ہے اور حضرت عبدالقد بن مسعود رضی القدعنه کا پیغرجب ہے کہ اگر م کا تب نے تہائی یا چوتھائی بدل کتابت ادا کر دیا تو آ زا دہوجائے گااورمولی کے قرض داروں میں شار ہوگا کہ باتی بدل کتا ہت کے واسطے اس کا قرض وارر بااور حضرت زیدین ٹابت رضی ابتد عنہ وعبدابتدین عمر ووحضرت عا کشد صفی التدعنها نے قرہ یا کہ جب تک اس پر پچھ بدل کتابت باقی رہے گا تب تک اس میں ہے پچھا زا دنہ ہو گا اور بیچکم رسول التد سکی التدعلیہ وسلم ہے مرفوعاروا یت کیا گیا ہے اور یہی مامہ علماء کا مذہب ہے ہیں اگر جم یوں لکھیں کہاً سر آس نے تمام وہ مال جس براس کوم کا تب کیا ہے ادا کر دیا تو وہ خاصة لوجہ القد تعالیٰ آزا و ہے حتی کہ اس کا عنق پورے بدل کتابت ادا کرنے ہے متعلق ہوتو حضرت علی کرم اللہ و جہہ وحضرت عبداللہ بن مسعود کے نز دیک بیٹر طرخل ف مقتضائے عقد ہوگی ہیں شایداس کا مرافعہ ایسے قاضی کے حضور میں ہو جوان دونوں رضی ابتدعنہما کے مذہب کے موافق اعتقاد رکھتا ہے اور اس کنز دیک کتابت ایسی چیز ہے جو بشروط فاسد ہ فاسد ہو جاتی ہے تو

اس کو باطل کردے گا ہیں اس کا ذکر کر نامصر ہوگا اور ذکر نہ کر نامصر تبیں ہے اگر چہ اس کا ترک کرنا اولی ہے پھر لکھے کہ فلا ل یعنی آزاد کنندہ کے واسطے اس کی ولاء اور اس کے عنق کی ولاء ہوگی اور پتحریر با تباع سلف ہے اور امام طحادیٌ صرف اس قدر لکھتے تھے کہ اس کی ولاء ہےاور میبیں لکھتے تھے کہاس کے عتق کی ولاء ہے اس واسطے کہاس کے عتق کی ولاء بھی اس کے آزاد کرنے والے تھے واسطے نہیں ہوسکتی ہے چنانچہ اگر اس معتق نے کسی باندی سے نکاح کیا اور اس سے اس کے اولا دہوئی پھر اولا دیڈکورکو باندی کے مولی نے آ زاد کردیا تو اس اولا دکی ولاء باپ کے آزاد کرنے والے کے واسطے ندہوگی جکہ ماں کے آزاد کرنے والے کے واسطے ہوگی پھرتح ریکو ختم کرے اور بہت متاخرین اہل شروط ای طورے لکھتے ہیں جیسے شیخ ابوزید شروطی تحریر کرتے ہیں چنانچہ کتاب حالہ میں لکھتے ہیں کہ یہ وہ مضمون ہے جس پر گواہ لوگ جن کا نام اس تحریر کے آخر میں ندکور ہے شاید ہوئے ہیں اور سب اس بات کے شاہد ہوئے کہ فلاں بن قلاں نے اقر ارکیا کہاں نے اپنے مملوک فلاں ہندی کومثلًا اُس کا نام وحلیہ بیان کر دے اس قد رورموں پر بکتا بت صحیحہ جائز ہ نافذ ہ حالہ مکا تب کر دیا جس میں فساد نہیں ہے اور نہ میعاد ہے اس پر واجب ہے کہ جو پچے مولی نے اُس پر شرط کیا ہے بدون تاخیر کے ادا کر دے بدین شرط کداگراس نے اس میں زیادتی کی کہ تین روز تک سے مال اس کوادا نہ کر دیایا بعض اوا کیا اور بعض اوا نہ کیا تو اس کے بعد مولی کواختیار ہوگا کہاس کو پھرر قبق کردے اور جو پچھے مولی نے اس سے وصول کیاو واس کوحلال ہوگا اور اگر اس نے تمام مال ند کور اس طریق پرمولائے ندکورکو یاا ہے مخص کو جواس کی زندگی میں یااس کی و فات کے بعداس کے حقوق وصول کرنے کا قائم مقام مجاز ہے ادا کردیا تو وہ آزاد ہے پھرمولی یااس کے وارثوں کواس غلام کی جانب کوئی راہ نہ ہوگی سوائے ولاء کے کہاس کی ولاءاس کے مولی کے واسطےاس کی زندگی تک ہوگی اور بعدو فات مولی کےاس کے دارثوں کے داسطے ہوگی اور اس مکا تب نے اس سے بالمواجه به کتابت قبول کی اور اس مکاتب نے اس بات میں اس کی تقیدیق کی کہ بیر مکاتب بروز کتابت اس کامملوک تھا اور اس کتابت کی صحت پر مسلمانوں کے قاضیوں میں ہے کسی قاضی نے عکم دے دیا پھرتح بریکوختم کرے کذافی الذخیرہ والحیط اوراگر بدل کتابت کیلی یاوزنی یا محدود باضدوع باحیوان ہوتو ایسا ہی تھم ہے لیکن حیوان کی صورت میں اس کے اسنان وصفات بیان کر دے اور اگر اوصاف مبہم ہول کیکن ای جنس ہے ہو جو کتابت میں بیان ہوئی تو ہمار ہے نز دیک جائز ہے اور اس میں ہے بعض لوگوں نے خلاف کیا ہے اور اگر اس كتابت كے ساتھ تھم حاكم لاحق كياجائے تو بالا تفاق جائز ہے بيظہير بييش ہے۔ ضانت صیحه کن معنی میں مستعمل ہے؟

درصورت کابت معیادی کے لکھتے ہیں کہ بکابت صحیحہ جائزہ نافذہ ہنملہ بدہ نحوم تادہ ماہ لے دریے کہ ابتدااس کی خوہ اہ فلاں اوا برقسط اس قدر ہے مکا تب کیا کہ اس میں ہے ہر مہینے کے گذر نے پرایک قسط اوا کرے اور اس مکا تب پر القد تعالی کا عہد و بیٹات ہے کہ ہر قسط اپنے وقت پر اپنے اس مولی کو ادا کرنے کی کوشش کرے اس میں کو تابی نہ کرے اور اس ہے رو پوش نہ ہو جائے و جدین شرط کہ اگر مید مکا تب اس مال کو ان قسطول پر ادا کرنے ہے عاجز ہوا یا کی قسط کے آجانے پر تین روز تک دینے ہو جائے و جدین شرط کہ اگر مید مکا تب اس مال کو ان قسطول پر ادا کرنے ہے عاجز ہوا یا کی قسط کے آجانے پر تین روز تک دینے ہو تا نہر کی تو اس کے اس مولی کو اختیار ہوگا کہ اس کور قبتی کردے یا لکھے کہ وہ دقیت میں واپس ہوجائے گا اور اس میں زیادہ وڈو تن ہے مکہ ذفت اس کے اس مولی کو تعلق میں ہوجائے گا اور چو بچھ مولی نے اس سے بدل کتابت لیا ہو وہ اس کو حلال ہوگا اور اگر اس نے سب عاجز ہون تا خیر کے مولی کو یا ایسے محقق تی پر قبضہ کرنے ہیں اس کے قائم مقام قسطیں بدون تا خیر کے مولی کو یا ایسے مولی کی زندگی و بعد وفات کے اس کے حقق تی پر قبضہ کرنے ہیں اس کے قائم مقام قسطیں بدون تا خیر کے مولی کو یا ایسے مولی کی زندگی و بعد وفات کے اس کے حقق تی پر قبضہ کرنے ہیں اس کے قائم مقام

ال عبارت فاجربیب که پس اس کار کرنا اولی ہے اور کتاب میں اشارہ ہے کہ معنر سے مراد خلاف اولی ہے ہیں لکھنا جا رکتاب

ہے اوا کر دیں تو وہ آزاد ہے اس کے مولیٰ کواس کی جانب کوئی راہ نہ ہوگی اور نداس کے بعد اس کے وارثوں کو یا کسی آ دمی کواس کی جانب کوئی راہ ہو گی سوائے ولاء کے کہ مولی کی زندگی میں مولی کے اور بعد اس کے اس کے وارثوں کے واسطے ہوگی اورتح بر کوختم کر دے اور اگراہیے غلام و بائدی کو دونوں زوج وزوجہ میں مکاتب کیا تو لکھے گواہ ہوئے کہ فلان نے اپنے فلاں غلام کو مکاتب کیا اس کا تام وحلیہ بیان کرد ہےاورا پنی باندی قلانہ کومکا تب کیا اس کا نام وحلیہ بیان کرد ہےاور سے باندی اس غلام کی جورو ہےان دونوں کو اُس نے بکتابت واحدہ کیجامکا تب کیااوراس قدر درموں پرمکا تب کیااور دونوں کی قسطیں ایک ہی وقت مقرر کیں اوروہ چنین و چنان میعاد تک ہیں کہاس کی ابتداا ہے وفت سے اور اتنہا ایسے وفت پر ہے اور ہر قسط اس قدر ہے اور دونوں میں سے ہر ایک نے دوسرے کے واسطے دوسرے کے تھم سے تمام اس مال کی جو دونوں کے اس مولی کا اس پر ہے بضمانت صیحہ جائز و جوٹرع میں ملزمہ ہے ضانت کر لی وقلاں وفلاں پر القد تعالیٰ کا عہد و میثاق ہے اور دونوں اس مال کتابت کواپنے مولی فلاں کوا دا کرنے کے واسطے کوشش کریں اور بیدواقعہ تاریخ فلاں ماہ فلاں واقع ہوااوربعض اہل شروط میں ہے بعد اس قول کے کہ ہر قبط اس میں سے اس قدر ہے یہ لکھتے ہیں کہاور بدین شرط کہ دونوں میں کوئی سب یا کچھ بدون تمام مال کتابت ادا کرنے کے آ زاد نہ ہوگا اور بدین شرط کہ موٹی کواختیار ہوگا کہ دونوں میں ے برایک جس سے جاہے پوری بدل کتابت کا مواخذہ کرے اور بیلوگ کفالت وضانت کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں تا کہ کوئی طعن کرنے والا پیطعن نہ کرے کہ بید کفالت مکا تب ہے کفالت بدل کتابت سیجے نہیں ہے اور میطریقنہ اچھا ہے اورعلیٰ ہذا اگر اپنے دوغلاموں کو م کا تب کیا تو لکھے کہ اس نے اپنے دوغلام فلاں وفلاں کو بکتابت واحدہ اس قدر مال پر م کا تب کیا بدین طور کہ دونوں کی تسطین ایک ونت برمقرر کردیں آخرتک موافق ندکورہ بالاتحریر کرے اور لکھے کہ بدین شرط کہ موٹی کواختیار ہوگا کہ دونوں میں ہے ہرایک کوجس کو جاہے یورے اس مال کے واسطے ماخوذ کرے اور بدین شرط کہ دونوں میں ہے کوئی سب یا کچھ بدون اس تمام مال کتابت کے ادا کرنے کے آزاد نہ ہوگا اور جب کوئی اس میں ہے کچھ بدل کتابت اوا کرنے سے عاجز ہوا تو مولی کوا ختیار ہوگا کہ دونوں کور قیل کر دے پیرذ خیرہ میں ہے۔ اور اگراہنے غلام وہ اپنی باندی کو جو دونوں زوج وزوجہ ہیں اور ان کے ساتھوان کی اولا دصغیر کوم کا تب کیا تو کھے کہ فلاں نے اپنے غلام فلاں کواور اپنی باندی فلانہ کو جواس غلام کی جورومنکو چہ ہےاوران دونوں کے ساتھ ان کی اولا دفلاں و فلاں وفلانہ کو جوصغیرا ہے والدین کی گود میں پر ورش یاتے ہیں سب کو بکتابت واحد واس قدر درموں پر اتنی نشطوں پر کہ ہر قسط اس قدر ہے مکا تب کیا پس اگر فلاں لیعنی غلام ندکوراس مال کے اواکر نے ہے یا اس میں ہے چھاواکر نے سے عاجز ہوایا کسی قسط کواپیے وقت ے دیتے ہیں تا خیر کر دی بہاں تک کہ پانچ روزیاچندیں روز ډریر ہوگئ تو اس مولی فلال کواختیار ہوگا کہ اس کواوراس کی جوروکواوران کی اولا دان سب کور قبل کردے اور اس سے پہلے جو پچھمولی نے برل کتابت لیا ہووہ سب اس کا ہوگا اور اگر اس نے بیسب مال اپنی قيط مقرره سے اداكر دياتوبيسب آزاد ہوں عے پھران كے مولى اس مخص كوسوائے استحقاق دلاء كے اور كوئى استحقاق نه ہوگا اور پھرتح مير كوختم كرے اور اگراسينے غلام مد بركومكاتب كياتو كيھے كداہے غلام مد برسمى فلاں كومكاتب كيا اور اگرا بني ام ولدكومكاتب كياتو لكھے کہ اپنے ام ولدمسما ۃ فلانہ کومکا تب کیا بیرمحیط میں ہے اور اگر اپنے اور دوسرے کے درمیان مشترک غلام کو با جازت اپنے شریک کے مکا تب کیا تو لکھے کہ یتج ریکتابت ہے کہ زید نے تمام غلام ہندی مسمی فلاں اس کا حلیہ بیان کر دے جواس کے اور عمر و کے درمیان مشترک تہائی تھا با جازت اپنے شریک عمرو کے بدین شرط مکا تب کیا کہ اگر اس غلام نے سیمال کتابت اپنے ان دونوں مولاؤں کواوا کر دیا توبیآ زاد ہےاورشریک عمرواس زیدم کا تب کنندہ کوا جازت دے دے کہ بدل کتابت میں اس کا حصہ بھی وصول کرےاوراس کو مباح کر دیا بدین شرط کہ ہرگاہ اس کواس کے وصول کرنے ہے منع کرے تو وہ ان سب میں باجازت جدید اجازت یافتہ ہے اور ان

سب باتول میں اس کے شریک نے اور اس نور مے اس کی بالمث فہ تصدیق کی اورتح میر کوختم کرے اور اگر یا جازت شریک ئے نارم مشترک تین ہے اپنا حصد مکا تب کیا تو ہم کہتے ہیں کدامام ابو یوسف وامام محد کے نز دیک دوشریبوں میں ہے ایک شریک کا اپنا حصہ غلام مشترک میں سے باجازت شریک ویگر مکاتب کرنا بمنزلہ بورا غلام مکاتب کرنے کے ہے اس واسطے کہ صاحبین ک نزویک کتا بت متحری نہیں ہوتی ہے پس کتا بت میں نصف کا ذکر کر ناکل کا ذکر ہوگا بس لکھے کہ زید نے تمام غلام ہندی مستحق فلاں کو باجا زے اپنے شریک عمرو کے آخرتک بدستور مذکورہ کا اتح ریکرے اور اگر بدون اجازت اپنے شریک کے مکاتب کیا توبیصورت اور درصور ہیکہ با جازت شریک کے کل مکا تب کیا ہے دونوں بکسال ہیں اور اس صورت میں اپنے شریک کے حصہ کا مالک ہو جاتا ہے ہیں اس صورت کیمیں بھی ایسا ہی ہے اور امام اعظم کے نز دیک کتا ہے متحمری ہوتی ہے اس کتابت فقط حصہ مکا تب کنندہ پر رہے گی بھراس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اگر اس نے بدون اجازت شریک کے مکاتب کیا ہے تو شریک کواس کے نشخ کر دینے کا اختیار ہوگا اورا ً مرشریک کی اجازت ہے مکاتب کیا ہے تو شریک کوفتنح کا اختیار نہ ہوگا اور اگر بنا بر تول اعظم کتے حریر کرنی جا ہے تو تکھے کہ پیچریر کتابت ہے جس پر فلال بن فلال نے اپنایورا حصہ جونصف اس غلام کا ہے اور جواس کے اور فلال کے درمیان مشترک ہے اس قد رورا ہم پر مکا تب کیا اور اگر مکاتب کنندہ نے غلام ندکور ہے بجھ مال کتابت وصول کیا تو شریک دیگر کوا ختیار ہوگا کہ اس میں ہے لے لے بشر طیکہ کتابت بدون اجازت شریک دیگر ہواور اگراس کی اجازت ہے ہوتو بھی یہی تھم ہے بشر طیکہ شریک دیگر نے اس کواپنا حصہ وصول کرنے کی اجازت نددی ہواورا گر شریک دیگر نے اس کواپز حصہ وصول کرنے کی اجازت دی ہوتو شریک دیگر کواس میں ہے بچھ لینے کا اختیار نہ ہوگا ہی تحریر کرے پیخریر کتابت جس پر فلاں نے ابنا پورا حصہ آخر تک موافق ندکورۂ بالاتحریر کرے پھر مکھے کہ اس مکا تب کنندہ کواس کے شریک فلال نے اپنا حصہ بھی مکا تب کرنے کی اجازت دے دی اور اپنے حصہ کی بدل کتابت وصول کرنے کی اجازت دے دی پھرتح ریکوختم کرےاوراگر پوراغلام ایک ہی شخص کا ہواور اُس نے اس میں ہےنصف مکاتب کیا تو ابو پوسف وا مام محمد کے نز دیک کتابت متخبری نہیں ہوتی ہے ہی جب نصف مکاتب کردیا تو کل مکاتب ہوجائے گا ہی مکھے کہ یتح ریم کتابت ہے کہ زیدے اپنا فاام فلاں ہندی الی آخر ہ اور امام اعظم کے نز دیک کیا بت متخمری ہوتی ہے ہیں لکھے کہ پیچریر کیا بت ہے کہ فلاں نے اپنا غلام فلاں کا نصف جو بورے غلام کے دوسہام میں سے ایک سہام ہاس قدر درموں پر بکتابت صححہ مکا تب کیا بدستور اس عبارت تک لکھے کہ جب اس مكاتب نے بيال كتابت اواكروياتوبيضف حصد جواس من عدمكاتب كيا كيا ہے أزاد موكااوراس صورت من بيند لكے كمولى كواس کی جانب کوئی راہ نہ ہوگی اس واسطے کہ مولی کو باتی نصف کے واسطے دوطرح کا اختیار ہے جا ہے باتی نصف کوآ زاد کر دے اور رہا ہے باتی کے واسطے اس سے سعایت کراد ہے بس اس کا بیان ترک کر دے چھر دیکھ جائے گا کہ آخرمولی کس بات کو اختیار کرتا ہے تو اس کے موافق دوسری تحریر لکھے گا کذافی المحیط اورایا م کتابت نصف میں ہاتی نصف کی کمائی اس کے مولیٰ کی ہوگی کیکن مولیٰ اس سے خدمت نہیں لے سکتا ہے اور نداس میں تمدیک یعنی غیر کو مالک کر دینے کا تصرف کرسکتا ہے اور اگر باندی ہوتو اس سے وطی نہیں کرسکتا ہے اور نداس سے تھم جا کم لاحق <sup>کا</sup> کیا جائے گا بیظہیر رید میں ہے اور اگر اس صورت میں مکا تب نے بدل کتابت ادا کر دیا تو اس کے داسطی<sup>تح</sup> ریر کرے کہ فلال نے اقر ارکیا کہ اس نے اپنے غلام فلال کا نصف اس قدر مال پر اتنی تشطوں پر اداکر نے کی شرط سے مکا تب کیا تھا اور اس نے سب تطیں ادا کر دی ہیں اور اس میں سے اس کا نصف مکاتب کردہ شدہ آزاد ہو گیا اور اس نصف کے بدل کتابت سے یہ فاام

ا تنالیعنی شریک کے حصد کا مالک ہوجائے کا بیس تر یک کواختیار ہوگا کہ اس سے تاوان لے اگر وہ خوشحال ہے فقائل واللہ اعلم تاامنہ ع تاکہ اختلاف صاحبین رحمہ اللہ تعالی وارونہ ہوتا امنہ

ادا کرنے کی بریت ہے بری ہو گیااورتح بر کوشتم کردے اور جب باتی نصف کی بات پرمقرر ہوا تو ای کے موافق اس کے لئے تحریر لکھے اوراگر باپ نے اپنے صغیر کا غلام مکا تب کیا تو اس معاملہ میں تحریر کرے کہ بیتحریر کتابت ہے کہ فلاں نے اپنے صغیر فرزند مسمی فلال کا غلام سمی فلاں پس غلام کا نام وحلیہ بیان کردے اس کی جانب ہے اس قدردینار پر جواس کی قیمت امروز ہے برابر ہیں نہاس میں کمی ہے نہیش ہے مکا تب کر دیا اور اس عقد میں اس صغیر کے واسطے بہبودی ہے اور اس صغیر کے مال کا اجھے طور پر برقر ارر کھنا ہے اور میہ ما لک صغیر ہے اپنے کام کوانجام نہیں و ہے سکتا ہے بلکہ اس کی طرف ہے بیاس کا باپ بھکم ولایت پدری اس کے کام کامتولی ہے پھر جب ادائے کتابت تک مینچے تو لکھے کہ اگراس غلام نے یہ مال کتابت ادا کر دیا اور آزاد ہو گیا تو سوائے مبیل ولاء کے اور کی طرح کا کسی کواس پر اختیار نہ ہوگالیکن اس کی ولاءاس صغیر کی زندگی میں اس کے واسطے اور اس کی و فات کے بعد اس کے پس ماندگان کے واسطے ہوگی پھرتح ریک مختم کر دے اوراگر وصی نے بیٹیم کا غلام مکا تب کیا تو لکھے کہ بیتح ریکتا ہت ہے کہ فلاں نے جوفلاں کا مقرر کیا ہوا وصی ہے لینی بیٹیم کے باپ کا نام لکھے کہ اس نے اپنے صغیر فلال کے داسطے وصی کیا ہے اور یہ بیٹیم صغیر ہے اس وصی کی گود میں پرورش پ تا ہے اور صغیرا پنے کا م کا خودمتو لی نہیں ہوسکتا ہے بلکہ اس کے کا م کا بیوصی بھکم وصی ہونے کے متولی ہوتا ہے پس اس وصی نے اس یتیم کا غلام فلاں جو شاب ہے لیعنی جوان ہے اور اس کا حلیہ بیان کر دے اس قدر مال پر بکتا ہت صیحہ مکا تب کیا پھر جس طرح باپ کی صورت میں جب اس نے اپنے صغیر کا غلام کا تب کیا ہے تحریر کیا گیا ہے ای طور ہے اس میں بھی تحریر کولکھ کرختم کرے اور اگر مکا تب نے اپنا غلام مکاتب کیا تو لکھے کہ بیتحریر کتابت فلال مکاتب کی جوفلال کا مکاتب ہے بدین تقریر ہے کہ اس فلال مکاتب نے اپنے ذاتی غلام سمی فلاں ہندی کومکا تب کیا اور اس غلام کا حلیہ بیان کر دے اس کو اس قدر مال پر تکبر الماله مکا تب کیا اور بیر مال اس کی قیمت کے مثل ہے اور برمکا تب صیحہ مکا تب کیا برابر بدستورسب شرا لط لکھتا جائے بہاں تک کہ لکھے کہ ہیں اگر اس مکا تب دوم نے مال کتابت بورامکا تب اوّل کوادا کر دیا درحالیکه مکا تب اوّل بنوز مکا تب ہے تو اس کی ولاء اس مولاء مکا تب اوّل کے واسطے اس کی زندگی میں اور اس کی وفات کے بعد اس کے لیس ماندگان کے واسطے ہوگی اور اگر مکا تب اوّل کے آزاد ہوجانے کے بعد اس نے اوا کی تو اس کی ولا ءاس مکا تب اوّل کے واسطے اور اس کے مرنے کے بعد اس کے لیس ماندگان کے داسطے ہوگی بیرمحیط میں ہے۔ فصل بسرج

## موالات کے بیان میں

لکھے کہ بیرہ ہ تحریب جس پر گواہان مسمیان آخر تحریب بندا شاہد ہوئے کہ زید نصرانی یا یہودی یا جوبی یا حربی پر ستندہ ہتم یا وثن تھا لیس الند تعالی نے اس کواسلام برحق کی جانب ہدایت فرمائی اور اس کو اپنے اور اپنے نبی مجرصلی الند علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لانے کے ساتھ محر بن کیا بس اس کے ول میں ملت کفر کی کراہت ڈال دی اور اس کو پر بینزگاری وتقویٰ کے ساتھ محرم کر دیا اور اس کے تن کے ساتھ محرم کر دیا اور اس کے تن سے لب س شرک کو دور کر کے حلہ تو حد ہے آ راستہ و پیراستہ کر دیا اور اس پر بیا حسان وقصل کیا کہ اس نے اس کے دبو بیت والو ہیت و وحد انبیت کا اور ان باقوں کا جس کو محرصطفی صلی الند علیہ وسلم اس کے پاس سے فرماتے ہیں آخر ارکیا اور اس کی دل سے تعمد بی کی اور جن باتوں میں کفروطفیان ہے ان سے بیزار ہوا اور اس کی زبان پر کلمہ اخلاص شہادۃ ان لا الدالا القدوان محرعبد وورسولہ جاری فرمایا اور اس کو کفروضلالت و پرسش طاغوت سے دور کر دیا اور اُس کو اس صراط مستقیم کی جس کو اپنے بندوں کے واسطے پسند کیا ہے راہ بتائی اور اس کو عذاب سے بند کیا ہے راہ بتائی اور اس کو عذاب کے باتھ پر اسلام لا یا مجراس کے باتھ پر اسلام لا یا محراس کے باتھ پر اسلام لا یا محداس کے باتھ پر اسلام لا یا محراس کے باتھ پر اسلام لا یا محداس کے باتھ بر اسلام کی بر اسلام لا یا محداس کے باتھ بر بر اسلام کی باتھ

ساتھ موالات کی اور عقد موالات قرار دیاتا کہ اگریے نومسلم کوئی جنایت کرے جس کا ارش مددگار برا دری پر واجب کے ہوتا ہے اور وہ یانجے سودرم یااس سے زیادہ ہیں اس کا بیعا قلہ ہواور حکم حاکم جس قدروا جب کرے اس کو بدہر داشت کرے اور جس وقت بیزومسلم مرجائے تو یم تخف اس کا دارث ہوگا ہیں میر داس کی زندگی وموت میں اس کے حق میں بنسبت دوسروں کے اولیٰ ہے اور اس کی ولاء ای کی ہے اور بعداس کے اس پس ماندگان کی ہے بشرطیکہ اس نومسلم کا کوئی حق دار داریث ندہو پس اس سے اقر ار داد پرموالا ب کی اور عقد کیا بموالات صیحہ جائز واور فلاں ندکورنے اس کی اس موالات ند کور و موصوفہ کو بقبو ل سیح قبول کیااوراس فلاں نے اس نومسلم پر جواس کے ہاتھ پرایمان لایا ہےاوراس ہے موالات کی ہےاور عقد موالات قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ کا عہد و بیٹاق اوراس کے رسول کا ذرمه قرار دیا کہ بیاس کے اس ولاء سے دوسرے کی طرف برگشتہ نہ ہو جائے اور اپنے نفس برموانق اس حالات معقو وہ کے جودونوں ہیں قراریائی ہے اس نومسلم کے واسطے باری و مددگاری لازم کی اور اس کے واسطے اس سب کی وفا داری کی ضانت کر لی تا وفتیکہ اس کی ولاء ہے دوسر کے خص کی طرف برگشتہ نے ہوجائے اور دونوں نے اپنے اوپر گواہ کر لئے اورتح بر کوفتم کردیتح بر دیگراندریں معاملہ برسبیل ا بجاد۔ یتحربراس مضمون کی ہے جس پر گواہان مسمیان تا این عبارت کہ فلال مخض فلال کے ہاتھ پر اسلام لایا اور اس کا اسلام اچھا ہوا جیبا جا ہے ہے اوراس کا کوئی وارث قریب یا بعیداس کے عصبات یا ذوی الفروض یا ذوی الا رحام میں مسلمان ندتھا لیس اس نے اس محض ہے جس کے ہاتھ پرمسلمان ہوا ہے موالات کی بموالات صحیحاوراس سے بعقد جائز معاقد ہ کیابر نیکہ اگر بیاسلام لانے والا کوئی الی جنایت کرے جس کوشرعاً مددگار برادری برداشت کرتی ہے تو بیاً س کا عا قلہ جواور بیزومسلمان مرجائے اور کوئی وارث قریب یا بعید نہ چھوڑ نے سخف جس ہے موالات کی ہی اس کا وارث ہواور فلاں نے اس موالات کواور اس معاقد ہ کو بقیو ل سجے قبول کیا اور بیامر دونو کے صحت بدن و ثبات عقل و جوازِ تضرفات کی حالت میں بطوع ورغبت خود در حالیکہ دونوں میں کوئی الیمی علت نہ تھی کہ تصرف میہ اقرارے مانع ہوئے واقع ہوااوراک شخص نے جومسلمان ہواہائے نفس پراللہ تعالیٰ کا عہدہ و میثاتی قرار دیا کہا س شخص کی موالات ے جس کے ساتھ عقد موالات کیا ہے دوسری کسی ولاء کی جانب برگشتہ نہ **ہوگا اور دونوں نے اپنے اوپر گواہ کر لئے اور** تحریر کو ختم كرے اورائ تحرير ميں موالات لازمنه كالفظ لكھنانہ جائے كيونكمه اسلام لاكرموالات كرنے والے كوافقيار كے كہ جب تك اس نے جس ہے موالات کی ہے اس کی طرف ہے عقل نہ دیا ہو لیعنی عاقلہ نہ ہوا ہوتب تک اس کی موالات ہے دوسرے کی طرف رجوع کر جائے اور اگر ایک شخص نے جوخود مسلمان ہوا ہے کی شخص پر جس کے ہاتھ پر مسلمان نہیں ہوا ہے موالات کی توضیح ہے اور یوں لکھے کہ گواہان مسمیان آخرتح پر بذااس ہات پرشامد ہوئے کہ فلاں مسلمان ہوااوراس کا اسلام جبیہا جا ہے ہے اچھا ہوا اوراس کا کوئی وارث قریب یا بعیدمسلمان ندتها بس اس نے فلاں ہے بموالات صحیحہ جائزہ موالات کے روزاس کے ساتھ اس بات پر معاقدہ کیا کہ اس کی طرف سے عاقد ہوالی آخرہ اور اگر ایک مخص کے ہاتھ پرمسلمان ہوا مگر اس ہے موالات ند کی جکہ غیر ہے موالات کی توضیح ہے اور اس کی تحریر میں لکھے کہ گواہان مسمیان آخر تحریر ہذاات امر پرشاہد ہوئے کہ فلاں شخص فلاں کے ہاتھ پرمسلمان ہوااوراس ہے موالات نہیں کی اور ندمعاقد ہ کیا بلکہ فلاں ہے موالات ومعاقد ہ اس طور پر کیا کہ آخر تک بدستور سابق تحریر کرے اور اگر اس مخف نے جو اسلام لا یا ہے ایسی جنایت کی کہ جس کا ارش یا نجے سو درم یا زیدوہ ہے اور مولائے اعلیٰ اور اس کی عاقلہ نے اس کی مدو گاری کر کے ادا کیا تو اس کی تحریراس طرح کھے کہ گواہان مسمیان آخرتح ریراس امر پر شاہد ہوئے کہ فلاں تاریخ فلاں اسلام لایا اور اس نے فلال ہے 'موالات کی بدین شرط کی کداگر و ہ کوئی الیمی جنایت کرے جس کا ارش یا نچے سودرم تک پینچنا ہےتو بیمو لی اعلیٰ اس کا عا قلہ ہواورا گرییمر

جائے تو میں ولائے اعلیٰ اس کا وارث ہولیں میخف بنسبت اور لوگوں کے اس کے حق میں اس کی زندگی وموت میں یا ولی ہے اور اس فلاں نے اس سے سیمعاقد وقبول کیا تھا اور ہم نے دونوں کے واسطے اس کی تحریر لکھ دی تھی اور اس کانسخد سے اور جا ہے کا تب یول کھیے کہ ہم نے دونوں کے درمیان اس کی تحریر بتاریخ فلاں بگواہی فلاں وفلاں لکھ دی تھی جس کا نسخہ بیہ ہے بسم القدالرحمن الرحيم \_اول ے آخرتک تحریر سابقہ کونفل کروے ہیں ای ہے متصل نیچے لکھے اور اس فلال نے جواسلام لایا ہے جنایت کی جس کا ارش یا پنج سودرم ہے اور اگر اس سے زائد ہوتو اس کی مقد اربیان کر و ہے اور ریہ جنایت الی حالت میں واقع ہوئی جب کہ یہ موالات کرنے والا اس کی ولاء سے نتقل و برگشتہ بجانب غیرنہیں ہواتھا پس فلاں واس کی قوم نے اس مال کواس کی طرف ہے بحکم قاضی کے جومسلمانوں کی تضات میں ہے جس نے ان لوگوں پر اس کا تھم کیا ہے در حالیکہ وہ نافذ القصائق ادا کیا ہے پس اس سبب سے میموالات لازم ہوجانے کے بعداس فلال اسلام لانے والے کو بیا ختیار نہیں ہے کہ اس کی ولاء ہے دوسرے کی طرف برگشتہ ہوجائے اور اگر دو ذمی مسلمان ہوئے اور باہم ایک نے دوسرے موالات کرلی تو لکھے کہ گواہان مسمیان آخرتح ریر ہذا شاہد ہوئے کہ فلاں وفلاں دونو ل لعراتی تنے لیں اللہ تعالیٰ نے دونوں کواسلام کی ہدایت کی لیس دونول مسلمان ہوئے اور جیسا چاہے دونوں کا اسلام اچھا ہوا پھر دونوں نے اسلام لانے کے بعد ہرایک نے دوسرے سے معاقدہ وموالات صحیحہ جائزہ کرلی کہ جب تک دونوں زندہ ہیں اگر کوئی دونوں میں سے الی جنایت کرے جس کا ارش بانچ سو درم یا زیادہ ہوتو ہر ایک دونوں میں ہے دوسرے کے واسطے ادا کرنے کی مدد گار برا دری اور اس کا متحمل ہواور جب دونوں میں ہے کوئی مرجائے تو دوسرااس کا دارث ہو پس جو پہلے مرے اس کے اور اس کے عتق کے جواس کے بعد ہومیراث دوسرے زندہ کے واسطے ہوبشر طیکہ اس میت اور اس کے عتق کا کوئی وارث مسلمان قریب یا بعید عصبہ یا ذوی الفروض یا ذ و بی الرحم میں سے نہ ہو ہی دونوں میں سے ہرا یک نے دوسرے سے اس شرط پر معاقد ہ جائز ہوموالات صحیحہ کرلی اور دونوں میں سے ہرائیک نے دوسرے سے اس معاقد ت واس موالات کوبقبول سیح قبول کیا اور ہرائیک نے دوسرے کے واسطے اپنے او پراس بات می الله تعالیٰ کا عہد و بیثاق کرلیا کہ اس کی ولاء ہے ہرگشتہ ہو کر دوسرے کی طرف نہ جائے گا اور اس کے واسطے اس کے وفا کرنے کی صانت کر لی اور دونوں نے گواہ کر دیے پھرتح ریکونتم کرے کذافی الذخیرہ۔

فعل نم

## بیعناموں کے بیان میں

اگرایک محض نے ایک دارخرید تا جا ہا اور اس کا بیٹنا مدکھوا تا جا ہاتو کا تب اس طرح کھے کہ بیخرید ہرین مضمون ہے کہ فلال بن فلال بخروی نے فلال بن فلال مخروی سے تمام دار مشتملہ بر بیوت خود جن کو ہائع نے اپنی ملک وحق دا پنا مقبوضہ بیان کیا ہے خریدا اور وہ فلال شہر کے فلال محلّہ فلال کو چہ وفلال زقاق میں فلال مسجد کے سامنے واقع ہے اور وہ اس زقاق کے مکا نات میں سے تیسرا مکان ہے یا چوتھا ہے اور وہ کو چہ میں جانے والے کے دائیں ہاتھ یا بائیں ہاتھ پڑتا ہے اور اس دار کو چار صدیں شامل بیں اقراس وار سے یا چوتھا ہے اور اس کا دار معروف ہونے یا فلال بن فلال کی طرف منسوب ہے یا لیسے کہ صداقر ل الصیق دار معروف برائے فلال ہے یا کسے کہ مشتمل دار معروفہ برائے فلال ہے یا کسے کہ مشتمل دار معروفہ برائے فلال ہے یا کسے کہ ملا زق دار معروفہ برائے فلال ہے چھر دوسرے و تیسرے و چوتھا کی طور سے تکھے اور چہارم میں لیسے کرا تی ایس کو چہ ہے اور اس کا درواز دو مدخل ہے ہیں اس مشتری نے جس کا نام اس

تحربر میں مذکور ہوااس بائع ہے جس کا نام اس تحربر میں مذکور ہواہے بیتمام دارمحدودہ تحربر بندایا جمعہ صدودوحقو ق وعمارت بال کی وزیریں وراستہ دارومیل آب از حقوق آن و بمرفق آن جواس کے حقوق ہے اس کے واسطے ثابت ہیں ومع ہرفلیل وکثیر کے جواس میں اس کے حقوق ہے ہیں ومع ہر حق کے جواس کے واسطے اس کے حقوق سے داخل ہے اور جو خارج ہے اور مع ہراس کے حقوق کے جواس ک طر ف معروف ومنسوب ہے بعوض اس قدر نتمن کے اور نتمن کی جنس ونوع وقد روصفت وغیر ہ اس طور سے بیان کرے جس ہے جہالت مرتفع ہو جائے جس کے نصف اس قدر ہوتے ہیں بخرید تھے جائز نافذ قطعی خالی از شرو طمفسدہ ومعافی مبطلہ وعدۃ موہبہ جس میں نہ خلابہ ہے نہ جنایت ہے نہ وثیقہ بمال ہےاور نہ مواعدہ ہے نہ رہن ہے نہ تلجیہ ہے بعکہ بنتے برغبت ہے واز الدملک ازیکے بدریگرے ہے اورخرید بحدہ ہےخرید کیااوراس بالکےمسمی ندکورہ تحریر بندا نے اس مشتری مسمی ندکورہ تحریر بندا ہے تمام میٹمن جس کی جنس ونوع وقد رو صفت استحریر میں ندکور ہوئی ہے تمام و کمال اس مشتری ندکور کے اس کوسب ادا کرنے سے وصول باید اور یا نُع ندکور کے سب بھر یا نے ے مشتری ندکوراس سے ہری ہوگیا رہے ہریت استیفا ءاور رہے ہریت اسقاط واہراء ہری نہیں ہوااور اس مشتری ندکور نے تمام وہ جیزجس پر عقد بنج واقع ہوا ہے بائع ندکور کے سب سپر دکرنے ہے درحالیکہ اس نے ہر مانع ومن زع سے خالی سپر دکیا ہے قبضہ کرلیا اور دونو سجلس عقد ہے بعد صحت عقد وتمام ہونے واس کے نافذ ومبرم ہونے ومتقر رومتحکم ہونے کے جفر ق ابدان جدا ہوئے اور بیسب بعد اس کے ہوا کہ دونوں حاقدین نے اقرار کیا کہ ہم نے اس سب کودیکھاو پہچاٹا اور اس سے راضی ہوئے ہیں پس اس مشتری کو جواس میں یا اس کے حقوق میں ہے کئی چیز میں کوئی درک بیش آئے تو اس بائع پر جواس تھ ندکور کی وجہ سے واجب ہوا ہے اس کا تسلیم کرنا واجب ہو گا اور دونوں نے اپنے او پران لوگوں کو گواہ کر دیا جن کا نام آخر میں مذکور ہے بعداز آئکہ بیچر بران کوالی زبان میں پڑھ َرے نی گئی جس کو دونوں نے بہچان لیا اور دونوں متعاقدین نے اقرار کیا کہ ہم اس کو سمجھ گئے ہیں اور ہم نے اس کو بخو بی جان لیا ہے اور پیسب دونوں کی حالت صحت بدن وثبات عقل میں بطوع خودوا قع ہوا کہ در حالیکہ دونوں پر کوئی اکراہ واجبار نہ تھااور دونوں کے ساتھ کوئی ایس علت مرض وغیرہ کی نتھی جوصحت اقر ارد نفاذ نضرف ہے مانع ہواور بیسب بتاریخ فلاں ماہ فلاں سنہ فلاں میں دا قع ہوا ہیں بیعن مہتم م بیعنا موں کے واسطےاصل ہےاورا فتلا ف باعتباراحوال کےالفا ظوں میں ہوجائے گا پھرا ہام محکرٌ نے اصل میں فر ہایا کہا گر کوئی شخص دارخر بدنا جا ہے تو لکھے کہ بیخر بدین مضمون ہے کہ فلال نے خریدااور رہیں فرمایا کہ یوں لکھے کہ بیج بدین مضمون ہے یو وجود یکہ دونوں میں ہے ہرایک کواپنے تا کیدخق کی ضرورت ہے اور دونوں لفظوں میں ہے ہرایک دوسرے کو ثال ہے اس واسطے کہ خرید بدون بیچ کے اور بیچ بدون خرید کے محقق نہیں ہوسکتی ہے۔ پس ایسااس واسطے کہا کہ فعل سنت کے موافق ہوتیر کا کیونکہ رسوں الته مسلی اللہ عليه وآله وسلم نے جب عدا ابن خالد بن ہودہ سے غلام خربيرا تو لكھ كەمدا مااشترى محمد رسول التدسلي التد سليه وسلم من عداء بن خالد بن ہووہ لیعنی ہےوہ ہےخر بید کہ محمد رسول القد سلی القدعلیہ وسلم نے عداء بن خالد بن ہووہ ہے خریدااور بیسکم نہ کیا کہ ہذا ہاغ عداء بن خالد بن ہودہ من محدرسول الندسلی القدعلیہ وسلم اور نیز اما ممحر نے ذکر کیا کہ بوں لکھے کہ مذا مااشتری اور بینبیں کہا کہ لکھے مذا کتاب مااشتری میہ تحریز ید ہےاوراہل بصرہ یوں ہی لکھتے ہیں کہ ہذا کتاب مااشتری ہیں واسطے کہ ہذااس سبید کاغذ کی طرف اشارہ ہے جس پرتح برخرید ہے نہ تقیقتہ خرید ہے الا میرکدا مام محمد نے تبر کا نسبت رسول التد صلی القد عذیہ وسلم کے یہی اختیار کیا کہ ہذا مااشتری اور اس وجہ ہے کہ ہذا کتاب مااشتری میں لفظ ملحمتل ہوتا ہے کہنا فیہ ہواورمحمتل ہے کہا ثبات کے واسطے ہوپس اس احمال سے ایک طرف ہوئے ہے واسطے نہیں لکھا کہ بندا مااشتری اور نیز امام محمد نے بیان کیا کہ بائع ومشتری کے ذکر کے وقت ان کا نام اور ان کے باپ کا نام سے ور ان دونوں نے دادا کا نام بیان نہیں کیا اور بیامام ابو پوسٹ کا قول ہے اور بنا برقول امام ابوحنیفہ وامام محمد کے دا دا کا نام ذکر کر ناضر وری ہے

وراگر با نع ومشتری اینے نام ہے مشہورلوگوں میں ہوں جیسے طاؤس وعطار ومشرتے اوران کے مثل لوگ تو فقط ان کا نام ایک کا نی ہے اورنسب کے ذکر کرنے کی حاجت نہیں ہے اور اگر بالع ومشتری کا نام و باپ کا نام ذکر کیا اور بجائے دادا کے اس کا قبیلہ ذکر کرویا پس اگر جھوٹا قبیلہ ہے یافخذ حاصل ہے کہ لامحالہ اس میں اس فلال بن فلال کے نام ہے دوسرااس میں نہ پایا جائے گا تو کافی ہے اور اگر قبیلہ اعلی کا ذکر کیا تو بیکا تی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ دادا کا بیان کرنا ضروری ہے اورا گر دادا کا نام بھی ذکر کیالیکن پھر بھی اس بیلہمیں اس نام دنسب کا دوسرا بھی ہے تو بیکا تی نہیں ہے بیس اس کے ساتھ کسی اور بات کا ذکر کرنا ضروری ہےاور اگر اس کا اور اس کے باپ کا نام ذکر کیا اوراس کے دا داقتبیلہ کو ذکر نہ کیا بلکہ اس کی صناعت ذکر کر دی پس اگر اس کی صناعت ایسی ہو کہ اس بیس دوسرااس کا شریک نہ ہومشلا یوں کہا کہ فلاں بن فلاں خلیفہ فلاں بن فلاں قاضی شہرتو بہتعریف کے واسطے کا فی ہےاوراگراس کی صناعت میں اس کا دوسرا شریک ہوسکتا ہوتو امام اعظم کے نز دیک شناخت کے داسطے کا فی نہیں ہے اور حلیہ از اسباب شناخت پر وجہ تعریف نہیں ہے اس واسطے کہ ایک حلیہ دوسرے سے مشابہ ہوتا ہے لیکن اگر ہاو جود ذکر ایسے امور کے جن ہے تعریف حاصل ہوتی ہے حلیہ بھی ذکر کیا ہوتو بیاولی ے اس واسطے کہ اس سے زیادہ تعریف حاصل ہوتی ہے اور اس طرح سب یا تیں جواسباب تعریف میں ہے نہیں ہیں ان کا بھی تھم ہے کہ اگر ان کوتح ریکیا تو بیاو کی ہے اور اگر اس کی کنیت تح ریکی اور سوائے اس کے پچھنیس لکھالیں اگر وہ اس کنیت ہے لامحالہ پہچانا جاتا ہے تو یہ کافی ہے جیسے ابوصنیفہ اور ان کے امثال اور اگر بلفظ بن فلا ں لکھا حالا نکہ و ولامحالہ اس سے پہچانا جاتا ہے جیسے ابن افی لیکی تو میر تعریف کے واسطے کافی ہے اور اگر بائع یامشتری آزاد کروہ فلاں ہوتو لکھے کہ فلاں ہندی وتر کی آزاد کردہ فلاں بن فلال۔ اگروہ خص جس نے اس کوآ زاد کیا خود بھی کسی کا آ زاد کیا ہوا ہوتو لکھے کہ لفال ہندی عتق فلاں ترکی آ زاد کردہ امیر فلال بن فلاں اور اگر با لُع یا مشتری کسی مخض کامملوک ہوتو لکھے کہ فلاں ہندی یاتر کی مملوک فلاں بن فلاں جو پچھا ہے اس مولی کی طرف ہے تمام انواع تج رت کے واسطے ماذ ون ہے یا بچائے مملوک کے غلام فلال لکھے اور باندی کی صورت میں لکھے کہ فلانہ ہندید باندی فلال بن فلال ین فلاں اور مکاتب میں لکھے کہ فلاں ہندی مکاتب فلاں بن فلاں بن فلاں اور مکاتبہ باندی کو لکھے کہ فلانہ ہندیہ مکاتبہ فلاں بن فلال بن فلاں۔ بھرتح ریکرے جو دارخر بیرا گیا ہے اس کے حدود اربعہ سب اگر چہ بیددار معروف مشہور ہواور بیامام اعظمُ کا قول ہے اور صاحبین نے فرمایا کہا گر دارمعروف ومشہور ہوتو اس کے حدودتح ریکرنے کی ضرورت نہیں اور بینہ لکھے کہ بیددار ملک بالع ہے کہ بیتح ریر کرنامشتری کے حق میں احیمانہیں ہے اس واسطے کہ اگر ریتح ریکیا تو مشتری ملک بائع کامقر ہو جائے گا۔ پھرا گرکسی وقت مشتری کے ہاتھ ہے بیدداراستحقاق میں لےلیا گیا تو امام زفراوراہل مدینہ کے قول کے موافق مشتری بائع سے اپنائمن واپس نہیں لے سکے گااس واسطے کہ مشتری کی طرف سے بائع کی ملکیت کا قراراس پرٹمن واپس نہ لینے کے حق میں ججت ہوگا پس ایسانہ لکھنا جا ہے کہ میددار بائع کی ملک ہے تا کہ نظر بجانب مشتری ان لوگوں کے قول سے احتر از ہواور رہیجی نہ لکھے کہ وہ بائع کے قبضہ میں ہے اور یہ ہمارے علماء و عامدال شروط کے نز دیک ہے اور شیخ ابوزید شروطی اس کوتح ریر کرتے تھے کدوہ بائع کے قبضہ میں ہے اور ہمارے علماء نے اس تحریر سے جت کیڑی ہے جورسول القد ملک القد علیہ وسلم نے غلام کی تحریر میں تحریر فر مائی ہے کہ آپ نے عداء بن خالد بن ہودہ سے غلام فریدا او راس میں بیتح برنہیں فر مایا کہ میہ غلام اس کے قبضہ میں ہے اور میہ جمت ہے کہ شاید دونوں ایسے قاضی کے پاس مرافعہ کریں تو با نع کے قضہ کا اقرار اس کی مکیت کا اقرار جا ہتا ہے کیونکہ قضہ طاہری دلیل ملک ہے ہیں در حالیکہ مشتری سے میددار استحقاق میں لیا جائے مشتری اپنے بائع ہے ابناتمن بتابر قول امام زفروا بن ابی لیلی وعلائے مدینه اختیار کرنے کے واپس ندلے سکے گاپس نظر بجانب مشتری اس بات نے جوہم نے بیان کی ہےاحتر از کے واسطےابیاتح ریرنہ کر لے کین پیلکھ دے کہ باکع نے بیان کیا کہ بیدداراس کی ملک اوراس کے قیصنہ جس ہے جیسا کہ ہم نے اوّل قصل جس ذکر کیا۔ پھرا ما محکہ نے اصل جس بید کرنیس فرمایا کہ تحریر جس کس حدے شروع کیا جائے اور شخ ابو پوسٹ بن خالد و ہلال دونوں فرماتے تھے دروازہ کی حدے شروع کیا جائے پھر وہ حدیمان کرے جواندر جانے وہ اسے کے داکس ہاتھ پڑتی ہے پھر جواس کے مصل ہے آخر تک ای کھا ظے بیان کرے اورامام ابو حیفہ والم ابو پوسٹ فرماتے تھے کہ پہلے جونزہ کی قبلہ بجانب مشرق ہو لکھے پھر جونزہ کی قبلہ بجانب مشرق ہو لکھے پھر جونزہ کی قبلہ بجانب مغرب ہو پھر قبلہ کے داکس طرف کی حدیم قبلہ کے بائس کی حدیم وہائس کے بائس کی حدیم وہ بائس کے بائس کے بائس کی میں کہ بائس کی جا در المام کھر قبلہ کرتا ہواور دوئوں تھر ہے بائس وہائس کے بائس کی میں کہ بائس کی الفظ فرجہ ووا سطر کی نفی خبیس کرتا ہوا در بیلی کی میں ہوگوں میں سے جولوگ صاحب علم فرمایارسول الند صلی الند صلی ہو بیلی کے مراد آپ کا قرب ہواتھا کی بیس میالہ کو فرایا کہ ملاحق وہلاز ق کھتا ہو بائل کہ ملاحق وہلاز ق کھتا ہوں گوئی کرتا ہے اقسال نہیں ہے اوربعض لوگوں نے قرمایا کہ ملاحق وہلاز ق کھتا ہے بہترین الفاظ میں سے ہولوگ صاحب علی میں الفاظ میں سے ہولوگ میں ہے۔

بعدذ كرصدود داركے فقط خريد كااعاده كرنا ك

اگر جردودار کے درمیان کی ہوتو امام طحاوی نے فرمایا کہ کا تب کوا ختیار ہے اور جا ہے یوں لکھے کہ اس کی حداق ل اس کی تک ہنتی ہے جواس دارے اورمعروف بدار فلاں کے درمیان ہے اور جا ہے یوں لکھے کہ صداقال اس کلی تک منتبی ہے جواس دار کے اور معروف دارفلاں کے درمیان فاصل ہے اور امام طحاوی نے فرمایا کہ اوّل ہے بیددوسری تحریر اولی ہے اس واسطے کہ اوّل ہے دہم ہوتا ہے کہ شامد کلی ہر دو دار میں ہے ہو پس بعض اس دارمبیعہ میں داخل ہو گی حالا نکہ محدود میں اس کی حد داخل نہیں ہوتی ہے پس یوں لکھے کہ ختی اس کلی تک ہے جواس داراور دارمعروف بفلاں کے درمیان فاصل ہے پھر بعض اہل شروط یوں لکھتے ہیں کہ حداق ل منتمی تا دار فلاں ہادر ہمارے اسحاب نے اس کو مکروہ جانا ہے اور قرمایا کہ بول لکھنا جا ہے کہ نتی تا دارمعروف بفلاں ہے تا دارمنسوب بفلا ل ہے کیونکہ اگر یوں لکھا کہنتی تا دار فلاں ہے تو یہ بائع ومشتری کی طرف ہے اس بات کا اقر ارہوگا کہ بیددار ملک فلاں ہے پھراگر بائع با مشتری نے بیدداراس فلاں ہےخربیدااور پھر بھی مشتری کے ہاتھ ہے کسی نے استحقاق ٹابت کر کے لےلیاتو اپنائمن فلاں ہے واپس نہ لے سکے گا بتا پر اختیار قول زفر وابن ابی کیلی واسحاب مدینہ کے دہندا ای طور ہے لکھنا جا ہے جبیبا ہم نے بیان کیا ہے تا کہ اس سے احتر از ہواور ہم نے بیرعبارت کہاس کی حداوّل منتبی تا دارفلاں پاملاز ق بدارفلاں ہے اس واسطے اختیار کی اور بیرنہ لکھ کہاس کی حد اوّل دارفلاں ہے کہ امام ابو بوسف ہے دوروا نیوں میں ہے ایک روایت یہ ہے کہ بیج کی صورت میں محدود میں حد داخل ہو جاتی ہے پس بنا ہر میں اگر مسجد یا عام راستہ حدقر اردی جائے گی تو مودی بفسا دہتے ہوگا کیونکہ وہ الین دو چیزوں کا جمع کرنے والا ہوگا جس میں سے ایک کی بیچ جائز اورایک کی ناجائز ہے باو جودا جمال ٹن کے اور نیز اگر صد دار فلاں قرار دی گئی اور فلاں نے اپنا دار اس بیچ میں اس کے سپر د نہ کیا تو مشتری کے واسطے خیار حاصل ہوگا اور ہا کئے کے واسطے ٹمن جس کمی آجائے گی اس واسطے کہ بعض ثمن بمقابلہ دار خیار کے ہو جائے گاای واسطے ہم نے اختیار کیا کہنتی ملازق ملاصق بیالفاظ لکھے اور ہم نے بعد ذکر صدود دار کے فقظ خرید کا اعاد ہ کیا برخلاف بعض الل شروط کے کہ وہ اعاد ونہیں کرتے ہیں اس واسطے اعادہ کیا کہ اہل زبان کی عادت ہے کہ جب خبر ومخبر عنہ کے درمیان عبارت زائد آ جاتی ہے تو پھر بنظر تا کیدوز و دہمی کی خبر کا اعاد ہ کرتے ہیں پھرا مام محمہ نے کتاب میں ذکر کیا کہ اس سے وہ دارخریدا جو مقام فلاں میں واقع ہےاوراال شروط کہتے ہیں کہوہ متمام دارخر بیرااس واسطے کہ ہوسکتاہے کہ دار کالفظ ذکر کیا جائے اور اس ہے بعض دارمراد ہو کہ کل کا نام اس کے نکڑے پراطلاق کرنا جائز ہوتا ہے پس انہوں نے لفظ تمام یا کل اس وہم کے دور کرنے کے واسطے لکھ دیا اور اہام محمد ّ نے بھی کتاب شل لکھاہے کہ وہ دار جو ہماری اس تحریر میں محدود مذکور ہے خریدا اور ہلال دشمنی فقط یوں لکھتے تھے کہ جواس تحریر میں محدود مذکور ہے اور دووں نے اس کی وجہ یوں بیان کی ہے کہ ہماری اس تحریر میں تحریر کی اضافت بجانب با نُع ومشتری ہوتی ہے پس یہ دونوں کی طرف سے اقرار ہوگا کہ بیتح میروونوں کی ملک ہے ہیں ایسانہ ہو کہ ہائع اس سے جھگڑا کرے کہ بیتح میر باکع کے پاس رہے اورمشتری کے پاس رہنے میں مانع ہو جائے ہیں اس وہم کے دور کرنے کے واسطے یوں لکھا کہ جواس تحریر میں محدود مذکور ہے اور نیز ذکر کیا کہ اس طرح تحرير كرے كەدارمحدود ہميع حدودا ّ ن خريد كيا اوراييا ہى امام ابوحنيفةٌ وامام محدٌ تحرير كرتے تھے اورامام ابويوسف ٌفر ماتے تھے كه بحدوداً ن تحریر نه کرے اس واسطے که اگر اس نے اس طرح تحریر کیا تو حدیج میں داخل ہو جائے گی اور اس میں فساد ہے جیسا کہ ہم نے بیان کر دیا ہے اورامام ابوصنیفہ وامام محکر نے فرمایا کہ قیاس یمی ہے جوامام ابو یوسف نے بیان کیالیکن ہم نے قیاس کو بسبب عرف کے ترک کیاک کیونکہ عرف میں ایساتح ریکر نے میں اور بیمراد نہیں لیتے ہیں کہ بحدود آن کہنے سے حدیج میں داخل ہے بعکہ بیمراد ہوتی ہے کہ ماسوائے عد کے تیج میں داخل ہے اور ایوز پرشروطی نے اپنی شروط میں ذکر کیا کہ بحدود آن کہنے سے صدود کی بیج میں داخل ہونے یا نہ ہونے میں قیاس واستحسان جاری ہے ہی قیاس رہے کہ حدث میں داخل ہوجائے اور استحسان رہے کہ داخل نہ ہوگی ہی جب بحكم استحسان بنابرقول امام ابو يوسف ٓ كے باوجود ذكر بحدود آن كے حد بيج ميں داخل نه ہوئى تو بدون ذكر اس قول كے بنابر قول امام ابولوسف بدرجهاولی حدیج میں داخل نہ ہوگی ہیں یہ جوشن ابوزید نے ذکر کیا ہے بیا بیک روایت امام ابولوسف ہے ہوگی کہ استحسانا حد نیج میں داخل نہ ہوگی اور میں نے بعض نسخائے شروط میں دیکھا کہ جب اس طرح تحریر کرے کہ اس دار کی عدود میں ہے ایک حد دارفلاں ہےاورای طرح دوم وسوم و چہارم کوذکر کرے توالی حالت میں یوں نہ لکھے کہ مشتری نے بیدار بحدود آن خرید کیااس واسطے كه حديث من داخل ہوجائے كى اور جب اس طرح كھے كماس كے حدود من سے ايك حدثتي تا دارفلاں ہے يا ملازق وارفلاں ہے تو یوں لکھے کہاس دار کو بحدود آن خرید کیا اور ہمارے بعض محققین مشاکے" نے شرح کتاب الشروط میں ذکر کیا کہ اس طرح لکھنے میں کہ اس کے حدود میں سے ایک حدملازق دارفلال یا ملاحق دارفلال ہے احتیاط نہیں ہے بعکہ اس میں ترک احتیاط ہے اس واسطے کہ جب امام ابوصنیفهٔ وامام محمدٌ کے نز دیک اور دوروایتوں میں سے ایک روایت کے موافق امام ابو پوسف کے نز دیک حدیج میں داخلی نہ ہوئی تو طرف ملازق بدارقلاں ملک ہائع پر ہاتی رہے گی ہیںمشتری اس میں عمارت بنانے وغیرہ کا پچھتصرف نہ کر سکے گا اور ہائع کواختیار ہوگا که مشتری اس میں جو پچھ تضرف کر ہے اس کوتو ژوے اور جو اس میں عبارت بتادے اس کوگرا دے اور اس میں جبیبا ضرر عظیم مشتری کے حق میں ہےوہ ظاہر ہےاور نیز اس سے شفعہ بجوار کاحق باطل ہوگا اس واسطے کہ دار مبیعہ و دار جوار میں ایک کنارہ فاصل رہ گیا ہے جو ہنوز داخل نے نہیں ہوا ہے اورا کر دار جوار قروخت کیا گیا اوراُس کی مدیش لکھا گیا کہ لزیق دار فلاں ہے تو یہ کذب ہو گاپس اس میں ترک احتیاط ہےاور اگر ہم نے اس طرح تحریر کیا کہ اس دار کی حدود میں سے ایک حد دار فلال ہے تو امام ابو یوسف سے دوروایتوں میں ہے ایک روایت کے موافق اس میں بھی ترک احتیاط ہے کہ حدیج میں داخل ہوئی جاتی ہے اور اس جہت ہے با لَع ومشتری دونوں فلاں کے واسطےاس دار کی ملکیت کے مقر ہوئے جاتے ہیں کہا گر بھی دونوں میں ہے کوئی اس دار کوخریدے اور وہ مشتری کے پاس ے استحقاق ثابت کر کے لیا جائے تو بتابر اختیار تول زفر وابن ابی کیل وعلائے مدینہ کے مشتری اپنانٹمن با لُع فلاں ہے واپس نہیں لے سکتا ہے پس ثمن واپس لینے کا درواز ہ بند ہوا جا تا ہے لیکن بات اتنی ہے کہ بیامرموہوم ہےاور نیز امام محرٌ نے ذکر کیا کہ لکھے کہ اس

دار کی زمین اوراس کی عمارت پس امام محمدؓ نے زمین کا لکھنا ذکر کیا حالہ تکہ لفظ دار لامخالہ اس اراضی پر اطلاق کیا جاتا ہے ہیں سرکو بطریق تا کیدبیان کیا ہے رہا عمارت کا ذکرلکھنا سواس کا ذکر کرنا ضروری ہے اس واسطے کہ لفظ دار کا اطلاق کیخواہ مخواہ عمارت پر نہیں ہوتا ہے اورا مام محمدٌ نے بیدذ کرنہ کیا کہ اس کی عمارت بولائی وزیریں کے ساتھ اور متاخرین نے بیا نقتیا رکیا ہے کہ اس کو ذکر کرے اور بہی سیجے ہے اس واسطے کہ جب اس نے عمارت بالائی کا ذکر نہ کیا تو بیوجم دور نہ ہوگا کہ شاید عمارت بالائی غیر بالغ کی ملک ہواور جب عمارت زیریں کا ذکرنہ کیا تو رہ وہ ہم دورنہ ہوگا کہ ٹابید دار کے بینچے سر داب ہوو وغیر یا کع کی ملک ہو پھر وانسح ہو کہ سے ہلال وہمنی لکھتے تھے کہ سفلہ وعنو واور پینہیں لکھتے تھے کہ سلفہ، وعلو ہاا ور دونوں نے اس کی وجہ بیربیان فر مائی ہے کہ علو ہو۔ فلیہ میں ضمیر نہ کور راجع بجانب بناء ہے اور بیمعلوم ہے کہ بید دونوں بائع کی ملک ہیں پس اپنی ملک فروخت کرنے والا ہو گا اور سفلہا وعلو با عرضمیرمؤنث راجع بجانب دار ہے اور دار نام اس زمین کا ہے پس شاید کوئی وہم کرنے والا وہم کرے کہ اس کا علو لیعنی بال کی تا آ سان مراد ہے پس ہوا کا فروخت کرنے والا ہو گا اور ہوا کی بیچ جا ئز نہیں ہے پس اس واسطے دونوں نے علوہ وسفلہ لکھنا اختیار کیا اور ان دونوں کے سوائے اور علماء نے سفلہ وعلو ہالکھنا اختیار کیا ہے اور ایسا ہی شیخ ابوزید شروطی تحریر فرماتے تھے اور ان معانے فر مایا کہاں کی وجہ بیہ ہے کہ بسااو قات زمین دار کے نیچے تہد خانہ ہوتا ہےاور سفلہ لکھتے ہیں ضمیر راجع بجانب بتاء ہو گی اور بنا ، کا لفظ تہ خانہ کوشامل نہیں ہے کہل میمعلوم نہ ہوگا کہ آیا سر داب اس کا ہے یانہیں اور آیا تھے میں داخل ہوا ہے یانہیں اور سفاب کی ضمیر مونث راجع بجانب عرصه دار ہے پس معلوم ہو گا کہ تہ خانہ اس کا ہے اور بیج میں داخل ہو گیا ہے اور رہا علو ہا کوبضمیر مونث اس واسطےلکھا کہ میدوہم دورہوجائے کہ ثنا بدعود وسری عمارت پر نہ ہواور دوسرے کوال پر بالا خانہ قائم کرنے کا استحقاق نہ ہواور میہ جو وہم بیان کیا کہ بالا کی تا آسان بیچ میں داخل ہونے کا وہم نہ ہو بیافاسد ہے اس واسطے کہ ہر ایک اس بات کو جانیا ہے کہ اس سے جو چیز نتے میں داخل ہوا کرتی ہے اس کے سوائے مراز نہیں ہوتی ہے بلکہ وہی مراد ہوتی ہے جو داخل عقد بتے ہوتی ہے اور وہ ممارت ہے پھرامام محکہ نے صرف اس کا راستہ ذکر کیا اور اس کے آخر میں بیندلگایا کہ اس کا راستہ جو اس کے حقوق ہے ہے اور اہل شروط اس لفظ کوبھی آخر میں لاحق کرتے ہیں کہ راستہ جواس کے حقوق سے ہے کذافی الذخیرہ اور امام طحاوی نے ذکر کیا کہ اکثر اہل شروط طریق کالفظ ذکر کرتے ہیں اور مختار ہمارے نزدیک ہے ہے کہ بیترک کیا جائے اور ای طرح مسیل کا بھی ذکرترک کرنا ہمرے نزد یک مختار ہےاں واسطے کہ اگر انہوں نے طریق کو مطلقاً ذکر کیا تو یہ عام راستہ کو بھی شامل ہوا جس کی بیچ جائز نبیں ہے ای طرح مسل میں بسااوقات ایسا ہوتا ہے کہ پرنالہ عام راستہ کے جزومیں لگایا جاتا ہے اپس جب اُس کومطلقاٰ ذکر کیا تو بھے میں ایس چیز داخل ہو جائے گی جس کی نتیج جائز نہیں ہے ہی عقد ہے فاسد ہوگا اور اگر یوں کہا کہ اس دار کا راستہ اور اس کے مسل آب جواس کے حقوق میں ے ہے تو بسااو قات ایسا ہوتا ہے کہ دار کا کوئی خاص راستہ ایسانہیں ہوتا ہے جواس کے حقوق میں ہے ہولیس عقد بھے میں معدوم وموجود کا جمع کرنے والا ہوگا اور اس سے عقد قاسد ہوتا ہے ہی نہایت بہتر بیہے کہ طریق وسیل کا بالکل ذکر ہی نہ کرے اس واسطے کہ مقصود لفظ مرافق ذکر کرنے ہے حاصل ہے کہ اگر اس دار کا خاص راستہ و خاص مسیل آب ہو گی تو مرافق کے ذکر کرنے ہے بیچ میں واخل ہو جائے گی اور اگر نہ ہو گی تو لفظ مرافق ان دونوں کے سوائے باتی مرافق کی طرف راجع ہو گا بیمبسوط میں ہے اور بعض متاخرین اہل عم نے فرمایا کہا گراس دار کا بالکل کوئی راستہ نہ ہو یا دار کا درواز وعام راستہ پر ہوتو جس طرح امام طحاوی نے فرمایا ہےا حتیاط ای میں ہے كه ذكر طريق ترك كرنا جائب تاكه اليي چيز كا بائع نه بو جائے جس كا وہ مالك تبيس ہے اور دروازہ دار عام رات بر نه

ا العربين المن المن المن المن الكريم عن القها و الزوكية الماري والمراد المن الوكية بين جيم عير في المن المارة

ہوتو طریق کے ذکر کرنے ہی میں احتیاط ہے اس واسطے کہ ظاہر الروابیة کے موافق راستہ بدون ذکر کرنے کے داخل بیج نہیں ہوتا ہے سوائے ایک روابت کے جس کوامام خصاف نے امام ابو بوسف ہے روابت کیا ہے پس احتیاط ای بیس ہے کہ طریق کا ذکر کر دیا جائے کیکن اس کے آخر میں پیلفظ ذکر کرویا جائے کہ جواس کے حقوق میں ہے ہے اور اگر اس کا راستہ بجانب راستہ عام نافذ ہوتو لکھے کہ مع اس کے راستہ کے جوراستہ عام تک نافذ ہے اور اگر اس کے ساتھ پیملایا جائے کہ جواس کے حقوق سے ہے تو بیاولی ہے اور اس ے مسیل آ ب کا بھی ذکر کرے اور اس کے آخر میں جو اس کے حقوق سے ہے لاحق نہ کرے اور بعض اہل شرو ط مسیل آ ب کے ساتھ بھی جواس کے حقوق ہے ہے بیلفظ لاحق کرتے ہیں اور بعض متاخرین نے مسل آب میں بھی ویسا ہی بیان کیا ہے جیسا طریق کے ساتھ بیان کیا ہے کہا گراس دار کے داسطے سیل آب بالکل نہ ہویا ہو گر پرنالہ عام راستہ پر ہوتو مسیل آب کا ذکر نہ کرے اورا گر پرنالہ عام راستہ پر نہ ہوتو لکھے کہ مع اس کے مسیل آب کے اور اس کے آخر میں بیاما دے کہ جواس کے حقوق میں ہے ہے اس واسطے کہ جائز ہے کہ سیل آب اس جگہ ہے عام راستہ تک ہو پس عام راستہ کا فروخت <sup>(۱)</sup> کرنے والا ہو جائے گا اور اس واسطے کہ بسا او قات موضع مسکل آب بین رقبہ پر نالہ وموری باکع کی ملک نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کوفقا پانی بہانے کا استحقاق حاصل ہوتا ہے ہیں اگر آخر میں جواس کے حقوق میں سے ہے بیلفظ ندمانا یا جائے تو موہم ہوگا کہ داخل بیج رقبہ ہے اور بیرجا ترنبیں ہے اور مرافق کا بھی ذکر کرے اس واسطے کہ دار کے واسطے سوائے مسیل آب وطریق کے اور بھی مرافق ہوتے ہیں اپس اگر مرافق کا ذکر بھی چھوڑ دیا تو جس قدر ذکر کیا ہے راستہ و مسل آ ب کے سوائے باقی مرافق تنج میں داخل نہیں ہوں گے ہیں منافع اور اس کے حق میں معطل ہوجا کمیں گے اور امام محر نے مرافق کے ساتھ حقوق کو لاحق نہیں کیا اور اہل شروط لاحق کرتے ہیں ہی ایوں لکھتے ہیں کہ مع اس کے مرافق کے جواس کے حقوق ہے ہیں کیونکہ بیاحوط ہےاور نیز امام محدّ نے ذکر کیا کہ و کل قبیل و کثیر ہو فیھا او منھالینی مع ہرلیل وکثیر کے جواس میں یااس سے ہاوراہل شروط میں لکھتے ہیں بلکدداد لکھتے ہیں لینی کل قلیل هو فیها و منها لینی برلیل وکثیر جواس میں اوراس سے ہاوروجہ مید بیان کرتے ہیں کہ کلمہ اوتشکیک کے واسطے آتا ہے ہیں وونوں میں ہے ایک چیز غیرمعین کوشامل ہوا اور بیرمجہول رہی اور اس طرح مجہول رہی جو بھگڑے میں ڈالتی ہے پس تھ میں خلل واقع ہونے کی موجب ہوئی کیکن امام محمدؓ نے لفظ او حضرت عمر رضی الله عند کی تحریر وقف کی اتباع کر کے افتیار کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے اپنے حصہ غیر کے وقف میں تحریر کیا ہے کہ لا جناح علی من ولیه ان یا کل او یو کل صدیقا و غیر متمول لین اس وقف کے متولی پر کھا گناہ نیس ہے کہ خود کھائے یا بیخ دوست کو کھلائے در حالیکہ اس کومتمول کند کر دےاور اس وجہ <sup>عل</sup>ےاوا ختیار کیا کہ کلمہ او بھی جمعنی واو آتا ہے چنا نچہ یو لئے ہیں جالس انحسن اوا بین سیرین لیعنی حسن **و** ابن سيرين كراته بم نشين موااور كماب القد تعالى اس كى مويد ب قال الله تعالى و ارسلنا الى ماته الف اويزيدون يومعنى آیت کے بہ بیں کداور ہم نے اس کو بھیجا بجانب ایک لا کھاور زیادہ آ دمیوں کے اور امام ابو یوسف سے مجرف واومروی ہے جیسا کہ اہل شروط لکھتے ہیں اور امام محمد ؓ نے مع ہرقلیل وکثیر کے جواس میں یااس سے ہاں جملہ کے ساتھ جواس کے حقوق ہے ہے بیافظ لاحتنبیں کیااوراہل شروط لاحق کرتے ہیں بس لکھتے ہیں کہ مع ہولیل وکثیر کے جواس سے یااس میں ہےاوراس کے حقوق سے ہےاور ایابی ایک روایت کے موافق امام ابو یوسف نے فرمایا ہے اس واسطے کہ لفظ تمام اُس چیز کوشامل ہے جو دار میں موجود ہے خوا ہ اس کی

<sup>۔</sup> بعض روایات بیں ہے کہ مال جمع کرنامقصور شدواور یہاں شرح صدیث ہے بعض وجہ مذکور ہےاور حاشیہ ہے وجہ دوم فل جرہوگئ ا ع حاصل میہ کہ یہاں میں تقصور نہیں کہ ان بیس سے فقط ایک بات جائز ہے بکندم اذبیہ کہ جا ہے یہ یہ وہ جوہوج مزہے اا

س قولدادا تخ اصل یازیاده ہے نیکن بے شک جناب باری تعالی بین ممکن نبیس البذامیة اویل کی اور اسے مید کند ہم ہوگوں کوفر مایا کسجیار لا کھا نداز و مرویا زیاد والا

تنتج جائز ہو یا جائز نہ ہو بتابر قول امام زفر کے حتی کہ بھتے فاسد ہو جائے گی اور امام ابو یوسف کے نز دیک تمام ان چیز وں کو شال ہے جو دار میں ایسی ہیں جن کی بیچ جائز ہےازتھم متاع ومکڑی وغیر و کے اورمثل شراب وسور وغیر ہے جس کی بیچ جائز نہیں ہےاس کو شا" نہیں ہے بہر حال احتیاط اس میں ہے کہ میلفظ کہ جواس کے حقوق ہے ہے ذکر کر دیا جائے تا کہ بالا تفاق میہ چیزیں واخل آج نہ ہوں اور ز مین کی بیج میں پھل وکھیتی داخل نہیں ہوتی ہے اس واسطے کہ بید تقوق زمین ہے نہیں ہے اور نیز ذکر کیا کہ مع ہرحق کے جواس دار کے واسطے تابت ہے اس میں داخل ہے بااس سے خارج ہے اور ایسا ہی امام ابو حنیفہ وا مام ابو یوسف وا مام محمدٌ وان کے بعد یوسف بن خالد و بلال لکھا کرتے تھے اور ان کے سوائے ہمارے اصحاب اس طرح لکھتے ہیں کہ مع ہر حق کے جواس کے واسطے ٹابت ہے اس میں واخل ہے اور ہر حق کے جواس کے واسطے ثابت اس سے ضارح ہے اور ان لوگوں نے وجہ یہ بیان کی کہ اگر بطرز اوّل لکھا جائے تو ایسے حق کو شامل ہوگا جواس میں داخل اور اس ہے خارج ہے حالا نکہ حق واحدہ میں بیمتصور نبیس ہے کہ داخل بھی ہواور خارج بھی ہوایس یوں کیصنا جائے کہ مع ہر حق کے جواس کے واسطے ثابت اس میں داخل ہے اور مع ہر حق کے جواس کے واسطے ثابت اس سے فارج ہے تا کہ جس کو داخل ہونے کے ساتھ موصوف کیا ہے وہ جدا ہوا درجس کو خارج ہونے کے ساتھ موصوف کیا ہے وہ جدا ہوا ورجس کوا مام محمدٌ نے ذکر کیا ہےاں کی وجہ ریہ ہے کہ عطف مفتضی ہے کہ جواق ل ند کور ہوا ہے اس کا نقد ریروا متنبار أاعاد ہ ہو چنانچہ کہتے ہیں کہ بیتر ہےاور وہ اور اس کے معنی میں جیں کہ وہ حربے بس بحسب تقدیر عبارت بھی ہو گیا کہ گویایوں کہا کہ مع ہر حق کے جواس کے واسطے ٹابت اس ہے خارج ہے کذانی الذخیرہ اور طحاوی رحمہ التد تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ ہمارے نز دیک مختاریہ ہے کہ یوں لکھا جائے کہ مع ہر حق کے جواس کے واسطے ثابت اس میں داخل ہے اور مع ہر حق کے جواس کے واسطے ثابت اس سے خارج ہے بیمبسوط میں ہے اور امام محمد ؒ نے اس کے بعد بینیں لک کہتے اس کی فتاء کے اور اہل شروط اس کو لکھتے ہیں اور امام محمد نے اس واسطے اس کو ذکر تبییں کیا کہ امام اعظم کے نز دیک فناء کے ذکر ہے بیج فاسد ہوتی ہےاور بیمسئلہ نوا دربن ساعہ میں ندکور ہےاورصاحبین نے فر مایا کہ فناء دار باکع کی مملوک ہے آیا تو نہیں و ک**کتا ہے کہاں کواختیار ہے کہاں ہیں کنوا**ل کھود ہےاورا ہے چو یا ہیر باند ھےاور بیچ ہیں ایسی دو چیزوں کا جمع کرنا کہ دونوں اس کی مملوک ہوں مفسد بھے نہیں ہےاورا مام ابوطنیفہ نے فر مایا کہ قناء داراس کی مملوک نہیں ہے بدیں دلیل کہ اگر عامہ کے حق میں کنواں کھود تا معز ہوتو اس کواس سے ممانعت کی جائے گی ہیں اگر اس وجہ ہے مملوک با نع تصور کی جائے جس کوصاحبین نے بیان کیا ہے تو اس انتہار ہے جب کہ عامہ کے ضرر ہونے کی صورت میں اس کوممانعت کی جاتی ہے لازم آتا ہے کہ وہ عامہ کی مملوک جگہ ہو پس وہ یا کئے اور غیروں کے درمیان مشترک کے مثل ہو جائے گی پھرامام محد نے تمن کا ذکر کیا اور کہا کہ بچندیں۔ جاننا چاہئے کہ تمن ضروری ہے کہ موزون علیم مورا موروز یا ندروع باعروض یا حیوان یا عقار پس اگرموزون بوتو ضروری ہے کہ یا تو نقو دہیں ہے ہوگا جیسے درا ہم و دیناروفلوس یاغیرنفو دہیں ہوگا جیسے زعفران حربر ورونی وغیرہ اور ثیاب۔ پس اگرنفو دہیں ہے ہو پس اگر دراہم ہول تو لکھے کہ اتنے درم اوران کی نوع تحریر کرے کہوہ یا لکل جاندی ہے یا اس میں میل ہےاورمیل جست ہے یارا نگا ہے دراہم غلہ ہیں یا نقتہ ہیت امال ہے اور ان کی صفت بیان کرے کہ جید ہیں یار دی ہیں یا درمیانی ہیں اور ان کی قدر بیان کرے کہ چندیں درم موزون بوزن سبعہ یعنی اس میں سے ہروس ورم بوزن سات مثقال میں اور اگر بعض مذکور کی تحریر جا ہے پس اگر شہر میں ورموں میں ایک ہی نفذ ہوتو مطلق نیع ای طرف راجع ہوگی اور بیشل بیان کردہ کے ہو جائے گا پس صفت ذکر کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہےاورا گرشہر میں نقو دمخلفہ موجود

ا برحق لعني من برحق ١١

ع ۔ موزون بعنی جووزن کیا جاتا ہے ہانندرو بیدوغیر ہ نقو د کے کیلی اناج وغیر ومحدود زمین وغیرہ ندمروع کیز اوغیر ہ ہاتی طاہر ہے اامنہ

ہوں ایس اگر سب کا رواج کیساں ہواور بعض کو بعض پر فضیلت نہ ہوتو ہیج جائز ہے اور مشتری کو اختیار ہوگا کہ باکع کو جوشم ہا ہے دے و ے کیکن کا تب کو کوئی قتیم ضرورتح بر کرنا جاہئے واس کا وزن وقد رتح بر کرے اور اگر سب کا رواج بیسال ہولیکن بعض کو بعض پر فضیلت ہوجسیا کہ غطر یفیہ وعدالیہ تنے تو بچ جائز نہ ہوگی آنا بعد بیان ایک قسم کے بس کا تب اس کوتح بر کر دے جس پر بیچ واقع ہوئی ہےاوراس کی صفت وقد رووزن تحریر کرو ہے اورا گرنقو دہیں ہے کوئی نقذ زیا دورائج ہوتو بچے مطلق ای طرف راجع ہوگی اور پیشل ملفوظ کے ہوگا اوراس کی صغت بیان کرنے کی کوئی حاجت نہ ہو گی لیکن اس کی مقد ارووز ن بیان کرنے کی حاجت ہوگی اورا گرخمن ویٹار ہوں تو لکھے کہ چندیں دیناراورلکھ دے کہ بخاری ہیں یا نمیٹا بوری یا ہروی علی بنراالقیاس جیسے ہوں بیان کر دےاور یہ بھی بیان کر دے کہ منہ صفہ ہیں یا قراضات ہیں یا بورے <del>تا</del>بت ہیں ان ہیں *کسر نہیں ہے*اور لکھے کہ جید ہیں یا درمیائی یاردی ہیں اور ان کی قدر بیان کر دےاور کیفیت وزن بھی بیان کرے کے موزوں بوزن مشاقبل مکہ میں مابوزن مثاقبل خوارزم یاسمر قندعلی ہذاالقیاس جہاں کے وزن پرموزوں ہوں بیان کر دے اس واسطے کہ مثقال اکثر شہروں کے مختلف ہیں اور اگر ثمن خالص سونا یا خالص حیا ندی ہوتو سونا یا جاندی لکھ دے اور اس کی نوع وصفت ووزن ضروری بیان کر دے جس طرح ہم نے بیان کیا ہے لیکن اس میں درم و دینار کا نام نہ لے اس واسطے کہ درم و وینار کالفظ غیرمصروب پرنہیں بولا جاتا ہے پس سونے کی صورت میں یوں لکھے کہ خالص طلائے سرخ جید خالی از آمیزش کے اس قدر مثقال اورا گرسونے میں میل ہوتو اس کو بیان کر دے کہ وہ وہی ہے یاوہ ہی نہیں ہے علیٰ ہز القیاس اور ای طرح جاندی کی صورت میں لکھے کہاس قدرورم وزن جا ندی خالص بے میل کھری جیداور ہو جوداس کے لکھے کہ طمغا جی ہے یا کلیجہ ہے کیونکہ جا ندی ان ووقعموں کی ہوتی ہےای طرح باقی وزنیات میں جس پر عقد واقع ہوا ہےاس کواوراس کی نوع وصفت وقد ربیان کر و ہےاورا گرنتمن کیلی ہوتو جس يرعقدوا قع ہوا ہے اس كوتحرير كرے مثلاً كيبول يرعقد ہواتو كيبول لكھاوراس كى نوع كہ قير يابريہ بي نسف كے بيل يا بخارا کے ہیں اور اس کی صفت بیان کرے کہ سرخ ہیں یا سپید ہیں جید ہیں یا درمیائی ہیں یار دی ہیں اور اس کی مقدار لکھے کہ فلاں قفیز ہے اس قدر پیانه بین اور جو کی صورت بین بھی وسی طرح نوع وصفت ومقدار قفیز فلال بیان کر دے اور گیہوں و جو میں وزن نہ لکھے اس واسطے کہ بیددونوں نص ہے کیلی ہیں اور تھم منصوص کا تغیر کرنا جا رُنہیں ہے اور کتاب البیوع میں کیلی چیزوں کی بیج سلم بحساب وزن کے اور وزنی جیزوں کی بیج سلم بحساب کیل کے قرار دے کر دراہم دینے میں ہمارے اصحاب ہے دور دایتیں ہیں جس نے روایت کی ے کہ پیچائز ہےاور طحاوی نے روایت کی ہے کہ بیچ ئز نہیں ہے پس احتیاط ای میں ہے کہ کیل کا ذکر کیا جائے تا کہ اختلاف ہے نگل جائے اور میاس صورت میں ہے کہ گیہوں یا جو فی الحال دیناتھ ہرے ہوں اورا گران کے واسطے میعاد تھ ہری ہوتو باو جودان ہوتو ل کے جو ہم نے ذکر کر دی ہیں مدت کی مقدار بھی ذکر کرے اور اوا کرنے کی جگہ بھی ذکر کر دے تا کہ امام اعظم نے قول ہے احتر از ہوجائے اور اگریمن معدو دات میں ہے ہوپس اگریہ چیز اثمان میں ہے ہو یعنی غیر عین تبعین ٹمن ہوجیسے غطارف وعدلیات تو غطارف میں لکھے کہ ا تنے ورم عطریفیہ بخار میمعدود وسیاہ جبیداورعدلیات میں نکھے کہا تنے درم عد لیدرسمیدرائجہ بخار میمعدود واوران کی نوع بھی بیان کر دے بشرطیکدانواع مخلفہ ہوں اور اگریدنفذمختیف شہروں میں مختلف ہوتو لکھ دینفترشہر فلاں اور اگر ثمن مذروعات میں ہے ہوجیے کر یاس کتان وغیرہ پس اگر معین ہوتو اس کے بوض تنج جائز ہے اور اس کی طرف اشارہ کر دینا ضروری ہے پس اس کوتح ریبیں ذکر کر ہے اوراس کی صفت بیان کرد ہےاورلکھ دے کہ عین اس عقد کی مجلس میں حاضر کردہ شدہ جس کی طرف اشارہ کردیا گیا ہے اور اگر غیر معین ہویس اگر فی الحال دینا تھہرا ہوتونہیں جائز ہےاور اگر میعاد ہے تھہرا ہوتومثل سلم کے جائز ہے ہیں جس پرعقد واقع ہوا ہے شلا کریاس یراس کوذکر کر دے اوراس کی نوع اوراس کی موٹائی و بار کی بیان کر دے اوراس کا تا نا کہ یا پچ صدی ہے یا چے صدی وغیرہ ہے بیان کر

دے اور اس کی مقدار ذکر کرے اور مقدار اس کے گزوں کی بیان ہے ہوتی ہے اور ذراع کو بیان کر دے کہ ذراع ملک یا ذراع کر یا<del>ں یا فرائے مساحت وغیرہ مثلاً اور مدت اور مقدار مدت بیان کرے اورا گراس کے داسطے بار برادری وفرچہ ہوتو ادا کرنے کی جگہ</del> بیان کر دے تا کہ امام اعظمؓ کے قول ہے احتر از ہواور اگر تمن کوئی ایساا سباب ہویا حیوان ہوجس کے دینے کے واسطے مدت مقرر کرنا بالكل جائز تبيں ہے اور و وبطور قرضہ كے ذمة تبيل ثابت ہوسكتا ہے تو اس كائمن ہونا جبھى تيجے ہے كه اس كومعين كر د لے يعنى حاضر كر دے اورجس صورت میں تمن معین ہوو ہاں اشار ہ ضروری جا ہے ہاں واسطے کہ حاضر معین کا اعلام اشار ہ ہے ہوتا ہے پس اس بات کوتح سر میں بیان کرد ہے پس اس کی صفت بیان کرد ہے اور بیان کرد ہے کہ یہ چیز مجلس عقد مذامیں حاضر اور اس کی طرف اشار ہ کیا گیا ہے اور اگرنٹمن محدودات میں ہے ہوجیسے دارواءش وغیر ہ تو اس کا اعلام اس کے حدود کے بیان ہے ہوگا پس لکھے کہ داروا قعہ موقع فلال اس کے حدود بیان کردے بعوض واروا قعہ موقع فلاں اس کے حدو دبھی بیان کردے خربید کیااور جب قبضہ کا ذکر کرنے کے مقام تک پہنچے تو لکھے کہ اور ہرایک نے ان دونوں متعاقدین میں ہے وہ تمام دارجس کواس نے خربید کیا ہے بتا ہر مذکور ہ تحریر بذا کے دوسرے ہے لے کر اس کے سپر دکرنے سے قبضہ کرلیا اور درک کے تذکر ہ کے وقت لکھے کہ ان دونوں متعاقدین میں ہے جس کو پچھے درک اس چیز میں لاحق ہوجس کواس نے اس دوسرے سے خریدا ہے تو چنین و چنان ہوگا جس کا بیان آ گے آتا ہے۔ پھر واضح ہو کہ امام اعظم وان کے اصحاب امام ابو بوسف وامام محمرو نیز ان کے بعد حلال اس تیم ریسے بعد رہبیں لکھتے تھے کہ بخیر بداری سیجے خرید کیااور ابوزید شروطی اور ان کے بعد بعض اہل شروط اس کے بعد لکھتے تنے کہ بخرید اری سی خرید کیا جوقطعی ہے جس میں کوئی شرط نہیں ہےاور نہ خیار ہے نہ اس وفا ہے اور نہ بطریق رہن ہے نہ بطور تلجیہ ہے بلکہ ایسی تیج ہے جیسے مسلمان اپنے بھائی مسلمان کے ہاتھ فرو خت کرتا ہے اور بیاس واسطے لکھتے تھے کہ بخریداری سیجی خریدا کہ ان دونوں کی غرض خرید سیجے ہے اس بروجہ تا کید مقصود لکھ دیتے تھے اور تطعی ہونے کی صفت اس واسطے بیان کر دیتے تھے تا کہ معلوم ہو کہ رہ ہے ، وسرے کی اجازت پر موقو ف نہیں ہے اور کوئی شرط نہ ہوتا اس واسطے لکھ دیتے تھے کہ وونوں میں ہے کوئی چیچے بیدوئو کی ندکر سکے کہ تئے ندکور بشر ط فاسدتھی کیونکہ اگر چہ ظاہرالروابیۃ کےموافق منکرشر طاکا قول قبول ہے لیکن نوا در کی روایت کےموافق قول مرمی فساد کا قبول ہے ہیں احتیاطاً اس کولکھ دینا جا ہے اور نیزیہ تحریر کداس میں فسارنہیں ہے اور نہ وعد ہُ وفااورنہ سوااس کے اس واسطے ہے کہ روایت نوا در کے موافق مدعی فساد کا قول ہے کیونکہ و واپنی ملکیت زائل ہونے ہے منکر ہے پس احتیاطان کولکھنا جا ہے اورا مام طحاوی فر ماتے تھے کہ بیز لکھاجائے کہ اس میں خیار نہیں ہے کیونکہ بعض علماء نے فر مایا ہے کہ با تع ومشتری جب تک ایک مجلس میں موجودر ہیں تب تک ان کوخیار ہا تی رہتا ہے لیس بنابر اس قول کے بیشر ط کہ اس میں خیار نہیں ہے شرط خلاف مقتضائے عقد بلکہ مقتضائے عقد کے تغیر کرنے والی ہوگی ہیں اگرییٹر طافخ ریکی تو شاید واقعہ ایسے حاکم کے پاس پیش ہوجس کا بہی ند ہب ہے تو وہ اس بیچ کو باطل کردِ ہے گا اورا مام طحاوی نے فر مایالیکن ریکھا جائے کہ ایسی بیچ ہے جیسے مسلمان اپنے بھائی مسلمان کے ہاتھ فروخت کرتا ہے بیتیر کا بسنت لکھی کہرسول التدعلیہ وسلم نے ہرگاہ عداء بن خالد بن ہودہ سے خرید غلام کی تحریر کھھوائی تو حکم دیا کہ بیلفظاتح مرکر ہے کذافی الذخیرہ اور ہمارےاصحاب نے خرید سیحے و تھے مسلمان بدست برا درمسلمان و نیز اس میں فسار نہیں ہے وغیر ذلک اس واسطےنہ لکھا کہ اگر بیرعبارت لکھی جائے تو مشتری کی طرف ہے صحت بیچ اور مبیج ملک باکع ہونے کا اقر ار ہوگا بھراگراس کے بعد مشتری کے پاس مبیع استحقاق میں لیے لی گئی تو بتابر قول زفر وابن ابی کیلی وعلائے مدینہ کے مشتری کو باکع ہے تمن واپس لینے کا استحقاق نہ ہوگا اور اگر دونوں میں بچ فٹخ ہوئی پھر وہ عود کر کے مشتری کے قبضہ میں آئی تو اس کو حکم دیا جائے گا کہ بائع کے

سپر د کرے پس اس کوتح ریر نہ کرے گا جیسے ملک با کئع ہو ناتح رہیں کرتا ہے پھرا مام محکہ نے فر مایا کہ فلاں بن فلاں بیتی مشتری نے تما م تمن نقذ ادا کیا اور بائع کوادا کر کے اس سے بری ہوگیا اور وہ اس قدر یعنی درم وزن سبعہ کے ہیں اور صرف اس تحریر پر اکتفانہ کیا کہ فلا ا نے ثمن ادا کر دیااس واسطے کہ اگر با کع کا قبضہ کرناتح میر نہ کیا اور پھراس کے بعد با نُع نے کہا کہ تو نے جھے نقد دیے تھے لیکن میں نے ان یر قبضہ نیں کیا تو امام ابو پوسف کے قول کے موافق اس کے قول کی تصدیق کی جائے گی پس امام ابو پوسف کے قول ہے احتراز کے واسطے باکنے کا قبضہ کر لیماتح مرکزے پھرا مام محمدؓ نے اختیار کیا کہ بری الیہ منہ بعنی مشتری کی جانب ہے تمن نہ کور باکع کودے کرمشتری کو ہریت حاصل ہوگئی اس واسطے بیاختیار کیا کہ بیلفظ جامع واو جز ہے کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بریت کی ابتدامشتری <u>کی ط</u>رف اورانتہا بالع ير موئى اوربيدية اور قبضه كرنے سے موكى اوراس بے قبضة جمج مونا بھى ظاہر موتا ہے كيونكدا كربائع كسى كى طرف سے بيع كاوكيل ہوتو بغض علاء کے قول کے موافق مشتری اس کوشمن دے کرشن ہے بری نہ ہوگا تا وقتیکہ وکیل ندکورایے موکل کی طرف ہے شمن وصول کرنے کا مختار نہ ہواور جب بیلکھا گیا کہ مشتری بائع کوتمن دے کر بری ہو گیا تو یہ قبضہ اور صحت قبضہ کا اقرار ہے اور پوسف بن خالعہ یوں لکھتے تھے کہ فلاں یعنی مشتری فلاں بعنی بالع کوتمام ثمن جواس تحریر میں بذکور ہے دے کر ہری ہوا در حالیکہ فلاں بن فلال نے اس ے لے کر بھر پوراس پر قبضہ کرلیا اور وہ اس قدرا ہے درہم وزن سبعہ ہیں اور اس طرح اِس واسطے لکھتے تھے کہ بری الیہ منہ کہنے ہے اگر چداز راہ معنی باکع کا قبضہ ٹابت ہوتا ہے لیکن بحسب نص طاہر ٹابت نہیں ہوتا اور معنی پر ہر محض کو وقو ف حاصل نہیں ہے ہیں جائے کہ اس طرح لکھ دے کہ باکع نے تمن پر قبضہ کیا تا کہ تصریح قبضہ کرنا اور معنی قبضہ کرنا ٹابت ہوجائے کہ بیامرواضح ہے اور جھ کڑے کے دور كرنے كے واسطے ظاہر ہے اور ابوز بدشروطي اس طرح لكھتے ہيں كہ فلان بن فلان بن فلان بين فلان يعني مشترى ہے تمام ثمن جواس تحریر میں نذکور ہے بھر پور وصول بایا ہایں طور کہ فلاں بن فلاں نے اس کودیا اور مشتری اس تمن کواس کودے کر بری ہو گیا اور وہ چندیں درم وزن سبعہ ہیں مدمحیط میں ہے۔ کیونکہ ہرگاہ قبضہ کی تصریح واجب ہوئی تو دینے کی تصریح بھی واجب ہے تا کہ ہائع کا قبضہ مشتری کے دینے ہے ہو کیونکہ بنا پر تول مین بن ابی لیک کے جس مخص نے اپنے قرض دار کے مال ہے اپنے حق کی جنس ر پر قابو پایا تو اس کو لے لیماروائبیں ہے اور اگر لے لیا تو مالک نہ ہوگا بلکہ غاصب ہوگا لیس مشتری کا دینارتحریر کرے تا کہ قول بن ابی ٹی ہے احتر از ہو اور طحاوی تحریر فرماتے تھے کہ فلاں بن فلال نے فلال بن فلال کوتمام تمن سب مجر پور دیا کہاں ہے لے کر فلال نے قبضہ کرلیا اور اس کو بورے ٹمن سے بری کر دیا کیونکہ ہرگاہ قبضہ اور دینے دونوں کی تصریح واجب ہوئی تو دینا قبضہ سے مقدم ہونا جا ہے ہاں واسطے کہ قبضہ کرنا دینے کا تھم ہا اور تھم جا ہے کہ سب ہے موخر ہو اپس واجب ہے کہ دینا قبضہ سے پہلے ہولیکن جوامام طحاوی نے ذکر کیا ہے اس میں ایک طرح کاخلل میہ ہے کہ قولہ اور اس کو بورے ٹن ہے بری کر دیا میابتدائے بریت کامقضی ہے نہ بریت بقبضہ کا اور بالغ اگرمشتری کوشمن سے بعد ثمن وصول کرنے کے بری کرے تو بری کرنا سیح ہوگا اور بائع پرواجب ہوگا کہ جوشمن اس نے وصول کیا ہے اس کووا پس کردے پس اصوب بیہے کہ یوں تحریر کرے کہ فلاں نے تمن تمام بھر یور فلاں کودیا اور فلاں نے اس سے لے کر قبضہ کرلیا اور فلاں اس کو وے کر اس ہے ہری ہو گیا اور وہ چندیں درم وزن سبعہ میں پس وینا قبضہ ہے مقدم ہوگا اور ہریت اس کو وے کر حاصل ہونے سے صحت قبضہ ٹابت ہوجائے گی اور بریت ابتدا سیکا وہم بھی دور ہوجائے گا اور تمام سب بھر پورلکھتا تا کید کے واسطے ہے اور الی تحریر میں تا کید کے داسطے زوا کدعبارات لکھی جاتی ہیں اورا مام محکہ نے تحریر میں قبضہ پی نہیں لکھا حالانکہ جس طرح قبضہ ٹمن تحریر کرنے کی ضرورت ہے کہ مشتری کے واسطے ججت ہواس طرح قبضہ تحریر کرنے کی حاجت ہے کہ باکع کے واسطے ججت ہو پس اس کا لکھنا ضروری ہےاوراہل شروط نے اس کی عبارت میں اختلاف کیا ہے پس متی کو ہلال وابوزید شروطی اس طرح تحریر کرتے تھے کہ فلال بن

فلال نے فلال بن فلاں کوتمام دارمحدود ہ ند کور ہ تحریر بذاسپر د کیا اور امام طحاوی اس طرح لکھتے تھے کہ فلال نے فلاں کوتمام و ہ چیز جس پر عقد واقع ہوا جس کا بیان استحریر میں ہے سپر دکیا اور بیاحسن ہے اور لفظ سپر دکر دینا اختیار کیا اور بینہ لکھ کہ فلال نے قبضہ کیا اس واسطے کہ قولہ فلاں نے قبضہ کیااس سے بیٹیس تمجھا جاتا ہے کہ بائع نے مشتری کو قبضہ دار کی اجازت دی ہے اوربعض لوگوں کا پیذیہ ب ہے کہ مشتری بعدادائے تمن کے مجتم پر قبضہ کرنے کا مختار تہیں ہے تا وفتیکہ بائع اس کواجازت ندد ہے اور اگر بغیر اس کی اجازت کے قبضہ کرلیا تو مثل غاصب کے ہوگا اور باکع اختیار ہوگا کہ اس کے قبضہ سے نکال لے پس علائے موصوف نے سپر دکر دینے کا افظ اختیار کیا کہ پاکھا جائے کہ اس سے بائع کا قبضہ کی اجازت ویناسمجھا جاتا ہے تا کہ اس قائل کے قول سے احتر از ہوجائے اور نیز ایا م محدؓ نے تحریر میں متبابعین کا مبعے کود کھے لیماتح برنہیں کیا ہے حالا نکہ اِس کا لکھنا ضروری ہے اس واسطے کہ یعض علائے مجتمدین نے بے دیکھی ہوئی چیز کا پیچنا اورخر بدتا جائز نہیں فرما تا ہے اور بعض نے بے دیکھی چیز کا پیچنا جائز رکھا ہے اور بے دیکھی چیز کاخر بدنا جائز نہیں ہے فرمایا ہے اوربعضوں نے دونوں کو جائز فرمایا ہے کیکن ان کے نز دیک مشتری کو خیار حاصل ہوتا ہے جب دیکھے اور بائع کونبیں ہوتا ہے اور بعض نے کہا کہ جے میں بائع کواور خرید میں مشتری کو خیار حاصل ہوتا ہے ہیں اس کالکھنا ضروری ہے تا کہ بالا تفاق بھے جائز اور خیار منتقی ہو جائے پھراس کی عبارت میں اہل شروط نے اختلاف کیا ہے ہیں متی رحمہ القداس طرح لکھتے تھے کہ اور فلاں وفلاں دونوں نے اقرار کیا کہ ہم دونوں نے تمام دارمحدود ہذکورہ تحریر بنرامع اس کے صدودوحقوق کے اور جواس میں داخل اور جواس سے خارج ہے اور ان دونوں کوسب کو بیان کر دیاورتمام جو کچھاس میں ہے لیل وکثیرسب دیکھ لیا ہےاور پہچان کرلیا ہےاور بہم دونوں نے اس کوونت عقد بچے کے جوال تحریر میں مذکور ہے اور اس سے پہلے دیکھ لیا ہے اور اس حال پر ہم دونوں نے باہم خرید وفروخت کی ہے اور شخ ابوزید لکھتے تھے کہ اورمشتری فلاں نے تمام دارمحدود وتح بریندا کی طرف نظر کرلی ہے اور اس کود مکھ کرراضی ہوگیا ہے اور جوسمتی نے بیان کیا ہےوہ احسن واضح ہےاور پیرجوسمتی نے بیان کیا کہ دونوں نے اس کوعقد بڑھ کے وقت دیکھا ہے بیام رضروری ہےاس واسطے کہ بعض ملما ء کا بیہ نہ ہب ہے کہ جو چیز خریدی یا فروخت کی اور اس کو بیچ ہے پہلے دیکھا تھا اور وفت بیچ کے اس کا معاسّنہ ہیں کیا بلکہ و و آئکھوں کے سرمنے ے عَا سُرِ تَعِي تَوْ جَا سُرَنبيں ہے پس ہم نے اس قول ہے احر از کیا اور یوں لکھا کہ عقد بیچے کے وقت اس کو دونوں نے دیکھا ہے اور یہ جو بیان فر مایا کہ بل اس کے بھی دیکھا ہے۔ سواس کی حاجت نہیں ہے بلکداس کو بغرض تا کید ذکر کیا ہے اور بیہ جوفر مایا کہ جودونوں نے تمام دارمع اس کے عدود وحقوق وقلیل وکثیر جواس میں داخل اور اس سے خارج ہےسب دیکھ لیا ہے تو بیامر ضروری ہے اس واسطے کہ ہارے علماء کا نہ ہب رہے کہ اگرمشتری نے دار کے باہر سے نظر کی یعنی باہر کود مکھ لیا اور اس کے سوائے نہیں دیکھا تو اس کا خیار رویت باطل ہوجائے گااور بنا پر تول زفر کے جب تک وہ پورے خارج کواور پورے داخل کواور بعض زمین کو ندد کیجے لے تب تک اس کو خیار حاصل رہے گا اورحسن بن زیاد کے نز دیک جب تک تمام قلیل و کثیراس کا اورتمام اس کی زمین اورتمام عمارات وغیرہ جواس میں ہے نہ و مکھے لے تب تک اس کو خیاد حاصل رہے گا پس ہم نے ان اختلافات سے بچنے کے واسطے ان چیز وں کا ذکر کر دیا اور نیز امام محر ؓ نے عاقدين كابايدان متفرق ہونا بھى بيان نەكيا اورامام خصاف بھى اس كۈبيى لكھتے تصاور عامداہل شروط اس كولكھتے ہيں اس واسطے كەامام شافعیؓ کے نز دیک جب تک متعاقدین بعد فراغ گفتگوئے خرید وفروخت کے از راہ بدن جدا نہ ہو جا نمیں تب تک ان کوای مجلس میں اختیار رہتا ہےاور ہمارے نز دیک بعد ختم گفتگوئے خرید وفروخت کےان کوخیار مجلس نہیں رہتا ہے پس شایدان دونوں میں جھگڑ اوا قع ہو ہایں طور کہ دونوں معتقد ندہب شافعی ہوں پس ایک کہے کہ میں نے قبل تفرق کے عقد فتنح کرویا تھا اور دوسراا جازت کا دعویٰ کرے اس واسطے ہم نے تفرق بایدان کوتحریر کر دیا کہ بعد نفاذ اس بیچ کے دونوں بابدان متفرق ہو گئے تھے تا کہ یہ جھگڑ امنقطع ہوجائے اوراہل

شروط نے اس کی عبارت میں باہم اختلاف کیا ہے شیخ ابوزیداس طرح لکھتے تھے کہ بعداس بھے ندکورہ تحریر ہذا کے اوراس کے سیحے ہو جانے اور واجب ہوجانے کے باہم رضامندی کے ساتھ پھرمتفرق بابدان ہو گئے اور طحاویؓ یوں لکھتے تھے کہ بعد وقوع اس تھ ندکور ہ تحریر بذا کے تمام اس بھے پر باہمی رضامندی اور دونوں ہے اس کے نافذ کرنے کے پھر دونوں متفرق بابدان ہو گئے اور جوامام طحاوی نے ذکر کیا ہے اس میں مشتری کے حق میں زیادہ احتیاط ہے کہ اس سے مشتری صحت خرید کا مقرنہیں ہوا جاتا ہے تا کہ ہروقت استحقاق جیج <sup>(۱)</sup> کے بتابر قول بعض علماء کے وہ اپنائٹمن با کئع ہے واپس نہ لے سکے پھر امام محمد نے فر مایا فما ادرک فلاں بن فلاں من درک فی م**نہ و** الدارفعلی فلاں بن فلاں خلاصحتی سیلمہ لہ بعنی اس کے بعد اگر فلاں بن فلاں کواس دار کی بابت کوئی درک پیش آ ئے تو فلاں بن فلال یر وا جب ہوگا کہ اس کو خلاص کر کے مشتری کوسپر دکر ہے اور علماء نے امام محمد ؓ کے قول کہ فما ادرک فلاں بن فلاں اس کی ترکیب میں ا ختلا ف کیا ہے کہ آیا فلاں بصب ہے یا ہر قع ہے کیکن نصب زیادہ واضح ہے اور معنی سے جیں کہ فلاں کو جو درک لاحق ہواور قولہ تو فلاں بن فلاں پر واجب ہوگا کہ اس کو خلاص کرے یہاں تک کہ مشتری کے سپر دکرے اس سے امام محمد کی بیمر ادنیں ہے کہ لامحالہ بی کو خلاص كر كے مشترى كے سپر دكرے اس واسطے كدريالي شرط ہے كہ شاہداس كے بورے كرنے پروہ قادر نہ ہوسكے بلكہ بدمراد ہے كہ اگر صاحب استحقاق اس بیچ کی اجازیت و ہے دیتو جیچ کوخلاص کر کے مشتری کے سپر دکرے یا اگر وہ اجازت نہ دیے تو تمن مشتری کو وا پس کرے اور اس شرط کا و فا کرناممکن ہے اور بعض نسخہ شروط میں جس طرح ہم نے بیان کیا ہے ای طرح صریح عبارت نہ کور ہے کہ فعلی فلاں خلاص ذلک حتی یسلمہ الیہ او پر دائتمن علیہ یعنی پس با لئع پر واجب ہوگا کہ اس مبتے کو جھوڑ کرمشتری کےسپر دکرے یامشتری کا تمن اس کوواپس دے اور اس مقام پرِفر مایا کہ اور ایسا ہی امام ابو حنیفہ ّو ابو یوسف ُلکھا کرتے تھے اور یوسف بن خالد منتی و ہلال دونو ں اس طرح تحریر فرماتے تھے کہ اگر پھر اس دارمحدود ہتحریر ہذا کی ہابت یا اس میں کسی کی بابت یا اس کے کسی حقوق میں کوئی درک تمام لوگوں میں ہے کئی کی طرف ہے بیش آئے تو فلا ل بن فلال بر واجب ہوگا کہ اس سب کوفلال بن فلال کے واسطے خلاص کرے یہاں تک کہاس کے سپر دکر ہے یا اُس کومشتری کے واسطے ہر درک و مشقت سے خلاص کر دے اور پینٹے ابوزید شروطی یوں لکھتے تھے کہ فلال بن فلاں کو جواس کی بابت یااس میں ہے کسی جزو کی ہابت یااس کے حقوق کی بابت یا حقوق میں ہے کسی کی بابت کچھ درک پیش آئے تو فلاں لیعنی با کئے پر واجب ہوگا کہ فلاں لیعنی مشتری کے وہ سپر دکر ہے جس کواس پر اس کوئتے ندکور ہتحریر بنرانے مشتری کے واسطے واجب کیا ہے۔امام طحاویؓ نے فرمایا کہ شخ ابوزید کی تحریر ہمارے پہند ہے بنسبت تحریر پوسف بن غالدہ ہلال کے اس واسطے کہ پوسف وہلال نے درک کومضاف بجانب مشتری تحریز ہیں کیا ہے بلکہ مطلق رکھا ہے ہیں اس مشتری کواور نیز ہرا لیے مخص کوشامل ہے جواس مشتری ے اس دار نہ کورہ کی ملکیت اس سبب ہے مثل خرید و ہبہ وصدقہ وغیرہ کے حاصل کرے پس صفان درک ان لوگوں کے واسطے جومشتری ے ملکیت حاصل کریں اس با نع پرمشروط ہوگی اور اگرمشتری ہے خرید نے والے کے ہاتھ ہے کسی مستحق نے استحقاق ثابت کر کے بیہ دار لےلیا اور مستحق نے بیچ کی اجازت نہ دی تو اس شرط تحریر کے موافق مشتری دوم کو بھی ای بائع ہے تمن واپس لینے کا اختیار ہوگا عالانکداستحقاق ثابت ہونے کے وقت مشتری کواپنے بائع ہے ٹمن واپس لینے کا استحقاق ہوتا ہے بائع کے بائع ہے واپس لینے کا اختیار نہیں حاصل ہوتا ہے اور وارث مشتری کواہینے مورث کے باکع سے ثمن واپس لینے کا اختیار حاصل ہوتا ہے باوجود یکہ ریاس کا باکتے نہیں ہے سواس وجہ سے حاصل ہوتا ہے کہ وہ مورث کا قائم مقام ہے ای واسطے اس ٹمن سے مورث کا قر ضدا دا کیا جاتا ہے اور ای واسطے اگر مشترى ميتت يراس قدرقر ضه بوجواس كے تمام تركه كومحيط ہے تو درصور تيكه دار ندكور پراستحقاق ثابت بهوتو واپس لينے كااختيار وصى ميت

<sup>(</sup>۱) یعنی مشتری کے یاس مے میچ استحقاق ثابت کر کے لے لی جائے ۱۲

کو ہوتا ہے نہ وارث کو پس اگر اسی طور پر نکھ جائے جس طرح یوسف و ہلال لکھتے ہیں تو پیشتر اس کا وہم ہوسکتا ہے کہ بیچ میں بیا یک شرط ہے جس کوعقد نیچ مقتضی نہیں ہے ہیں وہ فساد نیچ کا تھم دے گااس واسطے ہم نے اس سے احتر از کرنے کی غرض ہے درک کی اضافت بجانب مشتری کردی ہے اور بعض لوگ اس طرح لکھتے ہیں کہ جودرک فلا ل بن فلا ل کواور ہر کسی کواس کے سبب ہے بیش آئے تو فلال بالغ پراس كا خلاص واجب ہے اور اس طور سے نہ لكھنا جائے اس واسطے كه اسباب ميں اس كے وارث لوگ اور اس سے خريد نے والے اور اس کی طرف سے صدقہ یا بہہ بانے والے اور نیزتمام لوگ جواس مشتری کی جہت سے ملکیت دار ندکورہ حاصل کریں سب لوگ ہو سکتے ہیں حالانکہ ہم نے بیان کر دیا ہے کہ وقت استحقاق وار دہونے کے ان لوگوں کواس بائع سے ثمن واپس لینے کا اختیار نہ ہوگا پس اگراس طور ہے تحریر کیا تو یا نع کے ذمہ ایس شرط لگائی جس کوعقد بھے نہیں جا ہتا ہے پس بھے فاسد ہوگی اور بعض لوگ تکھتے ہیں کہ پس فلاں لیعنی با نع پراس کا عہدہ ہے اور اس طور ہے بھی نہ لکھنا جا ہے اس واسطے کہ امام اعظم کے نز دیک عہدہ قدیم دستاویز کو کہتے ہیں حالا نکہ استحقاق ٹابت ہونے کے وقت بائع پرمشتری کا قدیمی دستاویز کا استحقاق نبیں ہوتا ہے ہیں اگر الی شرط بائع کے ذمہ لگائی تو خلاف مقتضائے عقد شرط لگائی پس نتے فاسد ہوجائے گی اور متاخرین ہال شروط نے فرمایا کہ اس طرح نہ لکھنا جائے کہ جو درک فلا ب مشتری کو پیش آئے پس فلاں بائع پراس کا خلاص کر کے مشتری نہ کور کے سپر د کرنا واجب ہے۔ بعکہ اس طور ہے لکھے جس طرح شخ ابوزید نے تحریر کیا ہے کہ مشتری کواس کی بابت یا اس میں ہے کئی جزو کی بابت یا اس کے حقوق یا حقوق میں ہے کئی کی بابت کچھورک بیش آئے تو بائع پر واجب ہوگا کہ فلال مشتری کووہ سپر دکرے جو تھ نہ کورہ تحریر ہذا نے مشتری کے واسطے اس پر واجب کیا ہے اس واسطے کہ جب مشتری کے باس ہے میچ استحقاق ٹابت کر کے لے جائے اور مستحق اس بچ کی اجازت نہ دے تو علماء کے در میان اس امر میں اختلاف ہے کہ مشتری کے واسطے با نئع پر بھکم بیچ کیا واجب ہوگا لیس ہمارے نز دیک اس پر واجب ہوگا کہ مشتری کواس کائمن واپس کرےااورعثان نعی وسواد بن عبدالقدعمری نے فر مایا کہ دارمبیعہ کے شل بلندی دلپستی و قیمت وعمارت وگز وں کی مساحت کا اس مقام پر دوسرا دارسپر دکرنا وا جب ہوگا اور بعض نے فر مایا کہ اس پر وا جب ہوگا کہ دارمبیعہ کی قیمت واپس کرے خواہ تمن اس کے برابر ہو یا کم ہو یا زیادہ ہواور ہرگاہ علماء نے اس طور ہے اختلاف کیا ہے تو احوط یہی ہے کہ استحقاق کے وقت جووا جب ہوگا وہ بیان نہ کیا جائے گاتا کہ جو قاضی اس کے برخلاف اعتقادر کھتا ہووہ اس کو باطل نہ کرے اور جوتح رہے اس کوخلاف مقتضائے عقد نہ خیال کرے اور بیسب اس صورت میں ہے کہ صاحب استحقاق نے تئے ند کور کی اجازت نددی اور اگر صاحب استحقاق نے استحقاق ثابت کرنے کے بعداس بیچ کی اجازت دے دی تو بعض علماء کا قول ہے کہ بیاجازت بالکل کار آمد نہ ہوگی بنابریں کہ ان کے نز دیک فصولی کی بیچ منعقد نبیں ہوتی ہےاور نہ اجازت کی الک پر موقوف ہوتی ہے اور ہمارے نز دیک اگر قاضی نے صاحب استحقاق کے واسطے اس عین کا تھم نہیں دیا ہے اور تھم دینے سے پہلے صاحب استحقاق نے اجازت دے دی تواس کی اجازت کا رآمد ہوگی ہی بالغ پر بھی مال مین مشتری کوسپر دکرنا واجب ہوگالیکن امام اعظم سے ایک روایت میں اس کے برخلاف بوں مروی ہے کہ مستحق کا خصومت کرنا اور قاضی ہے تھم کی درخواست کرنا تیج کے تقص کی دلیل ہے ہیں اس ہے تیج ٹوٹ جائے گی جیسے کہ صریح تو ٹر دینے ہے ٹوٹ جاتی ہے بھراس كے بعد مستحل كا اجازت دينا كچھكارة مدند موكا اوراگر بعد عكم قاضى صاور مونے كے صاحب استحقاق في اجازت دى تو بعض موافق میں ندکور ہے کہ بنا پر قبول امام اعظم کے اس کی اجازت کار آید نہ ہوگی اس واسطے کہ مستحق کے واسطے مال عین کا حکم قاضی کی طرف ہے صادر ہونے سے بیج فٹنج ہوجائے گی اور صاحبینؓ کے نز دیک اجازت کا رآ مدہوگی اس واسطے کہ صاحبینؓ کے نز دیک استحقاق ثابت اور

لے۔ اس کی حاجت نہیں ہے اس واسطے کہ جب منعقد نہ ہوئی تو اج زت پر کیا موقوف ہوگی ۱۲ منہ

مستحق کے واسطے مال عین کا تھم قاضی کی طرف ہے جیا در ہونے ہے تیج فتخ نہیں ہوتی ہے ایسا ہی بعض کتب میں مذکور ہے او وجھری ک زیادات میں لکھا ہے کہ ظاہر الروایت کے موافق تیج تھنے نہ ہوگی اور اجازت کار آید ہوگی اور امام ایو یوسف سے مروی ہے کہ مال میں قاضی کے علم ہے مشتق کا لے لینا دلیل فکست تھے ہے ہیں اس سے بڑتا ٹوٹ جائے گی پھراس کے بعد مستحق کا اجازت دینا کارآ مدنہ ہوگا ہیں بنابر قول ایسے عالم کے جوفر ما تا ہے کہ بیج فتخ ہو جائے گی اور صاحب استحقاق کی اجازت کا رآ مدنہ ہوگی اگر ہائع کے ذمہ وقت ثیوت استحقاق کے دارمبیعہ سپر دکرنے کی شرط لگائی تو بائع اس دار کوجبی سپر دکرسکتا ہے کہ جب صاحب استحقاق ہے اس کوخریدے مچرمشتری کے سپر دکرے اور ایسے طور سے شرط نگانا عقد کو فاسد کرتا ہے لیس احوط ریہ ہے کہ یوں لکھا جائے کہ ایس حالت میں اس پر اس چیز کا سپر دکر ناوا جب ہوگا جس کو پیچ نہ کورہ تحریر ہذانے اس پر واجب کیا ہے اور ای طرح یہ بھی نہ لکھے کہ اس پرخمن واپس کرنا واجب ہے اس واسطے کہ اگر بورے دار پر استحقاق ٹابت ہواتو ہمارے نز دیک پوراٹمن واپس کرنا واجب ہو گا اور بعض مخالفین کے نز دیک اس براس دارے مثل جوصورت ومعنی میں اس کامثل ہووا پس کر ناوا جب ہوگا اور بعض کے نز دیک اگر پورے دار کا استحقاق ثابت ہوتو اس وارکی قیمت واپس کرے اور اگر تھوڑ ہے دار کا استحقاق ٹابت ہوتو اس میں دوصور تیس ہیں اگر استحقاق کسی غیر معین مگڑے کا ٹابت ہوا جیے تہائی و چوتھائی وغیرہ تو ہمارے نز دیک مشتری کو اختیار ہے جاہے باقی بائع کو داپس کر کے اس سے اپنا پوراٹمن واپس لے اور جاہے باقی کور کھ لے اور جس قدر استحقاق میں لے لیا گیا ہے اس کے صاب ہے بائع سے تمن واپس لے اور اگر کسی معین کلزے کا استحقاق ثابت ہوا ہیں اگر قبضہ سے پہلے استحقاق مذکور ثابت ہوا تو مشتری کوالیا ہی اختیار ہوگا جیسا ہم نے بیان کیا ہے اور اگر قبضہ کے بعداییاوا تع ہواتو مشتری کوخیار نہ ہوگا بلکہ جس قدراستحقاق میں لیا گیا ہے ای قدر ککڑے کا ثمن بائع سے واپس لے گااوریہ بمنز لدایس صورت کے ہوگا کہ جیسے اس نے دو چیزیں خریدیں پھر قبضہ کے بعد ایک استحقاق میں لے لی گئی ایسا بی طحاوی ہے اپنے شروط میں ذکر کیاہے اور خصاف ؓ نے فرمایا کہ مشتری کواختیار ہے جاہے باتی کور کھ لےاور جس قدراستحقاق میں لیا گیاہے اس کانٹمن واپس لےاور جاہے باتی کووالیں کرکے بائع سے اپنا بور اتمن واپس کر لے اور بعض علاء کے نز دیک کل جیج کی بیج قاسد ہو جائے گی اور بائع پر پورا حمن واپس دینا واجب ہوگا لیس بتابر قول ایسے عال کے جواس دار کے مثل واپس دینا واجب کہتا ہے اور بتابر قول ایسے عالم کے جو قیمت داروا پس دینا واجب کہتا ہے بیعنا مہ میں جمن واپس کرنے کی شرط تحریر کرنا ایسی شرط ہوگی جومعتضائے عقد نہیں ہے پس اس سے عقد فاسد ہوگا ہیں ان لوگوں کے قول سے احتر از ہونے کے واسطے اس کوتح رینہ کرے اور ہمارے مز دیک بھی بعض صورتوں میں پورا شمن اوربعض صورتوں میں تھوڑ انتمن واپس کرنا واجب ہوتا ہے پس اگر ہم بیعنا مہ میں مطلقاً بورانتمن واپس کرنا شرط کریں تو میشرط خلاف مقتضائے عقد ہوکرموجب فساوہ وگی اوراگرہم نے اس طرح تحریر کیا کہ پس با کئع پر وہ چیز واجب ہوگی جو بھے ندکورہ تحریر ہذانے مشتری کے واسطیاس پر واجب کر دی ہےتو ورصورت استحقاق ثابت ہونے کے اور صاحب استحقاق کا بھے کی اجازت نہ دینے کے جس چیز کا تھم قاضی کی طرف ہے اس پر صا در ہووہ سب کے نز دیک بموجب اس بیج کے ہوگی جیسا کہ بیعنامہ میں شرط تحریر ہوئی ہے پس قاضیوں میں کسی قاضی کوخواہ کسی قول کا معتقد ہوا س بھے کے باطل کردینے کا اختیار نہ ہوگا جب کہ اس کے پاس میہ تعدمہ چیش ہو جس اس وجہ ہے یہی لکھنا احوط ہے اور امام ابوحنیفہ و امام ابو یوسف بعد تحریر واقعہ درک کے یوں لکھا کرتے تھے کہ پس فلاں پر اس کا خلاص کرنا وا جب ہوگاحتیٰ کہاس کومشتری کے سپر دکرے یا اس کواس کانٹمن مع قیمت اس چیز کے واپس کرے جوعمارت و درخت وزراعت وغیرہ بائع کے علم مے مشتری نے خودا بیجاد کی ہوں یا اس کے واسطے نو ایجاد کی گئی ہوں اور ہم نے ان چیزوں کی قیمت کی صان اس واسطة تحريركر دى كه بنابر قول بعض علاء كے استحقاق ثابت ہونے كے وقت مشترى كو بائع سے ان چيز وں كى قيمت واپس لينے كا اختيار

جیمی ہوتا ہے کہ جب بائع نے اس کی صانت قبول کر لی ہوا در اگر ضانت قبول نہ کی ہوتو نہیں اور ہم نے باکع کے عکم سے اس و سطے تحریر کیا کہ بعض علاء مدینہ منور ہ کہتے ہیں کہ با نکے نے اگر چہشتری کے واسطےان چیزوں کی قیمت کی ضان کر لی ہوتا ہم مشتری اس سے اس قیمت کوجھی واپس لےسکتا ہے کہ جب بالع نے ایساتھم کیا ؛ وپس ہم نے بالع کا ضانت کرنا اوراس کا بیتھم وینا ان علما ، کے قول ے احتر از کرنے کے واسطے تحریر کر دیا اور بعض لوگ یوں تحریر کرتے ہیں کہ مع صانت اس چیز کے جس کومشتری عمارت و درخت وغیر ہ ے نوا یجاد کرے اور بیتے نہیں ہے اس واسطے کہ مشتری بھی دار میں الیمی چیز ایجاد کرتا ہے کہ استحقاق ٹابت ہونے کے وقت اس کی تیت لینے کا اختیار بائع ہے اس کو عاصل نہیں ہوتا ہے جیسے کنواں اگار ہی اور چہ بچیصاف کرناومودی صاف کرنا ایسی چیزیں جن کو ہو گئع کے سپر دنہیں کرسکتا ہے ہیں اگر ان کی صانت بھی یا لُغ کے ذمہ شرط کی تو ایسی شرط اس کے ذمہ لگائی جس کوعقد مقتضی نہیں ہے اور اس میں ہر دوعاقدین میں ہےایک کے داسطے نفع <sup>ک</sup>ے اور امام طحاوی قرماتے تھے کہ احوط بیہ ہے کہ بیدند لکھا جائے کہ مع قیمت اس چیز کے جس کومشتری پیدا کرے بلکہ یوں لکھا جائے کہ فلاں بن فلاں بن فلاں کواس دار محدود ویا اس کے حقوق میں ہے کسی تق میں یا ایسی چیز میں جس کوا بجاد کرے مثل غمارت و درخت و زراعت کے کوئی درک چیش آئے تو باکع پر بھکم بھے ندخور و بیعنامہ ہذا جس کا سپر د کرنا واجب ہاس کوشلیم کرے اور وجہ رہے کہ جب وار مبعیہ کا استحقاق الی حالت میں ثابت ہو کہ مشتری اس میں کوئی ممارت بنا چکا ہے یا در خت لگاچکا ہے اس میں بھیتی یوئی ہے تو اس میں علماء کا اختلاف ہے لیس ہمارے اصحاب سے اس میں دوروایتیں ہیں ایک پروایت شاذہ میں فرمایا کہ اگر باکع حاضر ہوتو مشتری با کتے ہان چیزوں کی قیمت اس طرح قائم کر کے حساب سے لے لے گا اور پیٹمازت اور پودےاور زراعت بعوض اس مال قیمت کے جو ہا نئع نے تاوان دیاہے بائع کے ہوجا کیں گے پھراس کے بعد صاحب استحقاق کو اختیار ہوگا جا ہے بائع ہے مواخذہ کرے کہ ان چیزوں کواس کی زمین ہے اکھاڑ لے اور دور کردے اور جا ہے بائع کوان کی قیمت اُ کھڑی ہوئی اور تو ڑی ہوئی کے حساب ہے دے کران کواینے واسطے رہنے دے اور اگر بائع غائب ہوتو صاحب استحقاق کوا ختیار ہوگا کہ مشتری ہے مواید و کر کے ان چیزوں کواپنی زمین ہے دور کرادے اور با کتے گے آئے تک کا انتظار نہ کرے پھر جب اس کومشتری نے اکھاڑ لیا تو جب بھی بائع پر قابو یائے تو اس کودے کرای طرح اکھڑی ہوئی کی قیمت اس ہے تاوان لے کیونکہ اس نے بائع کواییا بی سپر دکیا اور اگر صاحب استحقاق جا ہے تو مشتری کوان کے اکھاڑنے ہے منع کرے اور اپنے واسطے رہنے وے اور مشتری کوا کھڑی ہوئی کے حیاب ہے اس کی قیمت دے دے پھرمشتری (۱) بائع ہے سوائے اسپے ٹمن کے اور پچھے واپس نہیں لے سکتا ہے اور ظاہر الرواية ميں فرمايا كەاگرمشترى سےان چيزول كے دوركرنے كامواخذہ كيا گيا تومشترى اس كودوركروے كا پھرٽوڻن مشترى كى ہوگى بھرال کواختیار ہوگا ہے ہے بیٹوٹن ہا کع کودے کراس ہے تا بت کی قیمت لے لےاور چاہےٹوٹن اپنے واسطے رہنے دےاور ہا کع ہے پچھ وا پس نبیں لے کتا ہے پس جب ہمارے نز دیک ہے تھم ہوا کہ عضی صورتوں میں مشتری بالع سے ممارت کی قیمت لیتا ہے اور بعض صورتوں میں نہیں بساگر بیعنامہ میں میکھیں کہ واپس لے گا مطلقاتو ہم نے مشتری کے واسطے ہرحال میں قیمت واپس لینے کا اختیار ٹا بت کردیا حالانکہ ٹیٹر طاخلاف مقضائے عقد ہےاور ہردوعاقدین میں ہےا بک لیعنی مشتری کے واسطےاس میں نفع ہے ہیں ہمارے نز دیک ایسی شرط موجب فسا دعقد ہوئی اور بعض ملائے مدینہ نے زعم کیا کہ اگر مشتری نے عمارت بنائی اور اس کو بیمعلوم نہیں ہے کہ یہ دارصا حب التحقاق کی ملک ہے جتی کہ اس نے دھو کے و نا دانستگی میں بنایا پھرصا حب استحقاق طاہر ہوا تو قاضی اس مستحق ہے کیے گا کہ تجھ کوا ختیار ہے جا ہے مشتری کواس کی ٹابت ممارت کی قیمت دے دے کیونکہ اس نے دھوکے اور ہا دانستگی ہیں بنائی ہے اور سیر

ل نفق اورائي شرط بالاتفاق موجب فسادئق ٢ امنه (١) جوبالتح كوديا ٢٠١٢

عمارت تیری ہوگی اور اگر جا ہے تو اس کی قیمت شدد ہاور مشتری تیراشریک رہے گا اور مشتری کوعمارت دور کرنے کا حکم نددیا جائے گا اور وہ باکع سے پچھوا پی نہیں کے سکتا ہے اور اگر مشتری جانتا ہو کہ بیدار ملک مستحق ہے اور باوجود اس کے اس نے ممارت بنائی تو صاحب استحقاق کوا ختیار ہوگا جا ہےمشتری کواس عمارت کے منقوضہ کی قیمت کے حساب سے قیمت وے کرمشتری سے بیعمارت لے لے اور مشتری بائع سے پھونہیں لے سکتا ہے ہی اگر ہم بیعنا مہ میں بیشر طاتح ریکریں کہ مشتری بائع سے واپس لے تو بنابر قول ان علاء ے ہم نے اکس شرط لگائی جو خلاف مقتضائے عقد ہے۔ پس موجب فساد عقد ہوگی اور نیز امام شافعی کا بینذ ہب ہے کہ جو چیز مشتری نی ا یجا د کرے اس کی قیمت با نُع سے واپس نہیں لے سکتا ہے ہیں ان کے قول کے موافق بھی ایسی شرط ضاف مقتضائے عقد ہوگی ہیں ا یجا دمشتری کی قیمت کی صنان کی شرط با کنج پر کرنے ہے احتر از واجب ہے تا کہ ہمارے قول وغیر وں کے قول کے موافق عقد بھے فساد ہے محفوظ رہے لیکن میتح ریکرے کہ بالغ پروہ چیزمشتری کوسپر دکرنا واجب ہوگی جواس نے مذکورہ بیعنامہ ہذائے اس پر واجب کیا ہے حتی کہ اگر یہ بیعنامہ کسی قاضی کے پاس پیش کیا جائے تو و واس نیٹا کے فاسد ہونے کا حکم نہیں دے گا بلکہ اس کے ند ہب کے موافق جو چیز بحكم ال بنج كے بذمه بالغ واجب ہوگ اس كا تھم بالغ پر صادر كرے گا اور واضح ہوكہ يہ تقريرا مام طناوى كى اگر چەعقد بيج كوفساد ہے بچاتی ہے لیکن اس میں حق مشتری کی صیانت ان چیز وں ہے جو ممارت و درخت و زراعت اس نے ایجاد کی ہیں نہیں ہے اس واسطے کہ ا مام طحاوی نے یہ تحریز میں کیا کہ جو درک اس کوان چیزوں میں سے ان میں ہے کسی چیز میں جواس نے بحکم با نع ایجاد کی ہیں چیش آئے حالا نکہ اس کا ذکر کرنا بعض اہل علم کے قول ہے نیچنے کے واسطے ضروری ہے اس طرح اس نے مقد ارمثان جواس پران کی قیمت میں ہیں آئے گی بیان نہ کی حالانکہ ابن الی کیلی کے قول کے موافق صانت سیجے ہونے اور مشتری کے بائع سے رجوع کرنے کے واسطے اس کا ذکر کرنا ضروری ہے کیونکہ شیخ بن الی کیل کے نز دیک جب تک مقدار مضمون بہ کی معلوم نہ ہوتب تک ضمان سیجے نہیں ہے لیس اس کا حلیہ بیہ ہے کہان چیزوں کا صانت نامہ ملیحد وتحریر کرے یاان چیزوں کی صانت کا ذکر بیعنا مہ میں تحریر کرےاورلکھ دے کہ بیضانت با تُع کی طرف ہے اس بیچ میں مشروط نہ تھی بلکہ اس نے بعد بیچ کے اس کی ضانت کرلی ہے اور ان چیزوں کی مقدار قیمت ایسی ذکر کر دے کہ اس امر کا یقین اس کو ہوکہ ان چیزوں کی قیمت اس نے بیس بڑھے گی مثلّا ایک درم سے بزار درم تک یا دو ہزار درم تک علی ہذا القیاس پس عقد فاسد ہونے ہے بھی احتر از ہو جائے گا اور حق مشتری کی حفاظت بھی ان چیز وں میں جن کووہ ایجاد کرے گا ادتسم عمارت و درخت حاصل ہو جائے گی بیدذ خیر ویس ہے۔

مسکد مذکورہ کی ایک صورت جس میں فریقین کے تصرفات جائز متصور ہوں گے 🖈

تمام اس کو جواس میں ندکور ہے بچھ لیا بعد از انکہ دونوں کو میتحریر پڑھ کر سائی گئی اور دونوں نے اقر ارکیا کہ ہم دونوں نے اس کوحر فاحر فا سمجھ لیا ہےاور دونوں نے ان گواموں کوتمام اس چیز کا جواس تحریر میں ہےاہے او پر گواہ کرلیا اپنی صحت عقول وابدان و جواز تصرفات کی حالت میں درحالیکہ بطوع خود بدیون اکراہ وا جبار کے ایسا کیا اور درحالیکہ ان دونوں کے امور میں ان پر کوئی متولی نہ تھا بلکہ بید دنوں خود ا ہے مالوں کے مختار تھے میدونوں کسی بات میں مجور نہ تھے اور نہ ایک مجورتھا اور دونوں کومرض وغیرہ کی کوئی علت نہ تھی اور یہ تحریریا ہ فلا ں سندفلاں میں لکھی گئی اور پوسف بن خالد و ہلال نے کواہوں کی گواہی با ثبات تمام مرتوبہ بیعنا مداختیا رکی اور شیخ ابوزید نے دونو ں قبایعین کے تمام مرقومہ بیعنامہ کے اقرار کی گواہی افتیار کی اور ہمارے بعض متاخرین مشائخ رحمتہ انقد علیہ فر ماتے ہیں کہ تحریر میں بعض الی بات ہوتی ہے جس پر گوا ولوگ هیقتۂ واقف ہوتے ہیں چنانچیخر پیروفروخت و قبضهٔ تمن و قبضهٔ بیج وتفرق متعاقدین بابدان وضان درک و غیرہ اور بعض الی بات ہوتی ہے جس پر گواہوں کو هقیقتہ وقو ف نہیں ہوتا ہے۔ چنانچے بیچ میں معنی تلجیہ نہ ہوتا اور مقدارتمن واقعی کیونکہا حمّال ہے کہ دونوں نے در پر دوقر ار داوکر لی ہو کہ بیچ بطور تلجیہ ہےاور ظاہر میں دکھلانے سنانے کو بیچ کرتے ہوں اور نیز در پردہ قر ار داد ہو کہ بچے بعوض ہزار درم کے ہےاور ظاہر دو ہزار درم کہتے ہیں ای طرح متبایعین کامبیع و مکھ لیما یہ بھی ایسی بات ہے کہ هیقت اس پر گواہ واقف نہیں ہو سکتے ہیں اس واسطے کہ آ دمی دوسرے کے دیکھے لینے کو کیونکر جان سکتا ہے ہاں بیدد مکھے سکتا ہے کہ وہ ال طرف آنکھ کے متوجہ ہے اور بسااو قات آ دمی آنکھ ایک چیز کی طرف کرتا ہے اور اس کونبیں دیکھتا اور نہ واقف ہوتا ہے اور ای طرح تحرير كتابت من جو پچھ ہےاں پر دونوں متعاقدين كاعلم ہوجانا بھي ايها ہي ہے كہ گوا ولوگ هيقة اس ہے واقف نہيں ہوسكتے ہيں مگريہ با تیں الی بی ہیں کہ متعاقدین کے اقرار ہی ہے لوگوں کو وقوف ہوتا ہے اور گواہ ہو پڑاور اس گواہی کوایے ذمہ لیں اس قدر صحیح ہے جتنا گواہ کووتو ف ہو پس جس کو گواہ نے حقیقتہ معلوم کیا ہے اس میں ان کی گواہی یا ثبات کھنی جا ہے کیونکہ اس سے وہ لوگ حقیقتہ واقف ہوئے ہیں اور جس سے هیقتہ واقف نہیں ہوئے ہیں اس میں متعاقدین کی اقراری گواہی تحریر کرے پس یوں لکھنا چاہنے کہ گواہان مسمیان تمام مرقومہ بیعنا مدکے بایں طور شاہر ہوئے کہ جس کا ان کو هیقتهٔ وقوف ہوا ہے اس کے با ثبات اور جن کا هیقعهٔ وقوف نہیں ہوا ہے اس کے باقر ارمتعاقدین پھر پوسف بن خالد وہلال نے یوں لکھا کہ دونوں کی حالت صحت وجواز تصرفات میں اور ابوزید نے لکھا که دونوں کی صحت عقل و جواز تصرفات کی حالت اور طحاوی نے لکھا کہ دونوں کی صحت عقل و جواز تصرفات کی حالت میں اور جوطی وی نے تحریر فرمایا ہے بیاوٹق واحوط ہےاور آیا گواہوں کا متعاقدین کی روشناسی و ٹام ونسب سے پہچاننا بھی تحریر کیا جائے اور شمنی و ہلال اس کوتح برنہیں فرماتے تھے اوران دونوں کے سوائے اہل شرو طرتح بر فرماتے تھے اور بعض متاخرین مث کئے نے فرمایا کہا گر دونوں متعاقدین لوگول میں مشہور ہوں تو اس کو لکھنے کی حاجت نبیں ہے اور اگر مشہور نہ ہوں تو اس کا لکھنا ضروری ہے کیونکہ گوا ہوں کو ونو ل کے مواجبہ میں ادائے گواہی کی ضرورت ہے بیں دونوں کی روشناس ضروری ہے تا کہ دونوں پر گواہی دے سکیں اور نیز دونوں کی غیبت میں اور دونوں کی موت کے بعدا دائے شہادت کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کا نام ونسب پہچاننا ضروری ہے اور متعاقدین کے اقر ارپر کہ ہمارا یہ نام ونسب ہےا عمّا دکرنا جا تزنہیں ہے شاید ہرا یک اپنا نام ونسب غیر کا نام ونسب بیان کرے تا کہ گوا ہوں کوفریب دے بدین غرض کہ غیر کی ملک ہے جیجے نکال لے بس شاید متعاقدین کے قول پراعتا دکرنا غیر متعاقدین کی ملک اور بیالی بات ہے کہاس ہے بہت لوگ غافل ہیں کہ وہ لفظ بیج وشراء واقر اربقبضہ یہ ہمی ایسے دوشخصوں ہے ن لیتے ہیں جن کو پہچا نتے نہیں ہیں پھر جب بعدموت صاحب مجع کے ان سے گواہی طلب کی جاتی ہے تو اس نام ونسب پر گواہی ویتے ہیں حالا نکدان کواس کاعلم نہیں ہے بس اس سے احتر از کرنا جا ہے تا کہ لوگوں کی املاک باطل ہو جانے ہے بچپن اورخود خداع ومجاز فٹ ہے محفوظ رہے پھر گواہ کونسب کا حال معلوم ہونے کا طریقہ یہ

فتاوی عالمگیری .... جد 🛈 کی کا سرا ہے کداتنے لوگ اس کوخبر دیں جن کا جھوٹ ہات پر اتفاق کرنا غیر متصور ہو بیا مام اعظم ؒ کے نز دیک ہے اور صاحبینؓ کے نز دیک دومر د<sup>ا۔</sup> یا ایک مرداور دوعورتیں اس بات کی گواہی دیں۔ پس اگرنسب کی گواہی برداشت کرنے کا قصد کیااورالی جماعت کا حاضر کرنا دشوار ہوا جس کی امام اعظم نے شرط کی ہے کہ علم نسب اس طور ہے حاصل ہونا جا ہے تو بیرکرنا جا ہے کہ گوا ہوں کے پاس دو گواہ اس نسب کی گوای دیں پس ان گواہوں کی گواہی پریہ گواہ ہوں حتی کہ جب ادائے شہادت کی حاجت چیش آئے تو نسب بران گواہوں کی گواہی پر گواہی دیں اور جو بیعنامہ میں تحریر ہے اس کی اپنی ذاتی گواہی دیں اور کسی عورت کی گواہی ہر داشت کرنے کے واسطے بعض مشاکخ کے نز دیک اس کا چېره دیکھناضروري ہےاور فقط اینے پر که گواہوں کو پہنچوا دیا کہ بیفلانہ ہے گواہوں کو <sup>(۱)</sup> اس پر گواہی حلال نہیں ہےاور در حالیکہ و وعورت غائب ہو یا مرکئی ہوا در گوا ہوں کواس پر گواہی وینے کی ضرورت پنیش آئی کہنا م ونسب کی گواہی ا داکریں تو نام ونسب کی گواہی برداشت کرنا سیح ہونے کے واسطے وہی طریقہ ہے جوہم نے مردمجہول کی صورت میں بیان کیا ہے کہ امام اعظم کے نز دیک ایک جماعت گوائی دے جس کا دروغ پر اتفاق کرنامتصور نہ ہواور صاحبین کے نز دیک دو گواہ گواہی دیں اور ہم نے بیصورت بوری کتاب الشب دت میں ذکر کر دی ہے اور اگر درک کا کوئی کفیل ہوا تو قریایا کہ اگر درک کے واسطے مشتری نے باکع ہے کوئی ضامن ما نگا تو كيونكرتح بركرنا جائة ومئله دوطرح بربتو فقط درك كالفيل ليا اوركسي بات تتعرض نه كيايا تمام اس حق كاجواس بيح كي وجه س مشتری کا با کع پر وا جب ہوالیعنی تمن و قیمت ایجا د ممارت وزراعت و درخت وغیر ہسب کالفیل لیا پس جا ہے جس طرح کفالت لی ہو بہر حال جائز ہے اس واسطے کہ یہ ایسے قرضہ کی کفالت ہے جوعنقریب واجب ہوگا اور الی کفالت جائز ہے یہ کتاب الکفالة میں معلوم ہو چکا ہے لیکن جہلی صورت میں گفیل پر وفت درک واستحقاق کے فقط ثمن واپس کرنا واجب ہوگا اور قیمت عمارت و زراعت و درخت میں سے پچھوا جب نہ ہوگا اس واسطے کہ جب درک مطلقاً بیان کیا جائے تو عرف میں اس سے بہی مراد ہوتی ہے کہ استحقاق کے وقت حمن واپس کرے پس کفالت بدرک ای طرف را جع ہوگی اور کسی طرِف راجع نہ ہوگی پس فرید کی تحریر لکھنے کے بعد یوں لکھے گا کہ جو کچھاس دار کی بابت درک پیش آئے تو فلاں یعنی بالع پر وفلاں یعنی فیل پر اس کا خلاص واجب ہے پس مشتری کواختیار ہے جا ہے دونوں کو ماخوذ کرے یا دونوں کومتفرق ایک بعد دوسرے کے ماخوذ کرے یہاں تک کہ دونوں اس کو بیدارسپر دکریں یا اس کانٹمن چنین و چنان ہے واپس کریں اور ایسا ہی امام محمد نے کتاب میں ذکر کیا ہے اور دونوں کے ماخوذ کرنے کا اختیار اس واسطے لکھا کہ ابن ابی لیکی کے قول سے احتر از ہوجائے اس واسطے کہ ابن ابی کیلی کا بید ند ہب ہے کہ کفالت مثل حوالہ کے اصیل کو ہری کر دبتی ہے لیکن اس ورت میں بری نہیں کرتی ہے کب جب کفالت میں بیشر ط کرلی جائے کہ اس کوا ختیار ہے کہ دونوں میں ہے جس کو جا ہے ماخوذ کرے اور دونوں کومتفرق ایک بعدد وسرے کے ماخوذ کرنااس واسطےلکھا کہ ابن شبر مہے قول سے احتر از ہو کہ ابن شبر مہے نز دیک کفالت ہو جب ہریت اصل نہیں ہے کیکن حقدار نے اگراضیل ونفیل دونوں میں ہے کسی کا دامن پکڑااوراس ہے مطالبہ کیا تو دوسرا مطالبہ ہے بری ہو جائے گالیکن اس صورت میں بری نہ ہوگا کہ جب کفالت میں بیٹر ط کرلی کہ اس کوا ختیار ہے کہ ایک بعد دوسرے کے دونو ل ے مطالبہ کرے کذافی الذخیرہ اور شیخ الاسلام نے اپنی شرح میں فر مایا کہ مشائح '' نے فر مایا کہ اس مقام پر اور شرطیں بھی ہیں جن کا ذکر کرنا ضروری ہےاد رازانجملہ یہ ہے کہ فیل نے کفالت کی بدون اس کے کہ یہ بات تھے میں شرط کی جائے اس واسطے کہ بیچ بشر طلفیل قیاساً نہیں جائز ہے اور اس کو زفرؓ نے اختیار کیا ہے اس شیخ زفرؓ کے قول ہے احتر از ہونے کے واسطے اس کا لکھنا ضروری ہے اور از انجلہ یہ لکھے کہ کفالت بحکم بائع تھی اس واسطے کہ عثان کیش کا ندہب یہ ہے کہ بدون تھم مکفول عنہ کے کفالت

<sup>(</sup>۱) لِعِنْ جِبِ بَهِي نالش ہوجا یا ۔ لینصیل نیس فر مائی کہ بیدوونوں عاول ہوں یا جا ہے جیسے ہوں اور طاہر آعاول ہوں اا

تشجیح نہیں ہوتی ہے پس بائع کا تھم اس قول ہے احتر از ہونے کے واسطے تحریر کر دے از انجملہ یہ لکھے کہ مکفول لہ یعنی مشتری نے جمکس کفالت میں اس کفالت کی بخی طبت اجازت دے دی اس واسطے کہ امام اعظمتم وامام محمدٌ کا ند ہب یہ ہے کہ غائب کے واسطے کفالت جائز نہیں ہے جب کداس کی طرف ہے قبول نہ پایا جائے سوائے ایک فاص صورت کے اور بیسب کتابت الکفالت میں معلوم ہو چکا ہے پس مشتری کا بخاطبت مجلس کفالت میں اجازت دینا دونوں اماموں کے قول سے احتر از ہونے کے واسطے لکھنا ضروری ہے اور از انجملہ بیہ ہے کہ بیتھی لکھنا جا ہے کہ با لُع وَگفیل ان دونوں میں ہے ہرا یک دوسرے کی اجازت ہے دوسرے کے فس کا بھی گفیل ہے اس واسطے کہ بسا اوقات دونوں میں ہے ایک غائب ہوتا ہے اور دوسر انتگادست ہوتا ہے پس اس ہے مشتری کوابنا حق وصول نہیں ہو سکتا ہے پس اس کود وسر ہے کے نفس کا گفیل کر د ہے تا کہ ایسی ہا لت میں اس سے دوسر ہے غائب کے حاضر لانے کا مواخذ ہ کر ہے پس اس عائب کی طرف ہے اپناحق وصول یائے گااور کفالت بحکم بالع بعرض احتر ازاز قول عثمان کیٹی تحریر کرے اوراز انجملہ یہ ہے کہ بیاکھ دے کہاں بیج کی وجہ ہے بائع یا گفیل کسی پر جو دعویٰ مشتری اپنی زندگی ہیں یا موت کے بعد کرے بایں طور کہ وارث مشتری دعوی کرے اس وعویٰ کی خصومت کا ہر ایک ان دونول میں ہے دوسرے کی طرف ہے دکیل بو کالت صحیحہ بدین شرط ہے کہ جب اس و کالت کو تنخ کرے تو پھراس کے بعد و ہو کیل بدستور ہو جائے گا۔ پس اس کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ مشتری کووٹو ق حاصل ہواس واسطے کہ جب تک مان اصیل پر واجب نہ ہوگا تب تک گفیل پر واجب نہ ہوگا اس واسطے کہ فیلِ اپنے اصیل کی طرف سے برواشت کرتا ہے اور بسااوقات ایسا ہوتا ہے کہ مشتری پر بالغ کی نیبت میں استحقاق انتا ہوتا ہے حالانکہ کفیل حاضر ہوتا ہے اور مشتری کفیل پر دعویٰ کر کے اپنا استحقاق بائع پر ٹابت نہیں کرسکتا ہے اس واسطے کہ فیل اس غائب کی طرف سے خصم نہیں تھہرتا ہے در حالیکہ فیل اس غائب کی طرف ہے دکیل خصومت مقرر نہ ہوخواہ کفالت اس کے حکم ہے ہو یا بدون اس کے حکم کے ہو بیامام اعظم کے نز دیک ہے ایسا ہی امام ابوبوسف نے امام اعظم سے روایت کی ہے ہی گفیل ہے مطاب کرتاممکن نہ ہوگا اور امام ابوبوسٹ نے املاء میں فر مایا کہ اگر کفالت بحکم ہوتو بائع کی طرف سے فیل خصم تفہر ہے گا اور اگر بلاتھم ہوتو بائع کی طرف کفیل سے خصم نتھبر ہے گا اور امام محمد نے فر مایا کیفیل بہر حال خصم تفہرے گا خواہ کفالت بحکم با نع ہو یا بحکم نہ ہو <sup>اپ</sup>س برگاہ مسئد میں اس طور ہے اختلاف ہے تو ہرایک کے واسطے دوسرے کی طرف ے وکالت بروجہ نذکورتح ریکرنا جائے تا کہ اس اختلاف ہے احتر از ہواور لازم ہے ہے کہ خصومت میں گفیل از جانب بائع وکیل کیا جائے تاکہ بائع کی نیبت میں مشتری کو بائع پر اپناحق ٹابت کرنے کا قابو ہاتھ آئے کہ فیل سے مطالبہ کرے اور رہا کفیل کو بائع کی طرف ہے وکیل خصومت کرنے کی کچھ حاجت نہیں ہاں واسطے کہ مشتری بسبب بتے ندکور بیعنا مدے جو پچھاس پر دعویٰ کرے گا بائع اس کا اصیل ہوگا اور مشاکے نے اس کی وجداور فائدہ بیان کیا ہے گر ہم کو پیرظا ہرنہیں ہوا بیسب اس صورت بیں ہے کہ فقط عنمانت درک کا کفیل لیا ہواوراس کے سوائے کسی بات ہے تعرض نہ کیا ہواورا گرتمام اس حق کا جواس بیچ کے سبب سے مشتری کا باکع پر واجب ہوا ہے کفیل لیا تو کفالت کوانہیں شرا کط برتح بر کر ہے جن کو ہم نے بیان کر دیا ہے اور قیمت ممارت و درخت وزراعت میں جس مقدار کی کفالت کی ہے اُس کو بیان کر دے کہ ایک درم ہے ہزار درم تک مثلاً پس ایس مقدار ذکر کرے کے معلوم ہو کہ غالباً قیمت ممارت و در ذت وزراعت اس سےزائد نہ ہو جائے گی والقد تعالیٰ اعلم بالصواب اور اگر ایسے خص سے جس کی طرف ہے اس بیع میں جھڑا کرنے کا خوف ہے بیاقر ارلیا کہ بیزیج اس کی رضا مندی ہے ہوئی ہے اور اس کواس میں پچھ تنازع نہیں ہے مثلاً بالع کا بیٹا جورویا ا ۔ الّوں ہماری زیان میں اس طرح لکھنا جا ہے کہا ہاں دارمہیعہ کا میں یا کوئی آ دمی مستحق نہیں ہے بیمشتری ہی اس کا حقدار ہے تاامنہ

باب ہو کہ جس کی طرف سے مید کمان ہو کہ ہتے میں بوجہ خرید وغیرہ کے اس کا کچھ دعوی ہو گا تو بعد تحریر درک کے اس طرح لکھے کہ فلا س بن فلال لیتنی اس با نُع کے پسر نے یا فلانہ بنت فلاں اس با نُع کی جورو نے لبلوع خود بحالت استجماع شرا نطصحت اقر ار ئے ایب اقر ار جواس نج میں مشروط نبیں اور ملحق نبیں ہے اس طرح کیا کہ جمیع دارمحدود ہذکورہ بیعنامہ بذا اس بائع فلا ں کی ملک وحق تھا اور اس نے ا ٹی ذاتی ملک کوفروخت کیا ہےاورمیرااس سب میں یااس میں ہے کسی جزومیں کچھ دعویٰ و پچھ حق نہیں ہےاور یہمشتری اب اس دار ند کورہ کا بنسبت میرے اور بنسبت سب آ دمیوں کے سنحق انہو گیا ہے اور اگر میں اس معاملہ میں اس مشتری پر بھی کوئی دعویٰ کروں تو میر ا دعویٰ باطل ومردود ہےاوراس مقرلہ نے اس کےاس اقرار کی بالمشافہ تقیدیق کی پھرانہوں نے اپنے اوپراس بات کے گواہ کر لئے یا اس طرح لکھے کہ فلاں نے بطریق نہ کورہُ بالاتح ریکر کے لکھے کہ یہ اقرار کیا کہ سب جو پچھاںتح ریمیں بیان کیا ہے تیج و قبضہ ثمن و تسلیم ہے وضان درک از جانب یا لُغ ہٰزاا ندریں ہے بیسب الی حالت میں ہوا کہ میری طرف ہے اس یا لُغ کے واسطے حکم وا جازت و رضا ۔ مندی تھی اور میرااس سب میں پچھوٹ و پچھوٹوئ نہیں ہے آخر تک موافق مذکورۂ بالاتحریر کرے یا ابتدائے تحریر میں اس طرح لکھنا شروع کرے کہ فلا لیخز و**می نے فلال مخز ومی ہے با جازت فلال مخز ومیاں کےخرید کیا اور قبضہ تمن کے وقت بھی فلال کا حکم و** اجازت تحريركرے اورا گرمعقو دعليه دو دار ہوں پس اگر دونوں متلاصق ہوں تو لکھے كه ہر دو دارمتلاصفه جوشهر فلاں كےمملّه فلاں كوچه فلاں میں واقع ہیں لیعنی مع حدود وغیر وسب جیسا کہ بیان ہوا ہے تحریر کرے بھرحدود کی تحریر سے فارغ ہو کر لکھے کہ مع دونو ن کے حدود تمام کے و دونوں کے حقوق کے دونوں کی زمین و دونوں کی ممارت اور دونوں کے سفل و دونوں کے علو کے ومع دونوں کے سب مرافق کے وقع ہر حق کے جو دونوں کے واسطے ٹابت دونوں مج میں داخل ہے یا دونوں سے خارج ہے اور جو ہر قلیل وکثیر کے جو دونوں کے واسطے اور دونول میں اور دونوں سے دونوں کے حقوق ہے ہے چھرتح بریکوموافق بیان مذکورۂ بالاختم کرے اور اگر دونوں دار ایک دوسرے ہے جدا ہوں ہی اگر دونوں ایک ہی کو چہ میں واقع ہوں تو لکھے کہ تمام دونوں دارعلیحد وہلیحد ہ جو کہ شہر فلاں کے محلّہ فلاں کو چہ فلاں میں واقع ہیں پھر دونوں میں ہے ہرایک کے صدورعلیحد ہ ملیحد ہ بیان کر دے پھرتح پر کوموافق ندکور ہُ ہالاختم کر دے اور اگر دونوں میں ہے ہرایک داراٹیک ایک علیحد ہ کو چہ میں واقع ہو اپس اگریہ دونوں کو چہایک ہی محلّہ کے ہوں تو لکھے کہ اِس ان دونوں میں ہے ا یک دارشہرفلاں کے محلّہ فلاں کو چہفلاں میں مسجد فلاں کے سامنے واقع ہے اور اس کے صدود بیان کردے بھراس کے صدود سے فارغ ہو کر لکھے کہان دونوں میں ہے دوسرا دارشہر فلاں کے اس محلّہ کے فلاں کو چہ میں واقع ہے پھراس کے صدو دتحریر کرے پھر بعینا مہ کو بدستور سابق ختم کرے اوراگر دونوں کو چہ دومحلوں کے ہول تو تفصیل کردے کہ پس ان دونوں میں ہے ایک دار فلال محکمہ میں اور دوسرا دار فلال محلّہ میں ہے پھرتح بر کو بدستورسابق ختم کرے پھرا گرتمن میں تفصیل ہوتو ہزادر متمن ذکر کرنے کے بعد تفصیل بیان کردے کہا ک تمن میں ے چوہودرم اس دار کا حصہ ہے جس کے صدو داوّ لأبيان کئے ہيں اور جار سودرم اس دار کائٹن ہے جس کے صدود بيجھے بيان کئے گئے ہيں بھرتح ریکو بدستور سابق ختم کرے اور اگر معقو دعلیہ ایک دار میں ہا کیک بیت معین ہوتو کھے کہ تمام بیت سر مائی یا گر مائی یا تمام بیت تا بہ تمام مطبخ یا تمام بیت ہیزم یا تمام بیت الخلاء یا تمام بیت حساب کوفلاں ہے خربدا اور اگر مع اس کے بالا خانہ کے خریدا ہوتو لکھے کہ لے۔ اقول مترجم کبنا ہے کہاں دوسرمے مخص کو پیتول کہنا واجب نبیں ہے ئیونکہ بیاس کے قل میں سریح ضرر ہے کیونکہ اگروہ ایں اقرار کرے و گئیں و واس دار کوشتری کے ہاتھ فروخت نہیں کرسکتا ہے 11 منہ

ع تال الممتر نجم ایں نہیں لکھنا جا ہے بلکہ یول کھنا جا ہے کہ مع ہر حق کے جودونوں یا دونوں میں ہے کی کے واسطے ثابت یا دونوں یا دونوں میں ہے کی میں داخل یا دونوں یا دونوں میں ہے کئی ہے ضارح ہے تھی بندا بعد میں بھی اس طرح لکھنا جا ہے اور ہات ہیہے کہ بعض حقوق دونوں کو صطفی نہیں ہوت بدر کیک بی کے بنے خاص میں اور میمی مابعد میں ہے علاو وہریں دستاویز میں تفصیل بقد رممکن جا ہے 11 مند

تمام بیت فلال مع اس کے بالا خانہ کے یا لکھے کہ مع اس کے جواس کے اوپر بالا خانہ ہے منجملہ تمام دار کے جوشائل ہوت ہے جومحکیہ فلاں کو چہ فلال میں واقع ہے پھر حدود دارلکھ دے پھراس دار میں سے اس بیت کے واقع ہونے کی جگہ کہ وہ اندر جانے والے کے واکس جانب ہے یا باکس جانب یا سامنے ہے جبیہا ہولکھ دے اور بہ کہ سے بیت دائی طرف یا بائیس طرف ہے بیوت میں سے اوّل ہے یا <del>ٹانی ہے</del> یا ٹالث ہے اوراس بیت کے صدو دبھی لکھے پھر لکھے کہ ریہ بیت مع اپنے صدو دوحقو ق وراستہ کے جو محن دار ہے تا درواز ہ فعال ہے سب لکھےاور جا ہے کہ راستہ کی مقدارلکھ دے اگر چہ ہمارے نز دیک راستہ کی مقدار بھندر درواز ہ فلاں ہوتی ہے کین بعض منہاء کے نز دیک اس کی کوئی مقدارمقررنہیں ہے پس مجہول ہوئی تو موجب فسا دعقد ہوگی پس راستہ کا چوڑ اؤتحریر کر دے تا کہان علاء کے تول ے احتر از ہواورا گرفقط سفل خریدا ہو بالا خانہ نہ خریدا ہوتو لکھ دے کہ چی فقط سفل ہے اس کا علوفلاں بیعنی باکع کا ہے اس میں ہے کچھ بیج میں داخل نہیں ہوا ہے اور قولہ اس میں ہے کچھ بچے میں داخل نہیں ہوا ہے بیدذ کر کر دیا حالا تک بالا خانہ بدون صریح ذکر کر کے بیتے کی بیچ میں واخل نہیں ہوتا ہے پس اس واسطے ذکر کر دیا کہ کوئی وہم کرنے والا وہم نہ کرے کہ جس طرح دار کی بھے میں بالا خانہ داخل ہو جا تا ہے ای طرح شاید بیت کی بیچ میں داخل ہوا ہو اپس اس وہم کے دور کرنے کے واسطے بیان کر دیا والقد تعی کی اعلم بالصواب اور اگر معقو د علیہ دار کا کوئی کلڑا مقدر ہوتو لکھے کہ دار میں ہے یورا حصہ مقدر ہ مقسو مہمعلومہ خربیدا اور دار کے حدو دبیان کر دے اور بیکڑ اس دار میں ے نصف ہاوراں دار کے درواز ہ سے اندر جانے والے کے دائیں جانب ہوتا ہے اور وہ اتنے بہت وصفہ واس دار کے صحن ہے اتنا تحکڑا ہےاورمساحت میں اس قدر گز طول واس قدر عرض ہےاور اس کے صدودار بعہ بیہ بیں کہا یک صدملاز تی اس وار کی بیت سر ماوی ے ہادم پر حسب موقع بیان کر ماوی ہے ملازق ہاور اس طرح سوم و چہارم پر حسب موقع بیان کر دے اور اگر دارخر پد کر دہ شدہ میں ہے کوئی بیت وقت خرید کے استثناء کیا گیا ہے تو لکھے کہتمام دارمشتملہ بیوت کوسوائے بیت واحد مع اس کے بالا غانہ کے یا ماسوائے بیت واحدمع اس کےعلو کے بابدون بیت واحد کے خریدااور بیدارفلاں جگہ واقع ہےاوراس کے حدود بیان کرےاور بیربیت جواشتناءکیا گیا ہےاس دار کی فلال جگہ پر واقع ہےاوراس کے حدود بیان کردےاور بیت مشتنی کے حدود بیان کرنے کی ضرورت اس واسطے ہوئی اگر چہوہ ہیج نہیں ہے کہا گروہ مجبول رہے تو اس کی جہالت موجب جہالت مستثنی منہ ہوگی جوہیج ہے۔ پس اس مشتری مسمی ندکور ڈتحریر بندا نے اس بائع مسمی مذکورہ تحریر بندا ہے تما م بیددارمحدودہ مذکورہ تحریر بندامع اس کےسب حدود وحقوق زبین وعمارت دسفل و علو وراستوں کے ومع برقلیل وکثیر کے جواس میں اس کے حقوق ہے ہے اور مع اس کے ہرخت کے جواس میں داخل واس ہے خارج ہے سوائے اس بیت کے جواس میں ہے مشتنیٰ کیا گیا ہے کہ سوائے اس بیت مع اس کے حدود وحقو ق زمین وعمارت واس بیت کی راہ تا ورواز ہ کلاں الی آخر ہ اس قدرتمن کے عوض خریدا اور بیت کا راستہ اس واسطے ذکر کرنا ضروری ہے کہ بدون اس کے بائع اپنے بیت تک آمدور دنت رکھنے کا مختار نہ ہوگا ہیں اس کوضر رہنچے گا اور بیامرالی چیز میں واقع ہوا جس پر پیچ نہیں واقع ہوئی ہے ہی موجب فساد تَعْ ﷺ الله حِيساً كه حِيبت كي ايك دهني فرو خت كرنے كي صورت ميں ايس نزاع كي وجہ سے بيج فاسد ہوتی ہے كذا في الحيط اور معائنه كر لينے کا بیان تخریر کے وقت لکھے کہ شتری نے اس بیت مشتنی کو بھی دیکھ لیا اور بہجان لیا اور اس کا لکھنا ضروری ہے اور ایسا ہی امام محد نے اصل میں ذکر کیا ہےاور بیاس وجہ سے ہے کہ مشتنی کا دیکھنا ضروری ہے تا کہ خیار رویت باقی ندر ہےاور تا کہ با تفاق علاء نہیج جا مُز ہو جائے اور بیوت میں باہم از راہ منافع کی تفاوت ہوتا ہے ہیں بدون متنتیٰ دیکھنے کے متنتیٰ معلوم نہ ہوگا اور جب متنتیٰ مجبول رہا تو متنتیٰ منہ مجبول ہو جائے گا اور وہ مبیج ہے لیں اس وجہ ہے مشتنیٰ کو دیکھنا شروط کیا گیا اور بیدمسئلہ شروط الاصل کے مختصات ہے ہے کیونکہ باقی کتب نثروط میں صرف مبیع کا دیکھنا شرط کیا گیا ہے اور بعض اہل شروط الیں صورت میں یوں لکھے کہ شتری نے باقع ہے خرید کیا تمام وہ

دار جوفلاں مقام پر واقع ہے بعوض اس قدر تمن کے بدین شرط کہ اس میں ہے ایک بیت خبا کع کے واسطے ہے اور یہ تحریر خطاہے اس واسطے کہ بیج تمام دار کی بایں شرط کہ اس میں ہے ایک بیت بائع کے واسطے ہے فاسد ہے کیونکہ تمن دارمجہول ہوگا اس واسطے کہ الیمی صورت میں مشتری دارکو ماسوائے بیت ندکور کے بعوض اس قدرتمن کے جو درصورت باتی دار و بیت ندکور بریمن تقسیم کرنے کے باتی دار کے حصہ میں پڑے خرید نے والا ہوجائے گا بخلاف بھے تمام دار کے سوائے ایک بیت کے بعوض اس قدرتمن کے کہ بیرفا سدنہیں ہے اس واسطے کہالیں صورت میں باقی دار کو بعوض پورے تمن کے خربیر نے والا ہو گا اور بیرجا ئز ہے اس طرح اگرغر فیمشنتی ہوتو اس کی بھی الی ہی صورت ہے کہ اگر اس غرفہ کے ساتھ دوسراغرفہ بھی ہوتو غرفہ کی صدبیان کرے اور اگر دوسراغرفہ نہ ہوفقط اس بیت کی صدبیان کرے جس میں ریخرف ہے کذافی الذخیرہ اورا گرمعقو دعایہ دار میں ہے ایک حصہ غیر مقسومہ ہوتو لکھے کہ بیوہ ہے کہ فلاں بن فلال نے فلال بن فلال ہے دوسہام میں ہے ایک مہم خریدا اور وہ نصف حصہ مشاع منجملہ اس چیز کے ہے یا تمام مہم واحد منجملہ تین سہام کے خریدااوروہ تہائی حصہ مشاع منجلہ اس چیز کے ہے یا تمام مہم واحداز چہار سہام خربیدااور وہ چوتھائی مشاع منجملہ اس چیز کے ہے پھر جس میں میر حصہ بیج واقع ہے اس کے حدود بیان کر دے او حصہ بیج کے حدود بیان نہ کرے بخلاف اس کے اگر مہیج وار میں ہے کوئی حویلی معین یا بیت معین یا زمین میں ہے کوئی معین نکڑا ہوتو ایسی صورت میں جس طرح دار کے حدود بیان کرے گا اسی طرح منزل معین ندکور کے جوہیج ہے حدود بیان کرنے ضروری ہوں گے اور فرق بیہے کہ منزل تو دار میں سے ایک جگہ معلوم ہے آتھموں سے معائنہ ہے پس اس کے حدودمعلوم ہوں گے جیسے کہ دار کے ہیں اور دار میں سے حصہ شائع لیعنی غیر مقسوم نظر سے معائز نہیں ہے پس اس کے حدود معلوم نہ ہوں گے اور نیز بیہ وجہ ہے کہ دار کے عدود بیان کر دیناوہی حصہ مذکورہ کے واسطے ہوں گے اس واسطے کہ نصیب مذکورتما م دار میں شائع ہے ہیں جصہ کے حدود بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے اور منزل معلوم تمام دار میں شائع نہیں ہوتی ہے ہیں دار کی تحدید اس منزل کی تحدید نه ہوگی پھر جب قبضہ کا ذکر آئے تو لکھے کہ تمام دار پر قبضہ کرلیا اس واسطے کہ بیرحصہ پورے دار میں شاکع ہے ہیں اس پر قبضہ کرنا بدون قبضہ تمام دار کے ممکن نہیں ہے بخلاف اس کے اگر مہیج منزل معین ہوتو اس صورت میں لکھے گا کہ اُس نے تمام اس چیز پر جس کے حق میں بنج ند کور ہ بیعنامہ ہذاوا قع ہوئی ہے قبضہ کر لیااس واسطے کہ حویلی تمام دار میں سے ایک جگہ عین ہے ہی بدون قبضه تمام دار کے اس پر قبضہ کرناممکن ہے اور بعض مختفتین مشاک نے فر مایا کہ بول لکھے کہ اس نے حصہ مذکور پر قبضہ کرلیا یا لکھے کہ اس نے تمام اس چیز پرجس پرجیج ندکورہ بیعنامہ ہذاوا قع ہوئی ہاوروہ دارمحدودہ ندکورہ کے دوسہام میں سے ایک سہم ہے قبضہ کرلیا اس داسطے کہ بیج ے بائع پر مجع کا سپر دکرنا واجب ہے نہ غیر مجع کا سپر دکرنا اور نصف شائع پر قبضہ کرنا کے متصور ہے آیا تونہیں دیکمتا ہے کہ حصہ شائع کا غصب متصورے چنانچا مام محر نے بہت کتابوں میں تحریر فرمایا ہے کہ اگر دوشخصوں نے غلام غصب کیااور دومر و جب ایک جیز کوغصب کریں گےتو ہرایک اس میں سے نصف غیر مقسوم کا غاصب ہوگا ہی معلوم ہوا کہ غیر مقسوم کا قبضہ متصور ہے ہیں اس پر قبضہ کرنا ہوں ہی بیان کرے جس طرح ہم نے بیان کیا ہے اور جب متبایعین کے بیچ د مکھ لینے کے زویک پہنچے تو لکھے کہ متبایعین نے تمام دار کود مکھ لیا ہے اور درصور تیکہ منزل معین نزیدی ہوتو فقط منزل کا دیکھ لیناتح ریکرے اس واسطے کہ منزل تمام دار میں ہے ایک جگم عین ہے لیل فقط اس کا دکھے لیناممکن ہےاورنصیب تو تمام دار میں شائع ہے ہیں اس کا دکھے لیما بدون تمام دار دکھنے کےممکن نہیں ہے بعنی تمام دار دیکھنے کے من میں اس کا ویکھنا بھی آ جائے گا۔ بیسب اس صورت میں ہے کہ تمام محدود باکنے کی ملک ہواور اگر باکنے کی ملک ای قدر ہوجواس نے فروخت کی ہے تو لکھے کہ فلاں بن فلاں نے اس ہے تمام اس مقدار کوجس کو با نع نے اپنی تمام ملک وحق واپنا حصہ نجملہ تمام اس چیز

ا کیمیاں قبضہ بضمن قبضہ کل البنتہ مسلم ہےاوراونی ہے کہ یوں کہسے کہ اس میں شاکع پر قبضہ کیا ہا یں طور کیکل دار پر قبضہ کر ہیں اا مند ﷺ جس جگہ درات گذاری جائے کیکن عرف میں اس مطلب کے لائق جیا رویواری وجہت وورواز ہ دار ہو ۔ بیٹن جیسے ہمارے پہال کوٹھری ہوتی ہے۔ کے جس کے حدود بیان کئے گئے ہیں بیان کیا ہے خرید کیااور بدایک مہم منجملہ دوسہام کے ہےاور تمام ملک اس واسطے لکھے کہ زفر کے قول سے احتر از ہوجائے کیونکہ پینے زفر کا بدند ہب ہے کہ اگر دوشر یکول سے ایک شریک نے منجملہ دوسہام کے ایک سہم فروخت کیا تو بیج ہر دوشریک کے حصہ میں ہے ایک مہم کی جانب راجع ہوگی ہیں بالع اپنے نصف حصہ کا فروخت کرنے والا ہوگا اس واسطے تمام ملک و حصد لکھ دے تاکہ بالا تفاق علاءا ہے ہی تمام ملک کا فروخت کرنے والا ہوواللہ تعالیٰ اعلم اور اگر نصف باقی ای مشتری کا ہوتو لکھے کہ اورنصف باتی غیرمقسوم اس محدود میں ہےاں مشتری کا بوجہ خربیر سابق یا میراث وغیرہ کے تھا پس اب تمام بیمحدود اس مشتری کی ملک ہو گیا اورا گراس مشتری نے نصف شائع کوخرید کیا اور نصف باقی کو با جارہ لیا ہوتو نصف شائع کا بیعنا مہ جس طرح ہم نے بیان کیا لکھ کر گوای کرانے سے پہلےلکھ دے کہاں بائع نے اقرار کیا ایسااقرار کہاں جیج میں مشروط نہیں ہےاور نہایں کے ساتھ کمخق ہے کہ میں نے اس دارمحدودہ میں سے نصف مشاع جومیری ملک باقی رہاہے بدال صدود کہ جس پریے عقد اجارہ واقع ہوا ہے اس مشتری کوایک سال کال کے لئے اس قدر درموں پراجارہ دیا تا کہاس کی نفع حاصل کرنے کی صورتوں ہے اس سے نفع اُٹھائے اور اجرت پیشگی لیٹا اوراس میں جوتصرف ہوا ہواور صان درک سبتح ریکر دے پھرتح بر کوشتم کرے اورا گرمعقو دعلیہ کسی بیت کا بالا خانہ ہواس کاسفل نہ ہوتو لکھے کہ خرید کیا اس سے وہ تمام غرف جو بہت سر مائی پر گر مائی پر واقع ہے یا اتنامنجملہ وارمشتملہ بیوت سے ہے اور دار کے حدود بیان کر دے پھراس بیت کی جس پرعلوہے جگہ بیان کرے پھراس بیت کے حدود بیان کرےاورعلو کے حدود بیان نہ کرے پس بیت کے حدود بیان کرنے کی ضرورت تو اس وجہ ہے کہ وہ ایک وجہ ہے جاس واسطے کہ علو کا قرارای پر ہے پس اس کے حدوو بیان کرنے ضروری ہیں اورعلو کے حدود نہ بیان کرنے اس وجہ ہے کہ بیت کے حدود بیان کرنے ہے علو کے حدود بیان کرنے کی ضرور تنہیں ر بتی ہے لیل تمام میعلویا بیغرفہ جواس بیت محدودہ ندکورہ پر جوال دارمحدودہ میں ہے ہے مع اس کی پوری ممارت کے بدون اس غرفہ کے سفل کے خریدا کہ سفل اس غرفہ کا اس بیچ میں داخل نہیں ہوااور اس غرفہ کا راستہ کچی یالکڑی کی سیڑھی ہے ہے جواندر جانے والے کے دائیں جانب اس دار کے حتی میں قائم ہے اور لکھ دے کہ اس دار کی دہلیز میں جیسا کہ اس دار کے درواز ہ کلاں میں ہوتی ہے اور لکھ وے کہاس کے داخل میں ہے یا خارج میں ہے۔ پس اگر اس غرفہ کے گر داورغرفہ ہوں تو اس کے حدود بھی بیان کرنے جا ہے ہیں کہ ا یک حدائی غرفہ کی غرفہ فلال ہےاور دوم وسوم و جہارم چنین و چنان ہےاورا مام محدؓ نے شروط الاصل میں جس بیت برغرف ہےا س کی مقدارمساحت کے گزوں کا بیان ذکرنہیں کیا ای طرح امام طحاویؒ نے بھی اپ شروط میں اس کا ذکرنہیں کیا اور امام خصاف ّاس بیت کے گزوں کا بیان کرنا جس پرعلووا قع ہے طول وعرض و بلندی کی ناپ شرط کرتے تھے اور ایسا ہی شیخ بجم الدین سفی ہے منقول ہے تا کہ جس وقت سفل منہدم ہوتو اس کی مقدار حِق کی بابت دونوں میں نزاعِ نہ ہواور مشائخ رحمہم اللہ نے کہا کہ بالا خانہ کے گزوں کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے اس واسطے کہ بالا خانہ بھی بفتر سفل کے ہوتا ہے اور بھی اس ہے کم ہوتا ہے لیں اس کا ذکر کرنا جا ہے تا کہ بالا خانہ منہدم ہو جائے کے بعددو ہارہ بتائے میں دونوں میں جھگڑ انہ ہو۔ امام محدؓ نے اصل میں قرمایا کہ پھر لکھے کہ بتا م عدود آن اور بعض اہل شروط نے امام محمد پراس کا عیب لگایا ہے اور کہا ہے کہ بحدود آ س کہنے کے پچھ عنی نہیں ہیں اس واسطے کہ علو کی کوئی حد نہیں ہے لیکن پیہ عیب کچھیں ہاں واسطے کہ جیسے عل کی حد ہو اس علو کی حد ہوتی ہاں واسطے کہ حدثام ہے نہایت کا بس جیسے عل کی نہایت ہ و یہ بی علو کی نہایت ہے کیٹن بات رہے کہ خل کی تحدید سے علومعلوم ہوجا تا ہے ہی علو کی تحدید کی حاجت نہیں رہتی ہے اور سفل ہی لے ۔ قال المتر جماوی ہیے کہ عنوصدود بھی بیان کرے بعد ضراری ہے جیسا کیا مامتحد نے اگرفر مایا ہے اور جولوگوں نے امام مجمد رئیب رکھا ہے کیاس ہے حدودتیں سو میہ بیج ہے کیونکہ بی قرار پر جائے موجود و ہوتا جا ہے اور نشر ورت ٹریس کہ جائے موجود ہیں تمام عفل ک مدیکہ باو ، بایدش پر نسف ہو یا و قلت تک ہو کہا اگر بعدائبدام کے اس نے پورے غل پر رکھن جا ہا قریزا کے ہوگاہ بنداخیر الوجہالو ﴿ فَي وَفِع مِا يَا وَسِي ال مامجمر رحمه الله تعالى فاقهم 11 منه

اً سرمعقو دعلیه علو بدون سفل کے اور سفل بدون علو کے ہو 🖈

دار کے فلاں جگہوا قع ہےاور دارفلاں سے ملازق ہےاوراس دیوار کا طول اس قدراور عرض اس قدراور بلندی اس قدر ہےاوراس کی ابتدا فلاں جگہ ہے اورانتہا فلاں جگہ تک ہے ہیں اس دیوار کومع اس کے صدود وحقو تی وزمین وعمارت ومع ہرقلیل وکثیر کے آخر تک موافق بیان سابق تحریر کرے اور آیا ہے بھی لکھے کہ مع اس کے راستہ کے سوامام طحاوی نے فر مایا کہ اگر دیوار مذکور ملازق بدار مشتری یا متصل بطریق کلال ہوتو اس کونہ لکھے کیونکہ اس صورت میں راستہ کی ضرورت نہیں ہے اورا گر ایسا نہ ہوتو راستہ کا لکھنا ضروری ہے دوم آ تکہ دیوار کو بدون زمین کے بدین شرط خریدے کہ اس کونتقل کرلے گا اور ایسی صورت میں اسی طورے لکھے جس طرح اس کے دیوار مع اس کی زمین خرید نے کی صورت میں بیان ہوا ہے لیکن اس صورت میں یہ لکھے کہ اس و یوارمحد و دیڈکور ہ کی زمین چھوڑ کر فقط ای کو خریدا ہے ہیں بیز مین یااس میں ہے پچھاس دیوار کی تیج میں داخل نہیں ہےاوراس صورت میں راستہ کا ذکر لکھناضروری نہیں ہے اس واسطے کہ جب مشتری اس کو نتقل کرلے گاتو اس دیوار تک آمدورفت کی ضرورت اُس کے واسطے نبیں رہے گی اور ایسا ہی امام ابوصنیفہ و ان کے اصحاب لکھتے تھے اور بعض اہل شروط بول لکھتے ہیں کہ فلال بن فلال سے تمام دیوار کی ٹوٹن خریدی تا کہ اس بات کی دلیل ہو کہ مشتری کوأس کے تو ڑنے اور منتقل کر لے جانے کا اختیار ہے اور طحاوی فر ماتے تھے کہ بیہ خطا ہے اس واسطے کہ اگر اس نے لکھا کہ تم م د بوار کی سب ٹوٹن خریدی اور و بوار ہنوز ٹوٹی ہوئی نہیں ہے تو غیر موجود چیز کا خرید نے والا ہوااور پیجا ئزنہیں ہے چنانچہ اگراس گیہوں کا آٹا خریدایا اس تلی کا تیل خریداتو جائز نہیں ہے جب کہ بنوز آٹاور وغن خارج موجود نہیں ہے لیکن ای طور ہے جس طرح ہم نے بیان کیا ہے ایسے الغاظ سے لکھے کہ جس سے معلوم ہو کہ مشتری کو اس کے تو ڑنے کا اختیار ہے۔ وجہوم آئکہ دیوار کو مطلقا خرید ہے تو اس صورت میں تھم یہ ہے کہ اس کے بیٹیے کی زمین برون ذکر کے بیچ میں داخل ہوجائے گی بیٹھم سب کے نز دیک ہے سوائے قول خصاف کے پس دیوارم زمین کاخرید ناتح مرکز ہے اور آخر میں کسی حاکم کا حکم لاحق کردے کذا فی المحیط اور اگر مبیع فقط عمارت بدون زمین کے ہو تو لکھے جمع عمارت دار اور دار کے عدود بیان کر دے بھر لکھے کہ فلال بن فلال ہے تمام عمارت اس دار کے بیوت و دروازے ک جوژیاں وچھتیں و دیواریں ووقو ف و دھنیاں وعوارض وسہام دیواری و ہراوی اورسب جو پچھاس میں پختہ و خام اینٹیں ومٹی ابتدائے نیو ے لے کر انتہائے بلندی تک ہے بدون زمین کے خریدی اور اگر زمین کا استثناء ذکر نہ کیا تو بھی جائز ہے اس واسطے کہ ممارت تا بع ز مین نہیں ہوتی ہے کذانی انظمیر یہ لیکن اس واسطے تحریر کر دی جاتی ہے کہ اس میں زیادہ ووثو تی ہے اور یوں لکھنا بھی جائز ہے کہ تمام وارمشتما بیوت واقع مقام فلال اوراس کے عدود بیان کرد ہے خربید کیا پھر بعد ذکر حدود کے لکھے کہ پس بیدارمحد ود ہذکور مع اپنے سب عمارت سفل وعبو کے سوائے زمین کے خرید کیا کہ زمین اس نیج میں داخل نہیں ہوئی ہے اور اس صورت میں مع حدو د کے تحریر نہ کرے پھرالیںصورت میں یا تو اس دار کی زمین اس مشتری کی ہوگی اور اس کے قبضہ میں ہوگی تو الیںصورت میں آخرتح ریمیں گواہی کرائے ے پہلے تحریر کر دے اور اگراس با لُغ نے اقر ارکیا کہ اس دار کی زمین میں میرا کچھٹ نہیں ہے اور بیا ہے تمام حدود وحقوق کے ساتھ اس مشتری کے قبضہ میں ہے ندمیرے قبضہ میں اور نداور سب لوگوں میں ہے کسی کے قبضہ میں ہے اور سب جو پچھ میر ااس زمین پریا اس میں ہے کسی مقام پرقبل وقوع اس بیج نہ کور کے تھااور بیسب ذکر کردے بیسب بجق واجب لازم اس مشتری کا ہو گیا جواس کے حق میں معروف ومعلوم ہوا ہےاورز مین نے اس مشتری کے واسطے کر دیا تمام و ہنت جواس دار میں میرے واسطے واجب ہے یا واجب ہو میری زندگی یامیری و فات کے بعداور میں نے اس مشتری کواس میں اپنے قائم مقام کر دیابدین شرط کہ ہرگا ہیں اس میں ہے جس کو میں نے اس مشتری کے واسطے کر دیا ہے اور اس کو بیان کر دیا ہے تھنے کروں تو وقت تھنے اور بعد تھنے کے و واس مشتری کے واسطے ویبا ہی ہوجسیا کہ بل منتخ کے تھا اور اس مشتری نے جو پچھ بائع نے اس کے واسطے اقر ارکیا ہے اور سب جو پچھاس کے واسطے کر دیا ہے جو کہ

نذکور ہوا ہے سب بالمشافہہ و بالمواجہ قبول کیا اور اگر اس وار کی زمین اس مشتری کی نہ ہواور نداس کے قبضہ میں ہو بلکہ غیر کی زمین ہو حالانكه مشترى نے اس ممارت كے خريد نے سے بياراوہ كيا ہے كه ش اس دار ش ربا كروں تو ايباكوئى سبب ضرور ہوتا جا ہے جس ے اس دار کی زمین سے انتفاع حاصل کر سکے اس واسطے کہ اس دار کی سکونت بدون اس دار کی زمین میں رہنے کے نبیس ہو عتی ہے پس اس کا طریقہ رہے کہ یا تو زمین بطور عاریت لے یا اجارہ لے تو خوب ہے اس واسطے کہ عاریت لا زم نہیں ہوتی اور مالک زمین کودم بدم اختیار ہوگا کہ شتری کواپنی زمین سے نکال و ہے پس اس کا قصد پورانہ ہوگا پس اس کوچا ہے کہ اجارہ لینے کی فکر کرے کیونکہ اجارہ لازمی ہوتا ہے لیں جب تک جا ہتا ہے تب تک اس میں رہ سکے گا پھر اس کے بعد ضروری ہے کہ یا تو بیز مین کسی ما لک معروف کی ہوگی یا زمین وقف ہواور دونوں حالتوں میں اس کا اجارہ پر لیما جائز ہے کیکن اگر مالک سے اجارہ پر لیے تو لکھ دے کہ فلاں بن قلاں مالک ے اجارہ پرلی اور اس میں بیربیان کرنے کی ضرورت نہ ہوگی کہ اجرت مذکور ہ اس زمین کی اجراکش ہے اور جس مدت تک جا ہے لے لے جائز ہے اور اگر زمین دھی ہو کہ اس کومتولی ہے اجار ہ پر لیا تو بیان کر دے کہ بیز مین فلاں مسجد پریا فلاں جہت پروقف ہے اور اُس نے اُس کے متولی سے اجارہ پر لی ہے اور ہمارے عام متاخرین کمشائخ کے مزد کیک اجارہ وقف کی مدمت طویل نہیں ہو علی اور یہ بھی تحريركرے كه بيا جرت آج كے روز اس زمين كا اجراكمثل ہے اس واسطے كەمتولى كو فاش نقصان پر اجارہ دينے كا اختيار نہيں ہے اور مدت اجارہ کی ابتداءا نتہا بیان کردے میسب اس صورت میں ہے کہ ممارت دار کواپنے واسطے فریدا ہواورا گرنو ڈ کرمنتقل کر لینے کے واسطے خریدی تو جس طرح دیوارتو ڈ کرمنتقل کر لینے کی صورت خرید میں نہ کورہوا ہے ای طرح اس میں بھی تحریر کرےاورا گرمعقو دعلیہ اس دار میں ہے راستہ ہوتو اس میں ووصور تیں ہیں اوّل آئکہ دار میں ہے بقعہ معین بقدر چوڑ ائی ورواز ہ کلال کے تا درواز ہ کلال خریدے بیں الی حالت میں پہلے صدو د دار لکھے پھر اس بقعہ کے حدو د لکھے جس طرح دار میں سے میت معین خرید نے کی صورت میں ندکور ہوا ہے اور اگر دار کے طول وعرض کے بیائش گر بھی تحریر کر دیتو اس میں زیادہ ورثوتی ہے اور وجد دوم آ نکدسما حت دار میں سے بقذرراستہ کے بطور شاکع غیر مقسوم خرید ہے اور ایک صورت میں حدود دارلکھ کر پھر ساحت دار کے حدود لکھے گا اور حدووطریق لکھنے کی عاجت (ا) نہیں ہاں واسطے کہ طریق جب کہ تمام ساحت دار میں شائع غیر مقسوم ہے تو مثل نصیب شائع کے ہوااور دار میں سے اگر نصیب ٹائع خریداتو دار کے حدود بیان کئے جاتے ہیں نانصیب ٹائع کے پس ایسا ہی اس مقام پر ہے اور اگر راستہ کی چوڑ ائی بیان کر وی تو زیادہ وثوق ہے اور اگر بیان نہ کی تو مشتری کو بقدر چوڑ ائی دروازہ کلال کے استحقاق ہوگا اور بعض اہل شروط نے طریق کے پیائٹی گزوں کا ذکر ترک کرنا جا ئزنہیں رکھا ہے اس واسطے کہ درواز ہ کلال کی مقدار پر چھوڑ دینے میں ایک طرح کا ایہام ہے کہ شامیر ورواز ہ تبدیل کر کے دوسرا درواز ہمقرر کیا جائے اور امام محم<sup>ع</sup>نے اس کو جائز رکھا ہے۔ بیاس صورت میں ہے کہ رقبہ طریق خرید کیا ہو اورا گرفظ حق مرور یعنی آید وردنت کا استحقاق خرید کرنا جا بار قبطریق خرید نه کیا تواس میں دوروایت میں بتابرروایت زیادت کے الیمی بیج جائز نہیں ہےاورا بن ساعد نےا مام محمد ہے روایت کی ہے کہ بیرجا تز ہے ہیں اگرا یے عالم کے قول پر جو جائز رکھتا ہے تق مرورخرید کر کے اس کی تحریر جا بی تو لکھے کہ بدین شرط کہ مشتری کو بقدر سے دروازہ کلال کے حق مرور حاصل ہے اورمسیل آ ب کی بیچ لیعنی جس راہ ے یائی بہتا ہے ای طور سے ہے اور نیز حق مسیل آ ب کا فروخت کرنا با تف ق روایات جا تزنبیں ہے اور شروط الاصل میں لکھا ہے کہ رقبہ

ل مترجم کہتا ہے کہ اس ہے وہم ہوتا ہے کہ اجارہ طوید قول متقدین میں بھی جائز ہوتا ہے اور یوں ٹیس ہے بلکہ بیدمتاخرین کی تجویز ہے اامنہ علی بیڈنٹا ہت سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے اامنہ سے اس کا باس کا باکونا کہ وکتا ہا الحیطان وغیر وہس کینی جہاں اس کا بیان ہے گذر چکا ہے اامنہ (۱) اقول بلکہ مکن ٹیس ہے اا

دار بدین غرض فروخت کیا کہاں میں ہے پونی جاری ہو ہی اگر جگہ وحدو دبیان کر وے تو جائز ہے ورنہ نہیں اورا گرمعقو دعایہ ا ہے دار کی زمین ہوجس کی ممارت مشتری کی ہے تو لکھے کہ مذا مااشتری یعنی ہیوہ ہے جس کوخر بید کیا ہے آخر تک جس طرح عمارت نے ساتھ خریدنے میں لکھاجا تا ہے تحریر کرے لیکن اس قد رفرق ہے کہ اس صورت میں بیانہ لکھے کہ دارمع اس کی عمارت کے واسطے کہ میں رت مشتری کی ہے ہیں اپنی ملک وہ کیونکرخر پیسکتا ہے۔ابیا ہی امامٹھر نے اصل میں ذکر کیا ہے اور بعض اہل شروط نے کہا کہ احسن یہ ہے که لکھے کہ زمین دارجس کی عمارت اس مشتری کی ہےاس مشتری نے خریدی اس واسطے کہ عرف میں دار کا غطاعلی الاطلاق تعمیر شدہ کی طرف راجع ہوتا ہےاور مقصود تحریر ہے توثیق ہے ہیں ایسے الفاظ ہے لکھنا جا ہے کہ جہاں تک ممکن ہے بیچ کی شناخت ہو جائے تا کہ اس سے کمال وثو تی حاصل ہوا ورا گرمعقو دعلیہ نصف دار ہواور باقی نصف دار ندکورمشتری کا ہوتو کھھے کہ بیووہ ہے کہ فلاں بن فلاں نے فلال بن فلال سے خریدا ہے کہ اس ہے تمام مہم واحد منجملہ دوسہام کے اور وہ تمام دار کا نصف مشاع خرید کیا ہے جس دار کی سبت اس بائع نے بیان کیا کہ اس کے ان دوسہوں میں ہے ایک سہم اس مشتری کی ملک ہے اور دوسرے ایک سہم کی تسبت اس یا نعے نے بیان کیا کہ بیمیری ملک وحق ومیرے قبضہ میں ہےاور میں نے اس مہم کوجس کو میں نے اپنی ملک بیان کیا ہے اس مشتری کے ہاتھ فرو خت کیا اور میدار فلال مقام پرواقع ہےاس کے عدودار بعد میہ ہیں اور نصف مہتے کے تحدید کی حاجت نہیں ہے کیونکہ ہم نے پہلے بیان کر دیا ہے کہ نصف شاکع کی تحدید در همن تحدید کل حاصل ہو جاتی ہے واللہ تع کی اعلم۔اگر ایک وارث نے باتی وارثوں کے حصے خرید کئے تو لکھے کہ بیوہ ہے کہ خرید کمیا فلاں بن فلاں نے اپنے بھائی فلاں واپنی بہن فلانہ ہے اور بیسب فلاں کی اولا دہیں اوراپنی والدہ فلانہ بنت فلال سےان سب کے خصص تمام دار ہے جوفلال مقام پر واقع ہے اور اس کے حدو دار بعدیہ ہیں لیس اس مشتری نے اس دارمحدودہ مذکورہ میں ہے بنجملہ اس دار کے جالیس سہام کے چیبیس سہام جوان لوگوں کے سب حصہ مائے موروثی از جانب فلال بن فلا ب ہیں در حالیکه وه ایک زوجه مساقه فلال اور ایک دختر م ساقه فله نه و دو پسرمسمی فلال و فلال بیه با کع ومشتری کوچپوژ کرمر گیا اور بیتر که اس کا وارثوں میں برسہام ندکورمشترک ہوا کہ اس کی اس جورو کے واسطے آٹھواں حصہ اور باقی اس کی اولا دیذکور کے درمیان مر د کوعورت ے دو چند کے حساب سے مشترک ہوا لیس اصل فریضہ (۸) ہے اور اس کی تقتیم جالیس ہے ہوئی کہ جورو کے واسطے اس میں ہے (۵) سہام ملےاور ہر پسر کو (۱۴) سہام اور دختر کو (۷) سہام ہے اور بیدداراس عقد بھے واقع ہونے کے روز تک ان لوگوں کے قبضہ میں انہیں سہام پرمشترک غیرمقسوم ہے اور اس مشتری فلال کا حصہ کہ چود ہ سہام ہیں اس کے قبضہ میں مسلم ہے اس میں ہاتی وارثوں کا کچھ حق نہیں ہے اور ان فروخت کرنے والوں نے اپنے جھے اس مشتری کے ہاتھ بعوض تمن مذکور کے بدین شرط فروخت کیے کہ بیٹن ان لوگوں میں بقدرا ہے اپنے سہام کے مشترک ہوگا۔ بس اس مشتری نے ان لوگوں سے سہام بحدودان سہام کے جن پر عقدوا قع ہوا ہے خرید کئے آخر تک بطریق مذکورہ سابق تحریر کرے۔ وارموروثی از وارثان پاکع خرید کرنے کی تحریر لکھے کہ بیخرید فلاں بن فلاں مخزومی کی از فلاں وفلان وفلانہ اولا وفلال بن فلاں واز مادرائیٹان فلانہ بنت فلان بن فلاں ہے کہان سب ہے اس نے بصفتہ واحد ہ جس کوان جاروں بائعوں نے بیان کیا ہے کہ یہ ہمارے درمیان میں مشترک ہے بشرکت میراث از جانب فلاں بن فلال کہ وہ مرگیا اورمرتے وقت اپنی زوجہمسما قافلانہ ریمورت اور دو پسرمسمی فلال وفلال مید دونوں اور ایک دختر مسما قافلانہ ریمورت وارث جیموڑی کہ ان کے سوائے اس کا کوئی وارث نہیں ہے اور تر کہ میں اس نے تمام دارچھوڑ اجوفلاں مقدم پر واقع ہے اور اس کے حدو دچنین و چنا ن ہیں اور بیددارمحدودہ نہ کورہ ان وارثوں میں بفرض ائتد تعالی میراث ہو گیا کہ اس کی اس جورو کے واسطے آٹھواں حصہ اور ہاتی اس کی اولا دکے درمیان مر دکوعورت ہے دو چند کے حساب ہے مشترک ہوا اصل فریضہ (۸) ہے اور اس کی تقتیم حیالیس ہے ہو گی کہ جورو

کے داسطے(۵) سہام اور ہر پسر کے داسطے(۱۴) سہام اور دختر کے داسطے(۷) سہام ہوئے اور بیدداراس بھے واقع ہونے کے روزان وارثوں کے قبضہ میں ای سہام پرمشترک غیر مقسوم ہے اور بیلوگ اس سب کو بصفتہ واحدہ بعض ثمن خدکور کے اس مشتری کے ہاتھ اس قر ار دا دیر فروخت کرتے ہیں کہ پیٹمن مذکوران سب میں انہیں سہام کے حساب سے مشترک ہوگا لیس آخر تک بدستور سالق لکھے والقد تعالی اعلم اور اگرمعقو دعلیه د کان ہوتو کھے کہ فلال نے فلال ہے تمام حانوت واقع شہر فلال محلّہ فلال رفیق فلال یا لکھے بازار فلال یا کو چہ فلال کے سرے پر فلال سرائے کے سامنے جس کے حدود اربعہ میہ ہیں لیس مید کان مع اس کے حدود وحقوق و زمین وعمارت و تختوں کے جود کان بند کرنے میں لگائے جاتے ہیں وغلق ومغلق کے اورا گراس کے ساتھ ہالا خانہ بھی ہوتو لکھے اوراس کا علووسفل یا مع دار کے جس کا بیعلو ہے خرید کیااورا گرنہر عامہ پر بنی ہوتو لکھے کہ تمام د کان جونہر عامہ معروف بنام چنان پر بنی ہے جوفلاں مقام پر واقع ہے جس کی ایک حداس نہر کی ہوا ہے یانی بہنے کی جانب ملازق ہاور دوسری ملازق دکان فلاں ہے اور تیسری ملازق ہوائے نہر مندا از جانب گذرگا و آب ہے اور اگر معقو وعلیہ کوئی سرائے ہوتو لکھے کہ اس سے تمام سرائے بنی ہوئی مع اس کی جار دیواری جواس کومحیط ہے اور پوری پختہ اینٹوں کی ہے اور وہ مشتمل اتنے حدو درو کا نوں کی ہے جواس کے اسفل میں واقع ہیں اور اتنے عدرا نبار جات وحجر ہ وغرفہ جواس کے اوپر ہیں اور حیار دو کا نوں کو جوائس کے درواز ہ پر ہیں مع ان کے علو کے شامل ہے پھر لکھے کہ پس میسرائے مع اس کے حدود وحقوق وزمین وعمارت ودو برات وغرفہ و دکان ہائے درواز ہ اس کے را ہوں ومسا لک کے جواس کے حقوق سے ہیں آخر تک بدستور معلوم تحریر کرے اور اس کے دوعلو ہوں ایک کے اوپر دوسرا ہوتو لکھے کہ پوری سرائے مع اپنی تین چھتوں کے جواس کے اسفل پر اور دوسرے اس کے پنچے والے بالا خانہ پر اور تیسرے اوپر والے بالا خانہ پر الی آخر ہ لیعنی آخر تک بدستور ند کورتمام کرے اور اگر معقود علیه ربا طمملوک ہوتو لکھے کہ بورار باط مینہ مشتمل بصحن دار و چندین عد دمرابط دا داری جواس کے سفل میں ہیں۔ مشتمل ترتیب جس میں ر باطی رہتا ہےاور بیسب اس محن کے گر داگر دہیں ومشمل بجر ات وغر فات جواس کے علومیں ہیں پھر آ خر تک بدستور معلوم ختم کرے اورا گرمعقو دعاً پیرج کبوتر ان ہولیعنی کبوتر وں کی ڈھا بلی ہوتو لکھے کہ بوری ڈھا بلی کبوتر وں کی بنی ہوئی جس کے منہ و کھڑ کیاں بند ہیں اس طرح کہ بدون صید کے کبوتر وں کا بکڑ ناممکن ہے مع سب کبوتر وں وجھونجھ وبچوں وانٹروں و ہراوی ونکڑیوں کے جواس میں ہے آ خرتک بدستور لکھےاور ہم نے منہ و کھڑ کیاں بند ہونا اس واسطے تحریر کیا تا کہ اس میں جو کبوتر ہیں ان کا سپر دکر نامشتری کوممکن ثابت ہوتا کہ اس کی تئے جائز ہوجائے اس واسطے کہ جس چیز کے سپر دکرنے پر قادر نہ ہواس کی تئے جائز نہیں ہوتی ہے اور مشاک نے فرمایا کہ کبوتروں کی ڈ ھابلی رات میں خرید نی جاہئے کہ کبوتر رات میں بسیرا لیتے ہیں اور سب اکر مجتمع ہوجاتے ہیں پس بیج ان کوشامل ہوجائے گی اور دن میں دانہ پانی کے واسطے باہرنگل جاتے ہیں ہیں سب کوئیج شامل نہ ہوگی اور بدین اعتبار ہیج کا اختلاط غیر ہیج <sup>(۱)</sup> ہے اس طرح ہوگا کہ تمیز متحد رہو گی اورا گرمعقو دعلیہ تیل نکا لنے کا گھر ہوتو لکھاس ہے تمام بیت جو تیل پیرنے کے واسطے ہے جو سہام کی منصوبہ واحجار واقفاص واووات کو شامل ہے جوفلاں مقام پر واقع ہے اس کے حدود بیان کر دے پھر لکھے کہ پس سے بیت مع اس کے سب حدود دحقوق وز مین وعمارت و ہر جار سہام وآ سیائے کبیر کے جومشمل ہےا یک کھڑے پھر کوجس کوسنگ رخ کہتے ہیں اور دوسری چکی کوجس کوسنگ پشت کہتے ہیں سب کومع اس قدرا قفاص کے مع اس کے جواس میں پھر ولو ہے کی کڑ اہیاں ہیں جواس کے اندر نی ہوئی بھٹی پر رکھی ہیں جن میں تل جوش دیئے جاتے ہیں آخرتک بدستوراورا گرمعقو دعلیہ پن چکی گھر ہوتو لکھے کہتمام طاحونہ شتمل بآسیاوا قع دیرر فلاں برنہر فلاں اوراس کے صدود بیان کر دے پھر لکھے کہ پس بیطا حوشہ مع اس کےسب حدو دوحقو ق وزمین عمارت اور ہر دو<sup>(۲)</sup> ججراعلیٰ واسفل کےاورمع اس کے ڈول وتو اہیت و

سب الفاظ نفر وری اول میں مکھ دیے گئے ہیں ۱امنہ (۱) بعنی غیرے کیوڑوں سے ضوط ہوں گے اور کا بعنی میچے اور کے پائے ۱امند

قطب و ہاتی آلات لوہے کے وقع آلات لکڑی کے نا دق وتو اغیری جنال خود وقع اس کے شرب بامجازی ومسائل کے جواس کے حقوق ہے ہیں اور مع اس کے تختوں کے جواس کی زمین میں بچھے ہیں اور مع اس جگہ کے جہاں اس کے اناج کی گونیں ڈالی جاتی ہیں اور مع اس کے چو یا یوں کے کھڑے کرنے کی جگہ کے اور مع ان جگہوں کے جہاں اس کا اٹاج صاف کیا جاتا ہے اور دانہ جدا کیا جاتا ہے اور مع اس کے مرج کی زمین و درخت و بود ہے ویانی جاری ہونے اور بہنے کی مور یوں سمیت جواس کے حقوق ہے ہیں خرید کیا پھراس کے بعد دیکھا جائے کہا گریپہ طاحونہ نہر عام پرواقع ہوتو لکھے کہاس کی ایک حداس کے واسطے جہاں سے نہر میں ہے یانی لیا جاتا ہے اک سے ملازق ہے اور دوسری حداس طاحونہ کی نہر کے کنارے عام راستہ ہے ملازق ہے اور تیسری اس جگہ ہے ملازق ہے جہاں نہر میں اس کا یانی گرتا ہےاور جا رملازق اراضی فلاں ہےاورا گرنہرمملوک پر واقع ہوجواس بیچ میں داخل ہوتی ہےتو لکھے کہ بیط حونہ ایک نہر خاص پر جواس کے واسطے ہے بتا ہوا ہے اور بینہر فلال نہر ہے (۱) یانی لیتی ہے اور اگر معقو دعلیہ تمام ہوتو لکھے کہ فلال ہے بورا حمام داحد جوعورتوں مردوں دونوں کے واسطے رکھا گیا ہے خربید کیااورا گر دوحمام ہوں کہ جس بیں ہے ایک مردوں کے واسطےاور دوسرا عورتوں کے واسطے ہےتو لکھے کہاس سے ہر دوحمام باہم مثلاز تی ہیں کہ دونوں میں سےایک مر دوں کے واسطے ہےاور دوسراعورتوں کے واسطے ہےاور دونوں فلاں مقام پر واقع ہیں اور ایک جمام جس میں مر دوعورت دونوں داخل ہوتے ہیں لکھ دے کہ مر داقال دن میں جاتے ہیں اور عور تیں باقی آخرروز میں جاتی ہیں اور لکھ دے کہ وہ مشمل ہے۔ یا کوار ہ ایک لکڑی ایک حیوت دار ہے اس میں ایک تخت لکڑی کا ہےاور دوسراتخت حما می کے بیٹھنے کا ہےاوراس میں ایک بیت فاص فانہ ہے کہاس میں نہانے والوں میں ہے معززلوگ جاتے ہیں اور اس میں اتون ہے کہ ایک جمامی کی آمدنی جمع کرنے کے واسطے اور دوسرے ٹیانی کے فنجانات رکھنے کے واسطے ہے اور بعد ذکر حدود کے لکھے کہ پس بیھام مع اس کے سب حدود وحقوق اور زمین وعمارت ودیکہا ئے مسی جو یانی گرم کرنے کے واسطے اس میں جڑی ہیں ومع اس کے کنو کمیں کے جس کی جگت پھر و پختہ اینٹول ہے بنی ہے ومع اس کے چرخ وڈ ول وری کے ومع ان حوضوں کے جواس کے اندر ہے ہیں اورلکھ دے اورمع ان ظروف کے جو یانی لینے کے واسطے معمول ہیں اورمع اس کے اتون ورا کھ ڈالنے کی جگہ ویرنی ہنے کی مورى اورمع تابه بإئ مفروشدومع ال كى جائے حشش وتجفیف كخريد كيا آخرتك بدستوراور اگرمعقو دعليه بيت طحانه إبويتو لکھے كه تمام بیت طاحونہ جس میں ایک چکی چلتی ہوئی ہے مع سب آلات چکی کے جواس میں جڑے ہوئے ہیں لوہے اور لکڑی کے ومع اس کے دونوں یا ٹول کے اورسوائے اس کے اور چیزیں جو باندیوں کے پینے میں کارآ مد ہیں اورلکھ دے کہان دونوں متعاقدین نے ہے ادوات ایک ایک کرے دیکھ لئے اوران کے حال ہے بخو بی اس طرح واقف ہو گئے کہ سی طرح کی جہالت ندرہی اور دونوں نے اس سب کی معرفت اقرار سیجے کیااورا گرمعقو دعلیہ بیت خلیق (۲) ہوتو لکھے کہاس میں ایک خدبہ لکڑی کا یا دویا تبن ہیں اور ہرخدیہ کے دوچشمہ ہیں اور ان خدوں کے ساتھ مٹی کے خدبہ ہیں چھر بعد ذکر حدود بیت کے لکھے کہ میہ بیت مع اس کی ٹکڑی ومٹی کے خعبوں کے جس میں سے بڑے اشنے عد داور درمیانی اسنے عد داور حجھوٹے اسنے عد و ہیں اور بیسب بعینہا اس بیت خدبہ میں موجود ہیں اور ان کوان دونوں متعاقد ین نے ایک ایک کرے خوب و مکی مجھ لیا ہے اورتح بر کو بدستورتمام کرے کندا فی الذخیر ہ اور اگر معقو دعلیہ مجمد ہ ہو۔ تو لکھے کہ تمام مجمد ہ و فلال مقام پرواقع ہےمع تمام اس جیز کے جواس کی طرف منسوب ہے از غدیریائے ثلثہ یا دوغدیریا ایک غدیرومع عارفین کےخرید کی اور اس

لے سوائے پانی کے آ دمی وجانور وغیرہ سے پیسا جاتا ہو اامنہ

<sup>(</sup>۱) یعنی اس میں قدن نہرے یانی آتا ہے اا

مجید ہ کا طول اتنے گز اور عرض اتنے گڑ ہے اور مجمد ہ اورغد ہروں وغارفین کے حدود بیان کر دے اور اگر معقو دعلیہ ملجہ ہوتو لکھے کہ تمام متکجہ مع اس سب کے جواس کی طرف اس کے جوانب ہے منسوب ہے خربید کیااوراس کے حدود بیان کر دےاورا گرمعقو دعلیہ ملاحہ ہو یعن نمک سارتو لکھے کہ بوراملاحدمع تمام اس چیز کے جواس کی طرف منسوب ہے اس کے حوضوں و تالاب و جواس بیس نمک جمع کرنے کی جگہ وغیرہ ہے خریدااوراس کے حدود بیان کر دے اوراگر معقو دعایہ ایسی زمین ہوجس میں لفظ یا قیر کے چشمہ ہوں تو لکھے کہ اراضی معروف بنام چنان اور چشمہائے لفظ وقیر جواس زمین میں ہیں خریدے پس بیز مین مع ان چشموں کے بایں نفط موجود ہ کے خرید کیا اورہم نے چشموں کوخاص کرتح ریکر دیااس واسطے کہ بعض علماء کے زو یک چشمے زمین کی تئے میں داخل نہیں ہوتے ہیں اس واسطے کہ براہ زراعت ان سے انتفاع نہیں حاصل ہوسکتا ہے اور ریجنس زمین سے برخلاف میں لیں اس اختلاف سے احرّ از ہونے کے واسطے ہم نے خاصة تح ریکر دیا اور جو قیر ونفط ان میں موجود ہے اس کو اس واسطے تح ریکر دیا کہ و ومثل نمک کے ان چشموں میں ما نندو دیعت کے ر کمی ہوئی ہے پس بدون ذکر کے بیج میں واخل شہوگی اور پانی جو کنوئی وجشے میں ہوتا ہے اگر چہوہ بھی ایسا بی ہے حالا تکداس پائی کو ذ کرنہیں کرتے ہیں اور نفط وقیر کوذکر کیالیکن اس میں اور نفط وقیر میں اس وجہ ہے فرق ہے کہ کئویں وجشمے میں جویانی ہے وہ کئو میں کے مالک کی ملک نہیں ہوتا ہے ہیں اس کو کیونکر فروخت کرسکتا ہے اور نفط وقیر کا بیصال نہیں ہے۔ پھرا گرچشمے و کنویں کا کوئی ٹام ہوتو میہ تام بیان کردے اور نہروچشمہ کی حد بیان کرنا ضروری ہے والقد تعالی اعلم اور اگر نہر جاری کار قبہ فروخت کیا تو اس کا مفتح و نتہی اس کا طول وعرض وعمق تحرير كردے كه ہر جانب اس كے اس قدر كرز (۱) ہيں اور اگر نہر كا كوئى نام ہوتو بينام بيان كر دے اور اس كے حدو د ضرورى بیان کرے اور اگر فقط صدود بیان کرنے ہرا کتفا کیا تو گزوں کی مقدار ترک کرنے میں پھے مضا کقہبیں ہے اس واسطے کہ تحدیدے اس کی شنا خت ہوگئی اور پی مقصود ہے اور اگر نہر مع اراضی کے خریدی تو نہر کو اور اس کا طول وعرض وعمق اور نہر کا نام اور ہرطر ف اُس کے حریم جس قدر ہے اُس کے گزوں کی تعداد تحریر کر کے بھراس کے ساتھ جوز مین ہے اُس کوتح ریر کرےاوراس کے حدود بیان کرےاس واسطے کہ پوری شنا خت صدود بیان کرنے ہے ہوتی ہے پھرتم ریکو بدستورختم کرے کذانی الحیط اور اگرمعقو دعلیہ کاریز ہوتو لکھے کہ بتام کاریز جوفلال موضع میں واقع ہےاوراس کامفتح فلال مقام ہےاورمصب فلال مقام پر ہےاوراس کا حریم دونو ل طرف ہےا جے گز ہمع اس کے حدود و دحقوق وزمین و بناء وسفل وعلو کے خریدی اور یمی صورت نہر میں ہے لیکن ان نہر (۴) کا علومیں ہوتا ہے لیکن نہر میں اس کا طول وعرض وعمق گزوں ہے لکھ دے اور گزوں کی ناپ ہے اس کے دونوں جانب اُس کے حریم کی مقدار بھی بیان کر دے اور ا گرمعقو دعلیہ فقط شرب ہو بدوں زمین و بدون رقبہ نہر کے۔ تو الی بچ جائز نہیں ہے اس واسطے کہ شرب حصد آب سے مراد ہے اور یانی قبل حیازت کے ملک نہیں ہوتا ہےاور جو چیزمملوک نہ ہوتو اس کی نتاج جا ئزنہیں ہےاور یز اس وجہ ہے کہ یانی گھنتا بڑھتار ہتا ہے پس مجیع مجبول ہو گی اور بیمو جب فساد ہے ہواور ہمارے بعض مشائخ نے فر مایا کہ اگرلوگوں میں اس کا عرف جاری ہوتو جائز ہوگی جیسا کہ نواحی کی ونسف وغیرہ میں لوگوں میں الی بیج کامعمول ہےاوروہ لوگ اس کو جائز سمجھتے ہیں اور رسول التد صلی اللہ عابیہ وسلم نے قر مایا ہے کہ جس کوسب مسلمان بہتر جانیں وہ التدتعالی کے نز دیک بہتر ہے اور قاضی ابوعلی الحسین النسفی اس پرفتوی دیتے تھے اور سوائے شنخ ابوعلی موصوف کے اور مشائخ نے اس کو جائز نہیں رکھا ہے اور یہی تھے کے اس واسطے کہ قیاس تھے جھی ترک کیا جاتا ہے کہ جب تمام شہروں ل مترجم كبتاب كديمي صواب ہے اور جوحد بث كدوليل بيں بيان كى اس مے مراد صحابہ بيں بدليل قول آئحضرت ان مار " والصحابة رضى املاعشم اسى يران لوگوں میں ہے جواز روئے تفسیر دوسری حدیث کے ساتھ اس پروٹو ق رکھتے ہیں بعض اکا برنے جزم کیا ہے اس بنا پر کدامسلمون الف لام کے ساتھ جمع محلی ہے ہیں اس سے کل افراد مراوبوں کے جیسا کداس کی تصریح علم اصول میں ہے اور جم کواسی قدر کافی ہے جو ہمارے استاد علامہ نے صواعق میں بیان کیا کہ جس برزیاد تی ممکن نبیں ۱۴ (۱) معنی و داس کا حریم دونوں طرف ہے اس قد رگز ہے ۱۴ 👚 🗥 و داوی ہے تھی ہوتی ہوتی ہے ۱۴

میں ایک بات کامعمول پر یا جائے گا اور بعض شہروں میں ہونے ہے ترک نہ ہو گا اور اگر معقو دعلیہ قطعہ زمین مع ایک ککڑے یانی کے جوایک دید کے واسطے ہواور ان کے درمیان بانی مع زمین کے فروخت کرنے کارواج ہوتو لکھے کہ فلال گاؤں کے یانی کے اپنے جزوں میں ہے ا یک جزوخر بدااوراس کا سب بانی استے جزوں پرتقسیم ہاور سد بانی ای گاؤں کے چشموں سے ماخوذ ہاور بداس گاؤں واس کے نز دیک معروف ومعلوم ہےاوروہ باہم ان میں بفقراس کی زمین ندکورہ کےان لوگوں کے نز دیک بقسمت معلومہ منقسم ہے کہان نوگوں پر ال میں ہے کھے پوشیدہ نبیں ہے بیں اس گاؤں کے پانی کے نجملہ استے جزوں کے میٹ جزواس گاؤں کی زمین میں ہے جس قدر حصہ اس جزو پانی کے مقابل ہے خربیدا اور بیر پانی اس گاؤں والوں کے درمیان اس گاؤں کی زمین ندکورہ مشتر کہ پر جوان میں مشترک ہے تقسیم معلومہ ومعرو فہ بحساب اراضی دیدنہ کورہ کے ان میں باہم منقتم ہے ہیں اس جزو پانی کومع اس کے حصہ زمین کے اور جس پر اس بھے کا عقد وا تع ہوا ہاں کے عدود وحقوق کے خربید کیا پھرتم کر کے اور بعض گاؤں میں اس طرح لکھی جائے گی کہ فلال اراضی مع اس کے حصہ یانی کے خربدی اور وہ اٹنے طاس تھر کے یا فلاں روز سے فلاں روز تک دن رات کے ساتھ جو منجملہ اس یانی کے ہے جو فلاں گاؤں کی نہر میں جاری ہے اور رہ یانی اصل ثابت و بواقی خراجی ہے مع اس یانی کے مجاری ومسائل وحقوتی داخلہ و خارجہ کے اعلی پجشمہائے وادی جنگل سے تا انتہائے صدور آن بنابراس عرف کے جواس نہر کے سینچنے والوں میں اپنے شرب میں یانی کے مقادر معروف ومعلوم ہیں اور بعض گاؤں میںاس طرح لکھی جائے گی۔فلاں نے فلاں سے تمام زمین واقع موضع فلاں میں سےاس کا پوراحصہ جواس نے اپنی خود ملک بیان کیا ہےاوراس قدرحصہ بانی غیرمقسوم مجملہ اس قدرحصوں کے جواس گاؤں کے پانی کےاس گاؤں والوں میں مشاع غیرمقسوم ہیں خرید کیا اوراس گاؤں کے پانی کے سہام کی مقدار شناخت یوں معمول رکھی گئی ہے کہ غرفہ سے پہچان ہوتی ہے کہ برغرفداس قدر سہم ہاور بیتمام اراضی مقامات متفرقه میں ہےاور ازانجمله ہر دو کنارہ ہائے نہرال پرقدر ہےاورازانجمله چنین وازانجمله چنان ہےاورنسف کے بعض دیہات میں محدودات مفرزہ ومحدودات غیرمقومہ مع اس کے حصہ پانی کے خریدے میں یوں لکھتے ہیں کہ تمام قطعہ کھیت مشتملہ بچرار د بواری واراضی <sup>(۱)</sup>جس میں ہے بعض خراجی غیر مقبومہ اور بعضی خراجی مقبومہ ہے جونسف کے دیہات میں سے فلاں و بیمیں واقع ہے اور تمام وہ جواس نے بیان کیا کہ بیمیرا بوراحصہ ہےاوراس قدر جھے یانی کے مجملہ اس دید کے اس قدرحصوں یانی کے خرید کی اور اس گاؤں کے پانی کا ہر حصد بیس حریت مساحت کے سینچنے کا ہوتا ہے اور یہی معروف ہے اور اس میں ہے منجملہ استے سہام کے اس قدر سہام اس گاؤں کی ایک جماعت کے واسطے میں مشاع غیر مقسوم ہیں کہ ان لوگوں میں قرح کے حساب ہے کہلاتے ہیں اور بیاس قد رقرح ہیں اور ہرقرح کے اس قدرسہام ہیں اور بیان لوگوں میں معروف ہے ہیں اس میں ہے اس قدرسہام قرح فلاں کے واسطے ہیں اور اس قدر سہام قرح فلال کے واسطے ونوائب سلطان وخراج اس حساب سے سب پر پھیلا یا جاتا ہے اوراس گاؤں کا یانی جواصل وادی ہے س کی نہر میں جاری ہوتا ہےان پر منقسم ہوتا ہےاور غیر خراجی میں کھیت چہارو بواری کا اور باغ انگورواراضی چنین و چنان ہیں ان کے حدود بیان کردے اور ان کا شرب فلانی نہرے ہے والقد تعالی اعلم اور اگر معقو دعلیہ بیت طراز ہوتو لکھے کہ تمام بیت طراز بتا ہوا جس میں یہ چیز شامل ہے اور اتنی کا ڑھیں ہے جس میں جولا ہے کا م کرتے ہیں یا یول لکھے کہتما م کارگا ہ مبینہ جس میں بیا یہ چیزیں شامل ہیں اور اتنی کا ڑھیں میں جس میں جولا ہے کا م کرتے ہیں یا یو لکھے کہ تمام کان کر دے اور اگر معقو دعلیہ ایک کا ڑ ہ معین ہوتو لکھے کہ تمام ایک کا ڑ ہ وا بنے یا با کمیں یا سامنے کے منجملہ بیت طراز کے جس میں اس قدر کا ڑھیں جیں کہان میں سے ایک کا ڑ ہ بیہ معقو وعلیہ ہے اور اس بیت طراز کے حدود بیان کر و ہے اور جگہ بیان کردے پیجرجس کا ڑو کا عقد قرار پایا ہے اس کے حدود بیان کردے بیدذ خیر و میں

<sup>(</sup>۱) یعنی جاروایواری اس کے گروہ اور چے میں آراضی ہے اا

ہے اور اگر زمین زراعت یا گاؤں خریدا اور حقوق کا ذکر جیموڑ دیا تو عمارت و درخت درختان خرماسب داخل ہو جا ئیں گے جیسے باغ ہے. انگورو در ختان سیب دامرودمع سب انواع کے اورقصب وحلب وحجاؤ کیکن ایک ردایت میں جوامام ابو یوسف ّے بشرین الولید نے روایت کی ہےقصب فاری نہیں واخل ہوتا ہے اورقصب سکر وقصب الذرير ہ بالا تفاق نہيں واخل ہوتے ہيں قصب الذرير ہو ہ ہے جو کو تکزمیت پر چیز کا جاتا ہے اور جو درخت ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں بھی پھل نہیں آتے ہیں جیسے چنار وسپیداء کہ ہمیشہ کا نے جاتے ہیں ان میں متاخرین نے اختلاف کیا ہے بعض نے کہا کہ بدون ذکر کر کے داخل نہ ہوں گے جیسے بھیتی اور بعض نے کہا کہ داخل ہو جا تعیں گے اور میں اصح ہے اور با دنجان کا در خت مشتری کا اور پھل بائع کے ہوں گے اور میں تھم در خت کیا س و کسم میں ہے کہ اس کا در خت بدون ذکرحقوق کے داخل **ہوگا اور ج**و ہیداواراس درخت پرموجو دہے وہ بدون ذکر کے داخل نہ ہوگی اور علی م**ز**االقیاس جس درخت کی پیداوارتو ژلی جاتی ہےاوراُس کی جزنبیس کانی جاتی ہے اُس کا یمی حکم ہے اور جو پیل درختوں پر لگے ہیں وہ ہدون و کرحقوق ومرافق کے داخل نہ ہوں گے اور حقق ق ومرافق ذکر کرنے ہے امام ابو یوسف کے نز دیک داخل ہوں گے اور ظاہر الروایة کے موافق اوریبی ا مام محمدً كا قول ہے كہ بدون ان كے سريح ذكر كرنے كے داخل نہ ہوں گے يا اس طرح ذكر كرے كہ برقليل وكثير جواس ميں يا اس ہے ہت و داخل ہوں کے لیکن میلفظ نہ لکھے کہ جواس کے حقوق میں ہے ہیں اور رطبہ اور جوخود رو ہو کر پھلدار ہو گیا ہے اس کے پھل بائع کے اور اصل مشتری کی ہوگی اور امام محکہ نے فر مایا کہ اگر ایسی زمین فروخت کی جس میں زعفران ہےتو زعفران کی بونڈی با نُع کی اور ورخت مشتری کے ہوں گے اور بہی تھم کتان و چیبہ دانہ اور تمام دانوں کا ہے مثل چناؤیا قلاومسور کے اور بیسب بمنزلهٔ زراعت کے ہیں اور اگر جمیع قبطون ہوتو میالفاظ بڑھائے مع اس کے دسول غلبہ ومٹکول کے اور وہ اس قند رعد دہیں جن میں ہے بڑے اسنے عد داور درمیانی اتنے عدداور جھوٹے اتنے عدد ہیں اور و وسب امراء لینی رکھنے کی جگہ رکھے ہیں اور مع سب گیہوں و جوواناج کے جواس میں موجود ہے بشرطیکہ متعا**قدین کے مرح**کی ذکر کرنے پر بیچ میں داخل ہو گئے ہوں اور اہر ار خدبات اور بعض کہتے ہیں کہ کشادہ بیت اور بعض کہتے ہیں اخبار خانداور میں نے پیلفظ کتاب لغت میں نہیں پایالیکن جس ہے میں نے پڑھا ہے اس سے ایسا ہی سُنا ہے اور اگر مہیج باغ انگور یا بھلواری ہوتو اس کے حقوق بیان کرنے کے وقت لکھے کہ مع اس کے در ختان و بودے و تاک انگور وقصبان وعرائس واو ہاط کے و مع اس کے شرب ومشارب وسوا تی واعمدہ و دعائم وانہار کے خریدااوراو ہاط واو نج ہےاورعمد و پیخین اور دعائم جس پرعرائش نصب کئے جاتے ہیں اور عرائش و د ثبالہ نرکل ہے بتا کر انگور چڑھانے کے واسطے قائم کرتے ہیں اور پچلواری داخل دیوارشہریٹا ہ ہوتو کھے کہ داخل شهر پناه فلان متصل دریبهٔ فلان برساقیه نهر فلان اوراگر گاؤن مین ہوتو کھے کہ دیپفلان از سواد فلان اوراگراس میں کچل یا زراعت یا رطبہ ہوتو لکھے کہ مع اس کے پھل کے وزراعت ورطبہ کے اور پھلوں کے ذکر کے وقت اس قد ریز ھائے کہان کی صلاحیت مل ہر<sup>(۱)</sup>ہو گٹی ہےاوراگراس میں کافی ہوئی تھیتی یا تھوڑ ہے ہوئے پھل یا بھوسہ یالکڑی ایندھن کی رکھی ہواور بیرئیج میں داخل ہوگئی ہوں تو اس سب کو ذکر کر ہےاور بیان کر دے کہ متعاقدین نے اس سب کو دیکھ بھال لیا ہے بیظہیر یہ میں ہے۔ باغ انگور حیار دیواری دار میں جو کر دار<sup>ل</sup> ہیں ان کی تحریرات طرح ہے کہ اس احاطہ میں ایک جھوٹا قصر ہے اور اس کے بیوت سفل وعلوسمیت اور مع ہر حیار دیواری باغ اویر ہے بنچے تک اورا سے عدو در خیان انگوراورتمام رہط جو کنار وحوض یا سامنے قصر کے ہے اور چندین و چندان در خت انار واخروث ومشمش وفرلک یعنی شفتر نگ اورعلی مندا تمام ساق میال شجر و تاک انگور سب لکھے اور کردار اراضی میں بچیس جداوّل و دس مسنات و

ا کے سکر دارلفظ فاری ہے جو مستعمل ہو گیا اور اس سے اس باٹ وزمین جو کوٹھ کی بغیر و خارجی چیزیں ہوں مراہ بیں است (۱) لیعنی قابل فی الجملہ استعمال کے بیں اا

چندیں ٹوکر ہے کھاد کے جواس اراضی کے کنار ہے پڑے ہیں اور مع تمام ان درختوں کے جواس کے گر داور اس کے مسنا توں پر واقع ہیں اور مع تمام اس چیز کے جس سے زمین کے کھڈے پٹائے گئے ہیں بقدر ہاتھ دو ہاتھ کے جیسی ہواور اس سب کی تحریر کے ساتھ سے عبارت لاحق کرناواجب ہے کہ دونوں متعاقدین نے ان کے مواضع ومقاویر دیکھ بھال لیے ہیں اور ایک ایک کر کے ان چیز وں کو دیکھ لیا ہے بظہیر ریمیں ہےاورا گرمعقو دعلیہ کاریز ہوجس پر چکی گھر میں چکی ہے تو امام محمدؓ نے کتاب الاصل میں ذکر فر مایا کہ اس کی تحریر میں یوں لکھے کہ بیدہ وہے کہ خرید کیا فلاں نے فلال ہے تمام کاریز جس کا نام بیہے اوروہ فلال پرگنہ کے فلال نواح میں یا دبیمیں واقع ہے اور جو بیت اس کاریز پر واقع ہے وہ فلاں چیز ہے خصل ہے اور اس میں ایک چکی ہے اور اس کو بیان کر دے جس طرح ند کورہوا ہے اور اس کاریز کا مفتح بعنی ابتدافلاں مقام ہے اور مصب جہاں گرتی ہے فلاں جگہ ہے اور اس کا طول وعرض وعمق بیان کرے اور امام محد نے حریم کاریز کی مقدار بیان کرنے کا ذکر نہیں کی اور امام طحاوی نے اس کو ذکر کیا ہے کہ اٹنے گز ہر جانب سے ہے کہ دائین جانب سے اتے گزاور بائیں جانب سے اتنے گز حریم ہے اور اس کا مرض اتنے گز اور عمق اتنے گز ہے اور گز درمیان ہے اس کی ناپ ہے یعنی در میانی ہاتھ اٹنے اٹنے ہاتھ ہے اور فلال شخص نے دونوں متعاقدین کی رضا مندی ہے اس کواینے ہاتھ سے نایا ہے اور ایسا ہی ناپ میں نکلا ہے جیسا بیان ہوا ہے اور دونوں متعاقدین نے اس کو دیکھ بھال کرخوب جان بوجھ لیا ہے اور شیخ ابوزید شروطی فر ماتے تھے کہ یوں نکھے کہ میرکاریز مع اس کے حریم کے خریدی اور امام طحاوی نے فر مایا کہ جوہم نے لکھاہے بہی احوط ہے اس واسطے کہ اس ب میں علاء كے درميانى اختلاف بے چنانچ امام اعظم كے نزو يك كاريز كاحريم نبيں ہوتا ہے اور صاحبين كے نزو يك اس قدرح يم ہوتا ہے ك اس کی مٹی نکال کرڈ الی <sup>(۱)</sup> جاسکے پس نتے بہر عال سیح نہ ہوگ اس واسطے کہ امام اعظم کے نز دیک تو ظاہر ہے کہ حریم ہوتا ہی نہیں ہے اور صاحبین کے نز دیک اگر چہ حریم ہوتا ہے لیکن اس قدر کہ جتنے پر اس کی مٹی نکال کرڈ آلی جاسکے اور بیمقدار مجبول ہے کہ اس پر در حقیقت وقو ف نہیں ہوتا ہے ہیں وہ مجبول ومعلوم دونو ل کا ایک ہی صفقہ میں قروخت کرنے والا ہو گیا اور نیز اس وجہ ہے کہ جس نے کاریز کے واسطے حریم قرار دیا ہے اس نے زمین موات میں قرار دیا ہے اور غیر کی مملو کہ میں قرار نہیں دیا ہے اس بدین اعتبار جب کہ کاریز کے واسطے حریم نہ ہوا تو صفقہ واحدہ میں موجود ومعدوم دونوں کے جمع کر کے فروخت کرنے والانتھ ہرا اور پیر جائز نہیں ہے ہیں اس سے احتر از واجب ہےاوراحتر از اس طور ہے ہوسکتا ہے جس طرح ہم نے تحریر کی ہےاوراگریانی کا حال جس طرح ہم نے پہلے بیان کیا ہے ذکر کر دیتو بیاحسن واوٹق ہے چرحدو دار بعد ذکر کر دیے چر لکھے کہ بیکاریز مع اپنے سب حدود کے اور بیت جواس کاریز پرواقع ہے مع چکی کے جواس میں چلتی ہے اپنے ادوات وآ لات تنگین دلکڑی ولو ہے کے ادوات وآ لات سمیت مع خرج و دولا ب وخنوف و تو آہیت ونوا<sup>(۲)</sup> غیرمع ابخہ ومع ان الواح کے جواس کی زمین میں بچھے ہوئے ہیں اورمع اس جگہ کے جہاں اٹاج کی گونیں ڈالی جاتی ہیں اور اس کے جانوروں کے کھڑے کرنے کی جگہ کے جواس کے حقوق میں سے ہے اور تحریر کو بدستورتمام کرے والقد تعالی اعلم۔ بیر محیط میں ہےاورا گرمعقو دعلیہ اجمہ ہوقال اجمہ نیستان (۳) تو لکھے کہ اس سے اجمہ خرید اجوفلاں مقام پر واقع ہے اس کے عدود و چنین و چنان ہیں اس اجمہ کومع اس کے نرکل کے جوموجود ہیں اور مع نرکل کے اصول کے اور اگر و ہال نرکل کے یو جھ کا نے ہوئے رکھے ہوں اوروہ بچ میں داخل ہوئے ہوں تو ان کو بھی ذکر کر دے کہ مغ اس کے زکلوں کے بوجھ کے جو کائے ہوئے اس میں رکھے ہوں سے ذخیرہ میں ہاور اگر کشتی ہوتو لکھے کہاس ہے تمام کشتی جس کو یہ ایک ہے ہیں اور وہ الیک لکڑی کی کشتی ہاس کے شختے استے ہیں اور ( س ) توارض

ل قوله بيعني الراس كالبيهام بموجيه سلطاني جبازوں كاوراتكريزي جبازوں كام جيراا

<sup>(</sup>۱) یعن اتی جگہ جس پر شی اف کرؤالی جاسکتا (۲) جس پر پانی گرنے ہے چکی گھوئتی ہے تا (۳) جب رزکل پیدا ہوتا ہے تا ات

<sup>(</sup>٣) جوچوژوائم لکزیوں کے شختے بڑے جاتے ہیں

استے ہیں اورطول اس کا تنااور عرض اتنا ہے ہیں اس کشتی کومع اس کے عوارض وانواع و دنا بلہ <sup>(۱)</sup> و نیز کشتی ومرادی اوروہ استے مرادی ہیں اور مع اس کے مجادیف کے جواشنے مجداف کیمیں لکڑی و تعداد بیان کر دے اور مع اس کے سب اووات و آلات کے جواس میں استعال کئے جاتے ہیں اس میں داخل ہوں یا اس سے الگ ہوں اور مع اس با دیان و نمد کے استنے کوخر بیدا در حالیکہ دونوں متعاقد میں نے پہلے اس کواور اس میں سے ہر ہر چیز کوخوف د کھے بھال لیا ہے بیظ ہیر رید میں ہے۔

ا گرمبیع مملوک ہوتو ؟

اگر معقو دعلیہ کوئی کنواں یا چشمہ ہواور اس کے ساتھ کوئی زمین نہ ہو جواس سے پیٹی جاتی ہو بلکہ صرف چو یاؤں کے یانی پلانے کے داسطے ہوتو لکھے کہ فلاں ہے کنواں یا چشمہاور جو فلال مقام پر واقع ہے اور اس کے حدود بیان کردے اور بیربیان کرے کہ یہ چشمہ مدور ہے جس کی گولائی اتنے ہاتھ ہے اور ہاتھ کو بیان کر دے کہ درمیانی ہاتھ یا کیے گزوں ہے ہے اور اس کاعمق اتنے گز ہے اوراس طرح کنوائیں کی صورت میں اس کی گولائی اور عمق ہاتھوں کی ناپ سے بیان کردے اور نیز مثلاً اگراس کی جگت پخته اینوں کی ہوتو بیان کردےاور چشمہ کی صورت میں اس کا مبداومنتہا بیان کرےاور لکھے کہ بیکنواں یا چشمہ مع اس اراضی کے جواس کے گر داگر د کی ہے جو ہر جانب سے اوسط ہاتھ سے استنے ہاتھ ہے اور اگر اس کا پانی بیان کر دے کہ اس کا پانی غائر شیریں یا کیزہ خوشگوار ہے بد بودارگھاری نا گوارنبیں ہےتو بیاحفظ واحسن ہےاور بیندلکھے کہ کئویں و چشمہ میں جو پانی ہے وہ داخل مبع ہے اس واسطے کہ بیاس کا مملوک نہیں ہے پس اس کو کیونکر فرو شت کرے گا واللہ تعالیٰ اعلم کذا فی الذخیر ہاورا گرمیج کوئی قطعہ زمین ہواوراس کے حدودیا علام قائم ہوں جیسے مثلاً در ختمان معلومہ ہوں تو پہلے حدود بیان کرے لیں لکھے کہ اس قطعهٔ زمین کی ایک حد متصل در ختماں فلاس ہے اور دوم وسوم و چہارم ای طور ہے بیان کر دے اور چونکہ اس طریقہ کی تحدید میں جھکڑ ہے کا احتمال ہے کہ جب بیدور خت کا ٹ ڈ الے جا کیس تو فساد ہوگا تو اس کا دوسراطریقہ ہے کہ اس سےسب جھٹزوں کی خود بنیا دکٹ جاتی ہے اور نیز اگر اس زمین کے واسطے اعلام نہ ہوں تو بھی بہی طریقہ ہے کہ اس قطعہ زمین کلاں کے صدود بیان کرے پھراس کا شالی یا جنو بی یا کسی جانب شرقی یاغر بی ہوتا بیان کردے پھراس کی طولی وعرضی پیائٹی گز بیان کر دےاورای طرح اگر قطعہ کلاں میں ہے کوئی حجوثا کلزامشٹنی کیا تو بھی یہی بیان کرےاورا گرمپیع <sup>(۷)</sup> مملوک ہوتو اس کی جنس و نامہ وحلیہ بیان کر دے جس طرح ہم نے بار مابیان کر دیا ہےاورا گروہ بالغ ہوتو بیان کر دیے کہ وہ غلام ومملوک ہونے کامقر ہے بیان کر ہےاوراس میں کوئی داءو غا مکہ وخدہ نہیں ہےاورا گریہلفظ بھی بڑھادیا جائے کہاں میں کوئی عیب نہیں ہے تو یہ عام ہے اوراحوط ہے لیکن داءوغا کلہوضیتہ کے معنی جاننا جا ہے پس داء ہرعیب ہاطنی کو کہتے ہیں خواہ اس میں سے کجھ ظاہر ہو یا ظاہر نہ ہوا زانجملہ تلی وجگر و پھیپیر سے کی بیاری ہےاور کھانسی وفسا دحیض و برص و جذام و بواسیر و ذرب لیعنی فسا دمعد ہ وصفرالیعنی پہیٹ میں زر د آ ب جمع ہو جانا و پھری وفتق لیعنی ریح امعاء و در وعرق النساد ہ ایک رگ ران میں ہے ونا سور و خارش وخناز رر وغیر ہ ان کےمثل جو بیار باں ہوں اور جنون ووسواس و پچھونے پر بپیٹا ب کردینااور آ نکھکا جالا اورزا کدانگی اور بہرا ہونا وشکوری اورشل ہوٹا اورکنگڑ اہونا وسر کے زخم کا داغ و داغ دینے کا داغ و شامہ میسب عیب ہیں دا نہیں ہیں اور بھگوڑ اہونا اور چور ہونا اور ایا ندی کا چھنال ہونا اور غلام کا گرہ کٹ یا گفن چور یا راہزن ہونا پیرسب غائلہ ہے اور پیفقظ رقیل میں ہوتے ہیں اور داءسب حیوا نات میں ہوتی ہے اور خبشہ سے مراوز نا ادراس کے مانندامور ہیں اورعوار بھتے عین جوفقظ کپڑوں کے اقسام میں پایا جائے وہ پھٹا ہونا اور گہنگی ہے اور اگر مبیع کسی باغ یادیہ کے پھل یا زراعت ہوتو لکھے کہ تمام پھل جواس کے باغ انگور میں ہیں پھراس جار دیواری کے باغ کے صدود بیان کر دے پھر لکھے کہاس ہے

لِ مجداف ڈائڈجس سے کھیتے ہیں ۱۱ (۱) جس سے کشتی تھیتی جاتی ہے ۱۲ امند (۲) کینی باندی وغلام وغیر ۱۲ ا

تمام کھل موجود ہ جوتمام اس باغ محدود مذکور ہیں کھرسب بھوں کا بیان کر د ہے کہاخروٹ وانگور ونشمش وغیرہ جوجواس میں ہوں اور لکھ دے کہ بیچاں ایسے ہیں کہ ان میں صلاحیت (۱) آگئی ہے یا اس کھیتی کی اصلاح طاہر ہوگئی ہے بچندیں درم بیزیج سیجے خرید کیا تا کہ اُن کوتو ڑو کا ٹ لے ہدون تقصیروتفریط کے بچراس کے بعد اگرمشتری نے بیرچا ہا ہو کہان بچلوں یا بھیتی کو پختہ ہونے تک باتی رکھے تو اس میں دوصور تیں ہیں ایک بیر ہے جا ہے بول انکر کر سے کہ فلال بائع نے اس مشتری کومباح کر دیا کہان پھلوں کوجن کوفروخت کیا ہے ان درختوں پر تا وقت فلاں جیموڑ رکھے بدون اس کے کہ بیربات بیچ میں شرط قرار دی جائے مگر الیمی صورت میں باکع نذکور کواس ا جازت ہے رجوع کر لینے کا اختیار ہو گا پس اس کی پوری مضبوطی یوں ہے کہ اس طرح (۴) لکھا جائے کہ یا نع ندکور نے اس طرح اجازت دی کہ جب بائع مذکوراس اجازت ہے اس درمیان میں رجوع کرے تو مشتری ان بھلوں یا کھیتی کو تا وقت معلوم باجازت جدید چھوڑ رکھنے کا ماذون ہو گا اور دوم بیا کہ زمین کو باجرت معلومہ مدت معلومہ تک کے واسطے اجارہ پر لے لے بیل لکھے کہ پھراس مشتری نے اس بائع ندکورے میتمام زمین اپنے واسطے اس کھیتی خربدنے کے بعد اجارہ پرلی اور بائع ندکورے لے کراس پر قبضہ کرلیا بدون اس کے کہ بیدام اس بچے میں شرط کیا گیا ہے ہیں اس زمین کومع اس کے سب حدود وحقوق کے استے مہینوں بے دریے کے واسطے اک تاریخ ہے باجارہ سی تا فذہ اجارہ لیا جس میں پڑھ فساونہیں (۳۰) ہے اور نہ خیار ہے تا کہ مشتری اس خربیدی ہوئی کھیتی کواس زمین میں ال مدت تک باقی رکھے پھراجرت کاوز مین کا باہمی قبضہ کرٹاذ کر کر دے مگرید دوسری وجہ فقط بھیتی کی صورت میں ہوسکتی ہے درختوں میں نہیں ہو علتی ہے اس واسطے کہ در ختوں پر پھل باقی رکھنے کے واسطے درختوں کا اجار ہ لیٹا جائز نہیں ہے لیں اس صورت میں وہی صورت اقال ہے کہ بائع اجازت دے دے ومباح کردے بطرز ندکورہ بالا اورا گرکسی مخف نے اپنے نابالغ فرزند کے واسطے اپنی حویلی آپ با نُع ہوکراس کے واسطے خریدی تو لکھے کہ ہیرو ہ خرید ہے کہ فلال بن فلال نے اپنی ذات سے اپنے فرزند صغیر فلال کے واسطے جواسخے برک کالز کا (<sup>۱۲)</sup> ہے بولایت پدری بیچ کے مثل قبت (۵) پر جس میں نہ کی ہے نہیشی ہے یا قبمت سے کم داموں پرتمام حویلی بی ہوئی خریدی بھرحو کی کاسب وصف بیان کردے اور اس کے بیوت کی تعداد جہاں واقع ہے اور صدو دسب بیان کردے پھر برابر بدستورلکھتا جائے یہاں تک کٹمن وصول کرنے کے مقام تک مینچے ہیں اگر اس نے فرز ندصغیر کے مال سے ٹمن وصول کیا ہوتو اس کوتح ریکر د سے کہ اس سے عاقد نے اپنے اس فرزندصغیر کے مال ہے میڈتمام ٹمن ندکور لے کربقہضہ تھیج قبضہ کرلیا اور اس صغیر کے واسطے جس کے لئے میا حویلی خریدی کئی ہےاس تمن ندکورے بائع کے بھر پاپنے اور قبضہ کرنے کے طورے بریت حاصل ہوگئی اور اس عاقد نے اپنے فرزند صغیر ند کور کے واسطے بیتما مرحویلی ند کورٹ کی از تعلق غیر بقیضہ سیجے قبضہ کر لی ہیں اب اس کا قبضہ اس پر قبضہ کیا نت وحفاظت ہوا کہ بوزایت پیرری اس نے اس صغیر ندکور کے واسطے اس نے قبند کیا ہے بعد از انکد اس کے بقیضہ میں قبضہ ملکیت تھی اور بیرعقد بعد اس عاقد کے سیجے و تمام ہونے کے اس مجلس سے کھڑا ہوا اور بدنی جدائی کرلی اور اس سب کا اقر ارکیجے کیا اور اگر باپ نے اس کواس ممن سے بری کر دیا ہوتو لکھے کہ اس عاقد پدر نے اسینے اس فرزید سفیم کوجس کے واسطے حویلی خریدی گئی ہے تمام تمن مذکور سے باہراء تیجے ہری کر دیا از راہ صلدرهم و عطاء وشفقت پدری و نیکوئی درحق اول د کے اور اس صغیر کو جس کے واسطے خرید واقع ہوئی اس خمن سے ہریت بطور ہریت اسقاط کے حاصل ہوئی گذافی انظہیریہ۔ (<sup>۱)</sup> اور اس اسے صرح کیے بات ظاہر ہوئی کہ باپ کواپنے فرزند نابالغ کے ہاتھ فرو خت کرنے یا اس کی

ل ال عهارت سے سے فروحت كرة كا ندخرية : "ن ان شي الم زامت ہے اوراكر بعد عهارت والى كرا التي فوب تل المند

<sup>(</sup>۱) تعنی قابل استهار بویت بین ۱۱ (۲) مین اجازت با کش لکھاجائے ۱۲مته (۴) معنی اس اجارہ میں ۱۲منہ

<sup>(</sup>۱۲) لیعنی اس کی طرف مے مشتری اور بی طرف نے بالغ ہوا ۱۲ امند (۵) لیعنی الیک مجیج کی جو قیمت ہے اس قدر حمن پر ۱۴

<sup>(</sup>۲) سيع بارت شيخ مورت كه بعداد لي سيرا

جیزا ہے واسطے تر یہ نے بیس کی غیر کی خروں تبین ہے بیمسوط میں ہے اورا گربا ہے نے اپنے فرز ندھ غیر کا دارا ہے واسطے تر یہ اتو تکھے کہ
اپی ذات کے واسطا پی ذات سے تمام دار جواس کے فرز ند فلاں کا ہے اس کے مش قیت پر قریدا اوراس کا فرز ند آج کے روز نا بالغ ہے
اس کی پرورش میں ہے اوراس کا ولی اس کا بی باپ ہے یہاں تک کہ قیط شن کے مرکز تک پہنچ تو تکھے کہا ہے اس کے اپنے فرز ند فلاں
کے واسطے تمام اس شن پر قبضہ کیا اور تمام اس دار پر اپنے واسطے قبضہ کیا اور کھری بات اس صورت میں یہ ہے کہ شن کو گواہوں کے سانے
وزن کر کے اپنے فرز ند فدکور کے واسطے اس پر قبضہ کر لے آیا تو نہیں ویکھنا ہے کہا گراس پر اس کے نابالغ فرز ند کا قرضہ اور واراس نے چاہا ہے اس کو گواہوں کے سانے وزن کر ہے اور کہا گواہوں کے سانے وزن کر کے اور کو اور کہ کہ تم لوگ گواہ رہ کو جھے پر میر سے
میابالغ فرز ند فلاں کا اس قدر قرضہ تھا اور میں نے بیال ایک کر ساور گواہوں کے سانے وزن کہ کور کے واسطے قبضہ کرلیا ہے اور بعض
ما بالغ فرز ند فلاں کا اس قدر قرضہ تھا اور میں نے بیال ایک کر ساور گواہ کرنے ہے بری نہ موگا اور قرضہ فہ کورای طرح باقی رہے گا
دورای طرح آگروسی نے بیتم کا مال اپنی واسطے خرید اور اس سے جو باپ کے خرید نے میں فہ کورہوئی فقط فرق ہو ہے کہ اس اس کی اجازت سے خرید کیا اور اس صورت میں اس نے ذیا دہ احتیاط ہے کہ اپنا مال صغیر
میں اختیاف ہے اورا گرصغیر نے اپنے باپ کا مال اس کی اجازت ہے مشر کی ہوتو تکھے کہ میرہ و خرید ہے کہ صغیر نے جس کو فلال کی جانب
میں اختیاف ہے اورا گرصغیر نے اپنی کی جانب ہے مشر کی ہوتو تکھے کہ میرہ و خرید ہے کہ صغیر نے باپنا مال صغیر سے تام کی جانب سے تام خرید کی اجازت فی ہوتو تام کہ تاب کو فلال کی جانب سے تام خرید کی اجازت فی ہوتو تام کے اس خواج کے اس کے اس خرید کی اجازت فی ہوتو تام کو اس کے تو میں کو تاب کے تاب کو اس کے تاب کو اس کی جانب سے تام کر یہ کی خواسطے کی اس کو تاب کو اس کے تاب کو تاب کو تاب کے تاب کو اس کے تاب کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کے تاب کو تاب کی کے تاب کو تاب کے تاب کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کے تاب کو تاب کو تاب کے تاب کو تاب کو تاب کو تاب کے تاب کو تاب کے تاب کو تاب کو تاب کی کو تاب کی کو تاب کو تاب کی کو تاب کی کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب

ہے مرابحہ بجائے تولیہ کے یوں لکھے کہاس کے ہاتھ ریسے مرابحہاس قدرنفع پر فروخت کی 🖈

العنی فلال حاکم نے جواز کا حکم بھی وے دیا ۱۳ منہ

ع لیعنی جتنے میں تھہری ہے بغیر نقع کے دے دے اور زیتے مرا بحد میں بچک پر معمولی نقع ہومشل دس کے گیارہ ۱۳

فتاوي عالمگيري.. .. جلد 🛈 کتاب الشروط

فعلوير

تحریر بیج سلم کے بیان میں

جاننا جا ہے کہ بچیملم میں بیعنا موں کی مثال کی تین صور تیں ہیں۔ایک یوں ہے کہ بیدہ وسلم ہے کہ فلاں نے فلاں کواس قدر درم اوراس نفذ کو مفصل بیان کروے پھر مکھے جو مال (۱) میں تبلس ملم میں حاضر ہیں اتنے قفیز گیہوں سپیدصاف جوآب جاری کے سینجنے ے پیدا ہوئے ہوں جید ہوں بہ پیاندا بے قفیز کے جس کا رواج فلاں شہر میں ہے آئی مدت کے وعد و پر جس کی ابتدااس تحریر کی تاریخ ے بطریق تع سلم بھی جائز کے جس میں کوئی شرطنبیں ہے اور میں کم فاسدنبیں ہے اس شرط پر دیئے کہ میںسلم فیہ گیہوں اس رب المال کو میعاد آئے پر جواس تحریر میں بیان ہوئی ہے اس کی حویلی واقع (۲)شہر فلاں پرسپر دکرے اور اس مسلم الیہ نے بیعقد سلم از جانب رب السلم بالمواجهة قبول کیااوراس سلم ندکور کے راس المال ان سب درموں ندکور پر قبضه کرلیا قبل اس کے کہ دونوں متفرق ہوں اور قبل اس کے کہاس عقد کے سوائے کسی دوسرے کا م میں مشغول ہوں اور اس عقد کی صحت کے بعد ومواجب عقد مذاواس کے انعقا دے ساتھ باہم راضی رہ کر دونوں اس مجلس عقد ہے جفر ق ابدان متفرق ہوئے بھرتح ریکوتمام کرےاور اس میں صان درک کوتح ریر نہ کرے اس واسطے کہ چیج پر قبضہ بیں ہوا ہے اور دوسراطریقہ سے کہ ان دونوں کا اقر ارتح بریکرے پس لکھے کہ بیدوہ ہے جس پر گواہان مسمیان آخر تحریر بنرا شاہد ہوئے کہ زیدوعمرو نے ان کے سامنے اقر ارکیا کہ زید نے عمر وکو بچے سلم میں اس قدر درم آخر تک موافق تحریر وجہ اوّ ں کے تمام کرےاورطریقہ سوم یہ ہے کہ پہلے سلم الیہ کا قرار لکھنا شروع کرے پھررب انسلم کی طرف ہے سلم الیہ کے اس اقرار کی تقیدیق تحریر کرے اور واضح ہو کہ ہم نے فقط صاف ہو ناتح ریکیا اور ما نندمتقد بین اصحاب شروط کے بھوے و کنگر و چو کے میل ہے صاف ہو نا تحرینیں کیااس واسطے کہ بسااو قات گیہوں ان چیزوں کے میل سے صاف ہوتا ہے لیکن ان چیزوں کے سوائے دوسری چیزوں کے میل ہے جن کامیل عیب شار کیا جاتا ہے صاف نہیں ہوتا ہے اور مطلق صاف ہونا ان سب کوشامل ہے اور نیز ہم نے اس سال کے پیداوار کے گیہوں نہیں لکھے جس طرح بعض ملا تجریر کرتے ہیں اس واسطے کہ اس میں ابہام ہے کہ شاید اس نے ایسے گیہوں کی بیع سلم تغبرانی ہے۔ جوہنور کی موجود نہیں ہوئے ہیں اور اگر نوع مخلف کی تیج سلم قرار دی تو امام اعظم رحمتہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک ل ۔ تولہ بنوزیعن وقت عقد کے ان کا وجوزئیں ہے اور یہاں ہے بیدسکہ ثابت ہوا کہ جولوگ کسانوں کو پیشگی روپیے دیتے ہیں تا کہ تہمارے کھیت ہیں جو گیہول پیدا ہول گے ان بیں ہے ہم کوفی رہ پیا تے من دینا یا نرخ ہازار پر دینا تو یہ جائز نہیں ہے اور ہر دو وجہ سے عدم جواز ہے وقد فصلنا ہ فی کتاب و السوائح المنه (١) يعني جوآ تكمول كريائية بين المنه (٢) يعني اس كرير دي جائے دونون کا راس المال ملیحدہ بیان کرنا ضروری ہے اور جو بیچ سلم اختلافی ہے اس کے آخر میں تھم عاکم لاحق کرنا ضروری ہے اور جو بیچ سلم اختلافی ہے بنابر آ نکہ ہم نے سابق میں بیان کردیا ہے اور جن اجناس میں بیج سلم سیح ہوتی ہے از انجملہ ظروف صفریہ وشبہہ (۱) وغیرہ میں لکھے کہاتنے عدد شمعدان تائے کے بنے ہوئے منقش برساخت بخاراجن کاوزن بوزن بخارااس قدر ہے یا اپنے عدد سمعدان تائے کے جومعروف بخیز راب ہیں اورا گر قتمہ ہوں تو لکھے اپنے عد دجس میں قتم اپنے برنجی اپنے عدد ہے ہوئے جس میں سے کلال اپنے عدد ہرایک کاوزن بوزن بخارااس قدر ہرایک قتمہ میں اس قدر پانی سائے اور نیز تقمہائے کلاں معروف جمقمہ سمر قندی اینے عدواوراس میں سے خرو اتنے عد داور وزن ہرایک کا بوزن بخارااس قد راوراس میں اس قدر بانی ساتا واورعلی بذاالقیاس طاس وطشت کا بھی مہی طریقہ ہے اور لوہے کے اوزار میں مثلاً کلنداہنی ساختہ ازفولا دانتے عد داور ساختہ از اہن نرم اننے عد دجو کار زراعت کے لائق ہواس میں ہے ہر کلند کاوزن بوزن بخارااس قدر ہواور مسحات میں بھی بہی صورت وتھم ہے۔ شیشہ کے برتنوں سے طابقات الطارم میں جائز ہے لکھے کہاتئے عدد طابقات شفتے کے جوطارم کے لائق ہول ان میں ہے ہرا یک کا قطرا یک بالشت ہوان میں ہے ہر دس کا وزن دوسیریا تین سیرجیسے ہوتے ہوں اوراز طابقات مشہورہ بطابقات کلیدانی کے اپنے عدد کہ ہردک کاوزن جارسیر بوزن اٹل بخارااور قطر ہرایک کا نصف گزاہل بخارا کے گزوں سے اور پنج میری بی سے استے عدد اور اس کا وصف ای طور سے بیان کرے جس طرح شیشہ گروں بی معروف ہواور اس بی ے ہردس کا وزن اس قدر ہواوران میں ہے ہرا یک میں اتنے سیراشیائے با تعات (۲) میں ہے ساویں اور قرابات میں اسنے عدد قرابات زجاجیہ جس میں سے ہراکی کاوزن آ وھسیریا دی چھٹا تک یا پوراسیر بھر ہواور ہرایک میں اتنے سیر ما تعات میں سے سائے اور قارورات میں بس چندیں عدد قارورات ز جاجیہ جس میں ہرایک آ دھ سیر کا ہوتا ہے بطریق ندکورہ بالاتح ریکر ہے اور قباب میں اسنے عدد ہیں چندیں عدد قبہائے کلال معروف بشش تانکی کہ جس میں ہے ہرا یک قطر گز بھریا آ دھ گز جیسا ہوتا ہوادر چندیں عدد قبہائے درمیانی معروف بچہار تا تلی جس میں سے ہرایک کا قطرایک گز ہوتا ہے سب مفروغ عنه ہوں اور خرداس قدر بطریق ندکور و بالاتحریر کرے اور مٹی کے برتنوں میں پس چندیں عدد کوز ہ ہائے گلین ذرکشی معروف بطیاق اور چندیں عدد کوز ہائے معروف بدو کانی یا سد کانی اور چندیں عدداز کوز ہ ہائے درمیانی معروف بکاسفراک و چندیں عد دکوز ہائے خردمعروف بدین اسم ادر پیسب عددیات متقاربہ ہیں ان میں تفاوت فاحش نہیں ہوتا ہے ادر غطاء کی سلم اورغطاء ہے مرادوہ جوتنوبر پر ڈھانگی جاتی ہے جائز ہے بس بوں لکھے کہاتنے غددغطا عکلین ورکشی جوتنور کا منہ ڈھانکنے کے لائق ہوتے ہیں ہرایک کا قطراس قند رگز اہل بخارا کے گزوں ہے اوراس کی مقداراس طور ہے بیان کرے جس طرح ہم نے کوزوں میں بیان کر دی ہے اور ای طرح کھڑوں ومتکوں میں ای طورے لکھے بیظ ہیریہ میں ہے۔

فعلىازور

تحریر شفعہ کے بیان میں

اصل میں فرمایا کہ اگر کسی شخص نے ایک دارخرید کر کے اس پر قبضہ کرلیا اور ٹمن دے دیا اور اس وار کا ایک شفیع ہے اس نے اس دار کوشفعہ میں لیا اور اس کی تحریف کا ختیار جبھی ہے کہ جب اس دار کوشفعہ میں لیا اور اس کی تحریف کا ختیار جبھی ہے کہ جب اس نے بطلب صحیح طلب شفعہ کرلیا ہواور طلب شفعہ تین طرح کی ہوتی ہے طلب مواقبہ وطلب اشہاد وتقریر وطلب تملیک ہیں جب ان مسب طرح کے طلب مواجبہ سے طلب کیا دار نہ کورکوشفعہ میں لے لے بس جنب ایس بنے طلب مواجبہ سے طلب کیا

<sup>(</sup>۱) یعنی ان ظروف میں ہے مع وان میں جائز ہا (۶) بائع جس چیز میں سیانی ہوازشم گاد بوسر کہ وغیر والا

اوراس طلب کی تحریر جا ہی تا کہ اس کے واسطے جستہ ہوتو لکھے کہ بیروہ ہے جس پر گواہان مسمیان آخر تحریر بذا شاہد ہوئے ہیں کہ فلال نے فلال سے تمام داروا تع مقام فلال جس کے صدو دار بعد میہ ہیں اٹنے تمن کے عوض نجر پیر تھیج خرید کیا اور دار مذکور پر قبضہ کرایا اور تمن دے دیا ہے اور فلاں اس دار کاشفیج برین سبب ہے اور سبب استحقاق شفعہ کو بناس کر دے پس اس شفیع نے جبجی اس کواس دار کی بعوض اس قدرتمن کے خرید کی مہلی خبر مینچے ہے فور أبلا درنگ و تا خبر کے بطلب سیجے طلب مواعبہ کے ساتھ شفعہ طلب کیااور کہا کہ ہیں اس دار محدود و ذکور کے اپنے شفعہ کابدین سبب خواستگار ہوں ہی بدیوری تحریر طلب مواحبہ کی ہے اور اس تحریر میں امام محر کے نے مشتری و بالع کانا متحریر کیا ہے اور اگر اس صورت میں بائع کانا متحریر نہ کیا جائے تو بھی ہمارے نز ویک جائز ہے اس واسطے کہ قبضہ کے بعد خصومت مشتری کے ساتھ ہےاور باکع بمز لہ اجنبی آ دی کے ہے لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ قبضہ کے بعد شفعہ میں لینا دونوں ہے ہوتا ہے ہیں ہم نے اس قول سے احتر از ہونے کے واسطے دونوں کا تا م لکھ دیا اور اس تحریر میں سبب استحقاق شفعہ بھی ہوتا ہے اس واسطے کہ اسباب شغعه مختلف ہیں اور علاء نے اس میں اختلاف کیا ہے بعض نے کہا کہ شفعہ یا بواب عصل کے نز دیک بجوار مقابلہ ہے اور ہمارے نزديك بجوار ملاصقه باورشافعي رحمه القد كے نزويك جوار سے شفعه كا استحقاق بالكل نبيس موتا باور بهار بينزويك استحقاق شفعه کے چند مراتب ہیں اوّل آئکہ بسبب عین بقعہ میں شرکت کے پھر بسبب ملک کے حقوق میں شرکت ہونے کے اور وہ راستہ ہے<sup>(۱)</sup> مچرشغعہ کا استحقاق بسبب جوار کے ہوتا ہے ہی عین بقعہ کے شریک کا شفعہ اعلیٰ درجہ ہے پھر جوراستہ کا شریک ہے دوم درجہ ہے پھر جوار کے وجہ سے سوم درجہ کا استحقاق ہے سبب شغعہ بیان کر دے تا کہ قاضی کومعلوم ہوجائے کہ آیا بیخص کس مستحق درجہ اوّل کی وجہ سے مجوب ہے یانہیں اور بیتح ریکیا کہ جبی اس کواس دار کے بعوض اس ثمن کے خرید کی پہلی خبر پینجی اور بینہ لکھا کہ جبی اس کواس بات کاعلم (۲) ہوا اس واسطے کہ هیقتہ علم بدون خبر متواتر کے حاصل نہیں ہوتا ہے حالا نکہ شفعہ میں بینکم ہے کہ اگر خبر متواتر کی تعدا دوشرا نط ہے گھٹ کے لوگ خبر دیں اور شفعہ طلب نہ کریے تو حق شفعہ ساقط ہو جائے گا چنا نچہا گرخبر دہندہ اپنچی ہوخوا ہو ہ عادل ہویا فاسق ہوآ زا دہویا غلام ہو یاصغیر ہویا بالغ ہواورا پلجی نے پیغام پہنچادیا اورشفیع نے شفعہ طلب نہ کیا تو شفعہ باطل ہوجائے گا اورا گرخبر دہندہ نے اپنی طرف سے خبر دی توحس نے امام اعظم رحمہ اللہ تعالی ہے دوایت کی ہے کہ اگر شفیع کودومر دیا ایک مرود وعورت نے جوعا دل ہوں تھ کوخبر دی اوراس نے شفعہ طلب ندکیا تو شفعہ باطل ہوجائے گا اورامام محمدؓ نے امام اعظمؓ ہےروایت کی کہا گرخبر دہندہ میں گواہی کی دونوں چیز وں میں ے خواہ عدالت یا تعداد ایک بات بوری یائی گئی اور شفیع نے شفعہ طلب نہ کیا تو اس کا شفعہ باطل ہوگا اور بتابر قول امام ابو بوسف وامام محرٌ کے اگر اس کوا بکے مخص نے خبر دی خواہ پیخص وا حد کسی صفت کا ہواور شفیع نے شفعہ طلب نہ کیا پس اگر اس خبر کا حیا ہونا ظاہر ہو گا تو اس كا شفعه باطل ہوجائے گا ہى ہم نے يوں تحرير كيا كہ بھى اس كو بہلى خبر پہنچى تا كەكوئى وہم كرنے والا بيروہم نەكرے كه اس نے ايك بمخف یا دو شخصوں کی خبر پر شفعہ طلب نہ کیا اور خبر متواتر چہنچنے تک طلب شفعہ کے واسطے انتظار کیا جب کہ علم یقینی حاصل ہو جائے حتی ک اس کا شفعہ باطل ہوگیا اور نیز ریکھ دیا کہ پہلی خبر تا کہ کوئی وہم نہ کرے کہ ایک بارخبر دینے پراس نے طلب نبیس کیا بھر دو بارہ خبر دینے پر طلب کیا حالاتک پیطلب سیح نہیں ہوئی پس اس وہم کے دور کرنے کے واسطے ہم نے پہلی خبر کا لفظ لکھ دیا اور ہم نے بیر لکھا کہ فور بلا ورنگ و تاخیر کے بطلب سیح طلب مواهبہ کے ساتھ شفعہ طلب کیا اس واسطے کہ علماء نے طلب مواهبہ م<sup>ا</sup> کی مقدار مدت میں اختلاف کیا

ا یعنی در دازے متحد ہوں اور بعض نے کہا کہ مقابل ہوں تو بھی حق شفعہ ہادر ہمارے نز دیک اقصال دانصا دق ہوا ا ع طلب مواہم یہ وغیر دکا بیان کتاب الشفعہ میں گذر چکا ا

<sup>(</sup>۱) لیمی راسته حقوق ملک میں سے اس میں شریک ہوتا است (۲) یابیہ بات معلوم ہوتی تا است

ہے ہیں طاہرالروایة میں ہے کہ اگر اس نے فی الفور بلا در نگ شفعہ طلب نہ کیا تو اس کا شفعہ باطل ہوجائے گا اور ہشام نے امام محمہ ہے ر دایت کی ہے کہ خبر بہنینے کی محلس تک اس کی مقد ار ہے اور اس کو پینے ابوالسن کرخی نے اختیار کیا ہے اور حسن بن زیاد سے روایت ہے جہ تین روز تک اس کی مدت ہے اور یہی شیخ بن ابی یعلیٰ کا قول ہے اورا مام شافعی کے اقوال میں ہے بھی ایک قول بہی ہے پس اگر ہم اس قدرتح ریکریں کہاس نے بطلب سیحے اس کوطلب کیا تو بہت احتال ہے کہاس کا وہم ہو کہاس نے فی الفورطلب نہیں کیا بلکہاس کے بعد طلب کیااور کا تب نے بیر جونکھا کہ بطلب سیج طلب کیا تو بتاویل قول بعض علماء کے ٹحریر کیا ہے بھر ہم نے طلب شفعہ کالفظ تحریر کیااور علماء نے اس میں بھی اختلاف کیا ہے گر عامہ علاء کے نزد یک اگر اس نے کسی ایسے لفظ سے شفعہ جایا جس سے لوگوں کے عرف میں میسمجھا جاتا ہے کہ و اشفعہ طلب کرنا ہے مثلاً کہا کہ میں نے طلب کیا یا طلب کرتا ہوں یا طالب شفعہ ہوں یا مثل اس کے تو درست ہے مربعض نے اس میں اختلاف کیا ہے اور طلب مواہبہ کے گواہ کرلینا (۱) شرطنہیں ہے اور نیز ریجی شرطنہیں ہے کہ طلب مواہبہ بالع یہ مشتری یا داران میں ہے کسی کے حضور میں ہو۔ پھر طلب مواقبہ کے بعد طلب اشہاد وتقریر کی ضرورت ہے اور اس طلب کی صحت کے واسطے میہ شرط ہے کہ بیطلب یامشتری یا بالغ یا دارخر بیشدہ کے حضور میں ہولیکن اس طلب کی ضرورت جبجی ہے کہ جب طلب مواہبہ کے وقت ان تینوں میں ہے کوئی سامنے موجود نہ ہواور اگر طلب مواہبہ کے وفت ان میں ہے کوئی حاضر ہوتو پیرکا فی ہے پھر اس کے بعد کسی دوسری طلب کے سوائے طلب تملیک کی ضرورت نہیں ہے اور اس طلب اشہاد وتقریر کی مدت کی اندازیہ ہے کہ ان چیزوں میں ہے سن کے حضور کو حاصل کریائے حتیٰ کہ اگر اس نے قابویایا و ہایں اس نے طلب اشہاد وتقریر نہ کی تو اس کا شفعہ باطل ہوجائے گا اور اس طلب کے وقوع پر گواہ کر لیما امرالا زم نیس ہے تی کہ اگر اُس نے گواہ نہ کر لئے اور خصم نے اس طلب کے وجوہ کا اعتراف کر لیا تو کافی ہے اور بیرجا ہے کہ بیرطلب ان نتیول میں ہے ایسے کے حضور میں ہو جوشفیع ہے سب سے زیادہ قریب ہے اور بیرجال کتاب لاشفعہ میں مفصل معلوم ہو چکا ہےاورا گرشفیج نے جا ہا کہ طلب اشہاد واقع ہونے کے دنوق کے واسطے تحریر کرالے تو یول تحریر کرنا جا ہے کہ بید تحریر ہے جس میں بیندکور ہے کہ فلال ہے فلال ہے خرید کیا پھر بیعنا مہ کوا قال ہے آخر تک نقل کر دیے پھراس کے بعد لکھے کہ فلال لیعن شفیع کوجیجی اس دارمحدود و کی بعوض ثمن ندکورخریدے جانے کی سیلی خبر دی گئی ای وقت نوراً اُس نے بطلب مواهبہ شفعہ طلب کیا جیہا کہ ہم نے بیان کیا ہے پھر لکھے کہ اس کے بعد اُس نے بدون تا خیر ونقعیر کے بحضوری اس چیز کے جوسب سے زیادہ اس ہے قریب تھی بطلب اشہاد وتقر مرشفعہ طلب کیا بھراُس چیز کو بیان کر دے کہ بائع ومشتری و داران تینوں میں ہے کون چیز تھی مگراحو ط یہ ہے کہ با لَع اورمشتری کے حضور میں طلب کرناتح بریکرے اس واسطے کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے پس ابن ابی لیلی فریاتے ہیں کہ فیع مشتری کے قبضہ ہے پہلے واس کے بعد و با کع ہے لے گا اور اس ہے خصومت کرے گا اور عمرہ بیج شفعہ بھی باکع پر ہو گا اور امام شافعی فر ماتے ہیں کہ ہر دوصورت میں مشتری ہے لے گا اور اس کے ساتھ خصومت کرے گا اور اس کا عہد وبھی مشتری کے ذمہ ہو گا اور ہمارے نز دیک قبضہ سے پہلے خصومت باکع ہے کرے گا اور با کع پر عہدہ ہوگا اور قبضہ کے بعدمشتری سے خصومت اوراس پر عہدہ ہوگا البذا احوط یہ ہے کہ بالع ومشتری دونوں سے لین تحریر کرے پھر جب شفیج نے ہر دوطنب سے طلب کرنیا پس اگر خصم نے اس کوسپر وکرنے یرا تفاق کیا تو کام بورا ہو گیا اوراگر اس نے سپر دکرنے ہے! نکار کیا توشفیج اس معاملہ کو بحضور قاضی بیش کرے گا اوراس ہے درخواست کرے گا کہ میرے واسطے ملک کا تھم بیجہ شفعہ کے نافذ فر مائے ہیں اگر درصور تیکہ قصم نے اس کے سپر دکرنے پر اتفاق کیا شفیع نے مضبوطی کے واسطے اس کی تحریر تکھوانی جا بی تو موافق تحریرا مام محمدٌ کے اس کی صورت یہ ہے کہ بیتحریر از جانب فلاں بن فلاں بعنی مشتری کی طرف

<sup>(</sup>۱) سکین اس واسطے ضرورت ہوتی ہے کہ ہروقت انکار کے اس کو ثابت کر سکے ۱۲

ہے واسطے فلاں بن فلال بعنی شفیع کے بدین مضمون ہے کہ ہیں نے فلاں بن فلاں ہے تمام داروا قع موقع فلاں محدود بحدود چنان و چنین بعوض اس قد رخمن کے خریدات مجر تحریز بدکوآ خرتک بیان کردے چر لکھے کہ تو اس دار ندکور کا بسبب شرکت یا خلط یا جوار کے شفیع تھا اور تو نے جس وقت تھے کو بہلی خبر اس دار نہ کور کے بعوض تمن نہ کورخریدے جانے کی پینچی تھی تو نے فی الفور بطلب مواعبہ و پھر بطلب تقریرِ واشہا دطلب سیجے شفعہ طلب کیا تھا اور طلب مواہبہ اور طلب اشہاد کومفصل جس طرح ہم نے بیان کیا ہے تحریر کرے اور لکھے کہ ایسی طلب سیح کے ساتھ طلب کیا تھا کہ جواس تھم کی مو جب تھی کہ میں تھے بید دار بسبب شفعہ کے سپر دکروں اور دے دوں پس میں نے تجھ کو نہ دار سپر دکیا چرتح ریکوای طور ہے تمام کرے جس طرح ہم نے بیان کیا ہے۔ بیام محد کاعنوان تحریر ہے اور متاخرین مشائخ نے ایسی تحریر کی صورت میدا فقیار کی ہے کہ میدوہ ہے جس پر گواہان مسمیان آخرتح ریے بذاشامد ہوئے جیں سب اس بات کے گواہ ہوئے جیں کہ فلاں نے فلاں کے ہاتھ امام داروا تع موقع فلال فروخت کیا تھا اپس بیعنا مہاؤل ہے آخر تک نقل کرے پھر بعد ازیں اگرمشتری نے میدار پر قبصنه ند کیا بهوتو قبصه دار کابیان نه لکھے لیاں اس دارمحدودہ کاشفیع جوار بسبب اُس دار کے تھا جواس دارخر بدشدہ کی ایک حدے متصل ہے یا لکھے کہ تفتع بشفعہ شرکت تھا کہ اس دار محدودہ غمر کورہ میں سے نصف داراس کی ملک ہے ہیں اس شفیع نے ہر گاہ اس کواس دارمحدود ہ کے خریدے جانے کاعلم کیموابدون تفریط وتقمیر کے بطلب سیجے بمواجہہ آن ہر دومتعاقدین فلاں وفلال کے اس طرح اپنا شفعہ طلب کیا کہ جومو جب اس تھم کا ہے کہ بیددار بحق شفعہ اس کو دیا اور سپر دکیا جائے پس این ہر دومتبا نعان نے اس کے ساتھا تفاق کر کے دونوں نے اس کوتمام وہ چیز جس پرعقد بچے واقع ہوابعوض پورے ثمن مذکور کے باعطاء بچے دے دیا جس میں کوئی شرط تہیں ہےاور نہ خیاراور نہ فساد ہےاور اس با کع نے تمام اس تمن نہ کوریر اس شفیع کے اس کوا دا کرنے ہے لے کرتمام و کمال قبضہ کرایا وصول پایا اور شفیع ندکور کے اس کودیے ہے قبضہ کرنے سے شفیع ندکور اس سبٹمن سے بری ہو گیا اور با جازت اس مشتری مسمی ندکور کے جس نے اس کواس سب کی اجازت دی ہے بیسب کیااور اس شفیع نے تمام اس چیز پر جس پر بیعقد بیجے واقع ہوااور شفعہ میں دے گئی ہاں باکع کے بیسب اس کوسپر دکرنے ہے در حالیکہ اس نے ڈیالی فارغ از ہر مانع ومتناع سپر دکیا ہے باجازت اس مشتری ذکور کے اس پر قبضہ محد کرلیا ہیں اس شفیع کواس میں جو درک پیش آئے تو اس با کع پر اس کا خلاص کرنا آخر تک بدستور معلوم تحریر کوختم کرے اور درصور تیکہ اس کو بخق شفعہ ہوارلیا ہواس کے آخر میں کسی قاضی کا حتی کرے اس واسطے کہ مختلف فید ہے اور صانت درک میں ممارت و در خت وزراعات کی منانت درج نہ کرے اس واسطے کہ اس کی منانت ان دونوں پر درصورت شفعہ واجب نہیں ہوتی ہے اور اگر مشتری نے دار پر قبضہ کرلیا اور ثمن اوا کر دیا ہوتو با لع کے ساتھ کچھ خصومت نہ ہوگی بلکہ خصومت مشتری ہے ہوگی تو یہ تحریر بربناءا قرار مشتری کو بخرید کے وشفیع کے اس سے شفعہ میں لینے کی ہواور بیاس وفت ہے کہ بخق شفعہ لینا بغیر تھم قاضی ہواور اگر بھکم قاضی ہوتو بجائے اس عبارت کہ دونوں نے اس شفیع کے ساتھ ا نفاق کیا یہ تحریر کرے کہ ان سب نے بیہ مقدمہ فلا اُں قاضی کے سامنے پیش کیا ہی اس نے بعدخصومت صحیہ کے جوان متخاصمین میں جاری ہوئی اس حق شفعہ سے ثبوت کا تھم دیا اور ان دونوں برحکم نافذ فر مایا کہ یہ دار محدودہ بحق شفعہ اس کے سپر دکریں پس دونوں نے اس کوتمام وہ چیز جس پر عقد زیجے واقع ہوا ہے دے دی آخر تک بدستورتمام کرے اور اگر باپ یاوسی نے صغیر کے واسطے شفعہ طلب کیا ہوتو لکھے کہ فلال صغیراس وار کا شفیع تھا اور درصور دیکہ تھم قضاء بسبب تکول کے جاری ہوا ہوتو لکھے کہ بیسب بعدال کے واقع ہوا کہ اس مشتری نے اس شفیع کے دعویٰ شفعہ ہے جواس پر کیا تھا اُ نکار کیا ہی اس قاضی نے اس

ا والعلم موناتح رير رناموجب خلل ب جيها كدما بن بي معلوم موا ١٢ مند

ع قال يحتمل ان يكون المر اد الحكم الشرعي يعنى عمم شرت نيعوض قيمت كشفورواجب سيابا

ے اس دعویٰ پرتشم لی اور اس نے چند باراس تشم ہے قاضی کے سامنے انکار کیا ہیں اس قاضی نے اس پر اس شغعہ کے ثبوت کا تھم و ہے و یا بعداز انکداس شفیع نے تشم کھالی کہوائند میں نے بیشفعہ اس مشتری کوسپر زنبیس کیا ہے اور اس نے اس مجلس میں جس میں اس کوخبر مپنجی تھی طلب شفعہ کیااوراس کی طلب میں مشغول ہوا ہے اورا گرخمن درم یا دینار یا کیلی یاوزنی یاعد دی متقارب ہوتو اس کو بیان کرےاور تح ِر کر دے کہ شفیج نے اس کے تال باکتے یامشتری کو دیا اورا گرخر بدنہ کور بعوض غلام یا کسی اسباب وغیر ہ کے جو قیمتی ہوتی ہے واقع ہوئی توشفیج کالیمابعوض اس چیز کی قیمت کے ہوگا پس اس و ثیقت نامہ میں تحریر کرے کہ تھم قاضی نے بعوض اس قیمت کے لیمالازم کیااور اس کی قیمت پر ہیز گاروامانت دارعدول کے جن پرایسے اموال کی قیمت انداز ہ کرنے کا مدار ہے انداز ہ کرنے ہے اس قدر دراہم عطر بقیہ جیدہ ہوئے اوراحوط بیہ ہے کہان اندازہ کرنے والوں کا نام تحریر کردےاور سے بیان کردے کہ بائع ومشتری نے اقرار کیا کہ قیمت اس قدر ہےادراگر دار کے واسطے چندشفیع ہوں اور ایک شفیع نے عاضر ہوکر پورا دار بجق شفعہ لے لیا پھر دوسرے نے حاضر ہو کر اپنا التحقاق شفعه ثابت كيابس اس كاحصه اس كوديا توتحريركرے كه كوابان مسميان آخرتحرير بندا كواہ ہوئے كه فلال بن فلال نے فلال بن فلاں ہے تمام دارمحدود ہ چئین و چنان بعوض اس قدر کے خرید کر کے دونوں نے باہمی قبضہ کیا اور دونوں متفرق ہو گئے مجرفلاں حاضر ہوااور وہ اس دار کاشفیج تھا ہیں اس نے حاضر ہو کراینا حق شفعہ بشرا لط شفعہ طلب کیا ہیں اس کے نام حکم ہو گیا اور قاضی نے بائع یا مشتری کودار ند کوراس کے سپر دکرنے کا تھم کیا ہیں اس نے تھم کی تعمیل کی پھر فلاں بن فلاں حاضر ہوااور گوا ہوں ہے ثابت کیا کہ و واس دار کاشفیج ہےاوراس نے ہرگاہ اس کوخبر پینجی اپنا شفعہ دار ند کور بشرا نط طلب شفعہ کیا طلب اور قاضی ہے درخواست کی کہ مجھے میراحصہ اس دار میں ہے بعوض اس قدر کے حصہ تمن کے جواتنا ہوتا ہے بسبب میرے شفعہ فدکور ہ کے دلایا جائے کیں قاضی نے باکع اور شفیع اوّل پر لازم کیا کہاس تمن کو وصول کریں <sup>یا</sup> اور اس دار میں ہے، س کا حصداس کے سپر دکریں کیس دونوں نے حکم کی تعمیل کی پس فلا**ں** لیعن شفیع دوم نے بیٹمن ادا کرنے کے بعد دار میں ہےاس قد ر پر قبضہ کیا اورتح بر کو بدستورتمام کرے **کذا فی امحیط**۔

تحریراجارات ومزارعات کے بیان میں

اجارات میں ہے ایک فتم بنام اجارہ طویلہ مرسومہ الل بخارا ہے اس کی صورت تحریر بیہ ہے کہ بیتح ریج ہو میں مضمون ہے کہ فلال بن فلال مخزوی نے اس کا حلیہ ومعروفیت و مسکن بیان کرد ہے تمام حویلی فہ کورہ وقیل مشتمل دارود بیت کوائی میں رہنے کے داسطے کرا بیہ پرایا اوراس میں دوجھتیں ہیں اوراس کرا بیر پروینے والے نے بیان کیا کہ بیسب اس کی ملک وقت واس کے قضہ میں ہوادر بیسب شہر فلال کو چوفلاں پیش مجد فلال واقع ہے محدود بحدود اربعہ جس کی ایک صد ملازق حویلی فلال و دوم وسوم چنین و چنان و چہارم اس کی طرف جانے والے وواقل ہونے کے داستہ سے ملازق ہے ہی بیرجو کی فہ کور مع اپنے سب صدود وحقوق کے اور مع سب مرافق کے جواس کے واسطے اس کے حقوق سے فارت ہیں و محال وعلو اور مع ہر حق کے جواس کے واسطے اس میں داخل اور اس سے خارج ہوائی کہ بیرسال واحد کے میں سال میں سے از ابتدائے روز دوم تاریخ تحریر ہذا ہے بعوض اجرت اس قدر دینار کے اس شوائی کہ ابتدائے میں سال میں سے از ابتدائے روز دوم سوائے دی روز آخر ہر سال واحد کے میں سال میں سے ہر سال (ا) کے تاریخ تحریر ہذا ہے بعوض اجرت اس قدر دینار کے اس شوائی کہ ابتدائے میں سال ہی ہے ہر سال (ا) کے تاریخ تحریر ہوئی کہ ابتدائے میں سال ہو ہے ہر سال (ا) کے تاریخ تحریر ہوئی کہ ابتدائے میں سال میں سے ہر سال واقع ہوئی دوم ہو شفتہ ہی ذکر رہے تا کہ ایک نیز ہوئی وہ کہ ہوارت اس اور میں ہوئی سے بین شفتی سال میں سے بین شفتی سال میں سے بین شفتی سے بین شفتی سال میں سے بین شفتی سال میں سے بین شفتی سال میں سے بین شفتی سے بین شفتی سے بین شفتی سال میں سے بین شفتی سال میں سے برسال کو تو سے دیں دور کی ایک کہ ایک کہ بینا کہ بینا ہوئی سے بینا شفتی سے بینا کور میں دور کی ہوئی سے بینا کور میں دور کی ہوئی سے بینا کور میں دور کی کور کیا کہ کور کور کیا گور کی کور کیا گور کیا گور کی کور کیا گور کیا گور کی کور کور کور کیا گور کی کور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کور کور کیا گور کی کی گور کی کور کیا گور کور کیا گور کیا گو

اجرت بمقابله سال اخیر کے جواس مدت کا تمتہ ہے ہو بدین شرط کہ دونوں میں سے ہروا حد کواستحقاق فننخ بقیہ عقد اجارہ مذکورہ ان ایام مشتنی شدہ میں حاصل ہے دونوں میں ہے جو جا ہے گئے کرے بدین قرار دا د ندکور باستیجار صححہ اجارہ لی اورا جارہ د ہندہ ند کور نے تمام وہ چیز جس کا اجارہ اس میں ندکور ہوا ہے مع اس کے صدود وحقو تی و مرافق کے جواس کے حقو تی ہے بعوض اس اجرت ندکورہ کے با جارہ صحے بہروجہ خالی از معانی مبطلہ وو جوہ مغید کے اجارہ پر دی بدین شرط کہ بیمنتا جراس میں خودر ہے اور اپناا سباب ومتاع رکھے اور جس کو جا ہے اس میں بسا دے اور جس کو جا ہے ا جار ہ پر دے اور جس کو جا ہے عاریت دے اور اس متاجر نے خود اس تم م حویلی ندکورکومحدود پر بقبضہ صحیحہاس اجارہ دہندہ کے سب اس کے بہتلیم سمجھ فارغ سپر دکرنے سے قبضہ کرلیا اور اس اجارہ وہندہ نے اس متاجرے تمام اجرت ذکور ہ بقبضہ تیجے بطور معجّل اس متاجر کے بوجہ جبیل و پیفیگی بیسب اس کے سپر دکرنے ہے تمام و کمال وصول کر لی اوراً س اجارہ و ہندہ نے اس متاجر کے واسطے تمام اس چیز کی ورک جس کا اجارہ اس تحریر میں ثابت ہوا ہے بضمانت صحیحہ ضانت کر لی اور دونوں بحالت نفوذ اینے سب قطر فات کے بطوع خود ایسا کر کے اس سب کا اقر ارکر کے اور اینے او پر اس سب کے گواہ کر کے ا بسے حال پر دونوں متفرق ہو گئے اور بیسب فلاں تاریخ میں واقع ہوااور بیچر پر جوہم نے اجار وطویلہ میں تحریر کر دی ہے اس پر اس کے نظائز کوقیاس کرنا جاہے یظہیر یہ میں لکھا ہے اور متاخرین نے تحریرا جارہ میں مینے اختیار کیا ہے کہ پتحریر بدین مضمون ہے کہ فلاں بن فلال مخزومی نے فلال بن فلال مخزومی ہے تمام دارمشتملہ پر بیوت مملو کہ اومقبوضہ اس کا واقع موقع فلاں جس کے حدود چنین و چنان جیں مع اس کے سب حدو دوحقو ق زمین وعمارت وسفل وعلو کے ومع سب مرافق کے جواس کے حقوق سے جیں اور مع اس کے ہرحق کے جواس میں داخل اور اس سے خارج ہے اور مع ہر آلیل و کثیر کے جواس کے حقوق سے ہے ایک سال کا مل قمری ہارہ مہینے یے دریے کے واسطے جس کی ابتداغرۂ ماہ فلاں سنہ فلاں وانتہا آخر ماہ فلاں سنہ فلاں ہے بعوض اس قدر درموں کے جس کے نصف اس قدر ہوئے ہیں اوراک اجرت میں ہے ماہواری اس قدر درم اجرت ہوتی ہے با جار وضیحہ نافذہ جائز قطعیہ خالی ازمشر و طمفیدہ ومعانی مبطلہ ا جارہ پر لیا اور بیا جرت ندکورہ تمام اس چیز کی جس پرعقد اجارہ جس روز واقع ہوا ہے اس دن اس کی اجرت مثل ہے جس میں نہ کی ہے اور نہیشی ہے بدین شرط اجارہ لیا کہ تمام اس چیز میں جس پر عقد اجارہ واقع ہے اس تمام مدت مذکورہ میں خودمتنا جرسکونت رکھے اور جس کو جاہتے جس طرح جاہے جو جاہے اس میں رکھے اور لیطور معروف اس کے مناقع نے طریقوں ہے اس سے نفع حاصل کرے پھراس کے بعد اگر متاجر نے اجرت دے دی ہوتو لکھے کہ بدین قرار داد کہ اس متاجر نے بیتمام اجرت ندکورہ جومدت ندکورہ کے داسطے ب پیشکی وے دی اوراس اجار و دہندہ نے اس سب کو پیشکی اس ہے وصول کرلیا اور پیمتاجراس تمام اجرت مذکورہ ہے جواس تمام مدت ندکورہ کے واسطے تمبری ہے اس موجر کووے کراُس کے قبضہ کرنے ہے ہریت قبض واستیفاء بری ہو گیا اورا گرمتا جرنے اُجرت ادانہ کی ہوتو بدین قرار داد کے کہ بیمتا جراس تمام اجرت ندکورہ کواس تمام ندکورہ گذر جانے پراس موجر کوادا کرے یا لکھے کہ بدین شرط کہاس اجرت میں سے اس مدت کے ہرمہینہ کے حصہ میں جس قدراجرت پڑتی ہے ای قدر ہرمہینہ گذرنے پر ماہ بماہ ادا کیا کرے اور اس متاجرنے اس موجرے تمام وہ چیز جس پرعقد اجارہ جس طرح بشرا نطاخود واقع ہواہے تمام اس موجر کے اس کو ہر مانع ومنازع ہے خالی سپر دکرنے ہے اس پر قبضہ کرلیا بھراس اجارہ کے سیجے وتمام ہوجانے کے بعد اور اس متاجر کے اس اقر ار کے بعد کہ اس نے بیہ سب دیجہ بھال لیا ہے اور اس ہے راضی ہو گیا ہے اور دونوں کے اپنے او پر اس معاملہ کے گواہ کرنے کے بعد دونوں مجلس عقد سے لے تبل استحریر میں بیخرانی ہے کہاس ہے مستاجر اس امر کامقر ہوا جاتا ہے کہ دارفلال کی ملک ہے اقول خودا جارہ لینا اس بات کا اقر ارہے کہ بیرموجر ک ملک ہے ہی ہیرو ہم محض بیجا ہے اا مزیر

جفر ق ابدان واتوال جدا ہو گئے اورتح ریکو بدستورختم کر دے اور شیخ امام نجم الدین تنفی نے فر مایا کہ جس صورت میں اجرت وصول نہیں ہوئی ہے موجر کی طرف سے صانت درک تحریر نہ کرے اور جس صورت میں بطور تعیل اجرت وصول کی من ہے صانت درک تحریر کرے اورا گرتھوڑی اجرت پینچگی وصول کی گئی ہوتو بقدر وصول شدہ کی ضانت درکتح بر کرےاوراصل اجرت کی ضانت مثل دوسرے قرضوں کے ہونی ہے ہیں جس طرح دوسرے قرضوں میں لکھا ہے ای طرح اس میں بھی تحریر کے اور بعض مشابع سمر قند نے اس صورت میں لفظ قباله لکھناا ختیار کیابدین طور کہ بیوہ وقبالہ ہے کہ فلاں نے بقبول تھے قبول کیاا دراس قبل نے قبضہ کیاا در مستغبل نے سپر د کیا اور دونوں اس تجلس قبالہ سے متقرق ہوئے اور اگر د کان یاز مین یا جمام یا بن چکی یا تیل واونٹ چکی یا اور کوئی دارمحدود ہ اجارہ پر لے تو اس میں بھی صورت تحریر یمی ہے لیکن حدود وحقوق لکھنے کے وقت اُس چیز کی جوخاص مرافق ہوں ان کوتح ریر کرے جیسا کہ تحریر خرید میں ہم نے ہر ا یک کے مرافق مخصوصہ بیان کر دیئے ہیں واللہ تعالی اعلم کذانی الذخیر ہ اور اگر جار دیواری کا باغ انگورا جار ہ لیا تو جا ہے کہ اصل کرم لعنی باغ احاطہ دار کا اجارہ تحریر کیا جائے در فتق وقضبان <sup>ک</sup>و تاک ہائے انگور کا اجارہ تحریر نہ کیا جائے اس واسطے کہ ان کا خاصة اجارہ لیتا باطل ہےاورای طرح زمین کےاندر جو کھیتی ہےاس میں بھی بہی تھم ہے ہیں یوں لکھے کہ فلاں بن فلاں نے اصل زمین جوا حاطہ دار یاغ انگور ہے بشرطیکہ اس باغ کا احاطہ ہویا آئی جریب زمین فلال اجارہ لی کہ جس کی نسبت موجر نے بیان کیا کہ یہ میری ملک وحق اور میری مقبوضہ ہےاوروہ فلا ل گاؤں کی زمین جودیہات شہر ضلع بخارا پرگنہ ویا گنہ قرعد ویا پرگنہ سائحن ماذون میں ہےا یک گاؤں ہے پھر اس کے حدود جیسے ہوں بیان کر دے مجر لکھے کہ بیاراضی ہاغ یا تھیت مع اپنے حدود وحقوق ومرافق ہے جواس کے واسطے ثابت ہیں ا جارہ پرلیا بعداز انکہاس موجر نے اس مستاجر کے ہاتھ تمام وہ چیز جواس باغ انگور جارد یواری دار میں ازتشم درختان وقصبان و درختاں انگورو بودوں کے یا جواس زمین میں کھیتی وور نتال خریز ہودر نتال کپاس ہیں مع سب کی جڑوں وعروق کے بعوض ثمن معلوم کے جواس قدر ہے بین سی تھے خو وخت کیااوراس مستاجر نے اس سے اس سب کو بعوض اس تمن مذکور کے بخرید کیااور دونوں نے باہمی قبضہ تھنچھ کرلیا پھراس ہے تمام وہ چیز جس کا اجارہ اس میں مثبت ہے اکتیس برس بے دریے کے واسطے سوائے تین روز کے آخر سال واحد ے اجارہ لیا آخر تک بدستور ندکورتح مرکر ہے اورا گرا جارہ ایسے وقت میں ہو جب کہ درختوں پر پھل اورانگور کے درختوں میں انگور لگے ہوں تو تمام درختاں و درختاں انگور و پودوں کے لکھنے کے بعد بیکھی زیاد ہ کرے کہ اور مع تمام ان پچلوں کے جوان ورختوں پرموجود ہیں۔اس واسطے کہ درختوں کے پھل بدون ذکر کے نیچ میں داخل نہیں ہوتے ہیں اور اگر اس باغ میں بید کے درخت ہوں تو لکھے کہ اور مع تمام در ختاں بید کے جواس ہاغ میں ہیں اس واسطے کہ بید کے در خت کی پالو بمنز لہ پھل کے ہے کہ بدون ذکر کے بیچ میں داخل نہیں ہوتی ہےاور یہی قول مختار ہےاور اس متم کا اجارہ ایک مسئلہ ہےانتخر اج کیا گیا ہے جس کوا مام محد نے ذکر کیا ہےاور وہ یہ ہے کہ اگرایک مخف نے دو مخصوں ہے ایک دار دس بریل کے واسطے اجار ہر لیا اور اس کوخوف ہوا کہ بید ونوں جج ہیں جھے کواس مکان ہے شاید اٹھ کیں اس نے مضبوطی جا بی تو اس کا حیلہ رہ ہے کہ دار مذکور کو تمام مدت کی اوائل کے ہرایک مہینہ کے واسطے ایک درم کے عوض اجارہ لے اور ماہ اخیر کو بعوض باتی سنب اجرت کے کرایہ لے تو اس حالت میں جب کہ بہت اجرت بمقابلہ اخیر مہینہ کے ہوگی تو وونوں اس کومکان ہے باہر نہ کرین گے اور منقول ہے کہ ابتدا میں لوگ بنج المعاملہ لکھا کرتے تنے پس جب فقیہ جمہ بن ابراہیم میدانی کا ز ماندآیا تو انہوں نے اس کو مکروہ جانا کہ اس میں ربو کا شبہہ ہے اور اس تشم کا اجارہ ایجا دکیا تا کہ لوگوں کو اپنے مال ہے نفع حاصل ہو اور ان کو منفعت زمین و دار اس طرح حاصل ہو کہ مال مقصود میں سے پچھ ضائع ہونے کا بھی خوف نہ رہے پس فقیہ موصوف

نے سالہائے اوّل کے مقابلہ میں بہت قلیل اجرت رکھی اور باقی اجرت بمقابلہ سال اخیر کے رکھی اور ہر سال ہے تین روز اخیر مشتیٰ کر ویئے اور دونوں میں سے ہرایک کے واسطے ان ایام میں فنخ کا اختیار شرط کر دیا اور بیا اختیار اس واسطے ثابت کر دیا تا کہ وہ فنخ کر سکے اور جب اس کواینے مال کی حاجت پڑے تو وصول کر سکےاور تین ہی روز کا اختیار اس واسطے شرط کر کے مشتنیٰ کیا کہ عقد میں تین روز ہے زیادہ خیار نہ ہو جومو جب فسادعقد ہے امام اعظمؓ کے نز دیک اور تا کہ امام اعظمؓ وا مام محدؓ کے قول کے موافق صحت نسخ کے واسطے دومرے کاحضور شرط نہ دہے لیکن غیرا مام عقد میں خیار کی شرط کی ہےاور مقدار مدت کے اکتیس سال اس واسطے مقرر کئے ہیں کہ غالبًا ہر سہ ماہی کے آخر سے تین روزمشتیٰ کرتے ہیں اگر چہ ہم نے استحریر میں ہرسال کے آخر سے تین روزمشتیٰ کئے ہیں ہی تما مایا مشتیٰ شدہ اس تمام مدت میں تین سوسا تھے روز ہوئے اور بیا لیک سال ہے ہیں عقد اجارہ تمیں سال کے واسطے باقی رہااور مقد ارمدت اجارہ تمیں سال مقرر کی اور اس ہے زیادہ نہ کیا اس واسطے کہ شرع میں تمیں سال آ دھی عمر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کہ میری امت کی عمریں ساٹھ ستر کے درمیان بیں اور نیز رسول التد سلی القد علیہ وسلم نے فر مایا کہ موتو ل<sup>ک</sup> کی توجہ ساٹھ ستر کے درمیان ہوتی ہے بس ان مشائخ علم نے نصف عمر سے زیادہ کرنا مکروہ جانا اس واسطے کہ اس سے زیادہ اکثر عمر ہوگی اور اکثر درتھم کل کے ہے تی که اکثر رکعت کامل جانا علی بمنز له کل نماز یا لینے کے ہاورائی حالت میں بیشکی کاشبہہ ہوتا ہے کہ دائی اجارہ ہے الانکہ اجارہ کے واسطےمقدار مدت مونت ہونا شرط ہے بھراک اجارہ کے جائز ہونے کے قول میں نقیہ محمدین ابراہیم کے ساتھ فقیہہ ابو بکرمحمد بن الفضل نے اتفاق کیا اور نیز ان کے پیچھے جوائمہ بخارا ہوئے ہیں انہوں نے اتفاق کیا اور آج جولوگ ائمہ فنوی موجود ہیں اس پرفنوی دیتے ہیں کہ ایسا جارہ جائز ہے اور ہمارے زیادہ مشائخ مثل شیخ ابو بکر بن حامہ اور شیخ ابوحفص سفکر دری وغیرہ اس اجارہ کو جائز نہیں فریاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہاس میں شہر ربوا ہے اور ہم نے اس کتاب کی کتاب الا جارات میں فساد کی وجہیں بیان کر دی ہیں اور استاذ شخ ظہیرالدین مرغینانی نے فرمایا کہ ہم نے اس کی صحت کی وجہیں اور شبہہ ربوا دور ہونے کے وجوہ میں بیان کر دیئے ہیں اور اگر اس طریق پراجارہ جائز نہ کہا جائے تو لوگوں کا کاروبار بذر لعہ غیرے مال کے اپنی حاجات دفع کرنے کا مسدود ہوجائے گا اس واسطے کہ ا بیا مخف جوغیر کو مال کثیر قرض دے بدون طمع کے کھنف مالی حاصل ہونے کے بہت نا در ہے اور ایسے نا در سے حاجات دفع نہیں ہو سکتے ہیں اور مصلحتوں کا انتظام نہیں ہوسکتا ہے ہیں اس ا جارہ کے جائز ہونے کے قول میں جابنیں کے واسطے بہبودی وانصاف کی نظر ہے اور ای نظرے حمام میں باجرت داخل ہونا جائز کیا گیا ہے اگر چہ اجرت مجبول اور جس قدر پانی بہا دے گا اس کی مقد ارمجبول اور جہاں بیٹھے گاوہ جگہ مجبول اور اتنی دیر تک تھہرے گا اس کی مدت مجبول ہوتی ہے۔ پھر جن مشائخ نے اس اجارہ کو جائز کہا ہے انہوں نے ایک صورت میں اختلاف کیا ہے اور وہ بیہ ہے کہ اگر ہر دومتعاقدین میں ہے ایک کا سن اس قدر ہو کہ غالبًا وہ بیں س ل تک زندہ نہ رہے گا توالیلی (۱)صورت میں بیا جارہ جائز ہوگا یانہیں سوبعض نے فر مایا کہ جائز نہ ہوگا اور انہیں مشائخ میں سے قاضی امام ابوعاصم عامری ہیں اور بعضوں نے اس کوجائز رکھاہے اس واسطے کہ متعاقدین کے کلام کے صیغہ کا اعتبار ہوتا ہے اور صیغہ مفتھی تاقیت (۲) ہے ہیں اجارہ صحیح ہوگا اوراس کی نظیر ریہ ہے کہ اگر کسی عورت ہے۔ سوبرس کے واسطے نکاح کیا تو یہ معتہ ہوگا اور نکاح سیجے نہ ہوگا اور ہمارے اصحاب ہے . خلا ہرالروایات میں بہی تھم مذکور ہےا گرچہ دونوں غالبًا اس مدت تک زندہ نہر ہیں گےلیکن چونکہ الفاظ کلام کا اعتبار ہے اس واسطے سو لے ۔ قولہ موتوں یعنی برایک کی موت اس کے اس من بیں اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے بیجاز ہے اس کے اوّل طاہرا صیغہ جمع بنظر تعظیم فقط شیخ محمد ابرا ایم کے واسطے بوامندتعانی اعلم ١٦ سے قولیل جانا یعنی اگر کہا کہ نم زبجماعت پڑھوں گا پھرتمن رکعتیں پائیس تو تھیک ہوگ کیونکدا کڑ بحکم کل ہے،١١ (۱) لیس تمام عمر کے داسطے اجرہ ہوگیا لیس میعاد کہاں رہی ااس (۲) لیتی صیغہ کلام ہے تقرید سے کاظہور ہوتا ہے اا

يرس كا ذكركر نامطل تكاح مواسطهيريديس

صورت مذکورہ کا بیان جس میں عقد اجارہ پورے دار پر دو چند مال اجارہ کے عوض قر اردے 🖈

اگرنصف شائع مقسوم اجارہ لیا تو لکھے کہ فلاں بخاری نے فلاں سمر قندی ہے تمام وہ چیز جس کواس نے اپنی ملک وحق بیان کیا ہے تجملہ اس تمام چیز کے جس کے حدود ووصف ذیل میں بیان کئے گئے ہیں اور وہ دوسہام میں ہے ایک سہم مشاع تمام وارمشتر کہ کا ہے جوان دونوں متعاقدین کے درمیان نصفا نصف مشترک ہے اور بیدار ہے جوفلاں موقع پر واقع ہے اورتح بر کو بدستورختم کر ہے۔ پس اگرشریک کے سوائے دومرے کونصف مشاع اجارہ دیا تو امام اعظم کے نز دیک نہیں جائز ہے اور صاحبین کے نز دیک جائز ہے پس اگر بالا جماع جائز ہوجانا جا ہاتو لکھے کہ اس ہے ہم واحد منجملہ دوسہام کے تمام دارمحدود و ذکیل سے اجار ولیا جس کواس نے بیان کیا کہ بیسب میری ملک وحق ومیرے قبضہ میں ہے اور بیداروہ ہے جوقلال مقام پرواقع ہے آخر تک بدستورلکھ کرآخر میں تکم قاضی لاحق کردے کہ ہر دو عاقدین کے درمیان خصومت صححہ سامنے قاضی فلال کے جاری ہوئی جس نے اس خصومت پر اس اجارہ کے صحیح ہونے کا تھم دے دیا کذافی الذخیرہ اور وجہ دیگر بدہے کہ عقد اجارہ پورے دار پر دو چند مال اجارہ کے عوض قر اردے پھرنصف کا اجارہ بعوض نصف اجرت کے منتخ کر دے پس نصف کا اجارہ بعوض اس قدر مال کے جس پر دونوں نے اتفاق کیا ہے باقی رہے گا پس میہ شیوع بعد و توع عقد کے طاری ہوگا جس ہے عقد فاسدنہیں ہوتا ہے اور اس میں تھم قاضی کی بھی ضرورت نہ ہوگی اور اگر جمامیوں کی سر کار کرایہ پر لی تو مدت اجارہ اکتیں سال ہے کم لکھے اس واسطے کہ تمامیوں کی سر کارتمیں سال تک بحال خود نہیں رہتی ہے ہی اس قدر دت لکھے جورائے صواب میں آئے ہی عربی یا فاری میں جس طرح ہم نے بیان کیا ہے کراہے تا مرتح ریکرے پھراس کے بعد لکھے کہ فلاں بن فلاں نے فلاں بن فلاں سے تمام بیسر کارمع ادوات وآلات کے جن کا ذکراس تحریر عربی یافاری میں او پر گذر چکا ہے بے در یے یا نچ برس کے لئے سوائے تین روز اوّل کے متواتر جار برسوں کے ہرشش ماہی کے اجار ویر لی جس کا اوّل روز اس تاریخ تحریر ہے دوسرے روزے ہے بعوض اس قدروینار کے اور دیناروں کا وصف جس طرح ہم نے بتلایا ہے تحریر کروے بدین شرط کہ اس کے جار سال متواتر سوائے ان ایام کے جواس کے ہرششاہی کے آخرے مشتیٰ کر کے ہوتے ہیں اور بدون سال اخیر کے ہرسال یاششانی بعوض ایک دیتار کے ایک جوسونے کے ہواور سال اخیر جواس مرت کا تتمہ ہے بعوض باتی اجرت ندکور ہ کے ہواورتح ریکو بدستور سالق تمام کردےاوراگر مال اجارہ کا کوئی ضامن ہوتو تحریرا جارہ تمام ہونے کے بعد لکھے کہ فلاں بن فلاں فلانے نے جس کا حلیہ شناخت و مسكن لكيدد \_اس موجر كی طرف ہے اس مستاجر ند كور كے واسطے اس مال اجارہ كی درصورت عدم تروج (۱) كے اجارہ فتح ہونے كی حنانت صیحه کرلی اور بیمتا جراس پر راضی ہوااور مجلس حنان بیس اس کی حنانت کی اجازت سیح دے دی مجرتح برکوآ خرتک تمام کردے اور اگر موجر کی کوئی مخف صفانت کرنے والا ندملا اور مستاجر نے اس ہے درخواست کی کہ جھے کو یا کسی دوسرے کواس امر کا وکیل کر دے کہ درصورت منتخ اجارہ کے اگرموجر مال اجارہ ادانہ کرے تو وہ وکیل ہو کہ اس سرکا رکو با تفاق اہل المصر کسی قدر حمن پر قروخت کر کے اس کے حمن ہے باتی مال اجارہ اداکر دیے تو تحریر میں اس طرح کھے کہ پھراس موجر ندکور نے فلاں (۲) بن فلاں فلانے کووکیل کیا اور اپنے قائم مقام اس بات میں کیا کہ درصور تیکہ اس موجر نہ کورواس متاجر کے درمیان ساجارہ فتخ ہوجائے تو اس سر کارکوکسی خریدار کے ہاتھ بعوض اس قدر شن کے جس پر دوآ دمی اہل بصارت متنفق ہوں فروخت کردے اور مشتری ہے تمین ندکور وصول کر لے اور معقو دعلیہ اس کے سپر دکردے اور مشتری کے واسطے اس موجر کی طرف سے صان درک کا ضامن ہو اور بعد سنخ اجارہ کے جس قدر مال اجارہ ندکور میں ہے اس

<sup>(</sup>١) لعِنى حمام كانام نه يطيع ١١ (٢) ليعنى بخاراو سمر فقد وغير ١١٥

متاجر کے داسطے واجب ہووہ اس میتا جر کو دے دے اس سب کا بتو کیل سیح اس کو وکیل کیا بدرخواست اس متاجر کے اور وکیل یو کالت تا بتدلاز مدکیا بدین شرط که جب بھی اس و کیل کو بیموجراس و کالت ہے معزول کرے تو و ہ جد بیطور پراس سب کا وکیل ہوجیسا کہ پہلے تھا اور اس وکیل نے مجلس و کالت میں اس کی طرف ہے اس و کالت کو بہ قبول تھے بخطاب قبول کیا بھرتحریر کو آخر تک فتم کر دے اورا گرمتا جرنے اس سے بیجی اجازت جا ہی کہ بوقت ضرورت اس جمام خانہ کی اپنے مال سے تعمیر کرے بدین شرط کہ اس موجر کے مال ہے اس کووا پس کر لے تو لکھے اس موجر نے اس متاجر کواجازت دی کہ اس کے بعد اس حمام خانہ میں جس چیز کی عمارت کی ضرورت ہوکوئی عمارت ہواہیے مال ہے بدون اسراف و تبذیر کے بحضوری دوآ دمیوں کے اس کے یردوسیوں ہے صرف کرے بدئیلہ یہ مال جواس نے اس کی عمارت میں صرف کیا ہے اس موجر کے مال سے والیس لے بیا جازت باجازت صحیحہ وے دی یا اس کی جبایت ومؤنث و یوانی اگر واقع ہوتو پیادگان سلطانی کواپنے مال ہے بدین شروط دے دے کہاس کے مثل اس موجر کے مال ہے واپس لے اس سب کی اجازت صححہ بدین شرط دے دی کہ جب بھی موجراس کواس اجازت سے معزول کرے تو وہ بہاجازت جدیداس کی طرف ے اس کا اجازت یا فتہ جیسا تھا دیسا ہی ہو جائے گا اور اس نے اس کی طرف سے میا جازت بقول صحیحہ قبول کرلی اور اگر اجار ہ پر اجار ہ وا تع ہوتو پہلے کرایہ نامہ کی پشت پر لکھے کہ فلاں بن فلال لیعنی مستاجر نے جس کا نام ونسب اس تحریر کی باطن میں غدکور ہے در حالت اپنے جواز اقر ار کے بطوع خودا قرار کیا کہاس نے استیجار مذکور جواس کے باطن میں مذکور ہے یہ چیز خودا جارہ پر دی کہ یہ چیز مع اپنے حدودو حقوق ومرافق کے جواس کے حقوق ہے ہیں اس تاریخ ہے تا انتہائے مدت اجارہ اوّ ل جو باطن میں مذکور ہے سوائے ان ایام کے جو اس کے باطن میں مشتنیٰ کئے گئے ہیں بعوض اس قدر دینار کے ان کا وصف جس طرح ہم نے بیان کیا ہے ذکر کر دیے بدین شرط اجارہ یر دی کہ سوائے اس سال اخیر کے باقی سالہائے ندکورہ علاوہ ایا مستنیٰ شدہ کے ہرایک سال اجرت ندکورہ میں ہے ایک دینار کے ا یک ایک جووز ن کے عوض اور سال اخیر جواس مدت مذکورہ کا تمتہ ہے بعوض باقی اجرت کے ہو با جارہ صححہ دی اور اس فلال نے اس کو اس ہے مع سب حدود وحقوق ومرافق کے جواس کے حقوق ہے ہیں بعوض اجرت مذکورہ کے برشرا نظ مذکورہ باسینجار سیجے اجارہ لی اور با ہمی شکیم و قبضہ ان دونوں کے درمیان جواس اجارہ میں مثبت ہوا ہے موا**نق شرع کے ہوگیا اورموجر نے بیتما م**اجرت مجر پور بقبضہ مجیح وصول کرلی اور ہرایک نے ان دونوں متعاقدین میں ہے دوسرے کواختیار بطور سیحے دیا کہ ان ایام متنتی شدہ میں جو باطن میں مذکور میں باتی مدت کا اجارہ جب جا ہے سنخ کرد ہے پھر آخر تک تحریر کوتما م کرے بیظہیر پیمیں ہے۔

اگرصغیرکواس کے باپ سےاجارہ پرلیا تو لکھے کہاس سےاس کا نابالغ بیٹامسمی فلاں اس کام کےواسطے اتن مدت کےواسطےاس قدر درموں پر با جارہ بچے اس شرط سےاجارہ پرلیا ہیں۔

اگر کسی محف کے فاصلے از ابتدائے فرہ اور اللہ کے دول کے فلاں ترکی کے فلاں ترکی کے فلاں ترکی کے فلاں تا انتہائے ماہ فلاں بعوض اس قد راجرت کے اس شرط پر اجارہ لیا کہ بیہ مستاجراس کواس مدت میں ہرکام میں جواس کو چیش آئیں فلاں تا انتہائے ماہ فلاں بعوض اس قد راجرت کے اس شرط پر اجارہ لیا کہ بیہ مستاجراس کواس محت میں اس کے سپر دکیا کہ جس کام میں چاہے نگاد ہے اس کواس کے تھم ہے انگار نہ ہوگا اور اس اچیر نے بچکم اس عقد کے اپ تین اس کے سپر دکیا کہ جس کام وجرف میں چاہے نگاد ہے اور جس مجمید میں کام میں جاہے نگاد ہے اور جس مجمید میں کام لیے گا اس مجمید کی مزدور کی اس کو وہ مجمید گذر نے پردے گا اور اگر کسی خاص قتم کے کام موروں میں ہو سطے اجیر مقرر کیا ہوت کے داس کو جرف کے گڑے سے میں کے داس کو جرف کے داس کو جرف کی کہ اس کے داس کے دور مقرر کیا بیان کی دائے میں کہ وہ کہ کہ دور مقرر کیا بیان کی دور مقرر کیا بیان کردے کہ کر وں کے حساب سے اس قدر رہے یا سینے احتے معین اونٹوں کے چرانے کے واسطے اور اونٹوں کی صفت و

فتاوي عالمگيري ... جلد ١٠ کي کي کي ده ٢٠٣ کي کاب الشروط . الله

تفصیل بیان کردے اگر باہم مختلف ہوں اتن مدت کے واسلے بدین شرط اجیر کیا کہ ان کو چروائے وحفاظت کرے اور ان کو یانی پلانے اور تالاب پر نے جائے اور ان کوان کے رہنے کی جگہ کر جائے اور ان میں سے خارشتیوں کی دوا کر ہے اور دودھ والی اونٹیوں کا ودھ دو ھے جس وقت الیمی اونٹنیاں دوھی جاتی ہوں اور بعد دو ہے کے اس کے تقنوں کوصاف کر دے اور ان کی اور بچوں کی حاجات ضروری میں غور و پر داخت کرے اور جو تم ہو جائے اس کو تلاش کرے بعوض اپنے درموں کے آخر تک بدستور سابق تمام کرے اور ا جرت پیشکی یا بمیعا دجس طرح تھہری ہو بیان کر دے اور اگر اونٹ غیرمعین ہونے کے بیان کر دے اور درصورت غیرمعین ہونے کے میر خاص ہوگا پس اس کو میافت ارندر ہے گا کہ کی دوسر ہے کی بھی اجبر گری لیعنی چروا ہا ہونا قبول کر ہےاور جوان اونٹو ں میں ہے ضائع ہو بالا جماع بیاس کا ضامن نہ ہوگا اور درصورت اونٹول کے معین ہونے کے وہ اجیرمشترک ہوگا اوراس کواختیار ہوگا کہ دوسرے تخص کے **گلہ چرانے کے واسطے بھی اپنے تنین اجارہ پر** دےاوران اونٹول میں سے جوضائع ہو جائے امام اعظم ہے نز دیک اس **کا** ضامن نه ہوگا اور صاحبین نے ان میں اختلاف کیا ہے اور اگر اس واسطے مزدور کیا کہ مثلاً سمر قندے بخار اکو خط لے جائے اور فلال کو وے کراس ہے جواب لے کرمتاج کے پاس لائے تھے کہ فلاں نے فلاں کوائے تیس اس واسطے اجار ہ پر دیا کہ اس کا خط جواس نے فلاں کے نام لکھا ہے قلاں شہر میں فلاں مقام ہے لے جائے اور وہاں ہے اس کا جواب اس کا تب کے باس لائے بعوض استنے ورموں کے باجارہ صحیحہ اجارہ ویااوراس اجیرنے اس متاجرے تمام اجرت ندکور بیشکی بقبضہ صحیحہ وصول کرلی اور اس سے بینط بجانب اس مکتوب الیہ کے جانب کورہ بخاراے کورہ سمر قند کو لے جا کراس مستاجر کو جواب لا دینے کے واسطے اپنے قبضہ میں لے لیا اورتح ریکو تمام کرے اور اگرغلام کوخدمت کے واسطے اجارہ پر لیا تو لکھے کہ فلاں نے فلاں ہے اس کا غلام ہندی مسمی کلوجس کو استحض نے بیان کیا کہ بیمبرامملوک ورقیق اورمیرے قبضہ میں ہے اور وہ کشیدہ قامت جوان اس کا سب حلیہ بیان کردے ایک سال کا ل از ابتدائے تاریخ ماہ فلاں تا انتہائے ماہ فلاں بعوض اس قدر درموں کے باجار ہ صححہ اس شرط ہے اجار ہیر لیا کہ اس مدت میں جو خدمت اس کی رائے بیں آئے اور متاجر کووہ حلال ہواور اس کو بیملوک اُٹھا سکے ہر طرح کی خدمتوں ہے اس متاجر کی خدمت کرے اور جس کی خدمت کے واسطے جا ہے اس کوا جارہ پروے وے اور جا ہے جس کی اس سے خدمت کرادے اور اس کی رائے ہیں آئے تو اس کو ساتھ سفر **میں لیے جانے اور اس میں اپنی رائے برعمل کر ہےاور اگر اس کے سوائے کوئی خاص خدمت ہوتو اس کو بیان کر د ہے پھر اجر ت کا** میعادی یامعجل ہونا بیان کر ہےاورمعقو وعلیہ کا و کیے بھال لیٹا ذکر کرد ہےاورتح ریکوختم کر ہےاورمتنا جرکو بدون شرط کر لینے کے اس کوسفر میں لے جانے کا اختیار نہ ہوگا اور جن خد مات کا ایسی تحریر میں وہ غلام سے مطالبہ کرسکتا ہے وہ تر کے سے بعد عشاء تک اپنی خدمت اور اینے عیال کی خدمت اوراینے مہمانوں کی خدمت ہے کذافی الذخیر ہ اوراگر خدمت وعمال وصناعات سب کے واسطے ہوتو اس کو بیان کرد ہے **بھراجرت کا میعادی یا پیفتگی ہو تاومقدار وقت و**و کھے بھال لیما بیان کرد ہےاور دوسرے مقام پر ذکرفر مایا کہ صغیریا وقف کا مال محدودہ اس قدر مدرت طویل کے واسطے اجارہ دینائہیں جائز ہے اور مقاطعہ پر دینا جائز ہے اس کی تحریر اس طرح ہے کہ بیدوہ ہے کہ فلاں نے برسبیل مقاطعہ فلاں سے جوفلا ل صغیر کی درتی کار کے واسطے قیم ہےاور ثابت القوامتہ ہےا جارہ لیا اور اس قیم فدکور نے اس متاجر کے ہاتھ بحکم اس ولا ب<mark>ے قوامت ن</mark>ہ کورہ کے بعوض اس قدرا جرت کے جوآج کے روز اس معقو دعایہ کی اجرت مثل ہے جس میں سمی ہاور نہ بیشی ہاجارہ میردیا اورمحدود ندکور کے حدود بیان کر دےاورتح بر کو بدستورتمام کر دے بیے تہبیر بید بیس ہےاورا گرصفیر کواس کے باپ سے اجارہ پر لیا تو لکھے کہ اس سے اس کا نا بالغ بیٹامسمی فلاں اس کا م کے واسطے اتنی مدت کے واسطے اس قدر درموں پر با جارہ سچے اس شرط ہےاجارہ پرلیا کہ اس مستاج کے واسطے بیصغیر ندکور بیکار مذکوراس تمام مدت مذکورہ میں انجام دےاور ہرمہینہ کی ا جرت اس مہینہ کے گذرنے پر ادا کرے گا اور باپ نے اس مغیر کو بولایت پدری اس متناجر کے سپر دکیا اور اس متناجر نے اس سے کے کر قبضہ کیا پھر دونوں متفرق ہو گئے اورتح ریکوتما م کرے اور اگر صغیر کواس کے کسی ذی رحم محرم سے اجارہ لیا تو جائز ہے اور اس میں اختلاف ہے پس اس کے آخر میں تھم حاکم لاحق کرے جیسا کہ ہم نے کئی باربیان کر دیا ہے اور اگر اجیر کو بعوض کرانے و کپڑے کے اجاره لیا تو لکھے کہ فلاں نے اسپے نفس کوفلاں کے ہاتھ سال یا دوسال کے واسطے اس شرط سے اجارہ دیا کہ اس کے واسطے ایسا کا مراور جو کام اس کی رائے میں آئے بغذرا پی طاقت کے جس کا بیمتا جراس کو تھم کرے کیا کرے بدین شرط کہ اس کی ماہواری اجرت اس قدر درم ہوں اور اس اجیرنے اس مستاجر کوا جازت دے دی کہاس کو جومیرے واسطے لازم ہوا کرے میرے کھانے و کپڑے و باقی حوائج ضرور بیش صرف کیا کرے با جازت صححہ اجازت دے دی بدین شرط کہ جب بھی اس کواجازت ہے ممانعت کرے تو مت جر ندکوراس کی طرف ہے با جازت جدیداس سب کا اجازت یا فتہ ہوجائے گا اور اپنے نفس کی مسلیم سیجے اس مستاجر کے سپر دکیا اور اگر دائی کو اجارہ لیا تو لکھے کہ بیتح سراس مضمون کی ہے کہ فلاں بن فلال نے فلانہ بنت فلال سے اس کے فس کو بے در یے دوس ل کے واسطے از ا بندائے ماہ فلاں سنہ فلاں تا انتہائے ماہ فلاں سنہ فلال اس شرط پر کہ اس مستاجر کے فرزند سمی فلاں کواس کے گھر ہیں دورھ پلائے اس طرح کہوائی گیری کے کام میں کوئی قصور و کوتا ہی نہ کرے بعوض اس قدر در موں کے جس میں سے ماہواری اس قدر درم ہوئے با جارہ صجحہا جار ہلیا اوراس فلانہ بنت فلاں نے اس کی طرف ہے بیعقد اس مجلس عقد میں بالمواجبہ قبول کیا اوراس نے اس لڑ کے کومعائنہ کر لیا اور پہچان لیا اور اینے تیس اس مستاجر کے سپر دکیا کہ اس سب مدت میں رضاعت کرے گی اور بچہ کی پرورش کرے گی اور مستاجر ندكوراس كواس كى پورى اجرت مدت تمام ہوجانے پردے كايا لكھے كہ جرمبينہ كے تمام ہونے پراس كا حصد دے دے كا لكھے كہ اس نے ا بنی اجرت پیشکی وصول کرلی ہےاوراس کے شو ہر فلال نے اس عقدا جارہ کی اجازت دے دی اوراس بات سے راضی ہو کراس دائی کو اس متناجر کواس رضاعت مذکورہ کے واسطے سپر دکیااوراس کواجازت دے دی کہاس متناجر کے گھر دہے بس اس کے حق میں اس کام دائی گیری کے واسطے راضی ہوا۔ پھر دونوں متعاقدین متفرق ہوئے اورتح بر کوختم کرے اور اگر اس نے بدون ا جازت شو ہر کے ایسا کیا ہوتو شو ہر کومنع کرنے اور اجارہ فنخ کر دینے کا اختیار ہو گا والقد تعالیٰ اعلم اور اگر اپنے لڑکے کوکوئی حرف سکھلانے کے واسطے اس حرف کے استاد کواجارہ پرلیاتو لکھے کہاس کواس واسطے اجارہ پر مقرر کیا کہ متاجر کے بیٹے سمی فلال کو بیحرفہ تمام سب طریقہ ہے اتن مدت جس بعوض اہنے درموں کے سکھلائے تا کہاں کی او قات تعلیم میں اس لڑ کے کی تعلیم میں مشغول ہواور بیلز کا اس کے سپر دکر دیا اور پوری اجرت اس کو پیفنگی دے دی اورتح ریر کوختم کرے اورصورت ذیل تین اس ہے زائد تحریر آتی ہے اس طرح اس صنعت کے وگ مکھا کرتے ہیں اور ریٹھیکنہیں ہےصورت ریہ ہے کہ یوں لکھا جائے کہاں کواس واسطے اجار ہر مقرر کیا کہاتنی مدت اس کومثلاً بنتا سکھانے کے کام پر بحفاظت قائم ہو بدین شرط کہ اس کو ولی طفل ما ہواری اس قدر دے گا اور اگر اس کے ذمہ بنیا سکھلا دیے کی شرط کر دی اور یوں نہ کہا کہ اس پر قائم ہوتو جائز نہ ہوگا اس واسطے کہ اجار واس صورت میں سکھلا دینے پر واقع ہوگا اور سکھلا دینا اجبر کا کا منہیں ہے بلك سيجين والي كي مجه بي اس يراجاره جائز ند مو كاجيب كتعليم قرآن يعنى سكھلادين كا اجاره جائز نہيں باور اگر اس كواس واسطےا جارہ پرلیا کہاس کی میروا خت پر قائم نہ ہوتو اجارہ اس کی پروا خت وحفا ظت کرنے میں واقع ہو گالیکن بنتا ذکر کر دیا کہ و لی کو رغبت ہوکہ اثنائے عقد میں اس کو میر بنائی کا کا م آجائے گا اور بسا او قات طفل اس کواپی فہم وز کا ہے سیکھ جاتا ہے لیس میتا لیع کے طور پر جاری ہوا اور مقصو داصلی و ہی پر داخت و حفاظت رہی اور اس کا ایفاء استا د کی وسعت میں ہے بیاس وقت ہے کہ اجرت دراہم ہوں اور اگر دونوں نے اس امریرا تفاق کیا کہ ایک سال میں اس کالڑ کا بیرز فہ سیکھ جائے اور ووسرے سال بھر تک استاد کے واسطے کا م کر دی تو اس کی صورت رہے کہ استاد کو اس واسطے اجیر کرلے کہ ایک سال اس کی بتائی سکھلانے میں پر داخت وحفاظت کرے بعوض سو درم کے مثلاً پھر دوسر ہے سال میں استاواس طفل کواہینے واسطے اس حرفہ کا کام کرنے پر سودرم کے عوض اجیر کرلے اور بیدر اہم مثل اوّل کے ہوں ہیں دونوں با ہم مقاصہ کر لیں اور ان دونوں عقدوں کی تحریر اس طرح ہے کہ بیتحریر بدین مضمون ہے کہ قلاں بخاری نے فلال بخاری کوا جیر کیا کہ اوقات تعلیم ورزی گری لباس ہرفتم میں ہرطرح کی سلائی میں اس کے فرزندمسمی فلال کی پر داخت وحفاظت کرے اور جو باتنیں اس فن میں ہے اورس ہے متصل وائن و داخل ہیں او قات تلقین میں ان کوتلقین کرے اور ریاز کا عاقل ممیز ہے جواس کوتلقین کیا جائے اس کواخذ کرسکتا ہے ایک سال کامل ابتدائے تاریخ ماہ فلاں سندفلاں سے آخر ماہ فلاں سندفلاں کے واسطے بعوض سو درم غطریفیہ کے بدین شرط اجارہ پرمقرر کیا کہاس میں اپنی کوشش میں کمی نہ کرے اور اپنی نفیحت اس ہے در بغ نہ رکھے بدین شرط کہ بیہ والداس اجرت نذکورہ کو بیکا م اور بیدمت تمام ہونے پر اس استاد کودے گا اور بیفرزنداس کے سپر دکیا اور اس نے بیعقد قبول کیا اور اس کی حفاظت پر داخت کا اس سب سکھلانے ہیں ضامن ہوااور دونو ل متفرق ہو گئے پھر بیداستاد اس والدے بیدولد دوسرے عقد میں دوسری مجلس میں اس سال ندکور (۱) کے متصل دوسرے سال کامل کے واسطے بدون اس کے کہ بیا جارہ پہلے اجارہ میں مشروط یا اس سے ملحق یا پہلا اس دوسرے میں مشرو طلحق ہواس شرط ہے اجارہ لے کہ پیطفل اس استاد کے واسطے کار درزی گری انجام دے کہ استاد جو کپڑا سینے کا اس کو حکم کرے وہ استاد کے واسطے تی دےاور جواس کام ہے متصل اور داخل ہے اس کوانجام دے اس تمام مدت میں بعوض سو درم غطریفیہ کے باجارہ صحیحہا جارہ لے بدین شرط کہاس مدت کے تمام ہونے پر استاداس والد کو بیاجرت ادا کر دے گا اور تح ریوختم کرےایک مکاری سے اس کے گدھے <sup>(۲)</sup> پراپنابارلا دکر پہنچانے پر کرایہ لے تو تحریر کرے کہ میتح میرا کتراء فلاں تاجراز فلاں مکاری ہے کہ اس سے اس کے یانچ گد ھے معین اس واسطے کرا یہ پر گئے کہ اس کے بار ہائے گندم ہر گدھے پرا تنے من گندم لاو کرشہر سمر قند سے بخارا میں بعوص اتنے درم کے پہنچائے بدا کتر اوسیح کرایہ لئے اور اُس مکاری نے اس کو بہ گدھے معین دکھلا دیئے اور اس متاجر نے اس کو پیند کرلیا اور اس متاجر نے اس مکاری کو بیرپار ہائے گندم جواتنے عد دانتے من بیں سپر د کئے اور اس مکاری نے ان ر قبضہ کرلیا اور اس مکاری نے بیہ بارشہر سمر قند ہے بخارا تک پہنچا کراس متاجر کو بخارا میں سپر دکرنا قبول کیا اور اس متاجر کی بیتمام اجرت اس کو پیشگی دیے ہے اس مکاری نے اس تمام اجرت پر اس سے لے کر قبضیح کرلیااور اس مکاری نے اس مستاجر کے واسطے تمام اس کی صانت صححہ کر لی جواس میں درک چیش آئے اور بیتاریخ فلاں سندفلاں میں واقع ہوا اور اگر بیگد ھے غیر معین ہوں تو امام اعظمٌ وان کےاصحاب نے اس کوجائز فر مایا ہےاور شیخ ابوالقاسم صفار اور شیخ دیوی نے ذکر کیا ہے کہ بیہ فاسد ہے اس واسطے کہ بیہ مجبول ہے اورتحریران معاملہ میں ان دونوں کے نز دیک مجیجے ہے کہ بدین طور لکھے کہ بیقبالہ فلاں بن فلاں ہے کہ اس نے اس کی جانب سے قبول کیا کہ اس قدرمن روئی یا اپنے عدد اخروث یا اپنے قفیر گیہوں یا اپنے تھان کپڑے کے اس کی جنس و بوجھ بیان کر دے فلال شہرے اپنے گدھوں پر باشتراں بار ہر داری **جالاک قوبی**دو دانت والے پر کہ ہراونٹ اس میں ہےاس قدر باراٹھائے <sup>(۳)</sup> گابقو ل صیحے قبول کیا جس میں فسادنہیں ہےاور نہ خیار ہے بعوض استے درم کے بدین شرط کہ اس کو بغداد سے فلاں تاریخ از ماہ فلاں لا دکرمنزل بمنز ل لوگوں کے عرف کےمواقق روانہ ہوگا اور رات و دن اس کی حفاظت کرے گا اور اس کوفلاں شہر میں فلاں مقام پرسپر دکر دے گا اور اس متقبل نے تمام بداجرت اس سے وصول کرلی اور اس متقبل نے بیرسب معقو دعلیہ اس کے سپر دکیا اور بیرسب بذریعہ اس قبالہ کے اس کے قبضہ میں ہو گیااورتح ریکوتمام کرے بیدذ خیرہ میں ہےاور جج کے واسطے کرایہ کرنے کاوشیقت نامہ یوں تحریر کرے کہ بیچری قبالہ فلاں از فلاں ہے کہاس نے تیول کیا کہ میں محملون کولا دکر پہنچا دے گا جس میں سے ہرا یک محمل میں دوسواریاں ہیں جن کواس متقبل نے دیکھ لیا وبطور معین

(۱) اجاره اقال میں مذکور ہوا ہے ا (۲) جوگد ہے تو نچر کرایہ پر جلاتا ہے ا (۳) استے رطل از رطل عراقی ۱۲

بہجان لیا ہےاور ہرا یک محمل کے واسطےاتنے بچھونے اور اوڑ ھنے اتنے رطل وزن برطل عرقی ہیں اور اپننے پر دہ حیا دریں اسنے رطل ہیں اورلئکانے کی چیزوں میں تھی اور روغن زینون اینے رطل اور پانی اس قدر و گیہوں جواس قدر اور ستو و تشمش ومنسکہ وحلوااس قدر ہے تا کہاں کو تین راحوں میں رکھ کراُن کے جوان فرید جالاک تو ی اونٹوں پر لا دے اور بیسب بعداس کے کہ دونوں نے تمام بیاوڑ ھنے و بچھو نے و پر دہ حیا دریں وسواریاں وغیرہ دیکھ بھال کی ہیں بعوض ہیں وینار کے اور دیناروں کا وصف بیان کر دے بقبالہ صححہ جائز ہ جس میں فسا دو خیارنہیں ہے قبول کیا تا کہان کوفلاں روز از ماہ فلاں سنہ فلاں سب لا دکرشہر فلاں سے روانہ ہو گابدین شرط کہان کومنزل بمنزل لے چلے گااوراو قات نماز میں ان کواونٹ پر ہے اتارے گااوران کے ساتھ تج میں رہے گااوران کوراہ مناسک حج بتلا دے گا اور بعد سفر کے تبن روز تک اُس کے ساتھ تھہر ہے گا پھر چو تتھے روز ان کو لے کرروانہ ہوگا اور منزل بمنز ل ان کو لے چلے گا اور او قات نماز میں ان کوا تار تالائے گا بہاں تک کہ شہر فلاں میں ان کوان کے گھر پہنچادے گااور اس کودونوں نے بہجان لیا ہے بدین شرط کہ ان سوار بول کواختیار ہے کہاس بار ہمرا ہی فرش و بچھونے وغیرہ کوجن کامفصل بیان کیا گیا ہے بدل ڈالیں اور ان کی جگہا بی رائے کے موافق دوسرا ہارلادیں بشرطیکہ اس قدر ہوجس قدر بیان کیا گیا اورتح بر کوتمام کرے بیمحیط میں ہے۔ پس اگر اونٹ معین ہوں تو اُن کو بیان کر دے جیسے کہ گدھوں معینہ کی صورت میں مذکور ہوا اور اس کا تھم یہ ہے کہ اگر یہ جانور ان معین تلف ہو جا تھی تو ا جارہ س قط ہو جائے گا اورا کر غیرمعین ہوں تو ساقط نہ ہو گا اورا کر مکاری کسی شہر میں مرگیا تو اجارہ ساقط ہوجائے گا اورا کر جنگل میں مرگیا تو استحسانا ا جارہ باقی رہے گا اور روانہ ہونے کا وقت بیان کرنا ضروری ہے اورا گریہ س ل گذر گیا تو اجارہ باطل ہوجائے گا اوراس کو بیا نقتیار نہ ہوگا کہ دوسرے سال ان کوسوار کر کے لیے جائے اآ اس صورت میں کہ دونوں باہم راضی ہوں اور نیا عقد قرار دیں اور اگر کشتی سواری بربرداری کے واسطے کراہی کی تو لکھے کہ اس سے شتی ایس لکڑی کی بنی ہوئی جس کو بید کھینے میں مع اس کے الواح و دفل ومجاد بف ومرادی وشراع وطلل وسکان وحصراورمع اس کے تمام آیات کے ایک مہینہ کے واصطےاز ابتدائے تاریخ فلاں تا تاریخ فلاں بدین شرط کہاس میں ایسے ایسے گیہوں جن کی مقدار بحساب ایسے تفیز کے اس قدرہوتی ہے لا دکرفلاں مقام سے فلاں مقام تک پہنچا دے بعوض سودرم کے کرایہ پر بی بدین شرط کہ لوگوں کے سرتھ یہاں ہے روانہ ہواوران کے ساتھ چلے اتنی مدت مذکورہ تک اورلوگوں کے ساتھ سوار ہو اوران کے چلنے پر جیےاوراس مواج نے تمام بیاج ت مذکور واس مستاج کےاس کو پینتگی ادا کرنے ہے لے کر قبضہ کر لی اوراس مستاج نے تمام وہ چیز جس پرعقدا جارہ واقع ہوا ہے اس موجر کے ہاتھ ہے اس کے اس متاجر کوتمام و کمال فارغ خالی از مانع ومنازع ہے سپر د کر نے ہے لے کر قبضہ کرلی اور دونوں بعد د کھیے بھال لینے اور موجر کی حنمان درک کر لینے کے متفرق ہوئے اور تحریر کوختم کرےاو**ر** ا گرکشتی غیر معین ہوتو تھے کہ فلال نے فلال ہے ایسا ہوا اس قدروز ن کا یا اس قدر کیل کا اس شہر سے تا شہر فلال کشتی ہیں لے جانا قبول کیا اور بیشتی فلاں متم کی کشتیوں میں ہے اس لکڑی کی صحیح سالم ہے کوئی عیب اس میں نہیں ہے۔ بدین شرط کہ اس بار ندکور کو اپنے مزدوروں وید دگاروں ہے جن کو پہند کرے اور خود ملا کر لا دکر آخر تک مثل اوّل کے سب امورتح ریر کر کے ختم کرے اور اگر دستاو ہز اجار ہلکھوائے کے واسطے ہردو عاقدین میں ہے ایک صاخر ہوا تو کا تب اس کا اقر ارتحریر کرے کہ اس نے فلال چیز فلال کواجارہ دینے اوراس سے اجرت وصول کر لینے کا اقر ارکیالیکن خطر ہے کہ اگراس مقرلہ نے آ کراجارہ لینے سے اٹکار کیا اور جس مال وصول پونے کا اس موجر نے اقر ارکیا ہے و واس ہے و' ہی لیز میا ہاتو اس کو بیاختیار ہوگا ہیں اس میں دوطرح سے ایک طور پر لکھنا جا ہے یا تو یوں لکھے کہ اس موجر نے میاجرت وصول پانے کا اقر ارکیا لیکن میرنہ لکھے کہ فلاں ہے وصول یا نے کا اقر ارکیا لیس وصول یا تا سیحے ہو گا اور اجرت ساقط ہوجائے گی اوراگر متناجر نے آ کرمطالبہ کیا تو یہ کہ مکتا ہے کہ میں نے جھے ہے نہیں وصول یائی ہے یا یوں تحریر کرےاور یہ اجرت اس متاجر کے ذمہ سے الی وجہ سے ساقط ہوگئی کہ جس وجہ سے ساقط ہوٹا سیجے ہوتا ہے اور قبضہ کرنے کا بیان <sup>(۱)</sup> نہ لکھے اور ایسا ہی بیعنا مہوٹمن میں بھی ای طور سے لکھٹا چاہتے میہ ذخیر ومیں ہے۔

متولی وقف ہے زمین پر اجارہ لینا ☆

وقف منسوب بجانب فلال کے متولی فلال ہے جواز جانب قاضی فلال متولی ہے فلاں نے تمام زمین باغ انگور جو منجملہ اس وقف کے ہے جس کا بیمتولی نیزمتولی ہےاور اس کے حدود بیان کر دے مع اس کے سب حدود وحقوق کے قبول کے بدون اس کے ور ختال و در ختال انگور وقصبال و جدر ان <sup>(۲)</sup> کے کہ بیچیزیں قبل اس قبالہ کے اس متقبل کی ہوگئی ہیں بوجہ ملک ثابت وحق لا زم کے اور اس بات کو بید دونوں متعاقدین جانے ہیں اور بیعقد فقلہ ای زمین پر ایک سال کامل کے لئے از ابتدائے <sup>(۳)</sup> کذا تا انتہائے کذا بعوض اس فندر دراہم <sup>(4)</sup> کے جواس معقو دعلیہ کی اجرت مثل ہے قرار دیا ہے اور قبول کیا ہے اور اس متولی نے تمام اجرت اس چیز کی جس پر عقد واقع ہوا ہے پینی کی اس متقبل کے اس کو بیسب دے دینے ہے وصول کرلی اور اس متقبل نے تمام و و چیز جس پر عقد واقع ہوا ہے سب ایں متولی کے اس کو ہر ماقع و مفازع ہے خالی سپر دکرنے ہے اس پر قبضہ کرلیا پھر دونوں متفرق ہو گئے پھر اس متولی نے سیہ دراہم ای متقبل کو دیئے اور تھم کیا کہ اس کا خراج اس میں ہے اوا کر وے جب اس کا وقت آئے اور اس زمین کی نہریں ومسنات اگار نے اور درست کرنے کی جب حاجت پڑے تو اس میں ہے بطور معروف اس کوانجام دے اور اس کوالیں طرح بطور سیح وکیل کیا کہ جب اس کواس دکالت ہے معزول کرے تو وہ بو کالت جدید اس کی طرف ہے وکیل ہوگا اور اس مقبل نے اس ہے اس د کالت کو بالمشافه قبول کیااور دونوں نے اپنے او پر گواہ کر دیئے اور تح بر کوختم کرے میرمحیط میں ہےاورا گرین چکی گھر ایک نہر خاص پر جواس کے واسطے بنایا ہوا ہواس کوا جارہ پر لینا چاہا دروہ مشتمل یا نچے تو ابیت پر ہےاور بیتو ابیت مرکب ہیں لکڑی کے تختوں ہے جن میں سے جار تو ابیت میں جار چلیاں کھومتی میں اور یانچواں تابوت معروف بشالحجہ ہے اور اس موجر نے ذکر کیا کہ ریتمام طاحونہ میری ملک وحقّ و میرے قبضہ میں ہےاور پیطاحونہ شہر فلاک پر گنہ فلاں کے دبیافلال کی زمین میں واقع ہےاور و ہ اپنی خاص نہر پر بتا ہوا ہےاور اس نہر میں فلاں وادی ہے یانی آتا ہےاور تہراس طاحونہ میں گرتی ہےاور اس کی حدث تہر غاص کے چنین و دوم وسوم و چہارم چنین و چنان ہے ہیں بیطاحونہ مذکورہ مع اس کے سب صدو دوحقوق کے اجارہ پرلیا اور اگر اس کا اجارہ بربسیل مقاطعہ ہوتو بعد ذکر عدو دیے لکھے کہ بیہ سب اس ہے ایک سال با دوسال یا تنین سال متواتر کے واسطے از ابتدائے غرہ ماہ فلاں سے ماہواری یا سالا نہ اس قدر درم سال یا اس قدر درم ماہواری پراجارہ لیاتا کہ بیمستاجر بعوض اس کے جس پراجارہ لیا ہے کرایہ پر چلا کریا گیہوں وجو وغیرہ کے ماننداناج چیں کر منافع اٹھائے اور ہرسال کی قبط اس سال ہے گذرنے پرادا کردے اور اس متناجرنے تمام وہ چیز جواجارہ پر لی ہے اس موجر کے اس کوسب خالی از ہر مانع ومنازع سپر دکرنے ہے بقبضہ صححہ اپنے قبضہ میں کرلی اور بعدصحت اس عقد کے دونوں اس تبکس عقد سے جغر ق اقوال وابدان جدا ہو گئے اور اگر مجمد ومع فارقین <sup>ا</sup>کے اجار ولیا اور فارقین اس ہے متصل ہیں تو لکھے کہ بیتحریر بدین مضمون ہے کہ فلاں بن فلاں نے تم م مجمد ہ جس کے واسطے دو فارقین ہیں جواس ہے منصل ہیں مع فارقین کے اجار ہ لیا اور اس موجر نے بیان کیا کہ بیسب اس کی ملک وخق اس کے قبضہ ہیں ہےاوراس کا مقام وصدود بیان کر دے پھر لکھے کہ مع دونوں کے صدو دوحقوق وتمام دونوں کے مرافق کے جودونوں کے واسطےان کے حقوق ہے ثابت ہیں دوسال یا تمن سال کے واسطے اجار ہ لیا اور اگر فارقین واحد مشتمل بہت ے مجمد ون پر ہوتو لکھے کہ تمام فارقین واحد مشتمل سہ مجمد ہ یا زیادہ جس قدر ہوں اجارہ لی۔ پھر لکھے کہ اس سے بیتمام مجمد ہ مع اپنے ا نارقین یا نی جود ومقام کے درمیان متصل ہو یا خشک ٹالے ہواور سیافارقین کا نام ہےاور جہاں برف کے مجموعے ہوں ۱۲ 🔃 (۱) کیعنی درصور سید 🚽 🖖 و 

' فارقین کےاہتے سال کےواسطےا*س قدر درموں کے عوض با جار*ہ صححہا جارلیا تا کہ برف رکھ کران مجمدوں سے تفع اٹھائے اور ہرسال کی قسط اس سال کے گذر نے پر ادا کرے گا پھر اس تحریر کو آخر تک تمام کرے اور اگر ایسی زمین وقف کا اجارہ تحریر کرنا جا ہا کہ جس کی اصل موقوف ہے جیے زمین نہر موالی واقع قنائے شہر بخارا ہے تو لکھے کہ بیتح ریر بدین مضمون ہے کہ فلال نے فلال ہے تمام اصل زمین جوایک جار د بواری کا باغ بنا ہوا ہے جس میں ایک قصر ہے اور یا نج کھیت زمین باہم ملازق ومتصل اس کے آ گے یا پیچھے یا گر دا گر د ہے اجارہ لی اور اس موجر نے ذکر کیا کہ اس زمین میں جوسب کر دارات ہیں وہ اس کی ملک وحق واس کے قبضہ میں ہے اور اس کے کر دارات اس باغ کے گرد کی جار دیواری اور قصر کی ممارت واس زمین کے خرد و کلاں در خت پھل داریا ہے پھل اور اس زمین کی مثی جس ہے تمام زمین بقدرا و ھے ہاتھ کے پائی گئی ہے اور اس پٹی ہوئی مٹی کے نیچے کی روئے زمین وقف ہے جومیراا ساس کمین کی جانب منسوب ہے جس کواس نے اپنی د کان پر وقف کیا ہے اور بیاو قاف حانو تید کے ٹام سے مشہور ہے اور اس موجر کے قبضہ میں اس حق ہے ہے کہ اس نے اس کوا یے مخف سے اجارہ لیا ہے جس کواس زمین کے اس کے ہاتھ اجارہ پر دینے کا سالہا سال ایک بعد دوسرے سال کے باجرت معلومہ جس کی مقداراس کے اجراکمثل کے برابر ہےا ختیار حاصل تھااوریہ موجراس کویہ چیز وقف جواس کے اجارہ میں ہےاجارہ پر اجارہ کے طور پر اور بیاس کی ملک جواس زمین میں ہے مع اصل زمین کے بقصد واحد بحق ملک اجارہ دیتا ہے مچرزمین کی جگہ وحدود بیان کر دے پھر لکھے کہ مع حدود اس چیز کے جس کا اجارہ ثابت مذکور ہوا ہے جومشتل ہے ملک ووقف اصل ز مین کواور مع حقوق وسب مرافق کے جواس کے واسطےاس کے حقوق سے ثابت ہیں اجارہ لیا بعد از انکداس موجرنے تمام در خت اس ز مین کے اور در ختال انگور وقضبان بعوض تین درم کے اس کے ہاتھ فروخت کر دیئے اور اس سے اس مستاجر نے اس کو بخرید ا اور ہا ہمی قبضتیج طرفین ہے واقع ہو گیا پھراس ہے اس سب کا اجار ہ جو ثنبت ہوا ہے مع اس قصر کے جواس باغ میں ہے اکتیس سال متواتر کے واسطے سوائے تین روز آخر ہر سال ان پہلے تمیں سال ہے از ابتدائے فرہ محرم سندفلاں بعوض استے درم یا دینار کے جس کے نصف اس قدر ہوتے ہیں ان میں ہے واسطے اوّل تمیں سال کے سوائے ایام مشتنی شدہ کے بعوض یا نچے درم اس مال اجارہ کے یا بعوض تصف دینار کے اس مال اجارہ کے واسطے ہرسال کے ان تمیں سال میں ہے سوائے ایا مستنیٰ شدہ کے جس قدراس کے برتے میں ان یا نج درم یا نصف دینار میں ہے پڑے اور سال اخیرہ جوتتر اس مدت نہ کورہ کا ہے بعوض باقی مال اجارہ نہ کورہ کے اجارہ لیا بھرتح ریکو بطریق سابق تمام کرے شیخ امام حاکم ابونصر احمد بن محمد سمر قندی نے فرمایا کہ بیہ جوہم نے باپ کے ساتھ لفظ پنتیم متبایعین مملو کا ت میں ذکر کیا ہے اس میں مسامحہ (۱) ہے اور تیمیوں کے اموال میں ریٹھ ہے کہ اگر باپ یا وصی نے بیٹیم کا دارا جارہ پر دینا جا ہاتو بطورا جارہ مرسومہ طویلہ کے اجارہ دینا جا تزنہیں ہے اور اگر باب یاوسی نے بیٹیم کے واسطے اجارہ لیٹا جا ہاتو ا جارہ طویلہ کے سال اخیرہ کے حق میں جائز نہ ہوگا اس واسطے کہ اُس سال اجارہ بعوض مال کثیر کے جواجراکشل ہےزا کدائے واقع ہوتا ہے اور یہی تھم اموال وقف میں ہے اور قرمایا که پنتیم کا دارا جارہ دینے کا طریقہ ہے کہ عقد اجارہ اجراکشل پر قرار دے یعنی جس قدر اجراکشل اس مذت طویل کا ہواس پر اجارہ قرار دے پھرمستاجر کو باپ یاوسی ہری کر دے پس امام اعظم وامام محد کے نز دیک جس کے وہ خودمب شر ہوئے ہیں اس عقد میں ابراء سیح ہوگا پر شتاج کے واسطے دونوں اتنے مال کا اقرار کریں جو بفتر مال اجارہ کے ہے اور اس کی میعاد ادا کی انفساخ اجارہ کا وفت قرار دین پھر جب اجارہ سنخ ہوگا تو متاجراس مال مقربہ کا مطالبہ کرے گا اورا مام محمہ نے فر مایا اس کی ایک دوسری صورت ہے کہ

ا اورا بے تصرف بغین فاحش کا یا ہا ۔ وصی مختا رئیس ہے و فید ظلاف ۱۲ منہ (۱) اس واسطے کہ باپ کے موجود ہونے کی صورت میں وہ پیتم نہیں ہوسکتا ہے ۱۲

باپ یاوصی مستاجر ہے اس کے وصول کرنے کا اقر ار کر ہے لیس مستاجر بری ہوجائے گا اور باپ یاوسی ضامن ہوگا اور اگر مستاجر نے جا ہا کہ فیما بینہ و بینا لقد تع کی اس کی مضبوطی کر لے کیونکہ ہاب یا وصل نے اگر چہ مال اجار ہ وصول یا نے کا اقر ارکرلیا ہے لیکن اس مشاجر ے نیما بینہ و بین القد تعالی بری نہ ہوگا تو اس کا طریقہ بیہے کہ ان کے ہاتھ کوئی چیز اٹنے درموں کوفر و خت کرے جواس مال اجارہ کے مثل ہوں اور اس معاملہ میں احوط وہی ہے کہ بری کردے کیونکہ اگر اس نے وصول یانے کا اقر ارکیا تو درصور حیکہ اجارہ فنخ کرنے ہے یا موت موجر یامتا جرے سے ختخ ہوگا تو دو مال واجب ہوں گے ایک وہ کہ جس کا اقرار کیا ہے اور دوسرا مال اجارہ جس کے قبضہ کا اقرار کیا ہے اور بری کردیے سے مال اجارہ میں ہے جنوز کچھتا وان ادانہیں کیا ہے اور یہاں ایک ایس بات ہے کہ اس ہے احتر از واجب ہے اوروہ یہ ہے کہ ان بعض صورتوں میں موجر کا ضرر ہے اور بعض میں مستاجر کا ضرر ہے اس واسطے مال مقربہ کی مدیب اگر انقضائے مدت اجارہ قرار دی جائے تو متاجر کے حق میں ضرر ہے اس واسطے کہ شاید اجارہ بہسب موت کے یامدت خیار میں فیخ کرنے کے فیخ ہو جائے پس مال تا انقضائے مدت کے میعاد پر ہاقی رہے گا پس متنا جرضرراً ٹھائے گا اورا گر اس کی میعاد وفت نشخ مقرر کی جائے تو وفت تشخ مجبول ہے پس اس کی میعادمقرر کرنا باطل ہے پس فی الحال واجب الا دار ہے گا پس موجر کے حق میں ضرر ہو گا اس واسطے کہ مستاجر اس سے فی الحال ادائے مال کا مواخذہ کرے گا اور جو چیز اجارہ پرلی ہے وہ اس کے قبضہ میں بحق اجارہ رہے گی بدون کسی عوص کے جو اس نے ادا کیا ہو پس اس کی راویہ ہے کہ اس مال کوتا انقضائے مدت کے میعاد پر رکھے پھر متنا جر کووکیل کر دے کہ اس کو بو کا لت میہ ا نقتیار ہے کہ جب بیاجارہ کسی وجہ ہے تنتخ ہوتو وہ اس میعاد کووکیل ہوکر باطل کر دے اور بدین شرط وکیل کرے کہ جب بھی اس کواس وکالت ہے معزول کرے تو باجازت جدید جیسا وکیل تھا ویبا ہی وکیل ہو جائے اور جب ایسا کیا تو دونوں کے ذمہ ہے ضرر زائل ہو جائے گا اور و کالت کی تعیق بوقت پختے ہے اور وقف میں بھی یہی صورت ہے اور ظاہر الروایة میں وقف کی صورت میں مدت طویل و قفیز کی تفصیل نہیں فر مائی اوراییا ہی امام طحاوی نے اپنی مختصر میں مجمل ذکر کیا ہے اوربعض نے مدت طویلہ کا اجار ہ وقف باطل کر دیا ہے بخوف آئک ملک کامدی ہوجائے تو اس کا طریقہ رہے کہ اس کے آخر میں تھم جا کم لاحق کر دے اور اگریٹیم کے واسطے یا وقف کے واسطے اس طرح اجارہ لیما جا ہاتو بیصورت اس میں بھی جاری ہے اورامام محد نے فرمایا کداس میں دوسری صورت ہے کہ مثلا تمیں سال کے واسطے ہزار درم پرعقد قرار وے بھر دیکھے کہ ہرسال اس معقو دعلیہ کا اجرالمثل کیا ہے پس اگر مثلاً بچاس درم ہوں تو عقد اجار ہ دس یری کے داسلے سالا نہ ایک درم کے چھٹے حصہ پر قرار دے اور سال اخیرہ بعوض باقی مال کے قرار دے تا کہ عقد بعوض اجراکھٹل کے واقع ہو پھر دسویں سال اجارہ سنخ کر دے پھر از سرنوعقد دس برس کے داسطے قرار دے علی مذاتمیں برس پرعقد قد اریائے اور بیسب وہ ہے جوجا کم امام بونصر احمد بن محرسمر قندی نے ذکر کیا ہے اور اگر فنٹخ اجارہ کی تحریر لکھنی جا ہی تو لکھے کہ بیتحریر فنٹخ بدین مضمون ہے کہ قلال نے اُس حویلی کا اجارہ جواس کے وفلاں کے درمیان تھا جس کے حدود اربعہ بیر بیں اوریپہ اجارہ طویلیہ بعوض اسقدر درموں کے از ابتدائے تاریخ ماہ فلاں سنہ فلاں تا انتہائے تاریخ ماہ فلاں سنہ فلاں تھا لیں اس نے اس اجار ہ کوان ایام جن میں اس کے لیے فتخ کا اختیار مشروط تغااوران ایام کا اوّل واوسط و آخر ذکر کر دے کہ و وفلاں روز تھا بھٹے تھیجے فٹنج کر دیااوراس پران لوگوں کوجن کی گواہی آخر تحریر ہذا میں ثبت ہے گواہ کر دیا اور اصح فنخ بیہ ہے کہ درمیانی روز میں فنخ کرے اس واسطے کہ ٹناید اوّل وآ خرروز میں ایسے وقت فنخ واقع ہو کہ جب اس کے واسطے خیار ہنوز ٹابت نہیں ہوا ہے یا مدت خیار فتم ہوگئی ہے پس احتیاط اس میں ہے جوہم نے بیان کیا ہے اور اگراجارہ کسی نوع انمال وصناعات کے واسطے ہو جیسے درزی گری وغیرہ تو اس کو بیان کر دے کہ بدین شرط کہ اس کو کپڑے کے جملہ اقسام کی سلائی وتمام سلائی کی چیزوں میں اپنی رائے و پسند کے موافق استعمال کرے اور جس کو جا ہے اجرت پر دے دے اوراگراس کو

مسافرت کا اتفاقی ہوتو ساتھ لے جائے ان سب باتوں میں اپنی رائے برعمل کرےاور اگر خدمت واعمال وصناعات سب کے واسطے ہوتو اس سب کو بیان کر و ہے پھرا جرت کے پینتگی یا میعادی ہونے کواور وفت کا بیان کرے اور متعاقدین کا ویکھ بھال لیٹاتح بریکرے اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ صغیریا وقف کے مال محدود کا اس قدر مدت طویلہ کے واسطےا جارہ ویتائبیں جائز ہے اس میں صرف مقاطعہ جائز ہے اور وہ یہ ہے کہ میتح رہے بدین مضمون ہے کہ فلال نے برسبیل مقاطعہ فلال یعنی رب المال سے یا فلال قیم سے جواصلاح و در تی امور نابالغ فلاں کے واسطے قیم مقرر و ثابت القوامہ ہے لیا اور بیاس چیز کواس مستاجر سے بدین ولایت وقوامت مذکور ہ بعوض ایس اجرت کے جوامروزاس کا اجراکمثل ہے بدون کی دبیشی کے باجرت مقاطعہ دیتا ہےاوراس معقود علیہ کے حدود بیان کر دےاورتح بر کو آ خرتک تمام کرے اور اگرا جارہ لی ہوئی حویلی کا مقاطعہ قرار پایا ہوجیسا کہ معاملات میں جاری ہے بایں طور کہ ایک مخص نے اپنی حویلی بعوض مال معلوم کے اجارہ دی پھراس موجر نے برسبیل مقاطعہ باجرت معلومہ متناجر ہے اجارہ لی اورموجراؤ ل یعنی ما لک حویلی اس اجرت کا جس پر دونوں نے اتفاق کیا ہے متاجر کے واسطے ضامن ہوجائے پھراجار ہطویلہ پورالکھ کر جا ہے اجارہ مقاطعہ تح بر کر ہے یا عاہے تو کرایہ نامہ طویلہ کی پشت پرتح مرکرے کہ بیتح مرا جارہ فلان ہے کہ اس نے برسیل مقاطعہ فلاں یعنی متناجر ہے جس کا نام ونسب استیجارہ اوّل ہیں مذکور ہے تمام بیچو ملی جس کا مقام وحدود اجارہ نامہ اوّل میں مذکور ہے بیالی صورت میں کہ اجارہ طویلہ کے تحت میں تحریر کرے اورا کر پشت اجارہ نامہ ذکور پرتح ریر کرتے و لکھے کہ بیتمام حویلی جس کا موقع وحدو دائ تحریر کی طن میں ذکور ہے مع اس کے عدود وحقو ق ومرافق کے جواس کے حقوق ہے ہیں بعد از انکہ اس موجر ٹانی یعنی مستاجراوّل نے جس کا نام ونسب اس کرارینامہ طویلہ میں نہ کور ہے اس حو ملی محدود نہ کور میں ایسی زیادتی کر دی ہے جس ہے اس کو جو پچھ ہر دوا جرتوں میں تفاوت ہے وہ زیادتی اجرت حلال ہوگئی ہے ماہواری کرایہ پراز تاریخ فلا عقد اوّل کی تاریخ ہے ایک تاریخ بعد ہے تحریر کرے تا انتہائے اجارہ اوْل مذکور سوائے ایا مستنی شدہ کے جواس میں مذکور میں اس قدر درم ، ہواری پر باسیتجار صححہ کراریہ پر لی تا کہ بیمت جر جا ہے اس میں خودر ہےاور جا ہے مدت اجارہ میں اس میں دوسرے کو بسا دے اور اس موجر ثانی نے بھی جس کا نام ونسب اس میں مذکور ہے اس مقاطعہ کو بایں اجرت ندکور ہ اجارہ صحیحہ خالی از امورمبطلہ اجارہ پر دی اورموافق شرع کے دونوں میں ہاہمی قبضہ جس کا اجارہ اس میں مثبت ہوا ہے بورا ہو ً بی پھر بعد ازا نکہاں موجراوّل نہ کورکرا بینامہ ہذا یعنی اس متاجر ٹائی نے جومقاطع ہےاں متاجراوّل یعنی اس موجر ٹائی کے واسطے جو اس کااس مقاطع لینی میتا جرثانی پر اجرت ند کوره ہے وا جب ہوا ہے بضما نت صحیحہ متعلق بلز وم کی صانت کر لی اور اس ہے میتا جراؤ ل راضی ہوااور اس کی ضانت کی اجازت ایخ آپ ای مجلس ضانت میں باجازت صححہ دے دی دونوں اس مجلس ہے متفرق ہوئے بھر تح ریکوشتم کرے والقد تعالی اعلم میں ہیر میر سے۔

مزارعت کی ایک الی صورت جس میں پیج معین نہ کئے گئے ہوں ہ

قتم دیگراگر اراضی مزارعت پر دی اور نئج ما لک زمین کی طرف ہے معین ہیں تو لکھے کہ میتح ریر بدین مضمون ہے کہ فلال زمیندار نے فلاں کا شکار کو بطریق مزارعت تی م زمین دی جو کہ اتنی جریب زمین قابل زراعت ہے اور اس دیے والے نے بیان بیا کہ اس کی ملک وخق واس کے قبضہ میں ہے اور وہ فلال گاؤں کی زمین فلال جانب واقع ہے اس کے حدو دار بعہ یہ ہیں اس زمین کو مع اس کے حدو دو وحقوق ومرافق کے جواس کے حقوق سے خابت ہیں اور اس کے ساتھ معین بیجوں کو دیا اور بیر نیج ہوئے بیداوار کے جید سپید پاکیزہ ہیں اور فلال قفیز معروف کے بیانہ ہے اسے قفیز ہیں تین سال متواتر کے واسطے ابتدائے تاریخ فلال ماہ فلاس سنہ فلال س

مذکور بود ہاورخود مع اپنے مزدوروں وہددگا روں وبیلوں وآلات کاشتکاری ہاں کام پر قیام کرے اور اس سب میں اپنی رائے پر کام کرے بدین شرط دی کہ جو بچھاس میں القد تعالی پیدا کرے وہ سب اناج وبھوسہ سیت اس زمیندارواس کا شتکار کے درمیان نصفا نصف یا تمین تہائی جس طرح دونوں نے تھیرایا ہومشترک ہواور اس کاشتکار نے اس زمین دار ہے اس عقد مزارعت کا بقع ل صححة قبول کیااوراس کا شتکار نے تمام بیاراضی اورتمام بیخم اس زمیندار ہے بیرسب اس کے اس کا شتکار کوسپر دکر نے ہے بقبضہ صحیحہ قبضہ کرلیا اور یہ عقد دونوں ہے بقول ایسے عالم کے جوعلائے سلف میں سے مزارعت جائز ہونے کا قائل ہے داقع ہوا اور پھر دونوں اس مجلس عقد ہے بعداس کے بچے وتمام ہونے کے جغر ق ابدان واقوال متفرق ہوئے ازاں بعد کہاس زمیندار نے اس کا شتکار کے واسطے جو پچھاس میں درک چیش آئے اس کی صانت صححہ کرلیا اور اگر دونوں کو بیمنظور ہوا کہ بیٹھم اتفاتی ہو جائے تو اس کے آخر میں علم حاکم لاحق کر دے پس کھے کہ قاضیاں مسلمین ہے ایک قاضی نے اس مزارعت کی صحت کا تھم دے دیا بعد ازا نکہ دونوں نے اس کے حضور میں خصومت معتبرہ دائر کی تھی اور دونوں نے اپنے اوپر گواہ کر لئے اورتح پر کوختم کرے اور ہم نے بھوے کا ذکر اس واسطے کر دیا کہ اگر دونول میں ہے کئی نے اس کا ذکر نہ کیا تو ظاہر الروایة کے موافق وہ بیجوں کے مالک کا ہوگا اور اگر دونوں نے باہم شرط کرلی تو وہ دونوں میں موافق شرط کے مشترک ہوگا اور علیٰ ہنراا گرکسی کوز مین کسی مدت معلوم کے واسطے اس شرط پر دی کہاس میں درخت لگائے جواس کی رائے میں آئیں اور جو پیداوار ہووہ دونوں میں نصفا نصف ہوگی تو یہ جائز ہے اور پودے اس کے ہوں گے جس نے پیڑ لگائے ہیں اور پھل دونوں میں نصفا نصف ہوں گے اور تو قیت لینی وفت مقر رکر ناضر وری ہے اور مدت گذر نے پر اس کوظم کیا جائے گا کہ بیدور خت قطع کر لےاور اگر مزارعت ند کورہ میں جیمعین نہ ہوں اور رائے زمیندار کی ہوتو ذکر حقوق تک ای طور ہے لکھے اور بیانہ تکھے کہ اس زمین کے ساتھ بھیج معین دیئے بلکہ یوں لکھے کہ بیز مین اسواسطے دی کہ بیکا شنکار اس کواس زمیندار کے بیجوں ہے موافق رائے اس زمیندار کے خریف و بھے کا غلہ یوئے اور زمین پر قبضہ کرنے کے ذکر میں بیجوں پر قبضہ کرناتح ریے نہ کرے اور اگر کاشتکار کی طرف ہے بیج معین ہوں تو لکھے کہ بدین شرط کہ بیکا شتکارا ہے بیجوں ہے اس میں زراعت کرے اور و والیک ٹر گیہوں سینچے ہوئے بیدوار کے سپیدیا کیزہ جید ہیں اورا نے قفیر فلال قفیز ہے ہیں اور زمین کے قبضہ کے ساتھ بیجوں کا قبضہ تحریر نہ کرے اورا گر بیج غیر معین ہوں اور رائے کا شنکار کے حوالہ ہوتو لکھے کہ بیز مین مذکور اس کواس کے واسطے دی تا کہ بیکا شنکار اس میں اپنی رائے ہے خریف ور پیج کا نلہ بود ہےاوراس صورت میں تھم درک دونوں کی طرف راجع ہوگا اس واسطے کداگر زمین یا ثبات استحقاق لے لی جائے اور ہنوز ز راعت پختیبیں ہوئی ہےتو کا شتکار کوا ختیار ہوگا جا ہےزمین دار کے ساتھ کھیتی کوا کھاڑ لےاور دونوں نصفا نصف تقسیم کرلیں اور جا ہے زمیندار ہے اپنے حصہ زراعت کی قیمت لے لے اور پوری کھیتی زمیندار کی ہوجائے گی اور اگر سوائے زمین کے کھیتی پر استحقاق ٹابت ہوا تو زمیندار کے واسطے کا شنکار پراپنی زمین کا اجرالمثل واجب ہو گاپس صان درک کا تنکم دونوں کی طرف راجع ہو گاپس صان درک ے مق م پر لکھے کہ اس تمام ندکورہ تحریر بندا جس جو درک ان دونول جس ہے کی کولاحق ہوا پس ہر ایک پر دوسرے کے واسطے وہ سپر دکرنا لازم ہوگا جو ہرایک کے واسطے دونوں میں ہے واجب ہوا ہے اورتح ریکوختم کرے کذافی انحیط فر مایا کہ اور اگر زمین دوشر یکوں میں مشترک ہو ہی ایک شریک نے جا ہا کہ دوسرے شریک کا حصد مزراعت پر لے تو لکھے کہ بیتح ریب بدین مضمون ہے کہ فلاں نے فلال کو ا بناتمام حصہ فلاں زمین قابل زراعت ہے اور وہ نصف مشاع دوسہام میں ہے ایک مہم ہے مع اس کے حدود وحقوق کے بمز ارعت صیحته تمن سال متواتر کے واسطے از ابتدائے غروماہ فلاں سنہ فلاں بدین شرط دی کہاہے بیجوں وخرچہ ومز دوروں وید د گاروں ہے بوئے پھر جو کچھالقد تعالی اس میں پیدا کرے گا وہ وونوں میں تنین تہائی ہو گا ایک تہائی و پنے والے کی اور دو تہائی یونے والے کی اور تحریر کو

وتناوى عالمگيرى. . جلد 🛈 كتاب الشروط

بدستور ندکورختم کرےاور واجب ہے کہ جب بیداوار دونوں میں مشترک ہوکہ جب نیج کاشتکار کی طرف ہے ہوں اور اگر دیے والے کی طرف ہے ہوں تو مزارعت فاسد ہوگی اورتم م پیداوار بیجوں والے کی ہوگی اور اس پر عامل کے کام کا اجراکمثل اور نصف زمین کا اجراکمثل واجب ہوگااس واسطے کہاس صورت میں بیلا زم آیا کہاس نے اپنے شریک کواجارہ پرلیا کہ دونوں کے درمیان مشترک زمین میں زراعت کردی بخلاف اس کے اگر چ کا شتکار کی طرف ہے ہوں تو ایسانہیں ہے بلکہ بیہوا کہ اس نے اپنے شریک (۱) کا حصہ زمین بعوض بعض بيداوار كے اجارہ پرليا اور چيزمشترك كا اجارہ لينا جائز ہے اوريداييا ہوا كہ جيبامشائخ نے فرمايا ہے درميان آئكداس نے اپنے شريك كا حصہ بعوض بعض پیداوار کے اجارہ لیا اور اگر ایک شخص نے اپنی زمین بعوض اجرت معلومہ کے ایک سال کے واسطے اجارہ پر دی پھر مت جر نے موجر کو بیز مین مزارعت پر دے دی ہیں اگر نے از جانب موجر ہوں تو جائز نہیں ہے اور اگر از جانب متناجر ہوں تو جائز ہے۔ مزارعت کا بیان ہو گیا اب معاملت کا بیان سنمنا جا ہے کہ ہم نے بیان کر دیا ہے امام ابو پوسٹ وامام محمد کے مزد کی درختوں و درختاں انگور وقضبان و بقول درطاب واصول قصب میں معاملہ کرنا اور جو پھل ہنوز برآ مذہبیں ہوئے ہیں ان میں معاملہ کرنا اور ای طرح معاملہ کرنا اور ای طرح بر چیز میں جوا گائی اور کاٹ لی جاتی ہے معاملہ کرنا جائز ہے اور نیز صاحبین کے قد ہب کے موافق اگر نمک بطور سا تھیر کے سائل چیز سے بنا کر جمایاجا تا ہوتو جائز ہونا جا ہے کہاس میں یانی لانے کی ضرورت ہاورصاحبین نے فرمایا کہ قیرونفظ میں معالمنبیں جائز ہاس واسطے کہ اس میں یانی کی کوئی ضرورت نہیں ہےاور صاحبین کے نزویک ان سب چیزوں میں جیجی معاملہ جائز ہے کہ جب نمو کے واسطے عال کے کام کی ضرورت ہواورا گرنمو کے واسطے ضرورت نہ ہوتو جا ترنہیں ہے پھر معاملہ میں تحریر کی ضرورت اس طرح ہے کہ یتجریر بدین مضمون ہے کے فلال نے فلال کوتمام وہ رطبہ قائمہ جوفلال مقام پرواقع ہے یاتمام باغ چار دیواری مع تمام در نتال خر ماواشجار متمرہ کے جواس میں ہیں اوراس کے حدود بیان کردےمع اس کے حدود وحقوق کے ایک سال کامل بارہ مہینے متواتر کے واسطے ابتدائے ماہ فلاں ہے ہموں مدصیحہ جس می فساد و خیار نہیں ہے معاملہ پر دیا تا کہ اس سب کی پر داخت پر قیام کرے اور اس کو سینچے اور اس کی حفاظت کرے اور تاک انگور کو کوڑے ے پاک کرے اور در ختوں کی زرد ڈالیاں اور ختک کاٹ ڈالے اور کھادوے اور در ختال خرما کی نرمادی لگادے و تابیر ایکرے بیسب کام اس کے ذمہ ہیں اپنے آپ سے اپنے مز دوروں و مد دگاروں ہے انجام دے اوراس سب میں اپنی رائے پرعمل کرے بدین شرط کہ جو بچھ اس میں اللہ تعالیٰ کے نظل سے پیداوار حاصل ہوگی و ہدین قرار داد (نصفا نصف یا تنین تہائی وغیرہ) دونوں مشترک ہوگی اور اس عال نے تمام بیمعقودعلیداس دینے والے کے سب اس کوسپر دکرنے ہے اپنے قبضہ میں کرلی پھر صان درک کا بیان لکھ دے اورتح بر کو بدستورختم کرے اور اگر جار دیواری کے باغ ندکور میں چند مزرعہ و درختال خر ماو درختال مثمرہ ہول تو لکھے کہ بیتح ریر بدین مضمون ہے کہ فلال نے فلال کوتمام زمین مشتمله کردم ومزارع و درختال خرباواشجار مثمره معاملت ومزارعت پر دوعقد متفرق میں جس میں ہے کوئی عقد دوسرے عقد میں شرطانیں ہے دی پھرزمین ندکور کے صدور بیان کرے پھر لکھے کہ پہنے اس کو جو پچھاس میں کروم واشجار مثمرہ ہیں معاملہ مقاطعہ پر پی نچ برس کے واسطے ابتدائے ماہ فلاں سنہ فلاں ہے آ و سے کی بٹائی پر معاملہ صحیحہ دیئے تا کہ اس کی پر داخت پر خودا پنے مز دوروں و مدرگاروں ہے آ خرتک مثل ندکورهٔ بالاتح مرکرے اور قبضة تحریر کردے بھر انکھے کہ بھراس کوتمام مزارع جواس زمین میں دوسرے عقد مزارعت میں یا نج برس کے واسلے بدین شرط کہ اس کی زمین کواہیے بیجوں ہے غلہ ہائے رہیج وخریف ہے اپنی رائے کے موافق کا شت کرے اور شرا لطامز ارعت موافق ذکورہ بالا کے سب بیان کردے اور ضان درک کے بیان میں لکھے کہ بس ان دونوں میں ہے جس کواس سب میں یااس میں ہے کی چیز میں کوئی درک لاحق ہوتو دونوں میں ہے ہر آیک پر دوسرے کو وہ چیز سپر دکرنا واجب ہوگی جواس عقد کی وجہ ہے اس پر سپر دکرنا واجب

ہوگی اور تحریر کوختم کرے کندانی الظہیر ہی۔

فعل ميزوم

## شرکتوں ووکالتوں کے بیان میں

شرکت عنان کی تحریر کی میصورت ہے کہ بیتحریر بدین مضمون ہے کہ فلال وفلال نے بتقوی القد تعالی وا دائے امانت ولحبت از منكرو جنايت و پوشيده ظاہر بدل نفيحت از ہر کيے بہر ديگرے باہم شركت عنان بفتدرا پنے اپنے راس المال کے جومفصل بيان كرديا گيا ہے قرار دی اور اپنے درمیان اس شرکت موصوفہ کا بشرکت صححہ جائز ہ جس میں فساد تبیں کے عقد شرکت قرار دیا پس اگر دونوں تا جرہوں تو لکھے کہ بدین شرط کہ دونوں اس مال ہے جوان کی رائے میں انواع تجارت ہے آئے تجارت کریں اور اس سے اجارہ لیس واجارہ دیں دونوں متفق ہوکر اور دونوں علیحد ہ اور دونوں اکٹھا ہو کر ومتفرق فرو خت کریں چاہیں نفترو چاہیں ادھاراور جوان کی رائے میں آئے شفق ہوکراور جو ہرا یک کی رائے میں آئے متفرق خربد کریں اور بدین شرط کہ دونوں اس کوائے ذاتی مال سے مخلوط کریں اور لوگوں میں ہے جس کے مال ہے جا ہیں مخلوط کریں اور جس آ دفی کو جا ہیں مضاربت پر دیں اور جس کو ہرا یک جا ہے وہے دیے اور بدین شرط که دونوں جس کوچا ہیں و دیعت ویں خواہ متفقّ ہوکریا علیحد ہ تنہا اور چاہیں جس کو دونوں متفرق ہوکراس کووکیل کریں <mark>یا</mark>متفق ہو کروکیل کریں اور دارالاسلام و دارالحرب میں اور خشکی وتری میں جہاں جا ہیں لے کراس کوسفر کریں اس میں دونوں متغق ہو کر کام کریں اور ہرایک اپنی رائے ہے کا م کرے بدین شرط کہ جو پھھائند تعالی دونوں کو یا ایک کواس مال میں نفع دے اور بڑھے وہ دونوں ے بقدر ہرایک کے راس المال کے دونوں میں مشترک ہواور جو پچھاس میں تھٹی ہوو ہ بھی اس حساب ہے دونوں کے ذرمہ ہواور صحت وتراضی کے ساتھ دونوں مجلس عقد سے بابدان متفرق ہوئے اورا گرشر کت وجوہ کی شرکت کی اور دونوں نے اس کی تحریر جا ہی تو صورت تحریر سے ہے کہ تحریر فلاں و فلاں کی شرکت ہے کہ دونوں نے بتقویٰ القد تعالیٰ و ادائے امانت و بدل نصیحت از ہر کیے بجُق دیگر ظاہرو پوشیدہ اسپنے بدنوں سے شرکت و جوہ اس شرط کے ساتھ کی کہ اس شرکت نہ کورہ تحریر بندا میں دونوں میں ہے کسی کا پچھے راس المال نہیں ہے دونوں نے الیمیشم کی تنجارت میں اس شرط ہے شرکت کی کہ دونوں اپنی معرفت ہے و بعوض اس چیز کے جو دونوں کے باس ہو جائے دونوں کی تجارت و دونوں کی اس شرکت ہے اس تجارت میں ہے جو چیز دونوں کی رائے میں آئے خریدیں اور ہرا یک دونوں میں سے جواس کی رائے میں آئے خود یا اپنے وکیلوں کے ذرایعہ سے خرید سے اور دونوں با تفاق اور ہرایک ِ تنہاا بی رائے سے اس میں عمل کرےاور دونو ں متفق ہوکراور ہرا یک تنہا اس کواپنی رائے کےموافق فروخت کرےاور ہرایک اپنے وکیل ہے فروخت کرادے جس کواپنی اپنی رائے ہے وکیل کرے بدین شرط کہ جس کو دونوں فروخت کریں یا ہرا بیک دونوں میں ہے فروخت کرے یا ان کے واسطے دونوں کا وکیل یا ہرا یک کا وکیل قروخت کرےاس کا نتمن دونوں میں نصفا نصف ہو پھرتم پر یکوختم کرےاورالیک صورت میں دونوں میں ہے کی کونفع زائد یااس پر کھنی <sup>(1)</sup> زائد بنسبت دوسرے کے نہ ہوگی اورا گردوآ دمیوں نے کسی خاص تجارت میں بدون راس المما**ل** کی شرکت عنان کا قصد کیابطورتقبل کے اور اس کوشر کت تقبل بھی کہتے ہیں تو اس کی تحریر کی بیصورت ہے کہ بیتحریر بدین مضمون ہے کہ فلاں وفلاں نے شرکت کی کہ دونوں نے سلائی کے کام میں شرکت عنان اس شرط ہے کی کہ دونوں اینے ہاتھوں ہے کام کریں اور د دنوں متنقق و ہرایک تنہالوگوں ہے بیکا م قبول کرے اور اس شرکت میں اجیروں کے درمیان ضرورت دیکھ کر با تفاق یا ہرایک اپنی (۱) یعنی دونو ں نفع و نقصان جس بکساں ہوں گئے اا رائے پر اجیر کر ہےاور دونوں ہا تفاق اور ہرا بکتہ کا م کر ہے جس کی دونوں کواینے کا م میں احتیاج ہواور دونوں اس کوفر و خت کریں اور جو کچھ دونوں کے ہاتھ میں اس کی متاع ہے حاصل ہواور جو دونوں میں ہے ہرا لیک کی بیچ ہے حاصل ہو لیس جو کچھ تی ہو جواس میں فاصل ہوو ہ دونوں میں نصفا نصف ہوا در جو گھٹی ہوو ہ دونوں پر نصفا نصف ہو پس دونوں نے اس طرح پر شرکت کی جس طرح سے اس تحریر میں بیان ہوئی ہےاور دونوں نے باہم اس طرح عقد شرکت ند کورہ قرار دیا اورتح بر کوتمام کرے اور علی بذا دھول ئی ورنگریزی وغیرہ برکام میں بہی طرز ہےاورعلیٰ بنرااگرا بیک کا م درزی گری اور دوسرے کا کام دھولائی ہوتو لکھے کہ دونوں نے اس کام واس کام میں شرکت کی اور شرکت میں نفع میں ایک کے واسطے بنسبت دوسرے کے زیادہ ہوتا جائز ہوسکتا ہے اور بہ تین شرکتیں ہیں اور دوسری تین شرکتیں انہیں و جو ہ میں شرکت مفاوضہ ہے پس اگر بشر کت مفاوضہ براس المال ہوتو بچائے شرکت عثان کے شرکت مفاوضہ ور ہر قلیل وکثیرو در ہرصنف از ا**صناف تنجارات تحریر کرے اور راس المال بیان کر دے پھر** لکھنے کہ بیسب ان دونوں کے قیصنہ میں ہے اور دونوں اس سے نفتروا دھار جو دونوں کی رائے میں آئے گاخریدیں گے اور ہرا یک جواس کی رائے میں آئے گا اصاف تجارات سے ز بیر دے گا اورتح ریکوشتم کر ہےاوراس صورت میں بینیں جائز ہے کہ نفع کی یا نقصان کی شرط کمی وبیشی کے ساتھ ہواور نیزیہ بھی نہیں جائز ہے کہ دونوں میں ہے کی کاراس المال کم وہیش ہو برابر ہونا جا ہے اور مفاوصہ کی ٹرکت میں ٹرکت تقبل وٹرکت وجوہ کی تحریر کا بھی بھی طریقہ ہے جبیہاشر کت عنان میں وجو ہ وتقبل کی شرکت کا طریقہ گذرا ہے فرق رہے کہ اس صورت میں مفاوضہ جمیع تجارات لکھنا جا ہے ہےاور ہرشر کت میںشر کت نامہ کی دونقلیں تحریر کرے جودونوں میں سے ہرا بیک کے پاس رہیں اورا گرشر کت کے لیخ کی تحریر جای تو لکھے کہ بیروہ مضمون ہے جس پر گواہان مسیان آخرتحریر بذا شاہد ہوئے سب اس بات کے شاہد ہوئے آخر تک مثل سابق ا قرار وغیر ہتح ریکرے کہ فلاں وفلاں وونول نثر کت عنان یا شرکت مفاوضہ کے شریک تنصاور نوع بیان کر دےاور دونوں اس شرکت یرا نے برس تک رہے اور فلاں کا راس المال اس قد رتھا اور فلال کا اس قند رتھا اور اس ہے دونوں نے اتنی مدت تک کام کیا چھر دونوں نے اس شرکت کے فتنح کرنے اور تمام مال باہم تفتیم کر لینے کا قصد کیا پھر دونوں نے اس کو باہم تفتیم کیا اور ہرایک نے اس میں ہے اپنا حصہ وصول کرلیا بعد از انکہ ہرایک نے دونوں میں ہے اپنا حساب جس طرح جاہے ہے ادا کر دیا اور سمجھا دیا بیہاں تک کہ دونوں میں سے ہرایک اس سے واقف ہو گیا اور هیقنذ اُس کو جان گیا ہی دونوں نے بقیمت صحیحہ جائز وجس میں فسا دو خیار نہیں ہے در حالیکہ تمام مال حاضرتھا اس میں ہے پچھ قرضہ وغیرہ میں مشغول نہ تھا سب تقتیم کرلیا اور ہرا یک دوسرے ہے لے کر قبضہ کرنے اور وصول یانے سے بری ہو گیا اپس دونوں میں ہے کسی کا دوسرے کی طرف بعد استحریر کے پچھ دعویٰ وحق نہ رہااورتح بر کوتمام کرے اور اگر مضار بت میں تحریر کرانی جا ہی تو اس کا بھی یہی طریقتہ ہے بیظہیر یہ میں ہے۔

اگرشرکت مفاوضہ یا شرکت عنان کا قصد کیا اور دونوں ہیں ہے ایک کے پاس مال نہیں ہے تو اس کی صورت ہے ہے ہی س شریک کے پاس مال نہیں ہے وہ دوسرے ہے جس کے پاس مال ہے شل اس کے حصہ کے اس سے قرض لے اور وہ اپنے حری آر تیب ہیں دوسرا اور شرکت نامہ کی تحریر ہیں بعد اس فقرہ کے کہ دونوں راضی برضامتفرق ہوئے یہ لکھے کہ پھر فلال نے اور وہ اس تحریر کی ترتیب ہیں دوسرا شریک ہے اپنے جواز اقر اروسب طرح اپنے نفاذ تصرفات کی حالت ہیں جدیدا قر ادکیا کہ اس براور اس کے ذمہ اس کے شریک فلال کے جوال تحریر کی ترتیب ہیں اوّل نہ کور ہے اس قدر دینار قرضہ لازم وقتی واجب بسبب قرض سیجے کے ہیں کہ ان کو اس شرکت میں مقر کو اپنے ذاتی مال سے قرض دیا ہے اور اس کو دے دیئے ہیں اور اس نے اس سے لے کر اپنا قبضہ کر لیا ہے اور ان کو اس شرکت میں اپنا حصہ قر اردیا ہے اس کا اقر ارضی کی جس کی اس کے اس شریک نہ کور فلاں نے خطابا تصدیق کی اور تاریخ تحریر کر دیا ور اگر حیوان ہیں شرکت کرتی ہی جس کو فاری ہیں گا و یہ نیم سود دادن کہتے ہیں اور اس کی صورت سے کہ ایک شخص کے پیس گائیں یہ کریں ہیں اس نے چاہا کہ دوسر سے تحق کوشر کت پر وے دیتا کہ ان کی حاصلات اوران کے بچہ دونوں میں برابر مشتر کے بول تو اس کا طریقہ سیے کہ گاؤں و بکریوں میں سے نصف مشاع بعوض تمن معلوم سیے کہ گاؤں و بکریوں میں سے نصف مشاع بعوض تمن معلوم کے فروخت کر دے پھر سب جانوراس کے بیر دکر دے حتی کہ دو ان کی حفاظت کرے گا اور ان کو چراوئے گا اور جو کچھان سے حاصلات ہوگی وہ دونوں میں نصفا نصف مشتر کہ ہوگی تو اس کی تحریکا بیطریقہ ہے کہ جس کے بیاس جانورنہیں ہیں اس کا اقر ارتح بر کرے کہ فلال بن فلال نے اپنے جواز اقر ارکی حالت میں بطوع خود اقر ارکیا کہ میرے پس چندگا میں و چند بکریاں ہیں پیران میں سب کے ایک ایک کے حلتے تحریر کرے پھر سب کے حلیے تحریر کرے نے قارغ ہونے کے بعد تھے کہ بیسب میرے باس ہیں اس میں سب کے ایک ایک ایک دیور اور ان میں اس میں اس میں سب کے ایک ایک دیور اور ان میں اس میں اس میں اس میں سب کے ایک ایک دیور اور ان ہیں فلال بن فلال بن فلال بن فلال نین فلال نین فلال نین فلال نین فلال نے اپنے جواز اقر ارکی حالت میں جانوروں میں نصفا نصف ہوگی اور نیز اس فلال نے اپنے جواز اقر ارکی حالت میں بطوع خود اقر ارکیا کہ بھی پر اور میرے ذمہ واسطے فلال اس ما لک جانوران کے اس قدر درم قر ضدلازم وحق واجب بسب می جی ہیں اور وہ میں ان کے جو میں نے اس سے مشاع خرید کی ہیں موافق شرع کے اور موافق تھم شرع کے اس سے لے کر ان پر فیم کو خود اقر ارکیا کہ بود فلال بائع نے اس سے ایک کر ان پر فیم کو خود کر کے کر کر کر کر ان کر کا خود کو کہ ان ان کے اور موافق تھم شرع کے اس سے لے کر ان پر فیم کو کر کر کر کر کو کر کو کر کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کر کو کر کو کر کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کر کو کر کو کر کر کو کر کر کو کر کر کر کو کر کو کر کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کر کو کر کو کر کر کو کر کر کر کر کو کر کر کر کو کر ک

و کالتوں کے بیان میں

فقتل جها رود ١

بَرِي شَاقَةَ كَالرَّ جمد إِسَرَّ شَاقَةَ كَالْقَطْ بَهِيْرِي وغيرِ وَكَرِيهِي شَامِل ہِ جدى دودھ پيتيا ہوا برغالدہے۔

میں آئے جب تک و ہاس و کالت پر ہے اس سب کوموافق اپنی رائے کے مشاع و بچتنع ومتفرق جس طرح جاہے اور جب میا ہے اور جس چیز کے عوض جا ہے اقسام اموال میں سےخواہ اٹھان ہوں یا عروض وغیرہ ہوں فروخت کرے جووہ اس معامد میں کرے گا سب جائز ہوگا اور جس کو جا ہے اس کے فروخت کے واسطے اور قبضہ اثمان کے واسطے وکیل کرے اور جواس میں ہے فروخت کرے اس کو سپر د کر دے گا اور اس سب میں اپنی رائے پڑھمل کرے گا اور اس موکل کے واسطے خرید کرے جس کی خرید اصناف اموال میں ہے اس کی رائے میں آئے جس طرح جا ہے مشاعاً ومقسوماً ومجتمعاً ومتفر قا اور جب جا ہے اور جتنے ہارج ہے مرۃ بعد اخری عوض تم مراصاف اموال کے عروض وانتمان وغیرہ ہے جن کا ذکراو پر مفصل ہو گیا ہے خربیرے اور اس میں جواس کی رائے میں آئے نفذ وادھ رخربیرو فروخت کرےاوراس سب میں اپنی رائے ہے کا م کرےاوراس سب میں جس کے واسطے جس کو جاہے وکیل کرے ومعز وں کرے جب جا ہےاور جس طرح جا ہےاور جننی بار جا ہے مرۃ بعد اخری اور اس میں ہے جوموکل کے واسطے خریدے اس سب کو قبضہ میں کرے اور اس سب کائمن مال موکل ہے! وا کرے یا اپنے مال ہے جا ہے! وا کرے بدین طور کہ اس موکل ہےوا پس کر نے پس اس کو ان سب امور کا وکیل کیا اور اس کواس پر مسط کر دیا اور اس کوان وجو ہ ندکور ہتحریر بندا کے موافق تصرف کی اجازت دے دی اور اس وکیل نے اس سے میسب اس مجکس میں بالمواجهہ و بالمشافہہ قبول کیا کذافی الذخیر ہ اور اگر جا ہا کہ کسی کو ہر چیز کاوکیل کرے تو سکھے کہ فلاں نے فلاں کووکیل کی واسطے تفاظت تمام اس چیز کے جوفلاں کے واسطے زمین و دور وعقار ومشتغلات وامتعہ ورقیق و وانی وغیرہ صنوف اموال سے ہےاور واسطے کرایہ برویے اس چیز کے جس کا کرایہ بروینے کی صورتوں میں کرایہ بروینا اس کی رائے میں آئے اور جس کی اس میں نے تعمیر کی ضرورت ہواس کی تغمیر کے واسطےاور جس کا اس میں سےاجارہ جس کواجارہ دینا جس کے بوض اجارہ دینا جتنی مدت کے واسطے اجارہ دینا اس کی رائے میں آئے اجارہ دیاور جس کا کوئی حق موکل کی جانب ہے یہ موکل کا جس کی جانب ان میں ہے جس ہے مصالحہ کر لیمتا اس کی رائے میں آئے اس ہے مصالحہ کرے اور جو پچھے چھوڑ ویٹا اس کی رائے میں آئے اس کو چھوڑ و ہے اور جہاں بری کرنا اس کی رائے میں آئے اس کو بری کر دے اور جس کی میعاد مقرر کر دینا اس کی رائے میں آئے اس ک میعاد

خصومت دائر کرےاوراس کوشری حجتوں و گواہوں کو قائم کر کے ٹابت کرےاور جس پرفتم متوجہ ہواس سے تتم لےاور جس پر قید کرنا واجب ہواس کوقید کرا دے اور جس کا قید ہے چھوڑ اگر پھر قید میں اعا دہ کرنامصلحت دیکھے اس کواعا دہ کرا دے اور جو مخص اس موکل کا ز مین وعقار و دورو بیوت وعروض وحیوان قلیل وکثیر میں جو ہروز اس و کالت کے اس کی ملک میں اور جوآ ئند واس کی ملک میں آ نمیں اس میں جواس کا شریک ہواوراس ہے وکیل ندکور کی رائے میں بٹائی کرالیٹامصلحت ہواس ہے بٹائی کر لےاور ہرائے خود جواس کا حصداس کے وغیر کے درمیان بقدر دونوں کے حقوق کے شائع غیر مقسوم ہواس پر قبضہ کرے اورجس کی تقسیم موکل کے واسطے کر انی ہے اس تقتیم سے جوجعہ موکل کے واسطے بجق واجب ہوا ہے اس پر قبضہ کر ہے اور ان اموال میں ہے جواس کے واسطے فروخت کرے جس کے ہاتھ فروخت کرے اس کے میر دکروے اور جواس کے واسطے فروخت کی ہے اس کی تحریر کرادے اور جس کے ہاتھ فروخت کی ہے اک کے واسطے صان درک کا اس فروخت شدہ چیز میں ضامن ہو جائے اور اراضی وعقار واملاک ومنقولات وغیرہ میں ہے جس چیز کا موکل کے واسطے خرید نامصلحت و کیجے اس کوجتنی بار حیا ہے (جب ج ہے) جس طرح حیا ہے خرید ہے اور اس میں ہے خرید کر وہ چیز کا محمن جس سے خریدی ہے اس کوا داکر دے اور جو چیز اس کے واسطے خریدی ہے اس پر قبضہ کر لے اور پیعن مد بنام اس کے باضافت وقوع خرید برائے موکل اس کے مشتری ہے تحریر کرا لے اور جو چیز فی الحال مؤکل کی ملک ہے اور آئند واصناف اموال قلیل وکثیر ہے اس کی ملک میں آئے اس کی حفاظت کرے اور اُس کی برواخت پر قائم ہواور املاک کی تعمیر مرمت میں خرج کرے اور جو ہوگ اس کے کارنده و پرواخت کننده مقرر جول ان کاروزینه دے اور جوخراج وصدقه زراعت دثمراس پر فی الحال واجب ہویا آئنده واجب ہواس کوا یے مخص کو جواس کے وصول کرنے کا متولی ہوا داکر دے اور جونی الحال موجود ہیں اور جوآئے ند واس کی ملک ہیں ممالیک آئیں ان کے کھانے کپڑے وتمام اخراجات ضروری میں جوموکل ندکور پر اُن کے واسطے بسبب ان کے مالک ہونے کے واجب ہوں خرج کرے اور جو چیز اجارہ وینے کے لائق زمین وعقار و دور وقلیل دکثیر ہے فی الحال موجود ہے اور جوآ ئند ہ اس کی ملک میں آئے جس کا ا جارہ دینا اس کی رائے میں آئے اور جس کو دینا وجتنی اجرت پر جتنی مدت طویل یا تصیر کے واسطے اجارہ دینا اس کی رائے میں آئے اجارہ دےاور جو چیز ان میں ہےاس کے واسطے جس کو اجارہ دے اس کے سپر دکر ہے اور کرا بیٹا مہ و قبالہ جات اس کے نام ہے باضافت تحریرا جارہ بجانب اس کے تحریر کرا دے اور اُس پر گواہ کر دے جس کا گواہ کرنا اس کی رائے میں آئے اور جس کی اجرت تعجیل ہواور جس کی اجرت بعد انقضائے مدت اجارہ جس طرح تفہری ہومؤ کل کے واسطے وصول کرے اور جن پرموکل کا یجھے تی الحال ہے یا آئندہ ہو جائے اس میں ہے جس ہے بطریق چھوڑ دینے وہری کر دینے کے جس طور سے مصالحت کر لینامصلحت دیکھے اس ہے مصالحہ کرے اور جس کو میعاد مقرر کر دینا مصلحت دیکھے اس کو میعاد دے دے اور جو مال موکل کے فی الحال لوگوں پر ہیں اور جو آئندہ ہوجائیں ان میں ہے جس کی بابت جس شخص پرحوالہ قبول کرنامصلحت دیکھے اس کا حوالہ قبول کر لےاوراس میں ہے موکل کے جس مال ہے تجارت کسی قتم کی مصلحت و تکھیے اس ہے تجارت کرے اور اُس پر گواہ کر دے اور موکل کے جس مال کے موض جو فی انحال بروز وقوع وکالت موجود ہیں اور جوآ سندہ ہوجا کیں اگریہ رہن لینامصلحت دیکھے اس ہے جس پرموکل کا قرضہ ہے تو رہن لیا جس تخص کاموکل پرقر ضہ ہے یا آیندہ واجب ہوجائے اس کواموال موکل مین ہے جس چیز کا رہمن دینامصلحت دیکھیےاس کور ہن وے د ےاور جس کوربمن دیا ہے اس کو بیہ چیز جوربمن دی ہے ہیر د کر دے اور موکل کے اموال موجود ہ فی الحال ہے یا جوآ بیندہ اس کی ملک میں آئیں اصناف اموال ہے جس سے جاہے جس تھم کی تجارت جاہے جب جاہے موکل کے واسطے تجارت کرے اور جس کو جاہے جس شخص کو جا ہے بطور بضاعت موکل کے واسطے دیے دیاور جس مال موکل کو جو فی الحال موجود ہے یا جن کا آئیندہ مالک ہوجس تقع

خا ون کااہے بیاہ کے واسطے سی کوو کیس کرنا ⇔

نوع دیگر و کالت بنکاح کی تحریرا گرعورت نے ایک مر د کووئیل کیا کہ اس کوئسی مرد ہے بیاہ دیق لکھے کہ مسماۃ فلانہ . ت فلاں بن فلال نے فلال بن فلال کووکیل کر کےاہیج قائم مقام کیاا ندریں معامد کہا*س مسما* قابلہ کور ہ کوفلاں بن فلال ہےا ہے اپر ممبر معجّل اورا ہے درم مہرموجل پر بیاہ و ہے بو کالت صححہ و کیل کیااور فلاں نے اس و کالت کو بقبول تھے قبول کیااور بیہ بتاریخ فلاں واتع ہوا بھر لکھے کہ بسم القدالرحمن الرحیم میتح میر بدین مضمون ہے کہ فلال نے فلانہ عورت کواس کے وکیل فلال کے بعوض مہر پذکور و ہاا ہے جو چنین و چنان ہے نکاح کر دینے ہے بڑکات صحیح جائز بحضور ایک جماعت گواہان عادل پیندیدہ کے بیاہ لیا اورتح پر کوختم کر دیاور ورصور تیکہ عورت نے اس کواس واسطے و کیل کیا کہ اپنے ساتھ نکاح کریاتو لکھے کہ مساق فلانہ بنت فلاں بن فلاں بن فلال کواس معاملہ میں وکیل کر کےاپنے قائم مقام کیا کہاں مسما ۃ ندکور ہ کواشنے مہر مقبل وموجل پر اپنے نکاح میں لائے آخر تک بدستور ند کورتح ریے کرے پھر لکھے کہ بسم اللہ الرحمٰن الرحيم فل ں وکيل نے اپني موکلہ فلانہ کو بحکم وکالت مذکورہ بالا ہے تح مير مذابعوض مبر مذہورہ بالائے تحریر بندابتز و تن صحیح بخضور ایک جماعت گواہان عادل پہند بدہ کے اپنے نکاح میں لے لیا اورتحریر کوختم کر دے اور درصور سید عورت کی غیری مدت میں ہواوراس نے وکیل کواپنے ساتھ نکاح کر لینے کا یا دوسرے مرد سے نکاح کراد ہے کا وکیل کیا تو سلصے کہ مساۃ ندکورہ نے اس کواس بات میں اپنے قائم مقام کیا کہ اپنے ساتھ اس کا نکاح کر لے یا فلاں ہے اس کا نکاح کروے بعد از انکد اس کی عدت جس میں وہ فلال کی جانب ہے ہے گذر جائے والقد تعالیٰ اعلم نوح دیگر تمام آ دمیوں سے خصومت کرنے میں ویل سَرہٰ ۔ بیتِح ریبدین مضون ہے کہ قلال نے فلال کووٹیل کر ۔ا ہے قائم مقام کر دیواس امر میں کہاس کے حقوق جوتما <sup>مارہ</sup> ۔ بیس ہے جس کی طرف یا جس کے ساتھ یا جس نے پاس وجس نے قبضہ میں ہیں مطالبہ کرے اور ان لوگوں ہے وصول کرے اور ان ہے ان کے داسطے خصومت کر ہےاور جس پرفتھ ما تد ہواس ہے تھے لے اور جومستو جب جلس ہواً س کومجبوں کراد ہےاور جس کو پ ہے بھوڑ ا دے پھر قید خانہ کی طرف اعاد ہ کرا دیے اور جس ہے جا ہے گئیل لے اس کو وکیل مخاصم کیا کہ خودخصومت کرے اور مخاصم کیا کہ او گول ك خصومت كي أس پرتها عت كي جائے كه مدخو دلوگوں پر گواه قائم كر ہاور مدعى لوگ اس بر گواه قائم كريں سوائے اقر ارك كه موكل بر اس کا بونی اقرار جامز ند ہوگا اورا گراس نے سی گواہ کی جس نے ممکل پر گواہی وی ہے تعدیل کی تو تعدیل جائز نہ ہوگی اوران ، یل نو ا جازت دی کدایتے ماتحت اینے مثل ان سب باتوں کاوئیل کر لے اس طرح اس کو بو کالت صحیحہ جائز ہ نافذ ہوگیل کیا اوران ویل نے ای مجلس تو کیل جس اس و کالت فرکور و کو یقیول کیا اور دونو س مجلس عقد و کالت ہے بعد اس کے صحت و تمام ہونے کے متفرق ہوئے ہے و کے آخر تک والقد تعالیٰ اعلم نوع دیگر تو کیل خصومت خاصة اس کی عبارت بعینہ عبارت خصومت عامہ ہے جو او پر فرکور ہوئی ہے فقط فرق اس قدر ہے کہ بجائے عام لوگوں کے فال بن فال جس ہے خصومت وصول کرنے کا دیل ہے تحریر کرے نوع دیگر ہی و داروا تع مشرفلال من مقام کیا کہ اُس کا تمام داروا تع مشرفلال مع حدود و غیر و سب لکھ دے مع اس کے سب صدود وحقوق نی جان و عمارت کے اس کے فریدار کے ہاتھ کی قدر شمن کو داروا تع مشرفلال مع حدود و غیر و سب لکھ دے مع اس کے سب صدود وحقوق نی جان و عمارت کے اس کے فریدار کے ہاتھ کی قدر شمن کو فروخت کر نے اس کا تمام میں اس کا کا سب معاملہ میں و کیل کرے اور درک کا ضامی ہوجائے اور فریدار کو جو فروخت کی ہے سپرد کر ہے اس سب کے واسطے اس کو یو کا اس صحیحہ جانزہ نافذہ و کیل کیا اور اس نے کہاں و کا اس میں اس و کا اس کو کو گائیے ہیں اس کو کا ت مقرف یا کہ کی دوسرے کا میں مشخول ہوں اور اس موکل نے تمام و و چیز جس کے بالمشافیہ بقبول سیح قبول کیا تیل اس کے کہ دونوں متقرف یا کو بیل کو ہی اور و کیل فرون نو اس کے کر در حالیکہ ہر مانع و منازع سے خالی تھی مقدر و معین ہوتو اس کو بیان کر دے کہ اس کو فلال کے ہاتھ خالی تھی سب پر بھکم و کا لت فرکورہ قبضہ کر لیا اور اگر مشتری میں اور شرع می مقدر و معین ہوتو اس کو بیان کر دے کہ اس کو فلال کے ہاتھ خالی تھی مقدر و معین ہوتو اس کو بیان کر دے کہ اس کو فلال کے ہاتھ خالی تھی مقدر و معین ہوتو اس کو بیان کر دے کہ اس کو فلال کے ہاتھ بوض اس می کے دوخت کر ہے واللہ اعلم ۔

نوع دیگرتو کیل بحفظ املاک کی تحریراس طرح سکھے کہ فعار نے فلال کووکیل کر کے اپنے قائم مقام اس بات میں یا کہ اس کی تمام املاک داموال محد د دات ازتشم اراضی و عقارات دحیوا نات ومکیلات وموز دیات و غلامان و کنیران وعروض و به مهر وصامت وناطق وغیرہ جمیع اقسام اموال کی حفاظت کر ہے پس ان کی حفاظت کر ہےاوران کوکرایہ پر چلائے اوراراضی کی خووز راعت کر ہےاور ج ہے کسی کومزارعت پر دے دے اور ان کے غاانت کو وصول کرنے اور اس کے اسباب و املاک کی نگہبانی رکھے وتعہد کرے اور تغمیر و دری پراچھی طرح قیام کر ہےاور جب تغییر وخرچہ کی ضرورت ہوتو موکل نہ کور کے مال ہے خرج کرےاور ن میں ہے کوئی چیز فروخت نہ کر ہے بلکہ رہنے دے اور اس کی حفاظت کرے پس سب کے واسطے اس کو بوکالت صحیحہ جائز ہ نافذہ ویل کیا اور اس وکیل نے اس تجلس منقد و کالت میں اس ہے اس و کالت مذکور ہ کوعلانیہ خطا با بالمشافہ قبول کیا اور یہ بتاریخ فلاں واقع ہوا۔نوع و گیر درتو کیل خرید میہ تحریر بدین مضمون ہے کہ فلاں نے فلاں کو بو کالت صححہ وکیل کیا کہ تمام دار واقع موضع فلاں الی آخر ہ کواس کے واسطے فلاں ہے خریدے (اور احوط بہے کہ یوں لکھے کہ ایسے تخص ہے اس ئے واسطے خریدے جس ہے اس کی تنج کروینی جائز ہے ) لیل بیتمام دار مع اس کی عمارت و زمین و چنین و چنان کے اس کے لئے سب انواع اموال ولکیل و کثیر میں ہے جس کے عوض خرید نا پہند کرے خریدے اور اس میں اپنی رائے ہے مل کرے اور جو پچھاس میں کرے وہ جائز تصور ہوگا اور اس کوخرید کر اس کانتمن اس موکل کے مال ے اداکرے اور جا ہے اپنے مال ہے بدین شرط اواکرے کہ اس کوموکل کے مال ہے واپس لے اور اگر اس میں کوئی عیب یائے تو اس حیب کے واسطے خصومت کر ہےاوراس عیب کی وجہ ہے واپس کر دے اور اگر اس کونہ دیکھا ہوتو بخیار رویت اس کو حیا ہے واپس کر دے یں اس معاملہ خرید میں اس کے قائم مقام ہواور اس معاملہ نے واسطے جس کو جاہے وکیل مقرر کر دےاور جب جاہے اس کومعترول کر دے اور اس وکیل نے اس تو کیل کو بالموا جہة قبول کیا اورتح بر کوتم م کرے نوع ویگر در تو کیل با جار ہ پیخر بریدین مضمون ہے کہ فلا سے فلال کو بو کالت صحیحہ اس أمر کاو کیل کیا کہ اس موکل کا تمام داروا قع مقام فلاں جس کے عدو دو چنین و چنان ہیں مع اس کے عدو دو حقوق الی آخر ہ جتنی مدت کے واسطےلوگوں میں ہے جس کو جا ہے تمام اقسام اموال میں سے خواہ تمن ہوں یا دوسرا مال ہوجس مال کے عوض یا ہے جس طریقہ سے جا ہے اجارہ میر دے دے اور جو بچھاس معامد میں کرے گاوہ جائز ہوگا اور اس میں رہنے کے واسطے اس کوا جارہ

یر وے دے اور جس کوا جارہ پر دے اس کو میر دکر ہے اور جس طرح پر اجرت پیند کر کے قرار دے اس کو وصول کر ہے اور اس سب میں اپنی رائے پھل کرے اور جس طرح جا ہے ہم ۃ بعد اخرے و کیل کرے اور جب جا ہے اس کو معزول کرے اور جس طرح جا ہے ہم ۃ بعد اخرے و کیل کرے و معزول کرے اور دونوں کے افتراق سے پہلے اس وکیل نے بیدہ کا ات فہ کورہ پالمواجہ قبول کی اور اس وکیل نے بیدہ کا ات فہ کورہ پالمواجہ قبول کی اور اس وکیل نے تن م بیدار فہ کورہ موکل سے لے کر اس موکل کے اس کو بیر سب سپر دکرنے ہے اپ قبور میں بھی میں بھی میں ہیں آئے گا اس موکل کے اس کو بیر سب میں وگر جو درک اس سب میں چیش آئے گا اس موکل پر اس کے واسطے وہ واجب ہوگا جو تنام شرع ہے اور دونوں نے اپنے اوپر گواہ کر لئے والٹاد تھا گی ان موکل پر اس کے واسطے وہ واجب ہوگا جو تنام شرع ہے اور دونوں نے اپنے اوپر گواہ کر لئے والٹاد تھا گی اعظم۔

نوع دیگر کسی دارمعین کے کرایہ پر لینے کے واسطے و کیل کرنے کی تحریراں کوتمام دارووا قع موقع فلاں محدود ہ بحیر دچنین و چنان کومع اس کے سب صدو دوحقوق الی آخر ہ اس کے واسطے فلاں ہے اور جس ہے اس کا اجار ہ دینا جائز ہو جب تک بیروکیل اس و کالت پر ہےا جارہ لے پس اس کواس موکل کے رہنے کے لیے جتنی مدت کے واسطے جس اجرت کے عوض جس طرح جا ہے اجارہ پر لے اور جواس معامد میں کرے وہ جائز تصور ہو گا اور اس معامد میں اپنی رائے پڑھمل کرے اور جس کو پہند کرے اس معامدے واسطے وکیل کرے اور جاہے وکالت ہےمعزول کرے جب جا ہے اور جس طرح جا ہے اور جتنی مرتبہ جا ہے مرۃ بعد اخری ایبا کرے اور ا ہے وکیلوں کوا بینے قائم مقام کرے اور ان کے واسطے وہی اختیار ات وے دیے جواس کے واسطے جائز ہیں اور جب اس کوا جار ہ پر کے لے تو اس موکل کے واسطےاں پر قبضہ کر لے خواہ اُس کو باجرت معجَل لیا ہو یا موجل جس طرح اپنی رائے کے موافق لیا ہو پئ ج ہے اس اجرت کواینے ذاتی مال سے اوا کر بے تا کہ اس موکل کے مال سے واپس لے اور جا ہے اس موکل کے مال سے اوا کر و بے اس سب میں اپنی رائے پڑھل کرے بھروکیل ندکور کا قبول کرنا از ضان درک اور گواہ کر لیٹاتح بر کرے اور و کالت نامہ کوختم کرے نوع و گیر دار غیر معین اجار ہ پر لینے کی تحریر کی صورت اسطرح ہے کہ بیتحریر بدین مضمون ہے کہ فلال نے فلال کووکیل کیا اس کوتما م اس چیز کے واسطے جو بیان و مذکور ہوئی ہے بوکالت صحیحہ وکیل کیا تا کہ فلال مقدم پر جو داروحو ملی و بیت موکل کے سکونت کے لائق دیکھے اس کے واسطے جنتنے دنوں و برسوں ومہینوں کے واسطے جس اجرت پر انتمان وغیرہ سے جنتنی کواس کورائے میں آئے جس طرح رائے میں آئے اجارہ پر لے لے اور آئندہ مثل اوّل کے تحریر کرے نوع دیگر اراضی کومزارعت پر دینے کے واسطے و کیل کرنے کی صورت تحریر بید ہے کہ فلاں نے فلال کواپنی تمام اراضی واقع موقع فلال محدود بحدود چنین و چنان جو کہ اراضی قابل زراعت ہے فی الحال صالح زراعت ہے مزارعت پر دینے کے واسطے بو کالت صحیحہ وکیل کیا تا کہ اس کومع اس کے حدود وحقوق کے جنتی مدت کے واسطے جو ہے جس تخص کو جا ہے مزارعت پر دے دے بدین کہ جس کومزارعت پر دے دہاہیے بیجوں ہے خریف اور بیچ کا کونلہ جا ہے بو دے اور وکیل مذکورکواختیار ہے کہ جس حصہ پیداوار پر جا ہے قلیل وکثیر ہے مزارعت پر دے جووہ اس میں کرے گاوہ جائز متصور ہو گا اور اس سب کے داسطے جس کو دیا ہے وکیل کرے اور جب جا ہے اور جس طرح میا ہے مرۃ بعد اخری ایسا کرے اس میں اپنی رائے پڑھمل کرے اور جس کو جا ہے اس معاملہ میں اپنے قائم مقام کر ہے اور جس کو بیز مین مزارعت پر دے اس کے سپر دکر ہے اور اس کی پیدوار میں جو حصہ وحق موکل کے واسطے واجب ہواس کو وصول کر لے اور قلال نے اس کو وصول کیا اور موکل کا سپر دکریا اور صفان درک و گواہی کر ادین سبتح ریکر ہےاورا گریج موکل کی طرف ہے ہوں تو یوں لکھ دے تا کہاس کواس موکل کے بیجوں ہے زراعت کرے والقد تعالی اعلم ۔ نوع دیگر زمین کومزارعت پر لینے کے واسطے وکیل کرنے کی بیصورت تحریر ہے کہ فلاں نے فلاں کواپنے واسطے زمین مزارعت پر لینے کے واسطے یو کالت صححہ جا پر ہوگیل کیا کہ اس کے واسطے تمام اراضی واقع موضع فلاں محدود ہ بحد و دچنین و چنان اس

کے مالک فلال ہےاور جس کواس کی مزارعت پر دینے کا اختیار ہوجتنی مدت کے واسطے جا ہے مزارعت پر لے تا کہ بیموکل اس میں اینے بیجوں سے جو غلہ خریف ور بیچ کا جا ہے زراعت کرےاور جتنے حصہ پر بیروکیل جا ہے لیے لےاوراس میں اپنی رائے پرعمل کرے اورآ کے بطریق سابق تمام کرےاوراگردینے والے کی طرف ہے نیج ہوں تو اس کو بیان کردینوع دیگر باغ انگور معاملہ پر لینے کے واسطےوکیل کرنے کیصورت تحریریہ ہے کہ فلال نے فلال کوتمام باغ انگوروا قع موقع فلال محدودہ بحدود چنین و چنان مع حدود وحقوق معاملہ پر لینے کے واسطے بو کالت صحیحہ جائز ہ وکیل کیا کہ اس کرم کواس کے واسطے اس کے مالک سے یہ جس کواس کا معاملہ پر دینا جائز ہاں سے جتنی مدت کے لئے جتنے حصہ لیل وکثیر پر جا ہے معاملہ پر لے لے بدین شرط کہ میرموکل اس کے سینچیز وحفاظت کرنے واس کے تمام مصالح پر قیام کرے اور اس سب کے واسطے جس کو چاہے جس طرح چاہے اور مرۃ لعد اخری جتنی مرتبہ چاہے وکیل کرے اپنے قائم مقام کردے اور اس سب میں اپنی رائے پرعمل کرے اور جو پچھاس معاملہ میں کردے گاوہ جائز متصور ہوگا اور اس و کالت کے تقلم ہے جو چیز موکل کے واسلے معامد پر لے اور اس پر قبضہ کر لے اور وکیل کا قبول کرنا و گوا ہی کرا دیناسب تحریر کرے اور جائز ہے کہ اس میں یوں تحریر کرے کہ فلاں مقام پر جو باغ انگور اور جو درخت جس حصہ بٹائی پر جا ہے موکل کے واسطے معاملہ پر لے لے نوع دیگر ا ثبات نسب وطلب میراث کے واسطے وکیل کرنے کی صورت تحریر بیہ ہے کہ فلاں نے فلاں کواس واسطے وکیل کیا کہ اس کا ہر حق جواس کے واسطے بسبب میراث اس کے والد قلاں ہے ثابت ہے طعب کرے اور اس کا نسب ثابت کرے و اس کے والد کی و فات و عد دوار ثان ثابت کرے اور اس کے ہر حق کے اس مقدمہ ثابت کرنے کے واسطے اور تا کہ اس سب میں اس کے واسطے خصومت و مناز یہ محکمہ میں دائر کر کے فیصلہ کرا دے بدین شرط و کیل کیا کہ اس و کیل کا کوئی اقراراس موکل پرنہیں جائز ہے اوراس ہے کے کر لیمتا بھی نہیں جائز ہے اور جو گوا ہ موکل ہر اس کے ابطال حق کی گواہی دے اس کی تعدیل بھی بجق موکل نہیں جائز ہے اور فلال نے اس و کا لت کو قبول کیا الی آخر ہ نوع دیگرا گروکیل حفاظت کوموکل نے بری کیا تو اس کے تحریر کی بیصورت ہے کہ فلاں نے بطوع خودا قرار کیا کہ میں نے فلاں کواپٹی تمام اراضی وعقار واموال وعمارات کی پر داخت اور اس سب کی اصلاح وا تفاق کے واسطے واس کے نوائب ا دا کرنے اور اس کے غلات و حاصلات وصول کرنے کے واسطے اور سوائے اس کے اور امور متعلقہ کے واسطے بو کالت صحیحہ وکیل کیا تھا لیں اس وکیل نے اتنے برس اس کوعدل وانصاف سے انجام دیا پھر جاہا کہ میں اس کوو کا لت سے خارج کروں اور جو پچھاس کے قبضہ میں ہاں پر قبضہ کرلوں لیں میں نے اس ہے جو پچھاس کے قبضہ میں تھا سب کا حساب کتاب فلاں تاریخ تک بھا سبھیج سبھونیا اور اس وکیل نے مجھ کو جو کچھاس کے قبضہ میں اس معاملہ ند کور کا باتی تھا سب ادا کر دیا اور اس کے دینے سے میرے قبضہ کرنے سے وہ بری ہو گیا اوراب جھے موکل کا اس وکیل پر کوئی حق و دعوی وخصومت کسی وجہ سے نہیں رہا اور اس وکیل نے اس کے اس سب کی بالمواجہہ تصدیق کی اور دونوں نے اپنے او پر گواہ کر دیئے اورتح سر کوختم کرے والتد تعالیٰ اعلم۔

نوع دیگراوراقر اروکیل بقبضه دین ☆

سی کریرہ ہے جس پر گواہ ہوئے تا ایں قوں کہ فلال نے فلال سے تمام وہ چیز جو فلال کی بیٹی موکل کی اس برتھی وصول کر لی بھی موکل کے اس فلاس و کیل کواس کے وصوں کرنے کا وکیل کیا ہے اور اس پر قبضہ کرنے پر مسلط کیا ہے بھی صحیح و تسلیط جائز بدین طور وصول کیا گہا کہ اس موکل کے واسطے تمام و کم ل اس مطلوب کے اس وکیل کوتمام و کم ل دینے سے وصول کرلیا اور اس مطلوب کو وہ وستا ویز جوموکل مذکور کے واسطے بابت مال ذکور کے اس مطلوب نے تحریر کردی تھی مطلوب کو و سے دی اور اب اس موکل کے واسطے اس مال کی بابت اس مولک کے واسطے اس کے باس اور اس کے ساتھ اور اس کے قبضہ میں اور اس کے سبب سے

کسی آ دمی کی جانب بعد استحریر کے کوئی حق و کوئی دعویٰ و کوئی مطالبہ کسی وجہ سے اور کسی سبب سے یا قی نہیں ریا اور اس مصوب کے واسطے تمام اس درک کو جوموکل ندکور کی طرف یا کسی آ دمی ک حرف ہے بیش آ ئے بضما نت صحیحہ ضامن ہوا کہ اس کو اس درک ہے خلاص کرے گا پایقدراس درک کے جو مال اس ہے وصول کیا ہے واپس دے گا پھرتح بر کو بدستورتم م کرے توع دیگرا پیے طور پر تو آیل کہ ' بعدوقوع کے باطل نہ ہوسکے۔ابتداہے بدستور مکھے پھرتو کیل وقبول کے بعدتح ریکرے کہ بیتو کیل بدین شرط ہے کہ ہر ماہ یہ موکل اس وکیل کواس و کالت ہے معزول کر ہے تو بیو کیل تمام امور مذکور ہ کا بنو کیل جدید و کیل ہوجائے گا۔ جیسا پہنے تھا یاو کیل کی حرف ہے کھے کہ بدین شرط کہ بیروکیل ہرگاہ بیروکالت اس موکل کور د کر دیے تو وہ یو کالت جدید تمام امور مذکور و کے واسطےاس کا وکیل ہوجائے گا اوراگر دونوں بانوں کوجمع کر دیا تو سیح ہے اور فاظ اور کے ساتھ عطف کرے پس موکل کی حرف ہے کہجے کہ بدین شرط کہ ہر گاہ یہ موکل اس وکیل کواس و کالت ہے معزول کرےای آخر ہ پھروکیل کی طرف ہے لکھے کہاور بدین شرط کہ ہر گا ہو کیل اس و کالت <sup>(ف)</sup> اس موکل کووا پس کرےالی آخر ہ اور اس کے واسطے دوسراطریقتہ ہے کہ وکیل و کالت سے معزول نہ ہو سکے وہ یہ ہے کہ و کالت کوایک مدت معلوم کے واسطے باجرت معلوم اجارہ کر لے پس یوں لکھے کہ بہتج سر بدین مضمون ہے کہ فلاں نے فلال کوایک سال کامل بارہ مہینہ متواتر از ابتدائے تاریخ فلاں ماہ فلاں سنہ فلال مغ یت تاریخ فلاں ماہ فلال سنہ فلال کے واسطے بعوض اپنے درم کے باجارہ صحیحۃ اجارہ ہر لیے جس میں فسادنہیں ہے اس واسطے اجارہ ہر لیا کہ بیموجر اس متاجر کے واسطے اس کے اصناف اموال اراضی وعقارات و سائز املاک واعیان ومنقول میں ہے جن کی بڑتا جائز ہے جواس کی رائے میں آئے اور نیز جن اموال کا مستاجر مذکوراس مدت اجارہ کے اندر مالک ہوجائے ان میں ہے جواس کی رائے میں آئے اس متاجر کے واسطے فروخت کرے اور اس موجر نے تما مراجرت نذکور ہاس متناجر کے اس کودینے ہے لے کر بوری وصول کر لی اور بیمتناجر اس سب سے بری ہوگیا پس اس موجر کواس میں جو درک پیش آئے آخرتک بدستورتح ریکرے <sup>لہ</sup> نوع دیگرا اً رہ ضرنے نائب کووکیل کیا تو اس طرح تحریر کرے کہ پیچریہ بدین مضمون ہے کہ فلاں نے فلاں کواس واسطے وکیل کیا بدستورمعلوم لکھتا جائے یہاں تک کہ وکیل کی طرف ہے تیوایت لکھنے کا ذکر آئے تو یکھے کہ فلاں اس مجلس تؤکیل سے عائب ہے اور موکل اس فلال نے اس عائب فلال وکیل کواس سب کے قبول کا اختیار دیا جب کہاس کو پیزیر پہنچے اوراس کواس سب برمسلط کردیا اورا ہے او پر اس سب کے گواہ کر دیئے اور بیدفلاں تاریخ واقع ہوا۔ پھر جب دکیل مذکور کوخبر پہنچی اور اً سے قبول کرلیا تو تحریر کرے کہ گواہ ہوئے کہ فعال یعنی وکیل نے ابطوع خودا قرار کیا کہاس کوفلاں تاریخ بیز جبیجی کہاس کوفعال نے تم م اس بات کا جود کالت نامه منزامی*ن ندکورے و کیل کیا ہے اور اس و کالت نامه کی نقل بیہے ۔ بسم القدالرحمن الرحیم پس و کالت نا*مہ کو اوّل ہے آخر تک تقل کر دے اور اس کو ہر گاہ فلاں کے وکیل کرنے کی خبر پینچی اور اُس نے بیرسب و کالت بقبول جائز قبول کی تو اس ہے وہ فلا ل کا تمام ان امور مذکورہ کے واسطے ویل ہو گیا اورتح پر کوختم کرے۔

نوع ویگر درمز ل وکیل ۔ گواہان مسمیان آخرتح بر بندا گواہ ہوئے کہ فلال یعنی موکل نے بطوع خودا قرار کیا کہ اُس نے فلال کوتمام ان امور کا جن کووکالت نامہ بندا مصلمان ہے وکیل کیا تھا اور وکالت نامہ نہ کور کی فل سے ہے ہم القدالرحمٰن الرحیم ہیں وکالت نامہ کواؤل ہے آخر تک نقل کر دے پھر کھے کہ اس نے اس کے بعد اس کوفلاں روزیتا ریخ فلال اس کے اس سب ہے معزول کرنے کا خطاب کیااور اس کواس سب سے معزول کر دیا اور اس کے اور میا وراس کوفلاں نے اور میں وولوگ جیں جن کواس کے وکیل کر دیا اور اس کے کا نور نے اس کا وکالت نامہ منہ کوال سے دیا وراس موکل کو وہ کوگ جیں جن کواس کے وکیل کر دیا قور ان دونوں کے نام و نسب سے واقف ہیں انہوں نے وکالت نامہ نہ کور کی تاریخ ہیں اپنے خطوں ہے اپنی گواہی اس پر ٹابت کی تھی تم م اس معامد کی جو وکالت نامہ نہ کور ہیں تحریر ہے اور اگر معزول کرنا بالمشافہہ نہ ہو بلکہ اس

کے پاس خبر د مند ووآ گاہ کنندہ بھیجاتو بعداس تحریر کے کہ اس کواس مے معزوں کیااوراس کا ہاتھ اس سے کوتاہ کیا یوں تحریر کرے کہ فلاس وفلاں کے ذمداس نے بیکام قرار دیو کہاں وکیل مذکورکواس کی خبر دیں اوراس کواس سب ہے آگاہ کر دیں اورا پیچے اوپر اس کے گواہ كر ديتے پھر جب اس كواس كى خبر يہنيج اور و ومعزول ہوجائے تو لكھے كہ گواہ ہوئے كہ فلاں يعنى موكل نے فلاں وفلاں كے بير دييكام کیا کہ دونوں فلاں لیعنی و کیل کو پینجبر پہنچے دیں کہ اس کے موکل فلاں نے اس کوتمام اس چیز ہے جس کا اس کو و کا لت نامیر میں و یاں کیا تھا جس کا بیسخہ ہےمعزول کیا ہےاوروکا گت نامہ کی نقل ہیہے۔بسم القدالرحمٰن الرحیم پس وکا لت نامہ کواوّل ہے آخر تک نقل کر وے پھر کیھے کہ فلاں وفلال ہے بیخبر واعلام بحضوری گواہوں کے واقع ہوااورو ہ فلاں وفلاں ہیں اورانہوں نے ان کواپنی آئکھوں ہے دیکھا اور کا نول ہےان کا کلام سابعدازا نکہاں موکل نے ان کوفلاں تاریخ اس بات پر گواہ کر دیا تھا در حالیکہ و ہیدون وعقل ہے جیج و تندرست تھا کہ میں نے ان دونوں کو میرکا م سبر د کیا اور ان دونوں کواپنے قائم مقام کیا اور بیاس فلال معزول کو بمعر فت صححه بہیا نتے ہیں اور اس کے نام ونسب سے واقف ہیں اورس فلال معزول نے اس کامعزول کرنا جس طرح اس نے اس کواینی و کا لت مذکور ہ ہے معزول کیا ہے قبول کیا اورانہوں نے اپنی گواہیاں اپنے خط ہے آخرتح ریے بندا میں شبت کر دی ہیں اور بیدفلاں تاریخ واقع ہوااورا گرکسی ٹا بت الوکالت کومعز ول کیا جس ہے بیاکہاہے کہ ہر گاہ میں جھے کواپنی اس وکالت ہے معز ول کروں تو تو یوکالت جد بیمشل سابق میرا و کیل ہے ہیں آیا اس کامعزول کرناممکن ہے بینہیں توشیخ الاسلام حسن بن عطاء بن حمز ہ نے اختیار کیا کہ اس لفظ ہے ممکن ہے کہ یوں لکھے کہ میں 'نے جھے سے کہاتھا کہ تو میرااس سب کے واسطے وکیل ہے بدین شرط کہ ہرگاہ میں تجھے معزول کروں تو تو میرااس واسطے بو کالت جدید وکیل ہو جائے گا اور میں نے جھے کواب اپنی تمام و کالتوں مطلقہ ومعلقہ سے معزول کیا اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر یوں کہا کہ ہرگاہ تو میراوکیل ہو جائے تو میں نے تجھ کواس ہے معزول کیا تو سیجے نہیں ہے اس واسطے کہ عزل کوشرط کے ساتھ معلق کرنا باطل ہےاوراطلاق سیجے ہوالندتعالی اعلم۔

منتا جم مَن ہے کہ چھرا اً سراس غظ سے بیا ہے غاظ ہے معزوں ہوجا ہے وہ کالت مصفہ اوراس وکانت میں فرق نہیں رہے گا تامل کر تا جا ہے۔

#### کفالات کے بیان میں

کھے کہ پیچریوہ ہے جس پر گواہ ہوئے تا ہن تول کہ فلاں نے فلاں کے فلس کے تعلی کھالت اس کے تعلم سے اس کے خصم فلال کے واسط اس طرح کی کہ ہرگاہ اس کو مانے گا اور اس کے خور ونوں کے درمیان حائل ہواور بدون کی مانع کے جواس ہے نے کر یہ ورحالیہ اس کا مطالبہ بچق خود کمن ہوگا بدون کی حائل کے جودونوں کے درمیان حائل ہواور بدون کی مانع کے جواس ہے نے کر یہ ورحالیہ اس کا مطالبہ بچق خود کمن ہوگا بدون کی حائل کے جودونوں کے درمیان حائل ہواور بدون کی مانع کے جواس ہے نے کر یہ ورک کے اس کا نہو ایا کہ واجہ ہوگا کہ اس کے اس کفال نے اتر ارکیا کہ اس کے خصم فلاں کے کفالت کی ہتا تکہ اس کو پر دکر ہے جب کہ اس کا خصم اس کے مطاب کہ کہ واس کی اس کے تعلم ہوا کہ واجہ ہوگاہ ہوگا

کے بعد جب وہ اس کے نفس کا مطالبہ جھ ہے کرے گا اس کے ہر دکروں گا یظہیر یہ بیٹ ہے۔ نوع دیگر تعلیق کفالت بمال شرط عدم ہر دگی نفس مکفول عنہ پس کفالت نفس کی تحریر اس طور ہے لکھے جس طرح نہ کور ہوتی ہے پھر قبول لکھنے ہے پہلے لکھے کہ بدین شرط کفالت نفس کرلی کہ اگر مکفول عنہ کو فلاں روزیا جس وقت مکفول لہ مطالبہ کر ہے ہیر دنہ کروں تو تمام اس مال کا جس کا اس مکفول عنہ پر مطابہ کرتا ہے فیل ہوں گا اور وہ اس قدر درم ہیں اور تمام اس چیز کا جواس پر ازقتم قرضہ ٹابت ہوئی ہے اس بیل کوئی علت و جمت نہ ہوگی بدین شرط کہ اس کے بعد اس طالب کو اختیار ہوگا کہ جا ہے ہروا حد کو فلاں فیل و فلاں منفول عنہ کو تمام اس مال کے واسطے ماخوذ کرے اور چاہے و دونوں میں ہے ایک کواس سب کے واسطے ماخوذ کرے جب جا ہے اور جس طرح چاہے اور نہ دونوں بیس ہے ایک واس سے کہ ایک دونوں کے واسطے اس قرضہ سے بریت نہیں ہے اور نہ دونوں بیس ہے اس قرضہ سے بریت نہیں ہے اور نہ دونوں بیس ہے کہ ایک دو تا ہو جائے اور یہ سب سب سب سب کے واسم کے واسم کا در سب سب سب سب سب کو اور کر دیتے اور یہ سبب سب برین کو کا کہ کہ مغلال لیمنی اس مطلوب کے کھم سے واقع ہوئی اور اس سب پران لوگوں نے گواہ کر دینے ای آخرہ و

اگر ایک شہر میں نفس مکفول عندسپر د کرنے کی شرط کرلی پھر اس کو دوسرے شہر میں سپر دکیا تو امام اعظم کے نز دیک بری ہو جائے گابشرطیکہ ایسے مقام پر ہو جہاں اس ہے اپناانصاف کر اسکتا ہے اور صاحبین کے نز دیک جب تک مقام مشروط میں ہر دنہ کر ہے تب تک ہری نہ ہوگا۔ای طرح اگر سپر دکرنے کے واسطیجلس قاضی کی شرط کی ہوتو اس میں بھی ایسا ہی اختلاف بھم ہےاور اگر مکفول عندنے اپنے تنین گفیل کے سپر دکرنے ہے اٹکار کیا تا کہ و ومکفول لہ کے سپر دکرے پس اگر اس نے اقر ارکیا کہ فیل نے اس کے عکم ے کفالت کی ہے تو اس پر جبر کیا جائے گا کہ اپنے تنین کفیل کے سپر دکرے تا کہ مکفول لہ کے سپر دکرے ای طرح اگر وہ دوسرے شہر میں ہوتو اس پر جبر کیا جائے گا کہ مفکول لہ کے شہر میں جائے اور اگر اس نے اپنی اجازت سے کفالت کرنے ہے انکار کیا اور قتم کھی گیا اور گواہ موجود نہیں ہیں تو اس پر جبر نہ کیا جائے گا۔ وجہ دیگر برائے بیان کفالت بمال بر کفالت بنفس کفالت صححہ جائز ہ اور بیت کفیل میں احوط ہے کہ بوں لکھے کہ بدین شرط کہ فلال کو فلال سپر دکر دے گا ہروز فلان اور اگر روز فلاں ہر گا ہ و ہمطالبہ کرے اور میں سپر د نہ کروں الی آخر ہ اس واسطے کہ ٹٹا بیرمکفول لہ اس دن خود ٹال جائے تا کہ مال ہر ذمہ کفیل واجب ہو جائے اس واسطے ہم نے کفیل کے حق میں رعایت رکھی اور شرط میں درج کر دیا کہ درصور تیکہ مکفول لہ طلب کرے اور وہ سپر دنہ کرے تو ایسا ہوگا اور اگرایک جماعت نے ایک شخص کے نفس کی کفالت کی تو اس کو بیان کر دے اور رہ بھی تحریر کر دے کہ بدین شرط کہ مفکول لہ کوا ختیا رہے کہ ان سب ہے یا ہرایک ہے نفس مکفول عنہ کا مطالبہ کرے اور بدین شرط کہ ہرایک ان میں ہے اس طالب کے واسطے اپنے ساتھیوں کے حکم ہے ان کے نفوس کا بھی گفیل ہے یہاں تک کہ فلاں کو اس طالب کے سپر دکریں اورتح بر کوفتم کرے نوع ویگر در کفالت بمال۔ بیتح میر بدین مضمون ہے جس پر گواہ ہوئے کہ تا ایں قول کہ میں نے فلاں کے واسطے فلاں کی طرف ہے اس کی اجازت ہے تمام اس مال کی جو فلاں پر ہےاور وہ اس قدر ہے صانت صححہ کرلی پس فلال کے واسطے میہ مال فلال پر بسبب صانت مذکورہ کے واجب ہوا پس فلال کو اختیار ہوا کہ فلال نفیل کوأس کے واسلے ماخوذ کرے اور اس میں ہے جس قدر کے واسطے جا ہے ماخوذ کرے اور جب جا ہے اور جس کیفیت ہے جا ہے اور ہرگاہ جا ہے ماخوذ کرے اور اگر دوگفیل ہوں تو لکھے کہ پس اس فلاں کو اختیار ہوا کہ دونوں کواس کے واسطے اور اس میں سے جتنے کے داسطے جا ہے اخوذ کرے جاہیے ان دونوں کو ماخوذ کرے اور جا ہے ایک کواور جا ہے ہرا یک کوجس طرح جا ہے اور جب جاہے ایک بعد دوسرے کے دونوں کو ماخوذ کرے اور فلال طالب کے دونوں میں ہے ایک کے ماخوذ کرنے ہے ل الول بيرمب قيو وبغرض احتر از غداج بمختلفه مين ورنه بنظر غرجب حنفيها ن كي يجهدها جستنبين ہے اا دوسرے کو پچھ ہریت نہ ہوگی پہال تک کہ وہ اپنا پورا قرضہ وصول پائے اور فلال میں سے ہرا یک بحکم دوسرے کے دوسرے بی طرف ہے وکیل خصومت ہے کہ ہمقا بلہ فلال طالب کے جس حق کا وہ اس کے موکل پرمطالبہ کرے قصم ہوگا اور دونوں ہیں ہے ہر ایک نے دوسرے کی وکالت کو ہالمواجہ قبول کیا اور فلال لیعنی طالب نے دونوں کی طرف ہے اس کفالت کو ہالمش فہہ قبول کیا اثر دونول میں ہےا بیک کی دوسرے کی ملک کی کفالت کرنا شرط کی ہوتو لکھے کہان دونوں کفیدوں میں سے ہرا بیک اس ملفوں لہ نے واسطے دوسرے کے تھم سے دوسرے کے حصہ کا اس مال میں ہے ضامن ہے بہل اس کوا ختیار ہے کہ دونوں ہے مطالبہ کرے یا دونوں میں ہے ہرایک سے تمام اس مال کا مطالبہ کرے اگر چاہے اور اگر بغیر تھم دوسرے کے ہوتو لکھ دے کہ بدون اس کے تھم ئے ہے۔ نوع دیگراگر پسر نے بعدموت پدر کے ضانت کی تو لکھے کہ تحریر بدین مضمون ہے گواہ لوگ جن کا نام آخرتح پر میں مذکور ہے گواہ ہوے تا این قول کہزید کے اس کے والد قلال براس قدر درم قرضہ لا زم وحق واجب ہیں اور اس کے والد فلاں نے و فات یا کی ور اس ب میراث اس پسر کے ہاتھ آئی اورو واس قدر درم ہیں یا آئی زمین ہے جس کی قیت سے بیقر ضدادا ہوسکتا ہے اور پچھ بچتا ہے اور اس پسر نے اپنے والد کی طرف ہے اس زید کے واسطے اس تمام مال کی ضائت صححہ جائز ہ کرلی اور زید نے اس کی ضائت کو بالمشافہ قبول ہیا پس بیتمام مال زید کے واسطے اس بسر پر بھکم اس صان ندکور کے ہو گیا اس بسر کو میہ مال اس زید کو دینے سے ہر گاہ مطالبہ کرے بسبب ایسے تن کے جود موٹی کرتا ہے بگوا ہی وقتم کچھا نکارنبیں ہے اور اس کو کوئی جت کسی وجہ ہے اس کے ابطال میں نہیں ہے جس کی اس نے زید کے داسطے صانت کرلی ہے اور دونوں نے اپنے اوپر اُس کے گواہ کر لئے آخر تک اور میے ہم نے لکھ دیا کہ اس کے قبضہ میں یدر متوفی کا ترکه آگیا ہے اس واسطے کہ امام اعظم فرماتے ہیں کہ اگر اس نے کوئی ایسامال نہ چھوڑ ااور پسر نے کفالت کرلی تونہیں جا ہز ہے۔ پس اگراس نے میراث ندچیوڑی ہواور اس کفالت کی ضرورت واقع ہوئی تو لکھے کہوہ مرگیااور اس نے پچھے مال نہجیوڑ ااور اس پسرنے جایا کہاں کی کھال اکوآ گ ہے چھڑا وے اور اُس کا ذمہ فارغ کرادے لیں اس کی طرف ہے اس کے حق کی رہایت ہے اس مال کی ضانت کرتا ہےاورا بیے جا کم نے جس کا حکم مسلمانوں کے درمیان جائز ہےاس کفالت کی صحت ولزوم کا حکم دے دیااور تح سر کوختم کرے اور اگر کفیل نے مکفول عنہ کی طرف ہے مال ادا کیا اور مکفول عنہ ہے اس کا اقر اربغرض و ثافت تحریر کرانا جا ہاتو کیھے گواہان مسمیان آخرتح **ریبزاگواہ ہوئے کہ فلاں نے بطوع خودا قرار کی**ا کہ زید کے اس پراس قدر درم قرصہ لازم وحق واجب بسبب سیج تھے اور فلاں نے اس کی طرف ہے اس قرضہ کی کفالت اس کے تھم ہے اس زید کے واسطے بطور سیجے کی تھی اور اس کفیل نے اس کی طرف ہے ہے مال تمام و کمال ادا کر دیا اور اس کفیل کے واسطے اس پر سے مال فی الحال وا جب الا دا ہے اس مقر کو اس ہے بچھا نکار نہیں ہے اور نہ کسی وجہ ہے کوئی دعویٰ ہے جومو جب اس کے ابطال کا ہواور اس کی کسی طرح پریت نہیں ہے۔ الاً ہرین طریق کہ یہ سب مال اس کوادا کر دے اور بیمقرآج کے روز اس کے ادا کرنے پر قادر ہے اور اس کفیل مقرلہ نے اس کے اس اقر ارکی بالمواجہ یقدیق کی چرتج ریوختم کرے کم کذانی الحیط۔

ا کھال الخ اشارہ عذاب قبر کی طرف ہے اا میں لیعنی ہاتی حسب دیتور کھے اا

فعل تازور

## حوالہ کے بیان میں

بیچر بربدین مضمون ہے جس پر گواہان مسمیان آخرتح سر ہذاسب گواہ ہوئے ہیں کہ زید نے اقر ارکیا کہ عمرو کے بکریراس قدر درم حق واجب وقر ضدلازم بسبب سيحيح تضاور بكرنے اس تمام مال كا اس عمر و كے واسطے اس زيد پر حوالد كيا اور زيد نے تمام اس مال كا حوالہ اس عمر و کے واسطے ہالمخاطبہ اس مجلس حوالہ میں قبول کیا ایس تمام مال مذکور اس زید پر بھکم اس حوالہ ندکورہ کے عمر و کے واسطے ہوگی اس زید کوعمر و کو بیرمال مذکور دینے سے ہر گا ہ اس سے مطالبہ کرے ایسے تن کا جس کا اس پر بگوا ہی وقتم دعویٰ کرتا ہے پچھا ٹکارٹیس ہے اور سکی وجہ سے اور کسی سبب سے کوئی جحت اس مال مذکور کے ابطال کی نہیں ہے اور تحریر کوختم کرے اور اگر محیل کامختال علیہ پر مال آتا ہو پس حوالہ بقیداس مال کے ہوتو لکھے کہ زید کاعمرو پراس قد رقر ضداورعمرو کا بکر پراس قد رقر ضہ ہے بس عمرو نے زید کو بکر پرحوالہ کر دیااور مجرنے اس حوالہ کو قبول کیا بائیکہ بجراس زید کو بیقر ضہ اس مال ہے دے دے گا جوعمر و کا بجریر آتا ہے اور اگر بکرنے عمر و کی طرف سے بشرط بریت اصیل کفالت قبول کی ہوتو یہ ہمارے نز دیک حوالہ ہے ہیں اس کو بدستور معلوم لکھ کرآ خر میں حکم عاکم بعدخصومت صحححہ لاحق کرے اور اگر قرضہ کے واسطے دستاویز تاریخی ہوتو سکھے کہ قرضہ واجب بسبب سیح جس کے داسطے دستاویز اقر اری مور حہ تاریخ فلال تح رہے اور اگر قرضہ کی مبیع کا خمن یا کسی مال کی ضانت یا دوسرے سبب ہواور بیٹا بت ہوگیا ہوتو تھیجے ہے اور زیادہ واضح ہوگا اور اگر حوالہ بمیعا دہوتو اس کوتح ریکرےاور میمحیل بری ہو گیا اور اس کے ذمہ ہے یہ مال ساقط ہو گیا اور یہ مال مختال لہ کے واسطے بحکم اس حوالہ کے اس مختال علیہ پر میعادی اپنے مہینوں کی میعاد پر ابتدائے تاریخ تحریر ہذا ہے انتہائے تاریخ فلاں پر واجب الا دا ہوا ہی بعد میعاد آجانے کے جب چاہے جس طرح چاہے مطالبہ کرےاں کے واسطے کوئی ہربیت نہ ہوگی اوراس مال کی اوائی کے وقت اس کوتمام مال کے اداکر نے ہے کوئی انکار نہ ہوگا اور اگر میشر ظاکر لی کہ اگر بختال علیہ عاجز ہوا تو محیل ہے رجوع کرے گاتو لکھے کہ اگر میہ مال اس مختال لہ کو نہ پہنچے اور و ہ اس مختال علیہ ہے وصول کرنے ہے ماجز ہو گیا بسبب اس کی موت کے یا غائب ہو جانے کے یا اعدام وافلاک کے باسرکشی کے بااس حوالہ سے انکار کر جانے کے تو اس محیل ہے رجوع کرے گا اور اس سے مطالبہ کرے گا اور میسب اس محیل نے قبول کیااوران لوگوں میں ہے بعض نے بعض کی اس سب میں بالمواجہہ تصدیق کی اور اس میں زیادہ توثیق کے واسطے تحریر کر دی اور اس مجیل نے اس کواس کے وصول کرنے کا اختیار دے دیا اور بیا ختیار دے دیا کہ تھم میں جس کے پاس جا ہے تاکش دائر کرے اور اس معامله میں اس کوتو کیل کا اختیار دیا کہ جس کوچاہے وکیل کرے اورمعز ول کرے مرۃ بعد اخری بنو کیل سیجے گذافی المحیط۔ مسئلہ:اگرمقرلہ نے اقرار کی مشافہۂ تصدیق کی 🖈

توع دیگرزید نے بطوع خوداقر ارکیا کہ اس کے عمر و پر اس قدر درم حق واجب وقر ضدان زم ہے اور راس نے اپنے قرض خواہ اس مطلوب پر اس مال کا حوالہ کردیا تھا اور اس نے اس حوالہ کو قبول کیا تھا پھر اس عمر و نے اپنے قرض دار خالہ پر اس مال کا بحر کو حوالہ کردیا اور اس خالہ کے اس حوالہ کر دیا اور اس خالہ نے اس حوالہ کو قبول کر لیا پھر بیرخالہ غائب ہوگیا اور فلاں شہر کو چلا گیا ہیں بکر کو اس سے ابنا حق وصول نہ ہو سکا اور عاجز ہوکر اس نے محیل سے رجوع کیا اور اس نے حوالہ اور عاجز ہوکر اس نے اس کے محیل سے رجوع کیا اور اس نے حوالہ میں بیشر طاکر لی تھی پس بکر نے بیرتمام مال زید سے وصول پایا پھر جب کہ عمر وشہر فلاں سے حاضر ہوا تو بسبب دونوں حوالوں کے باطل میں بیشر طاکر لی تھی پس بکر نے بیرتمام مال زید سے وصول پایا پھر جب کہ عمر وشہر فلاں سے حاضر ہوا تو بسبب دونوں حوالوں کے باطل ہونے نے دید نے بطوع خودا قرار کیا کہ میں نے عمر و

کے بیسب مال اس کوادا کرنے سے سب بھر پایا ہے اور اس کوتمام دعویٰ وخصو مات سے بری کر دیا ہے باقر ارکیجے کیا جوتمام بھوئی و خصو مات کا قاطع ہے اور زید کا عمروکی جانب یا عمرو پر ان آخرہ ۔ بھینیس رہا اور عمرو کے واسطے صان درک کا بطور سیجے صامت ہوا اور اس مقرلہ نے اس کے اقر ارکی مشافہۃ تصدیق کی اور دونوں نے اپ اور گواہ کر لئے واللہ تعالی اعلم کذائی الذخیرہ ۔ اگر محیل کا مختال مایہ پر مال ہوتو کھے کہ یہ ترجس پر گواہان مسمیان آخر تحریر بغراسب شاہد ہوئے ہیں بدین صفحون ہے زید کا عمرو پر اس قدر قرضہ بسبب سیجے حق واجب وین لازم ہے بس زید گا اپن قدر قرض خواہ بکر فدکور کوعمرو پر حوالہ کیا اور عمرو نے بیرحوالہ تبول کیا جدین شرط کہ بیاس ماں سے جوعمرو برج تا ہے اور کی اور کو کر اپنی اللہ میں اور کی اور کی اور کی اور کی کا میں ان کے جوعمرو برج تا ہے اور کر کا الی آخرہ کذا فی انظم بھر ہے۔

فصل بشريم

## مصالحات کے بیان میں

اگرتمام دعویٰ وخصومات ہے ملح کی تحریر جا ہی تو لکھے کہ فلاں بن فلانے نے الی آخرہ اقر ارکیا کہ میں نے فلاں ہے اپنے تمام دعویٰ وخصومت سے جواس کی جانب ہیں اس قدر دینار پر سلے صحیح جوتمام دعویٰ وخصومات کی قطع کرنے والی ہے سلح کی اوراس نے جھے ہے بقبول سجے قبول کیااور مجھ کو بدل سلم ای مجلس سلم میں ادا کر دیا اور میں نے اس پر قبضہ کے کرلیا اور بعداس سلم کے میرااس پر کس سبب اور سی وجہ ہے کوئی دعویٰ وکوئی خصومت نقلیل میں نہ کثیر میں نہ قدیم میں نہ جدید میں نہ مال صامت میں نہ مال ناطق میں نہ حیوان میں نہا حیا ن میں ندمنقول میں ندمحدود میں ندورا ہم میں ندوینار میں ندالی شے میں جس پر مال وملک کالفظ بولا جاتا ہے رہی اس سب کاس نے اقر ار تسیح کیا جس کی ا<del>ں سلح</del> قبول کرنے والے نے تصدیق کی۔ بیصورت تحریر تمام صلح ناموں میں اصل ہے۔اگرصغیر کا کوئی دعوی کسی اجنبی یہ ہو اوراس سے ملے واقع ہوئی پس اگر ملے کرنے وال صغیر کا باب ہوتو لکھے کہ فلال بن فلال نے اقرار کیا کہ میں نے فلال سے ہرخصومت سے جوال کے فرزند صغیر کے واسطے جس کا نام فلال ہے اور اس کا کوئی ٹڑکا اس نام کا اس کے سوائے نہیں ہے استے ورمول پر سلح کر بی بعد از میسہ جھے کواس بات کا یقین ہو گیا کہ میں کا اس مغیر کے حق میں اس ہے بہتر ہے کہ خصومت طول دی جائے اِس واسطے کہاں ولد صغیر کے واسطے گواہ عادل نہ تھے جن کواس مغیر کے حق کے اثبات کے واسطے قائم کیا جائے اور مدعا علیہ کے یاس دفعیہ تھے موجود تھا اور فلاس نے اس مسائر کو اس ہے بقبول سیجے قبول کیااوراس ملح کرنے والے نے اس مغیر کے واسطے یہ بدل ملح مجلس ملح میں بقبضہ سیحے وصول کرلیا اوراً رسلح کر نے والا اجنبی ہواور قاضی نے اس کوسلے کرنے کی اجازت دے دی ہوتو لکھے کہ فلال بن فلال جوسغیر فلال کی جانب سے اس مصالحہ کرنے ہے واسطے از جانب قاضی فلاں بن فلاں اس صلح کرنے اور بدل صلح وصول کرنے کا اجازت یو فتہ ہے سب طرح اپنے جواز اقرار کی حالت میں بطوع خوداقر ارکیا کداس نے فلاں سے یعنی مدعا مایہ سے ہرخصومت سے جوصغیرفلاں کی اس بڑھی باجازت قاضی فلال کے سلح کرلی جب کہ اس صغیر کے واسطے کوئی وصی ندتھا نداز جانب پدرونداز جانب غیراور میں بعوض اس قدر درموں کے سلے سیح کر لی بعداز انکہ یہ بات ب یقین! معلوم ہوگئی کہا *ک مغیر کے واسطے میں کے بہتر ہے*اور سب بیان کر دےاور آخر تک تحریر کوشتم کرے بیٹ ہیر میس ہے۔ ا گرصغیر پر بیددعویٰ کیا اور مدعی کے باس گواہ بین اور اس دعویٰ ہے سلح کی تو تکھے کہ فلاں بن فلاں نے اقرار کیا کہ و وصغیر مسمی فلاں بن فلاں پراس کے والد کے حضور میں یا لکھے کہاس کے وصی کے حضور میں اس کے روبر ویددعویٰ کرتا تھا کہ بیہ سب اس کی ملک وحق بسبب سیجے ہےاوراس باپ یاوصی کے قبضہ میں ناحق ہےاوراس سے مطالبہ کرتا تھا کہ اس سے اپنا ہاتھ کوتا ہ کر کے اس مدعی کو

سپردکرد ہے اور قاضی فدکوراس کے اس دعویٰ ہے منکر تھا اور کہتا تھا کہ اس صغیر کی ملک وحق اس کے باپ یاوسی کے قبضہ بیل بحق ہے اور اُس پراس سے اپناہا تھ کوتاہ کر کے اس مدعی کے سپر دکر نا واجب نہیں ہے حالا نکہ اس مدگی کے واسطے گواہان معروف بعد الت وجواز شہادت موجود تھے اور یہ مصالحہ جواس صلح نامہ بیل فدکور ہے اس صغیر کے واسطے خصومت طول دینے ہے بہتر تھا ہیں دونوں (۱) نے بجانب صلح میل کیا اور اس قر ارداد پر صلح کی کہ باپ اس صغیر کے مال سے اس قدر درم اس مدگی کود ہے دیے ہیں مدعی نے اس سے اس امر پر صلح کرلی اور باپ نے اس صلح کو بالمشافہ قبول کیا اور مدعی نے بہ بدل صلح اس باپ کے اس کو مال صغیر سے بیسب اوا کرنے سے وصول بایا اور اس مدعی کا اس صغیر پر اس چیز بیل کے دعویٰ نے رہان چیز کے عین میں نہ تیت میں نہ قلہ بیل نہیں نہ تی تھی تھی نہیں نہیں تھا تھی ہوں کہ اور اس کے اس افر ارکی اس محفی نے جس کوخی تھی گی حاصل ہے بالمشافہ و بالمواجہ تھمد این کی اور تحریر کوختم کر ہے بعد از انکہ آخر میں حکم حاکم لاحق کردے اور اس کا سبب مکر ربیان ہو چکا ہے بیذ خیرہ میں ہے۔

اگرایک شخص مر گیااوراس کی جورواوراس کے دارتوں میں صلح ہوئی تو اس کی تحریر کی بیصورت ہے کہ میتحریر جس پر گواہان مسمیان آخرتح ریر بذا شامد ہوئے ہیں بدین مضمون ہے کہ فلال بن فلال اس عورت فلائہ بنت فلال کا شوہر بنکاح سیح تھا اور و امر گیا اور وارثوں میں ایک اپنی اس جور وکوچھوڑ ااوراولا و میں فلاں وفلاں وارثوں کے نام وتعداد بیان کردےاورتر کہ میں ان وارثوں کے قبضہ میں اراضی فلاں اس کے صدود بیان کر دے اور دور <sup>ک</sup>و بیوت میں چنین وچنین اور اتنی دکا نیس اور ان سب کے صدود بیان کر دے اور غلاموں میں اتنے غلام ان کا تام و حلیہ وجنس و سن بیان کر دے اور کپڑوں میں اٹنے عد دان کی جنس وصفت و قیمت بیان کر دے اور چو یا وَں میں اتنے چو یابیاز انجملہ گھوڑ ہےا تنے اور خچرا تنے اور گد ھےا تنے اور ہر ہر مال کوالیک صفت ہے بیان کرد ہے جس ہے تمیز ہوجات میں سبتر کہ چھوڑ اپس مہر کمنکا لئے کے بعد اس عورت کے واسطے ہوتی کا آٹھوال فریضہ تر کہ جاہئے تھا پس اس عورت نے ان وارثوں پر ہاتی مہراور (حصہ ) ہیں کا دعویٰ کیا اور وہ اس قدر ہے اور وارثوں نے ندا قرار کیا اور ندا نکار کیا اور سلے ان کے واسلے بہتر تھی لیں اس عورت نے اس سب تر کہ کوایک ایک دیکھ بھال کراپنے حق وصد اق سے سلح کرلی اور اس میں ہے پچھے مال کسی تحفی پر قرضہ نہ تھا اور نہ میّت برقر ضہ ہونے کی وجہ ہے گھر اہوا تھا اور نہ سوائے قر ضہ کے دصیت وغیر وتھی یا لکھے کہ اور جولوگوں برقر ضہ تھا وہ برآ مد ہو کر آ گیا اور جو میت پر قر ضد تھا وہ برضامندی تمام وارثول کے ا داکر دیا گیا ہی اسعورت نے آٹھویں حصہ میراث ومہرے اس قدر یر سلح جائز نا فذکر لی جس میں نہ شرط ہے نہ مثنویت نہ فساد نہ خیار اور وارثوں سے تمام وہ چیز جس پر سلح واقع ہوئی ہے وارثوں کے اس کو سب دے دینے ہے اپنے قبضہ میں کرلی اور جس سے سلح واقع ہوئی ہے اس سب کواس عورت نے ان وارثوں کو خالی از مانع ومنازع سپر د کر دیا تمام سب چیزیں جواس تحریر میں ندکور ہوئی ہیں بحدود وحقوق وتمام متاع باندی وغلام ولباس و گھوڑ ہے کی زینیں و لگامین اور اس کا سب سرمان اور خچروں گدھوں کے اکا ف وغیرہ و باغوں و بستانوں کے پیمل و اراضی و اشجار و کھیتیاں و بیود ہے اوران کے تمام غلات ان باتی وارثوں کے واسطے بحکم اس صلح ندکور کے ہو گئے کہ اس عورت کا اس میں پچھاتی و دعوی ومطالبہ لیل وکثیر میں کسی وجہ اور کسی سبب ہے نہیں ریااور بیعورت بعداس کے جودعویٰ ان وارثوں کی جانب کرے و ہاس میں جھوٹی ہوگی اور جو گواہ ان لو گوں پر قائم کرے وہ ظلم وعدوان ہوگا اوران وارثوں نے اس عورت ہے اس صلح کو بالمواجبہ و بالمشافہ مجلس صلح میں قبول کیا یس وارثوں کوجس سے سلح واقع ہوئی اس سب میں یااس میں ہے کسی چیز میں جو درک چیش آئے تو اس فلانہ عورت پر جوان لوگول کے واسطے اس پر ی ۔ دوجت وار بمعنی اجاط جس میں جو بینیان وغیر ہ ہوں ۔ ج ۔ عبر نکا نوالہ کی صورت میں کہ حسب رووی اوا تدنین ہواور قر ضد بر آپد ہواس ہے کہ سب

ئے زاد کیستھے ہوا۔ (۱) لیعنی پاپ نے وصل نے پئی تنظیمہ کا سے ال

واجب ہوگا اس کا اس پر سپر دکرنا واجب ہوگا حتی کہ ان کو بیسپر دکر دے گی اور سب کے سب بطوع خود متفرق ہو گئے کذائی النہ بیر میہ اور اگر ترکہ بیس کی پر قرضہ ہوتو ترکہ کے محد و دات و اعیان ذکر کرنے کے بعد لکھے کہ اور نیز ترکہ بیس فلال و فلال پر اتنا اتنا قرضہ واجب و لازم ہے اور بعد سلح کے وصول بیانے کے اقرار کے لکھے کہ اس مورت کا کوئی دعویٰ وخصومت بعد اس صلح کے باقی نہ رہا۔ کیونکہ اس نے بیسب وصول بایاسوائے قرضہ کے جن کا اس میں ندکور ہوا ہے کہ و واس صلح میں داخل نہیں ہوئے ہیں۔

الیی صورت کا بیان جس میں میچر بریایا کہ عورت مذکورہ کا دعوی خصومت اس صلح کے بعد مؤقد ہوا 😭

لیں اگرانہوں نے بیرچا ہا کہ اس کی خصومت ان قرضوں میں بھی ندر ہےتو تبعض کے نزو کی قبل گواہ کرنے کے لکھے کہ ان مسمیان نے ان قرضوں میں اِس عورت کا تمام حصہ جو کہ اس قدر ہے اپنے مالوں ہے ادا کر دیا بدون اس کے کہ بیامر اس صلح میں شرط ہو بیان لوگوں کی طرف ہے بیجیل وتنبرع ہے پس اس عورت نے اس کو وصول کرلیا پس اب عورت ندکورہ کا ان قرضوں میں کوئی حق و دعویٰ نه رہااورانہوں نے اس بات کے گواہ کر لئے الی آخرہ نیکن یہ بات اچھی نہیں ہے اس واسطے کہ قرض دارلوگ اس بعجیل ہے بری ہو جا کمیں گےاور وارثوں واولا و کے واسطےمط لیہ کا استحقاق ہاتی نہ رہے گااورا گریپشر ط کریں کہ جو پچھ قرض داروں پر ہے و ہان کا مال ہوجائے تو میتے نہیں ہے ہی بہتر طریقہ رہے کہ بیدو کھے کر کہ رہاں کا حصداس قرضوں میں سے کس قدر ہے ہیں اگر مثلاً سو درم ہوں تو کھے کہ ان وار ٹان اولا و نے اس عورت کواہنے مالوں میں ہے برابر بشر کت سو درم غطریقیہ کسیاہ پورائے جیدہ رائجہ معدودہ جس کے نصف بچاس درم غطر یفیہ ہوتے ہیں قرض دیئے ہی اس عورت نے ان کوان سے دصول کرلیا اور ان وارثوں کو وکیل کر دیا کہ ان قرض داروں ہے اس کا حصد تر کہ سو درم وصول کریں پھر بد بعوض اس مال کے جوانہوں نے عورت مذکورہ کو قرض دیا ہے قصاص ہو جائے گا بس ان وارثان واولا دیے اس کی اس و کالت کو بالمشافیہ قبول کیا اور سب نے اپنے اوپر گواہ کر لئے اور اگر وارثوں میں کوئی نا بالغ ہوا درعورت کے اپنے شوہر کے آٹھویں حصہ تر کہ اور اپنے صداق کے دعویٰ سے صلح واقع ہوئی تو بدستور لکھے یہاں تک کہ اس قول تک پہنچے کہ اور یہ عورت ان وارثوں پر اس قدرا ہے ، تی مہر کا جواس کے شوہر فلال پر تھا دعوی کرتی تھی کہ اس اس میں ہے کچھاوانہیں کیا یہاں تک کہمر گیا اور بیاس کے ترکہ پر قرضہ ہو گیا اور اس کے پاس گواہ تھے جواس کے دعویٰ پر گواہی ویتے تھے اور وارثوں کے پاس اس کا دفعیہاور چھٹکارانہ تھا لیس بیمصلحت اس مغیر کے حق میں واقع ہوئی کہلوگ درمیان میں پڑ کرمصا دکرا دیں پس لوگ درمیان میں پڑےاورمصالحہ واقع ہوا ہی عورت مذکورہ کے اور ان وارثان بالغین ومتولی صغیر کے درمیان جو حاکم کی اجاز ت ے مقرر ہوا ہے عورت مذکورہ کے دعویٰ مہرے ہوائ قدر ہے اور اس کے آٹھویں حصہ ترکہ کے دعویٰ سے اس مقدار برصلح واقع ہوئی اور اس ملح کوان بالغ وارثوں نے خوداور اس مغیر کی طرف ہے جو مخص ولی مقرر ہوا ہے اُس نے بقع ل سیح قبول کیا اور اگر وارثوں میں ے ایک وارث نے باقی وارثوں سے سلح کی اور سب بالغ ہیں تو لکھے کہ فلاں نے اقر ارکیا الی آخرہ کہ اس نے فلاں وفلاں اپنے دونوں بھائی اور فلانداین بہن جو سکے سب ماں و باپ کے ہیں اور اپنی والد ہ مسماۃ فلانہ بنت فلاں سے ہرخصومت سے جواس کان کی جانب اپنے باپ فلاں کے ترکہ میں ٹابت ہے اور برحق ہے جواس کا اس ترکہ میں ہے اس قدر پرصلح کرلی اور ان لوگوں نے اس ہے بقبول سیج قبول کیا آخرتک بدستورتح ریکرے۔اگر دعویٰ وصیت بحصد سوم یا چہارم یا ششم ہے کسی قدر مال پر صلح واقع ہوئی تو بھی اس طرزیر لکھے کذافی الذخیرہ اور اگرتز کہ میں درم و دینار ہوں تو بدل صلح بیان کرنے کے وقت بیان کر دینا جا ہے کہ اس کے حصہ درم وینار تر کہ سے مید بدل اصلح زائد ہے بیظہیر میر میں ہے۔ امام محد سے دریافت کیا گیا کہ ایک مخص دوسرے کے دار میں پچھ دعویٰ کرتا ہے اِس

اک نے مدگی ہے مصالحہ کرایا اور وہ اس کا افر ارتیس کرتا ہے ہیں آیا ہے جا تر ہے فر جایا کہ ہاں اور بیسٹے پر انکار ہے اور بید ہمار ہے نزد کیہ جو نز میں بی خلاف شافعی وائیں ابی کے ہیں اگر ہد عا علیہ نے تر ہے دار ہیں دعویٰ کیا تھا اور پردار وہ ہے جو فلاں مقام پر واقع ہا وراس معام پر وہ بی ایس ہوگیا اور بیت کر ما میں ہوگیا اور بین اور جس پر مسلح واقع ہوئی وہ سب مال تھے ہے کہ وصول کرایا اور بید کرتا ہوں پر دکروں اور تو اس پر داخس ہوگیا اور بیس نے تھے سے کہ اور جس پر مسلح واقع ہوئی وہ سب مال تھے ہے کہ وصول کرایا اور بید تھے در میں بی اور تی ہوئی وہ سب مال تھے ہے کہ وصول کرایا اور بید تھے کہ اور جس پر میں اور تی بیاد ور تر پر کوئٹ کوئٹ کی اور جس کے مدود بیس ہوگیا اور بیان فلال بن فلال بن فلال بدین مضمون ہے کہ بیل نے تھے پر تیرے متبوضد دار بیل جوفلاں مقام پر ہے جس کے حدود بیس ہوئیاں بیاں ور میں ہوگیا کہ وہوئی کی تھا اور فرماتے تھے کہ اگر پول کھا کہ اس والم بی جو تیرے قبضہ بیتین و چنان ہیں دعویٰ کیا تھا اور ہو بی ہوئی کی اور جو بیس ہوئی کی طرف سے مسلم کی کہ ہوئی کیا اور بید وہ کا میا ہوئی کی اور جو کی میں ہوئی کی طرف سے اس میں کہ ہوئی کیا اور بید کی کہ وہ کی کہ دوئی کے دار میں کہ تو کی کیا اور بید کی کہ ہوئی کیا اور بیا کی میں امام میں کی تو ہوئی کیا اور بیل کیا ہوئی کی کہ اس کے دار میں کہ تی کہ اور میا کہ ہوئی کیا ہوئی کی کہ اس کوئی تی وال می کی تو ہوئی کے واس وجہ پر میول کی جیوٹ کی بیا ہم اس کی تی کہ ہوئی ہوئی کے دار میں کہ تی کہ ہوئی کی اس میں میا کہ ہوئی کی اس کی کہ کہ کی کہ اور کی کے اس میں ہوئی کی جو اس وجہ پر میول کی کی کہ بیا ہوئی کی کہ وہ کی کی اس میں کہ کی کہ اس وہ کی کے واس وجہ پر میول کی کی جو راداس کی اس کوئی ہے اس کوئی ہے اس کوئی ہے اس کی کہ دو کی کے ایک کہ دور کی کی کہ دو

  حاکم الاقل کرد ساورا گردوی کی بین بیادی سے کسی دار کی سکونت یا دوسری منفعت پرضلح قرار پائے تو تکھے کہ بیدہ ہے۔

این قول کہ فلال نے فاہ سپر تمام اس دار کا جوفلال مقام پرواقع ہے یا اس پر ہزار درم غطر یفیہ سیاہ کہندرائجہ جیدہ معدودہ کا دعویٰ کیا پھر دونوں نے اس دعویٰ ہے تمام اس دار کی سکونت پر جوفلال مقام پرواقع ہے اوراس کے صدود بیان کرد سے اس کی اس کا اس تک سکونت رکھنے پریاا پی زبین جوفلال مقام پرواقع ہے اوراس کے صدود بیان کرد سے اس بیس ایک سال کا ال ہر طرح رہیجی وخر فی غلہ کی زراعت کرنے پراوراس کی جنس وصفت بیان کرد سے اور اس کی سال کا اس خوات بیان کرد سے اور اس کی جنس وصفت بیان کرد سے اور اور جن بین سے حنا نت درک کا ضامن ہو تا اور اس پی تا ور پر کواہ کرد بینا سب تحریم کر کر ہے۔

کا ضامن ہو تا اور اسے اور گواہ کرد بینا سب تحریم کر کر ہے۔

تر کہنساء میں شو ہراور والد کے درمیان صلح کا بیان 🖈

اگر کسی عورت کے ترکہ میں اس کے شوہراور باپ کے درمیان صلح ، ٹی تو تھے کہ گواہ ہوئے کہ زید یعنی اس کا باپ اور عمرو لعنی اس کے شوم ، ونوں نے بطوع خود اقر ارکیا کہ فلانہ عورت یعنی مساۃ ہندہ۔ کہ وفات یا کی اور وارثو ل میں اینے شو ہراورا ہے باپ کو چھوڑ ااور وہ میں ہر دو مذکور و بالا بیں اور اس نے تر کہ چھوڑ اجس کے بید دونوں دار ث ہوئے اور ان دونوں کے سوائے کوئی دار ب منبیں چھوڑ ااور چونکہ وہ لا ولد مری ہے اس واسطے اس کا نصف تر کہ اس شو ہر کو پہنچا اور چھٹا حصہ اینے والد کو بحکم فرض اور یاتی بحکم عصوبت پہنچااوراس نے مال میں وہ تمام دار جوفلال مقام پروا قع ہےاورتمام فلال چیزسب بتفصیل بیان کرے چھوڑ ا ہےاور بیاس کا تمام مال متر و کہاس کے اس شو ہر کے قبضہ میں ہے اس کے باپ کے قبضہ میں نہیں ہے بھر ان دونوں نے اس تمام مال کوایک ایک کر کے دیکھا اور اچھی طرح بمعرفت صححہ جان بہچان لیا کہ ان دونوں کے نز دیک اس میں بچھ شک ندر ہا اور نہ کم وہیش بچھ پوشیدہ رہا پھر بعداز انکدوونوں میں سے ہرایک نے دوسرے کے قول کی جس کا نام اس میں نہ کور ہے اس شوہر نے اس کے اس باپ سے اس باپ کے تمام حق وحصہ ہے جوار کا اپنی بیٹی کے تر کہ میں پہنچتا ہے بعد از انکہ تمام مال عین سونا اور چوندی زیور جواس میں مذکور ہے ان دونو ں کے حضور میں موجود تھا اس طرح کہ دونوں اپنے ہاتھ ہے اس کو لے سکتے تھے اس حال میں اس بات پرصلح قرار دی کہ تجملہ تن م ان ورموں کے جن پر صلح قرار بائی ہے استے ورم ان ورمول کی صلح میں ہیں جو باپ کے واسطے اس کی وختر میت کے تر کہ کے درم مذکورہ عمل ہے واجب ہوئے تیں اور وہ اس قدر میں اور انج درمول میں بے نبست ان درموں کے جن پر ان کے عوض صلح قرار پائی ہے پچھ زیاد تی نہیں ہےاوراس بات پرصلح قرار دی کہ تجملہ ان درموں کے جن پر بیسلح واقع ہوئی ہے، ننے درم بعوض اس حق واجب کے ہیں جو باپ کے داسطےا بنی دختر متیت کے تر کہ ہونے اور جواہرات میں ہے داجب ہوا ہے اور وہ اس قدر ہے اور اس بات پر کہ مجملہ ان در موں پر کہ جن پر صلح واقع ہوئی ہے اس قدر باقی درم اس باپ کے واسطے بعوض اس حق کے بیں جو باپ کا اپنی دختر میت کے ترکہ کی باتی اشیائے ندکورہ میں واجب ہواہے میں کے برین شرط کہ تمام مال جو ہاپ کے واسطے بحق وراحت اپنی دختر میت کے تر کہ میں واجب ہوا ہے اس کے شوہر کے واسطے بسبب صلح مذکور کے ہوجائے پس اس شوہر نے تمام میں حسلح مبینہ مذکور ہ بالمشافهہ قبول کی اور شوہر نے اس باپ کوتمام بدل صلح بذاقبل اس کے کہ دونوں اس مجلس ہے بابدان متفرق ہوں دے دیا اور اس باپ نے اس شو ہر کوتما م وہ مال جواس کے واسطے دا جب ہوا تھا بحکم صلح مذکور ہ کے سپر دکر دیا اور اس شوہر نے اس باپ سے پیسب مال بسبب ای صلح کے ای مجلس میں جس میں دونوں نے بیٹلے قرار دی ہے بل جدا ہوئے کے قبضہ کرلیا اور بیسب اس باپ اور اس شو ہر کے اس اقر ار کے بعد ہوا کہ ہم دونو ں نے بیہ سب دیکھ لیا ہےاور وہ بیتر کہ نذکورہ ہےاور باجمی صلح قرار دینے کے وقت اس سب کواندر و باہر ہے معائنہ کرنیا ہےاورای حاں

بطوع خوداس بات کو بچھ لیا کہ اس سب کے متعلق اس کا کوئی حق دوسرے کی جا نب نہیں ہے۔

ا ً راس عورت و فات یا فتہ کے تر کہ کے اموال مذکور ہ میں کسی مال کی نسبت دونوں میں کوئی شخص دوسرے کی جا ب بجھے دعویٰ کرے یہ اس کی طرف ہے کوئی آ دمی دعویٰ کرے خوا واس کی حیات میں بااس کی و فات کے بعد اور گوا واپ گواہی دیں تو یہ سب بطل ومر دو دہوگا بھر بدستورتح سر کوختم کرے اور اگرفضو لی نے سلح کی تو لکھے کہ گواہ لوگ گواہ ہوئے تا ایں قول کہ زید نے عمر ویریہ دعویٰ کیا تھا کیں اس دعویٰ ہےاس مدعی کے ساتھ اس مقرنے پراہ تیرع واحسان بدون تھم اس مدعا علیہ کے اپنے درموں پر صلح کر کی ہدین شرط کہ وہ اس مدعی کے واسطے اس مال سلح کا اپنے ذاتی مال ہے ضامن ہوا ہے بدین شرط کہ اس مدعی نے اس مدیعا عالیہ کواس دعویٰ ہے بری کیا اوراس مقرنے بدل انصلح اس کووے دیا اور بدین شرط کہ مدعی تمام اس چیز کا جواس مدع علیہ کواس باب میں اس مدعی ک جانب ے اور اس کے سبب ہے اور کسی آ دمی کی طرف ہے کوئی درک چیش آ ئے تو اس سب کا بید عی ضامن ہے لیں ان شرا لط مذکورہ پر تصلیح جائز قاطع خصومت دونوں نے سکح کی اور اس صلح کو جو بفقر راس مال کے ہےاں مدعی نے اس کے سکح کرنے ہے قبول کیا اور اس مدعا علیہ کی طرف سے ہراہ تیرع واحسان سے مال مدعی کومقر کے ادا کرنے سے مدعی نے وصول بایا پس تمام وہ چیز جس کے دعویٰ ہے سیسح واقع ہوئی ہے اس مدعاعایہ کی ملک ہوگئی اس مدمل یا کسی آ دمی کی ملک شدر ہی اور پیدملک بملک سیح وحق واجب ہوئی اور اس مدعا عایہ کی ج نب اس مدعی کا کوئی حق و دعویٰ نه ریا پھرتح ریکو بدستورتمام کرے اور فر مایا کہا گرا کیں مسلح نضولی کی جانب ہے اس شرط پر واقع ہو کہ شی متدعو یہ فضولی کی ملک ہونہ مدعا علیہ کی تو بعد اس تحریر کے کہا ہے درموں پر صلح کی یوں لکھنا تھا ہے کہ بدین شرط کہ بیددارمحد ودہ متدعوبیہ اس صلح کرنے والے کی ملک ہوئی شاس مد عاعلیہ کی اور نہ کسی آ دمی کی رہی پھر گواہی کوانے سے پہلے لکھے اور اس مدمی نے سلح کرنے والے کواپنی زندگی میں اپناو کیل کیا کہ اس سب دار کواس مدعا علیہ ہے اور جس کے قبضہ میں پائے اس سے لے کر ہے قبضہ ہیں کرےاور اس معاملہ ہیں خصومت اور ناکش کرنے کا بھی وکیل کیا بایں طور کہ جا ہے اس کار وکالت کو بنفس خو د اتمام دے یا جس کو عیا ہے کیے بعد دیگر ہے وکیل مقرر کر ہےاور وکیلوں میں جس کو جا ہے بعد دیگر نے تبدیل کرےاور اس معاملہ میں اپنی را ہے پ<sup>عما</sup>ل کرے اور اس مدعی کا قائم مقام ہو گا اور اس معامد میں جو کچھ کرے گا جائز ہو گا اور اس معاملہ میں جس کا اس کو وکیل کیا ہے اپنی و فات کے بعد اس سب کا فقظ اس کووصی کیااورلو گوں میں ہے کسی کونبیں کیااوراس صلح کرنے والے نے بیسب جو مدعی نے اس کے وسطے قرار دیا ہے بالمشافہ قبول کیا بھراگراس دار کو قابض ہے لینے پر قادر نہ ہوتو بدل سلح کو مدمی ہے واپس کر لے پھرتح ریکوتی مرکز ہے بیہ ذخیرہ میں لکھا ہے۔ اگر صلح از دعویٰ امانت ہوتو لکھے کہ اس نے اس پر فلاں چیز کا جس کواس نے اس کے پاس ود بعت رکھا تھا اور اس نے قبضہ کرلیا تھا دعویٰ کیا ہائی طور کہ مالک و دیعت نے اس ہے اپنی و دیعت واپس مائٹی اوراُس نے سرے ہے و دیعت رکھنے کا انکار کیا یہاں تک کہ میدا مانت اُن کے ذمہ مال مضمون ہوگئی کہ اگر و ہ شمی چیز وں میں ہوتو اس کے مثل منانت اور قیمتی چیز وں میں ہے ہوتو اس کی قیمت تاوان لا زم آئی پس مالک و دیعت نے اس کا دعویٰ کیا پس مدعا علیہ ہے اس دعویٰ ہے اس قدر درموں پر صلح صحح کرلی اور اس نے لئٹ میلے کواس عوش پر ہا و جو دا ہے انکار کے بقول کیا ہے تبول کیا ہے ہیں ہے۔

ا گرنگ عدے کی قدر مال پرضلح کی تو لکھے کہ زید نے عمر و پر دعویٰ کیا کہ عمر و نے اس کے باپ بکر کولو ہے کے ہتھیارے عمد أ ناحق وظلماً وعدوا ناقل کیااوراس مقتول نے کوئی وار ہے۔وائے اس زید کے نبیں چھوڑ ااور اس زید کے واسطے اس مدعاعلیہ پر قصاص کا استحقاق ہےاوراس عمرویراس کے سامنے اپنی گردن جھکا ٹااور اپنی جان اس کے سپر دکر ٹااور اس کوقصاص حاصل کر لینے وینا واجب ہوا مجراس زید نے اپنے اس دعویٰ ہے اس قدر مال پراس ہے سکے کرلی ہیں اس نے اس سے اس سکے کو بالمشافہ قبول کیااور بیل ایک سلح سیجے ہے جو قاطع خصومت ہےاور مدعی نے اس سے یہ بدل صلح مدعاعلیہ کے ادا کرنے سے لے کر قبضہ کر لیا اور اس کوایے اس تمام دعویٰ ہے بری کردیااورای کے واسطے تمام اس چیز کی درک کا ضامن ہوا جواس کو کسی دوسرے وارث کی طرف ہے اگر ظاہر ہواور قرض خواہ موصی لہ اور صالم اور صاحب سلطنت وغیرہ کے آ دمی کی طرف ہے لاحق ہوجتیٰ کہ اس کواس درک ہے چیزائے گا یا بقدراس درک کے اس مال صلح میں سے جواس نے وصول کیا ہے واپس دے گا پس اس درک کی ضانت صحیحہ جائز وکر لی پس اس صلح اور بری کر دیے کے سبب سے اس کا کوئی حق و دعویٰ آخر تک مثل مذکور ہُ بالا کے لکھے والقد تعالیٰ اعلم کذافی الحیط اور اگر جان تلف کرنے ہے کم ہے قصاص (۱) ہے سکتے کی تولکھی کہ زید نے عمرو پر دعویٰ کیا کہ عمرو نے اس کا داہنا ہاتھ جیلی کے جوڑ ہے عمداً ناحق براہ تعدی وظلم کاٹ ڈالا اور وہ بعد اس کے اس زخم ہے اچھا ہو گیا اور اس پر اپنے اس ہاتھ کے قصاص کا بسبب اس جنایت کے دعوی کیا پس مرعا مایہ نے اس ے اس دعویٰ ہے اس قدر مال مرصلح کر لینے کی درخواست کی اور اس نے اس کومنظور کر کے اس مال پر اس کے ساتھ صلح کر لی۔ پھر اس کوشل تحریراوّل کے تمام کرے والقد تعالیٰ اعلم لیل خطاے ملے کر تے تحریراس طرح لکھے کہ زید نے عمر و پر دعوی کیا کہ عمر و نے اس کے بایس مسی فلاں کو خطا سے ناحق قتل کیا اور اس سے دیت طلب کی اور اس نے درخواست کی کہ اس دیت سے اس قدر درموں پرتین سال کی میعاد پراس تحریر کی تاریخ ہے اس کی ابتدا ہو گی اس شرط پر سلح کر لی کداس کواپنے اس دعویٰ ہے بری کر دے بدین شرط کدان تین سالوں میں سے ہرسال ان درموں ندکورہ ہے ایک تہائی ادا کرے گا پس بصلح صحیح صلح کر لی آخر تک بدستورمعلوم تحریر کرے اور استحریر کے آخر میں تھم حاکم لاحق کرے اور اگر عمد أغلام قل کرنے کے دعوی سے سلح کی تو لکھے کہ کواہان مسمیان تا ایں قول کہ ذیدنے عمرو پر دعویٰ کیا کہ عمرو نے اس کے غلام ترکی یا ہندی مسمیٰ فلال کو یا اس کی ترکی باندی مساۃ فلانے کولو ہے کے ہتھیار ہے عمد أبرا وظلم و تعدی قتل کیا اور نیز اس پر دعویٰ کیا کہ قاضی عادل جائز الحکم نے جس کا عیم مسلمانوں کے درمیان جاری ہے اس قاتل پر بسبب اس غلام کے تل کرنے کے بذرابعہ گواہوں کے جنہوں نے اس کے باس گواہی دی یا بیجہ اقر ار مدعا ثنایہ کے جیسی صورت واقع ہوئی ہو قصاص کا تھم بتا پر اختیار تول ایسے عالم کے جومرد آزاد پر غیر کا غلام آل کرنے سے قصاص ہونا فرما تا ہے دیے دیا ہی سے بذر بیدائے اس وعویٰ کے تصاص مانگالیس مدعاعلیہ نے اس کے اس وعویٰ ہے اس قدر درموں برسلے کرنے کی درخواست کی پن اس نے اس درخواست کومنظور کر کے اس کے ساتھ سلح کر پلی آخر تک بدستور سربق تحریر کرے اور اس کے آخر میں تھم حاکم لاحق کر ہے تا کہ ایسے حادثہ میں قصاص کا دعویٰ بالا تفاق تصحیح ہوجائے پھر حاکم تھم اس کے جائز ہونے کا تحریر کرے کیونکہ بدون اس کے اقرار نے اس کا وقوع ہوا ہےاور کتاب الشروط میں امام محمد ہے روایت ہے کہ اگر ایک شخص نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ اس نے میرے بھائی کو

ج ہے آوای طورے لکھے جیسا ہم نے بیان کر دیا ہے بیدؤ خیرہ میں ہے۔ خرید کی گئی چیز میں باوجود عیوب جانئے کے سلح ہونا ہڑ

خریدی ہوئی چیز کے عیب سے سلے کرنے گئے ہراس طرح ہے کہ گواہ لوگ گواہ ہوئے کہ فلال وفلال اینی باقع وحشری دونو سے نے بھوع خودا قرار کیا کہ فلال نے فلال سے بیغام مسمی فلال ہندی جس کا بیجا ہے بھوش استے درم کے خریدا تھا اور دونوں میں باہمی قبندوا قع ہو گیا بھر بیمشری اس غلام کے چنین و چنان عیب ہر مطلع ہوا جس کو اُس نے خرید کے وقت نہیں دیکھا تھا اور ذبہ لئے نے اس عیب کا اس کے عیوب سے ہر کہ تو اُس کے باتع ہراس کے باتع ہراس کے باتع ہراس کے باتع ہراس عیب کی ناتش کی پارا باتی نے اس عیب کا ناتش کی پارا باتی نے اس عیب کا اقرار کیا اور مشتری کے قول کی تھد اِس کی اور مشتری کے اس عیب کی ناتش کی پارا باتی ہوا کہ سے بعد دونوں نے اس عیب کی مقدار پر دونوں نے اتفاق کیا اور وہ اس قد رہے بھراس نے بعد دونوں نے اس عیب ہے مشتری کو بدین شرط دے دے کہ بید مشتری اس عیب سے اس کو بری کر دے پس دونوں نے ایس کیا اور باہم صلح سے کر کی اور اس مشتری نے اس باتع سے بیوش وصول کر مشتری اور اس کو بری کر دیا بھر دونوں میدا ہوئے کہ گواہ اور اس مسلم سے کا مدی دونقلیں باتع اور مشتری کے واسطے تھر بری کو اور اس کے درخواست کے اس معلوم ہوئی کر نے کہ تحریراس طرح کیا کہ کہ اس نے بالوار اس کے اور فلال سے درخواست کے اس کین دین اور فلاط ملط تھا اور اس کا اُس پر اس معالم بھی کے مال نکتا ہے جس کی مقدار نہیں معلوم ہے بی اس نے ورخواست کے اس کے کس چیز پرصلح کر لے کہ کریا اور اس نے بالوار ہے اس کو بری کرا امام شافق کے نو وہ کی کے در کیا تھر سے بیلی کہ کو اور اس نے آخر میں تھم ما کم لائوں کر سے اس واسطے کہ جبول سے مسلح کر نے کی تحریراس طرح کیلے گواہ کو گول کیا جا جا بہ بی کہ اس کے نو اور اس کے آخر میں تھم ہوئو جو بڑ ہے ۔ دوئون و نے نہیں ہوئا کے اس کے نام کے اس کے نام کے اس کے نو اور نوال کی گواہ ہوئی گواہ ہوئی کہ دونوں کے اس کو تو بی تو نوال کین فلال این فلال این فلال این فلال میں خرید کی کرن کا کا کہ اس کے نوب سے دونو نے نہیں ہوئی کو نو نے نہیں ہوئی کو نوب کے نوب کو نوب کے کہ کرنا امام شافق کے دونوں کے نوب کے نوب کے دونوں کے کہ کرنا کو نوب کو نوب کے کہ کرنا کو نوب کے دونوں کے دونوں کے نوب کے دونوں کے

ہے بیدوی کیا کہ میخض بملک سیح میرامملوک دمرقوق ہاور بیمیری تابعداری ہے باہر ہوگیا ہے ہیں بحکم مملوکیت اس ہے تابعداری اور فر ہ نبر داری کا مطالبہ کیا پس مدعاعلیہ نے اس دعویٰ ہے کسی چیز پر صلح کر لینے کی درخواست کی پس مدعی نے اس کومنظور کیااور اس دعویٰ ے اس قدر مال پر تصلیح سیجے صلح کی اور اس نے اس کو ہالمواجہ قبول کیا اور تمام بدل پر مدعاعلیہ کے اس کے دینے ہے لے کر قبضہ کرانی پس بعدال صلح کے اس مدعی کا اس مدعا علیہ ہر پچھوٹ وخصومت و دعویٰ نہ رہااور الیں صورت میں اگر کسی حیوان ہر جس کا وصف بیان کر کے اُس کے ذمہ قرار دیا ہوسکے کرنا جائز ہے اس واسطے کہ میشل مال پرآ زاد کرنے کے ہےاوراس میں ولاء نہ ہوگی اس واسطے کہ مدعاعلیہ نے مملوک ہونے کا اقرار نبیں کیا ہے بجائے تحریروں کے لکھے کہ بعوض ایک غلام ترکی جوان عیب سے پاک کے یا ایک باندی ترکیہ جوان عیب ہے بیک کے سکح کی اور نیز اگر کپڑول پر ان کا وصف بیان کر کے ذمہ قرار دے کر سکح کی تو بھی جائز ہے لیکن اس صورت میں کپڑوں کی جنس اور مدت ادائے اور مقام ادائے بیان کر دے اور اگر دعویٰ نکاح ہے مال برسکے کی توصلح نامہ اس طور ہے لکھے کہ زید نے ہندہ پر دعویٰ کیا کہ ہندہ اُس کی جورومنکو حدوحلالہ بنکاح سیج ہاور بیزید کی فرمانبر داری سے قبل زید کے اس کے ساتھ وخول کرنے کے یا بعد دخول کرنے کے باہر ہوگئی ہےاوراس ہندہ پر طرح طرح کے مالوں ہیں سے چند چیزوں کا دعویٰ کیا اور ہندہ نے اس کے اس دعوی ے جوہندہ کی جانب کرنا ہے انکار کیااوراس ہے درخواست کی کہ کی چیز پر میلے کر لے پس اس نے درخواست کومنظور کر کے نکاح اور ان مالول کے دعویٰ وخصو مات ہے اس قدر درموں پر صلح سیح مصالحہ کیااور بقبول سیح اس کوقبول کیااور اس صلح کا سب معاوضہ ہندہ کے اس کو دینے سے لے کر بقبضہ سیجیح قبضہ کیا اور اب اس زید کا ہندہ پر دعویٰ نکاح اور ان باتوں میں ہے کسی چیز کا دعویٰ ندر ہالیس بیصورت کتب سلف میں موجود ہےاور ہمار ہے بعض مشائخ نے اس صورت کو باطل کر دیا ہے کیونکہ بیزنکاح کاعوض ہے یابطریق باطل مال کالیما ہے ہیں اس مسكد مين مختاريہ ہے كدوعوى مال سے سلح كرے اور بدون درخواست كے طلاق دے دے اور اس كى تحرير كى صورت بيہ ہے كه زيد نے ہندہ پر دعویٰ کیا کہ اُس نے میرے مال سے چنین و چنان مال پر قبضہ کیا ہے اور بیمیری جورو ہے اور بیمیری فر مانبر داری سے انکار کرتی ہے اور ہندہ نے اس سب سے انکار کیا چر دونوں نے دعویٰ مالیداورخصومت مالیہ سے اس قدر درموں پر باہم سلح کی آخر تک تمام اس کے شرا نظتح ریکرے اور لکھے کہ زیداس پر نکاح کا دعویٰ کرتا تھا اور و ہاس کے دعویٰ سے منکر ہے اور دوسرے مرد کے نکاح میں ہونے کا اقرار کرتی ہےاور دوسرامر دیذکوراس کےقول کی تصدین کرتاہے ہیں اس مرمی نے بدون درخواست ہندہ کے تنز ہاُواحتیاطاً ہندہ کوایک طلاق بائن دے دی پھرتح بر کوختم کرےصورت دیگرتح برصلح دعویٰ نکاح مع زیاد تی دعویٰ حرمت از جانب عورت زید نے ہندہ پر دعوی کیا کہ ہے میری زوجہ وحلالہ ہےاوراس ہے میراایک لڑ کامسمی فلاں ہےاور بیمیری اطاعت ہے باہر ہوگئی ہےاوراس نے ناحق عمر و ہےا تفاق پیدا کیا ہے اور مطالبہ کیا کہ بیٹورت احکام نکاح میں اس کی اطاعت وانقباد کرے۔

کیں ہندہ نے جواب دیا کہ وہ اس کی جوروحلالہ تھی لیکن اس نے یہ تم کھائی تھی کہ اگر اس کے پاس سے سفر کر جائے اور ایک مہینہ نا ئب رہے تو اس پر طلاق ثلثہ واقع ہوں اور بدون اس کی اجازت کے اس شہر سے باہر نہ جائے گا حالانکہ اس نے بعد اس قسم کے بلا اجازت سفر کیا اور ایک مہینہ سے زیادہ عائب رہا لیس تسم میں جھوٹا ہوا اور عورت نہ کورہ اس پر بسہ طلاق حرام ہوگئی پھر اس کی عدت کے تین جیش گذر گئے پھر اس نے اس بھر و سے نکاح کیا اور اس عورت نے قاضی فلال کے سامنے بیر حمت گواہان عاول قائم کر کے تابت کر دی در حالیکہ قاضی نہ کورضلع فلال کا قاضی تھا اور اس کا تھم قضاء ہر وجہ واشہاد ہر قضائے نہ کور جاری ہوگیا پھر ان دونوں میں اسے برصلح کے تابت کر دی در حالیکہ قاضی نہ کو اس کے سامنے ہوگی بھر ان دونوں میں استے پر صلح کے واقع ہوئی پھر تحر کر کے جس طرح ہم نے بیان کیا ہے ختم کرے۔ کذا فی الذخیرہ اگر دعویٰ ختان میں خطاوا قع ہونے سے سلح

ا اتول تول بعض مث تُخ اس صورت ميں بروجه احسن واوضح جاری ہے وائنداعلم ہا صواب امند

کر لی تو اس کی تحریراس طرح ہے کہ زید بن محرو نے در صالت جواز اقر اربہہ و جوہ اقر ادکیا کہ اس نے بکر بن خالد پر دعوی کیا تھا کہ اس نے میرے پر مسمی شعیب کا جو یا نجے برس کا لڑکا ہے اور وہ جنس دعوی نہ کور میں صاخر مشار الیہ تھا بدون ا جازت اس کے والد نہ کور کے ختہ کیا اور اسر و ہاس کا حقہ کا ان فرال جس ہوتا ہے اور اس بر ما بر جاری رہتا ہے منقطع تہیں ہوتا ہے اور اس پر حاذق ہو اور بیر منفعت احبال لو اعلاق و استمس ک بول ہے اور اس کا جیشا بر برا بر جاری رہتا ہے منقطع تہیں ہوتا ہے اور اس پر حاذق بر احون و جامون نے جواس فن میں کا ل مشہور ہیں آ تفاق کیا کہ حتی کہ اس پر ویت کا ملہ بوجہ اس فنل موجود کے واجب ہوئی ہی مدی جراحون و جامون نے جواب کا مطالب قاضی فلال کے حضور میں کرتا تھا اور بید ھا عالیہ ختنہ کرنے کا مقر تھا اور اپنے نعل ہے اس منفعت کے زائل ہونی ہے مشکر تھا اور اپنے نعل ہے اس منفعت کے زائل ہونی ہے کہا اور اپنے نظل ہے اس منفعت کے زائل ہونی ہے کہا اور والوں ویے ہے سانے کر تا جوائی اور والوں ہونے ہے تا دی وطول ویے ہے سانے کر تا جوائی اس ما عالمیہ نہ کوئی اور والد صغیر نہ کور نے اولا یت پر رہ کل وحصومت کیں ور س سے نہ کی اور کی تا میں سیم کے اس صغیر کا اس مدعا علیہ پر کوئی و خصومت قبل و کثیر میں باقی ندر ہی اور اس مدعا علیہ نے خطابا اس کی تھد بیتی کی اور بعد واس کے کا سیم کے اس صغیر کا اس مدعا علیہ پر کوئی و خصومت قبل و کثیر میں باقی ندر ہی اور اس مدعا علیہ نے خطابا اس کی تھد بیتی کی اور مصومت کے اس صغیر کا اس مدعا علیہ پر کوئی و خصومت قبل و کثیر میں باقی ندر ہی اور اس مدعا علیہ نے خطابا اس کی تا میں وہ سیم کے اس صغیر کا اس مدعا علیہ پر کوئی و خصومت قبل و کیر میں اور اس مدعا علیہ نے خطابا اس کی تا میں وہ کی کو می کی میں میں دیت و کھوں کے واس طاس کے دا سطاس قبر رکا فی ہو کی و خصومت قبل کی ہو کی دوسر سیم کے اس کی عالم کے خطابا اس کی تعد کی کی دوسر سیم کوئی کوئی و کوئی و خصومت قبل کی کوئی ہو کی دوسر سیم کے کا دو کر کوئی ہو کی دوسر سیم کے کا دو کر دوسر سیم کی کوئی ہو کی دوسر سیم کی کوئی ہو کی دوسر سیم کی کوئی ہو کی دوسر سیم کی دوسر سیم کی دوسر سیم کی کوئی ہو کی دوسر سیم کوئی ہو کی دوسر سیم کی کوئی ہو کی دوسر سیم کی کوئی ہو کی دوسر سیم کوئی کے کوئی ہو کی دوسر سیم کی کوئی ہو کی دوسر سیم کی کوئی ہو کی دوسر سیم کی کوئی ہو کی

فصل بروم

## قسمت کے بیان میں

متاخرین مشائے ہیں طرح کھتے ہیں کہ تحرید ین مضمون ہے جس پر گواہان مسمیان آخر تحرید بندا گواہ ہوئے ہیں کہ فعاں و
قلال نے اقرار کیا کہ تمام دار مشتلہ بیوت واقع مقام فلال محدودہ دو چنین و چنان مع اپنے مدودو حقوق و مرافق وزین و خارت و
ہملک وکیٹر کے جواس میں اس کے واسط اس کے حقوق ہے جا بت ہوں ان سب میں مشترک تھا اور ان سب کے قیمنہ میں تمین تہائی یہ
ہملک وکیٹر کے جواس میں اس کے واسط اس کے حقوق ہی جا بہ تو ان ان سب میں مشترک تھا اور ان سب کے قیمنہ میں تمین تہائی یہ
مندی سے مقرر کیا اور اُس کی تقسیم کی اپنے او پر اچازت دے دی تھی باہم تقسیم کرایا پی اس قاسم عادل نے اُن کی ہا ہمی دضا مندی سے
مقرر کیا اور اُس کی تقسیم کی اپنے او پر اچازت دے دی تھی باہم تقسیم کرایا پی اس قاسم عادل نے اُن کی ہا ہمی دضا مندی سے
مقر کی اِنسیم کی اُن تھ بر تا ہے اور اس کا دروازہ ایجانب شرق ہے اور اس کے حصہ میں اس جانب کا آیا جودروازہ و سے اندر جانے
اور ان دونوں پر دوخو فہ جیں اور اس کا دروازہ ایجانب شرق ہے اور اس کے حصہ میں اس جانب کا آیا میں اور دوسرے کا میٹا م
اور ان دونوں پر دوخو فہ جیں اور اس کا دروازہ اس کی تعلی ہے اور اس کے حصہ میں اس جانب کا آیا ور دوسرے کا میٹا م
ایس ہاتھ کی جانب کا کنارہ آیا اور اور سے تن کے درمیان ایک صفہ ہے اور ان کے آئے حصہ میں دروازہ سے اندر جانے والے کے
سے سامنے کا کنارہ آیا اور اور اس تی اور نواجی شری می منسل بیان کر دے اور فلال کے حصہ میں دروازہ سے اندر جانے والے کے
سامن کی جانب کا کنارہ آیا اور اور ایس کے وار کو جی منسل بیان ہوئی ہے معالی کے سے دروازہ ہے ان آئی کی میٹر کی کے دور سے حسم میں دروازہ ہے کہ ایک صدر میں کا کنارہ کی کہ دوال کے ایک مد مصل کنا کیا گرا کی کا کنارہ کی کا کنارہ کا میں میں موجود تھا تھی کی کیا گرا کی کا کنارہ کا میں میں موجود تھی کی گرا کی گرا کی کا کو میں موجود کی کر ان کی کی میں سے میں سے میان کی کی کے دور کی کو میں میں موجود کی کر تکا کیا کہ کو میں میں موجود گرا کیا کہ کیا کر دور کی کو دروازہ کی کو دروازہ کے اس سے میں موجود گرا کو کو کو کیا کی کو دروازہ کی کو دروازہ کی کو دروازہ کو اس کی کو دروازہ کیا کی کو دروازہ کیا کی کو دروازہ کی

بڑے داستہ کی طرف یا داہ مشترک کی طرف چھوڑ لیا تو تحریر کردے کہ وہ فلاں مقام پر ہے بنابریں تقلیم سیحے جائزہ کر کی جس میں آئی ہے اپنے اسحاب کے اس کو بیسب خالی از من زع و بانع تسمیم خیار نہیں ہے اور ہرایک نے اپناتمام حصہ جو تقلیم میں اس کے حصہ میں آیا ہے اپنے اسحاب کے اس کو بیسب خالی از من زع و بانع تسمیم کرنے ہے اس پر بیضہ کرایا اور اس تقلیم کی صحت و تمام ہونے کے بعد بیسب آئی قسمت کی مجلس ہے بعر قی ابدان و اقوالی جدا اور سب میں بعد از انکہ ہرایک نے اس سب کے دکھیے بھال لینے اور اس ہے راضی ہوجانے کا اقر ارکر لیا پس ان میں ہرایک جو درک اس سب میں یاس کے کی حق میں لاحق ہوگا تو ہرایک حصد دار پر وہ واجب ہوگا جو مقتصائے شرع ہوا ور ہرایک کے واس میں اس کے کی حق میں لاحق ہوگا تو ہرایک حصد دار پر وہ واجب ہوگا جو مقتصائے شرع ہوا ور ہرایک کے واس سے بھر دعوی کر کے اور بعد اس کے جو کوئی ان میں ہے بچرو دعوی کر رہے تو وہ میں دورو وہ اس سے اس امر کے گواہ کر لئے الی آخرہ کر اگر کے افراد کیا اور اپنے اقرار پر سیموں نے جو ابھو عنوں نے جو ابھو عنوں نے جو ابھو کی دورو باطل ہے اور سب اس امر کے گواہ کو کے کہ فلال و فلال نے ان کے سامنے اقرار کیا اور اپنے اقرار پر سیموں نے جو ابھو نے نو وہوں معتول و جو از نصر فلال و فلال نے ان کے سامنے اقرار کیا اور اپنے اقرار پر سیموں نے بین اور اپنے اور اس نے چینین و چنان کے اس سب میں میر اث مشترک چھوڑے اور ان کے موائے کوئی وارث نہل کہ ان کا باپ فلال مرکی اور اس نے چین و چنان میں سب میں میر اث مشترک جواؤ اور ان کے موائے کوئی وارث نہل گوڑ اور سے اس قدر بین و شدید اس قدر بین وقوار تاس تو تو اس تو اس سب کے شیات ان سب میں بین مور دی میں درگ می میں ورنگ می تعدف جیں از انجملہ کی خداع اس قدر بین و شدید اس قدر بین وقوار تاس کے میں ان سب میں میں درک میان مورد گو

فریقین کی باہمی رضامندی ہے قرعہ ڈالنے کابیان 🌣

<sup>&#</sup>x27; ۔ جذاب سر ساہ رتیدہ وس کم ای ترتیب ہے 'ا ۔ ع لینی دوسرے شرکاء کے بیر دکرنے ہے قبضہ میں لیا تمام و کمال ۱۳ (۱) جیسےا نسان میں جایہ دیا ہے ویسے ہی جانو روں میں شبید ہوتا ہے ۴ا

اس کے تحریر کی صورت میرے کہ میرو ہ تحریر ہے کہ گوا ہ ہوئے تا این قول کداوران کے باپ نے چندیں با ندیاں و چندیں غلام جھوڑے ان میں ہے ایک غلام کا نام بیہ ہے اور اس نی صفت و حلیہ یہ ہے اور دوسرے کا چنین و چنان ہے سب کا بیان کر دے اور ایک یا نعری کا نام وحليه وصف چنين و چنان اور دوسر ک کاعلی بنراالقياس اور په غلام بالغ جو گئے اور په باندياں بالغه ہوگئی ہيں پس ان سيھول نے باہمی رضا مندی ہے ان کی تقلیم جابی یا لکھے کہ قرید ڈال کر جابی یا لکھے کہ سمول نے قاضی کے حضور میں مرافعہ کیا یا لکھے کہ ہی ایب نے قاضی فلال ہے مرافعہ کیا اور درخواست کی کہ ہاتی وارثول پر نقسیم کے واسطے جبر کرے اور بیرقاضی اس کو جائز جانیا تھا لیس اس نے ان کو اس نقسیم پرمجبور کیا اور فعال کو بھیجا جس نے ان کو بانصاف انداز ہ کیا ہیں ان کی قیمت اس قدر آ گئی گئی اور پیقسیم ان نوگوں میں قرید ہے تھی پس اس نے ان میں قرعہ ڈوالا پس فلا رکوچنین پہنچا و رفلا ل کو چنان پہنچا و را گریہ غلام و باندیاں ان لوگوں میں سوائے میر اٹ کے بوجہ مشتر ک خرید وغیر و کےمشتر ک ہوں تو اس کو بیان کر د ہےاورا گرمیراث میں امتعہ ہوں یا ظروف ہوں یا کیلی یاوزنی چیزیں ہوں تو ای قیاس پر جواو پر مذکور ہوا ہے تحریر کر لے لیکن مثلی میں قیمت تحریر نہ کر ہے اور اگر میراث میں چندا تو اع واقسام کا مال ہوتو اس کے تقلیم کی تحریران طرح ہے یہ بیتحریر بدین مضمون ہے جس پر گواہان مسیان آخرتح پر بذاسب شاہر ہوئے ہیں تااین قول کہ ان کا بیہ باب جس کا نام ا*س تحریر میں مذکور ہوا ہے مرگیا اور اس نے چند اقسام کا مال ان لوگوں میں تین تہائی میر اے چیوڈ اپس حیوا نات میں* خیل اس قدر جس میں عربی گھوڑے اپنے جن کاسن وشیہ یہ ہے اور باقی چنین و چنان اور اہل اپنے جس میں ہے اونٹ اپنے اور اد منتیاں اتنی اور نچروں کوبھی ای طور پرتح بر کرے اور گدھےا نے اور گائیں اتنی اور بکریاں اتنی ان سب کے شیات وغیر ہ بیان کرو ہے اورعقارات اینے ان کےمواضع وحدود بیان کرد ہےاوراراضی و د کا نو ل کوبھی اسی طرح بیان کرد ہےاورفروش اینے اورظر وف چنین و چنان سادے رسمی کیڑے اتنے اور نقو دچنین و چنان میسب تر کہ چھوڑ ااور وارتوں میں یجی تین پسر چھوڑ ہےاوراس کا تر کہ ان سب میں تمین تہائی ہوااور اگر اس نے مختلف خصص کے دارث جھوڑے مثلاً مادر دیدرود و پسر دایک دختر وایک زوجہ اور ان کے مثل تو لکھے کہ ا وروارتوں میں مادر ویدرفلانہ وفلاں و جورومساۃ فلانہ و دو پسر فلاں وفلاں دایک دختر مساۃ فلانے جھوڑی اور بیسب مال ان سب میں فرائض القد تعالی میراث ہوا کہ جورو کے واسطے آٹھواں حصہ و مادر و پیرر کے واسطے دو چھٹے جھے اور ہاقی اوا! د کے درمیان مرد لوعور ت ے دو چند کے حساب ہے ہوا پس اصل فریضہ چوجیں سہام ہے اور اس کی تقلیم ایک سوجیں سہام ہے ہوئی جس جس جوروکو ( ۱۵ ) اور والدین کو ( ۴۰ ) ہرا یک کو بیں میں اور ہر پسر کے واسطے (۲۲ ) اور دختر کے واسطے (۱۳ ) سہام ہوے اور تمام بیتر کہا ہے او گوں کے انداز کرنے ہے جن کوآ تکنے کا ملکہ ہے انداز کرایا گیا تو دو ہزار جارسو درم کا ہوا جس میں ہے جورو کے واسطے تین سودرم اور باپ کے واسطے( ۴۰۰ ) جا رسو درم اور مال کے واسطے بھی ای قدراور ہر پسر کے واسطے یا پچے سوہیں اور دفتر کے واسطے دوسوساٹھ درم ہوئے لیس جورو کے اس کے حصہ کے عوض تمام و ہ دار جوفل ں مقام پر واقع ہے دے دیا گیا اور باپ کوتمام باغ انگور واقع موقع فلاں دے دیا گیا اورعلیٰ بنداالقیاس باقیوں کوآخر تک تحریر کرے کذافی الذخیرہ۔

اگرمیرات میں حیوانات کے اعیان وصفات سمھوں نے پند کیا کہ یا ہم اس کورضا مندگ کے ساتھ تھتے کم کیس بعد ان سب
کے ان حیوانات کے اعیان وصفات و قیمت کی معرفت وان کود کیے لینے ونظر کر لینے اور اس سب واقف ہوجانے کے منع عورت کے مہروعدت کے نفقہ کے لگا کرتقہم کیا اور حال ہے کہ میرمیراٹ ان لوگوں کو ہر طرح کے قرضہ ووصیت سے خالی حاصل ہون بن ان سمھوں نے اس کو باہم تقیم کیا پس فلاں کو اس کے تمام حصہ میراث میں چندیں درم اور تمام گھوڑ اسمی چنین وتمام چنان حاصل ہوا اللہ فرالقیاس میں سب تقیم ان کی باہمی رضا مندی قسم سے دو اللہ کو اس کے تمام حصہ میراث میں بنداللہ میں بنداللہ کو اس کے تمام حصہ میراث میں کے تمام حصہ میراث میں بنداللہ کو اس کے تمام حصہ میراث میں بنداللہ کو اس کو تمام کی بنداللہ کو اس کے تمام حصہ میراث میں بنداللہ کو تمام حصہ میراث میں بندائی بندائی بندائی بندائی بندائی میں بندائی بندا

جائز ہ نافذہان کے درمیان جاری ہوئی اور بھی ایسی صورت میں ایسا کرتے ہیں کہ گھوڑوں کی ایک متم بچے قرار دیتے ہیں اور علیٰ ہذا پس لکھے کہ انہوں نے گھوڑوں کی ایک قتم سمجھ قرار دی اوراونٹوں کی ایک قتم اور گاؤں کی ایک قتم اور باہم راضی ہوئے کہ ریہ سب ان میں قرعدة ال كربانث ديا جائے پس سب نے اپنے درميان قرعدة الا پس فلا ل كو چنان پہنچ اور فلال كو چنان على منز ااور ہرا يك كو جو پجھ پہنچا ہے اس نے مسلیم سیح از جانب و میران اس پر قبضہ کرلیا اور ہرا یک نے ہریت کر دی کہ اس نے تمام اپنا حصد تر کہ وصول پایا اب اس کا ایے شریکوں میں ہے کی کی جانب پچھنیں رہااوراس نے ہر دعویٰ ہے اس تر کہ میں ہریت کر دی اور اس تر کہ میں کسی کا پچھ قرصہ نہ تھا اور اس میں ہے کچھکی پر قر ضدنہ تھا اور اگر بھی وہ اس کی ہا بت کچھاس پر دعویٰ کرے تو باطل ومر دو د ہو گا اور سب متفرق ہوئے اور سب نے ایک دوسرے کے واسطے درک کی صانت کرلی اور گواہ کر لئے اورتحریر کوتمام کرے اور ایک جماعت مشائخ کے نز دیک بیامام اعظم وامام محرّوا مام ابو یوسف کے قول کے خلاف ہے کہاصناف مختلفہ میں قرعہ ڈال کرتقسیم نبیں جائز ہے اس واسطے کہقسیم مثل بیچ کے ہے اور بع بشرط قرعد النے کے شل کنگری بھینکے وغیرہ کے ہے ہی جا ہے کدا کی تقسیم کے آخر میں حکم حاکم لاحق کیا جائے میر میں ہے۔ اگروار توں کے درمیان تقسیم واقع ہواور بعض ان میں ہے غائب ہوتو لکھے کہ گوا ہلوگ گواہ ہوئے تااین قول کہ فلانہ عورت مرگئی اوراُس نے وارثول میں ہےا بکٹو ہر غائب سمی فلال بن فلال اورا یک پسرصغیر سمی فلال بھی چھوڑ ااورتر کہ میں چنین و چنان مال جس کی قیمت انداز ہ کرنے ہے اس قد رہوئی ہے چیوڑ ااور فلال شخص بطریق نظر شرعی کے از جانب فلاں حاکم اس غرض ہے نا ئب مقرر ہوا کہ تر کہ مقسومہ میاں وارثان میں سے حصہ غائب پر قبضہ کر نے اور اس کے حاضر ہونے تک اس کی حفاظت کرے اور تر كهان دارثوں میں بفرائض القد تعالی تقسیم کیا گیاادر بقسمت صیحه تمام محدود داقع موقع فلاں اس شو ہر غائب اوراس صغیر پذکور کے حصہ میں آیا ورفلاں غائب کے حصہ میں تمام چنین و چنان آیا ہیں اس نائب نے حصہ غائب مذکور بھکم نیابت مذکورہ بطوع سیجے اینے قبضہ میں کرلیا اور پیربتاریخ فلاں ماہ فلا ں سنہ فلال واقع ہوا پیرڈ خیر و میں لکھا ہے۔

# فعل نوز وم

ہیات وصد قات کے بیان

ائل شروط نے ہدوصد قد کی ابتدائح ریکر نے میں اختاا ف کیا ہے ہیں امام ابوطنیفہ وان کے اصحاب اس طرح لکھتے ہے کہ بیہ تخ ریفلاں بن فلاں بن فلاں نے اور طحاوی لکھتے ہے کہ بہہ کیا فلاں بن فلاں نے اور طحاوی لکھتے ہے کہ بہہ کیا فلاں بن فلاں اور متاخرین اٹل شروط اس طرح کھتے ہیں جس طرح امام طحاوی لکھتے ہیں کہ بندا ماوہ ب فلاں بن فلاں اور مام محمد ہبدوصد قد محموز واوصد قد محوز واہیں (۱) لکھتے ہیں اور عامد اہل شروط اس کو لکھتے ہیں اور اس کا لکھتا میں اور عامد اہل شروط اس کو لکھتے ہیں اور اس کا لکھتا ضروری ہا اس واسطے کہ بہد بدون اس کے کہ معبوضہ محوز و ہوتہ مارے نزویک نہیں جائز ہے جسے جب معبوضہ محوز و ہوتی کہ جب بخلاف قول اور مام شافعی کے اور صحت ہبدوصد قد کے واسطے عامد جو چیخ محمل قسمت ہے اس میں ہبر مشاع ہمار ہے نزویک نیل جائز ہے کہ اور صدف کہ اس میں جب محمد ہوائن کے بالے کے نزد کے کہ جب ہم محمد ہوائن ویا کر جہ اس پر بھند نہ ہوا ہوائی کہ بعد دو موجو نہ ہوں وہ وہ اور کھے کہ یہ ہبر ہم محمد ہوائن و بھراس کے بعد دیکھنا ہوا ہے کہ اگر الیا ہیہ جس سے ہیدکر نے والار جوع نہیں کر سکتا ہے جیسے جوروو فاوند میں سے ایک نے دوسر کو ہب کہ بالے اپنے بالغ پسریا بالغہ ودختریا پی ماں یا بھائی کے بیشے میں سے ایک سے سے بیدکر نے والار جوع نہیں کر سکتا ہو بھی بیان کے بیشے میں سے کہ کہ میں سے کہ کہ میں یا بھائی یا بھائی

یاا پی بہن کو ہدکیایا نوافل مشیر کو یا دادایا دادی یا پہتایا پھوپھی یا ماموں یا خالہ کو ہدکیاتو ایس صورت میں بعد لکھنے ہوسیجہ جائزہ کے لکھے تہذ و تبلتہ یعنی قطعی ہا دراس ہدست وا ہب رجوع نہیں کرسکتا ہا وراگر ایسا ہہدہ وجس سے رجوع کرسکتا ہوتو فقط تبدہ و تبلیہ کھے اوراس سے نیا دہ فضا بعد کا اعظ بھی نہ لکھے صورت تجربر ہمیہ بنا ہرا فقیر و ادراس سے نیا دہ فقط بھی نہ لکھے صورت تجربر ہمیہ فلاں واس کے صدود بیان کر متاخرین کے بیرہ کہ بیتر کر یہ ہدفلاں برابن فلاں ہے کہ فلاں نے اس کوتما م بددار محدود وہ نہ واقع مقام فلاں واس کے صدود بیان کر دے کیا اس وا بب نہ کورہ تحربر ہذا نے اس موہوب لہ فہ کورہ تحربر ہذا کوتما م بیدار محدود وہ فروہ محمل اس کے تعقوق سے ہاور مع ہر چیز کے جواس میں داخل اس کے حقوق سے ہاور مع ہر چیز کے جواس میں داخل اس کے حقوق سے ہادہ معجدہ جائزہ نا فذہ محمودہ فارغہ جس میں کہ طرح فساد نہیں (۱) ہے بدون شرط محوض کے براہ صلہ و تیر کے اور ہب بحق موہوب لہ نہ ہر ہیں تا وہ اس بہ کواس بہ کواس موہوب لہ نہ ہر ہیں ہو اس بہ کیا اور اس بہ کواس موہوب لہ نے ہاں کو ہر مانع و شاغل و منافل اس کے ہیں ہو جوب لہ نے اس کو ہر مانع و شاغل و منافل و منافل و منافل اس کے ہیں دومد قد نامہ میں بینیں لکھے گا کہ دونوں مجلس عقد سے جفر تی ایدان موہوب لہ کے قبضہ میں بینیں لکھے گا کہ دونوں مجلس عقد سے جفر تی ایدان موہوب لہ کے قبضہ میں بینیں لکھے گا کہ دونوں مجلس عقد سے جفر تی ایدان

اگرموہوب باغ انگورہو 🌣

جا ہے اس طرح تحریر کرے کہ فلال نے بطوع خود اقر ارکیا کہ اُس نے فلاں کوتمام دارمشتملہ بیوت اس کے حدود بیان کر دے ہبہ کیابایں طور کہاس کو بہبہ صحیحہ جائز والی آخر و بیتمام دار ندکور مع اس کے حدود وحقوق کے آخر تک بدستور ندکور کو لکھے والتہ تعالی اعلم ۔ اگرموہوب باغ انگورہوتو لکھے کہ مع اس کے سب حدو دوحقوق وعمارت واشجار مثمر ہ وغیر ہمثمر ہودر نتان انگورو پودےواو باط ہو اعراس وانہار وسواقیہ وشرب مع اس کے مجاری ومسائل کے جواس کے حقوق ہے ہےسب ہبدکیا اورا گر درختوں پر کھل موجود ہوں یا سکسی در خت پرا ہے ہے ہوں جن کی قیمت ہوتی ہے جیسے فرصاد کے بیتے تو اس کا ذکر کر دینا ضروری ہے اس واسطے کہ بدون ذکر کے داخل نہ ہوں گےاور نہ داخل ہونے کی صورت میں ہبہ فاسد ہوگا اس واسطے کہ و وصحت تسلیم سے مانع ہوں گے اور اگر ہبہ بشر طاعوش ہو تو لکھے کہ میتح رہے مبدللاں برائے فلاں بشر طاموض ہے جواس میں ندکور ہے کہ فلاں نے اس کوتما م داروا تع موقع فلاں محدود بحدود چنین و چنان بہر معجد جائز و نافذ ومحوز ومقبوضہ جس میں رجوع نہیں ہے بدین شرط ہبہ کیا کہ موہوب لہ اس کوتمام باغ انگوروا قع موقع فلاں محدودو بحدودو چنین و چنان تعویض جائزنا فذمحوزمفرغ مقبوض جس ہے رجوع نہیں ہے عوض دے پس موہوب لہنے جس کو دار ہر کی ہے۔اس دار کے ہبہ کو بدین شرط نہ کور قبول کیا اور دونوں میں ہے ہرایک نے جو چیز اس کے واسطے اس ہبہ وتعویض نہ کور کی وجہ ہے ہوگئ ہے دوسرے کے بیسب اس کو خالی ازموا نع تسلیم و ے کرمسلط علی کرنے سے اپنے قبضہ میں کرلی پس تمام بیدوار بوجہ اس بہد کے واسطے اس فلاں کے ہوا اور تمام یہ باغ انگور بوجہ تعویض ندکور کے اس فلاں کا ہوا اور دونوں میں ہے کی کو دوسرے سے جو چیز اس نے قبضہ علی اس ہبدوتعویض ندکور سے ہوگئی ہے رجوع کرنے کا اختیار نہیں ہے دونوں نے اس سب کا اقر ارکیا اور دونوں نے اپنے اقر ار يران لوكول كوكواه كرديا جنهوں نے اپنانام استحرير كي خرجي شبت كيا ہے اور بيتاريخ فلال از ماه فلال سنه فلال واقع ہواواللہ تع كي لے۔ وبط زیمن پست وگذھے کو کہتے ہیں جیسے غارو کھتے یا ہمہ پست و ہندااعبر سے سینی مسلط کیا کہاس پر قبضہ کرلے پس دینااور مسلط کرنا دونوں تھے 18 (۱) میعنی ہیدہ سرنبیں ہے ا

اعلم اوراگر ہبہ بدون شرط عوض کے ہولیکن موہوب لہ نے واہب کواس کے ہبہ کاعوض دیا تو یوں لکھے کہ بیتح ریاس عوض کی ہے جوفلاں نے فلاں کواس کے دارے بدیے میں دیا ہے جواس نے اس کو ہبہ کر کے سپر دکر دیا ہے اور اس کی بابت دونوں نے ایک تحریر کاسی ہے جس کی قال بیہ بسم الندالرحمٰن الرحیم پس بہنا سدکواوّل ہے آخر تک نقل کرے پھر لکھے کہ پھراس موہوب لہ فلاں نے اس فلاں واہب کواس کے اس ہدے وض مید مال دیا اور واہب مذکور نے اس کی طرف ہے تبول کر کے اس کے سپر دکرنے ہے اس پر قبضہ کرلیا پس اس واہب کواس موہوب میں رجوع کرنے کا اختیار شدر ہااوراس موہوب لہ کواس عوض میں جواس نے دیا ہے رجوع کرنے کا اختیار بھی نہیں رہااور بیفلال تاریخ واقع ہوااورا گرموہوب ایسی چیز ہوجوقائل قسمت نہیں ہےاوراس میں ہے کسی قدرمشاع ہدکی گئی جیسے رقیق وحیوان وموتی وغیرہ تو اس کا بہد بلاخلاف جائز ہے اور لکھے کہ بیتر مریب فلاں برائے فلاں ہے کہ اس نے فلاں چیز کے دوسہام میں سے مہم واحدمشاع اورو ونصف ہے آخرتک بدستورمعلوم تحریر کرے اور اگر قابل قسمت چیز میں سے نصف مشاع مثلاً ہدکیا جیسے اراضی و باغ انگورو داروغیرتو ہمارے نزدیک اس کا بہدفاسد ہے بخلاف تول امام شافعی کے ان کے کہزدیک جائز ہے بس اگرا ہے بہد کی تحریر لکھے تو اس کے آخر میں عکم حاکم لاحق کرد ہے کہ فلاں نے حکام سلمین میں ہے بعدخصومت معتبرہ کے جواس کے سامنے ان دونوں متعاقد مین کے درمیان واقع ہوئی ہے اس ہبہ کی صحت کا تھم دے دیا ہے اور اگر ایک شخص نے اپنا دار دوآ دمیوں کو ہبہ کی تو امام اعظم کے نز دیک خواہ مساوی ہبہ کیا ہویا بہ تفادت ہدکیا ہوجائز نہیں ہاورامام ابو بوسف کے نزد یک اگر مساوی ہد کیا توجائز ہاوراگر بدتفاوت ہد کیا تو نہیں جائز ہاورامام محد کے نز دیک دونو ل طرح جائز ہے اوراس کی تحریر کی صورت ہے کہ یتحریر ہدفلاں برائے فلاں وفلاں ہے کہ اس نے تمام دارمشتملہ بوت و حجرات واقع مقام فلال محدود ہ بحدود چنین و چنان مع اس کے سب صدود دحقوق کے الی آخر ہ یفصفقۂ واحدہ نصفانصف دونون کو بہبہ جائز ہ نا فذ ومحوز ولم مقبوضه بهد كيا اور دونوں نے ايك ساتھواس سے اس دارمحدود و غذكور و كا بهبة تبول كيا اور دونوں نے ايك ساتھواس دارمحدود و غذكور و یراس واہب کے اس کوان دونوں کومیر دکرنے اور دونوں کواس پر مسلط کرنے ہے جلس ہبدیش قبضہ کرلیا۔ پس بیدوار بحکم اس ہبد کے ان دونوں کے قبضہ میں دونون میں نصفانصف مملوک ہے اور اس کے آخر میں تھم حاکم لاحق کرے۔

اگر دوآ دمیوں نے ایک دار بصفقہ واحد وایک تخص کو بہد کیا تو تکھے کہ پیتر میر بہد فلا ب وفلاں برائے فلاں ہے کہ دونوں نے اس کوتمام وہ چیز بہد کی جم اور بید چیزتمام واروا تع مقام فلاں ہے ہے کہ بہ ہماری آ دھی آ دھی یا برابر یا تمین تہائی مملوک ہے کہ تہائی فلاں کی اور دو تہائی فلاں کی ہے اور بید چیزتمام واروا تع مقام فلاں ہے اس کو ببد صحیح گوزہ مقبوضہ دونوں نے ایک بارگی بید دار فہ کوراس کو دونوں جموع سے بہ بہ بیتا اور دونوں سے لے کراس دار فہ کورہ پر اس طرح قبضہ کیا کہ دونوں نے ایک بارگی بید دار فہ کوراس کو دونوں بھر دکیا اور اس پر قبضہ کرنے پر مسلط کیا اور بیفلاں تاریخ واقع ہوا اور اگر کسی نے کسی صغیر اجنبی کو بہد کیا تو تکھے کہ بیتر میر بہد فلاں بین فلاں بن فلاں بن فلاں نے بیب بہد واسطے اپنے صغیر فلاں بن فلاں بن فلاں نے بیب بہد واسطے اپنے صغیر فلاں بن فلاں بن فلاں نے بیب بہد اپنے واسطے اپنے صغیر کے دولا بے پیری تبول کیا اور اگر کسی نے اور اس کا کوئی وصی نہیں ہے تیول کیا اور اگر صغیر کی مال فلانہ نے بیب ہو اور وہ اپنے چیایا مامول کی تر دیب کی پرورش میں نہوتو تکھے کہ اس مقبر کے دولول کیا اور اگر صغیر کے دولول کیا اور اگر صغیر نے دولول کیا اور اگر صغیر کی مال بھی نہ ہو اور وہ اپنے چیایا مامول کی تر ب کی پرورش میں بوتو تکھے کہ میں ہوتو تکھے کہ اس فلاس نے بیب ہوتے ول کیا اور اگر صغیر نے دولیا کیا ہوتو تکھے کہ اس صغیر نے دیا ہوتو تکھے کہ اس صغیر نے دیا ہوتو تکھے کہ اس صغیر نے ہی ہوا در نہ اس کا کوئی وصی نہیں ہے جو اس کے امور کا متولی ہوا در نہ اس کا تو کوئی وصی نہیں ہے جو اس کے امور کا متولی ہوا ور نہ اس کا کوئی وصی نہیں ہے جو اس کے امور کا متولی ہوا در نہ اس کا کوئی وصی نہیں ہے جو اس کے امور کا متولی ہوا در نہ اس کا کوئی وصی نہیں ہے جو اس کے امور کا متولی ہوا در نہ اس کا کوئی وصی نہیں ہے جو اس کے امور کا متولی ہوا در نہ اس کا کوئی وصی نہیں ہے جو اس کے امور کا متولی ہوا ور نہ اس کا کوئی وصی نہیں ہے جو اس کے امور کا متولی ہوا ور نہ اس کا کوئی وصی نہیں ہے جو اس کے امور کا متولی ہوا ور نہ اس کا کوئی وصی نہیں ہو دور نہ کوئی ہوا در نہ اس کوئی ور کی کوئی ور کی کوئی ور ک

<sup>•</sup> الول ای طرن تسخیص ہاوراس میں تال میں ہے کہ میازت واش عت جمع ہوئے کے سامعی جن شاید کال محوز جواا

کوئی ایا قریب ہے جس کی پرورش میں ہواوراس موہوب لہ نے یہ مال ہبداس واہب کاس کوف کی از مانع ومنازع سپر دکر نے سے
اپ قبضہ میں کرلیا اور یہ فلاں تاریخ واقع ہوا اگر کی شخص نے اپ فرز ندصغیر کو ہبد کیا تو لکھے کہ بیتر کر یہ ہدفلاں واسطا پ فرز ندصغیر
فلاں کے نے کہ اس کوتما م دارواقع مقام فلاں محدود و بحدود و چنین و چنان الی آخر و یہاں تک کہ قبضہ کا ذکر آئے تو لکھے کہ اس بب با نے اس صغیر کے واسطے بیرسب بولایت بدری آئی ذات سے لے کر قبضہ کرلیا اور اما جم الدین فی نے اپ شروط طیس باپ کا قبضہ کر کیا ہے اور امام محد نے شروط الاصل میں باپ کا قبضہ و کر کہیا ہے اور امام محد نے شروط الاصل میں باپ کا قبضہ و کر کہیا ہے اور اور قبضہ اس و اسطے و کر کر دیا جائے کہ بہد باپ کے قبضہ میں ہوگا اور جبۃ الاصل میں قرمایا کہ بیصورت اور قبضہ اس واسطے کہ آدی جو بچھا ہے فرز ندصغیر کو جائے کہ کیا ہیں کیا ہے اور اس طرح الاس کی تب کیا اس واسطے کہ آدی جو بچھا ہے فرز ندصغیر کو جائے گئی میں ہوگیا ہے و قبضہ ماں کا ذکر سے اور کرتا ہے کہ کیا ہیں کو ایس ہوگیا ہے الدین نے فرمایا کہ اس طرح اگر ماں نے بہدکیا اور باپ مرچکا ہے تو قبضہ ماں کا ذکر سے اور کرتا ہیں کی بہی صورت ہے واللہ تعالی اعلم۔

اگرایک مخص نے اپنا قر ضدقرض دار کے سوائے دوسرے کو ہبد کیا تو لکھے کہ بیتح ریر ہبدزید برائے عمرو ہے کہ ذید نے عمر و کوا پنا تمام قرضہ جواس کا بکر پرآتا ہے جس کی ہابت بتاریخ فلال بگواہی فلال وفلال دستاو پر الکھی ہے بیسب قرضداس کو بہبہ صیحتہ ہبہ کیا اور عمر و کومسلط کر دیا کہ بکر ہے اس کا مطالبہ کرے اور اس کی بابتہ اس ہے تخاصمہ کرے اور اگر و ہ منکر ہوتو اس کو اس پر ٹابت کرے اور اہینے واسطےاس کواس سے بااس مخفس سے جوا دائے قر ضہ ند کور میں بکر کے قائم مقام ہووصول کر لےاور عمر و نے بیہ ہبداور تمام و ہ امور جواس کی طرف اس ہبہ نامہ میں مند کئے گئے ہیں قبول کئے اور اگر قرض دار کو قرضہ ہبد کیا تو تھے کہ یہ ہبدفلاں ہرائے فلاں ہے کہ اس کواپناتمام قرضہ جواس پرآتا ہے اور و واس قدر ہے بہہ صیحہ بہد کیا اور فلاں نے اس سے بیہبہ بقع لیجی قبول کیا اور اگرعورت نے اپنا مہرا ہے خاوند کو ہبہ کیا تو لکھے کہ فلانہ عورت نے اپناتمام مہر جواس کا اِس کے شوہر فلاں پر ہے اور وہ اس قدر ہے بہہ صححہ ابطور صدو مراعات حق شوہری مدون شرط موض کے ہبد کیا اور اس کو اس ہے ہرا وسیح بری کیا لپس اس نے اس مورت کا ریہ ہبداور بیابراء بالمواجهہ قبول کیااور عورت ندکورہ کا اس شوہر پر بعد اس ہبروابراء کے اس مہر میں ہے چھکیل وکثیر نہیں رہا پس اگر بعد اس کے بھی اس میں ہے کچے دعویٰ کرے تو اس کا دعویٰ باطل ومر دو د ہوگا پس شیخ تجم الدین نے اپنے شروط میں اس کی تحریرای طریق ہے کھی ہے اور جس یر قرضہ ہےاں کا ہبہ قبول کرنا شرط کیا ہےاور ایسا ہی تنمس الائمہ مزحسی نے اپنی شرح میں ذکر کیا ہےاور ایسا ہی واقعات ناطفی میں مذکور ہاور عامد مشائخ نے شرح کتاب الکفالیت اور شرح کتاب الہینة میں ذکر کیا کہ قرضہ ای قرض دار کو ہید کرنا بدون قبول ئے تمام ہو جاتا ہے اور میسب حق اصیل میں ہے اور حق کفیل میں بالا تفاق میہ بات ہے کہ جو قرضداس پر ہے اگر اس کو ہبہ کیا تو بدون قبول ئے ہبہ تمام نه ہوگا اور اگر اپنا داریا اور کوئی چیز کسی نقیر کوصد قہ دیتو تکھے کہ یتح بر نقمدیق فلاں برفلاں ہے کہ اپنا پورا دار دا قع مقام فلال محدودہ بحدودچنین و چنان مع اس کے حدود وحقوق کے بصدقہ صححہ جائزہ نافذہ اس کوصد قہ دے دیایا جس میں فسادنہیں ہے اور نہ رجعت ہےاور ندشر طعوض ہے خالصتۂ لوجہ القد تعالیٰ وطلب رضائے او تعالیٰ و ہامید ثواب وخوف عقاب صدقہ دے دیا ہے اور اس متصدق عایہ نے تمام اس دارمحدودہ پر بحکم صدقہ ندکورہ اس متصدق کے سپر دکرنے سے قبضہ کرلیا اور ہم نے متصدق کے تبر دین نے ے متصدق علیہ کا قبضہ کرنا شرط کیا ای وجہ ہے جوہم نے ہبہ کی صورت میں بیان کروی ہے پھر لکھے کہ بعد اس صدقہ وسپر و کرنے ہے اس متصد ق کااس میں کوئی حق و دعویٰ وخصومت ومطالبہ کسی وجہ ہے نہیں رہااور بعداس کےاگر بھی میہ متصد ق اس میں کوئی دعویٰ کر ہے تو وہ باطل ومر دود ہوگا آخرتک کذافی الذخیر ہ پس صدقہ کی صورت میں وہی تحریر کرے جو ہبہ میں تحریر کرتا ہے اس قدر زیادہ لکھے کہ

خالصة لوجه القد تعالى وطلب رضائ اوتعالى واميد ثواب البي كذا في الظهيريي

فعنل بعنم 🏠

#### وصیت کے بیان میں

وصیت ومعنی ہبدوصد قد ہےاس واسطے کہ وصیت یا تو فقیر کے واسطے ہوگی پیغنی کے واسطے ہوگی \_ پس اگر فقیر کے واسطے ہوتو تجمعنی صدقہ بہوئی اور اگرغنی کے واسطے ہوگی تو جمعنی ہبہ ہوگی بس اس میں دونوں کے ساتھ لاحق کی جائے گی بس ہم کہتے ہیں کہ اگر وصیت کی تحریکتھنی جابی تو اس کاطرز وہی ہے اور امام اعظم نے ایک شخص کوجس نے اس کی درخواست کی تھی بالبداہ یہ تکھوا دیا تھا اور وہ یہ ہے۔ بسم کے القد الرحمٰن الرحیم بیتر مریع اس کی ہے کہ جس کی وصیت کی کہ قلال بن قلال نے اور وہ شہادت ویتا ہے کہ لا اله الا الله وحدة لاشريك له لم يلد ولم يو لد ولم يتخذ صاحبة ولا ولد اولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وهو الكبير المتعال وان محمداً عبدة ورسوله وامينه على وحيه وان الجنة حق و ان النارحق و ان الساعة آية لاريب فيها وان الله يبعث من في القبور مبتهلا الى الله تعالى ان يتم عليه في ذلك نعمته وان لا يسلبه ماوهب له فيه وما امنن به عليه حتى تيوفاه اليه فاك له الملك وبيده الخير وهو على كل شيء قدير. ال قلال نا إلى اولادوا إلى و قرابت و برادری کواور جواس کے تھم کی اطاعت کرے اس چیز کی وصیت کی جس کی حضرت ابراہیم ویعقوب علیجا السلام نے اپنے فرزندوں کو وصیت کی تھی کہا ہے میر ہے بیٹو البتہ ائند تعالی نے برگزید ہ کیا ہے تمہارے واسطے دین کو پس ہرگز ندمرناتم الأ در حالیکہ تم مسلمان ہواوران سب کو وصیت کی القد تعالیٰ نے جیسا ڈرنا جا ہے ہے اس طرح ڈریں اور اپنے پوشید و ظاہر معاملات میں القد تعالیٰ کی اطاعت کریں اپنے قول میں اور اپنے قعل میں سب میں اور اس کی فرمانبر داری کو اپنے اوپر لازم کریں اور اس کی نا فر مائی ہے دورر ہیں اور دین کوانچھی طرح قائم رھیں اور اس میں متفرق ومختلف نہ ہوں اور القد تعالیٰ کی اطاعت واس کے حکم کے ساتھ تمسک ہے باز ندر ہیں اور فلال نے اقر ارکیا کہ اس پر فلا س کا اس قدر وفلا س قدر قرضہ ہے ہی قرض خوا ہ کا نام اور اس کے باپ و دادا کا نام بیان کر دے اور وصیت کی کہ اگر اس کو حادثہ موت بیش آئے تو اس کی جبیر و تلفین سے فارغ ہونے کے بعد اس کے تمام قرض ادا کئے جا تھیں پھر اس کے مابھی تر کہ میں ہے تہائی مال چنین و چنان میں صرف کیا جائے پھر بعد قر ضہ وا نفاذ وصیتوں کے جو باقی رہے وہ میرے وارثوں کے درمیان میراث ہےاور دوفلاں وفلاں ہیں ان میں برفرائض القد تع لی جواس نے ہرایک کے واسطے مقرر کی ہے مشترک ہوگا اور مجھے اختیار ہے کہ تہائی مال میں جو میں نے وصیت کی ہے اس میں تغیر و تنبدل کروں اور جو میں جاہوں اس ہے رجوع کروں اور اپنی رائے کو فنکست کردوں اورموصی لہلوگوں میں ہے جس کو جا ہوں بدل دوں بس اگر مرجاؤں تو میری وصیتیں ای طور پر نافذ ہوں گی جس حال پر چھوڑ کر مرا ہوں اور میں نے فلاں کواپنی و فات کے بعد اپنے تمام امور کے واسطے وصی کیا اور فلال نے اس وصیت کو بالمواجہ قبول کیا اس کے گواہ کر لئے گئے ہیں یہ یوری وصیت کی تحریر ہے کذافی انظمیر مید تحریر وصیت جامع تحریراس وصیت کی ہے جو بند وضعیف فی نفسہ مختاج رحمت میرورد گارسمی فلال نے ا بنی حالت ثبات عقل و بہمہ وجوہ جواز تصرفات میں وصیت کی ہے اور وہ گواہی دیتا ہے کہ لا الله الله وحدہ لا ا الكات الذي رايون وعقيدة حق المن الله عن الأله جمال بالبين كان المواجعة والكام المرايون وعن الأموسي والع وفي عرتشيم بأس شركا تب خودم بنهي بوتو بصيغه متكلم اورائر ووسراء وتوبصيغه غانب تح ميرَر ے گاس كويا وركفتا جا ہے امت

شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيدة الخير وهو على كل شي قدير ولم يدد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لم يتخذ صاحبة ولا ولد اولم يكن له شريك في حكمه احد و يشهد ان محمداً صلى الله تعالىٰ عليه وآله وسلم عبدة وصفيه ورسوله واميته على وحيه وارسله بالهدى و دين الحق ليظهره عبي الدين كله ولو كرة المشركون اوركوابى دياب كدجنت تل باوردوزخ حل باورراه صراط ت باورقيامت ضرورا فوالى ب اس ميس كيح شك ميك مياورالقدتعالي قبروس كمروول كواشائ كاوانه قدرضي بالله ربا وبالاسلام دينا و بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن اماما وبالكعبة قبلته وبالمؤمنين اخوانا على ذلك يحيى و على ذلك يموت وعلى ذلك يبعث انشاء الله تعالى مبتهلا الى الله ان يتم عليه في ذلك نعمته وان لاعيسليه ماوهب له وما اتفق به عليه حتى يتوفاه اليه فان له الملك وبيده الخير وهو على كل شيء قدير ويشهد ان مخرج من هذه الدنيا الفدارة المكارة الخداعة تائبا الى الله تعالىٰ ناد ما على ما فرط فيهامتا سفاً على ماقصر فيه مستغفر امن كل ذنب ذالة بدرت منه موكلا من خالقه ورازقه تبارك اسمه قبول توبته واقالة عثرته راجيا عفوه وغفرانه اذوعد ذلك عبادة فيما انزل على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقال وهو الذي يقبل التوبة عن عبادة و يعفو عن السيآت وقوله صدق ووعده وتل وسبقت رحمتنظی غصبه وهو الغفور الرحيمه اورائيخ پس ماندگان وارثان و دوستال واولياء کواور جوميري بات کو مانے بيوصيت كرتا ہوں کہتم لوگ القد تعالیٰ کی عبادت عابدول میں شامل ہو کر کر و اور اس کی حمد اس کی حمد کرنے والوں میں داخل ہو کر کرو اور جماعت مسلمین کے واسطے خیرخواہی کرواور ڈروالند تعالی ہے جیسا جائے ہےاورایئے درمیان اصلاح رکھواور الند تعالیٰ واس کے رسول کی فر مانبر داری کرواورمؤمنین امانت دار ہو جاؤ اور رہوتم کو وہی وصیت کرتا ہوں جوابراہیم ویعقوب علیہ السلام نے اینے قرزندوں کو کی تھی۔

مسئد کی ایک صورت جس میں پہیے تر کہ میں ہے تجہیز وتکفین و تد فین ادا کرنی جا ہیے اور نین رو ز تک اہل تعزیت کوبطور معروف موافق سنت کے بدون اسراف و تبذیر و بیٹیل کے نفقہ دینا جا ہے ہیے

التدتعالی نے ہمارے واسطے دین ہرگزیدہ کیا ہے اور وہ اسلام ہے ہی تم نہ مرتا الا درحالیہ تم مسلمان ہواور ہیں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ پوشیدہ وفا ہروتول وفعل ہی القدتعالی کی اطاعت کر واور اس کی فرمانبر داری کوا ہے او پر لازم کر لواور اس کی تافر مانی ہے بزر ہواور دین کواور میں نہیں القدتعالی کی اطاعت کر واور اس کی فرمانبر داری کو اس کے جھڑکارا وہ بات نہیں ہے جگ القد تعالی نے اپنے بندوں کے درمیان بعدل مقرر کیا ہے اور اپنی مخلوقات پرحتی کر دیا ہے کسی کواس سے چھڑکارا وہ بات نہیں ہے بلکہ القد تعالی نے بندہ کے واسطے سب سے بہتر وہ ہی رکھا ہے جس دن وہ اپنے پروردگار سے بلے گاتو تم لوگ بہلے میرے ترکہ ہیں ہے تجہیز و گفتین کر داور تین روز تک اہل تعریت کو بطور معروف موافق سنت کے بدون اسراف و تبذیر و بخیلی کے نفقہ دو اور پھر لوگوں کے وقتین و تدفین کر دواور میر ہے تھی جو تربین و ادا کر دو پھر لوگوں ہے میر میر ہے تربین و مادا کر دو پھر لوگوں ہے میر کی وصیتیں تا فذکر دواور اس میں پھی تغیر و تبدل نہ کر دفتن کہ دلہ بعد ماسمعہ خانما اثب معلی الذین کر دواور میر ہے جو قرضے لوگوں پر جیں ادا نجملہ فلال ہے اس قدر بدین سب ہے اور میر ہے جو قرضے لوگوں پر جیں اذا نجملہ فلال پر اس قدر اس قدر قرضہ بدستا و برجی آلہ ہے اور فلال کا اس قدر بدین سب ہے اور میر ہے جو قرضے لوگوں پر جیں اذا نجملہ فلال پر اس قدر اس میں جو قرضے لوگوں پر جیں اذا نجملہ فلال پر اس قدر اس میں جو قرضے لوگوں پر جیں اذا نجملہ فلال پر اس قدر اس میں جو قرضے لوگوں پر جیں اذا نجملہ فلال پر اس قدر و بدین سب ہے اور میر ہے جو قرضے لوگوں پر جیں اذا نجملہ فلال پر اس قدر و بدین سب ہے دور ہیں ہورہ بھی ادار ہیں اس قدر میں ہورہ بھی ادر بدین سب ہورہ بھی اور بھی ادر جی از اس قدر و بدین سب ہورہ بھی ادر بھی ادر فلال کا اس قدر جر میں سب ہورہ بھی ہورہ بھی ہورہ میں ہورہ بھی اور بھی اور بھی اور جی سب ہورہ بھی اور بھی اور انہ بدین ان الکر بھی بھی اور بھی ہورہ سب ہورہ بھی اور بھی اور بھی اور بھی ہورہ بھی ہے بھی ہورہ بھی ہورہ بھی ہورہ بھی ہورہ بھی

بذر بعیددستاویز مورخه تاریخ قلال ہےوفلال بن فلال براس قدر ہےاوراعیان واموال جواس کی ملک میں ہیں پس داروا قع مقام فلاں اس کے صدود بیان کر دےاور ہاغ انگور واقع مقام فلاں اس کے حدود بیان کر دےاوراراضی واقع دیپرفلاں اور اس کے حدود بیان کر دے اور دو کا نین واقع بازار فلاں اور ان کے حدود بیان کر دے اس طرح تمام عقارات کو بیان کر دے اور غلاموں میں ہے ا ہے اور باندیوں میں سے آئی باندیاں ان سب کے نام وحلیہ بیان کر دے اور سونے و جاندی میں اتنا اتنا اور حیوانات میں چنین و چنان از مال تجارت و د کانوں وتجر ہ میں اتنا اتنا اور دار میں ظروف پیلی و برنجی اور حشب کے اتنے اتنے میں اور فروش و بساط ومتاع بیت و کیلی دوزنی سب بیان کردے پس اس کا تمام مال داعیان ندکور ہ مفصلہ ہیں ان کے سوائے نبیس ہیں پس دصیت کرتا ہوں کہ اس میں ہے پہلے میرا قرضہادا کیا جائے پھرلوگوں پر جومیرا قرضہ آتا ہےوہ وصول کیا جائے پھرمبلغ تر کہ دیکھا جائے کہ اہل عدل وامانت و صدق مقال میں جولوگ مشہور ہیں کہان کوانداز ہ کرنے کا ملکہ ہےان ہے قیمت انداز ہ کرائی جائے پس اس میں ہے یوری تہائی نکالی جائے یا لکھے کہاس میں ہےاس قدر درم اس کی وصیتوں کے واسطے نکالے جائیں پس ان میں ہے فلاں صخص کو جس نے اپنی طرف سے حج وعمرہ کیا ہے دیا جائے تا کہ وہ موصی کی طرف ہے حج وعمرہ بوصف قران اداکرے یا لکھے کہ حج وعمرہ بوصف تمتع اداکرے یا لکھے کہ جج وعمر وبا فراداداکر ہے اور اس قدر دیا جائے کہ موصی کے تھرہے جا کرواپس آنے تک اس کے طعام ولباس وسواری وتمام اخراجات ضروریہ کے داسطے جن کی جاجیوں کوضرورت ہوتی ہے کافی ہویا فلال کودیے جائیں کہ و ہاس موصی کی طرف ہے جج کرے پس اگر فلاں ندکوراس سے انکار کر ہے تو وصی کو جائے کہ لوگوں میں ہے جس کو پہند کر ہے اس سے بیکام لے کہ و وموصی کی طرف ہے عج کرے ہیں ایسامخص اختیار کرے جواس کے لائق ہے کہ وہ مردعفیف ثقنہ ہوجس نے حج اور عمرہ ادا کیا ہے ہیں اس کوآ مدرفت **کا** خرچہ بطورمعروف مبدون اسراف وجیکی کے دے دے اور نفقہ اس قدر درم دے پس اگر اس میں سے بچھے باقی رہ جائے تو وہ اس کے واسطے وصیت نہ ہوگا اور اگر جا ہے کہ مامور بچے کو گنجائش دیتو لکھے کہ اور مامور بچے کوا جازت دیے دی کہ جب اس کوکوئی مرض یا مانع ایہ چیں آ جائے جواس کو بورا کرنے ہے مانع ہوتو وہ ہاتی مال ایسے خص ثقہ کودے دے جواس کا م کو بورا کرسکتا ہے ہیں اس کو حکم کرے کہ جوکا م اُس پر بورا کرنا تھاوہ بورا کردےاوراس میں اس کواینے قائم مقام کردے جووہ کرے گاوہ جائز تصور ہوگا۔

اس کو اجازت دے دے کہ اس کا جی چاہان درموں کو اپنے بیا اپنے رقیقوں کے درموں میں ملا دے بیام اس کے تفویش کردے اس پریکی شکرے اوراگرموسی پراتی مدت کے نماز ہائے فریفنہ ہیں ان میں سے ہرنماز کے واسطے نصف صاع گذم یا ایک صاع شعیر یا ایک صاع خر مایا اس قد رنفقہ جو ان میں ہے کہی تیت پوری ہوئی ہو سلمان سکینوں کودے وے اور جو اس پرزگو تا ایک صاع شعیر یا ایک صاع خر مایا اس قد رندر مفقروں کودے دے اور اس قد ردرموں سے استے رقبات سالم از عیوب خریدے اور ان کوموسی کی قیمت پوری ہوئی ہو سلمان سکینوں کودے وے اور ان کوموسی کے کفارات قدم یا لکھے کہ کفارات ظہار یا کفارات قلست روز ورمضان کے واسطے آزاد کرے اگر وصیت کی کرتھیر فلال بلی شراس قد روفلاں رباط میں اس قد روفلاں مجد کے بوریے و بیال وروغن چراغ کے واسطے اس قدرصرف کیا جائے اور اتنی بھریا یا گائیں یا اور خس کے مواسطہ کا قدرصرف کیا جائے اور اتنی بھری پائے واقو جنری و غیر وجس سے انتفاع حاصل کیا جاتا ہے فقیر و سکینوں کو صدقہ دے دیئے جا تھی اور حالب و ذاتی وسلاخ کی اجرت دے دی جائی و اور جس کو جائے میں اور حالب و ذاتی وسلاخ کی اجرت دے دی جائی و اور جس کو جائے میں دو تا ہورہ س کو جائے کہ دے اور جس کو جائے نے دور اس میں سے بطور معروف لکھائے اور وسی کو گئی گئی نے کہ دے بعد از انکہ اس کا قصد بھرز تو اب وصول تو اب ہواوروسی کو اختیار ہے جائے خود اس میں سے بطور معروف لکھائے اور اس کی وفات کے وقت تھیروں کو صدف کر دے اور جس کو جائے کے دور اس میں ہوئی کو دور اس کی وفات کے وقت قیر ور مسکینوں کو صدف کر دے اور جس کو واسے کے کھلائے اور اسٹر بھیں و ٹیاں خرید ہے اور اس کی وفات کے وقت تھیروں کو صور کو کو کھوں کے اور اس کی وفات کے وقت تھیروں کو کو کھوں کے اور اس کی وفات کے وقت تھیروں کو میں کو کھوں کے اور کی وہ کھوں کو وہ کے کھور کر کے دور کو کھوں کے اور اس کے دور کو کھوں کو کھوں کے دور کو کھوں کے دور کے دور کے دور کو کھوں کو کھوں کے دور کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے دور کو کھوں کے دور کو کھوں کے دور کو کھوں کو کھوں کے دور کے دور کو کھوں کے دور کو کھوں کے دور کو کھوں کو کھوں کے دور کو کھوں کے دور کو کھوں کو کھوں کے دور کو کھوں کو کھوں

ایا مگر ما بیس ہر جعہ کے روز فلاں سقایہ بیس بر ف کا پی فی رکھے کہ راہ گیرو مسافراس سے پیں اور فلال مدرسہ کے طالب عموں کو بہ نث اس قدر درم تقلیم کرے اور و ہاں کے مدرس کو کم و پیش و دینے کا اختیار ہے اور استے کپڑے گرے خرید کر فقیروں و سکینوں کو بہ نث و سے اور فلال کواس کا عمامہ تو زیبی دے دے اور فلال کواس کا عمامہ تو زیبی دے دے اور فلال کواس کا بیکا مہ تو زیبی دے دے اور فلال کواس کا بیکھونا و کیاف دے و سے اور جن پر وہ بیش کرتا تھا وہ قالین وغیرہ قلال معجد میں لے جا کر وقف رکھے تا کہ جس روز فلال وعظ فرما تا ہے منبر پر اس کے بیٹیے بچھا یہ جائے اور اس واسطے رکھ بچھوڑ اجائے اور اس فلال وعظ کے بعد بھی جو شخص اس معجد میں وعظ فرما تا ہے منبر پر اس کے بیٹے بچھا یہ جائے لیس بیسب صور تیں بھی اگر مجتمع ہوں تو ان کوتر پر کرے اور اگر کوئی بات ان سے زیادہ ہوتو تحریر بھی بڑ مجتمع ہوں تو ان کوتر پر کرے اور اگر کم ہوتو تحریر بھی گھٹائی جائے اور اس کے عدد سے جار جوع کرے اور جس میں بات ان سے زیادہ ہوتو تحریر بھی ہوتا کہ جس کوچ ہے جار جوع کرے اور جس میں موصی کواختیار ہے کہ اپنی وصیتوں بھی جواس نے تہائی مال بھی کی ہیں تغیر کرے اور جس سے جب بدل دے بھراگر مرگی تو جس صالت بھی سے جس قدر کی کر دے اور جس کو اس میں کہ ہیں تغیر کرے اور جس میں کہ ہیں تغیر کرے اور جس میں کے دار توں فلاں کو قلال کے درمیان پر فرائض الہی تقیم ہوگا کہ فلاں کواتنا اور فلاں کواتنا بونی سہام معلومہ ششم وسوم و جہارم و ہوتر وضاف و باتی ۔

## اگر دواشخاص وصی مقرر کئے تو کیاتح پر کرے 🌣

اس نے اس سب کے واسطے اور اپنی و فات کے بعد اپنے تمام امور کے واسطے اور اپنی اولا دخر د سہال یا ولدخر د سہال یہ دو فرزندخر دسال جبیہا ہواس کے امور کے واسطے فلاں شخص کو وصی مقرر کیا جس کی دیانت وصیانت و امانت و کفایت و شفقت اس کے ذ من نشین ہےاور فلاں نے اس ہے اس وصابت کو بالمواجہ و بالمشافہ بقع ل سجیح قبول کیااور دونوں نے اپنے نفس پر اس سب کے گواہ کر لئے جن کا نام آخرتح ریمیں شبت ہے اور گاہے اس مقام پر بیعبارت بڑھائی جاتی ہے کہ اور اس کو وصیت کی کہ اس سب میں وہ موصی اوراپنے واسطےنظرر کھےاورالتد تعالیٰ ہے ڈرےاوراس کےغضب کا خیال رکھےاوراپنے پوشیدہ و طاہر پرائند تعالیٰ کوخبر دار جانے اوراس موصی نے جو کچھاس کی طرف عہد کیا ہے اور جس کا اُس کو تھم کیا ہے خلاف نہ کرے اور اس موصی نے بیان کیا کہ بیاس کی آخر وصیت ہےاور جو وصیت اس نے اس سے پہلے کی ہور جوع کیااوراس کو باطل وضخ کر دیااور بیوصی آخری وصی ہے جس کومقرر کیا ہے اس کے سوائے اس کا کوئی وصی نہیں ہے اور ہروصی جواس سے پہلے ہو ہیں نے اس کو وصایت سے خارج کر دیا اور اس موصی نے اقر ارکیا کہاس نے فلاں کواپنے وصی اس فلاں پرمشر ف کیا ہے حتی کہ بدون اس کے علم واجازت کے کوئی کا م وکوئی تصرف نہ کرے اوراگرس نے کوئی بات اس کے بدون علم واجازت کےصادر کی تو وہ باطل ومر دود ہوگی اور اس سب کے اپنے نفس پر گواہ کر دیئے اور تحریر کو ختم کر دے اور بھی اس میں مبالغہ کیا جاتا ہے ہیں اس طرح لکھا جاتا ہے کہ اس نے اپنی بیوصیتیں بجانب فلا ل مند کیس اور اس کو بعد ا بنی وفات کے اپنے تمام تر کہ کا اور اپنے قرضہ وصول کرنے کا اور جوائس پر قرضے ہیں ان کے ادا کرنے کا اور اپنی وصایائے ندکور ہ کے تافذ كرنے كاجن كا نافذ كرنا ان ميں سے اس كے تركه ميں سے واجب ہواور اسے ہرخروس ل اول و كے متولى ہونے كاوسى كيا اورجن امور کی اس کووصیت کی ہے جن کا ذکر کیا گیا ان میں جس طرح اپنی زندگی میں خود ہی بعد و فات اپنی کے اس کواپنے قائم مقدم کیا اور ل اس کاوصف مفصل بیان کرد ہے ور شاہ م اعظم کے نز دیک جائز ہوگا اس کے تو زیشم عی مدی اس دیا رہیں معروف تھی اا س بعنی این اگرخود کا تب ہے یااس کے اگر دوسرا کا تب ہے اا

پس اگر اس نے مطلق چھوڑا ہوتو دونوں اس میں وصی ہوں گے اور اگر اس نے خصوصیت کر دی تو تخصیص کے موافق ہو گا اور اس کو یوں لکھنا چا ہے کہ قلال کو اپنے قرضدا داکر نے کے واسطے فاصد وصی کیا کہ بعد اس کی موت کے اس کے قریف ادا کر ہے ہوا کے دوسر کا موں کے اور قلال کو وصیت کی ہے پس دونوں نے اس بات کو بالمواجہ قبول کیا اور قلال کو بعد موت اپنی کے ہم ایک موت کی ہم ایک موت کی ہم ایک موت کے دوسر کے مصالح کی پر داخت کے واسطے فاصد و کیل کیا اور قلال کو بعد دوسر ہا اس بات کو بالمواجہ قبول کیا اور قلال کو بعد دوسر ہا ہم میں کہ جو نے کہ واسطے فاصد و کیل کیا اور قلال کو بعد دوسر ہا دوسر کے ہم اللہ بین ہو کی پر داخت کے واسطے فاصد و کیل کیا نہ اس کے سواتے دوسر ہا مور کے واسطے فاصد و کیل کیا نہ اس کے سواتے دوسر ہا مور کے دوسر ہا ہو گا کہ درتی واصلاح قائم ہونے کی وصیت کی اس کے عین و و بن کے واسطے اور اس پر قبضہ وصول کر نے اور اس کی مواشے دوسر ہا مور کی واس کی موسلے کی ہوگا اور اگر ایک فخص حاضر کو وصی کیا تو وہ اس کے مال واو لا دکا وصی ہوگا اور اگر ایک فخص حاضر کو وصی کیا تو ہو اس کے مال واو لا دکا وصی ہوگا اور اگر ایک فخص حاضر کو وصول کر نے اور اپنی جنہیں تا فذکر نے اور اپنی جنہیں تا فذکر نے اور اپنی جنہیں تا کہ بعد ل وانسا ف اس پر قیا م کر سے بیال تک کہ قلال کو جنہ ہو گا ہی ہو گا ہی ہو ہی ہو گا ہی ہوں ہو کہ قلال کو ایک بیا ہو ہی ہو گا ہی ہو گا ہوں وہ کی ہو اس کے ترکہ کے امور میں کا م انجام دیں اور سیر سے حاضر ہیں تشر رست ہیں اور ان میں سے کوئی ہو وہ وہ میں ہو کہ بیا ہو جائے یا مریض ہو کہ عام دیر موسلے کیا مور کی کا موسلے کیا مور کے امور میں کا م انجام دیں اور میں ہو کہ بیا ہو کہ کی ہو گا کہ وہ کر جائے تو ان میں سے کوئی ہو وں دوسر سے کوئی موسلے کیا مریض ہو کہ کا موسلے کیا سور کے وہ اس کے ترکہ کے امور میں کا م انجام دیں اور روز کیا کہ وہ کر عاجز ہو جائے یا مریض ہوگا کے تو ان میں سے کوئی ہووں دوسر سے کا کہ موسلے کیا موسلے کیا موسلے کیا ہوں کور کیا جو باتے یا مریض ہوگا ہوں کور کیا ترکہ وہ کیا ہوگی ہوں دوسر سے کوئی موسلے کیا موسلے کیا موسلے کیا میکھ کے کا موسلے کیا موسلے کیا موسلے کیا موسلے کیا میں ہوگا ہوں کیا گا کہ کور کور کے کور کیا کہ کور کیا گا کہ کور کیا گا کہ کور کیا گا کہ کور کی

ولایت تقرف عاصل ہوگی و واس سب اموریں بعدل وانصاف کا م انجام دے اور سیموں نے اس ہے اس وصایت کو تبول کیا۔

نوع دیگر اگر ایک شخص نے حضر میں ایک شخص کو وصی کیا پھراس موصی نے سنر کیا اور سنر میں مرگیا اور ایک دوسر نے شخص کو وصی کیا تو

لکھے کہ زید نے بطوع خود اقر ارکیا کہ اس نے حضر میں چند وصیتیں کی تقیں اور بحر وکواپٹی موت کے بعد اپنے تمام امور کے انجام
دہی کے واسطے وصی کیا تھا اور اُس نے اس وصایت کو بالمواجہ قبول کیا تھا اور اس وصایت کا ایک وصیت نامہ بتاری فلاں بگواہی
ماعت گواہان عاد ل تحریر کیا تھا پھراس کو سفر بیش آیا اور اپنے وصی نہ کور کے بیاس غائب ہوا اور سفر میں اس کوموت بیش آئی بس
ماعت گواہان عاد ل تحریر کیا تھا پھراس کو سفر بیش آیا اور اپنے وصی نہ کور کے بیاس غائب ہوا اور سفر میں اس کوموت بیش آئی بس
اس کو ضروری ہوا کہ کی دوسر سے کو وصی کر سے بس اس نے بکر کووصی کیا کہ اس کوتمام امور متعلقہ سفر بذاکی درتی میں قیام کر ساور
اس کے قرضہ اداکر نے کے بعد اس کے اس سفر کے مال سے تہائی میں جو اُس نے وصیت کی تافذ کر سے پھر ماتی کی حفاظت کر سے
اور اس کواس کے پہلے وصی کو جس کو حضر میں وصی کیا ہے بہر دکر د سے تاکہ وصی اقل بدون تغیر و تبدل کے بعد ل و انصاف اس کی وصیت پر قیام کر سے داراس وصی نے اس کواس سے بالمواجہ قبول کیا۔

نوع دیگرا ہے دار کے خرید کے بیان میں جس کے خریدنے کے داسطے موسی نے خرید کر کے اس کی طرف ہے وقف کر وینے کی وصیت کی تھی۔زیدوصی عمرو نے جواس کی موت کے بعداس کے تمام امور کے واسطے پوصیت صحیحہ ٹابتہ وصی ہے اس موصی کے تہائی مال ہے اس کی طرف ہے وقف کرنے کے واسطے بھکم اس کی وصابت کے فلاں سے تمام چیز ندکورہ ذیل خریدی تا کہ موصی ک طرف ہےاں کو ہر وجو ومعلومہ جن کے واسطےاں موصی نے وصیت کی ہے وقف کرے اور و ہتمام دارمشتملہ چنین و چنان واقع مقام کذامحہ ودہ بحدو و کذا و کذا ہے پس اس مشتری وصی نہ کورنے اپنے موصی کے واسطے بھکم اس کی وصیت کے اس کے تہائی مال ہے بیہ تمام دارمحدود ہذکور واس با کع ہے مع اس کے صدو دوحقوق یہاں تک کہ باہمی قبضہ کے بیان تک بہنچے پس لکھے کہ اور اس با کع نے اس مشتری سے تمام یشن ندکوراس مشتری کے بیسب اینے موصی کے تہائی مال سے اوا کرنے سے لے کر قبضہ کیا آخر تک بدستور معلوم تمام کرے اور گا ہے استحریر میں مشتری کے اقرار ہے شروع کیا جاتا ہے کہ گواہان مسمیان آخرتح ریم نواسب گواہ ہوئے کہ زید نے عمرو کوا بی موت کے بعد اپنے تمام امور کے واسطے بوصیت صححہ وصی کیا اس نے بطوع خود اقر ارکیا کہ اُس نے فلال سے تہائی مال اس موصی ہے بوجہ اس کی وصیت کے کہ بوجوہ معلومہ جن کا اس نے اپنے وصیت نامہ میں ذکر کیا ہے وقف کیا جائے تمام دار واقع مقام فلا ن خربیدا اور اس وصی نے اقرار کیا کہ بیس نے اس بو نع ہے تمام بیددار مع اس کے صدود کے تہائی مال اس موصی ہے بوجہ اس کی وصیت وقف کے خرید ااور اس با کئے نے ان سب میں اس کی تصدیق کی اور تحریر کوتمام کرے اور بھی اس تحریر میں اقر ارب کئے ہے شروع کیا جاتا ہے کہ فلاں نے بطوع خودا قرار کیا کہ اس نے تمام داروا قع مقام فلاں کووصی فلاں کے ہاتھ جواس کی موت کے بعداس کے تمام امور کو پوصیت صیحتہ وسی ہے فروخت کیااوراس موصی نے اس وصی کووصیت کی تھی کہ بیدداراس کے تنہائی مال ہے فرید کر کے اس کی طرف سے اس کو وقف کر دے اورتح ریکوختم کرے وجہ دیگر آئکہ فلاں وصی فلال نے جو ثابت الوصایت ہے اپنے اس موصی کے مال ہے بیوجہ اس کے عظم کے کہ اس نے اپنی زندگی میں اس کو عظم ویا تھا کہ اس کی وفات کے بعد اس کی طرف ہے اس کو بوقف سیحے وائی فقروں پر وقف کرے خرید کیا بتا ہرشر طاس وقف کرنے دار کے جس طرح اس نے اپنے وصیت نامہ میں تحریر کیا ہے بدون اس کے کہ یہ وقف اس بیج میں شرط ہوفلاں ہے خربیرا ہیں اس وصی نے اس کو وقف کے واسطے جس طرح ہم نے بیان کیا ہے بدون اس نے کہ بیہ وقت اس بیچ میں شرط ہوئے تمام داروا قع موقع فلاں اور اس کے صدو دو بیان کردے یہاں تک کدا س تحریر تک پینچے کہ اور اس بائع نے

تمام بیشن اس مشتری کے اس کو بیسب اس موصی کے مال ہے اداکر نے ہے لے کر وصول کرلیا اور تحریر کوتمام کر دے۔ نوع ویگراگر
وصی نے کوئی پر دہ واسطے تقرب کے خریدا۔ فلاں وصی فلاں نے بھم اپنے موصی کے جس نے اس کو تھم کیا تھا کہ اس کے تہائی مال ہے
خرید ے فلاں ہے اس کو خرید کیا اور حال ہدہ کہ فلاں نے اس کو وصیت کی تھی کہ اس کے واسطے ایک بر دہ و واسطے تو اب کے غلام یا
ہائدی بعوض اس قدر مثمن کے جواس میں فہ کور ہے خرید کر کے اس کی طرف ہے آزاد کر ہے اس وصی نے فلاں ہے اس وصیت کی
وجہ ہے اس غرض ہے تمام مملوک مسمی فلاں اور اس کا حلیہ بیان کر دے موصی کے تہائی مال ہے خریدا تا کہ اس کو آزاد کر دے بھر ہا جمی

قبضہ و تغرق وضان درکتے کریے کرے۔

اگر جاجی بسبب دشمن یا مرض وغیرہ کے جوسب احصار کے ہوتے ہیں کسی سبب سے محصور ہوا 🖈 نوع ویگروصی کےغلام فروخت کرنے کی تحریراس طرح ہے کہ زید نے عمرو سے جو بکر کا وصی ہے اس سے تمام مملوک مسمی فلا ں خرید ااور بیملوک اس موصی کا تھا اور حال ہیہ ہے کہ اس موصی نے اس وصی کو وصیت کی تھی کہ اس کو بطورتسمیہ عتق فرو خت کرے پس اس کواس کے ہاتھ ہے اس طور پر فروخت کیا جس طرح کہاس میں نہ کورے پس اس مشتری نے اس ہا نع ہے تمام سے مملوک مسمی معین اس قدر درم کے عوض بطور ہیج سیج مثل ہے مسلمان کے بدست پرا درمسلمان خریدا تا کداس کوآ زا دکرے پھر ہا ہمی قبضہ کا ذکر کرے وتح مرکوفتم کرے توع ویگر اگر دارمعین کے واسطے تخص معین کی وصیت کی تو لکھے کہ بیتح میر وصیت فلال برائے فلال ہے کہ اس کے واسطےا ہے تمام داروا قعہ شہر فلال کے مفصل مع حدود بیان کرد ہے مع اس کے تمام حقوق الی آخر ہ پوصیت صحیحہ مطلقہ قطعیہ جائز و خالیداز شروط مفسدہ و معانی مبطلہ وصیت کی درحالیکہ بیددار ندکوراس کے تہائی مال سے برآ مد ہے اور برطرح کے قرضے سے خالی ہے اور ایسے ہی حق غیر ہے خالی ہے حتی کہ اس کی صحت سے مانع ہواور بیہ وصیت بغرض صله قرابت واحسان بجانب موصی لہ وتقریب بہ پروردگارتعالی ثانہ بذریعہ ایے عمل کے جس کے داسطے اس نے تعریف کی ہے کہ اقر ہا کے داسطے وصیت کرے اور بامیدحصول تو اب روز قیامت ہے اور اس موصی لہنے اس وصیت کو تجلس وصیت بنرامیں بالشافہہ بقبول سیح قبول کیا اور حال میہ ہے کہ اگر اس موصی کو امروز موت آئے تو میرموصی لہ امروز اس کا وارث نبیں ہوسکتا ہے اور اس موصی نے وصی یا وارث کو جواس کی موت کے بعداس کے قائم مقام ہوگا کیا کہ ریکل داراس موصی لہ کو بھکم اس وصیت کے جسلیم سیجے سپر دکرے اور اس بات پر ان لوگول کو گواہ کر دیا جنہوں نے آخرتح رہے میں اپنی گواہی ثبت کی ہے بعد از انکہ بیہ وصیت نامہ ان کوالی زبان میں یڑھ کر سنایا گیا کہ انہوں نے جان لیا اور اقر ار کیا کہ اس کو تجھ لیا ہے ایسی حالت میں اقر ار کیا کہ اس کی عقل ثابت اور اس کے تصرفات بہمہ و جوہ جائز تھے اورتح ریر کوفتم کرے۔نوع ویگر اگر وصی نے کسی شخص کو مال دیا کہ میت موصی کی طرف ہے جج او ا کرے تو لکھے کہ یتج ریروہ ہے کہ جس پر گواہان مسمیان آخرتح ریر بنداسب شاہد ہوئے ہیں کہ زید وصی عمرونے جوعمرو کی طرف ہے ٹا بت الوصایت ہے بطوع خودا قرار کیا کہ اس متو فی عمرو نے اس کووصیت کی تھی کہ اس کی و فات کے بعد اس کے تہائی مال سے ا تنے ورم نکال کرا یسے مروعفیف امین کو و ہے جس نے اپنے واسطے حج اسلام ادا کیا ہو تا کداس موصی کی طرف ہے اس کے گھر ہے جوفلاں مقام پرواقع ہے جج کرے پس ان درموں میں ہے اپنی آ مدور دنت میں خرچ کر مے اور اس موصی نے اس فلاں کومرو عفیف امین حج ادا کرنے پر قادر پایا اور بیانے واسطے حج کر چکا ہے ہیں سے مال اس کودیا کہ اس میّت کی طرف ہے پر وصف ند کور ج کرے اور اس فلان حاجی نے بیامراور بیونیا اس کی طرف ہے بقبول سیح قبول کیا اور اس موصی کے وارثوں نے جوفلال و فلاں ہیں یا قرار تھیجے قرار کیا کہ بیسب جواس میں نہ کور ہے تق درست ہےاوران لو گوں نے اس فعل کی جواس موصی میت اوروصی

نے کیا ہے تق جان کرا جازت دے دی اور بیا قرار کیا کہ یہ مال میت کے تہائی مال ہے برآ مد ہوتا ہے اور ان سب لوگوں نے ا ہے او پر اس سب معاملہ کے گوا ہ کر دیئے اورتج پر کوئما م کرے۔ وجہ دیگرسب گواہ ہوئے کہ زید وصی وعمر و نے جوعمر و کی طر ف ہے بوصایت صحیمہ ٹابت الوصایت ہے اس موسی کے تبائی مال ہے اس قدر مال بکر دیا اور اس موسی نے اس زید کو وصیت کی تھی کہ اس قدر مال کسی مردامین عفیف ثقه کوخود پیند کر کے جس نے اپنی طرف ہے جج کیا ہواس قدر مال دے دے تا کہ و واس موصی کی طرف ہے بروصف مذکور حج ادا کر ہےاور بیموصی اس وصیت برمر گیا اور تا دم مرگ اس ہے رجوع نہیں کیا اور نداس میں پھے تغیر کیااوراس قدر دراہم اس کے تہائی مال سے برآ مرہوتے ہیں پس اس وصی نے اس مخض کہ جس کو بیدرم دیئے ہیں پند کیا کیونک اس کواس نے اس صفت کا پایا جو نہ کور ہوئی ہے ہیں اس کو بید دراہم دیئے کہ اس موصی کی طرف ہے فلا ں شہر ہے جج کرے اور بیہ شہراس موصی کا وطن ہے جس میں و ہمرا ہے لیں ان درموں میں ہےاپنی آید ورفت میں اس شہر تک بطورمعروف بدون اسراف و بخیلی کے اپنے کھانے پینے ولیاس وسواری و جملہ ضروری چیز ول میں خرچ کرے اور میقات سے احرام باند ھے اور تمام من سک حج موافق فریضه الله تعالی وسنت رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کے اوا کرے بدین شرط که اگر اس نے اس قر ار دا دے مخالفت کی تو بعقد رمخالفت کے اس میں سے ضامن ہوگا کپس اس نے ای شرط پر اس سے لیے کران درموں پر قبضہ کر لیا اور بدین شرط کہ اگر ان درموں یں اس کواس موصی کے قرض خواہ یا کسی وصی یا وارث یا حاکم یا کسی زیر دست وغیر ہ کسی آ دمی کی طرف ہے کوئی درک بیش آئے تو اس وصی پر واجب ہوگا کہ اس کو اس سے خلاص کرے یا بقدراس درک کے اس کے واسطے ضامن ہو بضما نت صحیحہ ضانت کر کی اور بدین شرط کہا گریہ جاجی بسبب دشمن یا مرض وغیرہ کے جوسب احصار کے ہوتے ہیں کسی سبب ہے محصور ہوا تو اس وصی پر واجب ہو گا کہ ایس صورت میں جس طرح مدی وغیر وجھیج کر چھوڑ اتے ہیں تا کہ امر واجب ہے ذبح کر کے خلاص ہو جائے اوراک حاتی پرالند تعالیٰ کا عہدو میثاق ہے کہ اپن طرف ہے خیرخوا بی کے ساتھ کوشش کرے کہ یہ حج بروصف مذکورا دا ہو جائے پھر دونوں نے قبل افتر اق واشتغال بکاور میر کے ہرا یک نے دوسرے کےمواجہ میں بیضان ودرک یوری قبول کی پس بیتی م درم اس حاجی کے قبضہ میں بدین وجہ ندکور ہیں بدین شرط کہ اگر ان درموں میں ہےاس حاجی کے فارغ ہوکراس شہر تک واپس آنے کے بعد کچھ باقی رہاتو اس وصی کووالیں دے گا کہ وہ میت کی طرف ہے میراث میں داخل ہوں گے اور اگر ان درموں میں اس ح بی کے نفقہ میں کمی پڑے تو اسپنے مال سے بدین شرط خرج کرے گا کہ اس موصی کے تہائی مال میں سے اس وصی ہے وا جس لے گا اورتح ریکوتمام کرےاورا گریجے ہوئے درم حاجی کے واسطے کر دیئے ہوں تو لکھے کہ جو پچھان درموں میں ہے اس حاجی کے واپس آئے کے بعد باقی رہیں و وموصی ندکور کی طرف ہے اس حاجی کے واسطے بطور وصیت ہوں گے اور اگر اس حاجی کے واسطے وصی کی طرف ہے اس کے تھم ہے کئی نے کفالت کی تو لکھے کہ فلا ب اس وصی کی طرف ہے اس کے تھم ہے اس حاجی کے واسطے تم م اس چیز کا جو بوجہ درک پڑکوراس وصی پر واجب ہوضامن ہے۔

بدین شرط کران دونوں میں ہے ہرایک دوسرے کی طرف ہے دوسرے کے تھم ہے تمام اس درک کابضما نت سیحے ضامن ہوا جس میں فساد و خیار نہیں بدین شرط کہ اس حاجی کواگر بیدرک پہنچ تو چاہے دونوں کواس سب کے واسطے ماخوذ کرے اور بپ ہوا جس میں فساد و خیار نہیں بدین شرط کہ اس حاجی کواگر بیدرک پہنچ تو چاہے دونوں میں کسی کو ہریت شہوگی الا جب کہ بیسب اس حاجی کو وفوں میں کسی کو ہریت شہوگی الا جب کہ بیسب اس حاجی کو فرف بیائے اور ہرایک نے دوسرے سے قبل افتر اق کے سب نے ایک دوسرے کے مواجہ میں بیسب قبول کیا اور اگر حاجی کی طرف سے کوئی شخص ضامن ہوا درصور سیکہ خاجی فدکور خلاف شرط کرے تو لکھے کہ اس حاجی کی طرف سے اس کے تھم سے اس وصی کے واسطے کے کوئی شخص ضامن ہوا درصور سیکہ خاجی فدکور خلاف شرط کرے تو لکھے کہ اس حاجی کی طرف سے اس کے تھم سے اس وصی کے واسطے

فلال جنفی تما مال چیز کا جو بوید کالفت ند کورہ کے اس حاتی پر واجب ہو بضمانت صحیحہ جائزہ جس میں فساد و خیار تہیں ہے ضامن ہوا

بدین شرط کدان دونوں میں ہے جرایک دوسرے کی طرف ہے بھتم اس کے اس سب کا گفیل ہے آخر تک بدستو را قل تحریر کرے اور
اگر میت کی طرف ہے جی قران اواکر نے کا عظم و یا ہوتو اپنے موقع پر کھے کہتا کداس میت کی طرف ہے جی وہ وہ نوں کا قران کر کے
اواکر ہے اور اپنی ذات پر آمد و رفت میں خرج کرے اور میقات ہے دونوں کا احرام باند سے اور پہلے افعال عمرہ اس کے طریق پر اوا
اون ذرج کر سے اور اپنی ذات پر آمد و رفت میں خرج کر ہے اور قران کے شکر یہ میں جو بدی اس کو میسر آئے اپنے مال ہے بکری گائے یا
اون ذرج کر سے اور اگر میت کی طرف ہے جی جمتح کا عظم کیا تو تھے کہ اور اس موصی نے وصیت کی تھی کہ جس شہر میں اس کا مکان ہے
یہاں ہے اس کی طرف ہے کوئی شخص عمرہ وہ جم اوا کر ہے اور ایام جم میں ان دونوں کو اس کی طرف سے جم وہ وہ اور اکر ہے ہیں پہلے عمرہ تہا اوا
کر بے پس اس کے وصی نے اس فلاں کو پہند کیا اور اس کو یہ مال و یا تا کہ اس میت کی طرف سے عمرہ کا احرام باند ھے اور اوا کر کے پھر جو اگر وہ سے بہا ہو کہ اس کو میں اس او کو بہ کہ اور اس کی طرف سے عمرہ کا احرام باند ھے اور موافق شر بعت اللہ کے افعال اس کے طریق پر اوا کر بے پھر اس احرام ہے صومند ہواور اس میں جب بہتے تو وہ باس سے تنہا عمرہ کا احرام باند ھے اور موافق شر بعت اللہ کے افعال اس کے طریق پر اوا کر بے پھر اس احرام ہے صلال ہو کر اس کی طرف سے تنہا جم کا احرام باند ھے اور موافق شر بعت اللہ کے اس کے مار بی پر اوا کر ہے کہ اس کے مار بی کہ مارک اوا کر ہے۔
السے کے افعال اس کے طریق پر اوا کر بے پھر اس احرام ہے صلال ہو کر اس کی طرف سے تنہا جم کا احرام باند ھے اور موافق شر بعت اللہ کا سے کہ مارک اور کے ۔

عاريتول والتقاط <sup>(۱)</sup>لقط<sup>يم</sup> كى تحريرات ميں

اگرزید نے عمرو ہے ایک دار مستعارلیا اور عمرو نے چاہا کہ لکھ کراپئی مضبوطی کر لے تو امام محمد نے کتاب الاصل میں اس کی صورت یوں تحریر فرمائی ہے کہ بیتر کر برائے فلال بن فلال لیمن معیر مسلم زید بن خالد از جانب عمرو بن بکر مستعیر کے بدین ضمون ہے کہ تو نے جھے کوا ہے گھر میں بعاریت لیایا جو کہ تیری ملک واقع شہر فلال محدودہ بحدود چنین و چنان ہے۔ابیا ہی امام ابو صنیفہ وان کے کہ تو نے جھے کوا ہے گھر میں بعاریت لیایا جو کہ تیری ملک واقع شہر فلال محدودہ بحدود چنین و چنان ہے۔ابیا ہی امام ابو صنیفہ وان کے

<sup>(</sup>۱) پژابوا مال و چیز انکه لینا ۱۴

الم عقط كم متعمل المحض كے لئے جلد سوم ملا حظه مور

اصحاب تحریفر ماتے تھا ورامام خصاف وطی وی یوں لکھتے تھے کہ تونے جھے اپنے دار مملوکہ بیل بدین شرط سکن کیا کہ بیل خوداس بیل رہوں اور دومرے کو بسائے کا اختیار بالا جماع حاصل ہوجائے اس واسطے کہ معیر نے اگر مستعیر سے بینہ کہا کہ بیٹی استعیر کو وہ سرے کو بسائے تو امام شافعی کے بزد کیا اس کو دومرے کے بسانے کا اختیار نہ ہوگا اس واسطے کہ امام شافعی کے بزد کیے مستعیر کو بدون اجازت مجرکے غیر کو عادیت دینے کا اختیار نہیں ہوتا ہے اور ہمارے نزد یک ہوگا اس واسطے کہ امام شافعی کے بزد کیا سے منظقہ ہومثلاً کہا کہ بیلی نے تھے عاریت دیا اور بینہ کہتا کہتو ہی اس سے انتظاع حاصل کرے خواہ مستعیر کو اختیار ہوگا کہ عامل کرے نواہ جستار کو اختیار ہوگا ہوں کہ اس کہ بیلی کے بیا کہ بیلی کے بیا ہوگا ہوں کا حاصل کرے خواہ مستعیر کو اختیار ہوگا کہ دوم کے کہد دیا اس کے کہد دیا (۱) کہتا کہ وہ انتظاع حاصل کرتے ہوں اور عاریت مقیدہ ہومثلاً اس کے کہد دیا (۱) کہتا کہ وہ اس کے انتظاع حاصل کرتے ہوں اور عاریت مقیدہ ہومثلاً اس کے کہد دیا (۱) کہتا کہ وہ اس کے انتظاع حاصل کرتے ہیں تو مستعیر کو اختیار ہوگا کہ دومرے کو عاریت دیے کا اختیار نہوگا اور اگر ایس جز ہوجس سے کوئے خواہ کہتے حاصل کرتے ہیں تو مستعیر کو اختیار ہوگا کہ دومرے کو عاریت دیدے کا اختیار نہوگا اور اگر ایس جز ہوجس سے کوئے کوئے کا اختیار نہوگا کہ دومرے کو عاریت دیدے کا اختیار نہوگا کہ دومرے کو عاریت دیدے کا اختیار نہوگا اور اگر ایس جز ہوجس سے کوئے کوئے کہ دومرے کو عاریت دیدے کا اختیار نہوگا دومرے کو عاریت دیدے کا اختیار نہوگا کہ دومرے کو عاریت دیدے کیا خواہ کہ کوئے کہ اس کوئے کہ کوئے کہتا ہے کہ کہتا ہے کہ کوئے کہتا کہ کوئے کہتا ہے کہتا کہ کہتا کہ کہتا کہ کوئے کہا کہتا کہ کہتا کہتا کہ کوئے کہتا کہتا کہ کوئے کوئے کہتا کہ کوئے کہتا کہ کوئے کہتا کہ کوئے کہتا کہتا کہ کوئے کہتا کہتا کہتا کہ کوئے کہتا کہتا کہ کوئے کہتا کہتا کہتا کہ کوئے کوئے کہتا کہتا کہ کوئے کہتا کہ کوئے کہتا کہتا کہ کوئے کہتا کہ کوئے کہتا کہتا کہ کوئے کہتا کہ کوئے کہتا کہتا کہ کوئے کہتا کہتا کہ کوئے کہتا کہ کوئے کہتا کہ کوئے کہتا کہتا کہ کوئے کہتا کہتا کہ کوئے کہتا کہ کوئے کہتا کہ کوئے کہتا کہتا کہ کوئے کہتا کہتا کہ کوئے کہتا کہ کوئے کہتا کہ کوئے کہتا کہتا کہ کوئے کا کہتا کہ کوئے کوئے کے کہتا کہ کوئے کہتا کہ کوئے کہتا کہ کوئے کہتا کہتا

یں حیلہ مسئنہ میں اس طرح اختلاف تھہرا تو امام خصاف وطحاویؒ نے اس طرح لکھناا ختیار کیا تا کہ مسئلہ اجماعی ہوجائے پھر ا مام محمدٌ نے فر مایا کہ لکھے کہ تو نے مجھے دیااور میں نے تجھ ہے لے کر قبصنہ کرلیا اور بیہ قبصنہ بتاریخ فلاں ماہ فلال سنہ فلال واقع ہوا پس ا مام محمدٌ نے تحریر میں قبضہ کے وقت ہے ذکر تاریخ ککھ اور اس واسطے ایسا کیا کہ تھم عاریت میں علماء مختلف ہیں پس ہمارے علماء کے نز دیک عاریت امانت ہے اور امام شافعیؓ کے نز دیک مضمون ہے ہیں وقت قبضہ سے تاریخ تحریر کرے تا کداگر ایسے قاضی کے سامنے مقدمہ پیش ہوجس کے نز دیک عاریت مضمون (۴) ہوتی ہے تو اس کومعلوم ہوجائے کہ کس وقت سے یہ چیز اس کی صانت میں داخل ہوئی تھی اور اگر مستعیر نے جا ہا کہ معیر سے ابنی سکونت کے واسطی تحریر کرا لے جواس کے پاس رہے تو کیو تکرتح ریکر ہے گا سومشا کے نے فر مایا کہ منتعیر کوتحریر کی حاجت فقط اس غرض ہے ہوتی ہے کہ معیر اس پر میدو کی نہ کرے کہتو بدون عقد کے اس میں ساکن ہوا ہے اور دونوں ایسے قاضی کے سامنے مرافعہ کریں جس کا نہ ہب یہ ہو کہ بدون عقد کے پھر منفعت کی تقویم ہوتی ہے یعنی ان کی قیمت لگائی جاتی ہے ہیں وہ متغیر پر اجرالمثل کا تھم دے وے ای طرح اگر اس کی سکونت ہے منہدم ہواتو مالک اس ہے صان لے گا اگر اس کی سکونت ہے مندم ہوا ہے ہیں اس تحریر کی صورت رہے کہ بیتحریراز جانب فلا ں بن فلا یں یعنی معیر کی طرف ہے فلاں بن فلال یعنی مستعیر کے واسطے بدین مضمون ہے کہ میں نے بچھ کواپنے اس دار میں جوفلال محلّہ میں واقع ہے جس کے حدود اربعہ بیر بیل بعاریت اک شرط پر ساکن کیا ہے کہ تو خود اس میں رہے اور جا ہے جس کوساکن کرے اور میں نے تیرے سپر و کیا اور تونے مجھے سے لے کر قبصنہ کر سے فلال تاریخ فلاں ماہ فلاں سنہ میں قبضہ ہوا اور متاخرین اہل شروط لکھتے ہیں کہ بیتحریروہ ہے جس پر گوامان مسمیان آخرتحریر بذا سب شاہد ہوئے ہیں کہ فلاں نے فلاں سے تمام دار دا قع موقع فلال محدود ہ بحدود چنین و چنان ایک سال کامل غر وَ ماہ فلال سنه فلال سے آخر ماہ فلاں سنہ فلاں تک کے واسطے اس غرض ہے مستعار لیا کہ اس دار ندکورہ میں بیمستعیر خودر ہے اور جو جا ہے چیز ر کھے اور اپنے عیال اورایے مملوک ونو کروں کو بسادے اور اپنے مہمانوں کور مجھاور سوائے ان کے سب لوگوں میں ہے جس کو جا ہے رکھے یہاں تک کہ بیدت ندکورہ منقصی ہوجائے کی فلاں مالک نے اس کو بیسب اس شرط ندکورہ پرمستعار دیا اور فلال مستعیر مذکور نے بیسب فلال ل توله مکوت اقول اس میں چی تال ہے اس کے یہ ہدہ ندی مرے ماہ ن کو نقصان پہنچنا ہے کا تب امحرر نے بیس پہنچنا جس کا بیان اجازت میں گذر دیکا

(۱) یعنی میں نے تھے عاریت دیا تا کے ۱۲ 💎 (۲) 📉 روفت تکف اس کی ضانت واجب ہو گیا ا

معیر کے اس کو خالی از ہر مانع سپر دکرنے ہے اس پر قبضہ کرلیا کی مید عاریت کا مال اس منتعیر کے قبضہ ہیں اس عاریت نہ کورہ کے سبب ہوگیا بدون اس کے کہ بیہ سنعیر اس عاریت کی وجہ ہے اس دار محدودہ ہیں معیر پر کسی حق ہواور معیر مقرلہ نے اس کے اس اقرار کی تقد بی کی اور تحریر کوختم کر ہے اور اگر کسی نے دوسر ہے ہے گھوڑ استعاد لیا تو مالک کے واسطے تحریر کرے کہ فلال یعنی مستعیر نے بطوع خود اقرار کیا کہ اس نے فلال یعنی معیر ہے ایک گھوڑ اموصوف بدین صفت مستعار لیا تا کہ اس پر سوار ہو کر بروز فلاں از مق م فلال تامق م فلال جائے اور والی آئے بدین شرط کہ اس کوسالم از آفات معیر کو جب اپنے وطن میں واپس آئے گا اور اس سے فارغ ہوجائے گا واپس ملے گا پس فلال نے اس کو اس شعار لیا اور مستعیر نے اس پر قبضہ کرلیا ہیں اس کا قبضہ تھم عاریت ہوا اور در حالیکہ و واس معیر کی ملک ہوالتہ تعالی اعلم کذائی الذخیرہ۔

فعل بس ووول

## ودائع کے بیان میں

ود بعت کی صورت میں تحریر کرے کہ فلاں نے بطوع خود بہمہ و جوہ اپنے جواز اقر ارکی حالت میں اقر ارکیا کہ ذید نے اس کے پاس چنین ود بعت رکھی بدین شرط کہ بیمووع اپنے بیت میں اس کی تفاظت خود کرے اور اپنے عیال میں جس پر اعتماد ہواس سے تفاظت کرائے اور کسی اجنبی کونہ دے اور اس کو اپنے قبضہ سے خارج نہ کرے اور مق م غیر مضبوط و محفوظ کی طرف بلا ضرورت منتقل نہ کرے بدین شرط کہ اگر اس کو تلف کر دیایا ضائع کر دیایا اس میں مخالفت کی تو وہ ضامن ہوگا اور اس نے تمام بیود بعت اس کی اس کو فتاوی عالمگیری. جد 🛈 گیری (۲۵۲ کی کتاب اشروط

بطریق حفاظت سپر دکرنے ہے اسپر قبضہ کر ہیا اور بدین شرط کہ جب بیمودع اس کوطلب کرے گا تو اس کو بعینہ واپس دے گا ج ہے جس وقت طلب کرے خواہ دن یا رات میں کوئی تعلل نہ کرے گا اس کوواپس ہی دے گا اور بیربتاری خلاں ماہ فلاں واقع ہواوائلہ تعی لی اعلم کذافی الذخیرہ۔

فعلى بس و سى ١٥

## ا قاربر کے بیان میں

اس تصل میں چندانواع شامل بیں اوّل آ نکہ دین مطلق حالہ کا اقرار ہو۔ زید نے بطور رغبت خوداین صحت و ثبات عقل و بہمہ و جوہ ازتصر فات کی حالت میں جب کہ اس کو کوئی مرض وعلت وغیرہ مانع صحت اقر ارنہ تھا یہ اقر ارکیا کہ اس براس کے ذیم عمر و کے اس قدر درم یا دینارجس کے نصف اس قدر ہوتے ہیں قر ضہلا زم وحق واجب بسبب سیجے حالہ غیرمو جلہ ہیں کہ ان کا جب دیا ہے جس طرح جاہے مطالبہ کرے زید کوان ہے کوئی برات نہ ہوگی الا ای طرح کہ بیال ندکور زید کی طرف ہے اس عمرو کو یا جواس کے قائم مقام ہووکیل ماو*صی یاوارٹ کو پہنچ جائے اور زید* کی کوئی ججت جس ہےاس کے ذمہ ہےاس ، ل کا دفعیہ ہوساعت نہ کی جائے گی الّا اس وفت کہ زید کی طرف بیر مال مذکور بطوع مذکور عمر و کو حاصل ہو جائے اور اس مقرلہ نے اس کے اس اقر ارکی تقید این سیح بالمواجہہ و بالمشافهه كى اور بيفلان تاریخ واقع ہوايا اس طرح تحرير كرے اوراس كى طرف ہے اس مقرلہ نے بيا قراراس كے واسطے اس مال نذكور كا بقبول سیح قبول کیااور دونوں نے اپنے او پراس سب کے وہ لوگ گواہ کر لئے جنہوں نے اپنا ٹام آخرتح سر ہذا ہیں ثبت کیا ہے بعد زانکہ میمضمون ان کوالیی زبان میں پڑھ کرسٹایا گیا جس کوانہوں نے جان لیااورا قر ارکیا کہ ہم دونوں نے اس کوسمجھ لیا ہےاورا جھی طرح اس کوجان گئے ہیں اور یہ بتاریخ فلاں واقع ہوااور اگر بیان سبب لکھنا جا ہاتو کا تب اس کوتحریرکرے اور سبب بہت ہوا کرتے ہیں از انجملیہ یہ مال حمن کسی داریا فرس یا متاع یا غلام کا ہوجس کو قرض دار نے اُس ہے خربیرا ہے تو قرضہ لازم وحق واجب لکھنے کے ساتھ مکھے کہ بیہ تمن فرس یا داریا غلام ہے جس کواس مقرنے اس مقرلہ ہے بعوض سیحیح خرید کراس ہے لے کر قبضہ کرلیے ہے اور اُس کو دیکھ لیا ہے اور اُس پر راضی ہو گیا ہےاوراس پر تمن مقرر ہو گیا ہے اور اُس کوانچھی طرح دیکھے بھال لینے کے بعدایے یا نَع کوتمام عیوب مبعی ہے بری کر دیا ہے بیٹمن حالہ غیرمو جلہ ہےاورا گرنٹمن موجل ہوتو کھھے کہ موجل تاماہ فلال یا تا سال فلال یا تا دوسال کامل قمری جب واقع ہواوراس مقرلہ کو بیا ختیار نہیں ہے کہ اس معیاد کے اندراس ہے مطالبہ کرے اور بعد میعاد آجانے کے اس کواختیار ہے کہ جب جا ہے جس طرح جا ہے مطالبہ کر سال مقرکواس سے کی طرح بریت الی آخرہ۔

اس مقر نے اس مقرلہ سے اس مجھ کوجس وقت عقد تھے واقع ہوئی ہے بلاتا خیر وصول کرلیا اور قبقہ کرنیا اور ہم نے عقد تھے واقع ہونے کے وقت قبضہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی چیز کی قدر واقع ہونے کے وقت قبضہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی چیز کی قدر درمول کے یوش ہو عدہ ایک سمال خریدی اور سہل معین تنہ کی تو میعاد کا اعتبار اُسی وقت سے شروع ہوگا جس وقت ہجھ پر قبضہ واقع ہو اگر چہ قبضہ ایک موجل اگر چہ قبضہ ایک کے بعد واقع ہو وقت تھے کے واقع نہ ہواور اگر شن قبط وارا داکر ناتھ ہرا ہوتو اس کو تحریر کر دے مثلاً لکھے کہ موجل مشن ماہ چھ قسطول پر کہ جرقسط باکنے کو اس قدر اوا کر کے گا اور اگر بیرجا ہا کہ کی قبط میں تاخیر ہونے کے وقت باتی مال فی الحال و جب شاس ماہ جھ قسطول پر کہ جرقسط باکنے کو اس قدر اوا کر کے گا اور اگر بیرجا ہا کہ کی قبط میں تاخیر ہونے کے وقت باتی مال فی الحال و جب قال ہو جب تاری کے مقابل ہو جب نے تا ہو اس میں ہوئی جا بہ ہو تا ہے ہو تا تا ہو تا تا ہو تا تا تا ہو تا ہو تا ہو تا تا ہو تا ہو تا ہو تا تا ہو تا تا تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا تا ہو تا تا ہو تا تا ہو تا تا ہو تا تا ہو تا ہو

الا داہوجائے تو لکھے کہ بدین شرط کہ ہرگاہ کی قسط کے اوا کا وقت آیا اور اس نے تاخیر کی اور ایک قسط کو دوسری قسط میں داخل کر ویا تو سب مال اس پر فی الحال واجب الا داہوجائے گا اور قسط بندی باطل ہوجائے گی اور یہ لکھ دے کہ بدون اس کے کہ بدیات تنج ہیں شرط ہواس واسطے کہ نتے ہیں اگر اسی شرط ہوتو تنج کو فاسد کرے گی اور تجملہ اسباب کے قرض ہے پس لکھے کہ قرضہ لازم وحق واجب بسبب قرض سے کے کہ مقر نے اس سے بدمال قرض لیا اور مقرلہ نے اس کو اپنے مال سے بداس کو دیا اور اس کے سپر دکر دیا اور مقرنے یہ مال اس سے لیے کہ اور قرض کی صورت میں صرف کی اور قرض کی صورت میں موجل ہونا تحریز دیرے اس واسطے کہ قرض میعا دکو قبول نہیں کرتا ہے کذائی الحیظ۔

نکاح میں مہر کا بیان نہ ہونا کی تصدیق کرنے ہے با توں کاملحوظ رکھنا 🖈

(۱) لینی مبرمقبل نکالنے کے بعد یا تی مبرحامنہ (۲) مال منقولہ بین ال

سوائے ایک مسئلہ کے جس کوطحاویؓ نے ذکر کیا ہے کہ اگر کسی شخص نے وصیت کی کہ میری مو**ت** کے بعد فلاں بن فلاں کو ہزار درم بوعد و ایک سال قرض دیے جا تھیں تو اس مدت کا تقر رہیج ہے کذافی انظہیر ید منجملہ اسباب کے عصب ہے تو لکھے کہ قرضہ لازم وحق واجب بسبب غصب کے کہ اس مقرلہ ہے مثل ان درموں کے غصب کئے تھے اور از انجملہ حوالہ و کفالت ہے ہی حوالہ کی صورت میں لکھے کہ بسبب قبول حوالہ فلاں کے جس نے اس مقریر اس قدر مال اس مقرلہ کے واسطے حوالہ کیا تھا اور کفالت میں لکھے کہ بسبب اس کے کہ اس مقرنے اس مقرلہ کے واسطے فلال کی طرف ہے جس پر اس مقرلہ کا قرضہ تھا کفالت کی ہے اور اگر عورت کے باتی مبر <sup>(۱)</sup> کا قرارتحریر کیاتو لکھے کہ اس عورت کا قرضہ لازم وحق واجب بسبب اس عورت کے باقی اس مبر کی جس پر اس سے نکاح کیا ہے اور تھوڑ اوا کیا ہے کہ بیعورت اس مقر ہے اس کا مطالبہ کرے گی ہرگاہ کہ شرعاً اس عورت کا اس مال کا مطالبہ اس مقر پر متوجہ ہواور اگر مقرنے اس مال کے عوض اعیان منقولہ کور بن بھی کیا ہوتو بعد اقر ارمقر وتقیدیتی مقرلہ کے تحریر کرے کہ اور اس مقرنے اس قرضہ کے عوض اس مقرلہ کوایے اعمان <sup>(۴)</sup> مال ہے ایک مندیل بغدادی جید جس کا طول اس قدر وعرض اس قدر و قیمت اس قدر ہے اور ا یک تخته دیبا جس کا طول اس قدر دعرض اس قدر ونقش ایساا در قیمت اس بی قدر ہے اور مغفوری اس کا طول اس قدر وعرض اس قدر و رنگ ایساو قیمت اس قدر ہے بیسب چیزیں رہن دین اور مقرلہ کوسپر وکر دیں اوراُس نے ان سب پر قبضہ کرلیا کہ بیسب چیزیں بعوض اس کے اس قرضہ کے اس کے باس رہن ہیں کہ ان کوتا استیفائے قرضہ فرکور روک رکھے گا اور بیسب ان گواہوں کی آ تھے کے سامنے واقع ہواجن کا نام آخرتح ریمیں ثبت ہےاوراگراس نےمقر ہےاں قرضہ کی بابت کوئی کفیل لیا ہوتو اقر ارقر ضدوتصد لیل مقرلہ کے بعد تحریر کرے کہ اور فلال نے اس مقر کی طرف ہے تمام اس مال نہ کور کی اس مقرلہ کے واسطے کفالت صحیحہ جائز ہ نا فذہ کر لی جس کی اس مقرلہ نے اس مجلس کفالت میں اجازت دے دی اور تبول کیا ہرین شرط کہ اس مقرلہ کو اختیار ہے جا ہے اس کفالت کے تھم ہے اس کفیل ہے مطالبہ کرے اور جا ہے اس اصیل ہے بھکم اصالت مطالبہ کرے اور اگرصغیر پرمبر کی تحریر جا ہی پس اس پر اس مبر کے اقر ار کی تحریب میں ہے ہیں تکاح کی حکایت تحریر کرے ہیں اس سے مہر اس صغیر کے ذمہ قرضہ ہوجائے گا اور اس کی صورت یہ ہے کہ بیتحریر بدین مضمون ہے کہ فلاں بن فلاں نے اپنی دختر صغیرہ کا نکاح بولایت بدری ساتھ صغیر سمی فلال بن فلال کے گواہان عادل کے سامنے بنکاح سمجھے کردیا اوراس صغیر فلال کے باب مسمیٰ فلال نے اپنی می اس صغیر کے واسطے نکاح بولایت پدری بقبول تیج قبول کیا ہی رہ سغیر ہاس صغیر کی جورو ہوگئی اور بیم ہراس صغیرہ کے واسطے اس صغیر پر لازم ہوگیا۔نوع دیگر دوآ دمیوں نے ایک شخص کے واسطے قرضہ کا اقرار کیا اور دونوں میں لے ایوں بی کتیے میں موجود ہے اا جی عجب کہ نکائے میں مہر کا بیان نہیں ہے اور شاید مقصود وقر ارزکان کا نوشتہ ہے اور مبر نامد کی تحریر جدا گانہ ہے وابعد

وخلاص نہیں ہےاور دونوں کے اس مقرلہ نے اس سب میں بالمواجبہ تصدیق کی اورتح بر کوشتم کرے۔

نوع دیگراگردستاویز می قرضد بنام ایک تخص کے ہوئیں اُس نے جا ہا کدا قرار کر دے کدیے قرضد درحقیقت فلال تخص کا ہے اور میرانام اس میں عاریت ہے تو اس کی تحریر کی بیصورت ہے کہ گواہان مسمیان آخرتحریر بذا سب شاہد ہوئے کہ زید نے بھوع خود اقرار کیا کہ میرے نام ہے عمرو پر اس قدر مال بذر بعدد ستاویز ہے جس کی نقل بدہ ہے بہم اللہ الرحمٰن الرحيم پھر اس دستاویز کواؤل ہے آ خرتک مع تاریخ تحریفل کرد ہے پھر لکھے کہ فلال نے اقرار کیا کہ بیسب مال جومیرے نام ہے عمرو پراس دستاویز میں تحریر ہے یہ جر کا ہے میرانہیں ہے اور نہ اور سب آومیوں میں ہے کی کا ہے اور اگر اس میں ہے تھور ایکر کا ہوتو لکھے کہ اس سب قرضہ میں ہے اس قدر درم برکے ہیں میرے نہیں ہیں اور ندتمام آ ومیوں میں ہے کی اور کے ہیں اپنے درم مذکور برکے بملک سیح وحق ٹابت بسبب حق لازم واجب کے بیں جس کوزید جانتا ہے کہ اس کے ذمہ اس کا اقر ارلازم آیا اور بیمال ہمیشہ سے بکر کا اور اُس کی ملک ہے اور اس زید کا نام اس میں بطور عاریت و بغرض معنویت بکر ہے اور اقر ارکیا کہ زید کے واسطے جو پچھ عمرو نے دستاویز میں بوصف ندکور اقر ارکیا ہے اس کا عمرو پر کچھوٹق ودعویٰ ومطالبہ کسی وجہ ہے نہیں ہے اور یہ بکر اس مال میں تصرف کا مستحق ہے بیزید یا تمام لوگوں میں ہے کوئی اور مستحق نہیں ہے اور بکر بی کواستحقا**ق ہے کہ ا**س ہے بری کر د ہےاور اس کووصول کر ہےاور اس کے عوض پکھیخرپد لےاور اس کو ہبد کر دے یا صدقہ دے دے اور عمر ہ کومہلت دے دے اور وہی اس پر مسلط ہے اور وہی اس کا ماذون ہے اور اس میں خصومت کرنے کا ماذون ہے اگرمطلوب منکر ہو جائے خواہ ال مقر کی زندگی میں یا اس کی وفات کے بعد اور بکر کوا ختیار ہے جا ہے اس میں بذات خود تقرف کرے اور جا ہے کئی غیرے ذریعیہ سے تصرف کرے اور جس کو پیند کرے اس کام کے واسطے وکیل کرے اور جس کو جا ہے اس واسطے مقرر کرے اس میں اپنی رائے کے موافق عمل کرنے کا مختار ہے جوجا ہے کرے سب اس کوروا ہے جب جا ہے جس طرح میا ہے اور ہرگاہ جا ہے مرۃ بعداخری تصرف کرے اس مقر کا اس سب میں یا اس میں سے کسی جزو میں کوئی حق نہیں ہے اور اس مقر کواس کے بری کرنے ووصول کرنے و ہبدکرنے وغیرہ کسی ہات کا اختیار نہیں ہےاور ندکسی وجہ ہے کوئی قدیم و جدید دعویٰ ہےاور جوتصرف اس میں مقر کی طرف ٹابت ہوا ہواوہ باطل ومردود ہے اور مطلوب پر قرضہ ندکور بحالہ ٹابت ہو گا اور اً سراس قرضہ ندکوریا اس میں ہے ً ہی جزو پراستحقاق ٹابت ہوتو بیمقراس مقرلہ کے واسطے ضامن ہوگا اس واسطے کہاستحقاق اس میں جہمی ہوسکتا ہے کہاس مقر کی طرف ہے اس میں کوئی سبب حادث ہوا ہواور بکرنے اس کے اس سب اقرار کی بالمواجہ تصدیق کی اور تحریر کوتمام کر دینوع و بگر اقرار وسول یا بی قرضہ۔فلاں نے بطوع خود اقرار کیا کہ اُس کا فلاں پر اس قدر حق واجب بسبب سیحے تھا اور ہم دونوں نے اس کے واسطے ایک دستاویز مزین بگواہی گواہان عاول بدین مضمون اس پر گواہ کر دینے کے واسطے کھی اور وہ اس کے بیاس تھی اور اس نے اس فلا ب

ہے تمام یہ مال جواس میں نہ کورتھا تمام و کمال یورا یورا بھریا یا بدین طریق کہاس قرض دار نے اس کو بیسب مال تمام و کمال دے دیا اور اس نے قبضہ کرلیا اور بعد اس وصول یا بی کے قرض دار مذکور بالکل بری ہو گیا اور ستاویز اس مال کی جواس کے باس اس مال کی اس تحض کی اقراری تھی اُس کے باس سے ضائع ہوگئی ہے پس اگر اس کو بھی کسی وقت نکا لے تو وہ باطل ہوگی اس کے ذریعہ ہے اس کے واسطے اُس فلال پر کوئی جحت نہ ہوگی اور اگر اس نے کسی وقت بھی یا اس کے وکیل یا وصی یا وارث نے اس دستاویز کے ذریعہ ہے اس مال کا یا اس میں ہے کچھ مال کا اس کا اس فلال پر دعویٰ کیا تو بیخو د اس دعویٰ بیں اور جواس کے قائم مقام ہواس دعویٰ بیں اس فلال کی جانب بذر بعیداس دستاویز کے مبطل اور جھوٹا ہوگا اور فلاں ابن فلاں نے مقر کے اس سب قرار وابراء کی مقر کے اُس کواس سب کے ساتھ خطاب کرنے کی حالت میں بھبول جائز قبول کیا اورتح پر کوتمام کرے۔نوع دیگر اگر دوقرض داروں میں ہے ایک ہے وصول یانے کا اقر ارکیا حالا نکہ دونوں میں ہے ہرایک دوسرے کالفیل ہے تو تکھے کہزید نے بطوع خود ااقر ارکیا کہ اس کاعمرو و بحریراس قدر دینار برابر قرضہ تھااور ہرایک دونوں میں ہے دوسرے کے تھم ہے دوسرے کا گفیل اس پورے قرضہ کا تھااور اس کے تھم ہے زید کے واسطےاس کا ضامن ہوا تھا بدین شرط کہ زید کوا ختیار ہے کہ دونوں میں سے ہرایک کواس پورے قرضہ کے واسطے ماخوذ کرےاور جو ہے دونوں کو ماخو ذکر ہےا یک کو یا دونوں کو جب جا ہے جس طرح دیا ہے ہرگاہ جا ہے مرۃ بعد اخری ماخو ذکر ہے اور فلال نے بیعنی عمرو نے یا بحرنے یہ بورا قرضہ جودونوں پر واجب تھا ادا کیا حالانکہ وہ دوسرے کی طرف ہے اُس کے حصہ کالفیل تھا ہیں بیقر ضدونوں کے ذمہ ے ساقط ہو گیا اور دونوں اس سے بری ہو گئے اور زید کا اس محض پر جس نے ادا کیا ہے اور اس کے ساتھی دوسرے پر اس قرضہ مذکورہ میں سے قلیل وکثیر کچھ یا تی نہیں رہااور نہان دونوں کی جانب اس قر ضہ *کے تھوڈ* ہے یا سب کی بابت قلہ یم وجدید کوئی وعویٰ نہیں رہااور اس مقرلہ نے زید کے اس اقرار کی ہالمواجہ تفعد لیق کی اور دونوں نے گواہ کر لئے اورا گر دونوں میں ہے ایک نے فقط اپنا حصہ ادا کیا ہوتو لکھے کہ دونوں میں ہے ایک فلاں نے فقط اپنا حصہ ذاتی ادا کیا اور و واس ہے بری ہو گیا اور اس کا ساتھی بھی اس کی کفالت نقش ہے بری ہو گیا اور اس قرض خواہ کے واسطے اس کے ساتھی پر اس قدر اس کا حصہ ذاتی ہاتی رہ گیا اور اس اوا کرنے والے بربھی اس جہت سے رہا کہ اس نے اس کی طرف سے کفالت کی ہے والتداعلم۔

نوع دیگر دراقر ارگندم زید نے اقرار کیا کے عمر و کے اس پر اور اس کے ذیبہ اتنے قفیز گندم سپیدہ سینچے ہوئے بیداوار کے یا کیز ہ جید حافیہ خریفیہ کمیے پیانہ قفیز عشاری متعارف اہل بونخارا ہے قر ضہلا زم وحق واجب بسبب بھیح ہیں اور جا ہے سبب متعین کر دے کہ بسبب اس کے کہ زید نے عمر و ہے ان کوقر ض لیا تھا اور عمر و نے اس کو مہا گیہوں قرض دیے تھے یا لکھے کہ بسبب بڑے سلم سیجے کے جو سجمع شرا نطاصحت واقع ہوئی اورا تناہور بڑھائے کہ موجل بمعیا د کذا بدین شرط کہ بمق م فلاں ان کوا دا کرے اور اس مقرلہ نے اس کے اقر ارکی بالمواجبہ تصدیق کی اورتحریر کوختم کرےاورعلیٰ بنرا باقی مکیلات وموز و نات وعدویات متفاریہ کے اقر ارکی تح ہرای طور پر ہے جیسے ہم نے گیہوؤں میں بیان کی ہےاور جس چیز کے قرضہ ہونے کا اقرار کیا ہےاس کا وصف وقد ربخو نی بیان کر دے چنانچے چیبے دانہ میں لکھے کہا ہے من چیبے دانہ درمیانی نسرخ یا کیز ہموزوں بوزن اہل بخارایا استے من چیبے دانہ درمیانی سپیدیا کیزهموزوں بوزن الل بکارااوروزه <sup>عم</sup> کیصورت میں لکھے کہا ہے من گاورس درمیانی یا کیزه موزوں بوزن الل بخارااور تل کی صورت میں لکھے کہ اسنے من سیاہ تل یا کیزہ یا اسنے سپیدتل درمیانی یا کیزہ اور روٹی کی صورت میں لکھے کہ آستے من روئی درمیانی صاف مع دراہم موزوں بوزن اہل بخارااور آئے کی صورت ہیں لکھے کہ مثلاً اِنے من گندم سپید کا آٹاین چکی کا پیسا ہوا موزون بوزن اہل بخارااوراگر چھنا ہوا ہوتو کھے کہ چھنا ہوا معروف بیک ویز موزوں بوزن اہل بخارااور کتابوں بیس بمہلہ ہاور کر ہان قاطع میں بمجمہہ ہے اور کئے میں لکھے کہ استے من کئے ترش درمیانی موزون بوزن اہل بخارا اور صابون میں لکھے کہ استے من من صابون درمیانی ساختہ روغن کنجہ موزوں بوزن اہل بخارا اور انگور میں لکھے کہ استے من انگور و زخی سرخ یا سپید یا خرمانی سرخ یہ سپید موزوں بوزن اہل بخارااور انگور میں لکھے کہ استے من انگور کہ و شاب انگور کی شرخ یا سپید موزوں بوزن اہل بخارااور دوشاب عنی میں لکھے کہ و شاب انگور کی شرح یا سپید موزوں بوزن اہل بخارااور ای طرح استے من روغن جلانے کا سرسوں یا الی سے نکالا ہوا موزوں بوزن اہل بکارااور ای طرح استے من روغن جلانے کا سرسوں یا الی سے نکالا ہوا موزوں بوزن اہل بکارااور دوغن قرطم میں لکھے کہ استے من روغن قرطم خوشبودار درمیانی موزوں بوزن اہل بخارااور کی بند القیاس ہاتی مکیلات وموزونات میں بھی بھی اُسی طور سے تح میرکرے۔

مسئلہ کی اُس صورت کا بیان جس میں اوم اعظم جو اللہ کے بال تو کیل جائز نہ ہوئی ایک

توع دیگر تورت نے اقر ارکیا کہ اس کے شوہر نے اس کے واسطے اس کے مہر کے توش چیزیں خریدی ہیں ہندہ نے بطوع خودا قرار کیا کہوہ زید کی جورووطالہ بنکاح سیح ہے کہ زید نے اس ہے گواہان عادل کے سامنے اس قدر دینار پر بنکاح سیح زکاح کیا ہاورزید نے اس کے واسطے اس کے تمام مبر ندکور کے وض متفرق اقسام کی چیزیں خریدی ہیں اور ان چیز وں کوایک ایک کر کے بیان کر دے اور ہندہ نے اس کوان چیز وں کوخرید نے کے واسطے بو کالت صححہ وکیل کیا تھا اور ہندہ نے ان چیز وں کو زید ہے لے کر اس ہیات کے ساتھ جس طرح اس زید کے اس خرید کرنے و قبضہ کرنے کے روز تھیں قبضہ میں کرلیا ہے اور اس زید کے اس کو یہ سب سپر د کرنے سے لے کر قبضہ کرنے سے میںسب اس کے قبضہ میں ہوگئی ہیں۔ایسا ہی پیٹنے مجم الدین عمر والنسفی نے ذکر کیا ہے اور اس میں اعتراض ہاں واسطے کداس کا حاصل میہ ہے کہ جورو نے اپنے شوہر کو بعوض اس مبر کے جو جورو کا اُس پر ہے خرید نے کے واسطے وکیل کیا اور جو مخص کی قرض دار کووکیل کرے کہ میرے واسطے اس قرضہ کے عوض جومیر اتھے پر ہے خرید دیے تو بنابر قول امام اعظمٰ کے تو کیل جائز نہ ہوگی الا اس صورت میں کہ بائع کومعین کر دے مثلا ہوں کہے کہ میرے داسطے کپڑ افلال سے خرید دے یا مبیع معین کر دے ہایں طور کہ میرے واسطے بینغلام خرید دے اور بتابر تول امام ابو یوسٹ وامام محدّ کے ہرحال میں وکالت جائز ہے ہی بنظر تول امام اعظمّ رحمته الله عليه كے احتياط اس بيں ہے كتحر بريش كچھ بڑھا يا جائے ہیں لکھے كہ ہندہ كے واسطے بعوض اسکے اس تمام مبر كے فلاں بن فلاں بائع سے خریدی یا تکھے کہ اور حال میہ ہے کہ ہندہ نے اس کوان چیز ول کوفلال بن فلال بن فلال سے خرید نے کے واسطے وکیل کی تھایا کھے کہ حال ہیہ ہے کہ ہندہ نے اس کوان معین چیز وں کے خرید نے کے واسطے وکیل کیا تھا کہ بعوض اس کے اس مہر کے بعینہ یہ چیزیں خرید و ہے۔ نوع دیگر دوآ دمیوں میں قرضہ کے لین دین کا معاملہ تھا ان دونوں نے طرفین ہے اپنے حقوق تو بھریانے کا اقرار کیا۔ اس کی صورت تحریر میہ ہے کہ سب گواہ ہوئے کہ زیر وعمر و دونوں نے بطوع خود اقر ارکیا کہ ان دونوں میں ہے کسی کے واسطے دوسرے یریا اس کے پاس یاس کی جانب یااس کے ساتھ یااس کے قبضہ میں یااس کے نام سے یابعداس کے کسی وکیل کے نام سے یاکسی کی جانب اس کے سیب ہے اس تمام معاملہ جس جو دونوں کے درمیان تھا اس کے سب طریقوں ہے کوئی حق نہیں رہااور نہ کوئی دعویٰ اور نہ کوئی خصومت اور ندمطالبه ندکسی وجه وکسی سبب سےخواہ قدیم ہو یا جدید ہونہیں رہا بلکہ حال بیرے کہ اس معامد میں ہم دونوں میں ہے جس کا حق جو پھر تھا اس نے دوسرے سے اپنا سب حق بھر یایا بدین طور کہ دوسرے نے بیسب حق بھر بورتمام و کمال دے دیو ہی ہرگاہ ان دونون میں ہے کوئی دوسرے پر بااس کی جانب بااس کے باس بااس کے قضد میں بااس کے سبب ہے کسی اور کی طرف بااس کے نام ے یا اس کے وکیل کے نام ہے کچھوعویٰ کرے وحق کا خواستگار ہو یہ سب وجوہ میں ہے کسی وجہ ہے قدیم یا جدید کوئی مطالبہ کرے

جس طرح بیان کیا گیا ہےاورسوائے اس کے اور وجہوں ہے مطالبہ کرے خواہشم طلب کرے یا اس کے گواہ قائم کرے اور اس میں ے کی چیز کی وجہ ہے اس کی جانب کے حق کا دعویٰ کرے بعد اس تحریر کے تو و ہ زور <sup>ا</sup>و باطل وظلم ہے اور جس پر دعویٰ کرے گا اس کا ساتھی ان سب سے بری ہے اور و و دنیاو آخرت میں حلت میں ہے اور دونوں میں سے ہرایک نے براُت مذکور و دوسرے سے قبول کی اوراس کی دونفلیں تحریر کرے اور دونوں میں پچھ تفاوت نہ ہوتا کہ ہرایک کے پاس ایک نقل رہے اور اگر ان دونوں میں ہے ایک کا د دسرے پر قرضہ ہوا ور حال ہے ہے کہ اُس نے سب بھر پایا تو بدین الفاظ تحریر کرے لیکن دونون جانب ہیں ایک جانب سے فلال نے بطوع خودا قر ارکیا کہ میں نے دوسرے ہے دوسرے کے دینے ہے تمام اپنا قر ضہ دخت سب جو پچھ تھا وصول مایا پس اس کا اس بریااس کے پاس پااس کی جانب پااس کے قبضہ میں پااس کے سبب ہے کسی اور برالی آخر ہ اور اگر اس نے بدون وصول کرنے کے اس کو بری کردیا ہوتو لکھے کہ اور فلایں نے قلال کواپیے ہرحق ہے جواس کی جانب یااس کے پاس الی آخرہ۔ بابرا میچے بری کر دیا اور فلاں نے اس ابراء کو بالمواجه بقبول مجیح قبول کیااورا گرتھوڑ اوصول کرلیااورتھوڑ ہے باقی کومعاف کردیا تو لکھے کہاس نے فلاں ہے اس تمام میں ہے جواس کے پاس یااس کی جانب یااس پر الی آخرہ اس قدر مجر پا یا اور باقی سے اس کو ہری کر دیا اور فلا اس نے اس ابراء کو قبول کیا اور ا گرتھوڑ اوصول پایااور باقی کی مدت مقرر کردی تو لکھے کہ اور اس کا فلال پر اس قدر تھا پس اس سے اتناوصول پایا پس اس کا اقر ارکیااور باتی کے داسطے جواس قدر ہے فلاں وقت تک بطوع سیح میعا ددے دی اور فلاں نے اس مہلت کو قبول کیا اورا گرتھوڑے قرضہ کو معاف کر دیا اور باقی کی مدت مقرر کر دی تو لکھے کہ اور اس کوتمام اس مال میں ہے جواس کا اس فلاں پر تھا اور و واس قدر مقااس قدر معاف کر دیا یا لکھے کہ تمام اس مال ہے جس کا اس پر دعویٰ کرتا تھا اور وہ اس قدر ہے اس میں ہے اس قدر معاف کر دیا اور باقی اس قدر کے واسطے انتی مدت مقرر کر دی ہیں ہے باقی مال مذکور اس پر اس میعادیر واجب الا دا ہوگا اس میں ہے کچھ بھی مقدار معاف شدہ میں داخل نہیں ہوا ہے واللہ تعالی اعلم۔

کہ جس کو بیمقر جانتا ہے اور جس کے سبب سے مقریر ایساا قر ارکر نالازم آیا ہے بیاس وقت تک مضمون ہے کہ جب تک فلا ل کوسپر دند کرے پس اس پر بیمضمون ہے یہاں تک کہ اس کومع اس کے سب صدود وحقوق کے بسلیم سیحے بدون مانع ومنازع کے فلاں کودے وے وسپر دکر دیے تو بیرجائز ہےاور مقریراس کا تسہیم کر دینا واجب ہوگا پس اگر اس نے سپر دکیا تو خیر ورنہ مقریراس کی قیمت واجب ہو گ اور قیمت بیان کرنے میں مقر کا <sup>(۱)</sup> قول قبول ہوگا اور اگر اقر ارمیں اس کی قیمت بیان کر دے مثلاً یوں ہے کہ مقر پر اس کا تسلیم کرنا واجب ہے پس اگرمقر نے اس کوسپر دکر دیا تو خیر ورندمقریراس کی قیمت واجب ہوگی اور وہ سب اس قدر ہے تو بیاحوط واصوب ہے اورا گر دار نہ کوراس کے قبضہ میں نہ ہواوراس نے یوں تحریر کرنا جا ہا کہ مقر پر اس دار کا فلال کو سپر د کرنا واجب ہے یا اس کی قیمت سپر و کرنا واجب ہے بشرطیکہ عین دارسپر دکرنے سے عاجز ہوتو ہیکھی جائز ہے لیکن اس صورت میں بیرنہ لکھے کہ دار مذکوراس کے قبضہ میں ہے اوراگرا یسے اقرار میں مقرنے اپنی جانب اورا پے سبب یا کسی تخص کی طرف ہے یا خاص خاص چند آ دمیوں کی طرف ہے جن کے نام بیان کر دیئے ہوں درک کی صافت کر لی تو لکھے کہ فلال کے واسطے فلاں نے تمام اس درک کی جواُس وارمحدود و میں یا اس میں ے کی چیز میں اس کی جانب یا اس کے سبب یا فلاں کی جانب اور اس کے سبب سے پیش آئے ضانت صحیحہ کر لی کہ فلاں کو اس سب ے چیڑا دے گا اور اس سب دار نہ کور کواس کے میر د کر دے گایا اس کواس دار کی قیمت واپس دے گا اور فلاں نے تمام اس اقرار و صان کو قبول کیا اور اگر اُس نے تمام لوگوں کی طرف ہے درک چیش آنے کی ضانت کرلی تو طحاوی نے عیسی این ابان ہے روایت کی ے کہ میسی بن ابان نے فر مایا کہ ہم کوایک عقار کی بابت جو ہمارے قبضہ میں تھاایک شخص کے واسطے اقر ارکر ناپڑ اپس أس نے ہم سے صانت درک طلب کی ہی ہم نے اس کواپنی جانب اور اپنے سبب سے ضانت درک کولیٹا قبول کیا مگر اس نے اس سے انکار کیا اور ای یر جم گیا کہ ہم سب لوگوں کی طرف سے ضانت درک کے ضامن ہوں اپس میں نے امام محمد بن انحن سے ذکر کیا تو فرمایا کہ ا<sup>ا</sup> رتم نے اس کومنظور کیااوراس کے کہنے کےموافق ضامن ہوئے تو ضان باطل ہوگی اور شیخ خصاف تمام لوگوں کی طرف ہے درک کا ضامن ہونا جائز رکھتے تھے لیں بوں لکھے کداز جانب مقرواک کے سبب سےاورتمام سب آ دمیوں کی طرف ہے درک کا ضامن ہوااورا گر دار مذکور کواس کے پاس ود بیت ہوتو لکھے کہ بیددارمحدود ہاک مقر کے پاس اس مقرلہ کی طرف ہےود بیت ہے کہ جب وہ طلب کر لے گا اس کو سپر د کرے گامقر کواس ہے پچھا نکار نہ ہوگا اورا گراہنے فرزند کے واسطے عقار کا اقرار کیا پس اگر بیٹا جوان لیعنی بالغ ہوتو اس صورت میں بھی ای طرح لکھے جس طرح اجنبی کی صورت میں تحریر کرتا ہے اور اگراڑ کا صغیر ہوتو لکھے کہ بیددار محدودہ ندکورہ مقر کے فرزند صغیر سمی فلال کے جواتنے برس عمر کا ہے ملک وحق ہاوراس مقر کا قبضہ بولایت پدری بغرض حفاظت ہے کہاس کی طرف ہے بیمقرار تا اس کے بلوغ وصلاح کار ہونے کے حفاظت کرتا ہے اور اس اقر اریس اس مقر کی اس مخص نے تصدیق کی جس کوتصدیق کرنے کا استحقاق ہے۔ نوع دیگراگردار کامع اس سب چیز کے جواس میں ہے کسی کے داسطے اقر ارکیا تو ابتدا ہے مثل مذکور وہالاتح ریئر نے بعد دار کے مع حدود و ذکر کرنے کے وقت لکھے کہ بیدارمع سب حدود وحقوق کے اور مع کپڑوں وامتعہ 'وعروض ومکیل وموز وں وفروش و بساطہاوا ثاث البیت اور بیوت کی ٹوٹن وسونا و جاندی کے وقع ظروف پتیلی و برنجی و تانبے و جست ومٹی وشیشہ کے اور مع آ نے و حیوانات وغیر وسب اقسام اموال کے کثیر وقایل کے جواس دار میں ہے واسطی فلاں کے ہے اورتح پر کوتمام کرے اور علیٰ ہذااگر باغبائے ل احتد جمع من بس کو م وگ امب کتے ہیں اور م وض ومن میں فرق یہ ہے کہ وض میں کیڑے وزیر وفیر وسب شامل ہیں اور مقار کا مقامل ہے ۔ اور متان میں آت ہے متی کینی فن میلنے کے متی معتبہ میں کئی اجاشہ خانہ اری اسر چیفرق کمتہ ہے کمیل کیل ہے، جانی ا ے اور یہ طاقیھونا ۱۴ 🔻 (۱) اورا گرمقرابے دیوہ ہ قیمت کا دعوی نیا قوہ ہ ً ہواہ دیے تاامنہ

انگورواراضی مزروعہ کا جس میں انگوروزراعت موجود ہے کی تخص کے واسطے اقرار کیا تو مثل اقرار سے دار کے ہے جس میں اسباب موجود ہے کہ ذراعت و بھلوں کو نفسل بیان کرنا جا ہے اس واسطے کہ باغهائے انگورواراضی کا اقرار کرنے میں کھیتی و پھل نہیں وافل ہوتے ہیں جیسے کہ دار کے اقرار کے اقرار میں متہاء ہائے داروافل نہیں ہوتی ہیں۔ پس اگر اصل اراضی و باغهائے انگور کا اقرار کو اقرار کو اقرار کہ تو اس طرح تحریر کے جواس میں موجود ہے اقرار کہ تو اس طرح تحریر کے جواس میں موجود ہے اقرار کہ تو اس طرح تحریر کے جواس میں موجود ہے اقرار کہ تو اس طرح تحریر کے جواس میں موجود ہے اقرار کہ تو اس طرح تعریر کے جواس میں موجود ہے اقرار کہ تو اس طرح تا مقام فلاس محدود و بھی کری موال میں گیڑے و جووار میں ہے بدون دار کے اقرار کہا تو کھے کہ دارواقع مقام و کا نے و بھری و و بنا و جوان کے افرار کہا تو کھی کہ دارواقع کہ و کہ کہ و کہ تو کہ بیان کہ و کہ کہ و کہ بیان کہ بیان کہ اور کہ ہوتی کہ کہ و کہ بیان کہ و کہ بیل کہ اور کہ ہوتی کہ ہوتی کا نے کہ کہ ہوتی کو جود ہیں فلاس کی ملک و تو ہیں باغ ہے کے در ختال سے پیدا ہو کر انہیں در ختوں پر موجود ہیں فلاس کی ملک و جود ہیں فلاس کی ملک و تو ہیں باغہائے نہ کور کے اور تو اس کی دونتوں کی دونتوں کی در ختال سے بدا ہو کر انہیں در ختوں پر موجود ہیں فلاس کی ملک و تو ہیں بیان ہو کہ کور کے در ختال سے بدا کو در تو اس کی در ختال سے در ختا

الیی اشیاء کا اقر ارجن کومکان کی جانب منسوب نبیس کیا جاتا کی تحریر کابیان 🏠

نوع دیگراگر اموال اعیان یا جن کی اضافت مکان کی طرف نمیس کی ہاتھ را کیا تو چا ہے کہ ایسی صورت میں ان اموال اعیان کی فہرست ایک کا غذیمی اور ترکی کی کیل ووز فی کوزن اور ذرعی (''کا طوئی و بیائی گر اور قیمی ('') کی قیمت تحریر کر ہے اور جو تی فی ان اور ذرعی کی جائز کی ہار کی ہار کئی گر اور قیمی کی اند الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰی فلاں بن فلاں نے اپنے جوازا قرار و بیمہ ('') وجوہ ففا و تصرفات کی صات میں بطوع خودور غیمت خودا قرار کیا کہ سے المراس الرحمٰی نفلاں بن فلاں نے اپنے جوازا قرار و بیمہ ('') وجوہ ففا و تصرفی بیان کر دی گئی ہا اور قیمی کی قیمت تحریر کردی گئی ہا ما امیان اندکور و بالا سے تحریر اقرار ہذا جن کے صفات و مقدار و پیم کش طوئی وعرضی بیان کر دی گئی ہا اور قیمی کی قیمت تحریر کردی گئی ہا میں بیم سب آدمیوں میں سے ان کا کی وجہ و کی سب سب سے مستحق نہیں ہا وہ بی کا قرار کرنا ہوں تحریر کے کہ دار معروضہ کہ کہ احدودہ کی معروضہ کہ کہ احدودہ کی معروضہ کی ایک و اس میں ہا تھ یا با کمیں ہا تھ یا با کمیں ہا تھ یا سامنے پر تی ہے جس میں ہوت سرمائی یا گر مائی ہے جس کی ایک حد ملاز ق میں دار کی متوس سے اور دوسری صدائی دار کی بیت سرماوی یا گر ماؤی سے ملاز ق ہے جس میں وکھی اس دار کی متوس کی ایک دار کی متوس کے دائی میں دار کی بیت سرماوی یا گر ماؤی سے دور قبی و کھی دیا میں دور وجنین و چنان کے بیت گر ماؤی یا سرماوی ہرکی متر سے علوکا اقرار کی تو کھے کہ تمام دار شتم کہ یہ بیت و تعل سے باتھ پڑتا ہے اس میک دود وجنین و چنان کے بیت گر ماؤی یا سرماوی ہرکی وی فلاس کی دور وجنین و چنان کے بیت گر ماؤی یا سرماوی جس کے حدود وجنین و چنان می وینان کے بیت گر ماؤی یا سرماوی جس کے حدود وجنین و چنان می وینان کے بیت گر ماؤی یا سرماوی جس کے حدود وجنین و چنان جو دار میں جانے دالے کے دا کمیں ہاتھ پڑتا ہے اس بی دور وجنین و چنان جو دار میں جانے دالے کے دا کمیں ہاتھ پڑتا ہے اس پر بیک میں بیک کی دور وجنین و چنان کے دار میں ہاتھ پڑتا ہے اس پر بیک کردور وجنین و چنان کے بیت کر ماؤی کی سرموں کی کی دور وجنین و چنان کے دور کی ہاتھ کرتا ہے اس بیک کی دور وجنین و چنان جو در کی ہاتھ کیا تھیں کیا تھی ہو تا ہے کہ دار کی ہاتھ کی تا ہے اس پر بیک کی دور وجنین و خواد و جنین و خواد کی کردور کی کردور

ا میں ناکٹا میں جوہ بن بینی ارتشم غذ غیر معین شہوا ہے جے معرہ ضایعتی واقع محلہ فلا سازشبرفلا ساوا گریم ہوتو ہیں کرےاا سے متوسی جہاں مزدوھو نے وہضووغیر وکرنے کا پائی والاجا ہے ہے موافق رحماس ملک کے ہےاا مند سے (۱) جوگزوں سے تا پوجا ہے ہے المند (۲) سے جوچیزیں قیمت ہے دوئی بیں ان کامشل ہوا ن وغیر ویش متر نہیں ہے ال (۳) سیعنی خواواس کے واسطے پالس کے اوپرا قرار تعرف ہوا امند ایک غرفدواقع ہے پی اس مقرنے اقرار کیا کہ یہ تمام غرفہ فدکورہ بدون اس کی مقل کے ملک فلال ہے اور تحریر کوتم م کر ہے اگر زید نے
اپنے اور عمرو کے درمیان مشتر کی دار کے ایک بیت کا اقرار کیا تو جس طرح ہم نے بیان کیا ہے تحریر کے پیر کھے کدا گر بعد تقتیم کے بید
دارا س مقر کے حصہ میں آیا تو سب بیت فدکورا س مقرلہ کو پر دکیا جائے گا اور اگر عمرو کے حصہ میں آیا تو زید اس مقرلہ کے واسط اپنے
موافق بنا پر دونوں روا تیوں میں ہے ایک روایت کے تمام حصہ مقر مین بفقر روار کے گروں میں سے نصف تعداد کے اور مقرلہ بقد ربیت
موافق بنا پر دونوں روا تیوں میں ہے ایک روایت کے تمام حصہ مقر مین بفقر روار کے گروں میں سے نصف تعداد کے اور مقرلہ بھر ربیت فدکور کی تعداد سے مقرلہ رائے گا اور امام ایک فرط کے گوا اور امام ایک کو اس میں کہ دار کے گروں کی تعداد سے مقرلہ رائے گا اور امام ایک فرط کی مقداد کے اور مقرلہ کے دار اور قرح مقر مفال فرط کے دار واقع مق مفال مقر نے اپنے دار میں سے دوسر سے کے واسط راہ کا قرار کیا تحداد سے مقرلہ اس کی تعداد سے مقرلہ اس کی تعداد سے مقرلہ اس کی تعداد سے مقرلہ اس کا فران کی دار واقع مق مفال اس مقرلہ کے دار واقع مقرلہ کے اس کی دار کے گرائر اس کیا کہ اس کے مقبوضہ کیا ہو کہ کہ دار میں اس کا مقرلہ کی تعداد سے مور میں است کا مقرل اس کی مقبوضہ کیا ہو کہ اس کیا ہو کہ کہ کہ دار کے گرائر اس کی دار کے گرائر کیا کہ اس کیا ہو کہ کہ دار کے گرائر کیا کہ اس کیا تو کہ دار کے گرائر کیا کہ دیر کیا میاں مقام سے نظر کرائر کیا کہ دیر کیا میاں میاں راستہ کی کہ دار کے گلال سے دوروز کو گلال کی کرائر کیا کہ دیر کیا میاں موقع کر کے دوروز کی کو کرائر کیا کہ دیر کیا میں میں مقرلہ کی کرائر کیا کہ دیر کیا میں میں مقرلہ کو کرائر کیا کہ دیر کیا میاں میں مقرلہ کی کرائر کیا کہ دیر کی کہ دوروز کرائر کیا کہ دیر کرائر کیا کہ دیر کیا میں کر دوروز کر کرائر کیا کہ دیر کیا میں کرائل کر در کرائر کیا کہ دیر کرائر کرائر کراؤ کرائر کیا کہ دیر کرائر کرائر کیا کہ دیر کرائر کرائر کیا کہ دیر کرائر کرائر کرائر کیا کہ دیر کرائر کرا

نوع و گرکی کے واسطے و یوار کا اقرار کیا تو تحریم میں اس و یوار کے واقع ہونے کی جگداور اس کا طول وعرض واو نچائی تحریر کے اور سیجی کلمسنا واجب ہے کہ بید دیوار کہ دو وہ مع اپنی زمین و عمارت کے ملک فلال الی آخرہ کیو کہ ہم نے دیوار کی ہیت دو روایتیں مختلف بیان کر دی چیں کہ دیوار نام ہے عمارت و زمین کا یا فقط عمارت کا نوع دیگر اگر نہرو کا رہز کا اقرار کیا تو کیسے کہ نہروا تع مقام فلال موسوم بکذا جس کا مینڈ افلال جگدے اور اس میں فلال نہر ہے پائی آتا ہے اور فلال مقام پر بینہرگر کی ہے اور بینہرائے پائی آتا ہے اور فلال مقام پر بینہرگر کی ہے اور بینہرائے پائی آتا ہے اور فلال مقام پر بینہرگر کی ہے اور بینہرائے پائی آتا ہے اور فلال مقام پر بینہرگر کی ہوری کہ بائی آتا ہے اور فلال مقام پر بینہرگر کی ہوری کہ بائی آتا ہے اور فلال مقام پر بینہرگر کی ہوری کہ بائی آتا ہے اور فلال مقام پر تو تعرف و ہرتن کے جواس میں دونوں جانب پائی اور اس سے خارج کی چاہ ہوری کہ بائی اور اس سے خارج کے اس مقر لہ کی ہوری اس مقار کی ہوری کہ بیائی کہ خرید شدہ دوسرے کی ملک ہا اور اس میں فراد کی جوان میں اس خرید کی جائے ہو گئی تھیں ہوری کا ماری خرید کی جائی ہوری کا ماری خرید کی واسطے ویک تھی ہیں آگر بیون مدکی اس تحرف کی جائے ہوری کی جواز اقرار و بہدو جوہ نفاذ تصرفات کی صالت میں بطوع خودا قراد کیا کہ خرید میں کہ واز اقرار و بہدو جوہ نفاذ تصرفات کی صالت میں بطوع خودا قراد کیا کہ تربید کی جائے کہ کا کی مقرف کی مال سے خرید کیا کہ اس کو واسطے قبلہ کی مقرد کیا ہورائی کہ وارو سے خرید کیا دورائی معقود ملیہ پر اس کے واسطے قبلہ کیا وارس کا موکل فلال واس کا حقود ملیہ یہ دورکات ہے استحقا قاد اصالے نہیں ہے اور اس کا موکل فلال واس کا حقود ملیہ یہ دورکات ہے استحقا قاد اصالے نہیں ہے اور اس کا موکل فلال واس کا حقود ملیے یہ وادر کیا کہ دور کیا کہ دور کیا کہ کو دیا ہوری کی کی کے دور کی کر کے مال سے تعرف کر کی کہ دیا کہ دورک کے دورک کے نو کا کہ کی کہ کر کے کا رہ کی کہ کر کے کا دیا کہ دورک کے کا کہ کی کہ کر کے کا رہ کی کہ کر دیا کہ کر کے کا رہ کیا کہ کی کہ کر کے کا رہ کیا کہ کی کے دورک کے دورک کے کہ کی کے دورک کے کو کر کی کہ کر کے کا کہ کی کو کر کے دیا کہ کو کر کی کہ کر کے کا کہ کی کر کے کا کہ کر کے کا کہ کر کے کا کہ کی کر کے کا کہ کو کر کے کہ کو کر کے کا کہ کر کے کا کہ کو کر

<sup>(</sup>۱) شہی یا انگریزی مثلاً ا (۲) اوپر سے پی ہوئی ہوئی ہوئی ہاس سے تعمیر عارت لی سے اامند

ستحق ہےاور بیمقرواس کےسوائے تمام سب لوگول میں ہے کوئی اس کامستحق نہیں ہےاوراس مقر کواس سب میں یااس میں ہے کسی جزو میں کچھ دعویٰ نہیں ہے اور اگر اس سب کا یا تھوڑے کا بھی اس مقر نے دعویٰ کیا یا مقر کے قائم مقام نے مقر کی زندگی یا موت کے بعد عویٰ کیا تو اس کا دعویٰ باطل ہو گا اورمقرلہ نہ کور نے اس کے اس سب اقر ارکی بالمشافہہ تصدیق کی واقع تاریخ فلاں اور اگر وکیل ندکور کا اقرار علیحد و ابتداء تکھا گیا تو لکھے کہ زید نے اقرار کیا کہ اُس نے بھر ہے ایک داروا قع مقدم فلال محدود بحدود دچنین و چنان بعوض اس قدرتمن کے خرید ااور اس کے واسطے ایک بیعن مدلکھا گیا جس کانسخہ میہ ہے بسم الندالرحمٰن الرحیم کی نقل بیعنا مه آخر تک تحریر کر دے پھر لکھے کہ اقر ارکیا کہ اُس نے بیہ معقو دعایہ ندکور فلاں بن فلاں کے واسطے خرید اتھا باقی اُسی طور سے تحریر کرو ہے جس طرح ہم نے بیان کیا ہےاورا گرنصف اینے واسطےاورنصف دوسرے کے واسطے خرید نے کی تحریر جا ہی تو لکھے کہ بطوع خودا قرار کیا کہ ہر گا وأس نے تمام دار دا قع مقام فلا ن خریدا تو اس میں ہے نصف شائع اپنے واسطے اور نصف شائع فلا ل کے داسطے اس کے حکم ہے اور اس کے اس مقر کواس واسطے وکیل کرنے کی وجہ ہے خریدا پس بیتمام دار ند کور واس مشتری اور اس فلال کے درمیان بسبب الی خرید کے نصفا نصف مشاع دونوں کے قبصہ میں ہے اور اس تمام تمن ندکور و کا نصف اس فلاں کے مال ہے ادا کیا گیا ہے اور اس مقرلہ نے اس کے اقرار کی بالمشافہ تصدیق کی اورا گروصی نے بیٹیم کے واسطے خرید کر کے اقرار کرنا جایا کہ خرید شدہ بیٹیم کے واسطے خرید اسے تو لکھے کہ زید نے جوعمرو کی طرف ہے اس کے فرز ندصغیر سمی بکر کاوصی ہے اقر ارکیا کہ اس نے تمام حویلی جوفلاں یا گع ہے بعوض چندین تمن خریدی ہے وہ اس پیٹیم کے داسطے بھکم اپنی ولایت کے جواس پر بھکم اس کے پیرر فلاں کی جانب ہے اس کے واسطے وصی ثابت ہونے کی وجہ ے ثابت ہے خریدی ہے کیونکہ اس کے خرید نے میں اس کے مال کی احتیاط اور اس کے حق میں حفاظت وامید حصول نفع مالی وزیادتی و تو قیر بھی ہےاوراس نے اس کانمن بھکم اپنی و لایت مذکورہ کے اس کے مال سے اس بائع کوادا کیا ہےاوراس پیٹیم کے واسطے جو چیز اس با کع ہے خریدی ہے قبضہ کرلیا ہے ہیں رہیمیم اس خرید شدہ کا مستحق ہے بیمقریا کوئی دوسراوسی تمام سب آ دمیوں میں ہےاس کا مستحق نہیں بی اوراس مقر کا نام بیعنامہ میں بطور عاریت ہے اور اس مقر کا اس سب میں یا اس میں ہے پچھکی جزومیں کوئی حق نہیں ہے اور اس وصی نے بیامراس بیتیم کے اوپر رکھا کہ بعد بالغ ہونے کے صلاح کاری ظاہر ہونے اور اپنے مال پر قبضہ کرنے کا مستحق ہونے پر مختار ہے کہ جو چیز اس وصی نے اس کے واسطے خریدی ہاس پر قبضہ کر لے اور جو مخص اس میں خصومت کرے اس کے ساتھ خصومت كرےالي آخره۔

ہرت جو بھم مفاحی نہ کورہ و غیرہ کے مقرلہ عمر و نہ کور پر واجب ہوا تھا تمام و کمال وصول کرلیا اور عمر و نہ کوراس کو دے کر بابراء سیجے ہری ہو گیا اس مقرکایا کی دوسر سے کا اس مقرلہ پر یا اس کی جانب یا اس کے پاس یا اس کے قبضہ میں کوئی حق اور عین و دین ہی گئیس ہا اور نہاں وار مفاحی عقد سے پچھ دعوی رہا اور اس مقرلہ نے بالمشافہ اس کی تقد میں از جانب عمر ور بائن تھا بعوض ایسے مال کے باطوع خود اقر ارکیا کہ باغ انگور واقع مقام فلال محدود بحدود و چنین و چنان اس کے قبضہ میں از جانب عمر ور بائن تھا بعوض ایسے مال کے جوز ید کا اس عمر و پر تھا جس کے عوض زید مذکور واقع مقام فلال محدود بحدود و چنین و چنان اس کے قبضہ میں از جانب عمر ور بائن تھا بعوض ایسے مال کے جوز ید کا اس عمر و پر تھا جس کے عوض زید مذکور والی سے دباس سے جوز ید کا اس عمر و پر تھا جس کے عوض زید مذکور و یا اور اس کو والیس کے رہن کیا تھا اور اس نے دبان سے چھڑ اکر والیس لے کر قبضہ کر دیا اور اس کو ایس مقرلہ پر پچھڑ مضار کے والد تھا لی اس مقرلہ پر پچھڑ صومت مقرک اس مقرلہ پر پچھڑ صومت مقرک اس مقرلہ پر پچھڑ میں سے ایک کی دوسر سے کی اس سب میں تھد ہے گوا وار دونوں میں سے ایک کی دوسر سے کی اس سب میں تھد ہی کی اور دونوں نے گوا واکر لئے والد تھا لی اعلم۔

اگرایک شخص نے اپنی دختر کی تجہیز و تکفین کی اور باپ وشو ہر نے سب چیز کا اس کے واسطے اقر ارکیا تو

لکھے کہ گواہان مسمیان آخرتحریر بنداسب گواہ ہوئے 🌣

نوع دیگرا قرار نسخ بنج و کم شدگی بیعنا مه زبیر نے بطوع خود اقرار کیا کهاس نے عمرو ہے تمام داروا قع مقام فلال محدود . بحدودو چنین و چنان بطریق بھے الوفاء و وثیقہ کے نہ برسیل قطعی وحقیقی کے بعوض اپنے درم کے خریدا تھا اور طرفین ہے باہمی قبضہ دوئوں چیز دں میں واقع ہو گیا تھا اوراس ہے اس طرح و فا کرنے کا اقرار کیا تھا کہ ہرگاہ وہ اس کومثل اس تمن کے نفقہ دے گا اور اس کے فرو خت کر دینے کا مطالبہ کرے گا اور تمن لے کرمبیع ندکورسیر د کر دینے کا مطالبہ کرے گا تو اس کی درخواست کومنظور کرے گا پھرعمر و مذکور نے اس تمن مذکور کے مثل اس زید کونفذ دیا اور اس زید ہے اس کے فروخت کر دینے کا مطالبہ کیا بھرزید نے بددار مذکوراس کے ہاتھ فروخت کر دیااور تمن پر قبضه کرلیااور دارخر پیرشد واس کوواپس کر دیااورعمر دینے اس سے بیعنامه طلب کیاپس و ه بیعنامه دینے سے ماجز ہو گیا اور کہا کہ و مکم ہو گیا ہے ہیں اس نے مضبوطی کے واسطے اقر اری تحریر مقرے ماتلی ہیں اس مقرنے بطوع خو دا قر ارکیا کہ اس نے فلاں یا نُع سے بیتم م<sup>تم</sup>ن اور و ہاس قدر ہے با نُع مُذکور کےاس کو بیسب دینے سے وصول کرلیا اور اس کے وصول وبھریائے ہے با نع ندکوراس کودے کر بری ہو گیااوراس مقرنے اس کوتمام وہ چیز جوتحت بیچ داخل ہوئی ہےسپر دکر دی اور پیسب بعداس کے ہوا کہ اس مقر نے اس کے ساتھ اس کوفر و خت کیااور اس یا کع نے اس سے رہیج خریدی اور اس مشتری نے اس سب میں اس یا کع کے واسطے منہانت درک کرلی اوراقر از کرلیا کهاس مقرله کااک به نع برای سب میں کوئی دعویٰ و پچھخصومت نہیں رہی نہاصل محدود میں اور نہای ئے برا بیہ میں اور نہاس کی تمن میں اور نہاس کی قیمت میں اور بیتما م داریڈ کوراس با گع کی ملک ہے وہی اس کامستحق ہے بیمقریا کوئی دوسر آ دمی تمام سب آ دمیوں میں ہے اس کا مستحق نہیں ہے اور اگر بیمقر بھی اس بیعنامہ کو نکالے تو وہ بیکار ہے اوروہ اس بات پر اپنے گواہ قائم کرنے وٹمن طلب کرنے میں مبطل ہو گا اور اس مقرلہ نے اس اقر ار میں اس کی تقیدیق کی تحریر کوتما م کرے والقد تع کی اعلم نے نوع دیگر اگرایک تخص نے اپنی دختر کی جمہیز کی اور باپ وشو ہرنے سب جیز کا اس کے واسطے اقرار کیا تو لکھے کہ گواہان مسمیان آخرتح پر مذا • سب گواہ ہوئے کہ فلا ں بن فلال نے اپنی دختر فلا نہ کواینے خالص مال ہے بطور صلہ و تعطیف واحسان اور اس کے مہر وعطیہ ہے جواس ئے شوہر نے اس کے واسطےرواند کیا ہے بعداز انکہ دونوں کے درمیان نکاح سیجے موافق شرع کے سجمع جمیع شرا نطاصحت جاری ہو کیا تھا تمام جہیز مذکور ذیل وقت اس کے اپنے اس شوہر کے گھر جانے کے دیا ہے اور سپر دکیا ہے۔ جمع الله تعالی بینهما مالحیر ل المدتعالي دونو ما بين فيرو بركت كير، تحديموافقت ركھاوران كي يا بيز داواد ويل كثرت دينا بهم الندالرحمٰن الرحيم فلاں بن فلاں نے بطوع خود اقر ارکیا کہ تمام اموال ندکورہ فہرست چیش نی کاغذ مذاسوائے ہامہائے تن مقروجواس كى طرف مضاف كيا كيا جياتى سب اس كى اس زوجه مساة فلاندكى ملك وحق بواس كے قبضه وتحت وتصرف ميں ب اوراس سب کووہ اس مقرِ کے گھر اس طرح لئے جاتی ہے جیسے مور تنس اپنے شو ہروں کے گھرٹی جاتی جیں بدون اس کے کہ اس مقر کا اس سب میں یا اس میں ہے کئی چیز میں کچھ دعویٰ یا ملک یاحق ہواورا قرار کیا کہ اگر میمقر بھی ان میں ہے کی چیز میں سوائے اپنے تن کے کپڑوں کے جواس کی طرف مضاف کئے گئے ہیں دعویٰ کرے تو اس کا دعویٰ باطل ومردود ہوگا اور اقرار کیا کہ اس عورت کے واسطے ہی مقر پراس کے باقی مہر کا اس قدر حق واجب و دین لازم ہے کہ جب شرع سے اس کا مطالبہ اس شوہر پرمتوجہ ہوتو مطالبہ کرے گی الآ ا ہے اوپر اس سب اقر ار کے گواہ کر دیتے چھر اس کے بعد گواہ ہوگ اپنے اپنے نام تحریر کریں والندت کی اعلم۔اگر وختر نے اپنے جہیز کا اینے باپ یا مال کے واسطے اقرار کیااور اس کی چند صورتیں ہیں اوّل آئکہ فہرست جہیزمثل ندکورہ بالا کے بییثانی کاغذ پرتح ریکر نے پھر لکھے بسم القدالرحمٰن الرحیم کہ فلانہ بنت فلاں نے بطوع خود اقر ارکیا کہتما م اموال جوجنس وصفت واقسام و قیمت کے ساتھ بیٹانی کا نغز ہدا میں تحریر ہے اس کے باب اس فلال کی ملک وحق بسب سیحے ہے جس کومقر ہ بخو بی جانتی ہے اور اس کا اقر اراس کے واسطے بیانا زم آیا ہاوراس مقرہ کے قبضہ میں بطریق عاریت کے ہاوراس کے اس اقرار کی اس نے باپ اس فلاں نے بالمشافہ تقعدیق کی اور دونوں نے گواہ کرنئے وجددوم آ تکہ فلانہ نے بطوع خودا قرار کیا کہ اقسام ثیاب وامتعہ وفروش وبجھو نے وزیورسونے و چاندی و جواہرو موتیوں وظروف برنجی ویکی وشفتے ولو ہے ومٹی وغیرہ کے واقسام امتعہ وا ثاث البیت وغیرہ برقلیل وکثیر جواس کے جہیز کے کاغذ میں ند کور ہے اور بیسب فی الحال اس کے شو ہر فلا ل کے گھر ہیں موجود ہے اس کے باپ فلاں کی بسبب سیحے و لا زم ملک ہے جس کو بیہ تقر ہ اچھی طرح جانتی ہے کہ جس ہے اس کو میہ اقر ارکر ٹالازم آیا اور اس کے اقر ارکی اس کے باپ اس فلال نے مشافہۃ تصدیق کی اور دونوں نے اپنے اوپر گواہ کر لئے اور دوسراطریقہ رہے کہ اس کا باپ اس کو جہیز دینے کے وقت اس جہیز کی فہرست لکھ کراس امر پر گواہ

من برنی بمعن بیش کارتن کرچہ چھوٹی کیل کے نئے بھی مستعمل ہے۔

نوع دیگرغلام نے اپنے مولی کے واسطے اپنے رقیق ہونے کا اقرار کیا تو لکھے کہ فلاں ہندی نے اپنے جواز اقرار کی حالت میں بطوع خود اقر ارئیا کہ وہ فلاں کا غلام مملوک ہے اور فلاں مذکور اس کے رقبہ کا بملک سیجے جائز ٹابت مالک ہے اور فلال کی ضدمت و اطاعت ال مقرير واجب ہے اورا گرفلال اس ہے خدمت لے یا فروخت کرے تو اس کوفلال کے امرے بچھا نکارنہیں ہے اور فلال پراس باب میں کئی حق کا دعویٰ کر کے اس کی ملک ہے خارج ہوجانے کا بالکل مستحق نہیں ہے اور اس مقر کا فلاں کی جانب کو ٹی وعویٰ و حق ومطالیہ کسی وجہ ہے اور کسی سبب ہے نہیں ہے اور فلال نے اس کے اس سب اقرار پر بعد از انکہ اس کوالی زبان میں پڑھ کر سنایا گیااوراس نے بچھلیو جان لیا گواہ کر لئے پس اگراس کا کوئی سبب ہوتو اس کوتحریر کردےاور بیصحت اقر ار کا مانع نہ ہوگا اور اس اقر ار میں صحت بدن ہوتا شرط<sup>نبیں</sup> ہےاس واسطےاس کا تھم صحت ومرض دو**نوں حالتوں میں یکساں ہے مختلف نبیں ہے۔نوع** دیگر باندی کا ا قرار کہ وہ اپنے مولی کی ام ولد ہے یوں لکھے کہ فلانہ ترکیدیا ہندید نے اقرار کیا اس کا حلید بیان کرد ہے بطوع خودا قرار کیا کہ وہ فلا ل بن فلاں کی ام ولد تھی اوراس کے قبضہ و تحت وتصرف میں بملک سیح کا مل تھی اورو واس سے ایک بیٹامسمی فلاں یا دختر مساۃ فلا نہ جنی کہ وہ فرزنداس مقرہ کی گود میں موجود ہے اس کے مالک مذکورے ثابت انسب ہے اور بیمقرہ اس مولیٰ ہے بچہ جنے کی وجہ ہے اس کی ام ولد ہوگئی اور اس مقر ہ پر اس کی خدمت اطاعت واجب ہے اور اس کو اس بات ہے کوئی ا نکارنہیں جب تک بیمولی زند ہ ہے اور اس ے مولیٰ فلاں بذکر نے بالمشافہ اس کی نصدیق کی والقد تعالیٰ اعلم اور اگر مولیٰ کی طرف ہے اس کے ام ولد ہونے کا اقر ارہوتو اس کی صورت تحریر ہم قصل امہات الاولا وہیں ذکر کر بھکے ہیں اس کا اعادہ نہ کریں گے اور اگر پسر نے اقر ارکیا کہ میرے باپ کی باندی میرے باپ کی ام ولد ہےاوراس کی موت ہے آزاد ہوگئی ہے تو لکھے کہ فلال بن فلال نے بطوع خود اپنی صحت بدن و ثبات عقل و بہمہ و جوہ جوازتصر فات کی حالت میں اقر ارکیا کہ فلانہ ترکیہ یا ہندییاس کے باپ فلاں کی مملوک و باندی تھی اور اس کے قبضہ وتصر ف جس تھی کہاس کا بملک تھیجے ما لک تھا اور اس کے باپ فلاں نے اپنی زندگی میں اس کوام ولد بنایا اور وہ اس کے باپ فلاس سے ایک جیٹا ٹا بت النسب مسمی قلال جنی میہ بچہ جنے سے میہ باندی اس کی ام ولد ہوگئی اور اس کے باپ فلال نے بھی اپنی زندگی ہیں اس نے ام ولد ہونے کا اقرار کیا ہے اور یہ یا ندی اس کے باب فلال کے مرنے ہے اس کے تمام مال ہے آزاد ہوگئی اوراس مقر کا اس باندی نہ کورہ پر

کچھ دعویٰ وحق نہیں ہے سوائے استحقاق ولا و کے کہ بعد اپنے باپ کے اس کی ولا واس مقر کے واسطے ہے اور اس باندی نے بالشافہہ اس کی تصدیق کی اور اگر پسر نے کسی غلام کے مدہر ہونے کا اقر ارکیا کہ اس کے باپ نے اس کو مدہر کر دیا ہے اور و واس کے باپ کی موت ہے آزادہ ہوگیا تو لکھے کہ فلال بن فلال نے حالت جواز اقر ارمیں بطوع ورغبت خودا قرار کیا کہ غلام ہندی مسمی فلاں اس کے با پ مسمی فلاں کی ملک وخ**ن تھا کہ بسبب س**یح اس کا کامل ما لک تھا اور اس کے باپ نے اپنی زندگی میں اس غلام کو بتد بیرمطلق سیح اینے غالص مال سے مد بر کر دیا اور ایسای اس کے باپ نے اپنی زندگی میں اقر ار کیا اور اس کا باپ مرکیا اور بیقلام اس کے ترکہ کے تہائی ے برآ مرہونے کی وجہ ہے آزاد ہو گیااوراس پیر کواس غلام پر کوئی استحقاق نبیں ہے سوائے راہ ولاء کے اور بہجت میراث اس کااس غلام پر کوئی وعویٰ تبیں ہے اور سعایت کرانے کے واسطے اس کے ساتھ کوئی خصومت نبیں ہے اور اس غلام نے اُس کے اقر ارکی بالمواجه تصديق كي نوع ويكرا گروارث نے قرض دارے قرضدوصول پانے كا اقر اركيا تو لكھے كەزىد نے بطوع خودا قراركيا كهاس كا باب فلال مرگیا اور اُس کا عمرو پر اینے درم قرضہ واجب وحق لا زم تھا اور اس کی موت ہے یہ مال اس کے بیٹے اس زید کے واسطے میراث ہوگیا کہاس کے سوائے اس کا کوئی وارث نہیں ہے اور عمرونے بیا س کوا دا کر دیا اور پورا دے دیا لیس زیدنے اس سب کو بھر پور کا ال وصول کرایا اور وصول یائے کے ساتھ اُس کو باہرا متیج اس ہے ہری کر دیا اور عمر و نہ کور کے واسطے اس معاملہ میں ہر طرح کے درک کی اس سب میں ہویا اس میں ہے کئی جزو میں ہو صانت صحیحہ جو شرع میں لازم ہوتی ہے کر لی اور عمرونے اس کے اس اقرار کو بالمواجه قبول كيااورتصديق كي اوراكرابياا قراراز جانب موصى له بوتو لكھے كەزىدىنے اقراركيا كەعمرونے اپني زندگي ميں اپن صحت عقل وہمہ وجوہ جوازتصر فات کی حالت میں زید کے واسطےایئے تمام تر کہ کی اپنی و فات کے بعد وصیت کی تھی اور اس کا کوئی وارث براہ قرابت یا بروجیت نہ تھا اور اس کواس مہر کا وصی کیا تھا کہ اس کا ترکہ جہاں ہوجس کے یاس ہواور جس پر ہوطلب کرے اس واسطے اس کو بوصایت صححہ وصی کیا تھا اور اس زید نے اس کی وصیت کو جوزید کے واسطے تھی اور اس کی وصایت کو کہ زید کو وصی مقرر کیا تھا تبول کی تھی اور زید نے بجت شرعیہ فلاں پر آئی درم اس متو فی کے واسطے قرضہ لا زم وحق واجب ہونا ٹابت کئے اور بھکم اس وصابت ٹابتہ کے اس سے اس مال کا مطالبہ کیا ہی اس قلال نے بیسب اس کود ہے اور اس مقرنے بیسب وصول کر لئے اور بھر ہوراس سے وصول بأئے الی آخرہ واللہ تعالی اعلم۔

بالغ ہونے کے بعدیتیم کا اقرار کہ اس نے وصی سے مال وصول یا یا ہے 🖈

نوع ویگراگروسی نے اپنی بال یکیم ہونے کا اقر ارکیاتو کصے کہ زید نے تھا ظت ترکہ مرومتوفی اوراس کے صغیر فلال کے دری امور کا وسی بتقر ری از جانب قاضی شہر فلال ہے اپنی صحت بدن کی حالت میں بطوع خودا قر ارکیا کہ بحکم وصایت صغیر کا مال اس کے بہتنہ میں ہے اور وہ اس نے درم نقذو چند میں اعیان اموال ہیں ان کو بیان کر دے اوران کا وصف بیان کر دے اوران پر اس وسی نے قیمنہ کیا ہے تاکہ ان کی تھا تھے کرے اور صغیر فدکور کے بالغ ہونے پر اور جب کہ اس ہے آتار صلاحیت ظاہر ہوں بدون عذر و تعلل کے اس کو والیس دے اور وہ اس اقر ار میں بطوع شرعی تھی کیا گیا اور تحریر کوختم کرے والقد تعالی علم نوع ویگر بالغ ہونے تعلل کے اس کو والیس دے اور وہ اس اقر ار میں بطوع شرعی تھی کہ زید نے مجلس تھم میں بطوع خودا قر ارکیا کہ اس نے عمر و سے جو اس کے باپ فلاں متو فی کی طرف سے تھا ظت ترکہ واصلات باغ انگور وغیر واقسام اموال سے تھا اس وصی کے بیسب عمر و کے پاس از منقول وعقار واراضی و حیوان و غلے و نقذ واثمان و حاصلات باغ انگور وغیر واقسام اموال سے تھا اس وصی کے بیسب اس کے بیر دکر نے سے لئے کر بھی جھ کہ جائز اپنے قبضہ کر کیا پی اب اس مقر کا اس وصی پر کوئی وعومت ندر ہی پھر اگر اس کے بیر دکر نے سے لئے کر بھی جھ کہ جائز اپنے قبضہ کر کیا پیش اب اس مقر کا اس وصی پر کوئی وعومت ندر ہی پھر اگر اس کے بیر دکر نے سے لئے کر بھی جھ کے جائز اپنے قبضہ کی کر ایس باس مقر کا اس وصی پر کوئی وقوم مت ندر ہی پھر اگر اس کے بیر دکر نے سے لئے کر بھی جھ کے بائز اپنے قبضہ کی کر ایس کے بیر دکر نے سے لئے کر بھی جھ کے بائز اپنے قبضہ کی کر ایا پس اس مقر کی اس کی بیر دکر نے سے لئے کر بھی جھ کے بائز اپنے قبضہ کی کر ایس کی سے دور کی کوئی وقوم میں ندر ہی پھر اگر اس کے بیر دکر نے سے لئے کر بھی جھ کے بائز اپنے قبضہ کی کر بھی ہو گوگر اگر اس کے بیر دکر نے سے لئے کر بھی جھ کی کر بھی جائز اپنے قبضہ کی کر بھی بھی کو بھی کو کر کی دور کی کوئی وقتی میں در کر نے سے لئے کر بھی بھی کے دور کی کر بھی کے دور کی دور کر نے کر بھی کے دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کر کی دور کر کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور

بعد اس مقرنے اس وصی پرعین یا دین کا وعوی کیا جواس کے قائم مقام ہواس کی حیات میں یاو فات کے بعد وکیل یاوصی یا تا نب ہواس نے ایسادعوی کیا تو بیسب باطل ومر دو د ہوگا اورتح بر کوتما م کرے والقداعم نسخہ دیگراندرین مصمون۔ زید نے بطوع خودا قرار کیا کہ اس کا باہے عمرومر گیا اور اس نے قبل اپنی و فات کے بکر کو وصی کیا تھا کہ اس کے تمام ترکہ کی حفاظت کرے اور متو فی ندکور کے قرضے اوا کر ہےاورمتو فی کے قرضے جولوگوں پر ہیں ان کو وصول کر ہےاوراس کی وفات کے بعداس کی وصیتیں نا فذکر ہےاوراس وصابت پرمر کیا اس سب سے یا اس میں ہے کسی بات ہے رجوع نہیں کیا او رمیر ہے سوائے کوئی وارث نہیں چھوڑ الچر اس وصی نے اُن تمام کا موں کوجن کی بابت اس کووصیت کی تھی انجام دیا اوران امور میں موافق اقتضائے تھم شری کے تصرف کیا کہ قریضے اوا کئے اور وصول کئے اور تنہائی مال ہے وصیتیں نافذ کیس اور اس مقریر اس کے مال ہے اس کے کھانے و کپڑے واوڑ ھنے و پچھونے میں بطوع معروف خرج کیااوراس مقرنے بیجی اقرار کیا کہ وہمردول کی حد تک پہنچ گیا ہےاوراس کی اصلاح کاری ظاہر ہوگئی ہےاورا پے اموال پر قبضہ کرنے اور اپنے حقوق حاصل کر لینے کامستحق ہو گیا ہے اور اس مقرنے اپناتم مال جواس وصی کے قبضہ میں اس کے باپ فلا س متو فی کے تر کہ کا تھا بحکم ارث وصول کرایہ اور بیسب تمام و کمال اس وصی کے دینے سے بھر بایا بعد از انکہ تمام تر کہ باجناس و انواع ا یک ایک کرے جان پہچان لیا بدون اس کے کہ ان میں ہے کو کی چیز اس پر پوشیدہ رہی ہواوراس سب سے بخو بی واقف ہوگیا اور اس مقرنے اس وصی ندکورکوا ہے تم م وعوی وخصو مات ہے بری کر دیا اپس اگر اس کے بعد میمقریا اس کے مثل اس وصی ندکور پر وعوی کرے کہاں کے باس یااس کے قبضہ میں اس مقر کے پدر متونی فلاں کے تر کہ میں سے قلیل و کثیر قند میم وجدید بچھ ہے یا کوئی اور اس کی طرف سے ایسادعویٰ کرے تو بیسب ہاطل ومردود ہے اور جو گواہ اوصی پر اس مقدمہ میں قائم کرے یا جس متم کی ججت پیش کرے یو اس ہے تشم طلب کر ہےاور اُس ہے اس بات میں من زید کر ہے تو ہے مب بہتان ووروغ ہوگا اور بیوصی مذکور اس مب ہے بری ہوگا اور بیوصی دنیاو آخرت میں اس ہے صت میں ہے اور اس وصی نے اس کا بیاقر اربالمواجہ قبول کیا۔

کی زمین واقع دیپفلاں میں اپنی اپنی زراعت کریں اور ان لوگوں نے اس سے لے کر قبضہ کرلیا ہے اور مقرلہ نے ان کے اقرار کی خطاباً تصدیق کی اور بیفلاں تاریخ واقع ہواواںندتعالی اعلم نوع دیگرا قراراستاد بحقطفل صغیر جواس کقعلیم عمل کے واسطے سپر دکیا گیا ہے اورنفقہ ولیا س کا تذکرہ۔ بیتح مراقر اراستاوفلاں ہے جس نے اپنے جواز اقر ارکی حالت میں بطوع خودا قر ارکیا کہ عمرو نے اپنے پسرصغیر زید کو بول بت پدری اس کوسپر دکیا بعد از انکداس مخص عمرو نے اپنے بیٹے کواس کے پاس بولایت پدری تین سال متواتر کے واسطے اجارہ پر دیا کہ ابتدا ان تبین سال کی ابتدائے ماہ فلاں سنہ فلاں ہےاور اینتہا اس کی آخر ماہ فلاں سنہ فلاں ہے اس غرض سے اجار ہ پر دیا کہ استاد مذکور کے واسطے میہ کا م بعوض استے ورم کے کرے بدین شرط کہ میصغیر میکار ندکوراس استاد کے واسطے دن میں کرے ندرات میں اور تدایام جمعہ میں اور ندایام عید میں بفذراینی طافت کے کرے جس طرح اس کا م کواس کا استاداس کو تھکم دےاور بیاستاداس کونماز وں کواپنی او قات پرٹھیک طرح ہے ادا کرنے سے نہ روکے بدین شرط کہ اس صغیر کے کام کی اجرت اوّل سال میں ماجواری اس قدر درم اور دوسر سے سال میں اس کے کام کی اجرت ماہواری اس قدر درم اور تیسر ہے سال اس قدر درم یعنی دوسرے و تیسر ہے سال اس کام بیس اس کی مہارت و ہوشیاری زیاد ہ ہو جانے سے اجرت میں زیادتی ہوگئی بدین شرائط باجارہ سیجہ اس کواجارے پر دیا ہے اور اس صغیر کے باپ فلال نے اس کے اس اقرار کی ہ کشافہ تقیدین کی بھرصغیر کے باپ کا اقر ارتح ریکرے کہ صغیر کے والد نے اس استا دکواجازت دے دی کے س ل اوّ ف میں جواجرت اس کی واجب ہواس کواس صغیر کے کھانے ویسے ولباس و باقی مصالح میں بطور معروف بدون اسراف دیخیلی کے خرج کرے اور دوسرے سال اس کی اجرت میں سے بقدرسال اوّل کی اجرت کے اس کے کھانے ویسے واپ س ویا تی مصالح میں صرف کرے اور جو یا تی رہے و واس صغیر کے والد کودے دے اس طرح تیسرے سال کی اجرت میں ہے بقدر سال اوّل ہے اس کے کھانے پینے ولیاس ومصاع ضروریہ میں خرچ كرے اور جو باتى رہے وہ اس كے والد كودے دياوراس متاجرات اونے والد صغير كى طرف ہے بيا جازت قبول كى اور صغير نذكور كواس كے والد کے سپر دکرنے سے لےلیا بھراس مجلس عقد ہے جھر تی ابدان واتو ال جدا ہو گئے اور بیفلاں تاریک واقع ہواواللہ تعالی اعلم۔

نوع دیگراقر ارب وارکھے کہ فلاں نے بطوع خوداقر ارکیا کہ اس نے زید کوتما میں دارمشتملہ بہ ہیوت محدود و چنین و چنان کے بہبہ سیجہ جائز ہنا فذہ ستجمعہ اشرا نطاصحت محوزہ مقبوضہ فارغہ کے بہبہ کیا جس میں فسادنہیں ہے و نہ خیار ہے اور نہ اشتراط موضی ہے اور نہ مواعدہ ہے اور ان موجوب لہ نے اس بہد کو مجلس بہد میں قبل دونوں کے افتر اق واشتعال بکار دیگر کے بقول کیا اور بمعائے گوا ہوں کے اس پر قبض میحے کرلیا بدین طور کہ وا بہب نہ کور نے اس کو بہبہ یور بھیا کہ کیا دونوں شفر ق ہوئے اور دونوں نے اس جبہ کا دونوں کے اور بہتھا کہ کیا ہوئے قبول کیا اور بمعائے گوا ہوں کے اس پر قبضہ میچے کارغ از ہر مانع ومنازع سپر دکیا کہ بھر دونوں متفرق ہوئے اور دونوں نے اپ اور گواہ کر لئے والتدتع کی اعلم۔

فعلى بس و جهار )

بريتول كى تحرير ميں

بریت ہرا ہے مال ہے جس کے واسطے دستاویز تحریر ہوا امام اعظم میشانیہ وان کے اصحاب دیشمنی و ہلال دازی (ابویسف بن غالہ ) ایسی بریت کی ابتدا اس طرح کیکھتے تھے کہ بیتح بریوا سطے فلال بن فلال سے یعنی جس پرقرضہ ہے اڑ جانب فلال بن فلال بن فلال ہے وہ شخص جسکا قرضہ ہے اور شمنی و ہلال اسکے آگے اتنا اور بڑھاتے تھے کہ اسکو واسطے فلال کے تحریر کیا ہے اور ابوزید شروطی اس طرح کیکھتے تھے کہ بیتح بریجس پر گوامان مسمیان آخر تحریر بنداسب شاید ہوئے ہیں بدین ضمون ہے کہ فلال بن فلال لیعنی قرض خواہ اس طرح کیکھتے تھے کہ بیتح بریجس پر گوامان مسمیان آخر تحریر بنداسب شاید ہوئے ہیں بدین مضمون ہے کہ فلال بن فلال لیعنی قرض خواہ

جن دوآ دمیوں میں باہم لین دین تھا ان دونول کے حق میں ہریت جامعہ اس طرح تحریر کرے کہ پیتح رہے جس پر گواہان مسمیان تااین قول کرزید نے ان کے سامنے اقر ارکیا کہ زیدوعمر و کے درمیان معاملات لین دین از تشم خرید و فرو خت ہائے وحوالات و گفالات وا جارات و و دا لَع و بصالَع ومضار بات وسفتها وقرضها بذر بعيد دستاو يز وغير ه دستاو يزبذر بعيدر بن وغير ه ربمن وضها نات وا مانات اوران کے سوائے معاملات از وجوہ مختلفہ واسباب متفرقہ جاری ہوئے اور زید نے اس سے محاسبہ سیجے وراست طور پر سمجھ لیا اور زید کا جو کچھاس پر نکاا و واس کے بتامہادا کرنے ہے لے کرتمام و کم ل بقیضہ صححہ وصول کرلیا اور عمر واس کودے کر ببریت قبضہ واستیفا ء بری ہو گیا ایس زید کا اس کے او پر اور اس کی جانب و اس کے پاس و اس کے قبضہ میں و اس کے ساتھ کوئی دعویٰ و کوئی مطالبہ وخصومت وغیرہ کسی وجہ اور کسی سبب سے نبیس رہی پس ہر گاہ زیدیا زید کی طرف ہے کوئی مخص اس پر الی آخرہ اور اگر ہریت بدون قبضہ کے ہوتو قبضہ تحریر نہ کرے بلکہ یوں تحریر کرے کہ زید نے اس سے محاسبہ ہیے درست طور پر سمجھ نیا اور اس سے اس کو ہا ہرا چیج جائز تمام و کمال قاطع وعویٰ وخصو مات ہے ہری کر دیا بعد از انکہ سب حساب ایک ایک کر کے خوب سمجھ لیا اور اس کا اس پر اس میں ہے کچھ باقی نہیں رہا آخر تک بدستورتح ریرکرے اور اگر اس پر کچھ باقی رہا ہوتو تح ریر کرے کہ پس زید کا اُس پر واس کے ساتھ واس کے بیاس کچھ باقی نہیں رہا الاً اس قندر \_ پس جواس پرعین یا و بن باقی رہا ہے اس کو بیان کر دے ابراء مطلق فلال بن فلال بن فلال نے اقرار کیا کہ اس نے فلال بن فلاں بن فلاں کو ہرخصومت ہے جواس کی بجانب اس کے اور اس پرتھی خواہ خصومت مالیہ ہو باغیر مالیہ سب ہے بابراء سجح کال قاطع ہمہ خصومات بری کر دیا اور بعد اس ابراء کے اس کا اس پر پچھ نہ رہا دعویٰ وخصومت نے کلیل میں نہ کثیر میں نہ قدیم نہ جدید نہ مال صامت میں اور نہ مال ناطق میں نہ محدود میں نہ منقول میں نہ کیلی چیز میں نہ وزنی چیز میں نہ فروش میں نہ میں نہ کسی چیز میں جس پرلفظ مال اطلاق ہو سکے کی وجہ اور کس سبب ہے نہیں رہااس کا اقرار باقرار سجے کیااوراس مقرلہ نے اس کی خطاباً تصدیق کی اور تحریر کو تمام کر دے ایک شخص نے دوسرے کو ناحق عمراً گھونسا مارا پس و ہمر گیا پس دار ثان مضروب نے ضارب پر دیت کا دعوی کیا بھراس کو

ان وارثوں کیمل سے قلمان نے سے مال اپ وارٹ نے کور کے اس کود سے سے این شرط اوا کردیا کہ وہ اپ کے ترکہ میں سے واپس لے گا
مقر نے سے مال تمام و کمال اس وارث نہ کور کے اس کود سے سے لکر بجر پوروصول پایا اور قلاس نے اپ ہاپ کے ترکہ میں سے سے
مال اس کو اوا کردیا تا کدا ہے باپ کے ترکہ سے والیس لے اور بیمقر اس کے واسطے ہر درک کا جو اس سبب سے اس کی جانب سے یا
اس کی وجہ سے دوسر سے کی جانب سے الاحق ہو بین شرط ضامن ہوا کہ اس قلال کواس ورک سے چیز اس کا قا مِ متجوف میں سے جس
طرح تھم شرعی جاری ہوگا اس کو واپس و سے قا ور اس مقر کا ترکہ قلال میں کوئی دعوی نہیں رہا اور تحریر کوئم ام کر سے اورا گراس وارث نے
ماس سے پانچ سودرم پرضلے کی اور قرض خوا ور اس مقد اورا کہ میں سے فقط پانچ سودرم واپس لے گا اورا گر پانچ سودرم قیمت کے اسباب
پرضلے کر کی تو ترکہ میں سے ہزار دورم ہوری مقد اور کہ میں سے انتظامی ترکہ سے واپس دول گا تو اس کی تقد بی نہ کی جانے گی اور وہ
مشرع ہوگا اور اگر قرض خوا ہے فوص سے وصول کیا اور وصی نے ترکہ میں سے ادا کیا تو بھی ای طرح کی تھے کہ جس طرح صورت اول
مشرع ہوگا اور اگر قرض خوا ہے وصی سے وصول کیا اور وصی نے ترکہ میں سے ادا کیا تو بھی ای طرح کی تھے کہ جس طرح صورت اول
میں بہتے تریہوئی ہے تی عد سے بری کر فااس طرح تحریر کر سے کہ میتر ترجس پر گواہان مسیان کی تا این قول کہ ذید نے دوگوئی کیا کہ عمور و اس کے باپ بگر کو عد اور جو چیز اس ذید کے واسط
نے اس کے باپ بگر کو عد اور جو چیز اس ذید کی کردیا اس بی جان ور بی کر دیا اور جو چیز اس ذید کے واسط
عمر وار سے بیا ہوگی تی اس کو بیٹون موٹوں تھی اس سے بری کر دیا اس بی جانب اس سبب سے کوئی تی و

فتاوى عالمگيرى .... جلد 🛈 كتاب الشروط

فعلىسى وينجر

## رہن کے بیان میں

زید نے بطوع خودا پنی صحت و ثبات عقل و بھر و جوہ جواز اقرار کی حالت میں در حالیہ اس میں کوئی ایسام ض وعلت نہ تی جو
اس کے صحت اقرار ہے مافع ہوا قرار کیا کہ عمر و کے اس کے ذمہ چندین درم قر ضہ حالہ یا بخن فلال چیز جواس سے فرید کی ہے یا بوجہ
غصب یا و دیست جمسہتلکہ یا ضمان اسمان ف فلال چیز یا بوجہ جوالہ فلال یا از کفالت فلال جیں اور زید نے اس قر ضہ کے ہوش اس قرض خواہ کوئما م دار واقع مقام فلال محدودہ و جدود چنین و چنان مع سب صدود و حقوق کے بربی سی حمدوث کوز فارغ از مافع و منازع رہی د واہ کوئمام دار واقع مقام فلال محدودہ و جدود چنین و چنان مع سب صدود و حقوق کے بربی سی حمدوش کوز فارغ از مافع و منازع رہی د واراس کو و رہ یا اور کوئم اس کے ترم افق کے جربی سی حکوم الیا ہے ہوئم الی ہوئم الی ہوئم کورہ اس کے قبضہ میں بوغ کا اس قرار کی بالمشافیہ تصدیح کے اس کے جھرا الینے کا اختیار نہیں ہواور اس مقر نے اس کے مسب اقرار کی بالمشافیہ تصد بی کا وردونوں نے گواہ کر لیے اورا گراس رہی میں مرتبین کواس کے فروخت کرنے کا دیل والین کر دیا سند فلاں میں میر مرتبین اس کی تھے کا از جانب رہی نہ کورہ کیل ہوگا کہ اس کوفر و خت کرے اور اس میں میر و خت کرے اور ہوئی دوخت کرے اور اس میں میں کوئر و خت کرے اور اس میں میر و خت کرے اور اس میں میر کوئر و خت کرے اور اس میں کوئر و خت کرے اور ہوئی دوخت کرے اور اس میں ہو کی کہ اس کوئر و خدت کرے اور ہوئی کو اور ہوئی کہ اس کوئر و خس کی کہ کی ہوئو اس کوئر ضد میں لیے لے اور جس قد رقر ضد باقی رہا وہ بذمہ در ایکن میں ہو کی کہ اس کوئر و خدا کر جارہ کی کوئر کی کوئر اور اس کی تھے کا اختیار کوئر اور اس کی تھے کا اختیار کوئر اور اور اس کی تھے کا اختیار کوئر کوئر اور اس کی تھی کوئر اور کوئر کی کوئر کی کوئر اور کوئر کوئر کوئر کی کوئر اور کوئر کی کوئر کی کوئر اور کوئر کی کوئر کی کوئر اور کوئر کی کوئر کوئر کی کوئر کوئر کی کوئر کی کوئر کی کوئر کی کوئر کی کوئر کوئر کی کوئر کی کوئر

فلال بن فلال اس کی تیج کافلال وقت پروکیل پاالین ہے کہ اس کو پاس کیں ہے کی جزو کو جس طرح چاہے فروخت کر کے اس کا تمن وصول کر کے اس مرتبن کا قرضدادا کرو ہے ہیں اگر اس کی زیادتی ہوتو الی آخرہ شکل اڈل کے تحریک ہے اورا گر اس میں پیشر طاہو کہ مال مرجون کی درمیا نی عاول کے پاس رکھا جائے تو بعداس قول کے کہ پر بھی سیح مقبوضہ تحوز لیمفرغ ربین کیا اس طرح کیھے کہ پھر یہ اور اس کے قبضہ کرنے میں اٹلین ہواور اس را بمن نے یہ مال مربون اس عادل کو دے دیا ہیں عادل فہ کورنے اس را بمن کے اس کو یہ اور اس کے قبضہ کرنے میں اٹلین ہواور اس را بمن نے یہ مال مربون اس عادل کو دے دیا ہیں عادل فہ کورنے اس را بمن کے اس کو یہ مال مربون فارغ از ہر مانغ ومنا زع ہر دکرنے ہاں پر قبضہ کر لیا اور بیم تمن ضامی ہوا ہی ہوا ہی ان ووٹوں کے درمیان اس بات میں امین ہے اور اگر ربین میں عادل فہ کور کی بیچ کی شرط ہوتو اس مقام پر تجویر کرے اور دوٹوں نے اس کواس بات میں امین کیا کہ غرکہ کاہ فلاں میں اس (۱) ربین میں عادل فہ کور کی بیچ کی شرط ہوتو اس مقام پر کھیے کہ وقت میعاد آنے کے فروخت کرے بدین شرط کہ اس کو فروخت کرے اور اس کا تمن وصول کرے اور فلاں کواس کے قرضہ کی ادائی میں دے دیے اور اگر تمن میں زیادتی ہو تو زیادتی اس موکل کو دانچس و سے اور اگر تمن وصول کرے اور فلاں کواس کے قرضہ کی ادائی میں دے دیے اور اگر تمن میں زیادتی ہو

فقل بسن و تترج

## اوقاف کے بیان میں

ال تصل میں چندانواع ہیں۔نوع اوّل مسجد بتائے میں جانتا جا ہے کہ اگرمسلمان نے اپنے دارکومسلمانوں کے داسطے مسجد بتایا اور بیمسجد متولی کوسپر دکر دی اورلوگوں کواس میں داخل ہونے اور نماز پڑھنے کی اجازت عام دے دی اوراس میں ایک قوم نے بجماعت نمازادا کی تو ہمارےاصحاب کے نز دیک وہ بالا تفاق مجد ہوجائے گی بخلاف اس کے جوامام ابوصیفہ باقی او قاف میں فریاتے ہیں چنانچاس کا بیان اپنے مقام پر ہو گیا اور متولی کو سپر دکر نا اور اُس کا قبضہ کرنامسجد ہوجانے کے واسطے امام اعظم وامام محر کے نز دیک شرط ہےاورا مام ابو یوسف کے نز دیکے نہیں شرط ہے لیکن امام اعظم وا مام محمدٌ کے نز دیک قبضہ کے دوطریقے ہیں ایک بیاکہ متولی کوسپر دکر دے دوم آ تکداس میں تمازادا کی جائے پھر طاہر ند ہب امام ابوصنیفہ گاریہ ہے کداگراس میں وقف کرنے والے نے نماز پڑھی یا غیرنے پڑھی خواہ جماعت سے پڑھی یا بغیر جماعت پڑھی تو وہ مجد ہو جائے گی اورا مام مجد کے نز دیک مسجد نہ ہوگی جب تک کہ اس میں جماعت ے نماز نہ پڑھی جائے اور امام ابو پوسٹ کے نزویک جب اس کو بہیا ءت مجد کردیا تو معجد ہوجائے گا اور کی دوسری چیز کی ضرورت نہ ہوگی ایسا ہی بعض مشائخ نے اپنی شرح میں ذکر کیا ہے اور امام جم الدین سفی نے اپنی شروط میں ذکر کیا کہ امام اعظم کے نزو یک مسجد ہوجانے کے واسطے متولی کے سپر وکرنایا جماعت ساس میں نماز پڑھناشرط ہے اور صاحبین کے نزویک اگراس کو مجد کی ہیا ،ت برکر دیا تو و ومبحد ہوگئی ہیں اگر لوگوں نے اس کی تحریر تکھوانی جا ہی تو کیونکر تکھنی جا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ امام محمدؓ نے شرو ط الاصل ہیں اس نوع کی صورت تحریز بیں فر مائی ہے اور امام طحاوی و خصاف اس طرح تحریر فر ماتے تھے کہ یہ تحریر بدین مضمون ہے کہ فلاں بن اپنی صحت عقل وبدن و جواز امور کی حالت میں بطوع خود و رغبت خود اپناتمام دار جواس کی ملک داس کے قبضہ میں ہےاور ابوزید شروطی اس طرح تحریر فرماتے تھے کہ بیتح ریجس پر گواہان مسمیان آخرتح ریر ہذاسب شاہد ہوئے اور بعض متاخرین نے فرمایا کہ بتابر قیاس قول امام ابوطنیفہ کے بول لکھنا جا ہینے کہ بیتح مراز جانب فلاں ہے بادیکہ اس نے زمین کومنجد بنایا پس زمین کواس نے آزاد غیرمملوک کر دیا پس غلام آزاد کرنے پر قیاس کیا جائے گا اور غلام کے آزاد کرنے میں ہم تحریر کر بچکے ہیں کہ امام اعظم و امام ابو یوسف و امام محمد اس طرح تحریر فرماتے تھے کہ پیچریراز جانب فلاں ہے پس اس صورت میں بھی ای طرح لکھنا جا ہے ہے اور بہت سے متاخرین اس طرح لکھتے ہیں جس طرح شخ ابوزید نے تحریر کیا کہ پیخر زجس پر گواہان مسمیان آخر تحریر ہذاسب شاہد ہوئے کہ فلاں نے ان کے بزدیک اقرار کیا اوران کواینے اقرار پر جو بحالت صحت بدن و ثبات عقل و بهمه و جوه جواز تصرفات میں در حالیکہ اس میں کوئی ایسی علت ومرض نہ تھا جو اس کی صحت اقر ارکا مانع ہوصا در ہوا ہے گواہ کرلیا کہ اس نے اپنی تم م زمین یا دار جواس کی ملک و قبضہ و تحت وتصرف میں ہے اس کو البته بربهاءت مسجد کردیا اور وہ شہر فلال محلّہ فلال اوچهٔ فلال میں واقع ہے جس کے حدود اربعہ چنین و چنان ہیں پس اس ابتعہ محدود و ندکور ہ کومع اس کے صدو دوعمارت موجود ہ کے در حالیکہ وہ ہرطرح کی مشغولیت سے خالی ہے خالصتۂ لوجہ ابتد تع لی وطلب تو اب وگریز از عذاب اوتعالی مسجد بنایا اورا پی ملک ہے نکال کر اس کوائند تعالی کے واسطے کر دیاس اس کو خانہ خدا کہا اور اُس کے بندوں کے تمام گذار نے کی جگہ بنایا کہا*س میں بندگان خدا پی نماز یائے قریضہ و*نواقل ادا کریں ادر آتاءاللیل <sup>(۱)</sup> واطراف نہار میں اللہ تعالیٰ ک<sub>ی یا</sub>و کریں اور اس میں اعتکاف اور قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اس میں علم کا درس ہو جولوگ اس کی اہلیت رکھتے ہیں اس

<sup>(</sup>۱) ليني رات وون شرايخ او قات پر جا مير ا

ھی درس وقد رئیس کریں اور اس مجدولوگوں کے دریان تخلیہ کردیا کہ اس کا درواز ورو کئے کے واسطے بند نہ کیا جائے گا اور ٹوکس کے اور اس مجد کے درمیان آمدور فت میں کوئی حائل نہ ہوگا اور ٹوگوں کو اس سب کی اجازت عام دے دی اور بعد اس کی اس اجازت کے ایک جماعت مسلما نوں کی اس مجد میں داخل ہوئی اور انہوں نے اذان واقامت کے ساتھ گواہان نہ کور کی موجودگی وعلم وچتم دید میں جماعت سے اپنی نماز فریضہ ادا کی پس پیتمام بقعہ نہ کورہ خانہ خدائے تعالی اور اس کے بندوں کے واسطے مجدوم حد ہوگیا اس مقرک اس میں کہ محد کے واسطے مجدوم حد ہوگیا اس مقرک اس میں کہ محد کے اس کی مارت میں اور اس مقرک واس کے اور اس مقرک ہاند رہا اور اس میں اور اس مقرک پیزیش کے ملک وی ندرہا اور اس مقرک واس کے ابطال یا تغیر کا پکھا فقیار ندرہا اور اس مقر نے اپنے اقرار پر ان لوگوں کو گواہ کر دیا جنہوں نے آخر تحریر میں اپنے اپنے تام شبت کے جی اور پیفلاں تاریخ واقع ہوا اور اگر اس کے اس تو بھی میں اس نے لوگوں کو گواہ کر دیا جنہوں نے آخر تحریر میں اپنے اپنے تام شبت کے جی اور پیفلاں تاریخ واقع ہوا اور اگر میں اس خواد کو گفت واقع ہوا اور اگر میں کہ کو اس کے اس کو بی کو اس کے ابطال بیا تغیر کو اس کے تبدید کرنے تام میں کے تبدید میں اس خواد ہو ہوا ور کے تبدید میں اس نے لوگوں کو گواہ کر دیا جنہوں نے آئر اور میا کہ اس کے تبدید کر لیا تاکہ اس کے تبدید میں اس خواد ور کے تبدید کر لیا تاکہ اس کے تبدید میں اس خواد ہو کی دور اور مولوں تا ہوں میں ہو گواں دور کے جو اس صور کی کے قبد میں اس میں دیا ہو کو کی دام لی تقرار دیا ہوا در کی کے واسطے تبدید کی کوئی داہ لی آخرہ کیکی دور سطے تبدید کر کی کوئی داہ لی آخرہ کیکی میں میں میں کہ کوئی داہ لی آخرہ کیکی میں میں کہ کوئی داہ لی آخرہ کیکی کوئی داہ لی آخرہ کیکی کوئی داہ لی آخرہ کی کوئی داہ لی آخرہ کی کوئی داہ لی کے تبدید میں کی کوئی داہ لی کی دائل کی اس کے واسطے تبدید کی کوئی داہ لی آخرہ کی کوئی داہ لی کر دیا جو کوئی داہ لی کی دیا ہوئی کی کوئی داہ لی کی دو سطے اس میک کوئی داہ لی کوئی داہ لی کی کوئی داہ لی کی دو سطے کی کوئی داہ لی کی دو سطے کی کوئی داہ لی کی کوئی داہ لی کوئی داہ لی کی دو سطے کی کوئی داہ لی کوئی داہ لی کوئی کوئی داہ کی کوئی داہ کوئی داہ کوئی داہ کوئی داہ کوئی داہ کوئی کوئی داہ کوئی کوئی کوئی کوئی دائی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی ک

او عدد المراق ا

ا تخیر یعنی روک و کا افرادی ۱۳ مثنویت یعنی اشتنا نبیس سے ۱۱ (۱) یعنی اس مسجد بنانی و است المامند (۲) جمع مربط جانور باند جنے کی جگه ۱۳ امند علی رچون نبیس سے ۱۱

الرنے کی تخصیص کردی تو بھی ای قیاس پرتح برکرے پس اگر وقف کنندہ نے فکست ور پخت تغیر رباط ندگور کے واسطے کوئی دوسر اوقف کیا ہوتو تحریکر دے اوراگر اس کے واسطے دوسر اوقف نہ کیا ہوتو تکھر کر اور جب تغییر پوری ہوجائے تو پھراس کوائی حال پر چھوڑ دیں جس اس قد دکرا ہیہ پردے دیں کہ جس کے کرا ہے جاس کی منزلیں و مراابط ہیں ہے کہ واسطے وقف کنندہ نے اس کو وقف کیا ہے جہ بین شرط کہ مقد ارکرا ہیہ عہد اجارہ وغیرہ کا اختیار کا رندوں کو ہے اوراگر وقف کنندہ نے اس کی تغییر کرے ای پرلازم ہوگی پھرتح برکر ہے کہ اس کوقف کرنے والے اوراگر وقف کنندہ نے اس کی تغییر کرے ای پرلازم ہوگی پھرتح برکر ہوگی پھرتح برکر ہے کہ اس وقف کرنے والے نے اس مال موقو فی ندکو والی سے جس کو چہم ہم کی کہر والی موقف کرنے والے ہوائی وقف کرنے والے اس کہ موقف کی موقف ہم کہر والی بر جب بحک چاہرا کی معرفہ اس متو فی گور خالی اور فلال کومتو لی کرنے ہی بعداس کے قبضہ میں دے دیا تا کہ وہ اس کو وصیت کر دے اور چواہ کی اس موقف ندکورہ وقف ہم نہیں جا کہ کو وصیت کر دے اور جوائی ملک اور قاضی اور کا کہ کو وصیت کر دے اور جوائی ملک اور قاضی اور کا کہر والی موسی تک کی ہیں پر شرا انکا نہ کرنا نہیں جا کرنے اس کو وقف کر نے والے کے اس متو فی کو پر والی موسی تک کی ہیں پر سے موائی کرنا نہیں جا کرنا نہیں جا کرنا نہیں ہو کہ کو اور وقف ہم کی کو ای ملک اور قاضی اور پر اس کو اور ہوائی کی کرنے ای اور وقف ہم کی تھی دور وقف ہم کی کھی کہ جس طور پر ہو جا کہ اور این ہو نے کا تھم کے درمیان اس کے اجتہاد ورائے پر عمل کیا اور اس پر ایک جماعت کو بیا کہ اور اس کا موسی کو بہنوں نے ای تو کہ جس طور پر ہو ایک کواہان عاد ل کو جہنوں نے اس کر عرف اس کی درخواست ایس تھم کی ایور دولا کی اور دول کو ہوا۔

اگرمسلمانوں کا بنامر دہ دفن کرناتح برینہ کیا ☆

نوع دیگرمقبرہ بنانے بھی ہم کہتے ہیں کہ فاہر مذہب اما اعظم سے کہیں جائزے لئے کا ازمہیں ہے تی کہ وقف کندہ کو اس سے رجوع کر لینے کا افقیار ہوتا ہے اور حس نے امام اعظم سے روایت کی ہے کہ جس صورت بلی کداس بلی کوئی میت دفن ک گئی ہوت دفن ک ہوتو رجوع نہیں کرسکتا ہے اور اگر الیانہ ہوا ہوتو رجوع نہیں کرسکتا ہے اور اگر الیانہ ہوا ہوتو رجوع کر سکتا ہے اور جا کم ابونصرہ و یہ ہے منقول ہے کہ بیس نے نوادر بیس امام اعظم سے سیروایت پائی کہ امام نے مقبرہ و وراہ کے وقف کو جو نزر کھا ہے بخلاف باقی اوقاف کے اور بنا برقول امام ابو ہوسف وامام محد کے مقبرہ کا جائز نے نواز بیس کے مراس کا ہر دکرتا ہے ہو سے کہ یا تو متو کی کو سرد کر دیے گئی ہر طاح فی سواس بھی و سابق افقاف کے اور بنا برقول امام محد کے مقبرہ کہ بین تو متو فی کو سیر دکر دیے بیاس بھی مردہ وفن کیا جائے گھراگر اس کا تحریر کرتا ہے ہاتو تھے کہ فلاں نے اپنی زبین کو اس کی جگہ و صدودہ بیان کر دے ۔ صدقہ موقوف ہوقت سے جائز نافذ کر دیا تا این قول (۱) کہ وہ تی بہترین وار ثان ہے بیس اس کو مسلمانوں کے جگہ و صدودہ بیان کو ممافت نہ کی جائے گا اور اس نے وقف اور قف کندہ نے ان کو فن کی اجازت دی بہترین سلمانوں کے حال ہے وقف کو گوں کو اذن عام دے دیا کہ اس بھی فن کے اور وقف کندہ نے ان کوفن کی اجازت دی بیس بین بین سلمانوں کے واسلے مقبرہ متجوف میں بھی بین بین بین میں این کو مقبرہ متجوف کہ بین بین بین شرائط پر رہے جس طرح واقف نے وقف نوطین اپنے تبضہ ہے نکال کرمتو کی فلاں کے قبضہ بیں ویش میں نہیں شرائط پر رہے جس طرح واقف نے وقف نوطین اپنے قبضہ ہے نکال کرمتو کی فلاں کے قبضہ بیں دیتا کہ اس کے قبضہ بھی آئیس شرائط پر رہے جس طرح واقف نے وقف نوطین کوفن کی اجازت نو بھیں شرائط پر رہے جس طرح واقف نے وقف نوطین کوفن کی اجازت نو بھیں شرائط پر رہے جس طرح واقف نے وقف نوطین کے تو میں اپنے تبضہ بیں بیا تو میاں کوفن کی اجازت کوفن کی تو میں بین بین شرائط پر رہے جس طرح واقف نے وقف نوطین کی تو میں اپنے تبضہ کی اس کی تو میں اپنے تبضہ کی کھیں بین میں میں کی کوفن کی اجازت کی بھیں بین کی بین کی کوفن کوفن

کیا ہے تو بیکانی ہے جیہا کہ ہم نے بیان کر دیا ہے اور اس کے آخر بیل تھم حاکم لاتن کر دے تا کہ اجماعی ہوجائے کیونکہ اس میں اختال نے ہے ہیں بعد تھم حاکم لاحق ہونے کے کوئی اس کے ابطال پر قاور نہ ہوگا اور حاکم کے پاس مرافعہ کرنے کا طریقہ بیہ ہے کہ جس مختص نے اس میں اپنا مردہ وُن کیا ہے اس کو حاکم کے حضور میں لے جائے اور قاضی ہے درخواست کرے کہ اس کو تھم وے کہ اس کی فرخص نے اس میں اپنا مردہ وُن کیا ہے اس کو حاکم کی حضور میں ہے جائے اور واضی کندہ کو تھم دے گا کہ اس سے اپنا ہاتھ کو تاہ کرے اور اس وقف کندہ کو تھم دے گا کہ اس ہونے کا تھم مسلمانوں کے درمیان نافذ وقف کے تیج ہونے اور لازم ہونے کا تھم دے گا ہی کا تبتح ریکر دے کہ ایک حاکم عادل نے جس کا تھم مسلمانوں کے درمیان نافذ ہے اس صدقہ کے لازم وسیح ہونے کا جس طور پر ہے تھم دے دیا بعد از انکہ اس وقف کندہ و دار ثان وُن کندہ گان میں سے ایک کے ساتھ اس کے حضور میں خصور میں خصور میں خصور میں خصور میں خصور میں خصور میں خوا ہے ہیں حاکم موصوف نے اس وقف کندہ پر اس کے روبرواس کے خصور میں اس کے حضور میں خوا کہ جوا ہے جوا ہے دقف کو لازم ہونے کا تھم دے دیا کیونکہ اس کا اجتمادا کی تھم پر مود ہے ہوا بھر لکھے کہ کسی والی ملک یا قاضی آلا آئی آخرہ وقف کو لازم ہونے کا تھم دے دیا کیونکہ اس کا اجتمادا کی تھم پر مود ہے ہوا بھر لکھے کہ کسی والی ملک یا قاضی آلا آئی آخرہ و

نوع دیگراگر بیز مین میں عام مسلمانوں کے واسطے راستہ بنایاتو ہم کہتے ہیں کہ ظاہر مذہب کے موافق اس میں بھی اختلاف ہے اور موافق روایت حاکم ابونصر کے جوامام اعظمؓ ہے روایت کی ہے فلاہر ہوتا ہے کہ اس میں اتفاق ہے۔اس کی تحریر لکھنے کا وہی طریقہ ہے جوہم نے بیان کیا ہے صرف فرق اس قدر ہے کہ راستہ کی صورت میں یوں لکھے کہ اس نے اپنی زمین کو قف کر کے عام لوگوں کا راستہ کر دیا۔اس میں کا فربھی شامل ہو گئے اس واسطے کہ راہ ہے گذر نے میں کا فرومسلمان دونوں بکسال ہیں اوراس تھم میں ر باط اوراہ بکسال ہیں بخلاف مقبرہ کے کہوہ خاص مسلمانوں کے واسطے ہوگا اس واسطے کہ کا فرومسلمان ایک مقبرہ میں جمع نہ کئے جائیں گے اور اس کے آخر میں تھم حاکم لاحق کر دے کذافی الحیط نوع دیگر قنطر ہ بنانے کی تحریراس طرح لکھے کہ پتحریر جس پر گواہان مسمیان آ خرتح ریم مناسب شامد ہوئے ہیں بدین مضمون ہے کہ فلاں نے جو قنطر ہ فلاں نہر پر یا فلاں وادی پر بنایا ہے اور بیتح بر کروے کہ باجازت سلطان وقت کے بتایا ہے بشرطیکہ بیدوادی یا نہر عام (۲) ہواور اگر کسی خاص قوم کی ہوتو لکھے کہ باجازت فلال وفلال سب کا نام لکھ دے اور اگر کسی محض معین کی ہوتو اس کی اجازت تحریر کرے اور بیجی بیان کر دے کہ وہ لکڑی کا ہے یا پخته اینٹ کا اور بیہ تھی بیان کر دے کہ اکبرا ہے یا دو درجہ کا یا تنین درجہ کا تا کہ عام لوگ اس قنطر ہ کے اوپر ہے آید وردنت رکھیں آخر تک موافق مذکور وُ بالا تحریر کرے والتد تعالی اعلم بیز خیر و میں لکھا ہے۔نوع دیگر اگر اپنے گھوڑے واس کا سامان وہتھیا ر فی سبیل التد تعالی کر و بے تو تحریر کرے بعد ابتدائے تحریر بدستور ندکور و بالا کے کہ اُس نے اپنے گھوڑ وں کواوروہ اتنے عد دچنین <sup>(۳)</sup> و چنان ہیں اور تمام اپنے ہتھیاراوروہ چنین و چنان ہیں ان سب کو بوقف دائمی وجس جائز کہاہنے حال پر قائم رکھے جائیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے واسطے وقف کیا کہ اس کو جو لوگ القدتعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں ہروقت و ہرز مانہ میں جہاد میں استعال کریں بدین شرط کہ جولوگ اس وقف کے قوام ہوں ان کو اختیار ہے کہ جس کو جا ہیں جس طرح جا ہیں جتنی وفعہ جا ہیں جہا د کرنے والوں میں ہے دے دیں اور جس سے جا ہیں لے لیس جب جا ہیں جس طرح جا ہیں واپس لیں اور بیان کردے کہ ہمیشداس کا قیم و ہی شخص مقرر ہو جو نیکو کار و پر ہیز گارمشہور ہواور بدین شرط کہ جب ان میں ہے کوئی چیز بسبب بیاری اخراب ہو جانے کے یا بڑھے ہو جانے کے یا شکتہ وغیرہ ہو جانے کے جہاد کے کام کی

ل معنی تانش حاکم کے پیاس می طور پر پیش ہوئے تب اس نے علم دے دیا کہ وقف لازم ہو گیا ا

<sup>(</sup>۱) یا کسی حاکم وصوبه دار و نیبر و کوریدروانبیل ہے کہ اس کونز و س کر سے ۱۱ (۲) جیسے دجیہ وفرات و گرگا و جمنا وغیر و ۱۴

<sup>(</sup>٣) ال كے حيد واوص ف بيان كروے ١١

ندر ہے تو قیم اس کوفر وخت کر کے دوسری اس کے بجائے لائق کار جباد بدل لے اور ہروقت وزیانہ ہیں جو قیم ہووہ ایسا کرے کہ جب لائق جباد کے ندر ہے تو اس کے بجائے ای طور ہے دوسری بدل کے اوراس کو اپنے پاس رکھے کہ بروقت حاجت موافق شرائط کے جباد کرنے کو دیا کرے اوراس طور پر جاری رہے اور تحریر کوختم کرے اوراس کے آخر ہیں تھم حاکم لاحق کر ہے اور طل بدائیل و اونٹ وغیرہ جو پاہیا جائور اگرائل جباد کی بار برواری و پانی لانے و تھینے دغیرہ کے کا م کے واسطے وقف کئے تو ان ہیں بھی ای طرح تحریر کے اور طل بذائر خااموں کو اٹل جباد کی خدمت کے واسطے وقف کیا تو بھی ای طرح تحریر کرے اور بیسب امام محری کے نزد یک جائز ہے بی تا تاری قول کہ بدین شرط کہ بیوقوف اپنے حالی پر بدستور رکھا جائے کہ القد تعالیٰ کی راہ میں سامان جہاد ہے کہ غازی لوگ اس پر اپنا بار لا دیں اور پائی تھینے ولانے کے واسطے اگر وقف کے جی تو تو تحریر کے کہ تی سیل القد تعالیٰ وقف کے کہ دان کے ذریعے سے اٹل جباد کو لا دیں اور اس کے آخر میں تھی ہو اور شریل تھی ہو گا کہ بیاد کو در ہو جی واون اللہ تعالیٰ کہ دو تھی کہ دیں کہ دان کا دود ھو بچواون القد تعالیٰ کے در کہ کیا جائے کہ ای کہ بیاد کو دو تھی کہ بیاد کو در میں کہ ان کا دود ھو بچواون اللہ تعالیٰ کہ کہ بیاد کو در کہ بیاد کو در سے کہ بیاد کو دو تھی کہ بیل کا دو تھی کہ دیں کہ دو تھی کہ بیاد کو در سے کہ بیاد کی دیں کہ کہ ہو پاؤں ند کور وکی اس خوش کی جو اس کی جو اس کی جو کہ بیاد کی دوست کی اور ان چزوں کی وصیت کی بیان کے دود ھیا اون کی وصیت کی تو وسیت کی بیان کے دود ھیا اون کی وصیت کی اور دو کہ اس خوش کرنا کہ ان کا دود ھو دیکھ کور اس کی کھی جو کھی ہو گئی ہو اس خوش کے دور کیا کہ ان کے دور ھیا اون کی وصیت کی بیان کے دور ھیا اون کی وصیت کی اور دور کیا کہ دیں کہ دور ھیا اون کی وصیت کی بیان کے دور ھیا اون کی وصیت کی بیان کے دور ھیا اون کی وصیت کی تو وصیت بیا طل ہے اور ان چزوں کی وصیت تکی اور دور کیا کہ دیں کہ بیاد کی دور ہیا کہ کی کہ کور کیا کہ کور وکا اس خوش سے دور کیا کہ دور کور کیا کہ دور ک

فآویٰ ابواللیٹ میں ہے کہا گراپنی گائے ایک رباط میں وقف کر دی کہ جواس کا دود ھومسکہ نکلے وہ مسافروں کو دیا جائے تو ہمارے بعض مشائخ نے فرمایا کہ اگرا ہے مقام پر بیامر ہو کہ لوگوں کے وقف بیشتر ایسے ہوں تو مجھے امید ہے کہ بیہ جائز ہو گا اور بعض نے اس کومطلقا جائز رکھا ہے اس واسطے کہ ریتمام بلا داسلام میں متعارف ہے اور اس کی تحریر کی بیصورت ہے کہ بیتحریر بدین مضمون ہے کہ قلاں نے اتنی عد داونشیاں یا گائمیں یا اتنی عد دبکریاں بوقف دائمی جائز نا فنہ وقف کر دیں جس وقف میں کوئی فسا دور جعت ومثنویت نہیں ہےاور بیرمال وقلی فروخت نہ کیا جائے گا اور نہ ہمہ کیا جائے گا الی <sup>(۱)</sup> ہم خرہ۔ بدین جم طرکہ جو کچھان کے دودھ وبچہ واون حاصل ہووہ مسافروں کو صدقہ میں بدین شرط دی جائے کہ اس معاملہ میں متولی کو اختیار ہوگا کہ جس مسافر کو جاہے اور جس قدر جاہے دے اور بیسب اس وقف کنندہ نے فلال کومتو لی کر کے سپر د کر دیں اور اس کے آخر میں تھم حاکم لاحق کر دے۔نوع دیگر در وقف عقارات اوراس کی بہت صورتیں ہیں از انجملہ آئکہ اگر اس نے اراوہ کیا کہ اپنی زندگی میں اپنا دارمسکینوں کے واسطے صدفتہ کر دے اورای بیان کوامام مجدّ نے بھی شروط الاصل کے باب الوقف میں پہلے شروع کیا ہے اور فرمایا کہ میں نے امام ابوصیفہ ہے کہا کہ ذرا توجہ فر مائے کہ اگر ایک مخف نے اپنی زندگی میں جاہا کہ اپنا دار مسکینوں کے واسطے صدقہ کر دے تو بیرجائز ہے تو فر مایا کہ اگر دو مخف ایسے حال میں مرا کہ بیدداراس کے قبضہ میں ہےتو بیاس کے دارتوں کے داسطے میراث ہوجائے گااور بیٹبیں فر مایا کہ بیہ جائز نہیں ہےاور جائز نہیں ہاں واسطے نہ فر مایا کہ امام اعظم کے نز دیک وقف اس کو کہتے ہیں کہ اصل چیز وقف کنندہ کی ملک رہے اور اس کا غلہ و پھل و ل تواوئوي ب پروغير دان دينون ڪ کھيني جا ۽ بريو ڪاڻ پريان سااد لائي جائے اامند 📉 جيراس واشطے اختيار ٻيا 😙 که وقت سندو کا مقسودا کھی طرح حاصل ہوتا کہ شرط کی وجہ ہے جانورو پ کا کا او کا صدقہ کرنا دا زم آئے جس سے بعد پھھ مدت کے جانوری ہاتی رہیں یونکہ ،ج ہے ان (۱) اور ندمیراث بوگالی خرواا ك وحد يج نيس رية ثواب بي منقطع جوكيا اورتح يركموا في متولى قدرض ارت ركه عا فالنج ا

منعت دارواراضی صدقہ کی جائے ہیں متل عاریت کے ہوااور عاریت جائز ہے گر لازم نہیں ہوتی ہے چنا نچہا گرمعیر مرگیا اور بیدوقف موجود ہے تو اس کے وارثوں کی میراث ہوجائے گا ہیں ایسا ہی حال امام اعظم کے نزد یک وقف کا ہے۔ تب میں نے کہا کہ آیا اس باب میں کوئی حیلہ ہے کہ بیصد قد جائز ہوجائے اور کوئی اس کو باطل نہ کر سکے تو فر مایا کہ یوں کہددے کہا گروارث یا سلطان کوئی اس صدقہ کو میا کرنا جائے ہے تو بیمیرے تہائی مال سے وصیت ہے کہ فروخت کر کے اس کا ٹمن مسکینوں کو صدقہ کردیا جائے ۔ ہیں اس سے میانت نواصل ہوجائے گی اس واسلے کہ جو تحق اس کے جو حاصل نہ دوگا ہیں وہ باطل ہی جو جائے گی اس واسلے کہ جو تحق اس کو تو ڈیا جا ہے گا اس کو معلوم ہوگا کہ جمھے اس کے باطل کرنے ہے بچھے امل نہ ہوگا ہیں وہ باطل ہی دکھا۔

پس امام اعظم نے حیلہ کی تعلیم میں بیفر مایا کہ یوں کہے کہ بیمبرے تہائی مال سے وصیت ہے کہ فروشت کر کے اس کا عمن مسکینوں کوصد قنہ و یا جائے اور مینہیں فر مایا کہ یوں کے کہ ریمیری و فات کے بعد وقف وصد قنہ ہے کہ اگر وقف مضاف بما بعد ز مانہ موت ان کے نز دیک جائز لازم ہو جب کہ تہائی مال ہے برآ مد ہوتو وقف مضاف بجانب زمانہ بعدموت کے وصیت کے معنی میں ہوگا عالا نکہ اس میں شیخ این ابی لیک کا بیرند ہب ہے کہ غلہ و پہلوں کی وصیت جا بڑنہیں ہے پس شاید اس کا مرافعہ ایسے قاضی کے حضور میں ہو جو ند ہب ابن الی لیکی کا قائل ہے ہیں وہ اس کو باطل کر دے گا اس واسطے جو پچھامام اعظم نے فرمایا ہے وہ اس قول ے احتر از ہونے کے واسطے فرمایا ہے۔ پھر میں نے کہا کہ پھراس کو کیونکر لکھے تو فرمایا کہ یوں لکھے کہ یتح ریاس عہد کی ہے جوفلال نے اپنی زندگی میں عہد کیا کہ اس نے اپنا دار واقع محلّمت می فلاں کوالند تعالیٰ عز وجل کے واسطے صدقہ موقو فہ کر دیا ایسا ہی امام اعظم م وان کے اصحاب تحریر کرتے تھے اور طحاوی و خصاف یوں لکھتے تھے کہ یہ تحریر اس تصدیق کی ہے جوفلاں بن فلاں نے صدقہ کیا اور شخ ابوزید شروطی یوں لکھتے تھے کہ بیچر مرجس برگواہان مسمیان آخرتجر بر بذاسب شاہر ہوئے ہیں کہ فلاں نے اپنا بورا دارصد قہ کیا اوربعض متاخرین لکھتے ہیں کہ پیمح براز جانب فلاں ہےاورا کثر متاخرین لکھتے ہیں کہ پیمح بروقف وصد قہ ہےاور بیسب عنوان جائز اورا چھے ہیںاورامام محدؓ نے اپنی تحریر ہیں دار <sup>(۱)</sup>صدقہ شد ہ کو بوصف فارغ تحریز نبیں کیااور طحاوی و خصاف لکھتے تھے کہ بیددار فارغ ہے اور بیا چھا ہے اس واسطے کہ اگر دار وقف شدہ خالی و فارغ نہ ہوگا تو جس کے نز دیک متولی کوسپر د کرنا صدقہ موقو فہ کی صحت کے واسطے شرط ہے جائز نہ ہوگا ہیں اتنا زیاد و کرنا ضروری ہے تا کہ اس قول ہے احتر از ہو جائے مجرفر مایا کہ اللہ تعالی عز وجل کے واسطے معدقتہ موقوفہ کر دیا اور بیاس واسطے فر مایا کہ بیصدقہ دوسرے صدقہ مقیدہ سے ممتاز ہو جائے اور طحاوی و خصاف ہوں لکھتے تھے کہ اللہ تعالی عزوجل کے واسطے صدقہ موتو فدمو ہدہ محرمہ (۲) محسعبہ تبینة تبیلنة محفوظ بشروط خویش مسیلہ بعنی اینے وجوہ ندکورہ (۳) تحریر بندا پر ہروفت جاری رہے نہ فروخت کیا جائے اور نہ بہد کیا جائے اور ندکسی وجہ ملک ہے مملوک کیا جائے اور نہ کسی طرح تلف کیا جائے اپنے حال پر قائم رہے اور نہ میراث ہو یہاں تک کہ القد تعالیٰ بن اس کا وارث ہوجس کے واسطے آسان وزمین کی میراث ہےاور وہی بہترین وارث ہے۔ پھر فر مایا کہ بدین شرط کے سال بسال اجار وہر دےاس واسطے کہ اس نے اس کی آید نی صدقہ کردینے کی وصیت کی ہے اور آید نی صدقہ کرنا بدون اجارہ دینے کے نبیس ہوسکتی ہے پس امام محمد نے ا جارہ کومطلقا ذکر فر مایا اور بیائس وقت ٹھیک ہڑے گا کہ جب متصد ق نے اجارہ مطلقہ کا قصد کیا ہو ہ کہ سال بسال اجارے ہر

ل صیانت مضبوطی اور مرافعہ الش وائز کر ۱۲۱ مع اقول امام محمد کی مراد اجار ومتعارف ہے اور رہامت مثیرہ کے واسطے پہنانچے یا جاروطویلہ اجارہ ویتا سے یہ حداد شدمتر فرین ہے متی کہ اس کے جواز میں کلام طویل ہے لیس یہ کلام مؤلف بیان حال ہے شامعتر الض قبال المنہ

دیا جائے تو تحریر میں لکھنا جا ہے کہ بدین شرط کہ سال بسال اجارہ پر دیا جائے اس سے زیادہ مدت کے واسطے نہ دیا جائے اور جب ایک سال منقضی ہوجائے تو دوسرے سال کا اجار ہ منعقد کیا جائے پھر لکھے کہ اس کا کرایہ مساکین کوصد قد دے دیا جائے تا کہ مصرف بتقریح معلوم ہوجائے بس ضروری ہے کہ یوں تحریر کرے کداوراس کا کرایہ ہمیشہ مساکین کوتقتیم کیا جائے اس واسطے کہ صحت وقف کے واسطے سب کے نز دیک دوام شرط ہے سوائے قول امام ابو یوسٹ کے اور اگر اس نے بیلکھا کہ اس کا کرایہ سیا کین کوصد قہ دیا جائے تو سام مشائخ کے نز دیک جنہوں نے وقف مذکور جائز رکھا ہے وقف جائز ہوگا اور بتابر تول پوسف بن خالد کے جائز نہ ہوگا اس واسطے کہ لفظ صدقہ اس امریر دلالت نبیں کرتا ہے کہ اس نے تمام مسکینوں کومرا دلیا ہے پس مسکین واحدیر صدقہ کر دینا جائز ہوگا حالا نکہ اگر مسکین واحد پر وقف کرے تو بیوقف جائز نہیں ہوسکتا ہے اس واسطے کہ یہ ہمیشہ نہیں روسکتا ہے اور عامد مشائح کے نز دیک جنہوں نے ایسا وقف جائز رکھا ہے الی صورت میں یہ ہے کہ لفظ صدقہ والالت کرتا ہے کہ اس نے جنس مساکین کومرادلیا ہے کیونکہ اُس نے مطلق کہا ہاور کسی ایک کو معین نہیں کیا ہے ہی ایسا ہو گیا کہ گوایا اُس نے تصریح کردی آیا تو نہیں ویکمنا ہے کہ قولہ مالی صدقہ یعنی میرا مال صدقہ ہاور تولہ مالی صدقہ فی المساکین یعنی میرا مال مسکینوں برصدقہ ہاوران دونوں تولوں میں پچھ فرق نہیں ہے لیکن ہر گاہ اس مسئد میں اختلاف تشہراتو مساکین کےلفظ ہےتصریح کرنا ضروری ہوا تا کہ حداختلاف ہےنکل جائے اور اگرصد قد کرنے والے نے جایا کہ مسلمان فقیروں ومسافروں پر**صدقه کیا جائے تو کلھے کہ اس کا کرایہ وآید نی مسلمانوں میں سے فقیروں ومسکینوں واہل ع**اجت کو ہمیشہ صدقہ و یا جائے بدین شرِط کہ جواس وقت میں اس کا متولی ہووہ اپنی رائے میں جا ہے ان لوگوں کو ہر ابرتقسیم کرے اور جا ہے بعض کو زیادہ اور بعض کو کم دیے لیکن اس کا مقصد اس صورت میں قضیلت وطدب مزید تو اب ہواور امام محجدٌ نے اس تحریر میں ذکر نہیں فریایہ کہ اس کی حاصلات ہے متولی پہلے اس کی شکست وریخت ومرمت واصلاح کرے گااور جواس کی آمدنی سے برد معاہا س کی دری کرے گااور قیم کی اجرت دے گااور تمام اس کی ضروریات ہیں خرچ کرے گا پھر جو ہاتی رہے گاوہ مسکینوں کوصد قد دے گا۔

عامہ اٹل شروط ترکی کے بین کہ جو پھاس کی آ مدنی حاصل ہو پہلے اس میں سے اس کی مرمت و کارت واصلاح میں اور جو اس کی آ مدنی ہے۔ بیٹ ھا ہے اس کی اصلاح میں اور جولوگ اس میں کارندہ بین ان کی اجرت ویے میں خوج کرے ہجراس سے جو بی وہ مسلمان فقیروں و مسلمان کی آمدنی ہمیشہ مساکین کو صد قد تقیم کی جائے حالاتھ ہمیشہ اس کا کرابیمساکین کو تقیم کرنا بدون اس کے ممکن نہیں ہے کہ پہلے اس کی تقیم مردم میں کی جائے کہ قابل آمرہ و وہ مشل مرت کی جائے کہ قابل آمرہ و طرح کہتے تھے کہ جو بات صرح کا بات ہووہ افتضاء ٹابت ہونے والی سے اتو کی ہوا وہ مرت کی خاب ہوں ترکی خاب ہوں ترکی کا بدوں اس کے ممکن نہیں ہے اور دار دکا نوں کی صورت میں تجریر کرتے ہیں کہ بعد ادائے نرائ و موزٹ ضروری کے۔ اس واسطے کہ آمدنی موظفہ (۱) کے اس واسطے کہ بیٹو انہ ہونے کہ وہ اند تعالی وروز قیامت موظفہ (۱) کے اس واسطے کہ میٹو انک ہونے ہیں کہ بعد ادائے نرائی و موزٹ کے وادر تو آب سلطانیہ موظفہ (۱) کے اس صدقہ کو دور کردے اور طحاوی و خصاف رحمت التدعلیہ نے اس عبارت پرتا کیدا نرائی کے وہ کہ اس صدقہ کو دور تیامت کرائی کے دورہ کردے اور طحاوی و خصاف رحمت التدعلیہ نے اس عبارت پرتا کیدا نرائی ہوں کو میں ترکی کردے کرکی تو دی کی دورکری پھراگر کی نے ایس کی باطل کرنے پرکسی آدی کی دورکری پھراگر کس نے ایس کی باطل کرنے پرکسی آدی کی دورکری پھراگر کس نے ایس کی باطل کرنے پرکسی آدی کی دورکری پھراگر کسے ایس کی باطل کرنے پرکسی آدی کی دورکری پھراگر کسی نا دیا کیا۔

تو وہ اپنے گناہ میں بھنے گا اور صدقہ کرنے والے فلاں کا تو اب ومزدوری موافق اس کی نیت صدقہ وقو اب کے اللہ تعالی کے فشل وکرم برے اور بعض نے فرمایا کہ قولہ اور کی شخص کو جوالقہ تعالی اور دو وقیا مت پرایمان لایا ہے حلال نہیں ہی کہ بیصد قد رد کر دے بیر عبارت نکھنی چاہئے اس واسطے کہ بنا پر قول امام اعظم کے اس صدقہ کا تو ڑوینا جائز ہے اور جب تو ڑویا گئے کی طلک میں ہوجائے گا جس طرح پہلے تعا اور تو زنے والا گنہگار شہوگا۔ پس بنا پر قول امام اعظم کے بیر کلمات دروغ ہوں گے اور درصور سیکہ بیام وقف میں شرط کیا جائے تو اس سے وقف باطل ہوجائے گا بھر اس کے بعد تحریر کرے کہ اور فلال صدقہ کرنے والے نے بیدار نہ کور فلال متولی امام عظم کا بعد تحریر کرے کہ اور فلال صدقہ کرنے والے نے بیدار نہ کور فلال متولی امام واسطے کہ میں اس میں میں میں درکہ نے کا ذکر کرتا ضروری ہے اس اس موری ہے اس موری ہے اس کو میں بیروکیا اور متولی کے بیر دکر ہے کا ذکر کرتا ضروری ہے اس کو میں ہوجائے گا کہ کہ بیس کی میں کہ کہ کہ کہ کہ بیس کہ ہوگئے کے دومروں کو تبدیل کرے صلا نکھ کا میں متولی کو اعظم کہ کہ بیس کی میں کہ بیس کی کہ بیس میں کہ بیس کہ کہ بیس کہ بیس کے کہ دومرے کو وکیل کرے اللہ اس مورت میں اس کا تحریر کے دوکر کے وکیل کرنے کا درکر اس کو کہ کے دیل کرتی ہوجیسا کہ جائے ان کے آگر میں حتی میں تھم ہے اور اگر اس کو وکیل کرنے کا اس کی کہ جب صدفہ کرنے والے نے اس کو بیا فتیار دیا ہوجیسا کہ جائیں کہ وکیل کرتی میں تھم ہے اور اگر اس کو وکیل کرنے کا دیس کرتی میں تھم ہے اور اگر اس کو وکیل کرنے کا خوال کے تو میں کہ کو کیل کرتے تا ہے کہ دومرے کو دیل کے تو میں کہ کو کیل کرنے کا دیا کہ کرنے کیل کرنے کیا تھیں کہ کہ کہ کہ کہ کہ کرنے کو کیل کرنے کو کیل کرنے کیل کرنے کو کیل کرنے کہ کہ خوال کو کیل کرنے کو کیل کرنے کو کیل کرنے کو کیل کرنے کیل کرنے کیل کرنے کرنے کیل کرنے کہ کہ کہ دومر کے کہ کرنے کیل کرنے کو کیل کرنے کرنے کیل کرنے کو کیل کرنے کو کیل کرنے کو کیل کرنے کو کیل کرنے کیل کرنے کو کیل کرنے کو کیل کرنے کو کیل کرنے کہ کیل کرنے کو کیل کرنے کو کیل کرنے کیل کرنے کرنے کیل کرنے کیل کرنے کرنے کیل کرنے کو کیل کرنے کرنے کو کیل کرنے کیل کرنے کو کیل کرنے

الاً اس صورت میں کدمعزول کرنے کا اختیاراس کو دیا گیا ہواور فر مایا کہ پھر لکھے کہ پس اگر سلطان وغیرہ نے اس کور د کیا یا سی طعن کرنے والے نے طعن کیا تو بیصد قد اس کے تہائی مال ہے وصیت ہے کہ فروخت کیا جائے اور اس کائٹن مسکینوں کوصد قد دیا جائے یتج ریاس واسطے ہے کہ بیدوقف اس امر ہے محفوظ رہے کہ کوئی اس کوتو ڑوے جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے اور نیز اگر اس کے آ خرمیں کسی حاکم کا تھم لاحق کردیا جائے کہ اُس نے اس وقف کی صحت ولزوم کا تھم دیا ہے جس طرح ہم نے پہیے بیان کیا ہے تو اس ہے بھی صیانت حاصل ہو جائے گی صدرتح ریر وقف جس کوشنج نجم الدین سفی رحمتہ القدعلیہ نے ایجا دکیا ہے میتح ریاس وقف کی ہے جس کو وقف کیا اورصدقہ کیا بندہ گنہگار ہے شار ہا میدقوی امید وارعفو ورحمت پر ور د گارفلال بن فلال نے خالصتہ لوجہ القدتع کی وطلب تو اب او تعالی بامیدرضائے البی ونجات از عذاب شدیدوعقاب اوتعالی ہرگاہ اس نے بعت بائے البی ہے اینے آپ کو کرا نبار کیا یا اور اس کی بخششوں کا اپنے یاس انبار یا یا در حالیکہ اوتعالی شانہ نے اس ضعیف بندہ کووہ و ہمعتیں عطا فر مائی ہیں جس ہے اس کی نظراءاوا شکال محروم میں اوروہ ٹر وتنس بخشی ہیں جس ہے اس کے ابنائے جنس میں سب قرنا ،وامثال محروم ہیں القد تعالیٰ نے اس کوعزے و وج ہت میں پیدا کیااور فراخی وعینس اور و جاہت اور بلندنا می ومکنت میں اس کی عمر گذاری اور اس کا مرتبه بلند کیااور اس کا ہاتھ َ شاد ہ رکھ پھر اب و واپنے نفس کوشکت پاتا ہے اور جواس میں کندی پاتا ہے کہ النے پاؤں پھرتے ہیں کا منبیں ویتے ہیں اس کی قوتنی جاتی رہیں اور قبض <sup>(۱)</sup> کی چیزیں ٹوٹ کئیں اورشکر گزاری کم ہوئی اورشکا بیتیں بڑھ کئیں اس کے بال سپید ہو گئے اور کمر جھک گئی زوال کا دقت آ گیا اور کوچ کا وقت نز دیک ہوااوراس پرواجب ہوا کہ اپنی دنیا ہے آخرت کا سامان کر لے اور عاقبت کا توشہ یہاں ہے سرتھ نے اور کل کے روز کے داسطے اپنے پاس کی چیز وں سے اچھی چیز پہلے پہنچ رکھتا کداس کی حاجت کے وقت کا ذخیرہ ہواور اس کے فقر و فاقد کا سامان ہوجائے اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ لن تنالو البراحتی تنفقوا مما تحبون یعنی برگز نیکوکاری کے مرتبہ کونہ جنبو کے یہاں تک کہ جن کومجوب رکھتے ہواُن ہے خرج کرواور ہرگاہ اس کوآ ٹارواخبارے ٹابت ہوا کہ جنت سے دروازے پر تین سطرین لکھی اے اس صغیرے بنامت میں ہے گرانبار بوجمل لیمی اختوں ہے لدا ہوانظراء جن ظیر لیمی اس کے ہانند وگے۔اشکال ہمشکل ہوگ بیمی اس کے ہے۔ وہ مقام

وغيه ه بينية باءوامثال بهي كتبة بين\_مكنت وسرس وقدرت (١) تو يَبض يعني توت باتحد وغيه وك<sup>1</sup>ا

جیں۔ اق ل لا الدالا التد تحدرسول القد دوم بلد ہ پا کیزہ ہے اور رب نفور ہے۔ سوم آ نکہ جوہم نے کیا تھا ہ ہ یا اور جو پہنے بھیجا تھا اس سے نفع انھی الد طبیہ والم رحی ہوئے ہے ہے ہے اور حضرت ابو ہریہ رضی القد عنہ نے رسول التد علیہ والم نے فرمایا کہ آ خضرت ابو ہریہ رضی القد عنہ نے رسول التد علیہ والم نے فرمایا کہ آل کے ہوتو نے کھالیا سوفنا کر دیا جو تو نے پہن لیا سوبوسیدہ کر ڈالا یاصد قد کر دیا سوہ ہاتی بھیجے دیا ہے اور حضرت عقبہ بن عام الجہنی رضی القد عنہ سے روایت کی کہرسول القد صلی القد علیہ وسلم نے فرمایا جس کا عاصل بید کہ قیامت کے دو زمومن کے واسطے اس کا صد قد اس کا سابیہ وگا اور رسول التد صلی الته علیہ وسلم نے فرمایا جس کا حاصل بید کہر قیامت کے دو نمومن کے واسطے اس کا صد قد اس کا سابیہ وگا اور رسول التد صلی الته علیہ وسلم نے فرمایا جس کا حاصل بید کہر بیا ہمید کہ القد علیہ وست و پا آخرت میں محال نہ ہو جا کہ بیٹر جی کیا ہوا اس وقت آ ثرے آئے اور بدین امید کہرسول القد علیہ وسلم وہنا ہی دو اسطے ابھی ہے کہ وہا ہی وہنا ہے فرمایا رسول القد علیہ وسلم نے جس کا حاصل بید ہے کہ آور ہی اپنی موت کے جو وہد و فرمایا ہو وہ اس کو تعین چیزیں ہم جا بیا اور دو سام کہ اس کے وہ اسل بید ہو گھے چھوڑ تا ہے اس میں ہے تین چیزیں ہم جی بیا اور دو سام کہ اس کے وہا کہ دو اس کے سملا نے بھل کر گئے جیں۔ اس اس بد وضعیف نے تدول سے جا ہا کہ رہنی مجملہ ان لوگوں کے ہوجا کے جن کے ملک منقطع نہیں ہوتے ہیں آ ہر چہ کہر ہو جا کے جن کے ملک منقطع نہیں ہوتے ہیں آ ہر چہ کہر ہو جا کے جن کے ملک منتقطع نہیں ہوتے ہیں آ ہر چہ مور تا جا بیاں سے ایس کی اس وہ دور اسلام کہ اس کے بعد والے اس کے سملانے بھل مور آئے جیں۔ اس اس بندہ ضعیف نے تدول سے جا ہم میں میں گئے دیں اس کو مواند کی کو میا کہر دور اس کو اسلام کہ اس کے اور اس کو اس کو میں گئے گئے ان لوگوں کے ہوجا کے جن کے ملک میں مقطع نہیں ہوتے ہیں آ ہر جو میں اس کو وہائے کہر اس کے ایس کے سام کہ اس کے اس کی اس کے اس کی سام کی اس کے اس کے اس کی سام کی اس کے اس کی سام کی اس کے اس کی سام کی سام کی اس کے اس کی سام کی اس کی اس کی سام کی سام کی سام کی سام کی جو اس کے بیا کی سام کی کی سام کی سام کی سام کی سام کی سام کی کی سام کی سام ک

و ملازق فارقین ہے جوان کےمشہد پر وقف ہے اور سوم ملازق ایک منزل کے جو طالب علموں پر وقف ہے او رملازق منزل احمہ

الممقصص وملازق منزل ابوالقاسم بنءطاء ومتصل بكار وان سرائے منسوب به خاتون ملكه ہےاور چبارم ملازق منزل منسوب بحاولي الجملتاشي وملازق خانقاه منسوب بإمير نظام العدوله وملازق منزل منسوب به خانون ملكه تركان خانون وملازق طريق ہے اور أي طرف ے اس میں داخل ہونے کا درواز ہے ہیں اس نے جا ہا کہ رہ خیراس کی طرف سے برابر برسوں جاری رہے بڈر بعداو قات سجھ کے جو اس مدرسہ پراور سبیل خیراور نیک کا موں پروقف ہیں پس اس کی نیت خیرواراوہ ولی کےموافق جاری رہے پس اس نے تمام بیدرسہ محدودہ مع اس کی منصلات کے جن کے حدود اس تحریر میں ندکور ہیں واسطے کار ہائے خیر کے جواس میں انجام یا نئیں اور تمام سرائے خالص جس میں دار ہائے خر دواصطبلات ہیں اور گھانس ر کھنے کی جگہیں ہیں اور جوضہائے خود ہیں وججرات وغرف و حیار د کا نیں اس سے متصل جن میں تین دکا نیں اُس کے اعدر جانے والے کے بائیں جانب پڑتی ہیں اور یاک دکان دائیں جانب پڑتی ہے اور میسرائے معروف بسرائے نیم بلاس نیز دیازارسعد سمر قند درمحلہ زرکو ہان بکو چہ مفلس ہےاورتمام سرائے خالص جومشتل ہے یا کچ دار ہانے خودو تمین حجرات و تنمن غرفات اور پانچ بیوت اہواءاور تمین د کا نمیں ہیں جواس کے درواز وے متصل ہیں باز ارسعد سمر قندے دا میں جانب محكّدراس الطاق كے كوچەمعروف بكوچەشىر فروشان بيس واقع ہاورتمام سرائے خالص جومشتل ہے آئھ دار ہائے خردودار ہائے كلال اور بندرہ عرفات اور بیوت اہواء بندرہ عد داور دو بیت الخلا اور جار د کا نیں متصل سرائے ندکور واقع باز ارسعد سمر قند بکلہ راس الطاق کو چہ عبادیش ہے اور تمام دار ہائے کبیرہ معسفل وعلو کے جوسرائے معروف بسرائے خانسا مانی میں ہے جو یازار سعد سمر قند کے محلّہ راس الطاق من شارع درب مناره من واقع ہے اور بیدار ہائے ندکورہ اس سرائے کے اندرجانے والے کے دائیں ہاتھ پڑتے ہیں اورتمام جواس کے اوپر واقع میں اور پانچ حجر ہے ایک دریہ جواس کے وسط میں ہیں جومتصل بسرائے ندکور ہیں اور تمام حجرات کبیرہ یکدریہ جو اس سرائے ہے متصل ہیں اور اس کے اوپر ج ھنے والے کے بائیں ہاتھ پڑتے ہیں اور تمام حمام معروف بحمام مروان واقع باز ارسعد سمر قندمحكه رائ قطر وعاہر ہ كوچه جماداور تمام خانهائے كاشتكاران وبيت الطراز وباغ انگور دمستاجر ومزارع وبدا سات جوكه سب قريه حر مجد پر گندا نبار گرشہر سم وقد میں واقع ہیں اور تمام اراضی جواس دید کے کھیتوں کے فیکروں سے متصل ہے اور بیرسب شہر سمر قند کے پر گند ا نبارگر کے تواح میں واقع ہے۔

کور جوع نہیں ہےاور نہ بیسب چیزیں فروخت کی جانتیں اور نہ ہبر کی جانتیں اور نہر من کی جانتیں اور نہملوک کی جانتی اور نہ کسی وجہ تلف ہے تلف کی جائیں بلکہا ہے حال پر واپنی اصل پر قائم و جاری رہیں اور اپنے مصارف ووجوہ ندکور ڈنحر پر بڈا کےطور پر ان کاعمل درآ مد ہوتار ہے اور نہان کا کوئی وارث ہو سکے یہاں تک کہالقد تعالیٰ ہی جووارٹ زمین واشیائے روئے زمین کا ہےان کا وارث ہو اوروبی بہترین وارثان ہے بدین شرط صدقہ کیا کہ بیسب جیز جوصدقہ کی گئی ہے جس طرح کداس تحریر میں مفصل ندکور ہے اپنے اپنے طریقوں ہے کرایہ پر چل ٹی جائے اور مقاطعہ پر اور مساقات و مزارعت پر دی جائے جس ہے آید ٹی حاصل ہوخواہ ماہواری یاس لانہ کیکن ان میں ہے کوئی چیز ایک سال ہے زائد کے واسطے نہ دی جائے اور کوئی عقد مزارعت اٹھار ہ مبینے ہے زائد کا قرار نہ دیا جائے نہ ا یک عقد سے اور نہ کئی عقد ہے اور بدون اس مدت کے گذر نے کے اس پر کوئی عقد جدید نہ کیا جائے اس طرح اس کا کام برابر جاری ر ہےاور بھی کسی ذی شوکت دحشمت کو جس کی طرف ہےاس صدقہ کے ابطال کا یا اس کے وجو ومشر وطرقح پر بذا ہے متغیر کرنے کا خوف ہوا جارہ پر نہ دیا جائے 'یں جو پچھ القد تعالٰی اس کی حاصلات روزی کرے اس میں سے پہلے اس کے انواع تغییر و قابل مرمت کی مرمت ومشزادا آیدنی داد ہے مؤتات میں اورموانق رائے قیم صدقہ بندا کے جدید بیود ہان عقارات میں لگائے جائیں اورگر مامیں مدرسہ نہ کور چگر پر بندا کے واسطے بور میدو چٹا ئیاں اور سر ماہیں بیال وگھاس وغیر ہ فرید نے میں جس قد رکی ضرورت ہوصرف کہا جائے اور در ختان عقارات دا خلہ صدقہ بنرا میں ہے جن در نتول کے کاشنے کی اس مدرسہ مذکورہ یا کسی اور محدود مذکورہ **صدقہ بنرا کی تع**میر میں ضرورت ہو بنابر رائے قیم صدقہ ہذا کے کائے جا سکتے ہیں اور جو درخت اس کے خٹک ہوجا میں یا خراب ہونے پر ہوں وہ فروخت کئے جا میں اور ان کائٹن بھی اس کی ہاتی آید نی میں شامل ہوکر موافق شروط ندکور ہصدقتہ ہذا کے برائے قیم اس کے مصارف میں صرف کیا جائے بھر باتی آیدنی حاصلہ میں ہے برسخص کو جواس صفقہ کے کاموں کا کارندہ ہواُ س کوسالانہ ہزار درم موبد بہعد لیہاس میں نفقہ شہر سم قند جواس صدقہ کے واقع ہونے کے روز ہو نے جاتیں۔

مدرسہ میں ہرسال کے رمضان شریف کی شبہائے رمضان میں ضیافت کے واسطے رونی و گوشت خرید نے میں اس نفقہ ند کور میں ہے تین ہزار تین سو بچیا ک درم صرف کئے جا نمیں اور ہرسال کے ایام قربائی ہیں اضحیہ خرید نے کے واسطے اس نفتہ مذکور ہیں ہے ہزار درم خرج کئے جا کیں جس میں ہے یا کچے سوورم ہے الیمی گا کیں جو قربانی کے لائق ہیں جس قدراتنے داموں مے مکن ہو تکیں خریدی جا کیں اور اس صدقہ کنندہ نہ کور ہتحریر بندا کی طرف ہے نیت کر کے قربانی کر دی جائیں اوران کا سب گوشت وغیرہ فقیروں وحتا جوں کو بانٹ ویا جائے اور باتی یانچ سودرم کے عوض جتنی بکریاں لائق قربانی کے خریدی جاشیں خرید کراس صدقہ کنندہ کے والدین کی طرف ہے نیت کر کے قربانی کر دی جائیں اوران کا گوشت و پوست دغیر ہ سکینوں ومختا جوں کو بانٹ دیا جائے اور ہرعا شورا میں اس نقذ پذکور ہ ہے بي س نفريخيا جوں ومسكينوں كا كپڑ اخريد ديا جائے اور اس مدرسہ ميں روز عاشورا كے شام كى ضيادنت كے لئے رونى و گوشت وغير ہ خریدا جائے اور اس میں ہزار درم صرف کئے جایا کریں اور دو پخص ایسے مامور کئے جائیں جو مدرسہ ندکور ومسجد ومشہد نذکور کی غدمت کریں کہ درواز ہ بند کیا کریں و کھولا کریں اور جھاڑو دیا کریں اور جہاں مٹی بھرنے کی ضرورت ہو وہاں یاٹ دیں اور بوریہ و چٹا ئیاں بچیا دیں و لپیٹا کریں اور پال وگھاس ڈالیں اور جب اُٹھانے کی حاجت ہوتو اس کواُٹھا ڈالیں اور بیت الخلاء کو یا ک کریں اور سحر گاہ وشام چراغ وقندیلیں روش کیا کریں جہاں جہاں جس ونت حاجت ہواور ان دونو ل کوسالا نہ اس نفذ ہے بارہ سو درم ہرایک کو چھ سو درم سال ویئے جائیں اور اس مدرسہ کے مدرس کی پیند ہے ایک شخص ابل فقہ وصلاح و امانت میں ہے ا یہا مقرر کیا جائے کہ اس کواس مدرسہ کے مشہد کے امور کی اصلاح سپر دہو کہ وہ اس کی نگہبانی کرے اور اس مدرسہ کے کتب خانہ کی حفا ظت کر ہےاوراس کی و مکھ بھال وغور ہر واخت رکھا کرےاور جواس مدرسہ ومشہد کی خدمت کے واسطے مامور ومعین ہواس کواس نفذ سے سالانہ بارہ سو درم کہ ما ہواری سو درم ہوئے دیئے جائیں اور اگر مدرس مدر سد کی رائے میں آئے کہ اس کام کے واسطے دو آ دمی مقرر ہوں کہ ایک اس کے کتب خانہ کی غور ویر داخت کر ہےاور دوسرا باقی امور کی اصلاح کرےاور دونوں اس یدرسہ میں رہا کریں تو اس کا اختیار اس مدرسہ کے مدرس کو ہوگا اور وظیفہ ند کورہ بارہ سو درم باستصواب رائے مدرس موصوف ان د وتوں کو ہراہر یا تکم وہیش دیا جائے گا۔

اعادہ بر صال اوّل ممکن نہ ہوتو اس کاخر چہر قد کے مثاق طالب علموں کو جو معتقد نہ ہب امام ابوضیفہ ہوں تقلیم کیا جائے اور البت علموں میں ایسے نہ پائے گئے جن کے صرف میں بیر حاصلات آئے تو السی صورت میں ہمیشہ مجتاج مسلمانوں کو تشیم کیا جائے اور البت اس صدقہ کندہ نہ نہ سب مال اپنے قبضہ سے نکال کر ابوط ہم عبد الرحمٰ الفر الی کے قبضہ میں دے دیا اور اس کو اس صدقہ کے امور کو این القد تعالی اپنا شعار کرے اور ادائے امات اپنا د مثار کے اور اس کو فیری کی کہ اس معاملہ میں تقوی القد تعالی اپنا شعار کرے اور ادائے امات اپنا د مثار کے اور اس کے شراکط وطریقہ کے موافق انجام دیا ور اس کے ذمہ شرط لگا دی کہ ان مصدقہ کے امور کو اس کے شراکط وطریقہ کے موافق انجام دیا ور اس کے ذمہ شرط لگا دی کہ ان امور فہ کورہ میں کچھ تغیر و تبدل نہ کر ہے اور اس قیم فہ کور نے اس سب پر بھیضہ صحیحہ خالی از موائع تسلیم و قبضہ کے لیا پھرا گریے تیم و اصل بحق تعالی اس کے دوسرے قیم کے قائم کرنے کی ضرورت کی وجہ سے چیش آئی تو اس کا افقیار اس مدرسے فقیہ مدرس کو ہے کہ اہل علم کے مصورہ سے جن کے ول پر سرف تھی مدرس کو ہے کہ اہل علم کے مصورہ سے جن کے ول پر سرفند میں مداونو کی ہور کہ بیزگار صالے کو مقرر کر دے اور اگر اس مدرسے کو کی مدرس کو ہے کہ اہل علم کے میں مرفد کے سردیو کی مصورت تی میں موافق کو جائی کی واقعی سے افرائی ہوائی اولا دیو تے دینے وغیرہ پر وقف کرنے کی صورت تی میں میں دیا تھیار کی کو صورت تی کی مردیو کی گواہوں کی گوائی تجریح کے میں میں دیا تھیار کی کو صورت تی کر ہے۔

ا گرکسی مخص نے جا ہا کہ اپنی اولا و پر وقف کر ہے تو اس میں چندصور تنیں ہیں ایک بیہ کہ اس نے یوں کہا کہ بیرمیری زمین **میری اولا دیرصدقه موتو فه ہے پس الی صورت میں اس وقف کے مستحق لوگ اس کی پہلی پشت ہو گی لیعنی اس کی اولا د** <sup>( )صل</sup>بی اس وقف کی حاصلات کو یائے گی اور دوسری پشت اس میں داخل نہ ہوگی لینی (۲) اولا دپسر کونہ لے گی پس جب تک اس کی اولا دسلبی میں ہے کوئی باقی رہے گا جب تک اس کی آید ٹی اس کو لیے گی اور جب کوئی ندر ہے گا اس کی آید ٹی فقیروں کوتقشیم ہوگی اور دوسری پشت والوں کواس میں ہے کچھنہ ملے گا اور اگر بہلی پشت والا کوئی نہ تھا اور دوسری پشت والے پائے گئے تو اس کی حاصلات دوسری پشت والوں کو ملے گی اور اس سے بنچے کی پہتوں کو کچھونہ ملے گا اور دوسری پشت والوں اور اس سے نیجوں کے درمیان وہی عال ہو گا جو پشت اوّل ویشت دوم کے درمیان ندکور ہوا ہےاوراگر پشت اوّل و دوم میں کوئی نہ تھا اور تبیسری اور چوتھی و یا نچویں پشت یائی گئی تو تیسری کی ساتھ اس کے بنچے والی چوکلی پشت و یا نچویں پشت وغیرہ کے اگر چہ کثیر ہول سب شریک ہوں گے اور وجہ دوم آئکہ اس نے کہا کہ مے کی بیز مین میری اولا داور میری اولا و کی اولا و برصد قد موقوف ہے اور الیم صورت میں پشت اوّل و دوم اس کے ساتھ مخصوص ہوگی اور پشت دوم سے پسر کی اولا دمراد ہے اور ان دونول کے ساتھ تیسری پشت شریک نہ ہوگی اور وجہ سوم آئکہ اس نے کہا کہ میری مید ز مین میری اولا داور میری اولا داور میری اولا داور میری اولا دی اولا دیر صدقه موقوف به اور الیی صورت می قیاس به به کهاس وقف من بھی تین پیشتل شریک ہوں خاصة اوراستحساناسب پیشتل داخل ہوجا کیں گی اگر چہ (۳) کتنی ہی نیجی ہوں اور وجہ چہارم آ نکہ اس نے کہا کہ میری بیز مین میری اولا دیر صدقہ موقو فد ہے حالا نکداس کی پشت ہے کوئی ولدموجود نبیں ہے اور اس کے بسر کی اوا او ہے توالیں صورت میں اس کی حاصلات اس کے پسر کی اولا و میں صرف کی جائے گی پھر اگر اس کی پشت ہے کوئی اولاد پیدا ہوگئ تو آئندہ ے اس حاصلات اس کی خاص اولا دکو سے گی اور وجہ پنجم آئکداس نے کہا کہ میری بیز مین میری اولا داور میری اولا دکی اول داور أن اولا د کی اولا دیرانسلا بعد تسل بمیشہ کے واسطے جب تک ان کی اولا دیاتی رہے صدقہ موقو فہ ہے اور الیمی صورت جی اس وقف جی ہر اس کی اولا دواخل ہو گی جو ہروز وقف موجورتھی اور ہراولا دجو بعد وقف کے حاصلات پیدا ہونے کے موجود ہوئی ہیں اور جوتخص ان على ہے حاصلات پيدا ہوئے كے بيلے مركبياس كا حصد ساقط ہوجائے گااور جو بعد اس كے مراہے اس كا حصراس كے وارثوں كے واسطے میراث ہو گا او پطن اعلیٰ او پیطن اسفل اس میں بکساں ہوں گے لیکن اگر اس نے کہا کہ بدین شرط کہ پہیلیطن اعلیٰ ہے شروع کیا

<sup>(1)</sup> ال في يشت من جواولاد جواله (٢) اليات يروت وغير واله

جائے گھراس کے بعد بوطن اس سے ملا ہوا نیچے ہے گیں اگراہیا کہ تو جب تک بطن اعلیٰ علی سے کوئی موجودرہے گا تب تک نیچوالے بطن کو حاصلات علی سے بچھنہ بلے گا اور اس جنس کے مسائل بہت ہیں جن کو جس کے کتاب الوقف جن تحریر کردیا ہے پھر جب کہ سے ارادہ کیا کہ اپنی اولا دواولا دیونسل وقف کر ہے تو دقف نا مدھی اس طرح نہ لکھے کہ اس نے اپنی اولا دواولا دیونسلا بعد نسل ہمیشہ کے داسطے دقف کیا ہے بعد از انکہ بیمر جائے اس واسطے کہ ایک صورت عمی اس کی اولا دھبلی کے واسطے دقف جائز نہ ہوگا کو کہ کہ نہ ہوئا کہ اس کے دوست ہو وہ بدون اجازت باتی کوئکہ بید بمنز لہ اس کے ہوگیا کہ اس کے دوست ہو وہ بدون اجازت باتی وارثوں کے جائز ہوگا اس واسطے کہ اس کی اولا دی واسطے دقف کیا لیخی پر کے بعنی اپنی وارثوں کے وارش کے دوارث نہیں ہوتا ہے بلکہ یوں کھنا چا ہے کہ اس کے داسطے دھف کیا لیخی بدون اس کے کہ اس کے دوارث بی اولا دی اولا دی اولا دی واسطے دقف کیا لیخی بدون اس کے کہ اس کے دوارث بی کہ دارہ کہ دوارٹ کے دواسطے دقف کیا لیخی بدون اس کے کہ اس کے دوارٹ بی اولا دی دوارٹ کے دواسطے دقف کیا لیخی بدون اس کے کہ اس کے دوارٹ بی اولا دی دوارٹ کے دوارٹ کی دوارٹ کی دوارٹ کی دوارٹ کی دوارٹ کی دوارٹ بی ہوگیا در بیا ہم اور پوسٹ کی جائے ہوں کہ دوارٹ کی دوارٹ بی کہ دوارٹ دی دوارٹ بی ہوگیا در بیا ہم اور بی دوارٹ دی دوارٹ کے جائز ہوگا اور بیا ہم اورٹ کی دوارٹ بی دوارٹ بی ہوگا دور بیا دوارٹ کی میں دھیت کے جائز ہوگا اور بیا ہم کی جو اس کے تو بی می دھیت ہوگا دوار بیس دوقف کندہ کی موت کے باطل نہ ہوگا دور بیا ہم بی دون اضافت برنا نہ بعد موت کے جائز ہیں ہوگیا۔

استھاتی عرفی میں ہوگیا۔

پس امام کے نزویک ولد سلبی پریدوقف بالکل محیح نہ ہوگا لہٰذا ضروری ہے کہ اس کے آخر میں تھم حاکم لاحق کرے۔ پھر جوہم نے ذکر کیا کہ اُس نے اپنی اولا دسلبی واولا داولا و براپنی زندگی میں وقف کیا تو اولا داولا دکو بوری حاصلابت شدوی جائے گی جب تک کہ اولا دسلبی موجود ہے اس واسطے کہ وقف کنندہ نے اولا د اولا د کے داسطے پوری حاصلات نبیس کی ہے جب تک کہ اولا دسلبی موجود ہے بلکہ سالا نہ حاصلات تعداد اولا وسلی اور تعداد اولا دیر تقسیم کی جائے گی پس جو پچھاولا داولا دیے حصہ میں آئے گاوہ ان کے واسطے بوجہ وقف کے ہوگا اور جواولا دھلی کے حصہ میں آئے گا جوان کے واسطے بطریق میراث ہوگا حتیٰ کہان کے ساتھ وارثان دیگر مثل شوہریا جورو وغیرہ کے شریک ہوں گے اس واسطے کہ میراث کے ساتھ خصوصیت کسی وارث کی نہیں ہوتی ہے پھر اگر اولا وصلبی سب مرکنی تو تمام حاصلات اولا داولا دے واسطے بیجہ وقف کے ہوجائے گی ایسا ہی ہلال نے اس مسئلہ کو ذکر کیا ہے اور مشارمجی نے فرمایا کہ یہ جواب ایسے امام کے قول پرمنتقیم ہے جو کسی وقت میں وقف ہے خالی ہونا جائز رکھتا ہے حتی کہ فرمایا کہ اگر اس نے اپنی ذات براور بعداس کے فقراء پر وقف کیا تو وقف جائز ہےاور بنابر تول ایسے عالم کے جو وقف سے غالی ہوناکسی وقت جائز نہیں فر ما تا ہے بیدوقف جائز نہ ہو گاحتیٰ کہ اس نے اس مسئلہ میں فر مایا کہ فقیروں پر وقف جائز نہ ہوگا اور جا ہے کہ بوری عاصلات بعدموت اولا د صلبی کے اولا داولا دیر دقف ہوجائے اس واسطے کہ اولا دصلبی کو جواُس کی حیات میں پہنچتا ہے وہ وقف نہیں ہے اور وقف جسمی ہوگا کہ جب و ومرجائے کہ اس کے مرنے پر اولا داولا دے واسطے وقف ہوجائے گا بس ایک زمانہ ایسار ہا کہ جس میں وہ وقف ہونے ہے غالی رہااور اگر اس نے اپنی اولا دیر حالت زندگی و بعد و فات کے وقف کیا تو امام اعظم کے نز دیک اولا دیر وقف سیح نہیں ہے اور میہ . خلا ہر ہے کیونکہ امام اعظم کے نز ویک حالت زندگی میں وقف کرنالغو ہے اس واسطے کہ امام کے نز دیک حالت زندگی میں وقف سیح ہوتا ہی نہیں ہے پس حالت زندگی میں وقف کرنا خارج ہو گیا اور باقی ر بابعد و فات کے وقف کیا سویہ وارث کے واسطے وصیت ہوگئی اور پیر ناجائز اور بنابر تول صاحبین کے مشائخ نے اختلاف کیا ہے بعض نے کہا کہ وقف نہیں جائز ہے اس واسطے کہ وقف بعد موت کے وصیت ہاوربعض نے کہا کہ جائز ہے اس واسطے کہ صاحبین کے موافق بعد و فات کے وقف کہنا لغوہ اس واسطے کہاں کا وہی فائدہ جومطلق وقف ہے ٹابت ہے اوراس کا بیان رہے کہ صاحبین کے نز دیک حالت زندگی میں وقف نہ کوربطور سے کے لازم واقع ہوا کہ واقف کی موت ہے وہ باطل نہ ہوگا جیسا کہ اس ہے پہلے بیان ہو چکا ہے ایس اس کا رہے کہنا کہ بعد و فات کے وقف کیا محض اس امرکی تاکید ہے جومطلق وقف سے ٹابت ہوا ہے ہی موجب بطلان وقف نہ ہوگا والقد تعالی اعلم۔

نوع دیگراگراپنانصف داریانصف زمین بطورشا کع غیرمتعوم وقف کی تو بتابرقول امام ابو یوسف کے جائز ہے اور بنابر قول ا مام محد کے نبیس جائز ہے پس اس کے آخر میں تھم حاکم لاحق کرنا ضروری ہے اور اگر زمین وقف کی اور تاحین حیات اپنی اس کی تمام حاصلات اپنے واسطے شرط کی یا بعض حاصلات اپنے واسطے شرط کی اور بعد کو واسطے فقیروں کے وقف کیا تو امام محرز کے مزد کی وقف باطل ہاورا مام ابو یوسف کے موافق وقف سیح ہاں اختلاف کوا یسے طور سے اکثر مقامات میں بیان کیا ہے اور فقیہ ابوجعفر نے ذکر کیا کہ اگراس نے شرط کی کہ حاصلات خود کھائے گا تو امام محد کے بزو یک جائز ہے پستحریر میں اس طرح لکھے کہ اس واقف نے شرط کی کہ جب تک زندہ ہے تب تک حاصلات خود کھائے گا اور اس کے آخر میں حکم حاکم لاحق کرے اور اگر چیا ہا کہ جب تک زندہ ہے خود اس کامتولی رہے تو لکھے کہ اس واقف کواختیار ہے کہ جب تک زندہ رہے خود ہی اس کا متولی ہواور اس کی حاصلات کو کار ہائے خیرو تواب میں موافق اپنی پند کے صرف کرے تو بیا ختیار اس کو ہے دوسرے کسی کے واسطے نہوگا جس طرح جا ہے اور ہر گاہ جا ہے زندگی مجرایبا کرے حالانکہ بیمحدود بحال خودصد قدموتو فہ ہوگا پھر جب دومر جائے تو بیصد قد بشر الط مذکورہ جاری رہے گا اور اس کے آخر میں تھم حاکم لاحق کرے اور اگر اُس نے جا ہا کہ اس صدقہ کو یا اس میں ہے تھوڑے کو بحالت مصلحت فروخت کر سکے کہ اس کی قیمت ے دوسری چیز کہ زیادہ نافع ہے وقف کے واسطے خرید دیتو لکھے کہ اور اس واقف کو اختیار ہے کہ اس وقف ندکور کوفر وخت کر دی یا اس میں ہے جس قدر جا ہے فروخت کر دے بشرطیکہ اس کی بھتے بہتر جانے اور اُس کانٹمن دوسری چیز کی خرید میں صرف کرے جو دقف کے واسطے زیادہ نافع ہو۔ پس اس کوخر پد کر اس کے بجائے قائم کرے اور اس کے آخر میں تھم جا کم لاحق کرے اور اگر اس کی رائے یں آئے کہاں کواس میں تغیروتبدل کرنے کا اختیارہ صل رہے تو لکھے کہ واقف کو اختیار ہے کہاں وقف کے مصارف میں ہے جس کے جن میں جا ہے کی کر دے اور جس کو جا ہے اس میں بڑھائے اور جس کو جا ہے اس میں سے خارج کر دے اور اس کی جگہ جس کو جا ہے داخل کرے اور اختیار ہے کہ جس کو نکالا ہے ای کو پھراعاد ہ کردے اس میں اپنی رائے ہے ممل کرے اور جو تحض اس وقف کا قیم ہوگا اس کو میا ختیارات نہ ہوں گے کہ ان میں اپنی رائے ہے عمل کرے سوائے اس وقف کنندہ کے کہ اس کو تاحین حیات اپنے میہ اختیارات ہیں اور اگر وقف کنندہ کو حادثہ موت بیش آیا حالانکہ اُس نے اس میں ہے کی کے حق میں کوئی کی یازیادتی نہیں کی ہے اور نہ تحسی کو داخل و ندکسی کو میارج کیا ہےاور نہاس میں کسی امر میں پچھتغیر و تبدل کیا ہے تو الیں صورت میں بیہونف الیں عالت پر وقف رے گا جس پر اُس نے وقف کرنے کے وقت اس کو وقف کیا ہے اور کسی کو پھر بیدا ختیار نہ ہو گا کہ اس میں پچھ تغیر و تبدل کرے اور اَسر وقف کنندہ نے اس میں کچھتغیروتبدل کرویا پھراس کوجاد شپیش آیا تو جس حالت پر چھوڑ کرمرا ہےای حال پر وقف ہو گا اورصحت وقف کے واسطے علم حاکم تحریر کرنے کی صورت میہ ہے کہ وقف نامہ کی پشت پرتح ریکر ہے۔ بہم القدالرحمٰن الرحیم قاضی فلال جومتو لی کا رقضا ،و احکام واوقاف شہر فلاں واس کے نواح کا ہےاوراس ضلع کے لوگوں میں اس کا تھم قضا نا فذ و جاری وقطعی ہےادام القد تعالیٰ تو فیقہ کہت ہے کہ میں نے اس وقف کی صحت کا جواس کا غذے رُوکی طرف تحریر ہے اور اس وقف کے جائز ولا زم و نا فذیونے کا عکم دے دیا کہ بیہ

صدقہ تم ماں چیز کے تق میں جس کا موضع وحدود بیان کے گئے ہیں از دوکا نہائے ور باطور را ہائے وہمام وغیرہ مع تمام اس چیز کے جو
اس میں سے شافی ہے از عمارت زیریں و بالائی از جرات اومن زل وغرف و مرابط وسمی وغیرہ کے اپنے وجوہ وشرائط نہ کورہ مفصلہ
مشر حدے موافق سیح و جائز ولازم و تافذ ہے بنابراخبارتو ل ایسے امام علائے سلف اور ائمہ دین میں ہے جوا یے صدفہ کوجس کے وجوہ و
شرائط مفصل تحریرہ و نے ہیں جائز فر ما تا ہے اور بیمبرا تھم و بنا بعد خصومت صحیحہ معتبرہ کے واقع ہوا کہ اس وقف کنندہ کے اور ایسے مختص
کے درمیان جس کوشر عاخصومت کا استحقاق ہے میبر ہے رو برودونوں میں اُس کی صحت جواز میں خصومت معتبرہ واقع ہوئی اور اس نے واسلے کا
اُس کی صحت ولزوم ہے انکار کر کے بجانب فسادیس کیا اپنی میں نے تھم دے دیا اور اُس کومبر م کر دیا اور تا فذکر دیا اور اس کے واسلے کھم
اُس کی صحت ولزوم ہے انکار کر کے بجانب فسادیس کیا ایس میں نے تھم دے دیا اور اُس کومبر م کر دیا اور تا فذکر دیا اور اس کے واسلے کھم
میر ااجتہا والی امریر واقع ہوا اور میں نے اس وقف کنندہ کو تھم دیا کہ ان سب محدودات سے اپنا ہا تھو کوتاہ کر ہے اور اس قیل میں کہ موری کے موریا کی تعرفیاء کے خلاف ہواوریں سب میری مجلس تضاء واقع شہر فلاں میں واقع ہوا والمد تھی اُس کی تحریر کا تعمد دیا گیا ہوا کہ کہ وار اس کی اس موری کیلس تضاء واقع شہر فلاں میں واقع ہوا والمد تو اللی اعلم کندا نی المحمد کے خلاف ہواوریس براسی پر اپنے عاضرین مجلس میں واقع ہوا والمد تو اللی اعلم کندا نی المحمد کہ اور اس پر اپنے عاضرین جائی اعلم کندا نی المحمد کر ایا وں بور اس پر اپنے عاضرین جائیں اعلی کھوٹوں کو گوائی کو کو کو اور اور کہ کہ کے کھوٹوں کو گوائی کہ کہ ان اس موری کھوٹوں کو گوائی کی تعربی کھوٹوں کو کو کو کی تحریر کی تعربی کھوٹوں کے موریر کی کھوٹوں کی تحریر کی تعربی کی تحریر کی تعربی کھوٹوں کی کائی کھوٹوں کی کھوٹوں کو کھوٹوں کی کھوٹوں کو کھوٹوں کی کھوٹوں کو کھوٹوں کو کھوٹوں کی کھوٹوں کو کھوٹوں کی کھوٹوں ک

فعل بسن و يفتر

وررسوم حكام برنبيل اختصار

 آ راست کرے کہ آنخضرت سلی القدعلیہ وسلم کی زات شریف نے لوگوں کو ہدایت کی راہ بتائی کہ بھی انسانی خواہش کے موافق اس اثر ف بشر صلی القدعلیہ وسلم ہے کوئی بات صادر نہیں ہوتی تھی سو جو خی ان کی فر مانبرداری کرے گا وہ بہت غیمت لے گیا اور جوان کی ممانعت کی باتوں ہے بازر ہاس نے سیح سالم بنجات پائی اور البتہ القد تعالیٰ نے ان کی فر مانبرداری کو قر آن مجید میں اپنی فر مانبرداری کے ساتھ طایا ہے اور اُن کے فر مان وی شان کی تعمیل کوشل اپنے تھم عالی کے قرار دیا ہے اور اُس کو تھم کیا کہ اہل علم و دین کے ساتھ می اسب رکھے واہل فقہ و یعین کے ساتھ میں اور کی تعمیل کوشل اپنے تھم عالی کے قرار دیا ہے اور اُس کو تھم کیا کہ اہل علم و دین کے ساتھ میں سبب رکھے واہل فقہ و یعین کے ساتھ میں اور میں ہونا مقتصل کے بات کو وہ والازم و جاری کرنا چا بہتا ہے اس واسطے کہ سببو و غلط ہے بالکل پاک رہنا وزال وسقط ہے تمام و کمال ماموں ہونا مقتصل کے بشر نہیں ہونی کی بات تجی پیدا ہوتی ہوتی ہوتی میں اور آن کی تعمل میں دولینا پڑتی کی بات ہوتی ہوتی ہوتی میں میں کہ میں میں دولینا پڑتی کی بات ہول وراپنے بھائی مسلمان کی عقل ہے روشن لین میں مقال کی تعمل میں دولینا پڑتی کی بات ہول میں اور اپنی میں کہ میں کہ تو اور ایس کو تھی ہوتھی ہوتھی ہوتھی دیا۔

چنانچ قرمایا كه وشاور جم في الامر فاذاعزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين اورال كوتكم كيا كه دروازه كهلا ر کھے اور درمیان تیں حاجب ندر کھے اورخصوم کے واسطے باہر ظاہرر ہے اور علی الغموم ان سے قریب متصل رہے اور مدعی و مدعا علیہ ' دونوں پر یکسال نظرر کھے اور فیصلہ کے دفت ان میں انصاف کر ہے اور کسی خصم کو اُس کے خصم پرنظر توجہ و کلام النفات ہے فضیلت نہ دے اور کسی قول دفعل ہے ایک کو دوسرے پرتفویت نہ دے کہ انتد تعالیٰ عزوجل نے حکم کوتر از ویئے عدل وانصاف قرار دیااور باب انفیاض وانبساط اور اس میں دنی وشریف کو برابر کیااورضعیف کے لئے تو ی ہے مواخذہ کیا چنانچے فرمایا کہ یاداؤ دانا جعلنا ک خلیفۃ فی الارض لاآ بیداورأس کو تھم کیا کہ جب مدعی و مدعا علیہ اس کے روبر ومرافعہ کریں تو اس قضیہ کا تھم پہلی کتاب القد تعالیٰ کی نص ہے تلاش کرے پس اگر نہ پائے تو رسول النَّه صلى القدعلية وسلم كى سنت صحيحة سے تلاش كرے ہيں اگر نہ پائے تو اجماع مسلمين رضى اللّه عنهم سے تلاش كرے ہيں اگر نہ بائے تو اپني كوشش بليغ تكم صواب حاصل كرنے ميں صرف كر كے اپني رائے سے تكم دے كيونكہ جس نے كتاب عزيز كے موافق تكم دياس نے ہدايت یائی اور جس نے سنت رسول صلی القد علیہ وسلم کی اتباع کی اس نے نجات با ل اور جس نے بالا جماع کولیا وہ خطا ہے بچا اور جس نے خود اجتهادكياوه معذور باور الندتعالى نفرماياكه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا الايةاورال كوهم ديا كمعدود كمعاملات ميل تثبت كے ساتھ كام كرے اور گواہوں كى تعديل سے استطہار حال اور عجلت سے اپنے آپ كو بچائے جومو تع سيح سے علم كامرائل ہوتا ہے اورریٹ ہے دور ہے جو باو جووظہور کے روکتا ہے حتی کہ اشتباہ کے دفت بتو قف کام کرے اورظہور کے دفت حکم نافذ کر دے لیکن بدین یفین کماس نے تھم اللہ تعالی بورا کیا ہے اور یہی ایذاء منظور نہیں ہے اور ہرگز ایسانہ کرے کی بری کو ماخوذ کرے جس سے خفت أثفائ اورايبانه كرك كرك مجرم كورس كماكر چيوزوے چنانچ القدتى لى كتاب عزيز يش فرماتا بكرو من يتعد حدود الله فاولنك ہم الطالمون اوراس کو حکم کیا کہ جو تخص اس کے سامنے گواہی دے اس کے حال کی تفتیش کرے پس ایسے تخص کی گواہی قبول کرے جو لوگول میں پر ہیز گارمعروف وخوش سیرت شرعی مشہور ہوعفیف ولطیف شرعی معروف ہوطامع نہ ہواوراس کو تھم کیا کہ بیبیوں کے اموال میں بہت احتیاط رکھے کہ ان کی حفاظت ونگہداشت کے واسطے ثقات لوگوں کو جوعفیف وصاحب حفاظت واہتمام ہوں ان کومقرر کرے اور اس کو تھم کیا کہ اوقاف کے انتظام کے واسطے ایسے لوگوں کومتولی کرے جواس کے مصالح وانضباط کو بحسن تدبیر انجام و سے تیس اور اس کے کام میں کفایت کریں اور اس وقف کے فروع واصول کے حق میں امانت دار سمجھے جائیں اور پیند کریں کہ اس کے حاصلات بطور حلال آئے اور اس کے مصارف میں خرچ کی جائے اور وقف کرنے والوں نے جس طرح مزارعات واجارات میں شرط کی ہے اس کی یابندی کریں اور انہیں العنال وفي بعض النع بالسورة المعتبيزي تنظر كرے وعندي انتفاط الكاتب المنه کے تکم استقلال و تمارات کے موافق کار بند ہوتا پہند کریں اور باایں ہمدان کو بالکل مطلق العنان نے چھوڑے بلکہ خودان کے جال چلن اس محاملہ بین دیکھ بھال کرتا رہے اور اُس کو تکم کیا کہ بیٹیم و بیوہ و بے خاوند کورتوں کوان کے ہم کفومر دول کے ساتھ نکاح کر دے بشرطیکہ ان کے اولیا یہ موجود نہ ہوں اور اس کو تکم کیا کہ کسی کا تب کو پہند کر ہے جو محاضر و تجلات سے واقف ہواور دکوئی وقضا ہے علم سے باہر ہو حفاظت شروط و عہو و امور نہ کورہ کوا تچی طرح کر سکے اور عقو دکی تحریرات ہے آگاہ ہواور اس کو تکم کیا کہ اسپے مخصوص اعمال دیوان مقام ہوگئی عاول متندین کے ہیر دکر ہے مجاس کے جواس میں وثیقہ جات و محاضر و تجلات و و کالات و اسائے مجبوسین ہیں اور خازنون میں سے اپنے تفرس ہے جس میں صلاحیت و پر ہیزگاری دیکھے اس کواس پر موکل کر ہے۔

قاضى كو پیشانی اور آخرتح برات جحت كالكصنا 🖈

مجر کا تب لکھے کہ بیئ بدفلاں تیری جانب تا تع اور تھے پر ہے کہ تھے راہ راست بتا تا ہے اور سید می راہ جلاتا ہے کہ اس نے اعداد وانذار وتقریب وتحذیرسب کردی ہے پس اس کواپنا چینوا کرے کہ امور قضا میں تیرا مقتدا ہواور اپنی اقتدار کے واسطے آئینہ بتا لے اور القد تعالیٰ واحد پر اپنا تو کل مقدم رکھاوراً سی کی تو فیق پر بھروسا کر کہ اس ہے ہمیشیدا پی تو فیق کے واسطے دعا کراور نعمت طلب کر کہ وہ تجھ کوزیادہ عطا فرمائے گاانشاء القد تعالی پھر جوامراس ہے تصل ہے وہ یہ ہے کہ جو تخص قاضی مقرر ہواہے وہ پہلے قاضی کا دیوان ایے قبضہ میں لےاورا جارات ورقاع کومرتب کرےاور یہ بات ماضر وسجلات کے حق میں اچھی طرح قبضہ کرنے ورد کھنے کے واسطے ہے اور خصاف کے اوب القاضي میں ہے کہ پھر جواس ہے متصل ہے رہے کہ قاضی کو پیٹانی اور آخرتح ریرات ججت کا لکھنا موافق اس کے رسم کے معلوم ہواوراس کے چھانواع ہیں ایک وہ کہ جوتو قیعات جل پر کتب تزوج کی واختیار تو م پرتح زیات تو سط وتقلیدات <sup>(۱)</sup> وذکر حجر واطلاق <sup>(۲)</sup> فصل تفلیس <sup>(۳)</sup> واحصار پر ہوتے ہیں اور میہ قاضیوں میں ہےا بی اپنے پہند ہے ہرایک اپنی پہند کے لائق تو قیع اختياركرليتا بمحو اعتصم بما يعتصم وثقتي بالله ثقتي آمن منهم من آمن بالله المحق مفروض والباطل مرفوض الحمد ثمر الجنة والشكر قيد النعمة التثبت طريق الاصابة الطمع قرين الندامة للانفاس خطح العباد الغضب فصدی العقل۔ قاضی نے ایک عورت کے واسطے اس کے مرد پر نفقہ مقرر کیا کیونکہ قاضی کوا ختیار ہے کہ مرد پراس کی جورو کے واسطے نفقه مقرر کرے بس قاضیٰ اس کوحاضر کرے گا اور اس کو علم دے گا کہ اس کا نفقہ دیا کرے اور اس کی اولا دکا نفقہ دیا کرے اور اگر قاضی کو معلوم ہوا کہ بیمر داس کو مارے گا اور اس کو نفقہ نہ دے گا تو اس کے واسطے اُس کی ماہواری خرچہ کے موافق جس قدر اپنی عورتوں کا کھانے سے خرچہ ہوتا ہے انداز کر کے اس کی قیمت کے درم لگا کربیدرم اس مرد پر ماہواری مقرر کردے گا۔ پھراگراس کی تحریر جا ہے تو لکھے کہ قاضی فلاں بن فلاں کہتا ہے کہ میں نے فلانہ عورت کے واسطے اس کے شو ہر فلاں پر اس کے رو ہر واس قدر درم مقرر کر دیئے اور اس کو تھم دیا کہ بیددرم برابر ماہ بماہ اس کودیا کرے جس وقت اس کا دا کرناوا جب ہواس وقت دے دےاور بیرمیں نے اس عورت کے واسطےاس مرو پرمقرر کر دیا اور اس عورت کوا جازت دے دی کہا گریے تخص دینے میں تاخیر کرے تو اس کے اوپر قرض لے لے اور وہ اس عورت کا اس مر دیر قر ضہ ہوگا کہ اس ہے واپس لے اور میں نے اس عورت کے لیے جبت ہونے کے واسطے میتح ریکھنے کا حکم کیا اور اگر شوہر غائب ہواور عورت نے آ کر نفقہ کی نالش کی اور بیان کیا کہ اس کا شوہر اس کے یاس سے غائب ہو گیا ہے اور کچھ نفقہ نہیں رکھ گیا ہے اور قاضی ہے درخواست کی کہ اس کے واسطے نفقہ مقرر کر دے اور گواہ قائم کئے کہوہ فلانہ بنت فلا ال بن فلال ہے اور اس کا شوہر فلال بن فلال غائب ہے تو امام ابوصنیفہ نے فر مایا کہ میں غائب پر حکم نہ دوں گا اور امام ابو یوسف نے (۱) کسی کوهم کے واسطے مقرر کر ماا (۲) ججر تو ژنا۱۱ (۳) مفلس کاهم فر مایا کہ بٹس غائب پر نکاح کا حکم نہ دوں گالیکن اس عورت کے واسطے نفقہ فرض کر دوں گا بھر اگر شو ہرنے نکاح کا اقرار کیا تو عورت ندکورہ اس سے اپنے نفقہ کا مواخذہ کرے گی ای طرح اگر اس نے انکار کیا گرعورت نے اس پر نکاح کے گواہ قائم کر کے ٹابت کیا تو بھی نفقہ کا مواخذ و کرے گی پھر فر مایا کہ بتا بر تول امام ابو یوسٹ کے اگر اس کے واسطے نفقہ فرض کر دیا تو عورت ندکور و کواختیا رہو گا کہ قرضہ لے لےاورا اُرخود قاضی نے اس کوقر ضہ لینے کی اجازت دی تو یہ بنابراصل ٹانی کے احوط ہے اور فر مایا اگر اس کی تحریر کلیمنی جا ہے تو لکھے کہ قاضی فلال ہن فلال کہتا ہے کہ بعد تقدیر نفقہ نے جس طرح ہم نے اویر نکھا ہے یوں تحریر کرے کہ میں نے یہ نقدیر پذکوراس غائب مذکور پراس کی جوروفلانہ کے واسطےمفروض کیا اور اس عورت کواختیار دے دیا کہ اس کے مال ہے اس قدر تناول کرے یا اس عائب براس قدر قرضہ لے بشرطبکہ اس کے مال سے اپنی جنس حق ہے نہ یائے اور اُس کے واپس آنے پر اس سے واپس لے گی اور میہ تحكم ميں نے بنابر قبول ایسے امام کے جاری کیا ہے جواس کو جائز فر ماتا ہے اور میں نے اس عورت کواس معاملہ میں اللہ تعالیٰ ہے ڈرنے و پر ہیز گاری کا اورا دائے امانت کا حکم کیا ہیں میں نے اس عورت کوبشر و ط و فائے عہد ند کورمختار کیا اور میں نے اس عورت کے واسطے جحت ہونے کے لئے استحریر کے لکھنے کا تھم دیا اور بیفلاں تاریخ واقع ہوااوراسی طرح اور نفقات فرض کرنے میں بھی یمی صورت ہے اوراگر وقف کے واسطے قیم مقرر کرنے کی تحریر لکھے تو لکھے کہ قاضی فلال بن فلال کہتا ہے کہ میرے باس وقف منسوب بفلال کا مرافعہ کیا گیا کہ اُس کا کا مخراب دیریشان و تباہ ہور ہاہا دراس کی آمدنی اس کے مصارف مشروط ہے کم پڑتی ہے کیونکہ اس کا کوئی قیم نہیں ہے جواس کی آیدنی کی فکرودری کرے یا اُس کا فلاں قیم ٹالائق ہے یابدخصلت ہے کہ اس نے اپنی بے تدبیری ہے خراب کر رکھا ہے اور اس وقت ایسے قیم کی حاجث بیش آئی جواس کے کام کی درتی واصلاح وحفاظت وضبط وتو قیر میں کوشش کرےاورصد قد کنندہ کے شروط کو جاری رکھے اور ایک جماعت ثقات نے مجھے خیر دی کہ بات یہی ہے جو مجھ ہے مرافعہ میں بیان کی گئی ہے۔ پس اس امریر رائے جمعی کہ فلا رشخص اس کا قیم مقرر کیا جائے کہ اس کی صلاحیت وسداد کے اوصاف بیان کئے گئے لیس میں نے اس کواس وقف کا قیم مقرر کیا بدین شرط که اس کی حفاظت و تعبد کرے اور اس کی آمدنی میں بڑھائے اور آمدنی کی صور تیس نکالے اور اس کی آمدنی کو اس کے وجوہ ومصارف میںصرف کر ہے اور جوز مین اس میں ہے مردہ ہوگئی ہواس کو زندہ کر ہے اور جو بمارت مندرس ہوگئی اس کوتغییر کرے اور اس کی آمدنی میں جس پر کچھ باقی ہواس ہے وصول کرے اور جو قیم اس میں پہلے ہو میں نے اس کو برطرف کر دیا اور اس قیم مامور کوتفوی الله عز وجل کاحکم دیاووصیت کی الی آخرہ۔

وصی وقیم پرمشرف مقرر کرنے کی تحریر کی میصورت ہے قاضی فلاں بن فلاں کہتا ہے کہ میر ہے سامنے فلال بن فعال تعقد وقف فلاں یاوصی تر کہ فلاں یاوصی کے حرد ہی تا تا ہے ہی پائی جو میر ہے سامنے مرافعہ میں بیان کی گئی ہے کہ اس قیم یاوصی کے داس کے احوال کا تفقد کرتا رہے تا کہ اس تر کہ میں وست طبع دراز نہ کر نے پائے ہیں رائے فلاں مختص کے مشرف کی ضرورت ہے کہ اس کے احوال کا تفقد کرتا رہے تا کہ اس تر کہ میں وست طبع دراز نہ کر نے پائے ہیں رائے فلاں مختص کے مشرف مقرر کرنے پر قرار پائی کیونکہ اس کی فطانت و ذکاوت وا مانت وسداد معلوم ہوئی ہے ہیں میں نے اس کو جو پسند کیا گیا ۔ ہاس قیم یا وصی کو جو اس ہے اس قیم یا وصی پر مشرف مقرر کیا اور تا فذکر دیا کہ اس قیم یا جو قیم اس میں ہوں سب پر بیختص مشرف ہوئی ہے اور ہر قیم ووصی کو جو اس خرکہ میں میں مانعت قطعی کر دی کہ کی تصرف کی بدون رائے اس مشرف کے مباورت نہ کر سے اور اس قیم یا وصی کو تھم دیا کہ اس تر کہ میں میں خرج ہوئی کے اس میں کی طرح کا حل وعقد بدون دریا فت رائے اس مشرف کے مباورت نہ کر سے اور اس قیم یا وصی کو تھم دیا کہ اس تر کہ میں میں خرج تر ہونے کے واسطے کے امور میں کی طرح کا حل وعقد بدون دریا فت رائے اس مشرف کے نہ کر سے اور میں کی طرح کا حل وعقد بدون دریا فت رائے اس مشرف کے نہ کر سے اور میں کی طرح کا حل و عقد بدون دریا فت رائے اس مشرف کے نہ کر سے اور میں کی طرح کا حل و عقد بدون دریا فت رائے اس مشرف کے نہ کر سے اور میں کی طرح کا حل و عقد بدون دریا فت رائے اس مشرف کے نہ کر سے اور میں کی حرور کا کہ کی تھر دون دریا فت رائے اس مشرف کے نہ کر سے اور میں کی کہ کی تو کہ کو کے دا سے کہ کی کر دیا کہ کر دیا گوئی کہ کی کوئی کر دیا کہ دون دریا فت رائے اس مشرف کے دیں کر سے کوئی کر دیا کہ کر دی کہ کر دیا کہ کر دی کہ کر دی کر کی کر دی کر کر دیا کہ کر دیا کہ کر دیا کہ کر دیا کہ کر دی کر کر دیا کہ کر دیا کہ کر دیا کہ کر دی کر کر دیا کہ کر دی کر کر دیا کہ کر دیا

یہ تحریر لکھ دی جائے اوراس مشرف کو میں نے تقویٰ القدعز وجل کی وصیت کر دی اور شیخ ابونصر صفار فر ماتے تھے کہ قاضی ان سب میں ہیے نہیں لکھے گا کہ میں نے اس کوتقویٰ القدعز وجل وامانت کی وصیت کی بلکہ یوں لکھے گا کہ میں نے اس کو بشر طاتقویٰ اللہ عز وجل وا دائے امانت کے مقرر کیا ہے تھہیر ہے ہیں ہے۔

فصل بسن و بسر

مقاطعات کے بیان میں

واضح ہوا کہان تحریرات مذکورہ میں جب کوئی تحریر لکھی جائے تو اس کے آخر میں تاریخ للھنی ضروری ہے تا کہا شتیاہ والتباس نہ ہونے یائے اور جاننا جائے کہ ہرمملکت واہل ملت کے واسطے ایک ایک تاریخ ہے اور ایسے وقت میں تاریخ کوشار کرتے ہیں جب ان میں کوئی حادثہ مشہورہ عامہ واقع ہوا ہواور اہل روم کے واسطے تاریخیں متفرقہ تھیں بنا پروقا کع وحوادث کے جوان میں وقنا فو قنا واقع ہوئے یہاں تک کہ پھران کی تاریخ اس بات برقر اربائی کہ جب ہے سکندر ذوالقر نین مراہے اُس وقت ہےانہوں نے تاریخ کا شار کیاای طرح اہل فارس کا حال ہے چنانچے منقول ہے کہ مؤید نے جوز مانۂ متوکل میں تھا ہے بیان کیا کہ فاری لوگ اینے ز مانے میں اپنے ورمیان جوسب سے زیادہ عادل باوشاہ ہوتا تھا اس کے حساب سے تاری کیسے تھے یہاں تک کدان کی تاریخ آخر کاریز وگرہ بادشاہ کے ہلاک برقرار یائی جوسب ہے آخراُن کا بادشاہ تھا اور عرب لوگ عام تفرق کی تاریخ لکھا کرتے تھے یعنی جس سال اولا داساعیل علیہ السلام متفرق ہوئی اور مکہ ہے خارج ہوئی پھرانہوں نے سال عذر ہے تاریخ للحفیٰ شروع کی اور اس کا قصہ معروف ہے پھر عام الفیل ہے تاریخ للھنی شروع کی پھراس کے بعدان کی تاریخ اس بات پر قرار یا گئی کداؤل سال ججرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے تاریخ لکھتے ہیں اور اس کی ابتداء کرنے والے حضرت عمر رضی القدعنہ بتھے اور وجہ میہ پیش آئی کہ حضرت عمر رضی القدعنہ کی طرف ہے یمن میں جو عامل تھا و ہ تشریف لا یا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے عرض کیا کہ آپ لوگ اپنی تحریرات میں تاریخ نہیں تحریر فر ماتے ہیں ہی حضرت عمر رضی القدعنہ نے جا ہا کہ روز بعثت رسول القد صلی القدعلیہ وسلم ہے تاریخ قر ار دیں پھر کہا کہ بلکہ وفت وفات رسول القد صلی التدعليه وسلم ہے تاریخ قرار دیں پھرسب کی رائے میہوئی کہ بجرت کے وقت سے تاریخ قرار دی جائے کہ ای وقت ہے اسلام ظاہر ہونا شروع ہوا ہے۔ پھر سمعوں نے ماہ رمضان ہے شروع کی پھر سمعوں نے محرم ہے سال شروع کیااور تو اریخ عربیہ بحساب لیالی اور یا تی فرتوں کی تاریخیں روز پر ہیں اور وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے شمنی حساب رکھا ہے اور وہ روز کے حساب سے ہوا اور عرب نے قمر ی حباب رکھاہے۔

وقف نامہ جس کے مال وقف کے مضارف پر وجوہ متفرقہ جیں۔اس کی صورت بیہ ہے کہ بیتخریر بدین مضمون ہے کہ فلال بن فلال نے وقف وصد قہ القد تعالیٰ کی راہ جس کیا ہے بدین غرض کہ القد تعالیٰ کے نز دیک تقرب حاصل کرے اور اپنے خالق ورازق کی جناب جس کیا ہے جس ونشر کے لئے ذخیرہ ہوجس دن سب لوگ جناب احدیت جل شانہ جس چیش ہوں گے دنیرہ جس دن سب لوگ جناب احدیت جل شانہ جس چیش ہوں گے اور جس دن مال واولا دیکھوکا م نہ آئے گی سوائے قلب سلیم کے کہ جس کے پاس ہوگا وہ نجات پائے گا پاس اس نے سلطان جیل کی بارگاہ جس کو جس کی بارگاہ جس کو جس کے کہ جس کے باس ہوگاہ وہ جس مرائے جس مسافر ہوتا ہے جل کی بارگاہ جس کو جس کی بارگاہ جس کی بارگاہ جس کے دورور از کا تو شہ تیار کیااور دنیا کی میں ایساتھا جسے سرائے جس مسافر ہوتا ہے

پس اس نے مبادرت واجتہادوسی کوشش سے نہایت خوشی کے ساتھ جا ہا کہ ریہ بندہ بھی ان ہوگوں میں ثنال ہوجن کے مرگ کے بعد ان کے اعمال غیر منقطع نہیں ہوتے ہیں جیسا کہ سیدالبشر وصاحب اللواء فی انحشر صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا حاصل آ جاتا ہے الی آخر الحدیث۔

جولوگ وُ نیا میں اہل منکر ہیں وہی آخرت میں اہل منکر ہیں 🖈

اس نے اپنی آسانی کے وقت بحضور القد تعالی عن وجل ہے وسلہ عاصل کیا تا کہ جنت کی طرف لے جانے ہیں اس کے لئے ذر اید ہو بتا ہر آ کہ خالد بن معدان رضی القد عنہ نے رسول القد سلی الشعلیہ و کلم ہو وایت کی جس کا عاصل ہیہ ہے کہ قیامت کے روز معروف و معروف و معروف و معروف و معروف و معروف و معروف ہیں الم معروف و مع

وتف كرنے والے كى طرف سے قربانى كى صورت كابيان

پھراس کے بعد لکھے کہ اگر یہ پشت سب گذرگی اور کوئی اُن ٹس سے باتی شدر ہاتو جو حاصلات ان کودی جاتی تھی وہ مسلمان فقیروں وہتا جوں کودی جائے گی اور اس وقف کرنے والے نے یہ وقف صدقہ اپنے قبضہ سے نکال کر اور اپنی ہاتی اطلاک واسباب سے جدا کر کے فلاں متولی کو بہتلیم سے سپر دکر دیا بعد از انکہ فلاں متولی نہ کورنے اس کی طرف سے اس کا متولی اور تیم ہونا بقیج قبول کیا آخر تک بدستور نہ کور تکھے اور اگر چی ہوئی حاصلات اولاد کے مصرف میں دینے میں ای طرح تفصیل کی کہ بدین شرط جو شخص ان اولاد میں سے مالدار ہووہ اس حصہ سے محروم رہے بھر اگر وہ محتاج ہوجائے تو اس کا حصہ اس کو دیا جائے تو یہ بہتر ہے اور اگر اُس نے اپنی اولاد پر دفف کرنا نہ چا ہا بلکہ یہ شرط کی کہ جو پھے ہے وہ اس کی ذات کے واسطار ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے اور چا کہ اس کی موت کے بعد اس کی طرف سے کوئی نیک مرد تج کر سے اور وجوہ متفرقہ میں صرف کیا جائے تو یوں تحریک کر گر کے اور وہوہ متفرقہ میں صرف کیا جائے تو یوں تحریک میں آئی تھی وہ اس طرح

صرف کی جائے کہ پہلے اس میں ہے کسی نیک مرد کو جو اس کی طرف ہے اس کے گھر ہے جاکر نج کرے اس قدر دیا جائے جواس کی آ آمد و رفت کے واسطے کافی ہو پھر جو پچھ بچے اس میں ہے اتن بھریاں قربانی کے واسطے خریدی جانمیں کہ ان میں ہے ایک بھری از جانب سیداولا و آدم رسول رب العالمین سلی القد تعالی علیہ و آلہ و ملم قربانی کی جائے اور دوسری اس وقف کرنے والے کے والد فلا ان مرحوم کی طرف ہے اور تیسری اس وقف کرنے والے کی والد وفلانہ بنت فلا اس مرحوم کی طرف ہے اور چوتھی اس وقف کرنے والے کی طرف سے قربانی کی جائے ہیں اس کی وفات کے بعد ہر سال ایا م قربانی میں بیسب بھریاں اس طرح قربانی کی جایا کریں تا کہ وسیلہ خوات حاصل ہو۔

ذنح كرنے والے كى اجزت صورت مذكورہ ميں كيسے اداكى جاسكتى ہے ك

اور ذیج کرنے والے اور کھال تھنچنے والے کی اجرت اس فاصلات میں ہے دی جائے اور ان قربانی کے جانوروں کا گوشت و پوست اور جر بی اور یائے مسلمان فقیروں اور مختاجوں کوصد قہ دے دیا جائے پھر جو پچھاس فاضلات میں ہے باقی رہے اس میں سے رسوم یوم عاشورا میں جس طرح تو انگروں میں معروف ہے کہ رونی اور حلوا اور برف وغیر وخرید تے اور یلاتے ہیں بطور معروف خرید کر کے اس کے حق میں اس قیم کو گنجائش دی جائے پھر جو پچھاس ہے باقی رہے اس میں ہے اس صدقہ کرنے والے کے اتنی نماز ہائے فریضہ اور اتنی زکوۃ ہائے فریضہ کی قضا اور اس کی نذر کفارات میں صرف کیا جائے اور جو تخص اس کامتولی ہوا گروہ اس میں ہے خود کھائے اور جس کو جانے کھلائے تو بطور معروف ایسا کرنے میں پجھ مضا نقد و گناہ نہیں ہے پھر جو پچھ یاتی رہے اس میں سے قلال سقایہ کی اصلاح میں جوفلا ںمحکہ میں واقع ہے اور اس کے واسطے پر ف خرید نے میں اورسقوں کی اجرت دینے میں صرف کیا جائے اور ایا م گر ما میں اس برف کا یانی رکھا جائے اور جو پچھاس میں ضرورت ہواس کے واسطے صرف کیا جائے ہیں میصدقہ پیوستہ ہو گیا کہ زبانہ گذرنے ہے اس میں کوئی خرابی نہ ہوگی بلکہ تا کیدوتشدید ہوگی اور قاضیاں و حکام اور والیاں ملک وغیر و میں ہے جو تخص الله وروز قیامت پر ایمان لایا ہے بیرحلال نہیں ہے کہ اس کی کئ شرط میں کچھتغیر و تبدل کرے یا اس کو باطل و برکار کر دے اور اگر اس ہے آگاہ ہونے کے بعد اس کو کوئی مختص تبدیل کرے گا گناہ ای پر ہوگا جس نے تبدیل کیا ہے اور اس پر اللہ تعالی کی لعنت و فرشتوں وتمام لوگوں کی لعنت ہوگی اور اس میں احواط رہے کہ اس کے آخرین کسی حاکم اسلام کا تھم لاحق کر دے تا کہ اختلاف جاتا رہے اور تھم جاری کرنے کی تحریر کی صورت یہ ہے کہ اس وقف نا مہ کی پشت پر بوں لکھے کہ قاضی فلاں بن فلاں جوشہر فلاں واس کے نواح کے واسطے کار قضا وا حکام گامتو لی ہے اور اس شہرو نواح کے لوگوں میں اس کا تھم قضانا فذو جاری ہے کہتا ہے کہ میں نے اس وقف کا مع اس کی محدودات کے تیجے ولازم ہونے کا تھم دے دیا کہ جو پچھاس وقف میں دکا نمیں ور باطات وسرایائے وجما مات وغیر ہ مع اپنے شاملات کے ازعمارات شل وعلو و حجرات ومنازل وصحن ومرابط وغيره كے بيان كئے گئے ہيں سب كاوقف سجيح لا زم ہےاور بيتھم ميں نے ہتا پراختيارتول ايسے عالم کے علیائے سلف میں ہے دیا ہے جوا پیے وقف کو ہایں شرو دامفسرہ و وجوہ ندکورہ وقف نامہ بذا جائز فرما تا ہے اور بیتھم میں نے بعد اس کے دیا کہ جب میرے سامنے اس وقف کنندہ اور ایسے مخص کے درمیان جس کو اس وقف کی صحت و جواز میں خصومت

کرنے کا استحقاق ہے خصومت واقع ہوئی اور مدعا علیہ نے صحت جواز وقف فذکور ہے انکار کیا اور بجانب فساد کیل کی بی میں نے اس وقف کنندہ کے دو ہر واوراس کے خصم کے رو ہر واس وتف کنندہ پر حکم مبر م وقضائے تافذ اس کی صحت و جواز کا جاری کر دیا بعد از انکہ میں نے مواضع اختلاف کو جان لیا ہے پھر بھی میر ہے اجتہاد میں بیآیا کہ بیر سی میں خواس میں نے اس وقف کرنے والے کو حکم دیا کہ ان محد و دات ہے اپنا ہاتھ کو تا ہ کہ کے بیسب اس قیم فذکور کے سر دکر ہے اور اس کی بابت اس قیم کرنے والے کو حکم دیا کہ ان محد و دات سے اپنا ہاتھ کو تا ہ کہ کو رکے بیسب اس قیم فذکور کے سر دکر ہے اور اس کی بابت اس قیم ہے کوئی تعرض نہ کر ہے اور بیر میں نے بطر بی شہرت و اعلان کیا نہ بطور خفیہ و کتمان اور میں نے اس بحل کی تحریر کا حکم دیا کہ اس مقدمہ میں جمت رہے اور اپنی مجلس کے حاضرین ثقات کو گواہ کر دیا یا بیہ بتاریخ فلال واقع ہوا کذائی الطبیر ہیں۔

۶۷ کوناہ پیلفظا پنے اندر بڑے معنی پنبال رکھتا ہے چند درن کئے ویتے ہیں تا کہآ گے آئے تو اُس کے مناسب معنی جانے میں سولت ہو۔ جن مجبون۔ او چی رکم رتھوڑا پختھر پجمل پڑک سکڑا ہوا۔ ٹھنگنا۔ پہت ۔ ہے ہاں۔ شے بجکتا۔انقطاع۔ جمع کونا ہاں۔

# अलकाह टीमा पिन्यी अलकाह

اوراس ميں چند فصليس بين

فعل (ول ١٠

حیل کے جواز وعدم جواز کے بیان میں

ہمارے ملاء (۱) کا فد بہ بہ ہے کہ ہر حیلہ جس کو آدمی اس واسطے کرتا ہے کہ اس سے حق غیر باطل ہو جائے یا اس میں کوئی شبہہ بیدا ہو جائے یا بغرض تمویہ باطل کرتا ہے تو وہ مکر وہ ہے اور ہر حیلہ جس کو بدین غرض کرتا ہے کہ جرام سے خلاص ہو یا اس کے وسیلہ سے حلال تک بینی جائے یعنی حلت حاصل ہوتو بید وہ اے اور اک تتم حیل کے جواز کے واسطے اصل یہ ہے جوالقہ تعالی نے فر مایا کہ خذبید مل شخصاً فی فضوب به ولا تحدث یعنی اپنے ہاتھ میں ایک ضف (۲) لے کرایک بار مار وے اور قتم میں جموٹانہ ہواور یہ حضرت ابوب علی نیونا وعلیہ اسلام کے واسطے تعلیم تھی کرا پی شتم میں جموٹے نہ ہونے پائیس کہ انہوں نے قتم کھائی تھی کہ اپنی جور وکوسو ہو و

وومرى فعنى

مسائل وضوء ونمازيين

ایک خندق کا طول در گرشری سے زیادہ ہے لیکن اس کاعرض در گرشری سے کہ ہے اور اس میں پانی ہے تو بنا پر تول بعض مشائ کے کے اس خندق کے بنا پر قول بھی مشائ کے کے تول کے واسطے حیلہ ہے کہ خندق کے قریب ایک چھوٹا گذھا کھو وہ ہے کہ خندق سے بی پانی جاری ہو جائے ہیں پانی خندق کا آپ جاری ہو جائے ہیں پانی خندق کا آپ جاری ہو جائے گر جائے خندق سے وضو کر لے یا اس پتلی نہر سے وضو کر لے اور اگر کسی تحق نے وضو کیا بھر دیکھنا کہ اس کے ذکر سے تری بہتی ہے اور شیطان اس کو بسا اوقات ایسا دکھلا تا ہے تو اس وسوسہ کے قطع کرنے کا حیلہ بدہ کہ پانی چھڑک دے بھر جب اس کو شیطان ایسا وسوسہ کا ویا تی کہ پانی کو چھڑک دے بھر جب اس کو شیطان ایسا وسوسہ دلائے تو اس تری کو پانی کی تری پر مجمول کرنے کیاں مید جب کہ پانی حیل کر دی بوئی ہوگا کہ جب تھوڑی دو بھوٹی اور پانی کی نی پر مجمول کرنے کا نیا ہوگا کہ وہ بھر اس کو بیانی تو وضو کا اعادہ کرے اس واسط کہ اس کو پانی میں کر میں ہو جسے بیٹ بیٹ ہوگا کہ وہ بھر اس کی تو میں ہو جسے بیٹ بیٹ ہوگا کہ وہ بھر اس کی دھوٹی اس میں ہوگئی ہوگا کہ است تک میں جرم نہیں ہے جسے بیٹ بیٹ بھر اس کو اور اس کا حیلہ بدے کہ اگر نجاست تک گئی جس کا جرم نہیں ہے جسے بیٹ بیٹ بیٹ ہو ہو اس کا وہوٹا کی اس کی خشک نہ وہا تر فرا سے وار ایسا ہی اس کی دھوٹ اس میں ہو جسے بیٹ اس کر میں ہو جسے بیٹ اس کو اور ایسا ہی اس کو خیاں میں گئی جو جائے گا ایسا ہی فقیہ الاجھ فر نے امام اعظم سے دوارے کی ہوار اس کی جو اور ایسا ہی امام کو خیلہ میں ہوئے کی میں اس کے میں ایس کے میں اس کے میں ہوا میں جی بھر بھر کی بھر اس کے میں اس کے میں اس کے میں ہوئے کی بھر اس کے میں بیاں کو میں میں بی کی بھر بھر کی بھر کی بھر کی بھر میں ہوئی ہوئی ہوئیں اس کے میں ہوئیں کے در میں کو بھر اس کو میں کو بھر کی بھر کی ہوئی ہوئی ہوئی کی بھر کی بھر کی ہوئی ہوئی کے میں اس کے میں بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی کو بھر کی کی بھر کی کو کی کو کی بھر کی کے میں کو بھر کی بھر کی کو کو کو کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کر کی کو کر کی کو کی کو کر کر کی کو کی کو کی کو کر کی ک

ښري فعل

## مسائل زكوة ميں

کو ہبہ کر دے یا اپنے بعض دراہم اپنی اولا دیر پھیلائے ہی زکو ہ واجب نہ ہوگی اور پینے امام خصاف نے فرمایا کہ ہمارے بعض سحاب نے اسقاط زکو ہ کے واسطے حیلہ کرنے کو محروہ جانا ہے اور بعض نے رخصت دی ہے اور پینے منس الائمہ حلوائی نے بیان کیا کہ جس نے عمروہ جاتا ہےوہ امام محمد بن الحسین <sup>(۱)</sup> ہیں اور جس نے اجازت دی ہےوہ امام ابو یوسف ہیں اور خصاف نے حیلہ اسقاط زکو <del>ہ</del> ذکر کیا اور فرمای<sup>(۲)</sup> کداس سے مرادیہ ہے کدز کو ۃ واجب نہونے بائے اور بیمراد نہیں ہے کہ واجب ہو کرسا قط ہوجائے۔

قال المترجم ☆

مشائ کبار نے امام ابو یوسف پرسٹنیع کی ہے گرحن میرے کہ امام ابو یوسف رحمته القد ملیہ برے پاید کے آ دمی ہیں اور مجتهد برسٹنیع کرنا بیار ہے اگر چہ بیضروری نہیں ہے کہ جو بات مجتند کے خلاف صری نصوص پائے اس کوخواہ مخواہ اختیار ہی کرے اور تعلید بجا کوفرض جانے اور اس سے طاہر ہے کہ جمہور مشائع "نے امام محمر کا قول اختیار کیا ہے اور حیلہ وقع زکو ق کو مکروہ جانا ہے اور میں مختار مترجم عفااللہ عنہ ہا اگر چہوہ یہ بھی پہند نہیں کرتا ہے کہ امام ابو یوسف پرطعن کیا جائے کیونکہ تجویز مجتمد نظر بکمال کوشش واجتہا وسیح وحق وصدق ہے امید ہے کہ ثواب ملے گا ونظر پرین مؤیداس کے وہ حکایت ہے جوافضل علائے زمانہ خود واکمل عارفان عصر خولیش پینی زین الملة والدین ابو بکرنا ئبادی رحمہ القد تعالی ہے حکایت کی گئی ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک عالم شافعی ند ہب نے سیدعالم فخر آ دم رسول القد سلی القدعلیہ وآلہ وسلم کی مجلس شریف میں ابو پوسف رحمہ المقد پر طعن کیا کہ ابو پوسف ؓ نے حیلیہ استفاط زکو قا کو جائز رکھا ہے تو حضرت افضل البشرصلوات اللد تعالى عليه وعلى آله وسلم نے فر مايا كه جوابو يوسف نے جائز ركھاو وحق يا صدق ہے مكذاذ كرالقبستاني والقد اعلم بالجمدة قول امام ابو بوسف مختار نہیں ہےاور ہمار ہے مث کئے نے امام محمد رحمته القدعليه كا قول اختيار كيا ہے تا كہ فقيروں ہے مضرت دور رے کیونکہ درصورت جواز ایسے حیلہ کے ان کونفذی یاغیر نفذی کسی مال واسباب کی زکوٰ قامیسرِ نہ آئے گی اس واسطے کہ جس کے باس جِ الَّي كے جو يائے ہوں كے وہ سال تمام ہونے سے ايك روز يہنے ان كوان كى جنس ياغير جنس كے جانوروں سے بدل لينے سے پہلے بھى عاجز نہ ہوگا۔ پس سال کی تمام میت کا حکم منقطع ہوجائے گایا اس نصاب کو کسی ایسے آ دمی کو ہید کر دیے گا جس پر اس کا اعتاد ہو گا پھر سال کے دن بورے ہونے کے بعدا بنی ہبہ ہے رجوع کر لے گا ہی سال کا شاراس وقت ہے ہوگا جس وقت اس نے رجوع کر کے آبند کر لیا ہے اور جتنے ایام پہلے گذرے ہیں ان کا عتبار ندر ہے گا ای طرح دوسرے سال بھی کر لے گا کہ جب سال ختم ہونے کوہو گا تب بھی ایک دوروز پہلے ایسا ہی کرے گاعلیٰ ہذا ہرسال ایسا ہی کرے گا پس اس کا نتیجہ میہ نکلا کہ فقیروں کوضرر پہنچے اور پینے امام شمس الائمہ حدوائی نے فر مایا کہ امام حمدؓ نے کتاب الا بمان میں دو مسائل ذکر کئے ہیں اور دونو ل میں حیلہ کی راہ بتائی ہے باو جود آ نکید دونوں میں حیلہ سے حق شرع ساقط ہوتا ہےا یک بیہ ہے کہا یک مخص پر کفار ہشم عائد ہوااوراس کے پاس ایک خادم ہےتو اس کور دانہیں ہے کہروزے رکھ کرفشم کا کفارہ ادا کرے پھرفر مایا کہ اور اگر اُس نے ضادم کوفرو خت کیا یا ہبہ کر دیا پھر کفارہ کے روزے رکھے پھر بنچ کا اقالہ کرلیا یہ ہبہ ہے رجوع کرلیا نؤروزے ہےاس کا کفارہ اوا ہوگیا اور خاوم اس کی ملک میں باقی رہا ہیں امام محدؓ نے وجہ حیلہ کی راہ بتائی دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص پرفتم کا کفارہ ہے اور اس کے پاس اس قدرانانے ہے کہ جس سے کفارہ پوراد ہے سکتا ہے اور اُس پر قرضہ بھی ہے تو اس کو کفار ہتم روز ہے رکھ کرا داکر نا جا نزمبیں ہے اس واسطے کہ رہے تیل کہ اس کے پاس طعام موجود ہواور وہ کفار ہ کے واسطے روز ے دیکھے

<sup>(</sup>۱) اورمراوا مامتحد کی غظامرو د ہے حرام ہےاور یہی قول اصوب ہےاور جمامیر ملائے اسلام وایمان کے موافق ہے وامند

<sup>(</sup>۲) پینیت خودک تال ہے اور واجب ہوکر سماقط ہوج نے کے واسطے مود مند حبید کیا جا سکتا ہے اامنہ

اور تیز مسحیل ہے کہ کھانا دے کر کفارہ ہے نجات یائے عالانکہ اس پر قرضہ ہے پھر قرمایا کہ اگر اس نے اناج کو پہیے اپنے قر ضہ میں دے دیا چرکفار وہتم کے روزے رکھتو جا مزے پس اس میں حبید کی راہ بتائی پس اگر بیام را مام محمد کی طرف ہے حبید کی آجازے ہوتو باب زکوۃ میں امام محمدٌ ہے دو<sup>ل</sup> روابیتیں ہو جا تھیں گی۔ ایک مخص پر بچھ مال ایک فقیر پر آتا ہے لیں قرض خواہ نے جاہا کہ جس قدر س پر آتا ہے ای قدرا ہے مال کوز کو قامیں ہے اس کودیا تصور کر کے آپی زکو قامیں محسوب کرے بعنی تصویر کرے کہ جواس پر قرضہ ہے وہ میرے مال کی زکو ۃ ہو گیا تو ہمارےاصحاب ہے معروف ہے کہ زکو ۃ مال عین کی دین سےادا نہ ہو گی اور نہ دوسرے دین کی زکو ۃ اس وین سے اداہو گی مگراس کا حیلہ میہ ہے کہ قرض خواہ اس کو مال عین میں ہے اسی قدر مال جس قدراس ہر آتا ہے بہ نیت اپنے ، ل کے ذکوۃ کے دے دے پھر جب قرض دار نہ کوراس پر قبضہ کر کے بھراس کواس قرضہ کی ادائی میں جواس پر آتا ہے اس قرض خواہ کو دے و نے تو جائز ہے اور نواور میں ذکور ہے کہ امام محر سے سیمسکہ دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ دوسرے کو دینے سے اس کا وینا انصل ہے اور ہارے مثالخ متقدمین اپنے مفلس قرض داروں کے ساتھ اس حیلہ کا برتا ؤ کرتے تھے اور اس میں پچھ مضا کقہ نہیں بچھتے تھے اور اگر اس کو بیخوف ہوک اگر اس نے قرض دار کو بفتر رقر ضہ کے زکو ۃ میں ہے دیا اور اس نے ادائے قرضہ ہے اٹکار کیا تو کیا کرے گا تو ایسا خوف نہیں جا ہے کیونکہ و ہاتھ بڑھا کراس وقت اس ہے یہ مال اپنے قرضہ کی ادائی میں لےسکتا ہے اس واسطے کہ اس نے اپنے حق کی جنس پر قابو پایا ہے اور اگر قرض دارنے اس کورو کا اور نہ لینے دیا تو اس دم قاضی کے پاس مرافعہ کرسکتا ہے کہ قاضی اس کوا دائے قرضہ م مجبور کرے گا اور دوسرا حیلہ ہے ہے کہ قرض دار مذکور ہے پہلے ہی ہے کہ کہ تو میرے خادموں میں ہے کسی کواپناو کیل کر دے کہ وہ تیرے واسطے میرے مال کی زکو قامجھ ہے وصول کر لےاور اس کو وکیل کر دے کہ وہ تیرا قرضہ تجھے ادا کر دے ہیں جب وکیل مذکور قبعنه کرے گاتو یہ مال مقبوض اس کے موکل لیعنی قرض دار مذکور کی ملک ہو گااوروہی وکیل واسطے قرضہ کے بھی وکیل ہے پس جگم و کالت کے بیمال اینے موکل کے قرض خواہ کواد اکردے گا۔

شخ امام شما الائد علوائی نے قربایا کہ سب سے بہتر تو ل اصل حیلہ میں بیہ ہے کہ قرض دارکوا ہے مال عین میں سے ذکو ہیں اس قد روے کہ جمی قد راس پر قرضہ ہے اس سے چھ ذیادہ ہوتا ہے کہ وہ قرضہ بوراادا کر سے اوراگر اس قرضہ ہیں اس کے دل میں بید بدگمانی نہ آئے کی کہ وعدہ کو وفائہ کر سے اوراگر اس قرضہ میں دوشر کیک قرض خواہ بول مثلاً دو آ دمیوں کا ایک شخص پر ہزار درم قرضہ ہوا اور ایک قرض خواہ نے اپنے حصہ میں اس حیلہ نہ کورکا برتا و کرنا چا ہا اور قرض در مذکور سے وصول کیا گھر دو سرے شریک نے چا کہ شریک نہ کور نے جو کچھ وصول کیا ہے اس میں سے اپنا حصہ رسد بنا لے تو اس کو بند سے کا احتیار ہوگا۔ گھرا گرش کیک نے بیچا ہا کہ ایک صورت نگلے کہ شریک دیگر اس کے وصول یا فقہ میں بنائی نہ کر کے تو اس کو بند ہے کہ قرض دار کو بعد رقم نہ اس کی نہ کو گا اور دوسر اطریقہ بیہ ہر کرد ہے لیس سے جب کہ گرش دار کی وجو پھھائی نہ ہوگا اور دوسر اطریقہ بیہ ہر کہ دے لیس سے جو ہوگا اور جو پکھشر کیک نے وصول کیا ہے اس میں دوسر سے شریک کو گرش کے اس قرض سے اور قبضہ کر کے دے دے پھر اس قرض سے اور قبضہ کر کے دے دے پھر اس قرض سے اور قبضہ کرائی کے واس قرض سے اور قبضہ کر کے دے دے پھر اس قرض سے اور قبضہ کر کے دے دے پھر اس قرض سے اور قبضہ دار کو اپنے مال کی ذکو تو کی نیت کر کے دے دے پھر اس قرض دار کو اپنے مال کی ذکو تھ کی نیت کر کے دے دے پھر اس قرض سے اس قرض دار کو اپنے کو کی راہ نہ ہوگی راہ نہ ہوگی۔

لین ایک روایت نے وواقی حیدا تناطر کو قان جان وروو ہے ہے اواقتی جائز ہوگا مترجم کہتا ہے کہ میرے نزو کیک مراد بیان وقو تاہے نہا جازت حید برئیل ند وراورائنل قرنیق میں ونتا وف کیوں ہے اور کا معمویاں ہے؟

مستلدكي

مونني فصل

درمسائل روزه

اگرکس نے پے در پے دوئے میں جاروزے اپ اوپر لازم (۲) کر لئے اور رجب شعبان دونوں مہینے پے در پے روزے رکھے بھرنا گا ہ آ خرشعبان میں ایک دن گھٹ گیا تو اس میں حیلہ یہ ہے کہ بعقد رمسافت (۳) مغر کے سخر کر ہے ہی پہلا روز ہ ماہ رمضان کا اپنے واجب کئے ہوئے روزوں میں شامل کر کے بدئیت نذر روز ہ رکھے۔ اگر ایک شخص نے چاہا کہ اپنے باپ کے روزوں یا نماز وں کا جو تضاہو گئی ہے قد بدادا کرد ہے لیکن شخص فقیر ہے تو اس کوچاہئے کہ دوسیر گیہوں (۳) ایک فقیر کود ہے پھرائی سے بطور ہیہ مانگ کر تیسر ہے روز ہ میا نماز کے واسطور سے مانگ کر تیسر ہے روز ہ میا نماز کی تضایص اس کود ہے دے پھرائی سے ہم مانگ کر تیسر ہے روز ہ میا نماز کی تضایص اس کود ہے دے پھرائی سے ہم مانگ کر تیسر ہے دون میں ہے کہ ایک شخص نہ یہ فض نہ یہ نے تعلق کی نہ القیاس یہاں تک کہ سب روز ہے دنمازی تھا کو پورا کر دے یہ فناوئی سراجیہ میں ہے۔ عیون میں ہے کہ ایک شخص شان شہر روز اس کا حیلہ سے کہ اس ماہ شن پر ایر سفر کر سے اور افظار کرے بیٹا تار خانیہ میں ہے۔

ا کریقهم باندان نتیم به داجب نیل ہے جائے با نے اور جائے است کا امند کا بینی دومینی تمیں آمیں روز نے پیادر پروزے منٹ ن بیت کی گرآ خرشعہان میں میا ندانتیس کا ہوئی واکیک روز گھٹ کیا الامنہ

<sup>(</sup>۱) بیریا کے پانی ہے وہ بی می حاصلات لی جاتی ہے آر عشری ہوتو عشر اور اکر خیر ایمی بیوتو خراج ۱۲ سے اطور نذرہ اجب مرینے است

<sup>(</sup>٣) بس میں شربانی زقهر ہوتی ہے ١٤ مند

<sup>(</sup> م) بچر کم دوی میبول فیمری سے ہوئے ا

### يانچويه فصل

مسائل حج میں

اگرآ فاتی بینی سوائے مکہ کے کسی اور جگہ کے رہنے والے نے بیرچاہا کہ مکہ معظمہ میں بدون احرام کے داخل ہو کہ میقات عید بغیر احرام ہا ند ہے مکہ مین داخل ہوتو اس کا حیلہ بیر ہے کہ حرم شریف کے ہا ہر کسی السی جگہ کسی کام کے واسطے جانے کا قصد کر ہے جو میقات ہے آ گے ہے جیسے بستان بنی عامر و غیرہ کہ بستان بنی عامر السی جگہ ہے جومیقات ہے آ گے ہے اور حرم سے خارج ہے پس السی بنی کسی جگہ کا قصد کر کے کسی کام کے واسطے داخل ہو پھر جب اس جگہ بنتی جائے تو وہاں سے بغیر احرام باند سے مکہ معظمہ میں داخل ہوسکتا ہے نیرو خیرہ میں ہے۔

## क्रिके देख

## مسائل نكاح ميں

ہندہ نے زید پردمونی کیا کہ اس نے میر ہے ساتھ نکاح کیا ہے اور زید اس ہے محکر ہے اور محورت فرکور کے پاس گواہ نہیں اور امام اعظم کے نز دیک نکاح ہم حتم نہیں لی جاتی ہے اور عورت فرکورہ نے قاضی ہے کہا کہ ہم نکاح نہیں کر سکتی ہوں اس واسطے کہ میخض میر اخاو ندہے مگر نکاح سے انکار کرتا ہے لیس آ ہاں کو تکم کریں کہ یہ جھے طلاق دے دے تا کہ ہم دوسرا نکاح کرلوں اور زید اس کو طلاق نہیں دے سکتا ہے اس واسطے کہ طلاق دینے ہے وہ اس امر کا مقر ہوا جاتا ہے کہ اس نے نکاح کیا ہے لیس ایس محورت شرکیا کیا جائے گا تو امام زام علی بزودی ہے منقول ہے کہ قاضی اس کے شوہر سے یوں کیے کہ تو اس مورت سے کہددے کہ اگر تو میری عورت ہے تو تھے پر تین طلاق جیس کہ اس تقدیر پر شوہراس کے نکاح کا مقر نہ ہوگا ہیں اس پر پچھالا زم ندآ نے گا اور اگر وہ اس کی جوروہ وگر تو اس کے نکاح کے لیڈ اس میں جائے گا اور اگر وہ اس کی جوروہ وگر تو اس کے نکاح کے لیڈ خیرہ شی ہے۔

زید نے ہندہ پر نکاح کا دعویٰ کیا اور قاضی نے بنابر آول امام ابو بوسٹ وامام جھ کے ہندہ ہے تم لینی چابی آو ہندہ کے واسطے
اپنی ذات ہے بیشم دور کرنے کا حیلہ یہ ہے کہ ہندہ نہ کورہ کی دوسر فیض سے اپنا نکاح کرلے ہوئکہ جب اس نے دوسر فیض سے نکاح کرلیا ہے تو مدگی کے واسطے تکاح کرلیا ہے تو مدگی کے واسطے تکاح کرلیا ہے تو مدگی کے واسطے تکاح کرلیا ہے تو کی کے واسطے تکاح کرنے ہیں ہے جب اس کے دوسر سے مدگی کے واسطے ہیں گائے کہ میں ہے ہیں آئم نہ لی جانے گی اس واسطے کہ اس کا کچھ فائدہ نہ ہوگا گرائی شخص نے چاہا کہ اپنی جورو کے نکاح کی تجدید کر لے یعنی مہیں ہے ہیں آئم نہ لی جانے گی اس واسطے کہ اس کا کچھ فائدہ نہ ہوگا گرائی شخص نے چاہا کہ اپنی جورو کے نکاح کی تجدید کر لے یعنی باوجود یکہ نکاح دونوں میں ہے مگرائس نے مرواز سرنوا یجا ب و تبول کے ساتھ تجدید نکاح چابی مگرائی طرح کہ اس پر دوسرا مہر جدید بلا فلاف اس سے مروز نکاح کیا تو اس کے ذمہ دوسرا مہر واجب ہو نے مشلا ہندہ سے کی قد رمبر معلوم پر نکاح کیا تجر دوسرا مہر واجب ہو نے میں اختلاف ہے اور یہ سکلہ کیا بالنکاح میں گذر چکا ہے ہیں آگرائی نے چابا کہ اس طرح نکاح کی تجدید کرے کہ باا ظلاف اس کے ذمہ دوسرا مہر لازم نہ آئے تو بیکر تا چاہیے کہ نکاح کی تجدید کی کے دوسرا مہر کا ذکر نہ کرے کے ماتھ کیا اور شوہر والوں نے باپ سے بیورخواست کی کہ کی قدر مہر کے دصول یا نے کا اقرار و باب سے بیورخواست کی کہ کی قدر مہر کے دصول یا نے کا اقرار اور اس نے نہ و خواست کی کہ کی قدر مہر کے دصول یا نے کا اقرار اور اس سے نہ و خواست کی کہ کی قدر مہر کے دصول یا نے کا اقرار اور اس سے بیورخواست کی کہ کی قدر مہر کے دصول یا نے کا اقرار اور اس سے بیورخواست کی کہ کی قدر مہر کے دصول یا نے کا اقرار اس

کرے تو وصول یانے کا اقرار کرنا باطل ہے اس واسطے کہ کئس نکاح کے لوگ جانتے ہیں کہ یہ بات درحقیقت جھوٹ ہے اور اگر ہبہ کرنے کی درخواست کی پس اگر دختر ندکورہ بالغہ ہے اور باپ نے کہا کہ جس اپنی دختر ندکورہ کی اجازت سے اس قد رمبر ہبدکرتا ہوں پھر شو ہر کے واسطے دختر کی طرف ہے درک کا ضامن ہولیعنی یوں کہے کہ اگر دختر ندکورہ نے ہبدگی اِجازت دینے ہے انکار کیا اور تجھ ہے بورامبر لے لیا تو میں بقدر ہبد کے اس کی جانب ہے تیرے واسطے ضامن (۱) ہوں تو بیضانت سیح ہوگی بسبب اس کے کہ بیضانت بجانب سبب و جوب مضاف ہے اوراگر دختر ندکور وصغیر ہوتو الی صورت میں ہبدکے ذریعہ سے حیلہ نہیں ہوسکتا ہے لیکن جا ہے کہ تھوڑا مبرجس قدر ہبدوغیرہ سے ساقط کرنا منظور تھا اس قدرمبر کوشو ہرانی جورو کے واسطے اس دختر کے باپ پر اتر اوے اور حوالہ کر دے بشرطیکہ دختر کا باپ بہنسبت شوہر کے تو انگر ہو ہی شوہر کا ذمہ چھوٹ جائے گایا بیکرنا جائے کہ جس قدرمہر کا ہمیہ وغیرہ ہے ساقط کرنا منظور تقااس قدراصل مہرے کم کر کے باتی پرعقد نکاح قرار دیں چنانچیا گرپانچ سودرم میں ہے سودرم کے ہبدوا قع ہونے پرا تفاق کیا تو جاہئے کہاصل میں ابتدا ہے مہر فقط جارسو درم قرار دیں اورا گرایک مخص نے اپنی دختر بالغہ کے مہر میں ہے تھوڑ امعجل <sup>(۲)</sup>اورتھوڑ ا موحل اذرتھوڑ اہبہ قرار دیا جیسا کہ معہود ہے اور شوہر والوں نے باپ (۳) سے ضانت طلب کی اور باپ کا ارادہ بیہ ہے کہ اس کے ذمہ کچھلا ذم نہ آئے تو اس کو یوں کہنا جا ہے کہ میں اس قد رمہر ہبہ کرتا ہوں پھرا گر دختر مذکورہ نے ہبہ کی اجازت نہ دی توبیہ مجھ پر ہوگا اور یوں نہ کیے کہ میں وختر فذکورہ کی اجازت سے بہدکرتا ہوں جیسا کہ ہم نے مسئلداولی میں ذکر کیا ہے ہیں ایسا کرنے ہے اس کے ذمہ كحالازم ندآئة على الك على على على على الله على الله عند المارية الماري خوف ہوا کداگراس کے ساتھ نکاح کرویا تو بیمولی کے کام ش ستی کرے گایا کوئی مشتری اس کے بعد اس کی خربیداری کی رغبت نہ کرے گاتو اس کا حیلہ بیہ ہے کہ اُس ہے یہ کہے کہ میں نے اپنی بیہ یا ندی یا بیٹورت آزاد تیرے نکاح میں بدین شرط دی کہ اس مورت کے طلاق کا اختیار میرے ہاتھ میں ہے جب جا ہوں گا اس کوخلاق دے دوں گا بیں اگر غلام نے اس کوقیول کرلیا تو مولی اس کی طلاق کا مختار ہوجائے گا جب جا ہے گا اس کوطلاق دے سکے گا ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کرنا جا ہا اورعورت کو بیخوف ہوا کہ اس کو اس شہرے باہر لے جائے گایا اس کے روبر و دوسرا نکاح کرے گالیس عورت ندکورہ نے سوائے قتم کے دوسرے طوریر اس امر کی مضبوطی کرنی جابی تو اس کا حیلہ ہیہ ہے کہ تورت مذکورہ اپنے تنین کسی قدر مہرسمی پراس کے نکاح میں بدین نثر ط دے کہاس کواس شہر ہے بہ برنہ لے جائے اوراگر لے جائے تو اس کواس کا بور امہرشل دے دے اور شو ہراس امر کا اقر ارکرے کہ اس کا مہرشل ایک لا کھ درم مثلاً ہیں بعنی اتنے درم مقدار بیان کردے جودروا قع اس کے مہرشل ہے بہت زائد ہےاوروہ شو ہر ندکور پرگراں ہےاوراپنے اقرار پر گواہ کر لے پس جب شو ہراس عورت کوشیرے باہر دوسرے مقام پر لے جانے کا قصد کرے تب ہی اس سے بورے مہرمثل کا مواخذ ہ کرے گی اور قاضی ابو علی تنفی فر ماتے تھے کہ شوہر کی طرف ہے بیا قرار جبھی تھے ہوگا کہ جب اس قدرمبر کثیراس کا مبرشل ہونامحمل ہواور اگر بیامر عال ہو یعنی عاد تا ایسانہیں ہوسکتا ہے تو بیا قر ارسیح نہ ہوگا اور بعض مشائع نے فر مایا کہ صورت ندکور ہ بالا اُسی امام کے قول کے موافق حیلہ ہو عتی ہے جو بیفر ماتا ہے کہ شرط دوم مثل شرط اوّل کے جائز ہے اور بنا پر قول ایسے امام کے جوشرط دوم کو جائز نہیں فرماتا ہے اس کے نز دیک اگر شو ہراس کو لے کرای شہر میں ندر ہااور باہر لے گیا تو عورت ند کور ہ کوصرف اس کا مہراکشل ملے گا زیادہ پچھے نہ ملے گا اور میرحیلہ ٹھیک نہ ہوگا۔ پھر درصور تیکہ ایسا اقرار جائز ہواور الی شرط موافق قول ایسے امام کے جواس کو جائز فرما تا ہے جائز تھمری کے حالا تکہ وہ

مثل انتہ درجیا کے عورتوں کا مہر دو بڑار درم ہےاور شو ہرنے اس کا مہر شل ایک لا تھ درم اقر ارکیا تو سیح نہیں ہے اامنہ (۱) لیعنی تم کووا پئی دوں گا ۲۴ (۲) فی الحال نقد لیما ۱۲ (۳) لڑکی کے باپ۱۱ عورت بخو بی جانتی ہے کہ جس قد رمہرمثل کا شو ہر نے اقر ار کیا ہے وہ درحقیقت مہرمثل ہے بہت زائد ہےاور شو ہر نے اس کو بہ ہر لے جانا جا ہاتو عورت ندکورہ کو حکم قضا کی موافق اس مبرا قراری کا شوہرے لینے کا اختیار ہوگالیکن فیما بینھما و ہین الله تعالی از راہ د ی<u>ا</u> نت اس کومبرمش ہے زا کد لیمنا جائز نہ ہوگا الا اس صورت میں کہ شوہر نہ کوراس کو بخوشی خاطر اس مقدار زائد کو دے دے اور اگر عورت مذکورہ نے اس کے ساتھ معرون حیلہ نہ کورہ کے نکاح کیا مجرشو ہرنے جایا کہاس کواس شہرے باہر لے جائے پس عورت مذکورہ نے ایسا حیلہ جا ہا جس سے شوہر نہ کوراس کواس شہرے باہر نہ لے جا سکے تو اس کی صورت میہ ہے کہ عورت نہ کور ہ اپنے جانے یا بھائی وغیرہ کے واسطے جس تخص پر اس کواعتماد ہوا ہے او پر اس کے بہت ہے قر ضہ کا اقر ار کر دے اور اس پر گواہ کرا دے حتی کہ جب شو ہر ریہ جا ہے کہاس کواس شہرے باہر لے جائے تو جس کے داسطے قر ضہ کا اقرار کیا ہے دہ اس کو باہر جانے سے مانع ہو گالیکن یہ حیلہ ا مام ابو یوسٹ کے قول کے موافق حیلہ ہوسکتا ہے اور امام محمد کے قول کے موافق میر حیلہ کچھ مفید تہیں ہے اس واسطے کہ امام محمد کے نزویک عورت مذکورہ کا قرضہ کا اقر ار مذکور صرف اس عورت کے حق میں سیجے ہے اور شو ہر کے حق میں پچھمؤ ترنبیں ہے حتی کہ جس کے واسطے قرضه کا اقرار کیا ہے وہ شو ہر کواس امریر مانع نہیں ہوسکتا ہے کہ اس عورت کواہیے ساتھ یا ہرند لے جائے۔ پھر بنابر تول امام ابو یوسف کے جب بیرحیلہ درست ہوااورمقرلہ کوخوف ہوا کہ ٹنا بیرشو ہراس کوشم دلائے کہ توقشم کھا کہ درحقیقت اس عورت پر میرااس قدر قرضہ ہے تو کیونکر جھوٹ تتم کھا سکتا ہے تو اس کا حیلہ رہ ہے کہ مقرلہ نہ کوراس مورت کے ہاتھا اس قدر قرضہ کے عوض ایک کپڑا افروخت کر دے حتی کداس کے بعد اگرفتم کھاجائے گاتو گنہگار نہ ہوگا اور اگر اس نے چاہا کدایسا حیلہ کرے جوسب کے قول کے موافق درست ہوتو اس کی صورت رہے کہ جس مخف پر اس عورت کواعثاد ہواس ہے کوئی چیز بہت گراں ثمن کے عوض خریدے یا کسی معتمد علیہ کی طرف ہے اس كے تھم سے يا بدون اس كے تھم كے كفالت كر لے تو بائع ومكفول له كواختيار ہوگا كەسب اماموں كے تول كے موافق اس عورت ندکورہ کو باہر جائے ہے منع کرے میاں تک کہ اس کاتمن یا قر ضدادا کردے اور اگر عورت ندکورہ نے کفالت کا اقر ارکردیا تو بھی سب کے نزو یک مکفول لدکوا ختیار ہوگا کہ اس کو باہر جانے ہے تع کرے پس سب کے نزویک ریکھی حیلہ سیحی ہوجائے گا اور حاصل یہ ہے کہ جس صورت میں عورت ندکورہ اقر ارکرے گی اور اس مقربہ کا کوئی سبب بیان کرے گی تو اس کا اقر ارسب کے نز ذیک مقرلہ و زون کے حق میں سیجے ہوگا حتیٰ کہ مقرلہ کو بالا تفاق اختیار ہوگا کہ عورت مذکور ہ کوشو ہر کے ساتھ باہر جانے ہے منع کرے اور جس صورت میں اقرار کرے گی اور مقربہ کا سبب بیان نہ کرے گی تو شوہر کے حق میں اس کا اقرار موٹر ہونے میں دیسا ہی اختلاف ہو گا جیسا ہم نے او پر بیان کیا ہے اورا گرکسی شخص نے اسپنے غلام کے ساتھ اپنی دختر کو بیاہ دیا پھرمولی مرگیا تو نکاح فاسد ہو جائے گا اس واسطے کہ دختر ندکورہ اگر تنہا وارث ہوئی تو بورے رقبۂ غلام نہ کور کی مالک ہوگئی اور اگر اس کے ساتھ دوسرا کوئی وارث ہوتو حصہ غلام کی مالک ہوئی او ربېر حال کسی طرح ہو مانک ہونے ہے نکاح فاسد ہو جائے گا پھر اگرمولی نے چاہا کہ اس کے مرنے کے بعد نکاح فاسد نہ ہونے یائے تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ غلام نہ کور کو پہلے کسی قدر مال پر مکا تب کر دے پھراس کے ساتھ اپنی وختر کا نکاح کرے پس مولی کے مرنے سے اس کا نکاح فاسد ندہوگا پیرمحیط میں ہے۔

ایک مرد نے ایک عورت سے درخواست کی کہاس کے ساتھ نکاح کرلے پس عورت نے اس کومنظور کیالیکن عورت نے اس اس کے ولی لوگوں کومعلوم ہو پس عورت نہ کورہ نے اپنے نکاح کرادیے کا اختیارای مرد نہ کور کے ہاتھ میں دے دیاتو اس کا مید نکاح جائز ہوگااوراگر شو ہرنے اس امر کو کمروہ جاٹا کہ گوا ہوں کے حضور شرباس کا نام لیے تو اس کا کیا حیار ہے سوایا مصاف نے فرمایا کہ جب عورت نے اپنے نکاح کرادیے کا اختیاراس مرد کودیا اور دونوں نے باہم کسی قدرم ہر پر اتفاق کیا تو ہرخود

گواہوں کے حضور ہیں آگران ہے کہے کہ ہیں نے ایک عورت ہے اپنے ساتھ تکاح کرنے کو کہااوراس کواس قد رمہر دیا ہیں وہ اس امر سے راضی ہوئی اوراس نے اپنے اس کام کا اختیار مجھے دیا ہے ہیں اس سے نکاح کرلوں ہیں ہیں تم کو گواہ کرتا ہوں کہ ہیں نے اس عورت ہے جس نے اپنے تکاح کا اختیاراس قد رمبر پر جھے دیا ہے نکاح کیا ہیں ووٹوں کے درمیان نکاح منعقد ہوجائے گا بشر طیکہ مرد نہ کوراس کا کفو ہوا ہا ہی امام خصاف نے اس حیلہ کو ذکر فر مایا ہے اور شیخ اجمل میں الائر طوائی نے کہا کہ امام خصاف نے جواز نکاح کے واسطے اس قد رشناخت پر اکتفا کیا ہے اور بعض مشاکخ فر ماتے تھے کہ یہ خصاف رحمت القد علیہ کی رائے ہواورا سے نکاح کے جائز ہونے میں کلام ہاس وجہ سے کہ عورت مذکورہ اتنی بات ہے شناخت میں نہیں آتی ایسا ہی مشاکخ بلخ ہے منعول ہے اور شمس الائمہ علوائی نے فرمایا کہ یام خصاف ہیں کورٹ فرمایا کے باور اس کی پیروی سے جو نے جی ذفرہ ہیں ہے۔

منا قب امام اعظم الوحنيفه عمل من مدكورا يك مسكله

قر مایا کہ امام ابوحنیفہ سے دریا فت کیا گیا کہ دو بھائیوں نے دو بہنوں سے نکاح کیا پھرشب عروی کی رات ہی لوگوں نے نا دانستگی میں ہرایک کی جوروکودوسرے کے پاس بھیج دیااور آگاہ نہ ہوئے یہاں تک کیٹئے ہوگئی تو بیمعاملہ امام اعظم وابو صنیفہ کے پاس پیش کیا گیا تو فر مایا کہ دونوں میں ہے ہرایک مردا پی منکو حہ کوایک طلاق بائن دے دے پھر دونوں میں ہے ہرایک اس عورت ہے نکاح کر لے جس کے ساتھ اس نے دخول کیا ہے اور من قب ابوحنیفہ میں اس مسئلہ کا ذکر ہے ایک حکایت کے ساتھ کہ کوفہ کے بعض اشراف لوگوں میں بیسانحہ واقع ہواتھا حالانکہ انہوں نے طعام ولیمہ کی دعوت میں اُس زیانہ کے علماء کو بلایا تھا اور ان میں امام ابو صنیفة بھی تھےاوراس زمانہ میں امام رحمہ اللہ نو جوان <sup>ای</sup> آ دمیوں میں شار تھے لیں سب علماء دستر خوان پر جیٹھے تھے کہ نا گاہ مورتوں کا علی غیا ڑا عنائی دیا تو در یافت کیا گیا کدان لوگوں کو کیا سانحہ چیش آی پس لوگوں نے بیان کیا کہ شب زفاف میں لوگوں نے غلطی کھائی کہ دونوں بھائیوں میں سے منطق ہے ہرا کیک کی منکو حدد وسرے کے یا س جھیج دی اور ہرا لیک نے اس عورت ہے دخول کیا جواس کے یا س جھیجی گئی تھی اورلوگوں نے کہا کہ عالم لوگ اس وقت دستر خوان پرتشریف رکھتے ہیں ان سے پیمسئلہ دریا فت کرنا جا ہے پس ان سے دریا فت کیا گیا تو امام سفیان توریؓ نے فر مایا کہ ایسی صورت میں حضرت علی کرم القدو جہہ نے رہیکم دیا ہے کہ دونوں شوہروں میں سے ہرا یک بر اس عورت کا مہر لازم آیا جس کے ساتھ اس نے دخول کیا ہے اور ہرا لیک عورت پرعدت واجب ہے پھر جب عدت گذر جائے تو اس کا شو ہراس کے ساتھ دخول کرےاورا مام ابوصنیفہ دستر خوان کے کونے پراپی انگلی مارتے تھے اور خاموش تھے جیسے کوئی فخص متفکر ہوتا ہے بھرا تنے میں جو مخص امام ابوحنیفہ کے پہلو میں جیٹھا تھا اُس نے بیرحالت دیکھیکران ہے کہا کدا گرآپ کے پاس اس معاملہ میں کوئی اور چھم ہوتو اس کو ظاہر کیجئے تو امام سفیان تو رگ بیہ بات من کرغضبنا ک ہو گئے اور فر مایا کہ معاملہ وطی شبہہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھم کے بعدان کے پاس کیاتھم ہوگا پھرامام ابوحنیفہ نے کہا کہ دونوں شوہروں کومیرے پاس بلاؤ کہں دونوں بلائے گئے کہل دونوں سے یو جھا کہ آ یا تجھ کووہ عورت پہند ہے جس ہے تو نے زفاف کیا ہے تو ہرا یک نے کہا کہ ہاں چھر ہرا یک ہے کہا کہ تو اپنی منکو حہ کوطلاق بائن وے دے پھراس کے بعد ہرایک کے ساتھ ای عورت کا نکاح کر دیا جس کے ساتھ اس نے دخول کیا تھا اور کہا کہ اب اپنی اپنی مدخولہ جورہ کے پاس جاوَالقد تعالیٰتم میں برکت کرے پھر مقیان تو رگ نے کہا کہتم نے یہ کیا کیا تو ابوطنیفہ نے فرمایا کہ میں نے ایسی بات کی کہ جوسب سے بہتر ہے کہ جس سے باہمی اچھی محبت برادرانہ باقی رہے گی ادر کسی طرح کی عداوت نہ ہوگی تم بینبیں و کیستے ہو کہ اگر دونوں میں سے ہرایک اس امر پرصبر کرتا کہ عدت گذرجائے بھراس کواپنی جورو بنائے تو کیااس کے دل میں پیدنیال شدر ہتا کہ میری اس ته برو بو ن ان او بعض به اس مقام بر بي بھی رياو و يا كه ان بارش باز شك تنجاور بيتاريخ بين جهل ہے كيونكه سقيان امام ہے چھوٹ بين في فهم 11

فتاوي عالمگيري . ... جد 🛈 کتاب الحيل

چورہ کے ساتھ میرے بھائی نے دخول کیا ہے سویٹ نے یہ کیا کہ ہرایک ہے اس کی منکوحہ کوطلاق دلوادی اور چونکہ ان ہے اپنی منکوحہ کے ساتھ دخول نہیں کیا اور نہ خلوت واقع ہوئی اور نہ اُس پر طلاق کی عدت لازم آئی پھریٹس نے ہرایک کواسی عورت کے ساتھ تروی کیا جس سے اس نے دخول کیا ہے اور وہ اس کی معتذہ ہے ادراس کی عدمت اس کے نکاح سے مانع نہیں ہے ہی ہرایک اپنی جوروکو کیا جس سے اس مسکہ کی فقاہت کا کے کرخوش خوش چلا گیا ہی اہل علم نے امام ابو صنیفہ کی فطانت اور حسن تامل سے تبجب کیا اور اس حکایت میں اس مسکہ کی فقاہت کا بیان ہے جس پر کتاب کوختم کیا ہے کفرافی المبسوط۔

ما تویں فصل 🦟 .

#### درطلاق

ا یک مرد نے اپنی جور وکولکھا کہ میری ہر جوروسوائے تیرےاورسوائے فلا نہ عورت کے مطلقہ ہے بھر فلا نہ عورت کا ذکر محوکیا اور خط کواپنی جورو کے پاس روانہ کیا تو فلا نہ تورت مطلقہ نہ ہوگی اور مطلقہ ثلثہ کے واسطے بیہ حیلہ جیدہ ہے کہ جب البی عورت کوجس کو تین طلاق دی گئی ہیں بیخوف ہوا کہ حلالہ کرانے ہیں دوسراشو ہراس کو رکھ لے گا اور طلاق نہ دے گا تو جس مرو ہے تحلیل یعنی حلالہ کرانا منظور ہےاس ہے قبل نکاح واقع ہونے کے کہا جائے <sup>ا</sup> کہ تو کہہ کہا گر میں تجھ سے نکاح کروں اور ایک دفعہ تیرے ساتھ وطی کروں تو مچرتھھ پر تمن طلاق ہیں اپس جب ایسا کیے گا تو بعد نکاح اور ایک مرتبہ وطی واقع ہونے کے بعد ہی وہ مطلقہ ہو جائے گی اور چھکارا حاصل ہوجائے گا اور دوسراحیلہ اصل مسئلہ میں یول ہے کہ تورت مذکورہ مروحلالہ کرنے والے سے کیے کہ میں نے اپنے تنیک تیرے نکاح میں اس شرط ہے دیا کہ میری طلاق کا اختیار میرے ہاتھ میں ہے جب جا ہول گی اینے آپ کوطانا ق دے دوں گی پھروہ مرداس کو قبول کر لیاتو عورت مذکورہ کوا ختیار طلاق حاصل ہو جائے گا جب جا ہے گی اپنے آپ کوطلاق دے دے گی اور اگر محلل لیعنی حل ل کرنے والے مرد نے ابتدا سے یوں کہا کہ میں نے جھ سے اس شرط سے نکاح کیا کہ تیرا کارطلاق تیرے اختیار میں ہے جب جا ہے تو ا ہے تین طلاق دے دے پس مورت نے اس کو قبول کیا تو کا رطلاق اس مورت کے اختیار میں نہ ہو گالیکن اگر شو ہر کنلل نے اس طرح کہا کہ میں نے تھے سے اس شرط سے نکاح کیا کہ تیرا کا رطلاق تیرے اختیار میں بعد میرے تھے سے نکاح کرنے کے ہے جب جا ہے تو ا ہے آ پ کوطلاق دے دے کیں عورت نے کہا کہ میں نے قبول کیا تو عورت مذکورہ کا کا رطلاق اس کے اختیار میں ہو جائے گا۔ ایک عورت نے جس کونٹین طلاق دی گئی ہیں جا ہا کہ حلالہ کرا کر پہلے خاوند کے باس جائے گراس کو بیامر گرال گذرتا ہے کہ کسی مرد سے نکاح کرے اور بیشتہر ہوکہ میدو ہی عورت ہے جس نے حلالہ کرایا ہے تو اس کے داسطے حیلہ میہ ہے کہ اگر اس عورت کے یاس مال ہوتو اس مال میں ہےا بکے مملوک کاخمن کسی ایسے مخص کوجس پر اس کواعقاد ہو ہبہ کر دے پھرموہوب لہ اس خمن کے عوص ایک غلام صغیر قریب بلوغ جوعورت ہے جماع کرنے کے لائق ہوخریدے پھروہ اس غلام کواس عورت ندکورہ کے ساتھ نکاح کرنے کی ا جازت دے اور بیٹورت اس کے ساتھ دو گواہان عادل کے سامنے نکاح کرے پھر جب بیغلام اس کے ساتھ دخول کر لے تو مولائے غلام مذکوراس غلام کواس عورت کو ہبہ کرے اور بیعورت اس کو تبول کر کے قبضہ کر لے پس نکاح ٹوٹ جائے گا پھر جب عدت بوری ہو ا۔ سین ایسے حالہ کرنے والے پرشرع میں نفرین آئی ہے بلد بہتریہ ہے کے مروسے اختیار دلوایا جائے کہ جب بھی وہ جا ہے اس کاامراس کے وہ تھے ہے ا ع ۔ پیجیداس زیائے میں ایسے لوگوں کے واسطے بہت مفید ہے جو نکاح کرئے چندروز کے بعد مفقو دہوجاتے ہیں اوروہ عورت نہریت متحیر ہوتی ہے ہاں آپ نكاح كے وقت بير طے كرليا جائے تواليے وقت من مورت اے آپ كوطلاق دے لے مند

جائے تو نکاح سیجے کر کےاپنے خاونداوّل کے پاس واپس جائے اور اس غلام کوکسی دوسر سے شہر میں واپس دور بھیج وے کہ وہاں فروخت کیا جائے پس اس کا بھید پوشیدہ رہے گا ایسا ہی اس حیلہ کوا مام خصاف نے ذکر فرمایا ہے اگر ایک مخص نے جا ہا کہ اپنی جورو کوطلاق و ے مرطلاق واقع نہ ہوتو اس کو جا ہے کہ طلاق میں استثنا کرے یعنی انشاء القد تعالیٰ کے کیکن یہ جا ہے کہ لفظ استثناز بان ہے کے اور طلاق کے الفاظ سے ملاہوا کیے (لیعنی بخے پر طلاق ہے انشاء اللہ تعالیٰ) جدا کر کے نہ کیے کہ جدا کیا ہوا استثناء کارآ مرنہیں ہوتا ہے جیسے کہ اگراس نے اپنے دل میں پوشیدہ رکھا تو وہ کارآ مرنہیں ہے اور استناء کامسموع ہونا آیا شرط ہے یانہیں ہے سواس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ شرط نہیں ہے صرف ریشرط ہے کہ حروف ٹھیک ہوں اور الفاظ زبان سے برآ مد ہوں اور بعض نے کہا کے مسموع ہونا شرط ہے اور میرمسئلہ کتاب الطلاق میں نہ کورمعروف ہے پھر جب کہ طلاق یا عمّاق کے ساتھ لفظ استثناء کومتصل کیا تو جس عورت کوطلاق دی یا جس مملوک کوآ زاد کیا ہے اس کوطلاق دہندہ (۱) یا آ زاد کنندہ کہا جائے گا یانہیں سواس میں مشاکخ نے اختلاف کیا ہے حالاتکہ بالا تفاق طلاق یا عمّاق کا واقع ہو تا ٹابت نہیں ہوا ہیں اگر ایک شخص نے قتم کھائی کہ والقد میں آج کے روز اپنی جوروکو ا بک طلاق یا تنین طلاق دول گالیس اُسی روز اس عورت ہے کہا کہ تیجھ پر تنین طلاق ہیں انث ء الند تعالیٰ یا کہا کہ تیجھ پر تنین طلاق بعوض ہزار درم کے ہیں پس عورت نے کہا کہ میں نبیل قبول کرتی ہوں تو اس مخض کی تتم پوری ہوجائے گی اورا پی قتم میں جھوٹا نہ ہو گا اورای کو مشائخ بلخ نے اختیار کیا ہے اور ایسا ہی امام ابو حنیفہ ہے مروی ہے حتیٰ کہ امام اعظم مے صریح اس طرح مروی ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ والقدآج كروزاني جوروكوتين طلاق دول كاياكها كدايك طلاق دول كاتواس بش حيله يه ب كداس سے كيج كه تجھ كوطلاق ہا أكرالله تع لی جا ہے یا کیے کہ تجھ پر تین طلاق بعوض ہزار درم کے ہیں اورعورت اس کوقیول نہ کرے پس و مروا پنی قتم میں جھوٹا نہ ہوگا اور اس کی قتم بوری ہو جائے گی اور ای طرح اگر فروخت کرنے کی قتم کھائی تو بطور بھے فاسد فروخت کردے کے قتم اتر جائے گی پس أس كا فروخت کنندہ ہونا اورموجب ملک ہونا اعتبار کیا جائے گا اگر چہ ملک ٹابت نہیں ہوئی پس ایسا ہی طلاق میں استثنا ہونے کی صورت میں بھی وہ طلاق دہندہ امتبار کیا جائے گا اگر چہاس سے طلاق واقع نہ ہوگی اور ہمارے مشائع مخت فر ماتے ہیں کہ وہ طلاق دہندہ نہ ہوگا اور اس کوانہوں نے ظاہرالرولیة کا تھم قرار دیا ہے اور نیز مسئلہ متفدمہ ہیں فرمایا کشتم کھانے والا اپنی تشم میں ظاہرالرولیة کےموافق سچانہ ہوگا یہ ذخیرہ میں ہےا یک مرد نے اپنی جورو ہے کہا کہا گر میں آج تجھے تین طلاق نہ دوں تو تجھ پر تین طلاق ہیں تو اس کا حیلہ رہے کہ اس ہے کیے تھے پر تین طلاق بعوض اس قدر مال کے ہیں اورعورت اس کوقبول نہ کرے پس ایک روایت کے موافق امام اعظم کے مروی ہے کہ طلاق واقع نہ ہوگی اور اس پرفتو ی ہے۔

اگرایک مخص نے اپنی جوروکوطلاق بائن دے دی پھراس ہے انکار کیا تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ گورت نہ کورہ ایسے گھر میں داخل ہو جہاں اس کا شوہر ہے ہیں اس کے شوہر ہے کہا جائے کہ تو نے ایک گورت سے نکاح کیا اوروہ اس گھر میں ہے ہیں وہ کہے گا کہ میری کوئی جورواس گھر میں ہے ہیں اس ہے کہا جائے کہ تیری ہر گورت جواس دار میں ہواس کو طلاق ہے ہیں جب وہ ایسا حلف کر بے تو کورت نہ کورہ فلا ہر ہموجائے ہیں اس کی طلاق فلا ہر ہموجائے گی۔ اگر ایک شخص نے شم کھائی کہ فلاں شخص سے کلام نہ کر سے گا افر داگر اس سے کلام کر سے تو اس کی جورو پر تین طلاق ہیں تو اس میں حیلہ یہ ہے کہ جوروکوا یک طلاق بائن دے دے اور اُس کو تیموڑ و سے بہاں تک کہ اس کی عدت گذر جائے پھر فلاں شخص (۲) سے کلام کر سے بیرا جید ہیں ہے۔

<sup>(</sup>١) يعنى و وفض اي كرت والا بوكايد شروكا احد

<sup>(</sup>۲) اورشم کا کے روادا کر سے کا ۱۲

(أيوين فصل ♦

# خلع <sup>(۱)</sup> کے بیان میں

نوبه فصل

## قسموں کے بیان میں

(۲) کیلی بیا عماد ہو کہ وہ نٹی کا قار کرد ہے گا امنہ (۳) اورہ کیل نے اس صورت میں فتم نیس وَ زی کہ وہر چلا گیا ہے اور

( ٣ ) ۔ ليعني عورت كامطلب بيہ كيده وكوئي بائدى نے تربيدے شايد كياس كوام ولد بنادے اامند

کوتم دلائی اوراس دوسرے نے اس کے جواب میں کہ کہ ہاں تو یکائی ہے اور میخض اس قیم کے ساتھ جواس کو دلائی ہے تھم کھانے والا ہو جائے گا حالانکہ بیصورت الی ہے کہ اس میں متاخرین مشاکی نے اختلاف کیا ہے بعض نے کہا کہ ہاں کر وینا کائی نہیں ہے بلکہ قتم کی تصریح کرنی ضروری ہے اور بھی سے اور بھی حجے ہے بیذ خیرہ بلکہ قتم کی تصریح کرنی ضروری ہے اور بھی کے ہا کہ ہاں کر وینا کائی ہے اور بھی سکلہ نہ کورہ اس پر دلیل ہے اور بھی حجے ہے بیذ خیرہ میں ہے۔ ایک خص نے قتم کھائی کہ اگر میں ایسا کروں تو میرا غلام آزاد ہے اور میرا تمام مال جس کا میں ہالک ہوں سب صدقہ ہوتو اس کا حیلہ بیہ ہے کہ بیسب مال ایسے خص کو جس پر اس کواعقاد ہو جبہ کر دے اور اس کے بیر دکر دے پھر اس فعل کو کر ہے پھر جس کو جب کیا اس کے حیر دکر دے پھر اس فعل کو کر ہے پھر جس کو جب کیا ہے۔ اس سے جب سے رجوع کر کے واپس لے۔ ایک شخص نے بہ جا ہا کہ اپنی باندی کو مکا تب کر دے اور اس ہے ولی بھی کر ہے تو وہ شخص اس باندی کو اپنی عورت حرہ نہ ہو پھر اس سے دول میں بیاندی کو اپنی عورت حرہ نہ ہو پھر اس سے جو سے میں بین میں کوئی عورت حرہ نہ ہو پھر اس سے دول سے میں سے جو سے میں کوئی عورت حرہ نہ ہو پھر اس سے دول سے میں سے جو سے میں کوئی عورت حرہ نہ ہو پھر اس سے دول سے میں سے میں

اولاد پیداہوگ وہ آ زادہوگی میسراجیہ ٹیں ہے

عیون میں لکھا ہے کدا گرایک شخص نے جا ہا کدا ہے غلام کو مد ہر کرے کین اس طرح مد ہر کرے کداس کواس غلام کے فروخت کا بھی اختیار دے تو اس غلام سے یوں کے کہا گر میں الی حالت میں مروں کہتو میری ملک میں ہوتو آ زاد ہے تو پیرجا نز ہےاور جب و ہمر گیا تو غلام مذکور آزاد ہوگا ایسا ہی حسن بن زیاد نے امام اعظم ہے روایت کی ہے کدا سے مد برکی تیج جائز ہے بیتا تارخانید میں ہے۔اگر زید کے عمرو پرسودرم قرضہ ہوں پس زید نے کہا کہا گر ہیں آج کے روز ان سودرم کومتفرق لوں تو میراغلام آزاد ہے تو اس کا حیلہ بیہ ہے کہ سودرم نہ کور میں ہے کوئی ٹکڑامتفرق لے بیا اکٹھالے لے اور اگر اُس نے کہا کہ اگر میں نے آج کے روز اُن سودرم کوسوائے اکٹھا کے وصول کیا تو میرا غلام آ زاد ہے پھراس ہے اکٹھاسودرم وصول کئے لیکن اس میں کوئی درم ستوق پایا اور جا ہا کہ اس کو بدل لے اور قتم جھونی نہ ہوتو اس کا حیلہ بیہ ہے کہ اس کو دوسرے روز بدلے پی قسم جھوٹی نہ ہوگی اس طرح اگر اس نے بالکل تبدیل ہی نہ کیا تو بھی قسم جھوٹی نہ ہوگی لیکن اگر اس نے ای روز اُس درم کو بدل یا توقتم جھونی ہوجائے گی۔اگر کسی نے تئم کھائی کہ فلال ہےا بیّاحق لے لیے گایاوصول کر لے گا پھراس کو بیصلحت چین آئی کہ خوداس سے نہ وصول کر ہے تو اس کا حیلہ رہے کہ کسی دوسرے کو وکیل کر دے کہ وہ اس سے وصول کر لے پس فتم جھونی نہ ہوگی۔ ای طرح اگراس کو بیصلحت پیش آئی کہ جس فلال ہے لینے کی متم کھائی ہے اس کے ہاتھ ہے وصول ندکرے گاتو اس کا حیلہ یہ ہے کہ اس فلاں کے وکیل کے ہاتھ ہے وصول کر لے تو بھی تشم جھوٹی نہ ہوگی ای طرح اگر اس نے ایسے مخص کے ہاتھ ہے وصول کیا جس نے فلال ندکور کی طرف سے اس کے عکم سے مال ندکور کی کفالت کی ہے یا ایسے خص ہوسول کیا جس پر فلال ندکور نے بیر مال تر اویا ہے تو بھی قشم بوری ہوگی ایسا ہی امام قدوریؓ نے ذکر فرمایا ہے اور عیون میں ایک مسئلہ فدکور ہے جواس امریر دلالت کرتا ہے کہ اس کی تشم جھونی ہوجائے گی اوراس کی صورت یوں نذکورے کہ زید نے تشم کھائی کہ آج کے روز اپنا قر ضہ سے اپنے قرض دارعمر و سے وصول نہ کرے گا پھرای روز عمر و کے وکیل ہے وصول کیا توقتم جھوٹی ہوجائے گی اورا گر معطوع (۱) ہے وصول کیا تو جھوٹی نہ ہوگی ای طرح اگر قرض وار کے فیل ہے با ا سے تخص ہے جس پر قرض دار نے اتر او یا ہے وصول کیا تو بھی قتم جھوٹی نہ ہوگی اور قدوری میں لکھا ہے کہ اگر قرض دار نے قتم کھائی کہ میں فلاں شخص کواس کاحق (۴) دے دول گا ہیں اس نے اپنے وکیل کوادا کرنے کا تھکم دیا یا کسی پر اتر ادیا جس ہے قرض خواہ نے وصول کرلیا تو قرض دار ندکور کوشم بوری بوجائے گی اور اگر قرض دار ندکور کی طرف ہے کی مخص نے بطور احسان کر دیا تو قرض دار ندکور کی شم جھوٹی ہو جائے گی اور اگر اس نے کہا کہ میری میر ادھی کہ یہ فعل بنفس خود کروں گا تو قضاءً ودیائیۃ اس کے قول کی تقعد این کی جائے گی اور نیز قد وری میں نکھا ہے کہ اگر قرض دار نے قتم کھائی کہ اس کو نہ دے گا پھر اس کو ان صورتوں میں ہے کسی صورت ہے دیا تو حانث ہو جائے گا اور اگر

<sup>(</sup>۱) كونى غير احسان كرے وا إلا امند (۲) يعني كے بطورا حسان عمر وكا قر ضدادا كرديا امند (۳) يعني آج كے دوزمثلا

اس نے کہا کہ میری میراد بھی کہ میں خود بنفسہ اس کو نہ دول گا تو قضاءً اُس کے قول کی تصدیق نہ کی جائے گی اور دوسرے مقام پر لکھا ہے کہ اس کی نصدیق کی جائے گی اور کوئی تفصیل نہیں فر مائی اور سیجے وہی ہے جوہم نے پہلے بیان کیا ہے بیدذ خیرہ میں ہے۔ اگرایک مخص نے دومرے ہے کوئی اسباب چکایا اور ہائع نے بار ہ درم ہے کم کے بوض دینے ہے اٹکار کیا پس مشتری نے کہا که اُس کا غلام آزاد ہے اگروہ بارہ درم کوخریدے چرمشتری نہ کور کی رائے ٹی آیا کہ اس کوخریدے تو بیرحیلہ کرنا جا ہے کہ اس کو گیارہ درم وایک دینار کے *گوش خریدے یا با لُع <sup>(۱)</sup>اس کو گیار* و درم وایک کپڑے کے گوش فروخت کرےاورفتم میں حانث نہ ہو گا اور بیہ جو ندکور ہوا یہ جواب قیاس ہےاورموافق حکم استحسان کے و وقی حانث ہوجائے گا چنانچے امام محمدؓ نے ذکر فر مایا ہے کہا<sup>َ</sup> برایک حیض بہتم کھائی کہا بناغلام دس درم کوفر و خت نہ کرے گا الا جب کہ دس ہے اکثریا زائد کے عوض ہو پھراس کونو درم وایک دینار کے عوض فرو خت کیاتو قیاسا جانث نہ ہوگا اور استحسانا جانث ہوگا اور اس صورت میں امام محمد نے بیصورت ذکرنہیں فر مائی کہا گراس نے نو درم اور ایک كيڑے كے يوض فروخت كيا تو كياتكم ہاور ہمارے مشائخ نے فرمايا كه قيا ساواستحساناتسم ميں حانث ہوگا اس واسطے كه درم وكپڑا قیا ساواستحسا نا دوجنس مختلف ہیں ہیں کپڑے کے ساتھ ملانے ہے درموں ہیں زیا دتی نہ ہوجائے گی ہیں ایسی نیج فشم مذکورے مشتنیٰ نہو گی بلکہ قیا ساواستحسا نافشم کی تخت میں داخل ہوگی اوراگر یول قشم کھائی کہ اپنا غلام دس درم کوفر و خت نہ کرے گاحتیٰ کہ زیا دہ کیا جائے پھر اُس کوخرورت پیش آئی کہ غلام ندکور کوفرو خت کرے اور اس نے کوئی ایسامشنزی نیایا جواُس کودس درم ہے زیادہ دینو فرمایا کہ اس کو جا ہے کہ نو درم کے عوض فروخت کرے اورتشم میں جانث نہ ہوگا حالا نکہ جا ہے کہ جانث ہو جائے اس واسطے کہ اس نے اپنی بوری قسم میخبرانی ہے کہ دس درم سے زائد کے عوض فروخت کرے گا حالانکہ بیرحانث یائی نہیں گئی پس قسم باقی رہی پس واجب ہوا کہ حانث ہو جائے جیسے کہ دس درم کے عوض فرو خت کرنے کی صورت میں ہے لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ حانث ہو تا بقائے تھم پرنہیں آتا ہے بلکہ شرط حانث ہونے کی جب یائی جائے تو حانث ہوتا ہے لیکن اس شرط کا پایا جانا بھی ایسی حالت میں ہونا جا ہے کہ جب تتم ہ تی ہو پس درصور سیکہ اس نے نو درم کے عوض فرو خت کیا ہے تو حانث ہونے کی شرط نہ یا گی گئی جیسا کہ او پر بیان گذرا پس حانث ہونے کی شرط نہ یائی جانے کی وجہ سے حانث نہ ہوگا اور ریہ وجہ نہیں ہے کہ شم نہیں باقی رہی ہےاور درصور تیکہ اُس نے دس درم کے موض فروخت کیا تو جانث ہونے کی شرط یائی گئی در حالیکہ قسم بھی باقی ہے اپس جانث ہوگا اور بیسب جامع سے متفول ہے اور اس میں سے مسئلہ اخیر ہ کوہشام نے اپنی نوادر میں امام ابو یوسف ہے روایت کیا ہے اور فرمایا کہ قیاس میہ ہے کہ حانث نہ ہواور ہم قیاس ہی کواختیار کرتے ہیں میہ محیط میں ہےاوراگر بیٹم کھائی کہ فلاں شخص کے ہاتھ یہ کپڑ اٹمن کے عوض یا ابد فروخت نہ کرے گاتو اس کا حیلہ یہ ہے کہ فلاں نہ کوراور کسی دوسرے (۲) کے ہاتھ فروخت کرے ہیں اپنی تتم میں جانث نہ ہوگا اور دوسرا حیلہ یہ ہے کہ کسی اسباب کے عوض فروخت کرے اور حیلہ دیگر یہ ہے کہ سی شخص کووکیل کروے کہ وہ و کیل اس کواک شخص کے ہاتھ جس کے ہاتھ فروخت نہ کرنے کی متم کھائی ہے فروخت کر بے تو جانث نہ ہوگا چانچہ ایمان کے الاصل میں مذکور ہے کہ اگر ایک شخص نے قشم کھائی کہ خرید وفر وخت نہ کرے گالیں اس نے دوسرے آ دی کو وکیل کردیا کہ خرید وفروخت کرویے تو حانث نہ ہوگالیکن اگر میخص تسم کھانے والاسلطان ہو کہا بیے امور کا بنفس خودمتولی نہیں ہوتا ہے تو وکیل کر کے خربید و فروخت کرنے ہے بھی حانث ہوجائے گااور بید سئلہ معروف ہے اور حیلہ دیگر آ نکہ جس کے ہاتھ فروخت نہ کرنے کی قتم کمائی ہے اس کے ہاتھ کوئی فضولی (۳) فروخت کرے پھر مالک کوخبر دے پھر مالک لیعنی فتم کھانے والا اس کی بھے ک ع - قال المترجم باب منهم میں جو کھے ذکور ہے وہ ٹھیک ہے اور اس حید میں تامل ہے وامند تعالی اعلم الا - (۱) یعنی اگر باک نے شم کھالی الا (۲) دونوں کے ہاتھ السر ۱۳) لیٹنی جود کیل وغیر انہیں ہے اا

اجازت دے دے تو بھی ہم میں جانت نہ ہوگا بیذ خیرہ میں ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ اگر میں نے بیفلام خرید کیا تو وہ آزاد ہے پھراس کی رائے میں بیآ یا کہ اس غلام کوخرید کرنا چا ہے تو اس کا حیلہ بیہ کہ اس شرط ہے خرید کہ اس بی میں بالنے کوخیار حاصل ہے بی قتم میں جانت نہ ہوگا اور حیلہ دیگر بتا برقول امام اعظم کے بیہ ہے کہ اس شرط ہے خرید ہے کہ مشتری کو اس میں خیار ہے کیونکہ امام اعظم کے بیہ ہے کہ اس شرط ہے خرید ہے کہ مشتری کو اس میں خیار میں خیار میں کی طرف سے نزدیک خیار مشتری اس میں خواس میں کی طرف سے از دنہ ہو جائے گا مرضم (۱) اور جائے گی کذانی الحیط۔

اگرایک شخص نے شم اُٹھائی کہا گر مذکورہ غلام کومیں نے خریداتو وہ آزادمتصور ہوگا 🏠

ایسائی امام خصاف نے اس حیلہ کو بیان کیا ہے مگر اس میں ایک طرح کا شبہہ ہے کیونکدا مام محد نے جامع صغیر میں بیان فرمایا ہے کہ اگر ایک مخص نے قتم کھائی کہ اگر میں اس غلام کوخرید ول تو بیآ زاد ہے پھر اس کواس شرط ہے خریدا کہ اس کو خیار حاصل ہے تو آ زاد ہوجائے گا اوراس میں کوئی اختلاف بیان نہیں فر مایا اور ہمار ۔ےمشائخ نے سب اماموں کے نزویک مسئلہ ند کورہ میں مہی تھم نکالا ہے کہ وہ آزاد ہوجائے گا چنانچے مشاکنے نے فر مایا کہ صاحبین کے نز دیک ظاہر ہے کہ آزاد ہوجائے گا کیونکہ ان کے نز دیک مشتری کا خیار ہونا اس امرے مانع نہیں ہوتا ہے کہ بین ملک مشتری میں داخل ہو پس شرط عنق ایس حالت میں یائی گئی کہ غلام خرید کرنے ہے بڑھ کرایں کی ملک میں بھی موجود ہاورامام اعظم کے نزدیک اس وجہ ہے آ زاد ہوجائے گا کہ مشتری کا خیار شرط اگر چہنچ ملک مشتری میں داخل ہونے سے مانع ہے لیکن آزاد ہونا ملک پر معلق نہیں ہے بلکہ خرید نے پر معلق کیا گیا ہے اور جو چیز کسی شرط (۲) پر معلق ہووہ شرط پائی جانے کے وقت الی ہی ہے جیسے بدون شرط کے تحض مرسل آزاد (۳) کیا مثلاً پس کو یا اس نے بیرکہا کہ بعد خرید کے میں غلام آ زاد ہےاور حیلہ دیگر آ نکد کسی دوسرے آ دمی کے ساتھ شریک ہوکر اس غلام کوخریدے اور حیلہ دیگر آ نکہ اس غلام کے سوحصوں میں ے ننا تو ہے اپنے واسطے خرید ہے اور باقی ایک حصد اپنے فرز ندصغیر کے واسطے یا اپنی جورو کے واسطے جورو کے عظم ہے خریدے یا اس میں سے ننا نوے جھے اپنے واسطے خرید لے اور باقی حصہ کی نسبت بائع اقر ارکر دے کہ بیرحصہ اس مشتری کی ملک ہے اور علیٰ بنراا گرکسی دار کی نسبت یوں ہی کہا کہا گر میں اس دار کوخر بیروں <sup>(۳)</sup> تو چنین و چنان ہے پھراس دار کے سوحصوں میں ہے نثانوے حصابیخ واسطے خریدے اور باقی ایک حصدایے فرزند صغیر یا جورو کے واسطے خرید دے تو بھی حانث نہ ہوگا اور اگر حصہ باقی اس کو ہبد کیا گیا تو غلام وغیرہ کے بانند چیزوں میں جو متل تعلیم نہیں ہیں یہ بہتھے ہو جائے گااور جو متل تقلیم ہیں جیسے داروغیرہ یہ بہتھے نہ ہو گالیکن دونوں صور توں میں وہ مخص اپنی تشم میں جانث نہ ہو گا بیذ خبر ہ میں ہے۔ نوع دیگر کھانے کی صور توں میں اگر ایک مختص نے اپنی جور و ہے کہا كەاگرتۇنے اس گردەنان مىں سے كھاياتو تخمے طلاق ہے تو ايساحيله كدوه عورت اس گردهٔ نان كو كھائے اوراس بر طلاق واقع نه موامام اعظم ہے اس طرح روایت کیا گیا ہے کہ عورت مذکورہ کو جا ہے کہ اس رونی کو چور کر کے شور بے میں ڈال کر خوب یکائے کہ بالکل اس میں ال جائے بینی مثل کئی کے ہوجائے پھراس کو کھائے تو مرد حانث نہ ہوگا اور قد وری میں ایک اور حیلہ بتلایا ہے کہ اگر اس کو خٹیک کر کے چور کرڈالے پھر پانی کے ساتھ لی جائے تو مرد حانث نہ ہوگا اور اگر اس نے تر کہ کے اس کو کھالیا تو حانث ہوگا اور اگر ایک مختص نے قتم کھ ئی کہ فلال مخفل مثلاز بد کا اٹاج نہ کھائے گا بجرفتم کھانے والے کوضرورت چیش آئی کہ اس کا اٹاج کھائے تو جاہئے کہ بیجیلہ کرے کہ زیداس اٹاج کو جومہیا کیا تھا اس حالف کے ہاتھ فروخت کر دے بھر حالف اس کو کھائے تو حانث نہ ہوگا ای طرح اگر زید

<sup>(</sup>۱) مچر جب خرید کی اجازت وے گا تواس توقتم ہی ہاتی نہ ہو گی ہیں آزاد نہ ہو گا امند (۲) یعنی آزاد ہونا بشر طافریدا ا

<sup>(</sup>۳) یوں ہی آزاد کیا کسی شرط وغیرہ ہے معلق نہ کیا ا (۴) سیخی اس کا نام آزاد ہے اوراس کا مال صدق وغیرہ ہے او

نے اس کو میہ ہدید رے دیا پھر حالف نے اس کو کھایا تو بھی حائث نہ ہوگا اس واسطے کہ بڑج کردیے اور ہدید دے دیے سے بیانان اس کی ملک ہوگی پس اس نے اپنا اٹائ کھایا ہے اور شمس الا بمر صوائی نے فرمایا کہ امام خصاف نے اس مقام پر اٹائ کی بچے مطلقہ جائز فرمایا کہ امام خصاف نے اس مقام پر اٹائ کی بچے مطلقہ جائز فرمائی ہے صالا نکہ بین جائے اس طور سے جائز ہے کہ بیانا جی مشاز الیہ (۱) ہو یا ہائع کسی مقام کی طرف اشارہ کر لے کہ فلاں اس خرمن کا یا اس کھیت کا اٹاج یا اس کے مشل کسی طور سے اس کو معرف کر دے اور اگر اس نے مطلقاً رکھا تو بچے جائز نہ ہوگی ایک شخص نے ایک لقہ اُٹی اس کھیت کا اٹاج یا تا کہ اس کو کھائے بس زید نے تھم کھائی کہ اگر گر تو نے بیاتھہ کھائیا تو زید کی جورہ پر طلاق ہا وار محرہ کے بی دونو رقتم کھائی کہ اگر تو نے بیان تک کہ بر نے آگر اس کے مذب کھانے والوں میں ہے وفی حائث نہ ہوگا اور اگر لقمہ مند میں لیے وہ لے نے بنوز پھے نہ کو اس کو سے اور رو کے جاتا ہے جن کہ کھائے والوں میں ہے وہ اس کو مع کرتا ہے اور رو کے جاتا ہے جن کہ کھر آس پر غالب آبیا وہ بیاں تک کہ بر نے آگر اس کے مند میں کہائی کہ اگر ایس کے وہ اس کو بی کہ کھی دونوں تھی دونوں تھی دونوں تھی کہ وہ الوں میں ہے وہ اس کو بی حائی دیا ہے۔ جن کہ کہائی کے اور اس کے کہائی کہائ

نوع دیگرزید نے متم کھائی کدا گروہ اسعورت کونفقہ دیے تو اس پر <sup>ب</sup>طلاق ہے تو اس کا حیلہ بیہ ہے کہ اسعورت کو کچھ ہال ہبد کر دے تا کہ وہ اس میں ہے اپنے نفقہ میں خرچ کرے یا اس کے ہاتھ مال فروخت کر دے یا اس سے کسی چیز کو بعوض مال (۲) کے خریدے یا کوئی چیز اس ہے کرامیہ پر لے اور مال کرامیہ پر دے دے کہ وہ اس مال کواپنے نفقہ میں خرچ کرے پس زید جانث نہ ہو گا ای طرح اگر اس کوکوئی دکان مثلاً ہبہ کر دی جس کے کرایہ ہے وہ اپنا گذار ہ کرے یا بہت تھوڑے کرایہ پر اس کو دکان کرایہ پر وے وی۔ تا کہاں نے دکان کوکرا میہ پر چلا کراس کے کرا میہ ہے اپنا نفقہ چلا یا تو بھی جانث نہ ہوگا اور وجہ دیگر آ نگہ عورت مذکور ہ اپنے شو ہر کواجارہ پرمقرر کر لے کہاس قدر ماہواری اس کودے گی اور شوہراس کے واسطے انواع تجارت میں کوشش کرے پس شوہر کی کم تی تجارت کی اس عورت کی ہوگی کہ جس میں ہےاہیے نفقہ میں اور اپنے شو ہر کے نفقہ میں خرچ کرے گی اور یہ جیلے ظاہر جیں اور مسائل نفقہ کی جنس ہے وہ مسئلہ ہے جوجیل الاصل میں مذکور ہے کہ زبیر نے عمر وکو مال دیا پھرزبیر نے کہا کہ اگر تو اس مال کوسوائے اپنے اہل و عیال کے خرج کرے تو زبد کی جورو پر طلاق ہے بھر عمرونے جا ہا کہ اس مال سے اپنا قرضہ جو اس پر آتا ہے ادا کرے اور باتی ایے اہل وعیال کے خرچہ میں صرف کرے ہیں آیا زیرحانث ہوگایا نہ ہوگا سوفر مایا کہ بیس حانث ہوگا جب تک کہ عمر وکل مال ندکور کو اہل و عیال کے سوائے دوسری جگہ خرج نہ کرے بیرمحیط میں ہے۔ شخ الاسلام ابوالحن سے دریا فٹ کیا گیا کہ زید کی دوجورو ہیں ایک ہندہ اور دوسری صالحہ ہیں ایک نے مثلاً ہندہ نے اس سے کہا کہ صالحہ کو طلاق وے وے اور زید کو بہت تنگ کیا کہ زید نہایت مجبور ہوا حالا نکہ زید کی نتیت میں نہیں ہے کہ وہ صالحہ کوطلاق وے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ صالح کے تام کی دوسری عورت سے نکاح کرے بھر ہندہ سے کے کہ میں نے اپنی جوروصالحہ کوطلاق دی اور اس سے مراد و وعورت لے جس سے بالفعل نکاح کیا ہے اور وجہ دیگر میہ ہے کہ اس عورت اوراس کے باپ کا نام اپنی بائیں ہتھلی پر لکھے پھراپنے دائیں ہاتھ سے اس لکھی ہوئے کی طرف اشارہ کرےاور کیے کہ میں نے اس فلانہ بنت فعاں کوطلاق دی پس ہندہ کووہم ہوگا کہ اُس نے ای عورت کوطلاق دے دی جس کی طلاق کی ہندہ نے درخواست کی تھی یہ ذ خیرہ میں ہے۔ اوراگر پاک جماعت چندا ومیوں کی ایک شخص کے پاس تھس گٹی اوراس کا سب مال لےابی اور اُس کوشم درائی کہ کسی کو ان كے نام كى نبر ندد سے تو نامول سے آگاہ كرنے كا بيطريقد بے كدائ تخص سے كہاجائے كہم تير سے سے بہت سے نام والقاب

ا یا که دری عورت کونفقه و پیناین عورت کی واد دت کوشتم کھانی تا امنیه (۱) لیعنی اشار و کریکے

<sup>(</sup>۲) کین دوسرے کی جیز براورو پیدکوخریدے اامند

بیان کرتے ہیں پس جو تخص ان چوروں میں سے نہ ہوائی کے نام پر تو نہیں کر نا اور جب ہم چور کا نام لیس تو خاموش ہو جانا یا کہنا کہ ہیں گرخیمیں جانتا ہوں لیس اس طریقہ سے بھید طاہر ہو جائے گا اور وہ تخص اپنی تشم میں حانث نہ ہوگا۔ ایک شخص کو معلوم ہوا کہ امیر شہر کا ارادہ ہے کہ اپنی ہا نمیں بھیلی پر وہ بادشاہ کو لکھے پھر جب اس سے ارادہ ہے کہ اپنی ہا نمیں بھیلی پر وہ بادشاہ کو لکھے پھر جب اس سے قشم کی جائے کہ اگر تو اس بادشاہ کی مخالف کر ہے تو تیرے مملوک آزاد ہیں یا تیری عورتوں پر طلاق ہے تو اس کو چاہئے کہ اپنی تشم کھانے کے وقت اس بادشاہ کی مخالف کر ہے تو اس کی ہا نمین میں اندر در کھاور کے وقت اس بادشاہ کی مخالف نہ کروں گا بیس اندر در کھاور کے دونوں ہاتھوں کو جبہ کی آسٹین میں اندر در کھاور کے کہ بیس اندازہ کی بائیس اندر در کھاوں کو جبہ کی آسٹین میں اندر در کھاور کے کہ بیس اندازہ کی کا لئیس اندازہ کی کا لئیس اندازہ کی کے کہ بیس اندازہ کی کا کے کہ بیس اندازہ کی کہ بیس اندازہ کی کا کو بیس کے کہ بیس اندازہ کی کو بیس اندازہ کی کا کے کہ بیس اندازہ کی کا کو بیس کے کہ بیس اندازہ کی کو بیس کے کہ بیس اندازہ کی کا کو بیس کی کیس کی کو بیس کے کہ کہ بیس کی کالم کو بیس کا کا کو بیس کی کے کہ بیس کی کی کے کہ بیس کی کے کہ بیس کی کو بیس کی کو بیس کی کا کو بیس کی کہ بیس کی کی کیس کی کر بی کو بیس کی کھیں کی کیس کی کر بیس کی کی کر بیس کی کی کر بیس کی کر بیا کی کو بیس کی کر بیس کی کر بیس کی کر بیس کی کر بیس کر بیس کی کر بیس کی کر بیس کی کر بیس کر بیس کی کر بیس کر بیس کو بیس کی کر بیس کی کر بیس کر ب

دوآ دمیوں میں سے ہرائیک نے قتم کھائی کہ میں دوسر سے پہلے اس دار میں قدم نہ رکھوں گاتو اس کا حیلہ بیہ ہے کہ دونوں ساتھ ہی معنا اعدوقدم رکھیں ای طرح کلام کرنے میں قتم کھانے کی صورت میں بہی بہی بہی حیلہ ہے کہ اگر دونوں میں سے ہرائیک نے قتم کھائی کہ دوسر سے سے پیشتر میں کلام کرنے میں ابتدانہ کروں گاتو چا ہے دونوں ایک ساتھ کلام کریں پس دونوں میں سے کوئی ھانگ نہ ہوگا اورا گرائیک شخص نے قتم کھائی کہ ذید کے دار میں داخل نہ ہوگا پس وہ ذیر دی داخل کیا گیا تو ھانٹ نہ ہوگا گین بیاس صورت میں ہے کہ جب اس کوکسی دوسر سے نے لا دکر مکان کے اندر داخل کر دیا ہواورا گراس پر جرکیا کہ اندر داخل ہو یہاں تک کہ وہ مجبور ہوکر اندر داخل ہواتو ہمارے بزد کی ھانٹ نہ ہوگا گیا گیا تو اس ہوتو اس کا حیلہ بیا ہوا ہاں داخل ہو جان ہوتو اس کا حیلہ بیا ہوا ہو اس کا حیلہ بیا ہوا ہاں داخل ہو جائے پھراس کے بیجھے مروداخل ہوتو زید جمائے شانگ نہ ہوگا بیجیط میں ہے۔

وموين فصل

#### عتق وتدبيرو كتابت مين

ا تال اس حید ہے بیغرض ہے کدامورغیرمشروع میں ایک تتم عا کدنہ ہوور نہ سطان عادل سے مخافت کرنے میں حید کرنا ٹمنا ہ ہے تا ع تال الهتر جم بیحید اگر قتم بزبان عربی ہو کدلا بیقل علی فلائی تو باشک درست ہے اورا گرفتم بزبان اردویا فاری ہوتو اس حید کی صحت میں تامل ہے وامغہ تی لی اظم بہر حال بیہ جتابے کہ ایک حالت میں اس حید ہے درگذر ہے المند (۱) موضی یعنی مشتری مجبول ہے ال منظور ہوتو تیرے ہاتھ فروخت کی جائے۔ زید کی ایک باندی ہاس نے اپنے مولی ہے درخواست کی کہ جھے کو آزاد کر کے اپنے سے جھے ہے کا ح کر ہے اور زید نے اس کو کر وہ جانا اگر بیر چاہا کہ اس کا دل خوش کر دے تو اس کا حیلہ بیرے کہ اس کو کہ بدیا تھے کے گواہوں اس کے خرید نے سے فروخت کر سے بیائ کے جہ کر دے اور موہوب لہ فہ کوراس پر قبضہ کر لے پھر وہ شخص اس کو جہدیا تھے کے گواہوں کے سرخے آزاد کر دے پھر ذید انہیں کے سامنے اس کے ساتھ نکاح کر لے پھر جس کے ہاتھ فروخت کی ہے اس سے کہ کہ میر سے ساتھ اس کی تھے کا اقالہ کر لے پھر جب وہ تھے کا اقالہ کر لے گاتو نکاح فنخ ہوجائے گا اور باندی فروخت کی ہے اس سے کہ کہ میں آجائے گی ہیں اس کو اختیار ہوگا کہ اس سے ملک میں آجائے گی ہیں جا تھ کا کا اس کو اختیار ہوگا کہ اس سے ملک میں باندی کا دل خوش ہو جائے گا حالا تکہ باندی فہ کورہ اس کی ملک ہوگی ہے جا ہے۔

مشتر كه غلام ميں ايك حصدوالے كااسے حصے كوم كاتب كرنا 🖈

ایک غلام زید وعمرو کے درمیان مشترک ہاں میں ہا ایک شریک نے مثلاً زید نے اپنا حصد مکا تب کیا تو امام ابو پوسف و ا مام محمدٌ كنز ديك بوراغلام مكاتب موجائے گا اور عمرواس كے شريك كوا ختيار موگا كدجا ہے بورے غلام كى كتابت كو باطل كردے اور جا ہے زید سے اپنے حصہ کی قیمت لے لے بس اگر برایک نے جاہا کہ برایک کا حصہ غلام مکا تب ہوجائے اور کوئی اپنے شریک کے واسطے ضامن نہ ہوتو اس کا حیلہ بیہ ہے کہ دونوں ایک شخص کووکیل کر دیں کہ تو دونوں کا حصہ ایک ہی کلمہ کے ساتھ معام کا تب کر دے پس وکیل مذکوراس غلام سے کیے گا کہ میں نے بچھ کو تیرے دونوں مولاؤں کی طرف ہے اس اسقدر مال پر مکا تب کیا ہیں اگر غلام نے اس کوقبول کرلیا تو دونوں مولا وُں کی طرف ہے مکا تب ہو جائے گا اور صاحبین کے نز دیک اور نیز امام اغظم رحمتہ الندعایہ کے نز دیک وونوں میں ہے کوئی مولی اپنے شریک کے واسطے کچھ ضامن نہ ہوگا پھر جب کوئی مولی اس کے بدل کتابت میں ہے پچھ وصول کرے گا تو اس وصول شدہ میں دوسراشریک اس سے بٹائی کرسکتا ہے خواہ دونوں مولاؤں کی کتابت کاعوض ایک <sup>(۱)</sup> ہی جنس ہے ہو یا مختلف (۲) جنس ہے ہو۔ پھر اگر دونوں نے جاہا کہ باو جوداس کے کہ ہرایک کا حصد مکاتب ہوجائے ریجی ہو کہ مکاتب ہے وصول کر دو مال میں دوسرا شریک بٹائی نہ کر سکے تو بیرحیلہ ہے کہ دونوں ایک صحف کووکیل کریں کہ وہ اس غلام کومکا تب کر دیے اور وکیل نہ کوراس غلام کے ذمہ دونوں میں سے ہرایک کے حصہ میں تفصیل کر دے خواہ معاوضہ کتابت میں دونوں کا بکساں حصہ بیان کرے یا مختلف بیان كرے يس وكيل اس غلام سے كيم كاكديس نے تيرے دونوں مولاؤں كى طرف سے بچھ كوايك بزاريا في سو درم يرمكاتب كياجس جی نے حصد زید ہزار درم ہےاور حصہ عمرویا نج سودرم ہےاور غلام کہے کہ جی نے اس سب کوقبول کیایا وکیل ند کور کیے کہ میں نے تجھ کوایک ہزار درم و پی س دینار پر مکا تب کیا جس میں ہے ہزار درم حصہ زیداور بچاس دینار حصہ عمر و ہیں اور غلام کیے کہ میں نے اس سب کو قبول کیا ہی جب کر وکیل نے اس طرح کیا تو اس نے مضبوطی کر دی اور دونوں میں ہے کوئی دوسرے کے واسطے پچھ ضامن نہ ہوگا جو پھھا یک مولی وصول کرے گا اس میں دوسرا مولی شریک نہیں ہوسکتا ہے اور شرکت و بٹائی نہ کر سکنے کے تن میں ایسا ہو گیا کہ جیسے اس نے مکا تب کرنے میں جدا جدا مکا تب کیا ہے رہتا تار خانیہ میں ہے۔ زید کا ایک غلام ہے اُس نے جایا کہ اس غلام کوآ زاد لیکر وے مگر زید بیار ہے اور اس کو بیرخوف ہے کہ باوجود میکہ بیرغلام اُس کے نتہائی مال ہے برآ مد ہوتا ہے لیکن اُس کا وارث اس کی ل کین اس بات کا حید کے خلام فرکور آزاد ہوجائے اگر چیاس پر مال کا مواخذہ ہو سکے اس واسطے کیا گرم کیف نے غلام فدکورکواس کے مشل وامور کے مم پر فروخت کیا تو می بات میں ہے بھی بقدرتہائی کے جائز ہو گی اورزا کد کے واسطے ماخوذ ہوگائیکن اس طرح ماخوذ ہوگا کہ وہ آزاد ہے مگر قرض دار ہے اامنہ (۱) مثلًا درم ہوں ۱۲ (۲) مثلًا درم و کیڑ ہے ہوں اامنہ

و فات کے بعد تر کہ ہے اٹکار کر جائے حتیٰ کہ بیر غلام تہائی ہے برآ مد نہ ہواور وہ اس غلام کو ماخوذ کرے کہ بفتر رحق (۱) وارث کے وارث کوسعایت کر کےادا کر ہےتو امام خصاف ؓ نے فر مایا کہاس کا حیلہ بیہ ہے کہ غلام مذکور کوای کے ہاتھ بعوض مال کے فروخت کر وے اور گواہوں کے سامنے میہ مال وصول کرے ہیں جب غلام نے اپنے آپ کوخر بد کیا تو اُسی وقت آ زاوہو جائے گا اور مال ہےاس وجہ سے بری ہوجائے گا کہ مولی نے اس کواس سے وصول کرلیا ہے اور بیٹے مٹس الائمہ حلوائی نے فرمایا کہ امام خصاف نے بیشرط لگائی کہ مولی ان گوا ہوں کے سامنے مال پر قبضہ کر لیا جالا نکہ اس کی ضرورت جبھی ہے کہ جب مولی پر حالت صحت کا قر ضہ ہوتی کہ حالت مرض میں مولی کا اقر ارستیفائے تمن جوغلام پر واجب ہوا ہے تھے نہ ہواورا گرمولی پر حالت صحت کا قر ضہ نہ ہواوراً س نے مرض میں بیہ اقرار کیا کہ میں نے وہ ثمن جوغلام پر واجب ہوا ہے بھر پایا تو اس کا اقرار الشجیح ہوگا اوراصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر اپنے غلام کواپنے مرض میں مکا تب کیا پھر بدل کتابت وصول یانے کا اقر ارکرلیا حالا نکداس پرقر ضد صحت نہیں ہے تو اس کا اقر ارتیجے ہوگالیکن تہائی مال ہے معتبر ہوگا تینی اگراس قدر مال کتابت جس کے وصول یانے کا اقر ارکیا ہے تہائی مال متر و کہ ہوگا تو مکا تب ہری ہوجائے گا بخلاف اس کے اگر مریض نے حالت مرض میں اس کوفرو خت کیا بھر استیفائے تمن کا اقر ار کیا تو اس کا اقر ارتیج ہے اور یورے مال ہے معتبر ہو گا بھر واضح ہو کہ اگر غلام ندکور کے پاس کچھ مال نہ ہوتو اس کا حیلہ میہ ہے کہ مولی کچھ مال اس کو بقدر شن کے پوشیدہ دے دے کہ اس سے وارث لوگ خبر دارنہ ہوں پھرغلام مذکور گواہان تھے کے سامنے یہی مال اپنے مالک کودے دے گا پس آ زاد ہوجائے گا اور وارثوں کواس ہے مواخذہ کرنے کی کوئی سراہ نہ ہو گی اس واسطے کہ وہ اوگ بیٹیس جانتے ہیں کہ مولی نے اس غلام کو پچھودیا ہے اور یہی مسئد حیل الاصل ميں ذكركر كے فرمايا كداس كاحيلہ بيہ كدمولي اس غلام كوكسى مردمعتدكے باتھ فروخت كركے گوا ہوں كے سر منظمن وصول كر لے پھرمشتری اس کوآ زادگر دے اور اس کا آ زاد کرنا سیح ہوگا پھر مریض بیٹن مشتری ندکور کوخفیہ ہبہ کردے پی وارثوں کوغلام یامشتری ہے مواخذہ کرنے کی کوئی راہ نہ ہوگی پیرذ خیرہ میں ہے۔

گيارىويى فصلى

#### وقف کے بیان میں

اگر کسی نے جاہا کہ اپنا داریاز بین سکینوں کے واسطے صدقہ وقفی قرار و سے کہ اس کی زندگی اور اس کی وفات کے بعد یوں ہی رہے اور اُس کوخوف ہوا کہ شاید اس کا مرافعہ ایسے قاضی کے حضور ہیں ہو جو امام ابوعنیقہ کے غہب کا قائل ہے ہیں وہ میصد قہ اور بید وقف مضاف بسوئے زمانہ بعد ، موت نہیں صحیح ہے اللہ بطریق وصیت ایسا ہی امام خصاف نے امام اعظم کا غہب ذکر کیا ہے اور ہمارے نز دیک اس طرح محفوظ ہے کہ اگر مضاف بسوئے زمانہ بعد موت نہیں صحیح ہے اللہ بطریق وصیت ایسا ہی امام خصاف نے امام اعظم کا غہب ذکر کیا ہے اور ہمارے نز دیک اس طرح محفوظ ہے کہ اگر مضاف بسوئے زمانہ بعد موت ہویا اس کی وصیت ہوتو امام اعظم کے نز دیک صحیح ہے ہیں اس کا حیلہ بیہ ہو کہ وقف کنندہ نے جو وقف کنندہ نے ہو وقف کیندہ نے کہ وقف کنندہ نے ہو موت کیا ہے وہ کسی خص کو بہر دکر کے اس کو اس وقف کو قبر و دخت کر کے بہر دکر کے اس درصورت نیج کے مشتری کے ماتھ اور درصورت انگار کے اتو انسان میں مشتری کے باتھ اس وقف کو فرو دخت کر کے بہر دکر کے اس درصورت نیج کے مشتری کے ماتھ اور درصورت انگار کے اتو انسان میں ہون نے باتو کہ میں نے دصوں نہ کیا ہو باطل دروغ ہوگا اور مرض الموت ہیں جموت بولنا کیا ضروری ہے اس واسطے خصاف نے اس کو اسطے خصاف نے اس کو کسی کی میں درکوری ہون کے باتھ اس وقت ہو کہ مشتری نے بعوض خمن مشل کے یازیدہ وی کرخریدار ہوتا امند

زید کے واسطے کچھ مال ایک وقف ہے ہے جو اُس پر اور غیر پر مثلاً عمرو وغیر ہ پر بھی وقف کیا گیا ہے اور زید پر قر ضہ واجب ہوا پس اس نے جا ہا کہاہے قرض خواہ کواس امر کا وکیل کر دیے کہ ہرسال اس وقف کی حاصلات میں سے جو پچھاس کے واسطے ہوا کرےاں کواپنے قریضے کی ادائی میں لےلیہ کرے ہی قرض خواہ نے کہا کہ جھےاس بات سے طمینان نہیں ہے کہ تو مجھےا پنی و کالت ے خارج کر دیے بس میں حیا ہتا ہوں کہ مجھے اس طرح وکیل کر دے کہ تا ادائی میرے قرضہ کی جو تجھ پر ہے تو مجھ کواپنی و کا لت ہے **خارج نہ کر سکے تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ قرض دار نہ کوراس امر کا اقرار کرے کہ وقف کنندہ نے اپنی ذات کے واسطے پیشر ط**الگائی تھی اس امل وقف میں ہے کہ جب تک وہ زندہ ہے اس کی ذات اور اس کے اہل وعیال کے واسطے اس وقف کی حاصلات میں ہے اس قدر سالا نہ نفقہ دیا جائے اور اُس کی وفات کے بعد بہے اس کے قرضے کی ادائی اس وقف ہے کی جائے پھر یا قی حاصلات ان ہوگوں کے واسطے ہوجن پریدوقف ہےاوراس فلال بن فلال لینی اپنے قرض خواہ کا فلال بن فلال لینی وقف کنندہ پر اس قدر ورم قر ضہ صححہ ہے اور میں نے اس قرض خواہ کے واسطے اس کی طرف ہے اس تمام مال کی ضانت صحیحہ جائز ہ قطعیہ قبول کر لی تھی اور اس وقف کنندہ نے اس فلال بن فلال یعنی قرض خواہ کواپنی زندگی میں اس وقف کا متولی کیا تھا کہ اس وقف کی آمد نی ہے اپنا قر ضہ سب وصول کر لے اور جب سب بھریائے تو پھراس کے بعد پچھمتولی نہ رے گااور نیزتح ریکرے کہ میں نے اس قرض خواہ کو وکیل کیا کہ اس وقف میں سے میرا حصدها صلات برابر وصول کرے بہال یہ تک کہ تمام وہ مال جس کی میں نے وقف کی طرف ہے اس کے واسطے منانت کی ہے بھر یائے کیں جب اس نے اس طور ہے اقر ارکیا تو بعد اُس کے اس کو بیا ختیار نہ رہے گا کہ قرض خواہ مذکور کو وکالت ہے خارج کرے اور عمس الائمه طوائی نے فرمایا کہ اس حیلہ میں ایک نوع کا اشتباہ ہاں واسطے کہ اس نے کہا کہ وقف کنندہ نے بیشر ط نگائی ہے کہ سبیر اس وقف کی حاصلات ہے اس کا اور اس کے عمیال کا نفقہ و یا جائے اور اس کے قرضوں کی اواثی میں صرف کیا جائے ہیں ریکسی قدر وقف کا ہے واسطے اسٹناءکر لین ہوااور بیام م ابو یوسف کے نز دیک جائز نہیں ہےاورا مام محمد کے نز دیک جائز ہے پس بیمی لکھنا جا ہے کہ اس قرض وارنے اقرار کیا کہ کسی قاضی کی اس وقف کی صحت کا تھم وے دیا ہے تا کہ شفق علیہ ہوجائے پھر اس حیلہ میں فرمایا کہ اس فلال یعنی قرض خواہ کے واسطے فلاں لیعنی وقت کنندہ پر اس قدر مال قرضہ واجب ہے پس میہ باقر اراس مقر کے میجے ہے اس واسطے کہ وہ وحق غیر کے مقدم ہونے کا اقر ارکرتا ہے پس اس اقر ارمیں اس کی تقدیق کی جائے گی جیسے وارث نے اگر اپنے مورث پر قرضہ کا اقر ارکیا تو ای وجہ ہے جی ہوتا ہے کہ اس نے تقدیم حق غیر کا قرار کیا ہے اور صاحب قرضہ بنسبت وارث کے مقدم کیاجا تاہے ہی ایسا ہی ہے اس صور ت میں ہوگا پھر اس حیلہ کے اقرار میں فر مایا کہ میں نے اس تمام مال کی بضمانت صحیحہ ضانت کر لی تھی اوراس میں بھی ایک طرح کا شبہہ ہے کیونکہ ضا'ت مذکورہ جبھی صحیح ہوگی کہ جب وقف کنندہ بی ات تو انگری مرگیا ہواورا گربحالت مفلسی مراہے تو امام اعظم کے نزد کیب ایس ضانت سیح نہ ہو گی ہیں اس کے واسطے بھی ضم حاکم لاحق کرے تا کہ متفق علیہ ہو جائے بھر اس حیلہ میں فرمایا کہ اس وقف

ین من ان شراف سا یک قاضی سے پی تھم صل کر کے تھواا ساتا کہ جھوٹ نے ہواوروقف وزمی ہوج سے ۱۲ ۱ سین ہے ۔ بیب ہر واورائی ف ندر سے کے انکہ تھم قاشی ہے ، انفاق انتو ف کھے جاتا ہے تا است

کنندہ نے اس صدقہ کا متولی ہوتا اس فلال لیعنی قرض خواہ کے سپر دکیا اور بیز بین اس فلاں کے قبضہ بیں دے دی اور بیا قر اربھی اس مقر کی طرف سے سیح ہے اس واسطے کہ اس نے اپنے ذاتی حق پر حق غیر کومقدم کیا ہے ہیں اقر ارسیح ہوگا پھرتح بر کیا کہ اور جب بیقرض خواہ اس قد را بنا قرضہ کامل وصول کر چکے تو اس کے واسطے اس کی ولایت کچھ نہ دہے گی بید بدین غرض تح بر کیا تا کہ وہ اپنے قبضہ میں ہونے کی وجہ سے اس براسینے استحقاق کا مدمی نہ ہو جائے بیذ خیرہ میں ہے۔

باربويه فصل

#### شرکت کے بیان میں

زید وغمرو نے جایا کہ باہم شرکت کریں اورا یک کے پاس مثلاً زید کے پاس سودینار ہیں اور دوسر سے عمرو کے پاس ہزار درم ہیں تو شرکت جائز ہے اگر چہ دونوں مال مختلط نہ ہوں گے اور بیہ جواز اس وجہ ہے ہوا کہ ہمارے علماء ثلثہ کے مز ویک مختلط ہو جانا شرط نہیں ہےاور بیمسئلہ کتاب اکشر کت میں نہ کورمعروف ہے پھرا گر دونوں مالوں میں ہے کوئی مال قبل اس کے کہ خرید واقع ہوضا کتے ہو گیا تو اپنے مالک کا مال گیا اور ریبھی معروف ہے۔ پس اگر دونوں نے جا ہا کہ بل خرید واقع ہونے کے ہر دو مال میں ہے کی مال کے ضا کتے ہونے کی صورت میں نقصان دونوں کے تق عائد ہوتو اس کا حیلہ کیا ہے تو امام خصاف نے فرمایا کہ اس کا حیلہ یہ ہے کہ دیناروں کا ما لک اپنے نصف دینار درموں والے کے ہاتھ اس کے نصف درموں کے عوض فروخت کردے پس دونوں مال دونوں کے درمیان مشترک ہو جا ئیں گے پھراس کے بعد دونوں عقد شرکت قرار دیں جس طرح ان کی باہمی قرار داد ہواوراگر ایک شریک کے پاس من ع اور دوسرے کے پاس مال نفذ ہواور دونوں نے شرکت جا ہی تو پیشرکت بعروض ہوگی اور بیرجا ئزنہیں ہےاورا مام خصاف نے فرمایا کہ اس کا حیلہ بیہ ہے کہ متاع والا اپنی نصف متاع کو مال نفذ والے کے نصف مال نفذ کے عوض فروخت کر دیے پس مال ومتاع وونوں میں مشتر ک ہو جائے گی پھر دونوں اپنی مراد کے موافق عقد شرکت قرار دیں گے اور تنس الائمہ حلوائی نے فر مایا کہا مام خصاف کا فر مانا کہ پھر دونوں اپنے ارادے کےموافق عقد شرکت قرار دیں گے بیام رنفذ کے حق میں ٹھیک ہے کہ اگر نفذ کے حق میں ارادہ ریکیا کہ نفع کمی وبیثی کے ساتھ شرط کریں تو جائز ہے اورا گرراس المال اس متاع کوقر اردیا تو نفع میں کمی وبیشی شرط کرنا جائز نبیس ہے بلکہ نفع بفترراس المال کے ہوگا پس امام خصاف کا قول نفتری مال کے حق میں محمول کیا جائے گا نہ متاع کے حق میں یعنی انہوں نے اس قول ے حصہ نفتر مرادلیا ہے نہ متاع اور اگر دونوں کے پاس متاع ہواور دونوں نے شرکت کرنی جا ہی تو امام خصاف نے فرمایا کہ اس کا حیلہ سے ہے کہ دونوں میں سے ہرایک اپنی نصف متاع کو بعوض دوسرے کی نصف متاع کے دوسرے کے ہاتھ فروخت کر دے چھر دونوں اپنے ارادے کے موافق باہم عقد شرکت قرار دیں اور پی تھم اس وقت ہے کہ ایک کی متاع کی قیمت دوسرے کی متاع کی قیمت کے برابر ہواور اگرایک کی متاع کی قیمت به نسبت دوسرے کے زائد ہومثلاً ایک کی متاع کی قیمت جار ہزار درم ہوں اور دوسرے کی قیمت ہزار درم ہوں تو کم قیمت والا اپنی متاع کے جاریانچویں حصے دوسرے کی متاع یا نچویں حصے کے پوش فروخت کر دے گالیس تمام متباع ان دونوں کے درمیان یا نج حصوں پرمشنزک ہوگی اور جو بچھ نفع حاصل ہو گاو ہ بھی دونوں میں بقدرراس المال کےمشنزک ہوگا۔ دو تحف زید وعمر و میں ہے زید کے بیس ہزار درم اور عمر و کے بیاس دو ہزار درم ہیں پس اگر دونوں نے اس طرح شرکت جا ہی کہ نفع دونوں میں نصف نصف اور تھنی وونوں پر نصفا نصف ہوتو ہے جائز نہیں ہے اس واسطے کہ تھٹی بقدر راس المال کے ہوگی جیسا کہ کتاب الشرکت میں توله متاح النَّاق النسف متاع ہے خود میں مراد ہے کہانداز ہ قیت ہے نصف ہو پس کایف بیکار ہے اامنہ

معلوم ہو چکا ہے اورا مام خصاف ہے فرمایا کہ اس کا حیلہ ہیہ کہ ہمروا ہے بزار درم ذائد بیں ہے نصف لیتنی پانچ سودرم زید کو قرف دے دے تاکہ دونوں کا راس الممال برابر ہوجائے ہیں ایس حالت بیں گھٹی کی اس طرح شرط کرنا روا ہوجائے گی۔ای طرح اگر ایک کے پاس مال ہواور دونوں کا مراس کے پاس مال ہواور دوسرے کے پاس کچھ مال نہ ہواور دونوں نے اس طرح شرکت جو بھی کہ مال والے کے مال سے دونوں کا مرکس تو یہ جائز ہو تو یہ جائز ہو جائز ہ

## ئېرهو ين فصل 🌣

#### خرید وفروخت کے بیان میں

ا کے مخص کے پاس داریا زمین ہے دوجا ہنا ہے کہ اس کوا یک مشتری کے ہاتھ فروخت کرے مگروہ مشتری کے سپر دہیں کر سکتاہے پس اس نے چاہا کہ ایسا حیلہ نکا لے کہ اگر ممکن ہوا تو مشتری کوسپر دکر دے گا در نہ مشتری کواس کا تمن واپس کر دے گا اور مشتری بینه کر سکے کہ خواہ مخواہ باکع کومبیع سپر دکرنے پر ماخوذ کرے تواس کا حیلہ سے کہ مشتری اس امر کا اقرار کرے کہ بالکع نے جس وقت اس زمین کوفروخت کیا ہے اس وقت میز مین ایک ظالم کے قبضہ میں تھی جس نے اُس کوغصب کرلیا تھا اور و وغصب کا اقر ارکر تا ہے اور مینٹی بائع کے قبضہ میں ہروجہ سے نہ بھی اور اس اپنے اقرار کے گواہ کر دے پھر بیعنا مہتح بر کیا جائے اور اس میں مبتع پر قبضہ کرنے کا ذکر نہ کرے اور بیتح مریکرے کہ با نکع نے ثمن وصول یانے کا اقر ارکیا ہیں اگر جیچے سپر دکر نے پر قا در ہوا تو اس کو چیجے سپر دکر دے گا اور نہ مشتری کواس کانتمن واپس دے گا اور بیاس صورت میں ہے کہ غصب کرنے والاغصب کا مقر ہواورا گرغا صب اپنے غصب کا مقرنہ ہو بلکہ منکر ہوتو ای مقدم پر ذکر کیا کہ بیچ باطل ہوگی اور اس کو بھا گے ہوئے غلام کی بیچ پر قیاس کیا ہے پھر خصاف رحمتہ القدعلیہ نے اس حیلہ کی تعلیم میں فرمایا کہ مشتری اقرار کرے کہ ریز مین مبیعہ ایسے غاصب کے قبضہ میں تھی جواس کے غصب کرنے کا اقرار کرتا ہے اور بیر اس وجہ ہے کہ مشتری نے ایساا قرار نہ کیا تو شاہیرہ ہ با کع ہے اس مبیع کے سپر دکر دینے کا مطالبہ کر کے قاضی ہے درخواست کر لے کہ بیہ قید کیا جائے تو قاضی اسکوقید کرے گا اور اگر قاضی کو بیمعلوم ہو جائیگا کہ شتری نے ایسا اقرار کیا کہ اس نے زمین مغصوبہ خریدی ہے تو قاضی اسکے بائع کوقیدنہ کرے گااس واسطے کہ شتری کی طرف سے قبضہ کرنے میں تاخیر دینا تا وقت امکان تندیم ثابت ہوا پھر فر مایا کہ با لَع اس کے اقر ار پر گواہ کر لے تا کہ بوقت انکارمشتری گواہوں کے ذرایعہ سے قاضی کے سامنے بالکع پر اس کو ثابت <sup>ا</sup> کر سکے بید ذخیرہ میں ہے۔ زید نے جا ہا کہ عمرو ہے اس کا دارخرید کرے مگر اس کواطمینا ن نہیں ہے کہ شاید عمرو نے اس بیج سے پہلے اس دار میں کوئی اور معامد کرر کھا ہو بعنی مثلاً مہلے کے ہاتھ وغیرہ کر چکا ہو پس زیدنے جا ہا کہ بیشر طکرے کداگر بیددار مبیعہ اس کے پاس ہے استحقاق میں لےلیا گیا تو وہ ہاکع ہے آبیخ ٹمن کا دو چندوا ہی کر لے گا اور بیاس کوحلال بھی ہوتو اس کا حیلہ کیا ہے تو فر مایا کہ عمرو کے ہاتھ مشتری اپنا ا یک کپڑا مثلاً سو دینار کوفروخت کرے چراس ہے دار مذکور کو بعوض سو دینار کے خربیدے اور اس کواور سو دینار کو جو جامہ مذکور کا تمن

ل قورة بت كر سكاس ك كال كاقراراس والترجمة بها عاب در فقيقت سجع بوياغلد بواا

ہاں کو وے دے ہیں دار کائمن دوسود بنار ہوجائے گا ہیں اگر دار ندکوراسخقاق شی لیا گیا تو باکتے ہے دوسود بنالؤوالی لے گا اور ہے اس کو طال ہوں گے اور دوسری صورت یہ ہے کہ دار کا خریدار اپنا ہزار درم کا کپڑا اما لک دار کے ہاتھ بعوض دو ہزار درم کے فروخت کرے کرےاور کپڑا اس کو دے دے چر دار کا خریدار ہا کتا دار جو ہزار درم کا ہے دو ہزار درم کوخرید ہا در دار پر قبضہ کرکے دونوں مقاصہ جمرایک پر جود دوسر سے کا داجب ہوا ہے اس کا قصاص کرلیں ہیں جب دونوں نے ایسا کیا پھر کس نے گواہوں دونوں مقاصہ جمرایک پر جود دوسر سے کا داجب ہوا ہے اس کا قصاص کرلیں ہیں جب دونوں نے ایسا کیا پھر کس نے گوش اس کو دار صور اپنی سے گا حالا نکہ جس کے گوش اس کو دار حاصل ہوا ہے بیاس کا دو چند ہے۔

ا مام محدٌ نے بیمسئلہ کتاب الاصل کی حیل میں ذکر کر کے فر مایا کہ اس کا حیلہ بیہ ہے کہ با نع دارمشتری کے ہاتھ اپنا دار بعوض ہزار درم کے فروخت کرے چر پورے ٹمن کے عوض مشتری ایک کپڑا اپانچ سودرم قیمت کا با تع کے ہاتھ قروخت کرے اور با کئع داراس پر قبضہ كر لے پھر بائع داراس كيڑے كومشترى ذكور كے باتھ بانچ سو كوش فروخت كردے پھراگردار ذكوراستحقاق ميں ليا كيا تو مشترى این بائع سےاین ویئے ہوئے درموں کا دو چندوا ہی کے گا کیونکہ اس نے بائع کودراصل فقط یا نج سودرم دیئے ہیں اور وقت استحقاق كاس يه بزار درم واليس كا اوربياس كوحلال مول ك\_ايك مخفس في جابا كداينا داريا باندى يا كوئى دوسرى چيز فروخت كر اور جا ہتا ہے کہ اس کے ہر عیب ہے ہر بہت کر لے الا چوری یا جزیہ سے لیکن بائع کو اظمینان نبیں ہے کہ شاید مشتری اس کووا پس دے اور کیے کر عیب کا نام نہیں لیااوراس پر ہاتھ نہیں رکھااورا لیے قاضی ہے یاس مرافعہ کرے جوتمام عیوب ہے ہریت کا قائل نہیں ہے جب تک کہ یریت کے وقت اس پر ہاتھ ندر کھے اور بیان نہ کرے تو اس کا حیلہ کیا ہے تو جا نناچاہئے کدا گرکسی نے کوئی غلام وغیر وفروخت کیا اور اس کے عیوب سے ہریت کرلی تو بیرجائز ہے اور اس کے سب عیوب سے ہری ہوجائے گا اگر چہاس نے عیوب کا نام نہ لیا ہواور بعض لوگوں نے کہا کہ جب تک عیوب بیان نہ کرے تب تک جائز نہیں ہےاور بعض نے کہا کہ عیوب کو بیان کرنے کے باو جود رہ بھی شرط ہے کہ عیب کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر بول کیے کہ بٹل اس عیب ہے ہری ہوتا ہے ہوں جس کو بٹل نے بیان کیا اور اس پر اپتا ہاتھ رکھ دیا ہے اور بدون اس کے ہریت سیجے نہیں ہےاور یہی ابن الی کیلی کا قول ہے۔ پس اگر اس نے عیوب کو بیان نہ کیااور عیب کی جگہ ہاتھ نہ رکھا تا کہ اس کو عیبوں کے ناموں سے اطلاع ندہو یا تمام عیوب جوہتے میں ہاس کومعلوم ندہوں اور اس کوخوف ہوا کہ شاید مشتری اس کا مرافعدا سے قاضی کے یاس کرے جو بدون بیان عیوب و بدون کل عیب پر ہاتھ رکھنے کے ہریت کرلینا سیجے نہیں جانتا ہے اور اس نے اس امر کا حیلہ طلب کیا تو اس کا حیلہ سے کہ بیچ کا مالک کسی مردمسا فرکو تھم کرے کہ وہ اس بیچ کومشتری کے ہاتھ فروخت کردے بدین شرط کہ مالک جیچ مشتری کے واسطے اس کے ہرطرح کے درک<sup>ع</sup> کا اور چوری اور جزیر کا ضامن ہے پھر مر دمسافر بعد تنظ کرنے کے جہاں جاہے چلا جائے کہی ما کع کووٹو تی حاصل ہو جائے گا اس واسطے کہ اگرمشتری نے سوائے چوری وجزیدے کوئی عیب پایا تو واپس کرنے کے واسطے وہ مالک عین سے خصومت نہیں کرسکتا ہے اس واسطے کہ عقد تھے کے حقوق بجانب عاقد راجع ہوں گے اور مالک عین اس کا عاقد نہیں ہے بلکہ عاقد مرد مسافر ہے اس کا پیتہ نہیں معلوم ہے اور ایسا ہی امام محد ؒنے اس حیلہ کوحیل الاصل میں بتابر روایت ابوحفص ذکر فرمایا ہے اور ابوسلیمان کی روایت میں اس طرح ہے کہ امام محرّ نے فر مایا کہ اس کا حیلہ بیہ ہے کہ مالک ہائدی کسی مرومسا فرکوجس نے باکع ہے بیہ باندی خربدی ہے تھم کرے کہ اس کومشتری کے ہاتھ فروخت کروے بدین شرط کہ باندی کا مولی برطرح کے درک ذر دی وجزیہ کا ل مقاصه بانم قصاص بیخی اولا بدلا کر لیتا ۱۴ سے منان درک کابیان کتاب البع ع میں مفصل مذکورے اور خلاصه به کما گرکونی بات النی پیش آئے کہ مبية اس ومسلم بيس روعتي <sup>به ش</sup>ن حاصل كرنا ضامن ہے مكن ہوا ا

فاصة مشتری کے داسطے ضامن ہے پھر مرد مسافر غائب ہوجائے پس اگر مشتری نے ان دونوں بیبوں کے سوائے اس بی کوئی عیب پا تو وہ مشتری اقل لیے با نع کوبھی واپس نہیں کر سکتا ہے اس واسطے کہ وہ غائب ہے اور مشتری اقل کے بائع کوبھی واپس نہیں و سے سکتا ہے اس واسطے کہ مشتری نے اس سے نہیں خریدی ہے پس با نع کا مقصود حاصل ہوجائے گا اور شیخ الاسلام نے فر ما یا کہ جس طرح روایت ابوحفص کے موافق اگر روایت ابوحفص کے موافق اگر روایت ابوحفص کے موافق اگر اس کو دیل کر کے فرو فت کر اے وہ مقل علاء کے زوید میں موافق اس کو دیل کر کے فرو فت کرائے تو حقوق عقد اگر چہ ہمار ہے نزید کو کیل کی جانب راجع ہوتے ہیں لیکن بعض علاء کے نزویک موکل کی جانب راجع ہوتے ہیں لیکن بعض علاء کے نزویک موکل کی جانب راجع ہوتے ہیں لیکن بعض علاء کے نزویک موکل کی جانب راجع ہوتے ہیں گئی ہو ایس و بنا جائز ہم ہمتا ہی کہ جانب راجع ہوتے ہیں کہ موکل کو واپس و بنا جائز ہم ہمتا ہی گی جانب راجع ہوتے ہیں موکل کو واپس و بنا جائز ہم ہمتا ہی کی جانب راجع ہوتے ہیں جو کا مقصود حاصل نہ ہوگا۔

ہاں مدی کوخر بید کرآ زاد کرنے کی ایک ' فقہی اصطلاح'' کی تفصیل ہے۔ باندی کوخر بید کرآ زاد کرنے کی ایک '

ا یک مخفس نے جا ہا کہ اپنی باندی کو ایک مخف کے ہاتھ بطور تھے تسمہ فخرو خت کرے مگر بائع کو بیخوف ہوا کہ شاید مشتری اس کو آ زاد نہ کرےاوراگر بائع بذمہ مشتری اس بچ میں بیشر طاکرتا ہے کہ اس کوآ زاد کرے تو بچ فاسد ہوئی جاتی ہے تو اس کا کیا حیلہ ہے سو فرمایا کہ بالکع اس مشتری ہے رہے کہ تو اپنے او پر اس امرے گواہ کر لے کہ اگر تو اس باندی کوخریدے تو بیر آزاد ہے بس اگر مشتری نے ایسا کیا تو خرید نے کے بعد مشتری کی طرف ہے آزاد ہوجائے گی اور بیجائز ہے اس واسطے کہ آزادی کو بجانب خرید مضاف کرنا ہارے بزویک جائز ہے۔ اگرمشتری نے کہا کہ بیام جھے گراں گذرتا ہے کہ میں اس کواپی حین حیات آ زاد کرووں بلکہ جھے بیہ ضرورت ہے کہ وہ میری خدمت کرے گرمیں اُس کوفر و خت نہ کروں گا ہیں با نُع نے اس کے واسطے بھی مضبوطی عیا ہی تو اس کا حید بید ہے کہ مشتری یوں کیے کہ اگر میں اس کوخریدوں تو بیمیری موت کے بعد آزاد ہے یا یوں لکھے کہ اگر میں اس کوخرید کروں تو بید برہ ہے پس اگراس کومشتری نے اس کہنے کے بعد خرید کیا تو ہید ہرہ ہو جائے گی پس زندگی بھراس سے خدمت لے اور اس کوفر و خت نہیں کر سکتا ہے اس واسطے کہ مدیر کی بیچ بدون تھم قاضی کے جائز نہیں ہوتی ہے پس با لُغ ومشتری دونون کا مطلب حاصل ہو جائے گا۔ زید نے عمرو کی زمین غصب کرلی اور اس کووا پس دینے ہے! نکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کومیرے ہاتھ فروخت کر دے مگر پوشید ہ یہ کہتا ہے اورعلانیاں سے انکار کرتا ہے ہی عمر وکومنظور ہوا کہ اس سے کسی حیلہ سے اپنی زمین نکا لے ہی عمر وکو جائے کہ کسی معتمد آ دمی کے باتھ خفید میز بین فروخت کر کے اُس پر گواہ کر لے پھر اُس کو غاصب کے ہاتھ فروخت کرےاور دونوں بچے میں زیا وہ مدت قرار دے جواس قدر ہوکہ دونوں بیچ کی تاریخ گواہوں پرمشتبہ نہ ہو ہی جب ایسا کرے گا تو مشتری اوّل آ کراپنے گواہ قائم کرے گا کہ میراخرید نااس ے پہلے واقع ہوا ہے پس وہ غاصب ہے لے لے گا اور ایسے مغصوب کی خرید میں جس کا غاصب منکر ہو دوروا بیتیں مختلف ہیں منجملہ وونول کے روایت ناور کے موافق (۱) جائز ہے ہیں روایت نادر ندکورہ کے موافق اس صورت میں بھی بیر حیلہ ہوسکتا ہے اور اگر کوئی باندی خریدے تولازم ہے کہ اس کا استبراء کراوے یعنی حیض مقررہ کے ساتھ معلوم کرے کہ اس کو مل نہیں ہے اور امام ابو یوسف کے نز دیک اس استبراء کے ساقط کرنے کے لیے حیلہ کرنے میں کچھ مضا کفتہ ہیں تئے ہے اورامام محدّاں کو جائز نہیں فرماتے ہیں اور مختاریہ ہے كرجس صورت ميں يمعلوم موكه باكع نے اس بائدى سے اس طهر ميں جماع نہيں كيا ہے تو امام ابو يوسف كا قول لے اور جس صورت میں معلوم ہوکہ باکع نے اس سے اس طہر میں قربت کی ہے تو امام محمد کا قول لے یعنی امام ابو یوسٹ کے قول کے موافق حیار نہ کرے اور لے تسمیات ناوراصطلاح میں مرادیہ کیاس کوٹر پیرکرآ ، وکرے گاما مے تولینیں الح کیونکہ استبر وایک حق شرق ہے ہی جیدے یا قط نہ برے ور امام ابولوسف ف أنشر سلاطين كي بيام والى كي خيال المساس كيا ١٢ - (١) خلاف روايت فاجرا ا

وہ حیلہ یہ ہے کہ جب کہ مشتری کے نکاح میں کوئی تزہ خورت نہ ہوتو قبل خرید نے کے اس سے نکاح کر لے پھراس کوخرید لے اوراگر

اس کے نکاح میں کوئی آزادہ خورت ہوتو حیلہ یہ ہے کہ بالغ یا قبضہ سے پہلے مشتری اس کا نکاح کسی ثفتہ کے ساتھ کرد ہے پھراس کوخرید

کر أسپر قبضہ کر لے پھر شوہر خد کوراس کو طلاق وے دے پسی استبراء سیا قط ہوگا اس واسطے کہ وجود سبب کے وقت لیعنی ملک موکد بقبضہ

حاصل کرنے کے وقت جب کہ اس کی فرح اُس کو حلال نتھی تو اس کا استبراء اس پرواجب نہ ہوا اگر چراس کے بعد حلال ہوگئی کیونکہ

معتبر وہی وقت ہے جس وقت سبب یایا گیا ہے جیسا کہ غیر کے معتدہ ہونے کی صورت میں ہے ہے ہداریہ میں ہے۔

ایک مخص نے ایک باندی خریدی اور جابا کہ اُس پر اس کا استبراء کرانالا زم نہ آئے تو اس کا کیا حیلہ ہے تو اس کا حیلہ بیہ ہے کہ بالغ اس کوکس معتمد تُقتہ کے ساتھ بیاہ دے جس کے نکاح میں کوئی عورت آ زاد نہ ہو پھراس کومشتری کے ہاتھ فروخت کرے پس اس پر مشتری قبضہ کر لے پھراس کا شوہراس کے ساتھ دخول کرنے سے پہلے اس کوطلاق دے دے پس مشتری کے ذمہ استبراء واجب نہ ہوگا اس واسطے کی استبراء واجب ہونے کا سبب بیہ ہوتا ہے کہ ملک وطی بملک بمین حاصل کرنے کے حاصل کرے خواہ بذر بعیہ خرید کے یااور کس سب سے ملک بمین حاصل کرے پھرخریدنے کے وقت اس باندی کی فرج اُس کوحرام تھی پس اس حالت میں اس براس کا استبراء کراناواجب نه تھا پس اس کے بعد بھی واجب نہ ہوگالیکن بیشرط ہے کہ اس کے مولی نے جس نے اس کا نکاح کر دیا ہے پھرایک حیض ہے اس کا استبراء کر کے تب نکاح کیا ہو کیونکداگر اس نے ایسانہ کیا تو بیلا زم آئے گا کدایک ہی طہر میں دومردوں لینے ایک عورت ہے اجتماع کیااورای طرح اگرایک شخص نے اپنی ہاندی ہے وطی کی پھر جا ہا کہ سی مرد ہے اس کا نکاح کردیے تو جا ہے کہ ایک جین ہے استبراء کرادے مجراس کا نکاح کردے تا کہ دومینوں کا اجتماع لازم ندآئے ایسابی خصاف نے ذکر فرمایا ہے اور جامع صغیر میں لکھا ہے کہ اگر بائع نے قبل اس کا نکاح کرد ہینے کے اس کے ساتھ وطی کی ہے پھراُس کا نکاح کردیا تو شو ہرکوروا ہے کہ اس کا استبراء کرانے کے پہلے اس سے جماع کرے بیامام اعظم وامام ابو یوسف کے نز دیک ہے اور امام محمد نے فرمایا کہ مجھے پہندہیں ہے کہ قبل اسبتر اء کے اس کے ساتھ وطی کرے پھر واضح ہو کہ خصاف نے حیلہ مذکورہ میں یوں قرمایا کہ مشتری اس پر قبضہ کرے پھر شوہراس کو طلاق دے دے ہیں قبضہ کے بعد طلاق ہونا اس واسطے شرط کیا کہ اگر مشتری کے قبضہ سے پہلے اس نے طلاق دے دی پھر مشتری نے قبضہ کیا تو مشتری پر اسبراء واجب ہوگا چنا نچا مام محر سے دور وانیوں میں سے اسمح روایت بھی ہے اس وجہ سے کہ قبضہ مشابہ عقد کے ہے اورای پراحکام کا دارو مدار ہے خصوصاً ایسے احکام جن کی بنا احتیاط پر ہے پس اگرمشتری ایسی حالت میں اس کوخرید ہے تو اس پر استبراء واجب ہے پس جب ایس حالت میں قبضہ کیا جومشا بہ عقد خرید کئے ہے تو بھی استبراء لازم ہوا ہذا بعد قبضہ کرنے کے طلاق شرط کیا سریااور بیوع الاصل میں لکھا ہے کہ اگر شوہروار باندی خریدی حالانکہ شوہرنے اُس کے ساتھ دخول نہیں کیا ہے پھر قبل قبضہ مشتری کے شو ہرنے اسکوطان ق دے دی تو مشتری پر لازم ہے کہ ایک حیض سے اسکا استبراء کر ادے اور حیل الاصل میں لکھا ہے کہ مشتری پر استبراء واجب نہیں ہے پس روایت حیل میں وفت خرید کا اعتبار کیا کہ اس وفت باندی نہ کورمشغول بحق غیرتھی اور روایت ہوع میں قبضہ کا وفت اعتبار کیا کہاں وقت وہ حق غیرے فارغ تھی اور یہی تھے ہے۔ پس اگر ہائع نے بعظے سے پہلے اس کا نکاح کردیے ہے انکار کیا تو کیا حیلہ ہے تو فر مایا کداس کا حیلہ ہے کے مشتری اس کوٹر بدکر کے ٹمن دے دے اور باندی پر قبصہ ندکر نے لیکن کسی معتمد ثقه (۱) کے ساتھ جس کے تکاح می عوررت آزاد نہ ہواس کا نکاح کر دے چر نکاح کر دینے کے بعد اس پر قبضہ کرے چر بعد قبضہ مشتری کے شوہ

اے اور مردوں ہے مراد ہا کئے ومشتری ہے اور دوشی ہے ریفرض کے اول نے جماع کیا تو شاہد حاملے ہوا ا (۱) بیمنی جس پرا متاد ہو کے وہ ہاندی فدکورہ ہے وظی ندکرے گااور بعد قبضہ مشتری کے طلاق دے گا اامند

نہ کورا کی کوطان قدے دیتو مشتر کی پر استبراوا جب نہ ہوگا اس واسطے کہ جس وقت اس کی ملک یمین متا کد ہوئی ہے اس وقت اس کی فرح

اس مشتر کی پر حرام تھی اور جس وقت حلال ہوئی ہی اس وقت کوئی ملک جدید حادظ ت نہیں ہوئی ہی استبراء واجب نہ ہوگا کین ہمارے
مشائ نے نے فرمایا ہے کہ امام تھے ۔ دوروا بخوں میں سے ایک روایت کے موافق ایک صورت میں مشتر کی پر استبراء واجب ہاں واسطے کہ
جس وقت اس نے باندی ندکور کو تر بدا ہے اس وقت حکم اس پر استبراء واجب ہواتھا کیونکہ ملک حادث ہوئی تھی ہی ہی بہتراء واجب اس
جس وقت اس نے باندی ندکور کو تر بدا ہے اس وقت حکم اس پر استبراء واجب ہواتھا کیونکہ ملک حادث ہوئی تھی ہی ہی بہتراء واجب اس
مشتر کی کو یہ خوف ہوا کہ شاید شو ہر اس کو طلاق دی تو استبراء واجب نہ ہوگا ایک اس استبراء ایک دفعہ ہو چکا ہے گھر اگر
مشتر کی کو یہ خوف ہوا کہ شاید شو ہر اس کو طلاق نہ دو ہو ہے کہ اس کا نکاح اس شو ہر کے ساتھ اس شرط ہے کہ اس باندی کا امر طلا آب بعد اس کے نکاح کر دیے کہ اس باندی کا امر طلا آب بعد اس کے نکاح کر دیے کہ اس باندی کا امر طلا آب بعد اس کے نکاح کر دیا تو اس کے طلاق کا اختیار اس کے موال کے تبتہ شی ہے جب چا ہے اس کو طلاق دیا ہے کہ اس باندی کا امر طلا آب بعد اس کے نکاح کر دیا تو اس کے طلاق کا اختیار اس کے موال تو تبتہ ہو اس کے واحق اس کے دوراک کے جب چا ہے اس کو موال تو اس کے طلاق کا اختیار اس کے باتھ ہے موال تو اس کے طلاق در جب چا ہے طلاق در دے سے اور اگر مشتر کی نے خود اس کے باتھ سے نکل جا ہے میں اس کو اس کے اس کو استحقاق میں تھی اور فراش کا استحقاق میں تھی اور فراش کی استحقاق میں تھی اور فراش کا استحقاق میں تھی اور فراش کو فرکا استحقاق میں تھی اور فراش کا استحقاق میں تھی اور فراش کا استحقاق میں تھی اور فراش کی استحقاق میں تھی اور فراش کو اس کو فراش کے دورائ کے دورائ کی دورائ کی دورائ کی دورائ کے دورائ کی دورائی کو دورائی کی دورائی کو دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی د

جوووون فعل

## ہبہ کے بیان میں

(۱) لین اس کیزے کوال (۲) لین اصل سئلہ بس امنہ

اس واسطے کہ خیار روایت کے واسطے کوئی مدت مقررہ نہیں ہے اور اس خیار کی وجہ ہے واپس کرنے سے قریز وخت فہ کور بڑے تی ہو جائے گی ہی مہراس پر کو دکر ہے گا جیسا کہ پہلے واجب تھا لیکن اس میں سرفدشہ ہے کہ ثاید کپڑ اس کے پاس عیب وار ہوجائے یا تلف ہو جائے تو پھر اس کو واپس نہ کر سکے گی تو اس کی راہ ہے ہے کہ کپڑ کو ترید لے اور اس پر گواہ کر لے بدون اس کے کہ اس کو تو ہر سے لے کر اسپ تہند میں لائے تا کہ جب ولا دت میں سمجھ سالم فئ جائے تو کسی وجہ سے اس کو واپس کر نامعتکہ رشہوز بدنے اپنی جورو سے کہا کہ اگر تو اپنا مہر آج کے دوز جھے بہدنہ کرو سے تھے پر تین طلاق ہیں ہی گورت نہ کورہ نے اپنے باپ سے اس کا مشورہ الیا ہی باپ کہ باپ کے باپ سے اس کا مشورہ لیا ہی ہی ہو ہر سے کہ باپ نے کہا کہ اگر تو نے اپنا مہر اس کو بہد کیا تو تیری مال کو تین طلاق ہیں تو اس کا حملہ ہے کہ کورت نہ کورہ اس کہ وورت نہ کورہ اس دوز گذر سے باپ تو تم کی کورٹ نہ ہوگی اس کے تو ہر کے خرید سے اور شو ہر سے لے کر اس چیز پر قبضہ کر لے پھر جب سروز گذر کہ جائے تو تسم کا وقت گذر گیا اور آلی حالت ہیں گذر اکہ شوہر کے ذمہ اس کا مہر پھی نہ تھا ہو جائے گی اور ذید حائے نہ ہوگی اس نے بہدند کیا پھر اس خرید کی اس کے میں ہر پود کر سے کہ اس نے بہدند کیا پھر اس خرید کی ہوئی چیز کو کھولے اور خیار اور جائے کی میں اس کا مہر بر تو کہ کی در اس کی مال پر بھی طلاق واقع نہ ہوگی اس واسطے کہ اس نے اپنا مہر بہنیس کیا ہے بیٹوط میں ہے۔

#### پښروهو ين فصل

#### معاملہ کے بیان میں

- زید نے عمر و سے مثلاً آئی تھ سوورم طلب کئے اور عمر و نے اٹکار کیا لیکن اس طور ہے دینا منظور کیا کہ اس کو دوسو درم نفع حاصل ہو ہی عمر و نے جا ہا کہ زید کے ہاتھ کوئی چیز بعوض ہزار درم کے ایک سال کے دعد ہ پر فر دخت کرے پھراس ہے بھی چیز بعوض آٹھ سو درم کے خربد کر کے فی الحال اس کا تمن ادا کر دے لیس زید کو آتھ صودرم حاصل ہوجائیں گے اور عمر و کے زید پر ہزار درم قرضہ رہیں گے پس دونوں کامقصود حاصل ہوجائے گاتو ہم کہتے ہیں کہ بیجائز نہیں ہے اس واسطے کہ الی صورت میں عمرونے جو پرز زید کے ہاتھ فروخت کردی تھی ای چیز کو جواہے حال پر ہاقی ہے زید ہے لی زید کے اس کے دام ادا کرنے کے بعوض کم دامول کے خرید ہے والا ہوا جاتا ہےاوریہ جائز نہیں ہے جیسا کہ کتاب المبیوع میں خوب معلوم ہو چکا ہے۔ پھراگر دونوں نے اس کا حیلہ طلب کیا تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ زیداس چیز میں خفیف نقصان کر دے چرعمرو کے ہاتھ اس کو بعوض آٹھ سو درم کے فروخت کر دے پی ثمن کی کمی بمقابلہ اس نقصان جزو کے ہوگی جومشتری کے پاس سے جاتار ہاہے ہی بینے جائز ہوجائے گی اگر چدرید جزوقلیل ہو کیونکہ جزوقلیل کے مقابلہ میں تمن کثیر ہونا جائز ہوسکتا ہے ایسائل امام خصاف نے اس حیلہ کو بیان فرماتا ہے اور بیام خصاف کی طرف سے ایک طرح کی آسانی کردی ہے کہ انہوں عملے جزولیل کے مقابلہ میں بہت سائمن قرار دیا ہے اور ایسان وجہ ہے کیا کہ جو چیز فروخت کی ہے اس کائمن وصول پانے ے پہلے اس کو کم داموں پرخریدنے میں علماء کا اختلاف ہے کہ رہ جائز ہے یائبیں جائز ہے پھر جب ادنی می علت یائی گئ کہ مشتری کے نز دیک اس کا کوئی جز و جاتار ہاہے تو اس پر تھم کی بنیا د قرار دی اور اس پر تکیہ کیا اور دوسرا حیلہ یہ ہے کہ مشتری اس متاع میں ہے تعوز اسا جزور کھے لیے اور باقی کوخرید کردہ (۱) دامول پر فروخت کردے اور میں جائز ہے اور نقصان حمن بمقابلہ اس جزو کے قرار دیا جائے گا جو قال اصل میں مذکورے کے شیارشرط کے تھم سے لیکن فل ہرسیات چاہتاہے کہ ضیار رواہت کا نفظ ہوور ندخیارشرط کی صورت میں حیار تھے نہ ہوگا تھی الاختلاف الذي مرنى البيج اور نيز ملفوف بونا بريار ہے امند 📉 تال المتر جم جز و كانوت ہونا اس واسطے اختيار كيا كداو صاف كے مقالبے جس ثمن بدون اس كے عم مین پا جائے کے نبیس ہوتا ہے اور مع بذااس میں اختلاف ہے کہ بعض کے زویک اوصاف کے مقابلہ میں پھیٹیس ہوتا ہے ہنداوصف جیموڑ کر جزولین ضروری (۱) لعني آڻھ سو جو مذکور جو بيا

مشتری کے پاس رہ گیا ہے اور اگر جی ایس چیز ہوجس کا عیب دار کر دینا ممکن نہ ہو بااس میں ہے کوئی جزور کھ چھوڑ تاممکن نہ ہو مثلا ہی ہے ایک علام ہے با ایک علام ہے ہوگا ہی حصر کی ہے م قدر چیز رکھ لے اور متاع نہ کور کو با لئے کے باتھ کم داموں فروخت کردے اور انتصان شن بمقابلہ اس کم قدر چیز کے ہوگا ہی مشتری ہے تھ کہ داموں فروخت کردے اور انتصان شن بمقابلہ اس کم قدر چیز کے ہوگا ہی تھے نہ کور جائز ہوگی او حیلہ دیگر ہے کہ مشتری تم معتمد ملیہ کو ہوائی نے فروخت کردے اور جس شن کومشتری نے فریدی تھی اس سے کم پر فروخت کردے اور جس شن کومشتری نے فریدی تھی اس سے کم پر فروخت کردے اور جس شن کومشتری نے فریدی تھی اس سے کم پر فروخت کر دے اور موہوب لداس کو بالئع کے ہاتھ قبضہ کرنے کے بعد فروخت کردے اور جس شن کومشتری نے جائز (۱) ہو جائے گی اس واسطے کہ عقد کنندہ محتمد ہوگیا اور ملک بھی مختلف ہوگی ہیں اس میں بچی ہوئی چیز کا کم داموں پر فرید نے کا پچھوٹل بی شہوگا ہے محیط میں ہے۔

مولهوين فضل☆

## مدا کنات کے بیان میں

زید کاعمرو پر پچھمال آتا ہے مگراس کے گواہ نہیں ہیں لیس عمرونے اس کے اس قدر مال اپنے اوپر ہونے کا اقرار کرنے ہے ا نکار کیالیکن بیکہا کہ اگر میعادمہلت مثلاً سال دوسال کی دے دیتو اقر ارکرتا ہوں یا جھے ہے کسی قدر (۱) حصہ مال لے لینے پر صلح کر لے اور زیدنے جا ہا کہ ایسا حیلہ کرے جس ہو واس مال کا مقر ہوجائے اور مہلت وینا اور سلح کرنا جائز نہ ہوجائے تو جاننا جا ہے کہ اگر قرض دارنے قرض خواہ ہے کہا کہ بیں تیرے مال کا اقرار نہ کروں گا یہاں تک کہ تو مجھے میعاد دے دے یا تیرے واسطے اقرار نہ کروں گا یہاں تک کہ تو مجھ ہے سکے کر لے یا تیرے واسطے اقر ارنہ کروں گا یہاں تک کہ جس قدرتو دعویٰ کرتا ہے اس ہے کھے ساقط کر د ہے لیں آیا ایساا قراراسکی طرف ہے اقرار مال ہے پانہیں ہے سوبعض علاء کے نز دیک اقرار مال ہے پس بتابریں قرض خواہ کوکسی حیلہ کی احتیاج نبیس ہےاورامام محمدٌ نے اس مسئلہ کو کتاب الاقرار میں ذکر کر کے فر مایا کہ بیا قرار نہ ہوگا پھرا گرقرض خواہ نے ایسا حید جاہا کہ جس ہے وہ بالا تفاق مقر ہو جائے اور قرض خوا ہ کا مہلت وینا اور سلح کرنا تھیج نہ ہونے یائے تو اس کا حیلہ ریہے کہ قرض خوا ہ مثلا زیم سکی اینے معتمدعلیہ مثلاً خالد کے واسطے اس مال کا اقر ار کر دے اور اسنے اوپر اس امرے گوا ہ کر دے کہ اس قر ضہ میں میر ا نام عاریتی ہے دراصل سے مال اس خالد کا ہے مجراس خالد کواس مال کے وصول کرنے کا وکیل کرد ہے جس طرح ہم نے سابق میں بیان کیا ہے مجر خالد نہ کور قاضی کے پاس حاضر ہواور زید کو بھی ساتھ لے جائے اور کے کہ عمر و پر میرا مال اس زید کے نام ہے اس قدر ہے پھر جب زیدنے قاضی کے حضور میں اس کا اقر ارکرایا تو خالد بعد اس کے قاضی ہے کہے کہ اس زید کواس مال کے وصول کرنے ہے منع کر دے اوراس امرے بھی ممانعت فرما دے کہ بیراس مال میں کوئی تصرف جدید نہ کرنے پائے یا اس کواس معامد میں مججور فرمائے اور بیر درخواست اس واسطے کرنی بڑی کہ زید بی اس کے وصول کرنے کا اختیار رکھتا ہے چنا نچداس کے بعد انشاء اللہ تعالی بیان ہوگا پس اس ے مجور ج ومنوع کرانے کی ضرورت ہوئی ہے کہ قاضی اس کومجور کردے پس جب اس نے قاضی سے اس امر کی درخواست کی تو قاضی اس کومجور کردے گا اور اس کے وصول کرنے ہے منع کر دے گا اور ہرفتم کے تصرف ہے نع کرے دے گا پھر زید مذکوراس کے بعد عمر و قرض دار کے باس آئے اور اس سے سلح کر لے بااس کومہلت دے دے حتی کدوہ اس قر ضد کا مقرر ہوجائے اور گواہ لوگ بن لیس پھر

لے مدائنات جمع مدائنہ ہا ہمی ادھاروقرض کامعاملہ کرنا اس مع مجھوریعنی تصرف ہے منوع کیے ہوا اا (۱) اور جوشمن وصول کرے وہ ہید کرنے والے کو ہید کردے تاامنہ (۲) مثل بڑار درم جمل ہے سمات مودرم لے کرصلے کرلے تا

جب اس کے قرض کا اقرار کرلے پھر خالد نہ کور قاضی کے حضور ہیں حاضر ہوکراس ماجرے کے جو پہلے گذراہے گواہ قائم کرے اور نہد کے ساتھ اس کا صلح کرنا مدت مہلت ویناسب باطل کرا کے اس مال کوئی الحال اس ہے لے لے اور میسکند مبعوط ہیں نہیں پایا جاتا ہے بلکہ امام خصاف کے کی جانب ہے متفاوہ ہوا ہے اور ہوائے گرزید کو ججور کرنے ہیں مشاک نے نے کہ قاضی کو چاہنے تھا کہ زید کو ججور مساس کے کہ قاضی کو چاہنے تھا کہ زید کو ججور خرا اس اسطے کہ زید کو ججور کرنے ہیں عمرو کے بی کا ابطال ہے اس واسطے کہ زید کو عمر و قرض وار حق ادا کرنے اور اس کے بری کرنے ہے یا مہلت و سے ہے متی بریت و تا جیل ہے کہ اس تجرکے جائز ہونے ہیں مطلوب کے جن کا ابطال ہے اور قاضی الیے موقع پر مجور خور شاید خصاف نے اس تھم کو اس مسئلہ سے لیا ہے جس کو امام محمد نے کہا خور میں اور اس کے بری کر اسے جس کو امام محمد نے کہا ہو گیا تو امام محمد نے کہا ہو گیا تو امام محمد نے کہا ہو گیا تو امام محمد نے کہور ہوجائے گا اگر چہ قاضی نے ہوز اس کو ججور کہا ہو اور امام محمد نے کہور کرنے ہوگا اور جب قاضی نے اس کو ججور کیا تو جو واسے گا اور قاضی کے جور کہو جائے گا اور قاضی کے جور کرنے ہوگا اور جب قاضی نے اس کو ججور کیا تو جو وہائے گا اور قاضی کے جور کرنے ہوگا وار جب قاضی نے اس کو ججور کیا تو جو اسے گا اور قاضی کے بری کرنے ہے بری ہوتا ہے گا اور قاضی کو جور کرنے ہیں اس کو جور کیا تو کہور کے بری کرنے ہے بری ہوتا چاہئے کہا اس کو ججور کرنے ہیں اس کو جور کیا تو ایک کے دور کا کہ کو کہا تو کہ کہور کرنے ہیں اس کو جور کے بری کرنے ہے بری ہوتا ہو جور کیا ہوگا کہ کہور کرنے ہی اس کے مدیوں کے تی کا ابطال بی اور باو جو واس کے اس کو جائز رکھا ہے۔

کتاب الحجر میں ایسی دلیلیں بہت یائی جاتی ہیں لیس اس مقام پر بھی ایسا ہی ہونا جا ہے ہے بھر خصاف نے اس کے بعد فر مایا کہ امام ابوصنیف نے فر مایا کہ جس کے نام سے بیرمال ہے اس کے اقر ارکرنے کے بعد بھی اس کوا ختیار ہے کہ مال نہ کوروصول کر ہے اور اس کا مہلت دینا اور ہری کرنا اور ہبہ کرنا اور ہرطرح کا تصرف جو پچھ کرے سب جائز ہے اور اس قول میں امام ابوحنیفہ کی خصوصیت اں وجہ ہے کی ہے کہ امام اعظم مجور کرنے کوجا رُنہیں (۱) جانتے ہیں اس جب اُن کے زو یک مجور کرنا سیح نہ ہواتو مجور کرنے کے بعد بھی ویباہی حال رہے گا جیبا مجور کرنے ہے پہلے تھا اور قبل مجور کئے جانے کے اس کے تصرفات اس قرضہ اقراری کی بابت جائز تھے اور کتاب الا قرار میں معلوم ہو چکا ہے کہ اگر کسی نے اقرار کیا جوقر ضہاس کا لوگوں پر ہے وہ فلاں شخص کا مال ہے تو اس کا اقرار سیج ہوگا اور وصول کرنے کا استحقاق ای مقر کو ہوگا کیونکہ اس قرضہ کا معاملہ ای مقرنے کیا ہے اور عقد معاملہ قرار دینے والے لیعنی عاقد کوا مام اعظم وا مام محد کے نز دیک بیاختیار ہوتا ہے کہ وہ مہلت دے اور بری کر دے اور بیمئلدمعروف ہے۔ زید کاعمروپر مال آتا ہے پھرعمرو نے جا ہا کہ یہ مال جوزید کا اس برآتا ہے بیتحویل تہوکر بکر کا ہوجائے تو اس کا حیلہ بیہ ہے کہ عمرواس محص بکرے کہتو اپنا غلام یا کوئی متاع زید کے ہاتھ بعوض اس کے اس ہزار درم قرضہ کے جوزید کا مجھ پر آتا ہے فروخت کر دے پس جب بکراپنا غلام زید کے ہاتھ بعوض اس قرضہ کے جوعمر و پر آتا ہے فروخت کر وے گا اور زید اس بیچ کو بکر ہے قبول کر لے گا تو قرضہ تحویل ہوجائے گا یعنی بیقرضہ نذکور ہ زید ہے تحویل ہو کر بکر کے واسطے اس عمر و پر ہو جائے گا کیونکہ بیچ کا تعلق ای قرضہ ہے نہ ہوگا اس واسطے کہ دراہم و دینار عقد میں متعین نہیں ہوتے ہیں خواہ بطریق ہوں یابطریق عین ہوں بلکہ تعلق عقدا ہے دوم و دینار ہے ہوتا ہے جوذ مہ پر ٹابت ہوتے ہیں پس ایہا ہوگیا کہ گویا اُس نے بکرے یوں کہا کہ اپناغلام زید کے ہاتھ بعوض مثل اس قرضہ کے جوزید کا مجھ پر آتا ہے فروخت کر دے پھر اس کائمن اس قرضہ کے ساتھ جواس کا جھھ پر آتا ہے قصاص کر دے اور بیرجائز ہے ہیں ایسی حالت میں بیر مال تحویل ہوکر بکر کے واسطے ہو جائے گا اوراس مسئلہ کو جامع صغیر میں ذکر کیا ہے اوراس کے دوحیلہ ذکر فریائے ہیں لپس ایک تو مہی ہے جوہم نے بیان کیا اور دومراہیہ

ا یعنی نصاف نے نکار ہے اور وجہ اعتراض کا خدصہ ہے کہ مجور کرنے میں دوسرے کا حق باطل ہوتا ہے اور وہ بھی مستحق ہے کہ مدت و مہلت پائے الا مع لیعنی سی حیلہ ہے بدل کے بیال بحر کا ہوجائے اور وہ قرض خواہ ہوجائے 11 منہ (1) بیعنی آزاد ہالغ کومجور کرنے کو 11 منہ

ہے کہ قرض دارعمر و ندکوراس مخص بکر کو حکم کرے کہ زیدےاس قرضہ کے عوض جواس کا مجھ پر آتا ہے اپنے اس غلام پر صلح کر لے پس جب اس نے ایسا کیا تو جو مال عمر و پر ہے و واس بر کے واسطے ہوجائے گالیکن فرق یہ ہے کہ اس حیاف کی صورت میں غلام کی قیمت واپس لینے کامستحق ہو گا اور اس کی وجہ ریہ ہے کہ سکے کا وقوع اس غلام پر ہوا ہے بدل سکے پرنہیں ہوا ہے کیونکہ سکے جب مضاف بعین ہوئی تو اُس کاتعلق بعین ہوتا ہے نہ بمثل جودین ہو کر بذمہ واجب ہوائ واسطے اگر دین پرصلح کی پھر دونوں نے ایک دوسرے کی تصدیق کی کہاس پر قرضہ نہ تھا توصلح باطل ہو جاتی ہے اور جب صلح غلام پر واقع ہوئی تو ادائی قرضہ بعین غلام ہوئی پس قرض دار اس اوا کرنے والے سے اس کے غلام کا قرض لینے والا ہو گیا اور غلام کا قرضہ لیٹا اس غلام کی قیمت کووا جب کرتا ہے اور حیلہ بیچ کی صورت میں عقد بیج متعلق بدین دین نہیں ہوا بلکہ اس کے مثل ہے متعلق ہوا جواس کے ذمہ دین واجب ہوا اس واسطےا گر طالب نے مطلوب ے اپنے قر ضد متدعوبیہ کے عوض کوئی چیز خربیدی بھر دونوں نے با تفاق اقر ار کیا کہ اس مطلوب پر پچھے قر ضد نہ تھا تو بیچ باطل نہ ہوگی پس ہرگاہ حالت میضہری تو مامور اپنے غلام کے تمن سے اس قرض وارتھم دہندہ کا قرضدادا کرنے والا ہو گیا گویا اس نے غلام کو درموں کے عوض فروخت کر کے پھراس کے تمن کوقر ضہ مذکورہ کا جومشتری کا قرض دارتھم دہندہ پر تھا قصاص کر دیا ہیں جب ایس عالت ہوتو مامور ندکورا پنے تھم دہندہ ہے اپنے غلام کاثمن واپس لے گا اور وہشل قرضہ کے ہے پس ایہا ہی یہاں بھی ہے اور اگر قرض دارنے ایسانہ جا ہا بلکہ طالب نے ایسا جا ہا تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ قرض خواہ ما لک غلام یا متاع ہے اس کا غلام یا متاع بعوض ہزار درم کے مطلقاً خریدے اور بیٹ کیے کہ بعوص ان ہزار درم کے جواس کے فلاں قرض دار پر ہیں اس واسطے کہ اگر ایسا کیے گا تو لازم آئے گا کہ اُس نے قرضہ کا مالک ایسے شخص کو کیا جس پر قرضہ بیں ہے بعنی سوائے قرض دار کے دوسرے کوقر ضہ کا مالک کر دیا اور میہ جائز نہیں ہے پس وہمطلقاً ہزار درم کے عوص خریدے پھر بائع کواس ثمن کی اُتر ائی اپنے قرض دار پر کرائے بس میہ قرضہ اس یا تع کا ہوجائے گا۔

الیں مدت کی مہلت کا اقر ارکر نا جولوگوں کے عرف ورواج کے خلاف ہے تو کیا صورت ہوگی؟

اس طور ہے اقرار کر کے کے اقرار نامہ تحریر کر دیا تو پھراس مقر کے واسطے اس مقرلہ پراور اس قرض دار پر اس مال کی بابت کوئی راہ نہ ہو گ ۔ زید کاعمرو پر مال آتا ہے پس عمرونے زید ہے درخواست کی کہ فلاں وقت معلوم تک مجھے اس کے اداکرنے کی مہلت دے یا اس کی قسط مقرر کردے اور زید نے اس کومنظور کیا گرعمر و کوخوف ہوا کہ ایسانہ ہو کہ زیداس امریس بیدحید نکالے کہ اس مال کا کسی خص غیر کے واسطے پہلے اقرار کردے پھر مجھے مہلت دے یا قسط مقرر کردے پس بنابر قول امام ابو پوسٹ کے اس کا مہلت دینایا قسط مقرر کرنا سیحے نہ ہو پس اس نے ایسا حیلہ طلب کیا جس ہے اس کا مہلت دینا یا قسط مقرر کرنا بالا تفاق سب کے نز دیک سیحے ہوجائے تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ طائب لینی زید سے اقر ارکرا دے کہ بیر مال جب سے عمرو پر واجب ہوا ہے تب سے ای طور سے واجب ہوا ہے کہ اس کی میعاد ادائی فلال مدت تک ہے اور اگر اس کی قسط بندی جا ہتا ہے تو اس ہے اقر ار کرا دے کہ یہ مال جب سے واجب ہوا ہے تب سے اس طور سے واجب ہوا ہے کہ اس کی میعادادائی تاونت فلال بطور قسط بندی ہے اور قسطوں کی تعداد و وقت ادائی وغیر ہ سب مفصل بیان کرد ے اور اس طرح تحرير کرانے کی وجہ بدہے کہ علماء نے باہم اختلاف کیا ہے کہ جو تحص تاج کے داسطے دکیل ہود ہ بڑج تمام ہو جانے کے بعد مہلت دینے یا قبط بندی کرنے کا مختار ہے پانہیں ہے لیکن سب نے اس امر پراتفاق کیا ہے کہ اس کو بیا ختیار ہے کہ بڑج کرتے وقت اوھار میعادی شمن یا ممن قبط بندی کے ساتھ اواکرنے کی شرط پر فروخت کرے۔ پس جا ہے کہ اس سے اُس طور سے اقر ارکر او سے چنانچ امام ابو بوسٹ نے فرمایا ہے کہ قرضہ مطلقاً ٹابت ہونے کے بعد مہلت دینا وقسط مقرر کرنا جائز نہیں ہے اور امام ابو بوسف نے بیہ جائز رکھا ہے کہ دوسرے ے بیا قرار کرے کہ یہ مال میعادی یا قسط بندی پرادا کرنے کے ساتھ ہی واجب ہوا ہے اور پنظیراس مسئلہ ذیل کی ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ اگر قر ضہ کے دوقر ض خواہ شریک ہوں لیں ایک قرض خواہ نے اپنے حصہ کے داسطے مہلت دین جابی اور و دسرے نے انکار کیا تو ایس مہلت دینابالکل جائز (۱) ندہوگا اور اگر دونوں میں سے ایک نے کہا کہ بیقر ضہ جس وفت واجب ہوا ہے بھی سے معیادی واجب (۲) ہوا ہے اور دوسرے نے اس سے انکار کیا تو مقر کے حصہ کے حق میں مہلت ٹابت ہوجائے گی ای طرح حد القذف کی صورت میں اگر حد قذف كى تهمت لكانے والے يرواجب ہوئى پھرجس كوتبمت لكائى ہاس نے جاہا كدأس كومعاف كرديقومعاف كرنا كچھ كارآ مدند ہوگا اور اگر تہمت زوہ نے اُس طرح اقر ارکیا کہ میں اپنے دعویٰ میں مبطل تھا تو حد سما قط ہوجائے گی ہیں اس سے ظاہر ہوا کہ اگر کی شخص نے کسی چیز کے سبب کا اقرار کیا تواس کا ثبوت اس طور ہے ہوگا جس طرح اس نے اقرار کیا ہے اور اگر کسی مخص نے اپنے اقرار ہے کس سبب کے بدل ڈالنے کا جوٹا بت ہو چکا ہے قصد کیا تو اس کا اقرار کارآ مدند ہوگا پس ایسا ہی ہمارے اس مسئلہ میں ہے۔

مشن الائد طوائی نے فر مایا کہ بیسب اس صورت میں ہے کہ جب اس نے الی مدت کا اقر ارکیا جولوگوں میں متعارف ہوا وراگرائی نے الی مدت کا اقر ارکیا جولوگوں میں متعارف ہوا وراگرائی نے الی مدت کی مہلت کا اقر ارکیا جولوگوں کے فرف ورواج کے فلاف ہوتو امام ابو بوسف وامام محد کے نزدیک اس کا بیا قر ارضی خرب ہوگا اور بید مسئلہ کتاب الوکالة میں مذکور معروف ہے کہ وکیل تھے نے اگر مینی کو میعادی ادھار فروخت کیا تو امام ابو صنیف کے نزدیک و لی ہی میعاد می قر اردی ہواور صاحبین کے نزدیک و لی ہی میعاد میچ ہوگی جیسی لوگوں میں رائج و معروف ہے اور نیزید بیسی چاہئے کہ طالب اس مطلوب کو جو پھوائی مراکہ میں درک چیش آئے اس طالب کی جانب یا سبب سے بطریق اقر ارو تلجیہ او جبرہ تمدیک وتو کیل کے یا کسی تصرف کی وجہ سے جوائی نے مال میں اس طرح

ل سمجية فقط خام من مقد نظي قيمت كاخفيه مواضعه بوتائب كتاب البيوع ويجهو (١) يعني كري حصه بين جارز نه بوگاما امنه

<sup>(</sup>٢) يعنی فاياں وفتت تک ۱۲

کیا ہوجس ہے اس مطلوب کی مہلت میعادی جس کا وہ مستحق ہوا ہے باطل ہوتی ہوتو پیرطالب اس کا ضامن ہے کہ اس مطلوب کواس ے خلاص کرائے گا جو چھاس پر لازم آئے گا وہ اس مطلوب کوواپس وے گا پس اگر دونوں نے اس طرح حیلہ کرلیا پھر ایک شخص ٹالٹ آیا جس کے واسطے اس طالب نے اس مطلوب کومہلت دیئے سے پہلے اس مال کا اقر ارکیا ہے پس اس نے مطلوب سے مال کا مواخذه کیا اورمہلت دینے میں اُس کی تکذیب کی توامام ابو پوسٹ کے موافق مہلت ٹابت نہ ہوگی کیکن مطلوب کو بیاستحقاق حاصل ہو گا کہ وہ حالب ہے اس چیز کے واسطے جس کا وہ ضامن ہوا ہے رجوع کرے اس واسطے کہ اُس نے متمانت کرلی تھی کہ جو یچھاس کو درک اوقتی ہوگا اس کا میں ضامن ہوں ہیں اُس کو بیدرک لاحق ہوا لپس مطلوب اس ہے رجوع کرے گا پھر یا تو طالب اُس کو جھز ائے گایا جو یکھاس کے واسطے ضانت کی ہے اس قدر مال اس کودے دے گا کہوہ مطلوب برتامیعا دیذکورہ قسطہائے مقررہ قرضہ رے گازید کا عمر ویریال آتا ہے پھرعمر ومرگیا اور اس کے دارث نے زید ہے درخواست کی کہتو اس مال کے واسطے فلاں وقت تک مہلت دے و ہے تو فر مایا کہ بیمہات تا جائز ہے اور منس الائمہ صوائی نے فر مایا کہ بیمسئلہ امام خصاف کی جانب سے متقاد ہے اور اس کا ذکر مبسوط میں نہیں ہے لیکن مسبوط میں اس قدر مذکور ہے کہا گرقرض دارمر گیا تو اس کے مرتے ہی میعاد جاتی رہے گی اور قر ضہ فی الحال واجب الہ دا ہو جائے گا اور اس میں حصرت زیدین ثابت انصاری رضی الندعنہ کی حدیث تقل فر مائی ہے اور اس صورت کو اس مقام پر ذکر نہیں فر مایا ہے اور خصاف نے فر مایا کہ وارث کے فق میں قرضہ کی میعاد جومقرر تھی ثابت نہ ہوگی اس واسطے کہ قرضہ اس برنہ تھا ہی اس کے حق میں میعاد بھی ٹابت نہ ہوگی بھراس کے بعد اگر میعاد ٹابت ہوتو تو میت کے واسطے ٹابت ہوگی یا مال قرضہ کے حق میں ٹابت ہوگی لکین منت کے حق میں ٹابت نہیں ہوسکتی ہے کہ اس کی موت ہے تر ضداس کے ذمہے ساقط ہو گیا ہیں اس کی موت کے بعداس کے حق میں ابتدا ایکونکر میعاد ثابت ہو گی اور مال کے حق میں بھی مہلت ثابت ہونا جائز نہیں ہے اس واسطے کہ وہ عین ہے اور اعمان میعادوں کو قبول نبیں کرتے ہیں ای واسطے ہم نے کہا ہے کہ مہلت میعادی ثابت نہ ہوگی۔

فتاوي عالمگيري... جلد 🛈 ڪر ٢٣١ کي د الحيل

فی الحال واجب الا دا ہوگیا پس اس کوا ختیار ہوا کہ اس کا مال فروخت کراد ہاور جہاں کہیں پائے وصول کر لے پس اس سے اس طرح کا اقر ارکر الیا تا کہ وہ وارث سے رجوع (۱) نہ کر سکے اور نیز کتاب بیس فر مایا کہ یوں اقر ارنہ کرے کہ یہ مینت قرض وار مفلس مرگیا اور وارث نے اس کے بعد اس کی طرف سے صاحت کی ہے بلکہ یوں اقر ارکر ہے کہ اُس نے میت کی زندگی بیس اس کی طرف سے صاحت کی تھی کیونکہ امام اعظم رحمت القد تعالیٰ کا فد ہب یہ ہے کہ مفلس کی طرف سے قرضہ کی کفالت کرتا تھے نہیں ہے پس اس قول سے احتر از ہونے کے واسطے ای طور سے اقر ارکر ہے جس طرح ہم نے بیان کیا ہے رید ذخیرہ بیس کھا ہے۔

منرهوين فصل

## اجارات کے بیان میں

ا مام محدٌ نے اجارات اصل میں فرمایا کہ زید نے عمرو ہے ایک جمام جارہ پر لیا اور مالک جمام عمرو نے زید کے ذمہ جمام کی مرمت کی شرط لگائی تو اجارہ فاسد ہوگا اس واسطے کہ مقد ارمرمت داخل اجرت ہوگی حالا نکہ وہ مجبول ہے پس اگر اس کے واسطے حیلہ جا ہا تو اس کا حیلہ بیہ ہے کہ دیکھنا جاہئے کہ مرمت میں کس قد رخرج ہوگا پس اس کا انداز ہ کر کے بیمقدار اسکی اجرت میں بڑھائے پھرعمرو أس كوظم دے كما جرت ميں سے اس قدر مال اس كى مرمت ميں خرج كرے چنا نچدا كركرايدكى مقدار دس درم ہواور مرمت كے واسطے خرچہ کی مقدار ضروری بھی مثلاً دی درم ہوتو مالک تمام اس کوجیں درم کے عوض اجار ہیر دے چھراً س کو حکم کرے کہ اس میں ہے دی درم اس کی مرمت میں فرج کر ہے ہیں متاجراً س کی طرف ہے اس کے جمام کی مرمت اس کے مال سے کرنے کا وکیل ہوجائے گا اور سے معلوم ہے پس جائز ہوگا اوربعض مشائخ نے فر مایا کہ بید حیلہ بتابر تول صاحبینؓ کے ٹھیک ہے اور بتابر تول امام اعظمؓ کے ٹھیک نہیں ہے اس واسطے کداجرت قرضہ ہے حالانکہ اس کوایک مجبول چیز میں صرف کرنے کا تھم کیا ہے اور یہ مانع جواز ہے اس واسطے کہ مرمت و اُجرت امام اعظمٌ ہی کے قول پر مانع جواز و کالت ہے جیسے کہ اگر بدون سے قرض خواہ نے کہا کہ جومیر انچھ پر ہے اس کوفلاں چیز کی بھج سلم میں وے دے یا کہا کہ میرے واسطے فلاں چیز بعوض اس کے جومیر اتجھ پر ہے خرید دے اور بعض مشائخ نے فر مایا کہ ایسانہیں ہے بلکہ رہ حیلہ بالا تفاق سب کے قول کے موافق ٹھیک ہے لیکن باہم اس امر میں اختلاف کیا کہ وجہ جواز کیونکر ہے سوبعض نے کہا کہ وکیل كرنے كے وقت اجرت واجب نہ تھى تاكہ بدلازم آئے كداس نے مجبول جيز مي قرضہ كے صرف كرنے كا حكم ديا ہے جو كہ جواز و کا لت ہے مانع ہے آیا تو نہیں ویکما ہے کہ اگر اس کوبل اجارہ کے اس امر کا وکیل کرے تو و کا لت جا نز ہے پس ای وجہ ہے جا نز ہے جوہم نے بیان کر دی ہے بخلاف مسئلہ کم کے کہ اس صورت میں وقت وکالت کے قرضہ واجب تھا کہل جب اس نے اب امر کے واسطے وکیل کیا اورمسلم الید کومعین ند کیا تو اس کواس امر کا وکیل کیا کہ جو قرضہ اس پر واجب ہے اس کومجہول کی جانب صرف کرے اور میہ جائز نہیں ہے جیے اگر یوں کہا کہ جومیر انتحہ پر ہے اس کو کسی کو دے و ہے تو یہ جائز نہیں ہے اور اس مسئلہ مذکور و بالا ہیں اس کے برخلاف ہے جتیٰ کہ اگر وقت وکیل کرنے کے اجرت واجب ہوتی تو بنابر قول امام اعظمؓ کے جائزینہ ہوتی تاوتفتیکہ وہ اینٹوں وفروشدہ آلات کو معین نہ کرتا جیے کہ مسئلہ میں ہے اور بعضوں نے کہا کہ امام اعظم قر ضرخ ج کرنے کا وکیل کرنا جبھی نہیں جائز کہتے ہیں کہ جب وہ چیز جس کی طرف صرف کیا جائے بعن محل صرف مجہول ہواور اگر معلوم ہوتو نا جائز نہیں فرماتے ہیں آیا تو نہیں ویکمتا ہے کہ اگر کسی نے دوسرے سے ایک گھوڑ ایا غلام کرایہ پر لیا اورموجر نے متاجر کووکیل کیا کہ اس اجرت میں ہے اس قدر اس جانور یا غلام کے دانہ و خوراک میں صرف کرے تو جا مُزہے اس واسطے کی کل صرف یعنی گھوڑ ایا غلام معلوم ہے اور اس صورت میں بھی محل صرف یعنی مرمت

جمام معلوم ہے بخلاف مسئلہ کم کے کہ اس بی کل صرف لیمنی مسلم الیہ جبول ہے تی کہ اگر وہ معلوم ہومثلاً یوں کے کہ جومیرا تجھ پر آتا ہے اس کوفلاں شخص کوفلاں شخص کی بجے سلم بیں دے دے لین مسلم الیہ کومین کر دے تو امام اعظم کے زو یک بھی جائز ہے۔ پھر اگر مستاجر نے کہا کہ بیس نے استے مال سے اس جمام کی مرمت کی ہوتو بدون جبت کے اس کا قول قبول نہ ہوگا ہی جس جر کے دوقول کر سے اس کی تصدیق ہوگی تو بھی مستاجر کا فول بدون جب کے مستاجر اس کی مرمت جس جر کے دوقوی کر سے اس کی تصدیق ہوگی تو بھی مستاجر کا قول بدون جب کے قول نہ ہوگی تو بھی مستاجر کے دفت اور مستاجر کے ذمہ جمام کی مرمت کی شرط کرنے کے دفت ما لک جمام نے بدون جب کے قول کی تصدیق کو گرائی کے بعد مستاجر بیج و کے دوگوئی کر سے اس کی مرمت بیس اس قد رخرج کیا ہے تو اس کے قول کی تعد اس کی مستاجر نے دکوراس مرمت کے خرچہ کے دوگوئی بیس امر کا مدی ہے کہ جواجرت اُس پر دار کی تھد اپنی کی جائے گی اور اس کی دوجہ سے کہ مستاجر نے دکوراس مرمت کے خرچہ کے دوگوئی بیس امر کا مدی ہے کہ جواجرت اُس پر دار جوگئی کی دہ اس نے دوگوئی کی اور اس کی دوراس کا دوگی کی آگر اس نے دھی تھے اور کی کہ جواجرت اُس کے مطرح دوگی کی کیا تو کہ کی کیا تو کری کیا تو بھی کیا گول تھی کہ کر اوراس کا دوگی ٹا بت ہوگا جیسے کہ اگر اس نے دھی تھے اوا کرنے کا دوگی کیا تو بھی کیا گول کے دوراک کرتا ہے گواہ قائم کر سے تو اس کا دوگی ٹا بت ہوگا جیسے کہ اگر اس نے دھی تھے اوا کرنے کا دوگی کیا تو بھی کے اگر اس نے دھی تھے اور کی کیا تو بھی کھی کہ کے ۔

مچرا گرمتاج نے جاہا کداییا حیلہ کرے کہ جس ہے بدون جمت کے اس کی مرمت میں صرف کرنے کا قول آبول ہوتو یہ حیلہ ہے کہ بفدرمرمت کےمتا جر مذکوراس موجر کو بیشگی دے دے چھر ما لک جمام اس کووصول کر کےمتا جرکو دے دے اور اُس کو حکم کرے کہ اس کومرمت جمام میں خرچ کرے پس اس کے خرچ کرنے میں متاجرا مین کا قول قبول ہوگا کچھے گوا ہوں کی ضرورت نہ ہوگی اس واسطے کہ پیشکی ادا کرنے سے جو پچھادا کیا ہے وہ مالک حمام کی ملک ہو جائے گی پھر جب وصول کر کے اس کو دے دے گا تو اس کے بعدمتاج نہ کوراس میں اس کا امین ہو گااور امانت کوامانت کی جگہ صرف کر دینے میں امین کا قول قبول ہوتا ہے اور حیلہ دیگر بدین غرض الرمتاجرك ذمه ہے كواه ساقط موں يہ ہے كہ بفتر مرمت ك خرچه كى در ميانى عاول كے ياس ر كھے تی كہ جس قد رخرج ہواس کی مقدار کی بابت اس عادل کا قول قبول ہو گا اس واسطے کہ عادل نہ کورا مین ہوگا۔ اگر ایک شخص نے دومرے سے میدان دار بعوض اجرت معلومہ کے مدت معلومہ تک کراہ لیا اور اس کو مالک دارنے تھم دیا کہ اس میں ایسی ممارت بنواد ہے اور اس کا خرچہ اس کے کراہ ے محسوب کرلے تو بیرجا نزے آیا تو نہیں و کھتا ہے کہ امام محمد رحمتہ القدعلیہ نے ذکر فر مایا کہ اگر ایک مخص نے دوسرے ہے ایک حمام کرایہ پرلیااور مالک جمام نے اس کو حکم دیا کہ اس جمام کی فکست وریخت کی مرمت کرے اور اس کے کرایہ میں ہے محسوب کرے تو جائز ہے ہی جب امر جائز بھمراوراس نے ممارت میں خرج کیا تو کرایہ میں سے بقدر خرچہ کے محسوب کرے گااس واسطے کہ اس نے با لک دار کے علم سے عمارت بنوائی ہے اور کراہیا س متاجر کے ذر قرضہ ہے ہیں دونوں کی مقدارا گر برابر ہو یچھ کی بیشی نہ ہوتو قصاص ۔ کرلیس کے اوراگر کمی وجیشی ہوگی تو بفقدراس کے ایک دوسرے ہے واپس لے گا اور پیٹمارت اس دار کے مالک کی ہوگی اوراگر ما لک جمام نے بیذ کرنہ کیا کہ تمارت کاخر چہ اس کے کرایہ میں ہے محسوب کر لے بلکہ فقط بیٹھم کیا کہ اس میں ایسی الی تمارت بنوادے اوراس ہے زیاد و کچھند کہا کہ جو کچھتو اس میںصر ف کرے وہ کرایہ میں مجسوب کر لے پس اُس نے عمارت بنوائی تو بہ عمارت کس کی ہو گی سواس میں مشاک نے اختلاف کیا ہے بعض نے فرمایا کہ ممارت اس محف کی ہوگی جس کی زمین ہے اور اس کی دلیل اُس سے نکالی جوا مام محد نے صان الا جازت میں ذکر کیا ہے کہ اگر ایک شخص نے دوسرے کوایک جمام کرایہ پر دیا اور مستاجر کو تھم دیا کہ اس کی شکست و ریخت کی اور ضروری چیز کی تعمیر کرے اور اس نے ایسا ہی کیا تو پیٹمارت ما لک جمام کی ہوگی اور بعض نے کہا کہ پیٹمارت اس مت جرکی ہوگی اوراس کی دلیل اس سے نکالی جو کتاب العاریة میں مذکور ہے کہ اگر ایک مخص نے دوسرے سے ایک دار عاریت لیا اوراس میں عمارت بنائی حالاتکہ مالک دار کی عظم سے بنائی ہے تو بیعمارت اس مستعیر کی ہوگی۔ پس بنابر تول ایسے عالم کے جو کہنا ہے کہ اس

صورت میں عمارت مذکورہ مستاجر کی ہوگی مستاجر کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ جو پچھائس نے تقمیر میں خرچ کیا ہے وہ موجر ہے واپس لے پس اگرمتاجر کوخوف ہوا کذاگراس نے عمارت بنائی اوران سالوں کے تمام ہونے سے پہلے مدت اجارہ گذرگی تو شایداس کا مرافعہ ایسے قائنی کے حضور میں ہو جوالی صورت میں بنا برقول بعض مشائخ کے مستاجر کے واسطے موجر سے خرچہ واپس لینے کا استحقاق جائز نہیں جانتا ہے پس اس کاخرچہ جاتارہے گااور اس کوضرر مینچے گا پس اُس نے اس کے واسطے حیلہ طلب کیا تو اس کا حیلہ بیہے کہ مالک دارہے یوں کہے کہ وہ جب اجازت ممارت دیتا ہے تو اس کے ساتھ رہی ہے کہ میں تیرے خرچہ تھیر کا حساب اس کے کرایہ ہے کر دوں گا ہی جب اس نے ایسا کیا تو ہرگاہ ان سالوں کے تمام ہونے سے پہلے اجارہ ٹوٹ جائے گا تو اس کواختیار حاصل ہوگا کہ جو پچھاُس نے خرچ کیا ہے وہ موجر سے واپس لےاورحیلہ دیگریہ ہے کہاس خرچہ کی مقدار کو دیکھ کراس قدر تخمینہ ہے ہوتی ہے اس کو دار ندکور کے آخر سال کے کرایہ میں لائے اور اس کوملا کراس کا آخر سال کا کرایی قرار دے پھر مالک داراس امر کا اقرار کرے کہ مستاجر نے مجھے کواس دارے کرایی ہی ہے سال کا آخر ہ کا کرایاں قدر پینگی دیا ہے اور میں نے اس کومتاج سے وصول پایا ہے تی کداگر اس مدت کے گذر نے سے پہلے اجارہ منقصی ہواتو متاجر نذکوراس فقدر مال جس کی بابت موجر نے اقرار کیا ہے کہ میں نے بابت کرایہ سال اخیرہ کے وصول کیا ہے موجر ہے واپس لے گااور اگر اجارہ ندکورا بنی بوری مدت تک رہاتو اجارہ کامقصود حاصل ہوجائے گا اور پھرمتاجر کواس موجر ہے بعنی مالک دار ہے اس کے واپس لینے کی کوئی راہ نہ ہوگی رو خیر ہ میں ہے اور اگر مستاجر کوخوف ہوا کہ شاید موجر اس ہے تتم نے کہ توقتم کھا کہ میں نے اس کواس قدراجر بت بابت سال اخیرہ کے پیشکی دی ہے تو وہ تم نہ کھا سکے گا ہیں کوئی دوسر احیلہ چاہئے تو اس کا حیلہ بیہ ہے کہ متناجر نہ کوراس موجر کے ہاتھ کوئی چیز کم قدر بعوض اس قدر مال کے فروخت کر کے موجر کوحوالہ کر دے ہیں اگر اس مدے مقررہ کے گذرنے سے پہلے اجارہ فنخ ہواتو متناجر مذکوراس ے اس چیز کائمن واپس لے سکتا ہے اور و وال امر پرفتم کھا سکتا ہے کہ اس موجر پرمیر ااس قدر مال واجب ہے اورا گرا یک مخص نے جایا کہ ا پی زمین جس میں بھیتی ہے کی کواجارہ پر دیتو اس میں کوئی حیار نہیں نکل سکتا ہے سوائے ایک صورت کے اوروہ بیہ ہے کہ بھیتی اس کے ہاتھ فروخت کر کے زمین اس کوا جارہ پر دے دے اس واسطے کہ جوازعقد ا جارہ کی شرط بیہے کہ بعدعقدا جارہ کے متاجراس زمین ہے انتفاع حاصل کر سکے ادر جب اس کے ہاتھ کھیتی فروخت کی پھرز مین اس کوا جارہ پر دے دی تو وہ زمین نذکور ہے انتفاع حاصل کرسکتا ہے کہ اس میں اپی کھیتی کی تربیت کرے گا اور اگر کھیتی اس کے ہاتھ فروخت نہ کی تو متناجراس زمین سے انتفاع کم حاصل نہیں کرسکتا ہے کیونکہ وہ موجر کی بھیتی میں پھنسی ہےاور نیز مستاجر کوسپر دنہیں کر سکتا ہے بدون اس کے کہا پنی بھیتی اس میں سے اکھاڑ لےاور اس میں اس کے حق شن کھلا ہواضرر ہےاس واسطے عقد فاسد ہوگا اور علیٰ ہذا اگر زہین ہیں در خت یا کوئی عمارت ہواور جا ہا کہ زہین کرایہ پر دے دے تو بھی جا ہے کہ درخت وعمارت بہلے اس کے ہاتھ فروخت کرد ہے چرز مین کوا جارہ پردے بیمبسوط عی ہے۔

زید نے جا اک عمروکی زمین جس میں عمرو کی کھیتی ہے اجارہ پر لے تو جائز نہیں ہے اور مشائح نے اس کے عوم جواز کی وجہ بیان کرنے میں اختلاف انکیا ہے بعضوں نے کہا کہ اس وجہ ہے جائز نہیں ہے کہ اس نے الی زمین اجارہ پر دی ہے جس ہے متاجر انتفاع نہیں عاصل کرسکتا ہے ہیں عقدا جارہ ایسا ہوا کہ گویا اس نے الیمی زمین اجارہ پر دی جولو نیا<sup>(۱)</sup> ہے یا الیمی زمین اجارہ پر دی جس میں سے یانی رستا ہے اور بعض نے کہا کہ بیدوجہ ہے کہ اُس پر حکماً مالک زمین کا قبضہ قائم ہے اس واسطے کہ اس میں اس کی کھیتی ہے۔ بیاس وقت ہے کہ جب تمام زیکن جوہ رختوں وغیر ویش کیٹسی ہوئی ہے سب اجار ہر وی اورا گرفتظ خالی زیکن وے وی تواس کی پجھھا جت نہیں ہے اا ع - تولدانتا ف قال المترجم يحمدا فتلاف نبيل بلكه برووام عدم جوازك ليمستقل بين غايت آكد كس كوئي اور دوسرے في دوسرا بيان بيا 11

(1) لينى زهين شوراا

موجود ہے پس اس نے ایسی چیز اجارہ پر دی جس کو سپر دنبیں کرسکتا اور ایساا جارہ سچے نبیس ہوتا ہے پس اگر اس نے اس کے جواز کا حیلہ میا باتو حیلہ رہے کہ جس کوا جارہ پر دینا جا ہتا ہے اس متناجر کے ہاتھ پہلے اپنی کھیتی فروخت کروے بھراس کے بعد بیز بین اجارہ پر وے دیتو اجارہ جائز ہوگا اس واسطے کہ بھیتی مذکور بیجہ مت جر کے خرید نے کے اس کی ملک ہوجائے گی پس متاجراس زمین سے انتفاع حاصل کر سکے گا اس طرح کماس کی بھی اس زمین میں تربیت یائے گی ہی اس صورت میں ایسا ہوگا کماس نے ایسی چیز اجارہ پروی جس سے متاجرانفاع عاصل کرسکتا ہے اور اس وجہ ہے کہ جب بھیتی مذکورمت جرکی ملک ہوگئی تو زمین ہے موجر کا قبضہ تھمی وطلیفی سب دور ہو گیا ہیں ایسی چیز اجارہ یر دی جس کو بخو بی سپر دکرسکتا ہے ہیں اجارہ سے جو گااور ہمارے بعض مشائخ نے فر مایا کہاس حیلہ ہے اس زمین کااجارہ جبھی سے ہوگا کہ جب اس نے اپنی کھیتی کو بہتے رغبت و جد<sup>ا</sup> فروخت کیا ہواور اگر بطور نتیج بزل وتلجیہ فروخت کیا ہوتو اجارہ جائز نہ ہوگا کیونکہ جب نتیج ہزل ہوگئی تو زراعت مذکور ما لک بالع سے خارج نہ ہوگی ہیں بعدیج کے بھی وہی حال رہے گا جو بھے سے پہلے تھا اور بھے رغبت و جد کی پہچان یہ ہے کہ زراعت مذکور بعوض اینے داموں کے فروخت کی جائے جواس کی قیمت کے برابر یا زیادہ ہیں یااس قدر کم ہیں کہ جس قد رلوگ اینے انداز من خسارہ اُٹھا لیتے ہیں اور بھتے ہزل ہونے کی پہچان مدے کرزراعت کے دام اٹنے ہوں جو قیمت زراعت سے اس قدر کم ہیں کہ لوگ اپنے انداز میں ایسا خسار ہبیں اٹھاتے ہیں اور بعض مشاکخ کے نز دیک اگر بھی مذکور بعوض اپنے واموں کے ہوجواس کی قیمت ہے اس قدر کم ہیں کہ جس قدرلوگ اپنے انداز میں خسارہ نہیں آٹھ تے ہیں تو وہ بھی امام اعظم کے نزدیک زیج رغبت ہے پس اجارہ جائز ہو گا اور صاحبین کے نز دیک تھ بزل ہے بس اجارہ جائز نہ ہوگا اور بعضوں نے فر مایا کہ اگر بیڑھ قیمت سے کم داموں کے موض ہوتو بھی با تفاق بھ جدورغبت ہے بیل جواز اجارہ ہے مانع نہ ہوگی اور اس کا بیان ہے کہ دونوں نے اس سے عقد اجارہ کا سیحے ہوتا جا ہا ہے اور صحت اجارہ بدون اس کے نہیں ہوسکتی ہے کہ پہلے زراعت فروخت کی جائے اور بہتج رغبت وجد فروخت کی جائے پس بظاہر یہی ہے کہ اپنی غرض یوری کرنے کے واسطے دونوں نے بہتے رغبت وجدیج کی ہے۔

ذ کر کر دی<sup>(۱)</sup> ہےاوراجارہ جائز ہوجائے گا اس واسطے کہا جارہ بعوض اجرت معلومہ واقع ہوا ہے پس سیح ہو گا پھرموجر نے متاجر کو ا جرت میں ہےا دائے خراج کی اجازت دی ہے ہیں متاجر نہ کوراجرت واجبہ میں ہےاس طرح ادا کرنے کا موجر کی طرف ہے وکیل ہو جائے گالیں میدو کالت بھی چھے ہوگی جس طرح علماء نے مرمت دار میں فر مایا ہے کہ اگر اپنا دار ایک محض کو ہاجرت معلومیا جارہ پر دیا اور موجر نے اس کو علم دیا کہ اس سال اس کی قابل مرمت چیز کی مرمت اس اجرت میں ہے کرے تو بیاتو کیل وعقد اجارہ سیج ہے اس طرح رہی جے ہے لیکن بات رہے کہ رہ حیلہ ضعیف ہے اس واسطے کہ موجر ومتاجر نے اگر خراج کے ادا کرنے میں اختلاف کیا اور متاج نے کہا کہ میں نے اس زمین کا خراج و پیداوار میں سے ادا کر دیا ہے اور موجر نے اس کی تکذیب کی یا دونوں نے مقدار ادا کرنے میں اختلاف کیا تو قول موجر کا قبول ہوگا اور مستاجر اپنے دعویٰ ادائے خراجہائے زمین مذکور میں تصدیق ند کیا جائے گا اس واسطے کہ مستاجر نہ کور سمن ہے امین تہیں ہے ہیں وہ اس دعویٰ ہے میہ جا ہتا ہے کہ صانت اجرت سے بری الذ مہ ہوا ورموجر اس ہے منظر ہے کہ اس کے حق میں بھر ما تا ثابت ہوا ہے ہیں اس منکر کا قول قبول (۲) ہوگا ای طرح مرمت دار میں بھی درصورت اِختلاف کے موجر ہی کا قول قبول ہوگا جیسے کہ ہم نے پہلے عمیان کر دیا ہے پس قوی ومضبوط حیلہ یہ ہے کہ مستاجر اس کوتمام اجرت بیشکی ادا کر دے پھر ما لک زمین اس کووصول کر کے اس مستاجر کود ہے دے اور اس کووکیل کر دے کہ میری طرف ہے والی خراج کوخراج ادا کر دے تیم اگر متاجر نے دعویٰ کیا کہ میں نے خراج اوا کر دیا ہے تو موجراس ہے گواہ طلب نہیں کرسکتا ہے بدون گواہوں کے اس کے قول کی تصدیق کی جائے گی اس واسطے کہ ہرگاہ مستاجر نے اجرت پیٹنگی اوا کر دی تو اجرت ہے ہری کر دیا چھراس کے بعد جب اس کو مالک زمین نے یہ اجرت کا مال دیا اور اس کووکیل کیا کہ میری طرف سے والی خراج کوخراج اوا کر دیے قومتنا جراس اوا کرنے میں امین ووکیل ہوا پس جب وہ کے گا کہ میں نے ادا کر دیا ہے تو ما ننداور امینوں کے اس امین کے قول کی بھی تقیدیق کی جائے گی اور ایسا ہی جواب مرمت ار بیں ہے کہ اگر مستاجر نے کراہ یہ پیشکی اوا کر دیا پھر موجر نے اس کو وے دیا کہ اس اجرت مقبوضہ میں ہے دار جہاں جہاں لائق مرمت ہواس کی مرمت کرے اورمتاجرنے کہا کہ میں نے مرمت کر دی ہے اور اس قد رخرج کیا ہے تو بدی وجہ نہ کور اس کے تول کی تقدیق محائے گی۔

کرے اامنہ (۲) اور مستاجر کو کواولائے جائے ہیں اس (۳) اگر خراج ندیج ہواامنہ (۲) پدھان و نمبر دار و بیر وا منہ (۵) اگر موجرے اٹکار کیا ا اس کا کھانا دینامتنا جر کے ذمہ شرط کیا گیا تو پہلیں جائز ہےاوراس کا حیلہ رہے کہ مقدار طعام کود مکھ کر اُس کا تخمینہ کر کے اجرت میں ملایا جائے جیسا کہ ندکور ہوا ہے۔زید نے ایک مکان ماہواری کرا ہیر پرلیا اور متناجر کوخوف ہوا کہ اگروہ اس میں مہینہ ہے زیادہ دوم ہینہ ر ہاتو جب دوسرے مبینے کا ایک روزیا دوروز گذریں گے درحالیکہ وہ اس میں ساکن ہوگا تو اس پر اس تمام مبینے کا کرایہ لازم آئے گا تو ال کا حیلہ بیہ ہے کہ مکان مذکور کو یومید کراہیہ پر لے کہ روز انداس قدر کراہیہ پر ہے پس جب جا ہے گا اس کو خالی کر دے گا اور اس بر ای قد رکرا پہلا زم آئے گا جتنے دن وہ رہا ہے اور واضح ہو کہ اس قول ہے کہ جب دوسر مے مہینہ کا ایک یا دوروزگز ریں گے تو اس برتما م اس مہینہ کا کرایہ لازم آئے گا بیمرادنبیں ہے کہ حقیقیۃ کرایہ لازم آئے گااس واسطے کہ کرایہ درحقیقت تو بعدمہینہ پوراہونے کے واجب ہوگا نیکن بیمراد ہے کہ جب مہینہ آ جائے گا اور ایک دو روز گذر جا میں گے تو اس مہینہ کا اجارہ اس کے ذمہ لازم آ جائے گا اور جامع الفتادي (۱) ميں ہے كدا كر ايك زيين اجار وپر لى اور حيا ہا كەموجركى موت ہے اس كا اجار وندنو بيانے تو موجراس امر كا اقر اركرے كدييه اراضی دل برک تک فلال مخض کی ہے اس میں جو جا ہے زراعت کرے اور جو کچھ پیدا ہوگا و واس کا ہوگا اور وجہ دیگر آ نکہ متاجر اقرار کرے کہ بیں اس کوا بیک مردمسلمان کے واسطےا جارہ لیتا ہوں اورموجرا قرار کرے کہ بیں اس کوا بیک مردمسلمان کی جو کالت ہے اس کی طرف سے اجارہ پر دیتا ہوں ہی ان دونوں میں ہے کی کی موت سے اجارہ ند کو منتقص نہ ہوگا اورا گرز مین اجارہ میں نفظ یا قیر کا چشمہ ہوا در متاجر نے جایا کہ یہ مجھے مے تو مالک زمین اس امر کا اقر ار کرے کہ یہ چشمہ متاجر کا ہے دس برس تک جمعنی آ نکہ اس کو دس برس تک انتفاع کا استحقاق حاصل ہےتو جائز ہو گا اور سرا جیہ میں لکھ ہے۔اگر اپنی زمین اجار ہ پر دی اور اسمین ور نتا ل خر ما میں اور جا ہا کہ اس کے پھل مت جرکودے دے تو اس کا حیلہ بیہ ہے کہ بیدورخت متاجر کومعاملہ پر دہے بدین شرط کہ اس کو کھلوں کے بزارحصوں میں ہے ایک حصہ ما مک کا ہے اور باقی متاجر کے بیں اور عیون میں مکھ ہے کہ اگر ایک فخص نے دوسرے ہے ایک مکان کرایہ پرلیا اور مالک مکان نے اس کو تھم کیا کہ اس کے کرایہ ہے اس کی مرمت میں خرچ کرے پس اگر اس نے خرچ کیا تو بدون گواہوں کے صرف اس كا قول قبول ند بوگا كه يس نے خري كيا ہے ہي اس نے جا با كه يس اس امريس اين بوجاؤ ل تو جا ہے كدا جرت يبينكى دے و \_ پھر مالک مکان اس اجرت کووصول کر کے ای متاجر کو وے دے اور علم کر دے کہاس کواس کی مرمت میں خرچ کرے تو و واس میں امین ہوجائے گابیتا تارخانیہ میں لکھاہے۔

(نهارهوین فصلی

## دعویٰ کے دفعیہ میں

زید کے قبضہ بھی ایک اراضی یا مکان وغیرہ ہے اس کی بابت کسی فض نے دعویٰ کیا حالا فک مدی ظالم ہے ناحق وعویٰ کرتا ہے اور منا علیہ تنم کھانے کو کروہ جانتا ہے لیس اُس نے حیلہ وقع قتم کا جا ہا تو فر مایا کہ اس کا حیلہ سے کہ اس چیز متدعو یہ کا اپنے فرز ند صغیر یا معتمد اجنبی کے واسطے اقر ارکر دے تو اس کے ذمہ سے خصومت وہم وقع ہوجائے گی ایسا ہی امام خصاف نے اپنی جیل میں ذکر فر مایا ہے اور ہم نے اور ہم نے اور بالقاضی میں ذکر کیا ہے کہ مٹ کے نہ اس مسئلہ میں اختلاف کیا ہے بعض نے اس طرح فر مایا جیسا امام خصاف نے ذکر فر مایا ہے اور ہم نے اور بعض نے دونوں صورتوں میں تفصیل وفرق بیان کیا ہے کہ فر مایا ہے اور اسطے اقر ارکر نے اور اجنبی کے واسطے اقر ارکر نے دونوں صورتوں میں تفصیل وفرق بیان کیا ہے کہ اگر اس نے اپنے فرز ندصغیر کے واسطے اقر ارکر دیا تو اس کے ذمہ سے تنم دور ہوجائے گی اور اگر اجنبی کے واسطے اقر ارکر دیا تو اس کے ذمہ سے تنم دور ہوجائے گی اور اگر اجنبی کے واسطے اقر ارکر دیا تو اس کے ذمہ

<sup>(</sup>١) جَالَ أَرِينَ مُن فِي إِوَالَ وَلُونَ سَكَرِ عِلَا فِي مِن الْمِعَالِينَ مِن مِن عَلَيْهِ فِي مِن الْمُعَالِقِينَ اللهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُواللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّه

(نيمويه فصل

#### و کالت کے بیان میں

معزول نہیں کرسکتا ہے اس واسطے کہ بیعزل قصدی ہے ہیں اس میں حضور موکل شرط ہے ہیں جب وہ معزول نہ ہواتو موکل کے واسطے خرید نے والا ہوجائے گا ای طرح اگر اس نے قبل خرید کے اس امر پر گواہ کر لئے کہ میں نے اس کواپنے واسطے خرید تا ہوں بھرای دم اس کوخرید لیا اور گجان اگر اس نے قبل کر بدی واسطے خرید نے والا ہوگا اور اگر مجلس آگر اس کا موکل مجلس اشہا ویس حاضر ہوتو وہ اپنے واسطے خرید نے والا ہوگا اور اگر اس کا موکل مجلس اندی مذکورہ کوخرید نے ویس مذکور اپنے واسطے خرید نے والا ہوگا اور اگر اس کے کہ باندی مذکورہ کوخرید نے ویس مذکور اپنے واسطے خرید نے والا ہوگا اور اگر اس کو گفتگو نے ویس واشہا و کسے آگا ہی شہوئی ہو یہاں تک کہ دیل نے خریدی تو وہ موکل کے واسطے خرید نے والا ہوگا۔

اس مسئلہ میں امام محمدؓ نے درم ودینارکو دوجنس مختلف قرار دیا ہے اورجنس واحد نہیں قرار دیا اس واسطے کہا گر دونوں کوایک جنس قرار دیا ہوتا تو درصور حیکہ موکل نے درموں ہے خرید نے کا تھم کیا نے وکیل نے دیناروں سے خریدی یا اس کے برعکس کیا تو وہ اپنے موکل کے واسطے خرید نے والا ہو جاتا اور شرح جامع کے باب المساومتہ میں ندکور ہے کہ تھم ربوا کے حق میں ازرو نے قیاس درم و دینار دوجنس مختلف قرار دیئے گئے ہیں حتیٰ کہایک کی ہیج بعوض دوسرے کے زیادتی کے ساتھ جائز ہے اورسوائے تھم ر پواکے استحساناً دونوں ایک جنس قرار دیتے گئے ہیں حتی کہ باب زکوۃ میں ایک سے دوسرے کا نصاب پورا کیا جاتا ہے اور نیز مکف کردہ شدہ چیزوں میں قاضی مختار کیا گیا ہے جا ہے درموں ہے اُس کی قیمت انداز ہ کرادے یا دیناروں ہے اور نیز جو مخص بعوض درموں کے فروخت کرنے پرمجبور کیا گیا اور اُس نے دیناروں کے موض مجبور آفروخت کیایا اس کے برعکس کیا تو بیڑج با کراہ رہے کی اور نیز درموں کے حق دار نے اگراہیے قرض دار کے دیناروں پر قابو پایا تو اس کوا ختیار ہے کہانی جنس حق میں لے لے جیسے اس نے درموں پر قابو پایا مگرایک روایت شاذہ امام محمد ہے اس کے برخلاف مروی ہے اور نیز اگر درموں کے عوض کوئی چیز فروخت کی پھرمشتری کے تمن ادا کرنے ہے پہلے اس کو یٹاروں سے خربدلیا یا اس کے برعکس کہا حالا نکہ تمن اوّل کے بنسبت دوسرا من کم ہے تو استحسانا بیج سنتحاسد ہوگی لیکن جوہم نے اس مقام پر فدکور پایا ہے اس سے ظاہر ہوا کہ ماسوائے تھم ر بوا کے درم و دینار دوجنس مختلف بھی اعتبار کئے گئے ہیں اس طرح باب شہادت میں بھی دونوں دوجنس مختلف اعتبار کئے گئے ہیں حتیٰ کہ اگر ایک گواہ نے درموں کی گواہی دی اور دوسرے نے دیناروں کی گواہی دی اور مدعی درموں کا یا دیناروں کا مدعی ہے تو گواہی مغبول نہ ہوگی ای طرح باب اجارہ میں بھی دونوں دوجنس مختلف اعتبار کئے گئے چنانچہ اگر ایک نے دوسرے سے درموں کے عوض اجارہ لیا اور دوسرے کے ہاتھ دیناروں کے بوض اجارہ پر دے دیایا اس کے برعکس کیا اور دوسرے نفذ کی قیمت بنسبت اوّل کے زائد ہے تو متاجر کو بیزیادتی طلال ہوگی پس جو تھم شرح جامع میں ندکور ہے کہ ماسوائے تھم ربوا کے بیددونوں ایک ہی جنس قرار دیئے گئے ہیں ریمی الاطلاق سیح نہیں ہےاور حیلہ دیگر ہے ہے کہ اس باندی کو بمثل اس چیز کے جس کے موض خِرید نے کا تھم دیا ہےاور بخیر دیگر اس کے خلاف جنس کے دونوں سے خریدے مثلاً اس کو ہزار درم کے عوض خریدنے کا تھم کیا تو وکیل اس کو ہزار درم اور ایک کپڑے کے عوض خریدے یا کپڑے کے مانند کوئی اور چیز مال دے بس اس صورت میں وکیل ندکوراینے واسطے خریدنے والا ہو جائے گا اور اگر موکل نے اس کوخر بدنے کا تھم کیا اور پچیٹمن اس سے بیان نہ کیا تو ہمارے علمائے ثلثہ کے بزور کیل نے اس کو درم یا دینار بی ہے ک کے وض خریدا تو موکل کے واسطے خرید نے والا ہو گا اورا گران دونوں کے سوائے کسی چیز کے عوض خرید اتو اسے واسطے خرید نے والا ہو گا اورمشائ نے فرمایا کہ اس مسئلہ میں ایک دوسرا حیلہ اور بھی ہے کہ وکیل ند کورکسی دوسر سے بحض کووکیل کر دے کہ و واس وکیل کے واسطے  اس باندی کوخرید ہے ہیں وہ وکسل کی غیبت میں وکسل کے واسطے اس کوخرید ہے اور جانتا چاہئے کہ اس مسلم کی وصور تیں ہیں کہ موکل نے وکسل اقل ہے باقو بیلفظ کہا ہوگا کہ اس میں اپنی رائے ہے کام کراور جو پھواں میں کرے گا وہ میر ہے تی میں جائز ہوگا یا بیلفظ خہیں اگر کہا ہے تو بھی اس میں دوصور تیں ہیں کہ یا تو وکسل دوم نے بھنوری و کسل اقل اس باندی کوخر یو کیا ہی اس صور سے خبیں کہا ہوگا ہیں اگر وکسل دوم نے اس باندی کو خرید کیا جس کے وض خرید کیا جس کے وض خرید نے کا اس کے موکل نے تھم دیا ہے خواہ اس قدر کے وض جس خرید کیا جس کے وض خرید کیا تاس کے موکل نے تھم دیا ہے خواہ اس قدر کے وض خرید کے موض خرید کیا تاب بھی اس کے موکل کے تی جس کے وض خرید کیا تاب بھی اس کے موکل کے تی جس کے وض خرید کیا تاب بھی اس کے موکل کے تی جس کے وخرخرید اس واسطے کہ دوم ہے وکسل آول کے خود خرید نے کے ہاورا گردیل اقل نے اس کوخور بیدا اس کو خود خرید اس واسطے کہ دوم ہے وکسل اقل کے تو در خرید کیا تاب بھی اس کے موکل کے تی جس کے والا ہوگا اس واسطے اقد ل نے وکسل دوم کو مقدار شن بیان کردی ہے تو دوسراو کیل چینی ایک دوم کو مقدار شن بیان کہری ہے اورا گردیل اقل کے خود کر یہ کسل اقل کی غیبت میں اس کو خرید کے ساتھ تھم و یا ہے ہیں اس کم موکل اقل نے وکسل دوم کو کو کی مقدار شن بیان کرنے کے ساتھ تھم و یا ہے ہیں اس خرید کی موکل اقل عقد ہو کہ کوئل دوم کوئل مقدار شن بیان کرنے کے ساتھ تھم و یا ہے ہیں اس خرید کی موکل اقل عقد ہو کی دوم کوئل دور واسیتی کی ایک دوایت میں بیخرید بی تی موکل اقل نافذ ہو کی کا دور واسیتی کی ایک دوایت میں بیخرید بی حوکل اقل خرید کی موکل اقل کا فذہ ہو گی دور دوایتیں کی دواروایتیں کی دوایت میں بیخرید بی حوکل اقل خافذہ ہو گی دور دوایتیں کی دوایت میں بیخرید بی تی موکل اقل خافذہ ہو گی دور دوایتیں کی دواروایتیں کی دوایت میں بیخرید بیکتی موکل اقل خافذہ ہو گی دور دوایتیں کی دواروایتیں کی دواروایت میں بیخرید بیکتی موکل اقل خافذہ ہو گی دور دوایتیں کی دواروایتیں کی دواروایتیں کی دواروایتیں کی دواروایتیں کی دواروایت میں بیخرید بیکتی موکل اقل خافذہ ہو گی دور دوایتیں کی دور دوایتیں کی دور دوایتیں کی دواروایتیں کی دواروایتیں کی دواروایتیں کی دواروایتیں کی دواروایتیں کی دواروایتیں کی دور دوایتیں کی دواروایتیں کی دواروایتیں کی دواروایتیں کی دواروایتیں کی دواروایتیں کی دوار

زید نے عمر وکو وکیل کیا کہ اس کی بائدی فروخت کروے اور عمرونے وکالت کو قبول کرلیا پھر وکیل نے جا ہا کہ اس کوایے واسطے خرید نے اس کا حیلہ بیہ کے مروزید سے بول کیے کہ جھے اس بائدی کے فروخت کرنے کا وکیل کردے اوراس کے معامد میں میری رائے وکام اور جو کچھ میں کروں سب جائز کر دے لیں جب زیدنے ایسا کیا تو عمر وکوچاہئے کہ کی شخص کواس ہا ندی کے فروخت كرنے كے ليے وكيل كردے پروكيل اوّل اس وكيل دوم ہے اپنے واسطے خريد لے پس خريد جائز ہوكى اس وجہ سے كہ ما لك بائدى نے نعل وکیل اوّل کو جائز کیا ہے اور تو کیل بھی اس کا فعل ہے ہیں اس کا وکیل کرنا بھی جائز ہو ہیں دوسراوکیل از جانب مولائے کنیز ندکورہ دکیل ہو گیا نداز جانب وکیل اوّل آیا تو نہیں دیکتا ہے کہ اگر مولائے کنیز ندکورہ مرجائے تو دونوں وکیل معزول ہوجا نمیں کے ای طرح اگرمولائے کنیز نہ کورہ دونوں کومعزول کردی تو دونوں معزول ہوجائیں گے اور اگر فقط دوسرے کومعزول کر ہے تو معزول ہوجائے گا اورا گروکیل نے دکیل دوم کومعزول کیا تو بتا ہرروایت کتاب انخیل وادب القاضی مصنفدا مام خصاف کےمعزول ہوجائے گا اس وجہ سے نہیں معزول ہوا کہ وہ پہلے وکیل کا وکیل تھا بلکہ اس وجہ ہے کہ موکل ندکور نے وکیل اوّل کے تعل کو جائز کر دیا ہے اور وکیل دوم کامعزول کرناہمی اُس کافعل ہے اس واسطے نافذ ہوجائے گا پھر جب دونوں وکیل مولائے کنیز ندکورہ کے وکیل ہو گئے تو دوسرے وکیل کوا ختیارر ہاکہ وہ پہلے وکیل کے ہاتھ فرو فت کرے جیسے کہ اگر خود مولائے کنیز مذکورہ نے باندی مذکورہ کووکیل کے ہاتھ فرو فت کیا تو جائز ہےاوراگر مالک کنیزنے وکیل کے فعل کو جائز نہ کیا تو اس کا حیلہ رہے کہ وکیل نہ کوراس باندی کو کسی مردمعتمد علیہ کے ہاتھ اُس کی قیمت کے برابر داموں برخرید کرے تا کہ بچے بالا تفاق جائز ہو جائے اور اس کومشتری کے سپر دکرے پھراس ہے بچے کاا قالہ کرے تو بيا قاله بحق وكل خاصة نافذ ہوگا يامشترى مذكور سے درخواست كرے كدمير بهاتھ بطور بيج توليد فروخت كروے يا درخواست كرے کہ ابتداء میرے ہاتھ فروخت کردے ہی بید ہاندی اس وکیل کی ہوجائے گی۔ زیدنے جوشہر دیلی میں ہے عمر د کو جواس شہر کے سوائے ا وونوں رواغوں میں سے ایک کی تو جیہ مجھے ظاہر نہ ہو کی اور بظاہر ترید بھی موکل نافذ ہوگی القد تعالی اعلمۃ ا (۱) بشرطیکہ ورم یو دینارے خریدے ا دوسرے شہر میں ہے خطالکھا کہ میرے واسطے فلا رقتم کی متاع جس کا وصف ایسا ایسا ہوخرید و سے حالا نکه عمر و کے پاس اس جنس کی متاع موجود ہے خواہ اس کی ملک ہے یاکسی دوسرے کی ملک ہے جس نے اس کو تھم دیا ہے کہ اس کوفر و خت کر دیے تو و و کیا حیلہ کرے کہ جس ہے بیمتاع اس زید کی ہوجائے تو فرمایا کہ بیرحیلہ ہے کہ عمرواس متاع کوکسی مردمعتندعلیہ کے ہاتھ بطور بیچ صحیح فروخت کر کےاس کے مپر د کر دے پھراس سے میمتاع اس زبید کے واسطے خرید لے اور بیاس وجہ ہے کرنا پڑا کہ وہ خو داس متاع کواس شخص زید کے واسطے تہیں خرید سکتا ہے اس واسطے کہ ایک ہی شخص دونو ل طرف سے عقد ہے کا متولی نہیں ہوسکتا ہے ہیں و واس طور پر کرے جیسے ہم نے بیان کیا ہے لیں بھتا جائز ہو جائے گی اس واسطے کہ عقد بھتا دوآ دمیوں کے درمیان جاری ہوا ہے زید نے عمر و کووکیل کیا کہ میرے داسطے ا یک گھریا متاع وغیرہ خرید و ہے ہیں وکیل نے جاہا کہ اس متاع کا ثمن اس کے بائع کا مجھ پرکسی میعاد معلوم تک ادھار ہواور موکل پر اس کانٹمن فی الحال وا جب ہو کہ اس ہے فی الحال وصول کر لے حالا نکہ بائع اس وکیل کواس طُرح اوحار دینے پر راضی ہے تو اس کا کیا حیلہ ہے تو فرمایا کہ اس کا حیلہ ہیہ ہے کہ وکیل اس چیز کوجس تمن کے موض خرید نا چا ہتا ہے خریدے پھر جب دونوں نے عقد نہیج کو باہم واجب کرلیا تو بائع کانمن وکیل پر واجب ہواا وروکیل کا موکل پر واجب ہوا کہ اس ہے فی الحال وصول کر نے بھر با کئے نذکوراس وکیل کو مدت معلومہ تک مہلئت و تاخیر و ہے دیے پس وکیل کے حق میں مہلت مذکورہ جائز ہوگی اوروکیل کوا ختیار ہوگا کہ موکل ہے فی الحال ثمن لے لے اس وجہ سے کہ مطلق تیج سے فی الحال تمن وا جب ہوتا ہے اور وکیل کوا ختیار ہوتا ہے کہ با نُع کوثمن ادا کرنے سے پہلے اپنے موکل ہے لے لیے پس وکیل کا قرضہ اینے موکل پر فی الحال واجب الا دا ہوا اور بائع کا وکیل کومہلت و تاخیر دینا متعدی بحق موکل نہ ہوگا اس واسطے کہ تاخیر وینا ایرا ہموفت ہے جو ہر قیاس ایرا ءموبد ہے اور ایرا ءموبد کی صورت میں مثلاً با کع نے ویل کا شمن سے بالکل ہری کر دیا یا اسکونمن ہبہ کر دیا تو ہدا ہرا ء بحق <sup>کی</sup> موکل متعدی نہیں ہوتا ہے پس ایبا ہی اہرا ءموقت بھی متعدی بحق موکل نہ ہوگا بخلاف اس کے اگر باکع نے بعض ثمن وکیل کے ذمہ ہے کم کردیا بیہ متعدی بحق موکل ہوگا کہ اس قد رموکل کے ذمہ ہے بھی ساقط ہوجائے گا اس واسطے کہ ٹمن میں ہے کم کر دینا اصل تع عقد ہے لاحق ہوتا ہے پس ایسا ہوجا تا ہے کہ گویا اس قدر باتی پر عقدوا تع ہوا ہےاور پورے ٹمن ہے ہری کر دیں ملتحق باصل عقد نہیں ہوتا ہے جبیبا کداینے مقام پرمعلوم ہو چکا ہے ہی یہ بحق موکل متعدی نہیں ہوتا ہے اور میتھم نظیر اس مسئلہ ذیل کی ہے کہ اگر با لکع نے مشتری کو پور سے ثمن سے ہری کر دیا تو شفیع دار مشفو یہ کو بعوض پور نے تمن کے لے گا اور اگر با کع نے مشتری کے واسطے پچھٹمن کم کردیا ہوتو جو پچھ باقی نثمن ہے اس کے موض شفیع لے گا پس یہاں بھی ایسا بی ہے۔

وکیل ہے نے اگروہ چیز جس کی فروخت کے واسطے وکیل کیا گیا ہے فروخت کی اور مشتری نے چاہا کہ وکیل اس کے ٹمن میں سے پچھ کم و ساور وکیل نے اس کی خواہش کے موافق کیا تو یہ جائز ہے اور بدام اعظم وامام محمد کا قول ہے کہ ان دونوں اماموں کا یہ فرہب ہے کہ اگر وکیل نے نے مشتری کوشن سے بری کیا یا شمن اس کو جبہ کر دیا یا شمن میں سے اس کے واسطے پچھ گھٹا دیا تو صحیح ہے اور اس کے مشکل اپنے موکل کواپنے مال سے تاوان دے گا اور بنا پرقول امام ابو یوسٹ کے اس میں سے پچھ جائز نہیں ہے کہا اگر اس نے اس حال علام اللہ اللہ علی اگر اس نے اس حل مول کو اپنے مال سے مال سے بائز ہو جائز ہو جائے تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ جس قدر مال شمن کا جبہ کرنا یا گھٹانا جاہتا ہے اس قدر اپنے مال سے وکیل اس مشتری کو درم یا دینار جبہ کرد ہے اور مشتری کو دے دے پھر چیج اس کے ہاتھ فروخت کرے جتے ٹمن کے موض فروخت کرتا

ا کینی موکل کے حق میں میں میں ملت اپنا اٹرنٹیس کرے اور اور اور اور معین تک بری کرنا اور موجد بمیشد کے ہوا و ت ہے او ع اصل عقد یعنی گویاصل عقد ہے اس کی کے ساتھ تھا پڑنا نجے تا ہالیوع و کیھوا ا

ہے ہتا ہے پھر جو پھوشتری نے بھکم ہبدوصول کیا ہے وہ ٹن کی ادائی علی اس و کیل کو واپس دے دے اور بیام مشتری کے تن میں بمزلد خمن گھنا دینے ہے ہو جائے گا اور دونوں کامقصو د حاصل ہو جائے گا۔ پھر واضح ہو کہ اگر و کیل بچے نے مشتری کو اُس ہے ٹمن وصول کر لینے ہے بہلے پور نے ٹن سے یا تھوڑ ہے ٹن سے بری کیایا پوراٹش یا تھوڑ اٹمن اس کو ہبہر دیا تو امام ابو حدید قرامام ہجھ کے زد یک سے جمن وصول اس خمن وصول کرنے ہے پہلے مشتری کے واسطے تھوڑ اٹمن گھنا دینا بھی دونوں اماموں کے زد یک سے جم کین سب ٹمن وصول کرنے ہے پہلے بوراثمن مشتری کے ذمہ سے گھنا دینا امام ابو حدید ہوں اماموں کے زد دیک سے جم میں سب ٹمن وصول کرنے ہے پہلے مشتری کے ذمہ سے گھنا دینا امام ابو حدید ہوا کہ ابو بوسٹ (۱) کے زد دیک سے خم نہیں ہوا درامام مجھ (۲) کے زد دیک سے خم نہیں ہوگا تو اس متائی کو کی دوسرے کے ہاتھ بھیجتا ہے تو ضامی ہوگا تو اس کا حملہ سے کہ اپنے موکل سے بیا جاز ہون ہوگا تو اس کے کہ وہ جو کھے بیدو کیل کرے وہ جا رہ بیس جب موکل نے ایک اجاز ہود دے دی تو دوسرے کے ہاتھ بھیجتا ہوتو ضامی ہوگا تو اس کے کہ وہ وہ بار کہ جو بھے بیدو کیل کرے وہ جا رہ جب موکل نے ایس اجاز ہود دے دی تو دوسرے کے ہاتھ بھیجتا ہوتو ضامی ہوگا تو اس کے دو وہ بیل کرے وہ جا کہ بھی جب موکل نے ایس اور دیس کے انہ کے ہاتھ بھیج کی میں خرید کے باتھ بھی میں کہ بی میں جب موکل نے ایس اور دیست رکھ اور اس میں ہوگا تو اُس کا بھی بہی حیلہ ہے بید خیرہ جی میں کی میں کہ بین میں کہ جی بید خیرہ کی میں خورے یاس و دیست رکھ اور ضامی نہ ہوگا تو اُس کا بھی بہی حیلہ ہے بید خیرہ جی ہوئی متاع کو کس غیر کے باس و دیست رکھ اور ضامی نہ ہوگا تو اُس کا بھی بہی حیلہ ہے بید خیرہ میں ہوئی متاع کو کسی خیرے بیاس و دیست رکھ اور ضامی نہ ہوگا تو اُس کی جو کسی میں حیالہ کی دور سے کے بات کی جو کھی دور سے کے باتھ بیاں کہ بین کی حیلہ ہے بید خیرہ میں ہوئی متاع کو کسی خور کے باس و دیست رکھ اور ضامی نہ ہوگا تو اُس کی جو کہ کی دور سے کے باتھ کی دور کے باتھ کی دور کی تو کسی کی دور کی دور کی دور کسی کے باتھ کی دور کی دور کی دور کی دور کی تو کسی کی دور کی دور

بيعويه فصل

#### شفعہ کے بیان میں

<sup>( )</sup> یه نکه امام ایو بور غذب نیز و یک تھوڑ ایو سب پھی گھٹانا کی نہیں ہے اوس ( ۲ ) اس واسطے کہ بوراثمن گھٹا ویناام مبمل ہے ا

<sup>(</sup>٣) مَنْ بِاللَّهِ وَعِنْ الرَّاسِ) لِعِنْ مَشْتَرَى كُوبِهِ مَرَا ١٢

ال صورت بی شفع کے واسط تن شفعه اس واسط ثابت ند ہوا کہ مشری اس وارکا شریک ہوگیا اور شریک کا استحقاق بنسبت 
پڑدی کے مقدم ہوتا ہے اور میشر ط کہ مع داستہ کے صدقہ دے دے دے اس واسط لگائی کہ اگر مع داستہ کے اس کو صدقہ ند دیا تو حصد ق
علیہ اس وارکا پڑ دی قرار ویا جائے گا ہیں وہ دوسرے پڑوی ہے مقدم نہ ہوگا گئین میر شاہ ایسا ہے کہ اس ہے پڑوی کا حق شفعہ فابت نہ
ہو سکے گا اور جو قض اس وارکا خلیط ہے بیٹی شریک ہے اس ہے حق کو باطل تبین کرسکتا ہے اور شخطہ جل کے بیہ ہو جو امام تھ سے موروں
ہوکہ والمی تبین نے فر مایا کہ جس شخص کے ہاتھ وہ ویونیا چاہتا ہے اس کو وار میں سے ایک جزوشائع غیر مقوم ہیہ کر دے در حالیہ وہ وارابیا
ہوکہ والمی تا بعد دوسرا قاضی اس کو باطل نہ کر سے گا اور تھم قاضی کی ضرورت الی ہی چیز میں ہے جو تمثل قسمت ہے تی کہ اگر
کردے گا چھراس کے بعد دوسرا قاضی اس کو باطل نہ کر سے گا اور تھم قاضی کی ضرورت الی ہی چیز میں ہے جو تمثل قسمت ہے تی کہ اگر
وے گا جا باتی ہو وہ دونوں ایسے جسے بیت صغیرو دکان تو اس میں تضاعے قاضی کی حاجت نہیں ہے ہی ایک چز وشائع خرید ارکو ہر کر
وے گا چراس کے باتھ فرو خت کر دے ہی شفیع کو حق شفعہ حاصل نہ ہوگا۔ پھر ایسا حیلہ ذکر کیا جس ہے شفیع کی بحق شفعہ لین کو بیا بی بی ایک جز میا ایک میں شام ہو جائے گا اس کے بیا علی دامول کو فرید کی کہ اور اداموں کے موش دوسرے صفحہ میں
وے پی شفعہ عارت کو میل دامول و نیل دی خرید کی گئی شفعہ واراد اس کے وہ اس کی ہوگئی تو وہ دار میں
و میں کہ اگر مشتری کو عمارت میں کی بنیا داصل کے پہلے جبہ کر دی پھر اس کے بصد اس نے اداموں تو شفع کے واسط حق شمیر کے بیا جہ ہو اے گا ہی پڑدی کو تو شفعہ حاصل نہ ہوگا ہی بہلے جبہ کر دی گھر اس کے بود اس نے اداموں تو میں کی ہوگئی تو وہ دار میں
کے بیہ ہے کہ اگر مشتری کو عمارت میں کی بنیا دامول کے پہلے جبہ کر دی پھر اس کے بصد اس نے اداموں تو شفع کے واسط حق

ا تمام معقو دمایہ جس پرعقد ہمدوا تع ہوا ہے اوراس ہے معلوم ہوا کیٹن وینا بطور ندکور فقط اطمینان ہے ورنہ ضرورت نہیں ہے اور تمام معقود مایہ جس پرعقد ہمدوا تع ہوا ہے اور مسلم کے اس معقود مایہ میں معقود مایہ مشتری اس وار میں تثریک ہو گیا اس کا شفعہ سب سے مقدم ہے اور مشاع غیر مقسوم اور مرافعہ نالش ہے امنہ (۱) بعنی اس داموں کے وض جتنے کو بورا دارخرید ناچ ہتا تھ ۱۲ منہ

شفد ٹابت نہ ہوگا کیونکہ جب اُس نے عمارت مع اصل کے اس کو ہبہ کر دی تو جوز مین زیر عمارت ہے وہ موہوب لہ کی ہوگئی ہیں وہ شفعہ ٹار یک دار ہوگیا ہیں وہ پڑوی سے استحقاق میں مقدم ہوگا اور باغہائے انگورو کھیتوں کی فروخت میں اگر وجوب شفعہ سے مانع ہونے کا حیلہ چاہا تو پہلے درختوں کو مع اصل کے فروخت کر دے یا درختوں کو مع اصل کے مبہ کر دے ہیں وہ شریک ہوجائے گا پھراس کے ہاتھ باتی کو فروخت کر دے چرمشتری اس کے فروخت کر دے چرمشتری اس سے اراضی کو بھاری داموں کے فوض فروخت کر دے چرمشتری اس سے اراضی کو بھاری داموں کے فوض فروخت کر دے چرمشتری اس

ہے۔ ہوں موجوں ہوں ہے وہ مریدے۔ ثبوت حق شفعہ کے واسطے ملک باکع بسبب صحیح زائل ہونا ﷺ

حیلہ دیگر آ نکہ دار میں ہے ایک مہم بھاری داموں کے توش خریدے پھر دوسرے صفقہ میں باتی دارکو ملکے داموں کے توش خریدے پس پڑوی کودوسرے صفقہ میں حق شفعہ حاصل نہ ہوگا اس واسطے کہ دوسرے صفقہ کی بیچ کے وقت شریک دار ہے لیکن پہلے صفقہ بیں اس کوحق شفعہ حاصل ہو گا مگروہ اس کے لینے میں رغبت نہ کرے گا اس واسطے کہ مشتری نے اس کو بھاری داموں کے عوض خریدا ہے۔ پھراگرمشتری نے کہا کہ مجھےاس امر کا خوف ہے کہ اگر میں نے اس سے بیہم بعوض بھاری داموں کےخرید کیا تو شاید باتی کو با لئع میرے ہاتھ فروخت نہ کرے تو اس کا حیلہ بیہ کہ با لئع ند کورمشتری کے واسطے ہزارسہام میں سے ایک سہم مشاع غیرمقوم کا اقر ارکر دے پھرمشتری اس ہے باقی کوخریدے اور شیخ ابو بکرخوارزی اس مسئلہ اقرار میں امام خصاف کا تخطیه کی کرتے تھے کہ امام نصاف سے اس مسلد میں خطا ہوئی ہے کہ وہ ایک سہم مشاع کے بائع کے مشتری کے واسطے اقر ارکرنے سے شفیع کا شغعہ باطل کہتے ہیں اور خود فتو کی دیتے تھے کہ پڑوی کاحل شفعہ واجب ہوگا اس واسطے کہ شرکت سوائے باکع کے اقر ار کے اور طرح ٹابت نہیں ہوئی اور ۔ کسی مخص کا اقرار دوسرے کے حق میں جمت نہیں ہوتا ہےاورا پنے قول کی دلیل میں وومسئلہ پیش کرتے ہے جس کوامام محمر ؒنے ذکر کیا ہے کہ اگر مالک دارنے اقرار کیا کہ جو دارمیرے قبضہ میں ہے وہ فلال شخص کا ہے تو مقرلہ ایسے اقرار کی وجہ سے مستحق شفعہ نہ ہوگا اور اس کاطریقہ وہی ہے جوہم نے پہلے بیان کیا ہے اور اگر بائع نے کہا کہ مجھے خوف ہے کذو ہ میرے اقرار سے میر اشریک ہوجائے پھر مجھ ہے باتی کونے خرید ہے تو اس کا حیلہ میہ ہے کہ دونوں اپنے درمیان میں ایک تیسر ہے مرد ثقة کو جس پر دونوں کواعتماد ہوڈ الیس اور میہ ا قرارای درمیانی ثقہ کے واسطے ہو پھر بیمقرلہ ہاتی دار کوخر پیرے تو دونوں کومضبوطی حاصل ہو جائے گی اور حیلہ دیگر آ نکہ اگراس کو دار کی خربداری بعوض سو درم کے منظور ہے تو ظاہر میں اُس کو بعوض ہزار درم کے خربدے یا اس ہے زیادہ کے عوض خربدے پھر باکع کو بعوض ان ہزار درم کے ایک کپڑا وے دے جس کی قیمت سو درم ہے یا دس ویٹار وے وے جس کی قیمت سو درم ہے۔ پھر جب شفیع آئے گا تو وہ نہ لے سکے گالیکن ای تمن ظاہر کے وض لے سکتا ہے گر ظاہر تمن جو تکہ بہت گراں ہے اس واسطے اس کے لینے میں رغبت نہ کرے گا۔حیلہ دیگر آ تکدمشتری اس شفیع ہے کہ اگر تجھ کو پند آئے تو میں نے جس قدر داموں کوخریدا ہے ای قدر کے کوش تجھ کو بطور بیج تولیہ دے دوں پس اگر شفیع نے کہا کہ ہاں میں اس کوبطور بیج تولیہ لیڈا جا ہتا ہوں تو اس کا حق شفعہ باطل ہو جائے گا۔ اس واسطے کہ اگر اس نے شفعہ سے اعراض کر کے خرید نا جا ہا کو ینکہ اس نے بطور تنج تولیہ لینا جا ہا ہے حالانکہ بحق شفعہ لینا مہلی خرید پر ہوتا ہے اور تولیہ دوسری خرید ہے ہیں جب شفعہ سے اعراض پایا گیا تو بحق شفعہ لیمنا باطل ہو جائے گا ای طرح اگرمشتری نے شفع ہے کہا کہ اگر تو پسند کرتا ہے تو میں بچھ کو اگر چاہے تو پہلے تمن ہے کم دامول کے موض فروخت کردوں پس اگراس نے کہا کہ ہاں میں جا بتا ہوں تو اس کا شفعہ باطل ہوجائے گا اور عیون میں لکھا ہے کہ جا ہے ایسافعل طلب شفعہ سے پہلے کیا یا اس کے بعد کیا ہوبہر حال شفعہ ا تخطیه معلی ک طرف نسبت کرنا تفته جس پر مجروس موریق تولید کتاب البیوع می دیمهوا

باطل ہوجائے گا۔ای طرح اگرمشتری نے شفیج کے پاس ایک ایکجی بھیجا جس نے شفیع کو یہی پیغام دیا اور شفیع نے اس کے جواب میں ای طرح کہا کہ باں مجھے منظور ہے تو اس کاحق شفعہ باطل ہو جائے گا اور حیلہ دیگر آ نکیہ بائع ومشتری دونوں با نفاق اس امر کا اقرار کریں کہ بیریج بطور فاسد یا تلجیہ تھی یا ہائع کے واسطے اس میں خیارمشر و طاتھا پس دونوں کا قول قبول ہو گا اور جب ہم نے <sup>(۱)</sup> دونوں کا قول قبول کیا توشفیع کے واسطے شفعہ واجب نہ ہوگا کیونکہ معلوم ہو چکا ہے کہ ثبوت حِن شفعہ کے واسطے ملک ہا کع بسبب سیحے زائل ہوتا مقدم ہےاور ریہ بات پائی نہیں گئی حیلہ دیگر آ نکہ (۲) مشتری کسی تخص ہے کہ کہ توشق سے کہہ کہ میں نے بیدواراس کے بائع ہے قبل اس مشتری کے خرید نے کے خرید کیا ہے ہیں جب شفیع نے اس کے جواب (۳) میں کہا کہ آپ نے درست فر مایا تو اس کاحق شفعہ باطل ہوجائے گا کیونکہ جباس نے بیاقرار کیا کہ شتری کی خربداس مقر کی خربد کے بعدواقع ہوتی ہے تو بیاقرار کیا کہ خرید مشتری سیجے نہیں ہوئی پس بطلان شفعہ کامقر ہو گیا کیونکہ حق شفعہ <sup>(۳)</sup> چاہتا ہے کہ خرید تھیجے واقع ہو۔

ای طرح اگرا یک محفق نے شفیع ہے کہا کہ بیددار تیرا ہے فلاں بائع کا نہ تھا پس شفیع نے کہا کہ بال تو اس کا شفعہ باطل ہو ج ئے گا اس واسطے کہ وہ اس امر کا مقر ہوا کہ خرید مشتری صحیح نہیں ہوئی ہے ہیں اپنے شفعہ کے باطل ہونے کا مقر ہوا۔ای طرح اگر مشتری نے کہا کہ میں نے بیددار بعوض سودینار کے خربیدا ہے ہیں اگر تجھ کو بہند ہوتو میں اس کے تمن سے دس دینار گھٹا دوں لیل شفیع نے کہا کہا جھا جھے پند ہے تو اس کا شفعہ باطل ہو جائے گا اور شیخ ابوعلی نفی فر ماتے تھے کہ اس کا شفعہ جبھی باطل ہوگا کہ جب اس نے اس طور ہے کہا کہا گرتو جا ہے تو تیرے داسطے اس کے تمن ہے دی وینار گھٹا دوں اور تیرے ہاتھ اس کونوے دینار کوفر وخت کروں اور شفیع نے جواب و یا کہ ہاں مجھے منظور ہے کیونکہ جب اس نے سودینار ہے کم عوض خرید نے کی رغبت کی تو بحق شفعہ لینے ہے اعراض کرنے والا ہواورا گراس نے بوں نہ کہا کہ (اور تیرے ہاتھ نوے دینار کوفروخت کروں ) تو اس کا شفعہ باطل نہ ہوگا کیونکہ بحق شفعہ لینے ہے اعراض کرنا اس کی طرف ہے یا یانہیں گیر کیونکہ جائز ہے کہ اس نے بیقصد کیا ہو کہ دس دینار گھٹا کر بعقد اوّل اس کوشفعہ میں لے لیے اورای طرح اگر شفیج نے مشتری ہے کہا کہ میرے لیے دی درم گھٹا دے ہیں اگر اس کے بعد کیا کہاور باقی نوے دینار کے بوض میرے ہاتھ فروخت کر دیتو اس کا شفعہ باطل ہو جائے گا در نہیں اور وجہ دیگر آ تکہ مشتری خریدے اور شفیع کواس بیچ میں ثمن <sup>(۵)</sup> کا عہد ہ بیچ كالفيل (٢) كروية ال كوشفعه منه مطح گامية ما تار خاشير ش-

(كيسويه فصل 🏠

## کفالت کے بیان میں

زیدئے جایا کہ عمرو ہے ایسالفیل لے جومکفول بہ کوسپر دکرنے کے بعد کفالت ہے بری نہ ہوجائے تو فر مایا کہ اس کا حیاریہ ہے کہ قبل یوں کہے کہ میں نے تیرےواسطےنفس عمرو کی کفالت بدین شرط کی کہ ہرگاہ میں اس کو تیرے سپر دکروں تو پھر میں اس کےنفس کالفیل بکفالت جدید ہوں تو پیرجائز ہے اور بیٹسن بن زیاد ہے مروی ہے اور ہمارے اصحاب لیعنی امام اعظم وامام ابو یوسف وا مام محمد ہے اس میں کوئی روایت نہیں ہےاور و کالت میں اس کی نظیر میں مشائخ اہل شروط کا اختلاف ہے بعنی اگر کسی مومعاملہ میں وکیل کیا اور وکیل ے کہا کہ ہرگاہ میں تجھ کومعزول کروں تو تو بوکالت جدید میراوکیل ہے ہیں بتابر قول عامہ مشائخ کے وکالت جدید ثابت نہ ہوگی

<sup>(</sup>۱) یعنی شرعا قول متعاقدین قبول ہوگا ۴امنہ (۴) سسائل ایل میں بھی ایب ہی ہے ۱۴ منہ (۴) بینی سی لفظ ہے اس کی قسدیق کرے ۱۴ منہ

<sup>(</sup>٣) ایخ ٹبوت کے داسطے اامنہ (۵) از جانب مشتری ۱۲ (۲) لیعنی ضان درک کااز جانب یا گناا

اورابوز يد تروطی نے فرمايا که و کالت جديد ثابت ہوگی اور کفالت کا قياس اسى پر ہے والقد تعالیٰ اعلم بيتا تار خانيہ ميں ہے۔ با نيسويں فصل ﷺ

#### حوالہ کے بیان میں

ا یک تحص کا دوسرے پر مال آتا ہے مثلاً زید کاعمرو پر مال آتا ہے اور عمرو نے جایا کہ زید کو بیرمال بکر پر اتر اوے بدین شرط که اگر بکرمفلس مرجائے تو زید کوعمرو ہے مال لینے کا اختیار نہ دہ ہے تو اس کی صورت یہ ہے کہ عمروز بد کو ایک مختص جمہول پر یہ مال اتر ا وے اور کتابت (۲) الحوالہ میں اس کوتر ریرے پھر لکھے کہ اس تتال علیہ لیعنی مجبول نے اس زید کو یہ مال اس بکر پر اثر ادیا ہی جب اس طرح ہے کریں گے پھر بکرمفلس مرکبیا تو زید کوعمرو ہے رجوع کرنے کا اختیار نہ جوگا اس واسطے کہ عمر و نے اس کو بکر پریہ مال تہیں اتر ایا تھا بلکہ دوسر سے مخص پر اتر ایا تھا اور اس کامفلس مرنا ٹابت نہیں (۳) ہوا ہے اور اگر عمر وقرض دار نے جایا کہ زید قرض خواہ کو مال کے واسطےاہیے قرض دار بکر پراتر ائی کردے کپل زیدنے کہا کہ میرے ز دیک تھے پر مال رہے میں بنسبت بکر کے زیاد ہ اعمادے بلکہ بکر یراترائی کرنے میں مجھے خوف ہے کہ شاہیر میرا مال ڈوب جائے ایس زیدنے ایسا حیلہ جایا کہ جس سے اصیل یعنی عمرو بری الذمد ند ہونے پائے تو اس کا حیلہ رہے کہ بکراز جانب عمرواس مال کی جوعمرو پر ہے زید کے واسطے ضانت کر لے پس اصیل بھی ہری نہ ہوگا اور زید کواختیار ہے گا کہ دونوں میں ہے جس ہے جا ہے مؤاخذ ہ کر ہے ہیں دونوں کامقصود حاصل ہوجائے گا اور اس میں دوسری صورت یہ ہے کہ عمر واپنے قرض خواہ زید کواپنے قرض دار بکر ہے اپنا قر ضدوصول کرنے کا وکیل کرے اور کہدد ہے کہ بعد وصول کرنے کے آس کواپنے قرضہ میں قصاص کرلے تو میرجائز ہے کیونکہ قرضہ وصول کرنے کی وکالت تو خلام ہے کہ جائز ہے اور رہا وصول شدہ مال کا اپنے قرضد میں قصاص کر لینا سوریجی ظاہر ہے کہ جائز ہے اس واسطے کہ اوائے قرض کا بیطریقہ ہے جیسا کہ اپنے مقام پرمعلوم ہو چکا ہے پھرا گرعمرو نے کہا کہ مجھے میخوف ہے کہ شایدمیر ہے قرض دار بکر ہے قر ضدوصول کر کے یہ سے کہ ٹبل اس کے کہ بٹس اس کوایٹ قر ضہ کا قصاص کروں وہ میرے پاس سے ضائع ہو گیا اور اس دعویٰ میں قول اس کا قبول ہوگا اور اس مسئد کے معنی بیہ ہیں کہ جب عمر و نے زید کو ا ہے قرض دار بکر ہے اپنا قر ضدوصول کرنے کا وکیل کیا اور بینہ کہا کہ اپنے واسطے وصول کرے تو زید کا وصول کرنا پہلے واسطے عمر و کے واقع ہوگا پھرزید کواپنے ادائے قرضہ میں لینے کے واسطے جدید قبضہ کرنا پڑے گاتا کہ یہ مقبوضہ مال زید کا ہو جائے اوراس کی وجہ بیہ ہے کہ زید نے جب پہلے وصول کیا تو بطور امانت اس کے قبضہ میں رہااور اس کا ذاتی قبضہ کرنا قبضہ صان ہے اور ایک قبضہ دونوں کے واسطے کافی نہیں ہوسکتا ہے اس واسطے کہ قیضہ اپانت تا بنب قبضہ ضانت نہیں ہوتا ہے اس واسطے اس کواپنے واسطے جدید قبضہ کرنے کی ضرورت ہوگی پس اگراس نے دعویٰ کیا کہ مال مقبوضہ ل اس کے کہ میں اس پر اپنے واسطے قبضہ کروں ملف ہو گیا ہے تو اس نے سب صاحت بيدا مونے سے بہلے امانت كا مال تلف موجائے كا دعوىٰ كيا پي قول اس امين كامعتبر موكا پس جب اس مسئله كى كيفيت مفصل معلوم ہو چکی تو ہم کہتے ہیں کہ اس خوف کے وقع کرنے کا حیلہ رہے کہ عمروا پنے قرض دار بکر کو حکم دے کہ زید کے واسطے عمرو کی طرف ے اس مال کی صانت کر لے بدین شرط کہ زید مختار ہے کہ دونوں میں ہے جس ہے جاہے وصول کرے پس جب بمرنے ایسا کیا تو مال نذکوران دونوں پر ہوگیا پھراگرزیداس مال کوسب یاتھوڑ ا بھر ہے وصول کرے گا تو اپنے والسطے لینے والا ہوگا پھراگر بعد وصول کے اُس کے کیس تلف ہوانواس کا مال تلف ہوگا میزد خیر وہش ہے۔

<sup>(</sup>۱) بئن عامه كزو يك مجدد شامو كي اورايوزيد شروطي كي تول پرخي وو گاه (۲) ليخي تجويزوالدال (۳) كيونك و وخردي معروف فييل بيال

ئىئىسو بى فصل

# صلح کے بیان میں

كتاب الحيل

امام محد نے حیل الاصل میں فرمایا کہ ذید کے عمر و پر ہزار درم قرضہ ہیں کہ اس نے اس سے اس شرط سے باہم سلح کی کہ ذید کو فلال میں بینہ سندفلال کا چاند دیکھنے پر سودم اداکر دے اور اگراس نے ایسانہ کیا تو اس پر دوسودرم ہول گو ایک سلح ہمارے (انکول وامام ابو بوسف کے قول میں جائز ہے۔ اس بیمسلماس صورت وضع کے ساتھ امام محد نے کتاب الصلح میں ذکر نہیں فرمایا بلکہ پر خصوص کتاب المحل میں ذکور ہے اور اس سسلما تکم ہیے کہ اگر عمر و نے اس وقت مشروط پر بیسودرم اداکر دیے تو باتی ہے ہری ہوجائے گا اور اگر اس نے ادا نہ کئے تو اس سردوسودم داجس بول کے اور کتاب اسم میں اس جن کی تین صور تیں فرکور ہیں اول آئکہ ذید کے عمر و پر ہزار درم قرضہ ہیں اس نے ہدا ہو جھے کل کے روز ہو اور اگر اس نے اس کو تی سودرم گھنا دیے تاکہ تو پائی سودرم کی کے روز ہو اور کی کے روز ہو اور عمر و نے اس کو تیوں کہا کہ تو پر خوام ہو اس کو کل کے روز ہو تی سودرم فی الحال دے دے اور اگر و نے اس کو تیوں کیا تو خرمایا کہ سے کہا کہ بھی نے سودرم فی الحال دے دے اور اگر و نے اس کو تیوں کیا تو خرمایا تو خرمایا کہا کہا گھنا کہ دے اس کو تیوں کہا تو خرمایا کہ سے کہ ایک کہ ہودرم کی الحال دورے کیا گئر دیا ہے سودرم فی الحال دورے اور کہا کہ ہودرم کی الحال دورے تو ہوں کیا گئر دیا ہے سودرم فی الحال دورے تو ہوں کو تو کہا کہا کہا گہا گہا ہوں کہ ہودرم کی الحال دورے تو ہوں کے تو کہا کہا کہ ہودرم فی الحال دورے تو ہوں کہا کہ ہودرم ہورہ کیا گہا کہ المور کے تو ہوں کے تو ہوں کے تو ہوں کے اور میاتھاں ہودرم کے برار درم اس کہا ہورہ کیا گئر دورم ہورہ کیا گئر ہورم کی الحال دورم کی الحال دورم کیا گئر دورم القرائی کہا کہ جائے کہا کہ ہورم کی الحال ادا کہ کہا تو تو ہورہ کی الحال دورم کی الحال دورم کی الحال دورم کی ہوگا اور اگر فی الحال دورم کی کو تو تو ہورم کی کو احتمال کی سودرم کی الحال دورم کی الحال دورم کی دورم کی الحال دورم کی الحال دورم کی دورم کی الحال دورم کی الحال دورم کی دورم کی دورم کی الحال دورم کی دورم کی الحال دورم کی دورم کی الحال دورم کی دور

كتاب الحيل مين مذكورا يك اختلافي مسكله

ے بدین شرط بری ہے ا

سوم آ نکداس نے کہا کہ میں نے تیرے ذمہ ہے پائج سودرم یدین شرط ساقط کے کرتو پائج سودرم فی الحال ادا کروے اور
اس سے زیادہ چھ نہ کہا تو فر مایا کہ اس میں اختلاف ہے امام اعظم ہے تول کے موافق اگراس نے پائج سودرم فی الحال ادا کے تو باقی

اس سے زیادہ چھ نہ کہا تو فر مایا کہ اس میں اختلاف ہو امام معظم ہے کو اور میں گے اور صلح باطل ہو جائے گی اور امام ابو یوسٹ نے فر مایا

کسلے باطل نہ ہوگی اور قرض دار پر پانچ سودرم ہوں گے خواہ فی الحال پانچ سودرم ادا کے یانہ کے ۔پس اس سب کو امام محد نے تر تراب المسلم کھی ہو کہ تاب السلم ہیں اس کے مسئلہ کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اس کی صودرم ادا کے یانہ کے ۔پس اس سب کو امام محد نے تراب اس مسئلہ کتاب اس کے مسئلہ کتاب اس کی صودرم ہو جائے کہ بیستندا تفاقی بی اس میں اختلاف نہیں

اس مسئلہ (۲) میں امام ابو یوسف کا قول بتھرت اس واسطے بیان کردیا ہے کہ فاہر ہو جائے کہ بیستندا تفاقی بی اس میں اختلاف نہیں

اس مسئلہ (۲) میں امام ابو یوسف کا قول بتھرت اس واسطے بیان کردیا ہے کہ فاہر ہو جائے کہ بیستندا تفاقی بی اس ختلاف نہیں

اس مسئلہ (۲) میں امام ابو یوسف کا قول بتھرت اس واسطے بیان کردیا ہے کہ فاہر ہو جائے کہ بیستندا تفاقی بی اس میں اختلاف نہیں

ام مسئلہ (۲) میں امام ابو یوسف کا قول بتھرت اس واسطے بیان کردیا ہے کہ خلاف ہوائی ووسوں کی حیات ہوائی دوسوں میں امام اور کی میں امام اور اس کی اس میں ہورم سے ذاکدرو (۳) سودرم تک کی بریت کی تعلق بھی اور میں اس میں میں میں میں میں میں میں میں اور اواقعات سر قدر قدر میں کہ اگر ایک ہے۔ شخط المام نے شرح کر بیا کہ ایس میں اس کوری میں سودرم سے ذاکدرو (۳) سودرم تک کی بریت کی تعلق بھی اور اس سے کہ اگر ایک ہے۔ شخط المام نے شرح کر ایک سے کہ میں کہ ایس میں اس میں اس میں کہ اس کی میں میں میں میں ہورم ہے کہ آبی اس کے اگر ایک سے کہ کر ایک سے کہ اگر ایک سے بین الرسودرہ دے گؤ ہو آقی دوسودرم ہیں دوروں میں میں میں میں اس میں اس میں اس کی میں دوروں میں کورورہ میں کورورہ ہو اس کے کورورہ میں میں کورورہ میں کورورہ ہو ہو کوروں میں کورورہ ہو ہو کوروں میں کورورہ ہو ہو کے کہ اس کی میں کورورہ میں کورورہ ہو ہو کی کورورہ ہو کوروں میں کورورہ ہو ہو کے کہ کورورہ ہورہ ہو کی کورورہ ہو کورورہ ہو کورورہ ہو کورورہ ہو کی کورورہ ہو کی کورورہ ہو کی

مخض کے دوسرے پر ہزار درم قرضہ ہوں گے۔ تو بیس کے اس سے سودرم پر ایک مہینہ تک اداکر نے پر سلح کی گراس طرح کہ اگر ایک مہینہ تک سودرم ندد سے دیتو اس پر دوسودرم ہوں گے۔ تو بیس کے جائز نہیں ہے اگر چہ بیس کی تعظم الرکھو طانوسو درم ہے اور اگر ادا نہ کے تو مقدار محطوط فیض ساتھ کردہ کی مقدار محطوط فیض سے اور گرا دا نہ کے تو مقدار محطوط فی مقدار محطوط فی مقدار محطوط فی مقدار محطوط فی جو اب ہوتا جا ہے اس واسطے مقدار محطوط فی تعلیم مسئلہ میں مسئلہ میں دو روایتی ہوگئیں۔ ایک مخص مرگیا اور اس نے اپنا پسر وجورو و وارث کے دونوں مسئلوں میں کچھوٹر تا بیا ہی ہو ہوں کہ مسئلہ میں دو روایتی ہوگئیں۔ ایک مخص مرگیا اور اس نے اپنا پسر وجورو و وارث چھوٹر سادار ہے ہیں دونوں نے اس کے دعویٰ سے چھوٹر سادران دونوں کے تبعنہ میں ایک گھر ہے پھرایک محض نے آ کر دعویٰ کیا کہ بید میرا دار ہے ہیں دونوں نے اس کے دعویٰ سے کسی قدر مال پر صلح کر لی تو اس مسئلہ میں دونوں میں آ ٹھ جھے ہوگا اور اگر دونوں نے با قبال دعویٰ ہی تو وار نہ کونوں میں نے اس کے دعویٰ کا اقبال دیویٰ ہی تا قبال دیویٰ ہی تو دار نہ کور دونوں میں نے قبال دیوں پر نصفا نصف ہوگا۔

مجرا کر دونوں نے ایسا حیلہ طلب کیا کہ ملح یا قرار دعویٰ ہواور دار نہ کور دونوں میں آٹھ جھے ہواور مال ملح دونوں پر آٹھ جھے ہوکر واجب ہوتو فرمایا کہاس کا حیلہ ہیہ ہے کہ کوئی مر داجنبی ان دونوں کی طرف ہے یا قبال دعویٰ صلح کر لیے بدین شرط کہ عورت کو آ تھواں حصہ کے اور پسر کوسات جھے کمیں تو اس طور برسلح واقع ہونا تھج ہے اور دار ندکور دونوں بیں آٹھ جھے ہوگا پھراگر دونوں نے اس اجنی کوسلح کی اجازت دی ہوتو وہ برل سلح ان دونوں ہے آئھ جھے کر کے واپس لے گا ادر بیسب اس وجہ ہے ہوا کہ اجنبی کا اقرار ان دونوں کے حق میں سیجے نہ ہوا اور اس کا صلح کرنا دعویٰ مدعی کا ساقط کرنے والا ہوا پس جب مدعی کا دعویٰ ساقط ہو گیا تو دار مذکور بوجہ میراث کے ان دونوں کامملوک رہا ہیں دونوں میں آٹھ سہام پرمشترک ہوگا اور بدل صلح بھی ایسا ہی رہا اور منس الائمہ طوائی نے شرح حیل الاصل میں بیمسئلہ ذکر کیااور قرمایا کہاس کا عظم حیلہ بیہ ہے کہ دونوں اس مدعی کے واسطے اس دار کا اقر ارکر کے پھر دونوں اس سے تحسی قدر مال معین پراس شرط ہے سکے کریں کہ مورت کے واسطے دار مذکور کا آٹھوال حصہ اور پسر کے واسطے ہمات جھے ہول پس جب دونوں اس امر کی تصریح کردیں کے تو دار نہ کور دونوں میں دونوں کی تصریح کے موافق مشترک ہوگا اور بدل انسلح بھی اس حساب ہے واجب ہوگا بمزلداس کے کہ کو یا دونوں نے ایک دار کو بدین شرط خریدا کہا یک کے داسطے آٹھواں حصہ اور دوسرے کے داسطے سات ھے ہوں۔ایک مخص مرکیا اوراس نے درم و دیناریا عروض تر کہ چھوڑ اپس اس کی جورو ہے اس کے وارثوں نے جورو کے تر کہ کے ھے سے درم یا دینار برسلے کرتی جا بی تو جا نتا جا ہے کہ بیمسکلہ دوصور توں سے فالی نہیں ہے اوّل آ نکدر کہ میں قرضہ نہ ہوا در شوہر نے دراہم وعروض چھوڑ ہے اور درموں پر ملکے واقع ہوئی پس اگر عورت مذکورہ نے اپنے حصد تر کہ کے درموں سے زیاد و درموں پر ملکے کی تو جائز ہاور بدل استعے کے درموں میں جس قدر درم اس کے حصہ کے واجب ہیں اس قدراس کے مقابلہ میں برابر برابر مساوی قرار دیے جائیں گے اور باقی درم بمقابلہ حصہ عروض کے ہوں گے لیکن جس قدر درم بدل اسلح کے بمقابلہ درا ہم حصہ کے ہیں اس قدر میں شرطائع صرف مری ہوگی کہ ہردوبدل کامجلس ملے میں قبضہ ہونا ضروری ہوگا بشرطیکہ وارث لوگ مقرتر کہ ہوں و بیوی کے حصہ تر کہ سے

اے اگر فی الحال پونچے سودرم دے دیے قوائی سودرم اس پررہے تیا ساتا امنہ سے بھے کھیں قط کر کے سکے کرنا تا امنہ سع اقول اس حیلہ کے تمام ہونے میں اخمال ہے کیونکہ جب دونوں نے دعوی کا اقرار کیا توصلے بحز لہ فرید کے ہے جبیما خود ہی بیان کیا ہے ہی محتمل ہے کہ مدی اس سلح کومنظور نہ کرے اس واسطے کہ اس کوکوئی دیا و نہیں ہے بخاہ ف صلح اجنی کا اقراران دونوں کے تق میں مؤثر نہیں ہے ہی شاید مدی الفسلح خبر پر تمل کرے کہ بنوز مناقشہ یاتی ہی اور ایراء بری کرنا تصادق یا ہم تصد کی کرنا تا امنہ سے اس کے عداور ہر سرات جھے تا مانع نہ ہوں اس واسطے کہ جورو کا حصد تر کہالی حالت ہی تو وارثوں کے قبضہ میں بطورامانت ہو گا اور قبضہ امانت ٹائب قبضہ ضانت نہیں ہوتا ہےاورا گراس کا حصہ تر کہوار توں پرمضمون ہو گیا مثلا اس کے حصہ تر کہ ہے منکر ہو گئے یامنکر نہ ہوئے اقر ارکیا نیکن اس کے تر کہ کے دینے سے انکار کیا تو البی حالت میں مجل صلح میں ہر دو بدل پر قبضہ کرنے کی حاجت نہ ہوگی اس واسطے کہ قبضہ غصب نائب قبضہ ضانت ہوتا ہے بلکہ فقط بدل انسلح کے قبضہ کی ضرورت ہوگی اورا گر**عورت بذکورہ نے اسی قد**ر درموں کولیا جواس کے حصہ ئے ہر ابر جیں تو صلح جائز نہ ہوگی اس واسطے کہ حصہ عروض عوض سے خالی رہاجا تا ہے اس طرح اگر کم ورم لیے تو بھی جائز نہیں ہے۔اس واسطے کہ عروض مع بعض درموں کے بغیرعوض رہے جاتے ہیں بس مسلح بطریق معاوضہبیں ہوسکتی ہےاور نیز بطریق ابراء بھی نہیں ہوسکتی ہے کہ باقی سے اس نے بری کردیا کیونکہ تر کہ مال عین ہے اور عین سے بری کرنا باطل ہے اور حاکم ابوالفصل نے فر مایا کہ عورت مذکورہ ے حصہ دراہم کے برابرعوض پرصلح جسجی باطل ہوگی کہ جب صلح بحالت تصادق <sup>(۱)</sup>ہواگر حالت ا نکار میں صلح کی تو جائز ہوگی اس واسطے کہ حالت انکار میں مال دینے والا ای غرض ہے مال دیتا<sup>(۲)</sup> ہے کہ منازعت دور ہو جائے اور اس کی قتم کا فعد ہیے ہو جائے ہیں ریوا کی مخبائش نہ ہوگی اورای طرف امام محمد نے کتاب اصلی میں اشارہ کیا ہے اورا گرعورت نہ کورہ کے شوہر کے ترکہ ہے درموں کے حصہ کی مقدارمعلوم نہ ہوئی توصلح جائز نہ ہوگی اس واسطے کہ بیٹ دووجہ ہے فاسداورایک وجہ سے پیچے ہوتی ہے پس جانب فساد کااعتبار ہوگا اور ا گرعورت مذکورہ ہے عروض یا دیناروں پرصلح کی گئی تو جائز ہے اگر چہ بدل صلح قلیل ہو کیونکہ خلاف جنس ہے سکح کرنے میں سوہ متمکن نہیں ہوتا ہےاور یمی اس باب میں حیلہ ہے اور اگر تر کہ شوہر دینار وعروض ہوں پھر اس سے دیناروں برصلح کی گئی تو اس میں وہی صورتیں ہیں جوہم نے درم کی صورت میں بیان کر دی ہیں اورا گر بعوض درموں کے سکح کی گئی تو ہر حال میں جائز ہے اور اگر تر کہ شوہر میں درم و دینار وعروض ہوں بس اس ہے درموں پریا ویناروں م<mark>صلح کی گئی تو جائز نبیس ہے</mark> الاً اس **صورت میں ج**ائز ہوگی کہ جس بدل یر سلح کی ہے اس کی مقد اراس کے حصہ کی ای جنس کی مقد ار ہے زائد ہوجتی کہ ا**س نقد میں** ہے جس قد راس کا حصہ ہے اس کامثل اس بدل میں آجائے پئی مثل بمثل ہو جائے اور جو ہاتی رہاو ہ بمقابلہ دوسرے نفقہ وعروض کے ہوا دراگر صلح میں درم و دینار دونوں دیتو بہر حال صلح جانز ہےاور ہرجنس کواس کے برخلاف جنس کے معاوضہ میں رکھا جائے گا اور یہی اس باب میں حیلہ ہے لیکن واضح رہے کہ جو کچھ بدل دراہم حصہ کا دینار ہے اور دینار کا دراہم ہے ہاں میں بیچ صرف کے شرائط مرعی ہوں گی پس مجلس صلح میں ہر دوبدل یر قبضہ ہونا شرط ہو گا اور جو کچھ بمقابلہ عروض کے ہے وہ بیچ صرف کے معنی میں نہ ہول گے پس اس میں ہر دو بدل برمجلس میں قبضہ شرط نہ ہوگا۔ گریہ حیلہ ہمارے علماء ثلاثہ رحمہم القد تعالی کے قول کے موافق ٹھیک ہے کہ ہرجنس کواس کے برخلاف جنس کے مقابلہ میں

ﷺ نز کر کے قول کے موافق نہیں ٹھیک پڑتا ہے کیونکہ وہ ایک جنس کواس کے برخلاف جنس کی جانب راجع نہیں کرتے ہیں چنا نچہ سنلۃ الاکراہ ہیں معلوم ہو چکا ہے ہیں سب عالموں کے قول کے موافق مضبوطی جائے تو حیلہ بیہ ہے کہ وارث لوگ تمام ترکہ شوہر ہے ایک عرض واحد معین برصلے کرلیں بھر جس موضع ہیں بیستی جائز ہوتو عورت فہ کورہ کے بورے حصہ ہے ایک عرض واحد معین برصلے کرلیں بھر جس موضع ہیں بیستی جائز ہوتو عورت فہ کورہ کے بورے حصہ ہے تم م ترکہ ہے معرفت ہوجانا پچھ ضروری نہیں ہے اور اس امر ہیں اشکال ہے اور دفع بیہ ہے کہ اس سلم کا جائز ہوتا بطریق (۳) ہیج کے ہیں میں بیروکرنے کی جا جست نہوتو جائز ہوتی کے جا جست نہوتو جائز ہوتی ہے آیا تو نہیں و کھتا ہے کہ اگر ایک شخص نے اقر ارکیا کہ اس نے فلاں جنس سے اس میں سیر دکرنے کی حاجت نہوتی ہے آیا تو نہیں و کھتا ہے کہ اگر ایک شخص نے اقر ارکیا کہ اس نے فلاں جنس ہے اس میں سیر دکرنے کی حاجت نہوتو جائز ہوتی ہے آیا تو نہیں و کھتا ہے کہ اگر ایک شخص نے اقر ارکیا کہ اس نے فلاں جنس سے

<sup>(</sup>۱) لِعِنَى وارتْ لوَّبِ مَقَر وغِير ومَنَر جون المنهُ (۲) لِعِنَى اس معاوضه مِن ۱۲ (۳) جواب واعتر اش المنه

ایک چیز غصب کی ہے یا اقرار کیا کہ فلال نے اس کے پاس ود بعت رکھی ہے پھر مقرنے مقرلہ سے میہ چیز خرید لی تو جائز ہے اگر جہ دونوں اس کی مقدار نہ جانتے ہوں پس ایسا ہی بہاں بھی ہاور اگریز کہ مجبول ہو کہ بیمعلوم نہ ہو کہر کہ میں کیا<sup>(۱)</sup> چیز ہے توشخ محقق ظہیر الدین مرغیز کی رحمتہ القد تعالیٰ نے شرح کتاب الشروط میں قرمایا کہ کیلی دوزنی <sup>(۲)</sup> چیزوں پر صلح جائز نہ ہوگی کیونکہ اس میں بیاحتال ہے کہ شاید تر کہ میں کیلی ووزنی مال ہواوراس میں ہے عورت کا حصہای قدر ہوجس پر صلح ہوئی ہے یا اس سے زیا دہ ہواور فقیہ ابوجعفر نے فر مایا کہالی صلح جائز ہے کیونکہاس میں بیاختال ہے کہ شابدتر کے جنس بدل اصلح ہے چھنہ ہواور اگر ہوتو اختال ہے کہاس عورت مذکور ہ کا حصہ اس بدل الصلح ے زائد ہواوراخمال ہے کہ موپس اس میں احمال الاحمال ہے اور ایسااحمال کمعبتر نہ ہوگا اور اگر مال تر کہ عقاریا اراضی وحیوان و امتعہ ہوں اور بیسب مدعا علیہ لوگوں کے قبضہ میں ہولیکن مدعی کومعلوم نہیں ہے کہ مال تر کہ کیا چیز ہے پس اُس نے ان لوگوں سے مکیل یا موزوں پر سکتے کرلی تو جائز ہےاوروجہ درم ہیہ کہ تر کہ میں قر ضہ ہو ہیں اگروارثوں نے عورت مذکورہ ہےاس طور ہے کی کہ قر ضہ کو بھی صلح میں داخل کیا مثلاً اس کے حصہ میں ودین ہے کی قدر مال رصلح کی یابیہ کہا کہ اس شرط سے سلح کی کہ عورت ندکورہ تمام قرضہ وصول کر لے اور باقی اموال ہے ابناحق جیموڑ و ہے تو بیسب باطل ہے اس واسطے کہ اس صورت میں قر ضد کا مالک کرنا ایسے محض کو ہے جس پر بید قرضہبیں ہےاور جب کہ حصد دین کی ملح باطل ہوئی تو حصہ بین کی ملح بھی باطل ہوئی اس واسطے کہ عقد ایک ہی ہےاورا گرانہوں نے دین کو تھم میں داخل نہ کیا بلکہ اس کے حصہ عین سے ملح کرنی اور قرضہ کوا۔ پنے ورمیان بفرائض القد تعالیٰ مشترک چھوڑ دیا تو بیسلی جائز ہوگی ہیں ایس صلح کے جائز ہونے کے داسطے بیا لیک نوع کا حیلہ ہے کہ قرضہ کو نکال کر ہاقی برصلح کریں اور صلح نامہ بی*ں تحریر کریں کہ* ماسوائے قرضہ کے صلح کی ہے اور اگر وارثوں نے جایا کہ قرضہ میں داخل سلح ہو جائے تو اس کی صورت رہے کہ عورت مذکورہ ان وارثوں سے بقدرانے حصد دین کے قرض لے پھران دارٹوں کو قرض داران میت پراتر ائی کر دے کہ اس کا حصہ قر ضدان لوگوں کودے دیں اور قرض داران میت اس کو قبول کرلیں پھر دار ثان نہ کوراس عورت ہے باقی مال متر و کہ ہے کے کرلیں پس تمام مال عین ودین ان دارتوں کا ہو جائے گایا دارث لوگ میہ کریں کہ قرض دارمیت کی طرف ہے بطور تطوع اس عورت کواس کا حصہ قر ضداینے مالوں ہے ادا کردیں کیونکہ ادائے قرضہ غیر کی طرف ے بطور تطوع جائز ہے پھر باقی ہے اس عورت کے ساتھ سلح کرلیں لیکن وارثوں کے حق میں عورت ندکورہ کوقرض دینا مفید ہے کیونکہ اگر اُن کوقرض داروں سے حصہ عورت مذکور ووصول نہ ہواتو جو کھھ انہوں نے عورت مذکور وکوادا کیا ہے وواس سے واپس کیس کے بخلاف اس کے اگرانہوں نے قرض داروں کی طرف سے بطور تطوع حصہ عورت مذکورہ اپنے مالوں سے ادا کیا تو درصور تیکہ قرض داروں ہے پچھو مول نہ ہوا تو نہ قرض داروں ہے واپس یا نمین گے اور نہ عورت نہ کورہ ہے واپس کے نس کے اس داسطے کہ بطور تطوع ادا کرنے والا کس ہے واپس نہیں لےسکتااورا گروارثوں نے عورت مذکورہ کا حصہ قر ضداس کوقرض دینے ہےا نکار کیا تو حیلہ یہ ہے کہ کوئی قرض واربقذر حصہ عورت کے قرض لے کرعورت مذکورہ کو پہلے ادا کرد ہے پھروارٹ لوگوں ہے باقی مال ہے کے کرلیں۔

اگر قرض دارنے اس کا حصہ قرض لے کرادا کرنے ہے انکار کیا تو اس کا حیلہ بیہ ہے کہ سبگ وارث یا ایک وارث اپنا لونی عرض اس عورت کے ہاتھ دی درم قیمت کا بعوض (۳) بچپی ورم کے جو کہ قرضہ میں ہے اس کا پورا حصہ ہے فروخت کر دے اور وارث بھی بغرض اس منافع (۳) کے اور بغرض جواز سلح کے ایسا کرتا ہے پھرعورت نہ کور واس غرض کا ثمن اس مقدار پر اتر اوے بھر

ل سود کا انتمال بھی جا برنسیں ہے لیکن شبہہ کاشبہ معتبر نیں ہے استہ (۱) یعنی درم ہے یا دینارع وض یا مکیل یا موز وس اامنہ

<sup>(</sup>۲) اس میں درمودیناربھی شامل ہو گئے امنہ (۲) تا کے حورت مذکور کا جھٹر ادرمیان نے نکل جائے ا

٣) که بی س درم شن دس درم قیت کی چیز کاملتا ہے؟ امنہ

وارث لوگ عورت ندکورہ سے باقی مال عین سے سلح کرلیں اور اگرعورت ندکورہ نے اس امرکومنظورنہ کیا بدین خوف کہ شاید قرض دار پر قرضہ ڈوب جائے وصول نہ ہوتو وارث با کع اس ثمن کو جھ سے واپس لے گاتو اس کا حیلہ بدہے کہ عورت ندکورہ اقر ارکرے کہ اس نے قرض دار سے فقط اپنا حصہ قرضہ بھر پایا ہے اور اس بات کے گواہ کر دے پھر وارث لوگ اس کے ساتھ مال عین کے حصہ سے سلح کرلیں جس طرح کہ ہم نے بیان کیا ہے۔

منتی میں لکھا ہے کہ مشام نے اپنی نوادر میں فرمایا کہ میں نے امام ابو یوسٹ سے یو چھا کہ ایک محض نے زید کے داسطے اہے غلام کی ایک سال تک کی خدمت کی وصیت کی چرموصی مر گیا اور وار توں نے جایا کہذید سے اس کاحق وصیت جوغلام میں ہے خرید کریں تو فرمایا کہ بیٹیں جائز ہے کیونکہ جب وہ مرگیا تو اس کاحق وصیت میراث نہیں ہوسکتا ہے جیسا کہ شغعہ حق شفع میراث نہیں ہوتا ہے کیونکہ اُس کے حق کی کچھ مالیت اور کچھٹمن نہیں ہے اور عقد بنج وشراء عقد مخصوص الیبی چیزوں کے ساتھ ہے جس کی مالیت وخمن ہواورای ہے ہم نے کہا کہ من فع کی بیچ باطل ہےاوراجارہ بلفظ بیچ وشراء منعقد بیں ہوتا ہے کیونکہ بیچ وشراءاییا عقدہے جو خاص الیی چیزوں پرواقع ہوتا ہے جن کی مالیت ہے اور منافع کی کوئی مالیت نہیں ہے پس اس پر بھے واقع نہ ہوگی اور بھی حال ہمارے اس مسئلہ خد کورہ میں ہاور حق شفعہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ اگر مشتری نے شفع ہے حق شفعہ بعوض مال کے خربدا تو خربد باطل ہو کی اور اگر شفع نے فروخت کیا تو اس کی طرف ہے بیت لیم شغعہ ہوگا اور اپنے حق کا ابطال ہوگا اور امام مٹس الائمہ حلوائی نے فر مایا کہ میں نے اس مسئلہ کو ایسامشکل پایا کہ میں امت کے لوگوں میں کوئی ایسانہیں دیکھا ہوں جواس کوحل کرے اور اس مسئلہ کا اشکال اس کی اصل کی وجہ ہے ہے کہ بچ کا عقد فقط الی ہی چیزوں پر وار دہوتا ہے جس کے واسطے مالیت وثمنیت ہو بدلیل مسائل ندکورہ لیکن اس میں مسئلہ طلاق ہے اشکال وار دہوتا ہے کدا گر عورت نے اپنے شوہرے کہا کہ میں نے تجھ ہے اپنی طلاق بعوض اس قدر مال کے خریدی پس شوہر نے کہا کہ میں نے فروخت کی تو سیجے ہےاور طلاق واقع ہو جائے گی ای طرح اگر شو ہرنے اس عورت کی طلاق اُس کے ہاتھ فروخت کردی یا اس كے بضع كوأس كے ہاتھ بعوض مال كے فروخت كيااور كورت مذكورہ نے اس سے خريد كيا تو سچے ہاور معاوضہ واجب ہوگا جالانك اس کی بضع میں کچھے مالیت وثم دیت نہیں ہے نیز اس کی طلاق میں بھی کچھ مالیت وثم دیت نہیں ہے اور باوجوداس کے بلقظ بھے یہ عقد محجے ہوا اور طلاق كا بلفظ أي مسيح بونا مقضى ب كه عقد اجاره بهى بلفظ أي سيح بواور منافع كا أي كرنا جائز بهواور بي وصيت جائز بهواور مش الائمه علوائی نے فرمایا کہ ہمارے مشاریج " نے ان دونوں میں فرق بیان کرنے میں تکلف کیا ہے حالا نکدان سے فرق ممکن شہوا چنانچدا مام كرخيٌ جب فرق نكالنے سے تھك كئے تو انہوں نے قول علاء سے رجوع كر كے فر مايا كه اجارہ بلفظ تيج منعقد ہوتا ہے ہي بقياس قول کرخی درانعقا دا جارہ بلفظ بچے بیے کہا جا سکتا ہے کہ موصی لہ کا منافع وصیت بدست وارث فروخت کرنا بعوض مال کے جائز ہے کیکن ظاہر مبسوط میں اس کے برخلاف موجود ہے۔ پس جب کہ وارث کے حق میں بیجائز نہ ہوا کہ وہ موصی لہے اس کا حق وصیت بعوض مال کے خرید نے پر کیا حیلہ ہے تو حیلہ ہے کہ دارث فد کورموضی لہ سے اس کے حق وصیت سے کسی قدر درواہم معلومہ پر سلح کر کے اس کو دے دیتو جائز ہے اور صاحب خدمت کاعقل باطل ہو جائے گا اور غلام ندکورمسلم وارث کا ہوجائے گا کہ بیچے وغیرہ جوجا ہے کرے اور جائے بیتھا کہ بیٹ جائز نہ ہواس واسطے کہ بیٹ بخلاف جنس (۱)حق واقع ہوئی ہےاور سلح جب کہ برخلاف جنس حق واقع ہوتی ہے تو وہ معاوضہ وتمدیک کشاری جاتی ہے لیکن اس ملح کا تمدیک شار کرنا متعذر ہے اس واسطے کہ موصی لداس خدمت کا بغیر عوض مستحق ہوا ہے اور جو تخص منفعت کا بغیرعوض مستحق ہوو ہ اس منفعت کو دوسرے کی ملک میں بعوض نبیں کرسکتا ہے جیسے مستغیر اور اس کا جواب یہ ہے کہ ل تهلیک مالک کرنا ۔ تولہ بعوض بینی عوض ہے وہ سرے کہ مکتبیں کرسکتا ۱۴ 👚 (۱) بینی دوسرے غلام وغیرہ کی خدمت پڑہیں ہوئی ہے ۱۴ فتاویٰ عالمگیری ..... جلد ال کی کی استاط تن المحیل کتاب العیل کتاب العیل بسیاح تملیک نه شار ہو سکے تو ہروجہ سے اسقاط شار ہوگ یعن سلم باسقاط تن ہے کذانی الحیط۔

جوبيسوين فصل

#### رہن کے بیان میں

ا یک تخص نے اپنا نصف داریا نصف کھیت غیر مقوم رہن کرنا جا ہاتو ہمارے نز دیک ایسار ہن جائز نہیں ہے اور بیر مسئلم معروف ہے پھراگر دونوں نے اس کے جواز کا حیلہ جا ہاتو رہ حیلہ ہے کہ نصف داریا نصف کھیت بعوض اس قدر مال کے جس کا قرض لین جا ہتا ہے قروخت کر دے بدین شرط کہ مشتری کواس میں تین روز کا خیار ہے پھر جب دونوں باہمی قبضہ کرلیں تو مشتری اس عقد کو سخ · کردے پس میج اس کے قبضہ میں اس طرح رہ جائے گی جیسے رہن کا تھم ہوتا ہے کہ اگر ملف ہوئی تو اس قدر ثمن کے عوض ملف شدہ قراردی جائے گی اور اگراس میں چھونقصان آیا توخمن میں ہے ای قدر جاتار ہے گا ایسابی امام خصاف نے اس حیلہ کوذکر کیا ہے ہی بیمسئلداس امرکی صریح ولیل ہے کہ جو چیز بخیار شرط خربیری گئی ہو کہ اس میں مشتری کا خیار ہووہ بعد فتح عقد کے مشتری کے باس بعوض حمن کے مضمون ہوتی ہے بعوض قیمت کے مضمون نہیں ہوتی ہے اور ایسا ہی امام محدؓ نے بیوع جامع میں باب القبض فی البیع میں ذکر کیا ہاور جو چیز باکع کے خیار شرط پرخربدی گئی ہووہ بعد سنخ عقد کے مشتری کے پاس بعوض قیمت کے مضمون رہتی ہے نہ بعوض تمن کے جیے کہ فنخ سے پہلے ہوتی ہے اور بخیار رویت و بوجہ عیب کے تکم قاضی رد کرنے کی صورت میں ویبا بی تھم ہے جیبا کہ مشتری کے واسطے خیار شرط کی صورت میں ہے۔

یہ مسئلہ حیل الاصل میں ذکر کر کے قر مایا کہ حیلہ رہ ہے کہ متنقرض اپنا نصف دار مقرض کے ہاتھ بدین شرط فروخت کرے کہ بھے کوا یک مہینہ یا زیادہ فلاں وفت تک خیار ہے پھرا گر اس مدت پر مال واپس کر دیا تو دونوں میں بھے نہ دہے گی اور اگر واپس نہ کیا تو خیار باطل ہوکر بچے لا زم ہوجائے کی اور حق اس مسئلہ کے کتاب البیوع میں معلوم ہو چکا ہے لیکن بید حیلہ بنا برقول امام اعظم کے نہیں ہو سکتا ہے اس واسطے کدامام اعظم کے نز دیک تین روز ہے زیادہ خیار جائز نہیں ہے اور نیز اگر بائع کے واسطے خیار کی شرط کی پھر بائع نے بعد ہا ہمی قبضہ واقع ہونے کے بیچ کورد کر دیا تو بھی ایک ہی تھم ہے لیکن فرق بیہے کہ بیٹی بعد سنخ کے مضمون بھیمت ہوگی کہ اگر وہ تلف ہوگئی یااس میں نقصان آ گیا تو قرضہ میں ہے بطریق قصاص ساقط ہوجائے گابشر طیکہ قرضہ مثل قیمت کے ہواورا کر کمی بیشی ہوگئی تو باہم ایک دوسرے سے واپس کیں گے۔ زیدنے جا ہا کہ عمر و سے رئن لے اور رہی جا یا کہ رئن سے انتفاع حاصل کرے جیے مربون ز مین ہوکداس میں زراعت کرے یا دار ہوکداس میں مرتبن نے رہنا جا ہاتو اس کا حیلہ بیہے کداس چیز کور بمن لے کر قبضہ کر لے پھر را ہن سے اس کومستعار لے لے پس جب را ہن اس کومستعار دے دے اور اس سے انتفاع حاصل کرنے کی اجازت دے دیاتو اس کو انتفاع حاصل کرنا حلال ہوگا اور نیاریت مانع رہن نہیں ہے یعنی رہن ہونے سے خارج نہ ہوگی کیکن میں ہوگا جب تک وہ عاریت میں رہے گی تب تک تھم رہن ظاہر نہ ہوگا لیعنی اگر وہ عاریت کی حالت میں تلف ہوگئی تو قرضہ میں ہے تجھ ساقط نہ ہوگا کہ اور پھر جب وہ انتفاع ہے فارغ ہوئی تو رہن ہوجائے گی جیسی تھی بخلاف اجارہ کے کہ اجارہ مطل رہن ہے اور بیمسئلہ معروف ہے پھر خصاف ؓ نے ذ كرفر مايا كه اكراس نے دارمر بون سے انتفاع ترك كيا اور اس كوخالي كرديا توعودكر كے رئين ہوجائے گا پس امام خصاف نے بيان كيا کہ ترک انتفاع کے ساتھ خالی کر ویٹار بن ہو جانے کے واسطے شرط ہے اور مبسوط میں لکھا ہے کہ جب انتفاع ترک کیا تو وہ ربن ہو جائے گا پس بیمبسوط میں نذکور ہے وہ بظاہراس امریر دلالت کرتا ہے کہ اگر مرہون کوئی دار ہوا درأس کومرتبن نے مستعار لے کراس

میں ابناا سباب رکھ پھراس کے بعداس کی سکونت جھوڑ دی تو وہ رہن ہوجائے گا اگر چہاس کو خالی نہ کیا ہواور امام خصاف ؒنے خالی کر وینا شرط کیا ہے بیس جا ہے کہ بیشرط امام خصاف کی جانب ہے یا در تھی جائے۔ زید کے قیصنہ میں رہمن ہے اور را ہمن غائب ہے ہیں مرتبن نے جا ہا کہ قاضی کے حضور میں رہن ہونا ٹابت کرے تا کہ قاضی اس کے واسطے اس کا نوشتہ دے دے اور حکم دے کہ رید چیز اس کے قبضہ میں رہن ہے تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ مرتبن کسی مر داجنبی کوظم وے کہ وہ اس را بن کے رقبہ کا دعویٰ کرے اور مرتبن قاضی کے حضور میں حاضر ہو کر قاضی کے سرمنے اس امر کے گواہ چیش کرے میہ چیز میرے پاس رہن ہے بیس قاضی اس کے رہن ہونے کے گواہوں کی ساعت کر ہے اُس نئے پاس رہن ہونے کا تھم دے دے گا اورخصومت اجنبی اس کے مقابلہ سے دور کر دے گا پس بیقکم ا مام خصاف کی جانب ہے اس بات کی تصریح ہے کہ رہن ہونے کے گوا ہوں کی ساعت کی جاتی ہے اگر چہ را بمن عائب ہواور امام محمدٌ نے بیمسئد کتاب الرانهن میں ذکر فرمایا مگر جواب میں اضطراب ہے چنانچے بعض مقام پر گواہی کی ساعت ہونے کے واسطے رانهن کا حاضر ہو ناشر ط کیا ہے اور مشائخ نے اس میں اختلاف کیا ہے بعض نے کہا کہ جو تھم کتاب الر بن میں مذکور ہے وہ کا تب کی ملطی ہے اور سیجے یہ ہے کہا ہے گواہ مقبول ہوں گے جیسے کہ اگر قابض نے گواہ قائم کئے کہ بیہ چیز میرے باس فلال کی ودیعت ہے یا مضار بت یا غصب یا اجارہ پر ہےتو گواہ مقبول ہوتے ہیں اور بعضول نے کہا کہ اس مسئد میں دوروایتیں ہیں جس میں سے ایک روایت کے موافق گواہ مقبول ہوں گے اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ جب اس نے رہن رکھ لیا تو اس کی حفاظت کرنے کو قبول کیا اور جب اس کو حفاظت کرتا حیعذ رہوا بدون اس کے کہ وہ گواہ قائم کر کے رابن کی ملک ثابت کر ہے تو وہ اس بات کے واسطے قصم ہوگا جیسے وربیت واس کے مانند میں ہےاور دوسری روایت میں بیہ ہے کہ تقبول نہ ہوں گے بعنی غائب را بمن کے زمداس امر کے ٹابت کرنے کے گواہ کد اُس نے ر بہن کیا ہے مقبول نہ ہوں گے اور ای جانب متمس ال نمہ سرتھی نے میل کیا ہے اور بیاس وجہ سے ہے کدا ثبات رہمن کے واسطے ایسے گواہوں کے قبول کرنے میں غائب پر حکم قضا جاری کرنا ہوتا ہے اور قابض کواپٹی ذات ہے دفع خصومت کے واسطے اثبات رہن کی حاجت نبیں ہے اس واسطے کہ مجرد قبضہ ہے اس کی ذات ہے خصومت مند فع ہے جیسے کہ اُس نے گواہ قائم کئے کہ ریمبرے قبضہ میں و د بعت ہے تو ایب ہی ہے اور ایسا ہی جواب سیر کبیر میں اس کے نظائر میں لکھا ہے۔

قضاء على الغائب كى ايك صورت كابيان ا

كذاني التا تارخانيه

يجينوين فصل

#### مزارعت کے بیان میں

واضح ہوکہ امام اعظم کے نزویک مزارعت فاسد ہے اور صاحبین کے نزدیک جائز ہوا مام خصاف نے فرمایا کہ سب اماموں کے نزدیک جائز ہوجانے کا حیلہ یہ ہے کہ کاشتکاروز میندارعقد مزارعت قرارویے کے بعدایسے قاضی کے پاس جو مزاعت کو جائز جانتا ہے مقد مددائر کریں لیس جب وہ اس کے جواز کا حکم قضا دے گا تو بالا تفاق سب کے نزدیک جائز (۱) ہو جائے گا اور حیلہ دیگر رہ ہے کہ دونوں ایک اقرار نامہ لکھیں لیس اس جس دونوں بیاتر ارکریں کہ بیز جن فلاں فض کی ملک ہے لین اس کے مالک کا نام لکھیں اور نیز دونوں اقرار کریں کہ اور بیز جن فلاں کاشتکار کے قبضہ جس ہے اور اس کی زراعت کا اس کواسے مال تک اختیار ہے کہ رہے و فریف کا جوغلہ چا ہے اپنے بچوں و نو کروں و مددگا رول سے اس جس زراعت کر ہے اور جو پچھاللہ سال تک اختیار ہے کہ رہے و فریف کا جوغلہ چا ہے اپنے برسوں فہ کورہ تک اس کی ہوگی۔ نیز یہ بھی اقرار کریں کہ اس ذین ہوتی اس کا شتکار کو اجب دونوں نے اس طور سے اقرار کیا تو ان کو اس کے واسطے بسب سے واجب لازم حاصل ہوگیا ہے۔ پس جب دونوں نے اس طور سے اقرار کیا تو ان کو دینے کو دین کو دینے کو دین کو دینے کی واسطے بھی کوئی مہدوغیر و کا خیلہ نگا ہے۔ پس جب دونوں نے اس طور سے اقرار کیا تو ان کو دینے کے واسطے بھی کوئی مہدوغیر و کا خیلہ نگا ہے۔ کی جب دونوں کے اس خیلہ نگا ہے۔ کی دونوں کا اقرار دینے دینوں کے دینوں کے دین جو کو اسطے بھی کوئی مہدوغیر و کا دینوں کی دینوں کی دینوں کو دینے کے واسطے بھی کوئی مہدوغیر و کا خیلہ نگا ہے۔

ہے تک سے الاکتہ طوائی نے فربایا کہ امام خصاف نے پہلے حیلہ ہیں یہ جو ذکر فربایا کہ ایے قاضی کے پاس مقد مددائر کریں جو مراعت کو جائز جاتا ہے ہیں جب وہ اس کے جواز کا تھم تصادے گا تو بالا نفاق جائز ہوجائے گا اس کلام ہیں اس امر کی دلیل ہے کہ اس ہیں تکام کا تھم نافذ نہ ہوگا اور قاضی ابو علی نئی فرباتے تھے کہ ہمار یا بعض مشائے نے ان مسائل تختلفہ اجہاد یہ ہیں تکام کے تھم کی تجویز ہے واسطے تکام کا تھم کا فی نہیں ہے بلکہ ضروری ہے کہ جو تخفی قاضی مقرر ہووہ تھم و سے اس طرح طلاق مضاف ہیں بھی تھم کے جویز ی تھم سے اعتر اض کیا ہے اور شس الائنہ طوائی نے فربایا کہ ذہب تیجے یہ اس طرح طلاق مضاف ہیں بھی تھم کے تجویز ی تھم سے اعتر اض کیا ہے اور شس الائنہ طوائی نے فربایا کہ ذہب تیجے یہ الی جہندات مسائل شک تھم جائز ہے اور اس پر دلیل ہی ہے کہ کتاب اصلے کے چند مقامات ہیں ذکر فربایا کہ ذکر ہے گا تا کہ عام لوگوں کو بیدقاوئی نہ دربیا جائے گا تا کہ عام لوگوں کو بیدقاوئی نہ دربیا جائے گا تا کہ عام لوگوں خبط ہوکر حد ہے تجاوز نہ کریں گر حاکم قاضی کے باس کیا گیا جو مقر رہوں ہوگا وزند کریں گر حاکم مقام ہو سے بھذر اپنے بچول کے نکال کے اور باتی دونوں شرح اور نوٹ ہوگو اور اگر دونوں نے حرراعت میں بیشر طکی کہ جاورائی کی رائے جی جی وہ پیداوار میں ہو اور کے بیداوار میں دونوں گر طے اور ایک شرط ہو جائے کہ بیداوار کی میں میشر طے کہ بیداوار کی شرکت بائی جائے اور ایک شرط ہوجائے کہ بیداوار کی شرکت ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا کہ بید عطوم ہوجائے کہ بیداوار کی کھندار کے تاکہ کہ اور ایک تارک کی مطاب کہ کہ بیداوار کی کھندار کے اور ایک کی دونوں حصہ ہوجائے کہ بیداوار کے تو کہ ایک ترک کے بیداوار کی میں ایک ڈولوں میں موجائے کہ بیداوار کی میں ایک ڈولوں میں کو درویاں حصہ ہوتے جو کہ واب کہ درویاں حصہ ہوتے جو کہ واب کہ درویاں حصہ ہوتے جوں تو اپنے واسے درویاں حصہ ہوتے کہ بیداوار کے درویاں حصہ ہوتے کہ بیا کہ کہ کہ درویاں حصہ ہوتے جو اس کہ درویاں حصہ ہوتے کہ بیداورار تھے کہ کہ کہ درویاں حصہ ہوتے کہ کہ کہ اور اگر تھی کہ دونوں میں درویاں حصہ ہوتا کہ کہ بیداور اگر تیس کہ دونوں حس کہ درویاں حصہ ہوتا کہ کہ دوناں حسم ہوتا کہ کہ دوناں حسم کی کو کو کہ کہ کہ دوناں کے کہ دوناں حسم کی کہ دونوں کے کہ دونوں کے کہ دوناں کو کہ دونوں

فتأوى عالمگيرى. .... جد ال كتاب الحيل

ہوتے ہوں تو اپنے واسطے تہائی شرط کر لے اور اس قیاس پر سجھ لیمنا چاہئے اور قد وری ش لکھا ہے کہ ایک مخص کو نجے دیے کہ آ دھے کی بٹائی پر اپنی زیبن شی زراعت کرے تو مزارعت فاسد ہے کیکن ایک روایت میں امام ابو یوسف ہے جائز ہے ہیں اگر دونوں نے ایسا حیلہ چاہا کہ بالا تفاق جائز ہوجائے تو اس کا حیلہ بیہ ہے کہ مالک نجے ہے اس کے آ دھے بیج خرید لے پھر بیجوں کا مالک اس کوشن سے بری کروے پھر بیجوں کا مالک زیبن کے مالک سے کے کہ اپنی زمین میں ان سب بیجوں سے زراعت کر بدیں شرط کہ پیداوار ہم دونوں میں نصفا نصف ہوگی کڈ افی الذخیر ہے۔

جهيموين فصل 🦟 .

#### وصی و وصیت کے بیان میں

زید نے عمر و کواینے مال کوفہ کا وصی کیا اور عمر و کواپنے مال شام کا وصی کیا اور بکر کواپنے مال بغدا د کا وصی کیا تو امام ابو صنیفہ ؓ نے فر مایا کہ بیسب لوگ میّت کے تمام تر کات کوفہ وشام و بغداد کے وصی ہوں گے اور بنابر قول امام ابو یوسف کے ہرا یک جس جگہ کے واسطے اس کو وصی کیا خاصتہ و ہیں کا وصی ہوگا اور امام محمر کا قول کتابوں ہیں مضطرب ہے پس حاصل یہ ہے کہ وصایت امام اعظم یے نز دیک نوع واحد و مقام و واحد و زمان واحد کی شخصیص قبول نہیں کرتی ہے بلکہ تمام انواع وا کمنہ کے واسطے عام ہو جاتی ہے اور بنابر تول امام ابو یوسٹ کے مخصوص نبوع و مقام واحد ہو تکتی ہے اور تول امام محمر مضطرب ہے ایسا ہی شخ منمس الائمہ حلوائی نے شرح حیل الضاف ميں ذكر كيا ہے اور شيخ الاسلام نے شرح حيل الاصل ميں تول امام ابو يوسف ستل امام اعظم ّے بيان كيا اور امام محمرً كا قول مير بیان کیا کمخصوص بنوع ومقام وصی ہوسکتا ہے۔ پھر بتابرقول امام ابوحنیفہ کے جب ہرایک وصی وقیم تمام تر کہ کا ہوا تو کسی کو تنہا تصر ف کرنے کا اختیار نہ ہوگا اگر چہوصایت متفرقہ واقع ہوئی ہے ہیں اگری نے چاہا کہ وصوں میں سے ہرایک وصی پورے تر کہ کا وصی ہو اور تنہا تصرف کر سکے اور کسی امام کے نز دیک اس میں اختلاف نہ ہوتو اس کا حیلہ بیہ ہے کہ مب کواپٹی سب تر کات میں وصی کر دے بدین شرط کہ جو تخص ان میں سے حاضر ہووہ اس کے تمام تر کات کا وصی ہے وبدین شرط کہ ہرایک کوان میں سے اختیار ہے کہ اس کی وصایت کا کام کرے اور اس کافعل اس میں نافذ ہوگا ہیں جب اس نے اس طور ہے وصی کیا تو ہر ایک ان میں سے بالا تفاق عام وصی ہوجائے گا کہ ہرایک کوتنہا تصرف کا اختیار ہوگا بوجہ اعتبار شرط موصی کے پھراگر موصی نے یہ جایا کہ ہرایک ان میں خاصعۂ اس چیز کا وصی ہوجس کے واسطے اس کووسی کیا ہے اور کسی قول کے موافق وہ دوسرے وسی کے ساتھ بالکل داخل نہ ہوتو اس کا حیلہ ہیہ ہے کہ یوں کے کہ میں نے زید کو فقط اینے مال بغدا د کا خاصة وصی کیا نہ کسی اور شہر کے مال کا اور میں نے عمر و کو خاصة فقط مال شام کا وصی کیا نہ اور کس شہر کے مال کا پس جب اس نے اس طور ہے کہا تو اس کی شرط کا اعتبار کر کے بالا تف ق ہرا یک وصی خاص اس مال کا وصی ہو گا جہاں کے واسطےاس کووسی کیا ہے۔

قال المترجم

ہماری زبان کے موافق اس طرح الفاظ وصابت کہنے ہے بلاشبہہ وہ مخصوص وصی ہوجائے گا اور اگر عربی زبان میں کہا کہ اوصیت الی فلاں فی مالی بنعد ادخاصة لیعنی وصی کیا میں نے فلاں کواپنے مال کا جو بغداد میں ہے خاصة تو شیخ سمس الائمہ حلوائی نے فر مایا کہ ایسے حیلہ میں ایک طرح کا اعتراض ہے اس واسطے کہ تو لہ اوصیت الی فلاں بدلفظ عام ہے کہ اس کا مقتضا ہہ ہے کہ فلال کو ولایت تصرف عام مال حاصل ہو پھراس کا مال بغداد کے ساتھ تخصیص کرنا بمعنی جمر خاص بعنی تخصیص کرکا مجود کرنا ہوگا اور جمر خاص جب کہ

سائيسويه فعنل

## افعال مریض کے بیان میں

امام خصاف نے فرمایا کہ ایک مریض پراس کے بعض دارتوں کا قرضہ ہے اور جا ہا کہ اس کے قرضہ کا اقر ارکرے مگر ہمارے اصحاب کا اصول معلوم ہے کہ مریض کا اپنے بعض وارتوں کے واسطے اقر ارکر ناصح نہیں ہے پس ایسا حیلہ کہ جس سے ہالا تفاق سب کے بزدیک اس اقر ارکا مقصود حاصل ہوجائے یہ ہے کہ مریض نہ کوراس قرضہ کا کسی اجنبی کے واسطے اقر ارکرے جس پراس کواعما و ہواور اس اجنبی سے کہدوے کہ ووصول کر کے اس وارث کووے دے اور اگر اجنبی نے کہا کہ جھے خوف آتا ہے کہ شاید حاکم جھے ہتم کے اس اجنبی سے کہ دے کہ وصول کر کے اس وارث کووے دے اور اگر اجنبی نے کہا کہ جھے خوف آتا ہے کہ شاید حاکم بھی سے کی جھے قرض خواہان میت سے تاس کی جس کے بات ہوں تو اس میت پر واجب ہے کہ اس اجنبی کو تکم کرے کہ تو کوئی اپنا مال جین وارث تدریب اس کے ہاتھ بحوض اس قرضہ کے جو وارث کا مریض پر تا و خو وخت کروے پس جب اس نے فروخت کیا اور وارث نے اس کو تبول کیا تو جو قرض وارث کا مریض پر تھا و واجنبی کے واسطے ہوگیا۔

اگر قر ضہریض کے اقر ارمرض ہے جس میں وہ قریب مرگ تھا ثابت ہواتو قرض خواہ ہے تتم نہ لی جا لیگی 🏠

اگراس کو حاکم ہم والے گاتو اس کی ہم سے ہوگی چرا مام خصاف نے ذکر فر مایا کہ قاضی اس اجبنی ہے ہم لے گا کہ والقہ تیرا بیتر ضدمیت پر واجب ہے تو نے اس سے اس کو ہری نہیں کیا ہے پس اس طرح ہم لے گا اگر چہ کوئی شخص ہم طلب کرنے والا نہ ہواس وجہ سے کہ بیتم میت کے واسطے ہوگی اور قاضی میت کی طرف سے ٹائب ہے پس احقیا طااس کے واسطے ہوگی اگر چہ کوئی شخص طالب ہم نہ ہواور قاضی ابوطانی فی فر ماتے تھے کہ اس طرح ہم کو معلوم ہوا ہے کہ جب قرضہ واجب ہونے کا زمانہ وراز ہوجائے تھی کہ واللہ تیراسب یا تھوڑا قرضہ کی وجہ سے ساقط وہم ہوئی ہے کہ اگر قرضہ میں جاتے گی کہ واللہ تیراسب یا تھوڑا قرضہ کی وجہ سے ساقط نہیں ہوا ہے اس طرح ہم کو بجزئیات شرکی میہ بات معلوم ہوئی ہے کہ اگر قرضہ مریض کے اقرار مرض سے جس میں وہ قریب مرک تھا شاہت ہو اتو قرض خواہ ہوئی جاتے گی بلکہ بدون سم کے اس کا حق و سے دیا جائے گا کہ ونکہ مبسوط میں چنو مقامات میں نہ کور ہے تا کر مریض نے اپنے مرض میں قرض خواہوں کے واسطے قرضہ کا اقراد کیا تو فرمایا کہ ان ان قرضہ دے دیا جائے گا اور قسم کی اگر مریض نے اپنے مرض میں قرض خواہوں کے واسطے قرضہ کا اقراد کیا تو فرمایا کہ ان ان قرصہ دے دیا جائے گا اور قسم کی اگر مریض نے اپنے مرض میں قرض خواہوں کے واسطے قرضہ کا اقراد کیا تو فرمایا کہ ان ان تو سے کوان کا قرضہ دے دیا جائے گا اور قسم کی اگر مریض نے اپنے مرض میں قرض خواہوں کے واسطے قرضہ کیا تو فرمایا کہ ان ان تو فرمایا کہ ان کا قرضہ دے دیا جائے گا اور قسم کی

شرطنیں لگائی اور خصاف نے اسک صورت میں قسم کی شرط لگائی ہے ہیں پیشرط از جانب امام خصاف متفاد ہے۔ فرمایا کہ اورا آراجنبی
کی ملک میں کوئی الی چیز نہ ہوجس کو وارث کے ہاتھ فرو خت کر بے تو اس کا حیار سہ ہے کہ وارث اپنے مال عین میں ہے کوئی چیز اس
اجنبی کو ہبد کر و ہے پھر بعد قبضہ کے اجنبی اس کو وارث کے ہاتھ بعوض قرضہ نہ کور کے فروخت کر دے جیسے ہم نے بیان کر دیا ہے اور
حلا اس مسئلہ میں یہ ہے کہ وارث فہ کورا پنے مال ہے کوئی متاع یا کوئی چیز الی لائے جس کی قیمت اس قد رہوجس قدر وارث کا حرایہ فی پر قرضہ ہے اور اور اور کو اہوں کے سامنے مریض کے ہاتھ اس چیز کو اس کے مثل قیمت کے موض فروخت کر دے اور اس کے سپر و
مریض پر قرضہ ہے اور گواہوں کے سامنے مریض کے ہاتھ اس چیز کو اس کے مثل قیمت کے موض فروخت کر دے اور اس کے سپر و
کر سے ایس وارث کا مال مریض پر گواہوں کے حضور میں ٹا ہت ہوجائے گا پھر مریض فہ کور یہ مال خرید کر وہ کی غیر معروف آدی کی کونیہ
کر دے اور و و موہو ہو لہ اس مال کو اس وارث کو ہبد کر دے اس وارث کو اس کی متاع پہنچ جائے گی اور اس کا قرضہ مریض پر یہ گواہی
گواہان ٹابت ہوگا ہیں وارث اس کو مریض ہے میں ایس کے وصول کر لے گا اور مشائخ نے فرمایا کہ بید خیارہ عمر ایش پر یہ گواہوں کے اس واسطے کہ آئی ہو کہ میت پر قرضہ وادر جی کی تھا وصول نہیں پایا ہے پھر جب شاہر حیارہ وارث کو بیل ہوار تو کہ بی وارث کو بیل ہوا کہ اس میں جو تو کہ بیل ہوا کہ کہ بیل وارث کو بیل ہوا کی اور میں ہو تو کہ بیل ہوا کہ وارث کو بیل اوا کے قرضہ جو تو کہ بیان کر بیا تو وارثوں کو قبل اوا کے قرضہ کے ترکہ سے انتفاع حاصل کرنا طال نہ ہوگا یہ چیہ بطاہر میں ہو تھی تھا ہر مکل ہو ہو کہ ہو کہ کا ریز ظاہر کو ہے۔

قال المترجم ١٨

وارث کواپنا قر ضه حاصل ہوااور مال بھی مل گیااورا گرفروخت نہ کرتااور مال قر ضه وصول ہو جاتا تو بھی ای قدر حاصل ہوتا ہے جواب حاصل ہوا ہے پس مراد خصاف کی بیہ ہے کہ بعد اس طرح کی وصول یا بی کے وارث اس کواپنے قرضہ ہے ہری کر و بے کیں کوئی شہد ندر ہے گافلیتا ٹل۔ پھر خصاف نے اس حیلہ کے اوّل میں فرمایا کہ وارث اپنے عین مال میں ہے کوئی مان مین مریض کے ہاتھ مثل اُس قرضہ کے فروخت کرے جواس کا مریض پر ہےاوراس میں کوئی خلاف بیان نہ کیا ہیں بیامر کی دلیل ہے كە دار ث كے اموال عين ہے كوئى مال عين خريد نامريض كوجائز وبلا خلاف بيچ تيج ہوگى اور ايسا ہى يتيخ الاسلام نے شرح كتاب المو ارعة کے باب مزارعة المریض میں بیان کیا ہے کہ مریض کا اپنے وارث کے اعمان مال سے کوئی مال عین خرید ناصیح ہے اور اس میں کوئی خلاف ذکر نہیں کیا اور فتاوی مغریٰ میں خرید نے اور فروخت کرنے دونوں میں اختلاف بیان کیا ہے۔ ہاب اقرار العبدالمولاه میں اس کے بیان مذکور ہونے کا حوالہ دیا ہےا در حیلہ دیگر اس مسئلہ کے داسطے جس کو خصاف نے ذکر نہیں قر مایا یہ ہے کہ ایسے قاضی کے پاس مرافعہ کرے جو وارث کے واسطے مریض کا اقر ارقر ضہ بچے جانتا ہے کیونکہ عالموں کے درمیان اس مسئلہ میں اختلاف ہے چنانچے ہمارے مزد یک بیراقر ارنہیں جائز ہے اور امام شافعی کے مزد یک جائز ہے پھر جب قاضی ندکور نے اس ا قرار کی صحت کا تھم قضا جاری کر دیا تو بہ اقرار بالا تفاق سیح ہوجائے گا جیسا کہ بہت سے مقامات میں معلوم ہو چکا ہے۔ فرمایا کہ اگرایک شخص نے اپنی دختر صغیرہ کے واسطے کوئی متاع یاز بوروغیرہ اس کی مالک کر دی اور اس پر گواہ نہ کئے یہاں تک کہ وہ مریض ہو گیا اور اس کو وارثوں کی طرف ہے اس باب کا خوف ہے کہ شاید وہ لوگ اس کی و فات کے بعد صغیر ہذکورہ کو یہ چیز نہ دیں تو فرمایا کداگرز بور وغیرہ کوئی مال منفول ہوتو اُس کوخفیہ کسی تقدمعتند کو دے دے اور اس کوآ گاہ کر دے کہ بیر مال میری دختر فلانہ کا ہے اور اس کو وصیت کر دے کہ اس وختر کے واسطے اس کو اپنے پاس تفاظت ہے رکھے پھر جب وہ بڑی ہو جائے تو اس کو دے دےاوراگر دارواراضی وغیرہ مال غیرمنقول ہواور و ہمریض کی ملک معروف ہوتو و ہ اس مال کے ساتھ ایسا نہ کر سکے گا جیسااس

نے زیور وغیرہ کے ساتھ کیا ہے لیکن میرکرے کہ کسی تقد معتمد علیہ کواپنے مال ہے اس غیر منفول کی قیمت کے برابر مال خفیہ د ہے کر أس كوظم كرے كہ بير مال ميرى وختر فلانه كا ہے سواسكے واسطے اس مال ہے جھے ہے بيعقار خريد لے پھر كوا ہوں كے سامنے اس مخص کے ہاتھ یہ عقار فرو خت کر دے اور بیخص مذکور وفت خرید کے بیرنہ کہے کہ بیں بیعقار اس کی دفتر کے واسطے خرید تا ہوں ای طرح مریض بھی بیرنہ کیے کہ میں نے اس کوا پی دختر کے واسطے فروخت کیا بلکہ دونوں کلام کومطلق رکھیں پھر جب دختر ندکورہ بالغ ہو جائے تو مر د تُقدند کور بیعقاراس کودے دے اور مشائخ نے ایک صورت میں اختلاف کیا ہے وہ یہ ہے کدا گرایک مخص نے اپنی دختر صغیرہ کو جہیز دیا مگرسپر دنہ کیا اور نداس پر گواہ کئے بہاں تک کہ بیار ہوا پھرا گراُس نے کسی مرد ثقة کو بیا سباب جہیز خفید دیا کہاں کو اس کی دختر کے واسطے اپنے پاس حفاظت ہے رکھے جیسے ہم نے بیان کیا ہے پس آیا اس مرد ثقة کو جائز ہے کہ اس سے لے کر حفاظت ہے رکھے تو اکثر مشاکح کا یہ ند ہب ہے کہ اس ثقة کو لیما حلال نہیں ہے اس واسطے قاضی اس پدرصغیرہ کی اس قول میں تقدیق نہ کرے گابیر مال اس مغیرہ کی ملک ہے اس طرح اس مرد ثقه کی بھی تقیدینی نہ کرے گاپس اس ثقه کو گنجائش نہیں ہے کہ اس مال کواس ہے لے کر دیھے کہ جس ہے ہاتی وارثوں کاحق مارا جائے لیکن امام خصاف ؓ نے زیور ومتاع کی صورت میں اشارہ کیا ے کہ اس تقد کو جائز ہے کہ اس سے لے کر حفاظت ہے رکھے اور درصور حیکہ مریض نے اپنی دختر صغیر ہ کو مال خفیہ ہبد کر کے خیلہ مرو ثقة کودیا کہ اس مال ہے اس کے واسطے خرید لے اگر مر د ثقة کو بیخوف ہوا کہ اس کے ذمہ متم لا زم آئے گی تو فر مایا کہ اُس کے ذمہ فتم میں پچونہیں ہے۔ای طرح اگر مریض نے کسی آ دمی ہے مال قرض لیا پھراس کواپنی دختر صغیرہ کو ہبہ کیا پھراس کو اُس مخفع کو دے دیاحتیٰ کہاس نے اس مال ہے اس کی دختر ندکورہ کے واسطے اراضی مریض ہے خربدی تو جائز ہے اور قتم اس محف کے ذمہ کھے نہو کی بتابر آئکہ مبسوط میں معلوم ہو چکا ہے کہ عقد بعینہ ان درموں سے متعلق نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے مثل سے جو بذمہ دین واجب ہوتے ہیں متعلق ہوتا ہے ہیں و وخرید نے کی قتم کھانے سے مانث ندہوگا۔

ارت میں اور اسلام المرسلوان نے فر مایا کہ بدیلہ بنا پر تو ل صاحبین کے سیح ہوگا اور بنا پر تول امام اعظم کے مریض کا اپنے وارث کے میں ہے جلدامام اعظم کے نزد یک سیح نہ ہوگا اور اگر ایک مریض کے قضہ میں ان کے وارث کا وار یاز مین ہواور اس کو فوف ہے کہ اگر میں وارث کے واسطے اس کا اقر ارکرتا ہول تو سیح نہ ہوگا تو اس کا حملہ بیہ ہور کہ کہ ایک مریض کے جلد بیہ کہ کہ میں ہود بنار قرضہ ہول اور جبنی کہ کہ دیوار تیر سے وارث فلال کا ہے میر انہیں ہے۔ فر مایا کہ اگر مریض کی جور و یا دوسرے وارث کے ارت کے وارث فلال کا ہے میر انہیں ہے۔ فر مایا کہ اگر میں اس کا اقر ارکرتا ہول تو وارث کے وارش کی وارث کی وارث نہ ہوگا اور اگر ایک میں ہود اقر ارکرتا ہول تو وارث کے وارث کی وارث نہ ہوگا کہ میں اس کے دینار جو اس محقوم کی ہور کہ اس کے دینار جو اس محقوم کی ہور کہ میں نے اس سے بیسو بنارا ہی وارث فلال کے وارث فلال کے وارث فلال کے ویک کہنا کی اس کے دینار جو اس محقوم کی ہور کہ میں نے اس کے ویک نہیں کیا تھا بھر وارث نہ کو کہ کہنا کی مورت یہ ہو کہ وارث نہ کو وارث کہ وارث کے وارث کہ کو وارث نہ کو کہ کہنا کی مورت یہ ہو کہ وارث نہ کو وارث کہ وارث کہ کو وارث نہ کہ کو وارث کہ کہ کو وارث کو وارث کہ کو

بعوض مال وارث پرمریض ہو یعنی اجنبی بذکوراس وارث کے ہاتھ اپنی کوئی چیز بعوض اس مال کے جو وارث مذکور کامریض پرآتا تاہے فر وخت کر دے تاامنہ

## متفرقات کے بیان میں

وصیت اُس کے حق میں جائز ہوگی کیونکہ و ہ ایک شخص معلوم کے واسطے واقع ہوئی ہے اور اگر اُس نے کمی شخص کو معین نہ کیا ہوتو وصیت باطل ہوگی اور اس کے کہ جس قد رنفقہ باتی رہے وہ جس کوتو چاہے دے دے وے پھر جب وصی نے مامور کو باتی نفقہ دے دیا تو جائز ہوگا بمزل کہ اس کے کہ اگر مامور نے کہا کہ میرا تہائی مال تو جس کوچاہے دے و بے تو بھی تھم ہے میر میط میں ہے۔
میں ہے۔

(ئىبىر يەفقىلى

## استعال معاریض کے بیان میں

قال معاریض تخبائے پوشیدہ غیرصر لیے۔ فی الکتاب جاننا جاننا جائے کہ اگر جھوٹ سے بیچنے کے واسطے معاریض کو استعال کرے تو کچھ مضا کقہ نہیں ہے وہ جائز ہے اور حضرت عمر رضی الندعنہ ہے مروی ہے کہ فرمایا معاریض کلام ایسے ہیں کہ اگر ان کواستعمال کرے تو آ دمی کوجھوٹ بولنانہ پڑے اور نیز حضرت عمر رضی القد عنہ ہے مروی ہے کہ معاریض کا کلام میں بہت گنجائش ہے اوراس کے استعال کے دوطریقے ہیں ایک بیہ ہے کہ آ دمی ایک کلمہ بو لے اور اس سے سوائے اس معنی کے مراد کے جن کے واسطے وہ کلمہ موضوع کیا گیا ہے بحسب ظاہر کیکن ہات اتنی ہو کہ جومعنی اُس نے مراد <sup>(۱)</sup> لیے ہیں وہ اس لفظ کے تتملات سے ہوں اور دومراطریقہ یہ ہے کہ کلام میں شایدیا دورنہیں ہے یا اس کے مانندالفاظ ملا وےاور ریہ بمنزلیۃ انشاءاللہ تعالیٰ کہنے کے ہے کہ اس سے کلام ہالخیرم ہونے سے خارج ہوجائے گا اور استعمال معاریض میں مضما نقدنہ ہونے کی دلیل رہے کہ القد تعمالی نے معاریض میں ہے بعض ایسا جائز فرمایا ہے جہاں صرت جائز نہیں فرمایا ہے چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ لا جناح علیکھ فیما عرضتم به من محطبة النساء پحرفر مایا کہ ولكن لا تواعد وهن سدا الا ان تغولوا قولا معروف چنانچا گرايك عورت عدت ميں موتو كسي كو بيطال نبيل ہے كهاس كوصريحاً خطبه کرے کیکن اگر تعریض کرے تو کچھ مشا نقه نہیں ہے مثلاً ہوں کیے کہتم تو ماشاء اللہ حسین خوبصورت ہواورتم ی عورت میرے واسطےلائق ہےادر عنقریب اللہ تعالیٰ کی مشیت میں جو بات ہوگی ہیں آجائے گی اور شیخ ابراہیم تخعی رحمتہ اللہ ہے مروی ہے کہ جب وہ استراحت کے داسطے گھر میں جاتے تھے تو اپنے خادم ہے فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص میرے پاس آنے کی اجازت مانکے تو کہنا کہ شخ یہاں نہیں ہیں اور بیمراولینا کہ جہاں تو کھڑا ہے وہاں نہیں کھڑے ہیں اور نیز ابراہیم تخفیؓ سے مروی ہے کہ جب کوئی شخص أن سےان کے پاس آنے کی اجازت مانگرااوران کوملنامنظور نہ ہوتا تو تکمیہ وغیرہ جوان کے پاس ہوتا اُس پرسوار ہو بیٹھتے اوراپ خادم سے کہتے كه كهدد ك كديث سوار بو كئ بين حتى كدسامع كے خيال بين بيآتا كديث اين كھوڑے برسوار بوكرائي كى كام كو كئے بين پين وہ لوٹ جا تااور نیز ابراہیم نخعی رحمتہ اللہ ہے مروی ہے کہا گر کوئی شخص ان ہے کوئی چیز مستعار ما نگتااوران کودینامنظور نہ ہوتا تو اپنا ہاتھ ز مین پررکادیتے تھے اور فرماتے تھے کہ وہ شے یہاں نہیں ہے اور مرادید ہوتی کہ اس جگہ جہاں ہاتھ رکھا ہے نہیں ہے حالانکہ سننے والے کو بیگمان ہوتا کہ اُن کے باس یاان کے گھر میں نہیں ہے والتد تعالیٰ اعلم کذا فی الذخیر ہ۔

<sup>(</sup>۱) یعنی اخمال ہوکہ بیمعنی جوائ نے مراولئے ہیں مراد ہوسکتے ہوں امنہ

# الخنشي عملية النونشي عملية النونشي النونشي النونشية النونشي ا

إس مين دوفصلين بين

فعل (ول ١٠

خنثی کی شناخت

جاننا جا ہے کے حقیقیٰ اُس آ دمی کو کہتے ہیں کہ جس کے مقعد کے سوائے دو (۱)مخرج ہوں اور بقالی نے فر مایا کہ اس کا دونوں میں ہے کوئی مخرج نہ ہواور پیشاب اس کا ایک جصید ہے نکلے اور خنثی کے قل میں اعتبار <sup>(۲)</sup>میال کا ہے کذافی الذخیرہ پس اگروہ ذکر ے بیٹاب کرے تو مرد ہے اور اگر فرج سے پیٹاب کرے تو عورت ہے اور اگر دونوں سے پیٹاب کرے تو جس سے پہلے پیٹاب نكے وہی ہوگا - كذانی للم البداريا وراگر دونوں سے ایک ہی ساتھ پیٹاب نكے توامام اعظم كنز دیک وہ خنثی مشكل (۳) ہے اور كى آله ے زیادہ پیٹاب نظنے کا کچھا عتبار نہیں ہار واسطے کہ کی شے کا اس کی جنس ہے کثر ت ہونے ہے ترجے نہیں ہوتی ہاور صاحبین ً نے فر مایا کہ جس آلہ سے زیادہ پیشاب برآ مد ہوای کی طرف منسوب (۳) کیا جائے گا اور دونوں سے جو پیشاب نکلیا ہے دہ بھی برابر نظے تو وہ بالا تفاق خفتی مشکل ہے۔ کذافی الکافی اور مشائخ نے فر مایا کہ بیا شکال بالغ ہونے سے پہلے ہے اور جب بالغ ہو گیا اور پورا ہو گیا تو بیاشکال جاتارے گا کہا گرائی نے بالغ ہو کر ذکرے جماع کیا تو وہمرد ہے ای طرح اگر اس نے جماع ذکرے نہ کیالیکن اُس کے داڑھی نکل آئی تو و و مرد ہے کذافی الذخیر ہ۔ای طرح اگراس کوشل مردوں کے احتمال ہوایا اس کی جیما تیاں مثل مردوں کے سینہ ہے اُتھی ہوئی نہ ہوئیں بلکہ برابرر ہیں تو مرد ہے اورا گرمثل عورتوں کے اس کی حجما تیاں ابھر آئیں یا اس کی حجما تیوں میں دود ھاتر آیایااس کوچیش آیایا حمل رہایا اس کی فرج ہے اس کے ساتھ جماع کرناممکن ہوا تو وہ مورت ہے اور اگر ان علامات میں ہے بھی کوئی ظاہر نہ ہوئی تو وہ خنثی مشکل ہے ای طرح اگر بیعلا مات مردوں وعورتوں دونوں کی ظاہر ہوئیں تو بھی خنثیٰ مشکل ہے کذانی الہدا ہیں۔ خروج منی کا کچھاعتبار نہیں ہے اس واسطے کہنی جیسے مرد کے نکتی ہے ویسی مجھی عورت کی بھی نکلتی ہے یہ جو ہرہ نیرہ میں ہے اور فر مایا کہ بنہیں ہے کہ ختی بعد بالغ ہونے کے بھی کسی حال میں مشکل رہاں واسطے کہ یا تو اس کوحمل رہے گایا حیض آئے گایا س کے داڑھی نہ نظے کی یا عورتوں کے مثل اس کے چھاتیاں تطعیل کی اوراس ہے اس کا حال ظاہر ہوجائے گا اور اگر اُن میں ہے کوئی بات نہ ہو کی تووہ مرد ہےاس واسطے کہ مورتوں کے مانند حجماتیاں نہ ہونا اس امر کی دلیل شرق ہے کہ وہ مرد ہے بیمبسو طننس الائم بسرحسی میں ہے۔

لے قال المتر جم كذا فى الهدايد يەسئلداً ئندهاً تا ہے اس بى غور كرنا چا ہے ۱۲ (۱) ليتن پييثاب كے۱۱ (۲) عورت كااورمرد كا١٢منه (٣) ليتن ذكر كہا جاسكتا ہے ندمؤنث ۱۲ (٣) ليتن اگر ذخر ہے ذيادہ چيثاب نظيقو ذكر ہے اور ندمؤنث ہے ١٢منہ

الله النون علامات تاقص بون علامة المحتف بحس كي مروانديا زناندونون علامات تاقص بون يجزا مخنث

وورى فقىلى

احکام شیٰ کے بیان میں

اس کے تن میں ہیے محکوہ ہے کہ وہ مردوں یا عورت اپنی ان کو کے اور مکروہ ہے کہ جومرو یا عورت اسکی ذی
دم منہ ہواس کے ساتھ ظوت میں بیٹھے اور مگروہ ہے کہ وہ بغیر ذی رخم محرم کے سفر کرے اور اگرا لیے ضفی نے اترام با غدھا حالا نکداس
کاس قریب بلوغ ہے تو امام ابو بوسٹ نے فرمایا کہ جھے اس کا ملم نیس (۳) ہے کہ اس کا لباس (۵) کیوکر ہوگا اور امام محرقہ نے فرمایا کہ
عورتوں (۲) کا لباس پہنے ہے کا فی میں ہے اگر خفتی فی کورا ہے ذی رخم محرم کے ساتھ میں رات و دن کا سفر کر ہے تو چھے مضا کھنے نہیں ہے اور
یو گا ہر ہے۔ پھر میں نے کہا کہ اس ضفی کا فقتہ تورت کرے گی یا مرد کرے گا تو اس میں دوصور تیں ہیں یا تو وہ س قریب بلوغ تک پہنچ ہوگا پس اگر از کا ہوتو مرد کے فقتہ کی کہ مضا کھنے نہیں ہے کو مضا کھنے نہیں ہے کہ کہ مضا کھنے ہوگا پس اگر از کا ہوتو مرد کے فقتہ کرنے میں پہنچ ہوگا پس اگر از کا ہوتو مرد کے فقتہ کرنے میں پہنچ ہوگا پس آگر از کا ہوتو مرد کے فقتہ کرنے میں پہنچ کی ہوگا پس آگر از کا ہوتو مرد کے فقتہ کرنے میں پہنچ ہوگا ہی آگر ہوگا ہی ہوگا ہی اور توری ہے دو قریب بلوغ نہیں پہنچ ہے ہوگا ہی اس واسطے کہ وہ قابل شہوت نہیں ہے اور آگر وہ اور کی ہوگ ہی اگر کر ناح ام ہو اور عورت کے فقتہ کرنے میں بھی کہ مضا کھنے نہیں ہے اور آگر وہ اور کا ہے یا اور گروت ہی مرد کے فقتہ کرنے میں پہنچ مضا کھنے نہیں ہے کہ مضا کھنے نہیں ہی کہ مضا کھنے نہیں ہوگا ہی اور عورت کے فقتہ کرنے میں بھی کھ مضا کھنے نہیں ہوگا کی ہوگر مضا کھنے نہیں ہوگا کی ہوگر مضا کھنے نہیں ہوگر کی ہوگر کی ہوگر عورت کے فقتہ کرنے میں بھی مضا کھنے نہیں ہوگر کی ہوگر کی ہوگر کی ہوگر کی ہوگر کی ہوگر کے بھی مضا کھنے نہیں ہوگر کی ہوگر کی ہوگر کی ہوگر کے بھی میں اس واس کے دورت کے فقتہ کرنے میں ہوگر کے مضا کھنے نہیں ہوگر کی ہوگر کے بیا کو شہر کی ہوگر کی ہو

<sup>(</sup>۱) لینی مندؤ تھے ہوئے اور ۲) قریب بلوغ ہوا (۳) لینی تمرو تحرکی اور (۳) لیعنی تحقیق علم نہیں ہے امند

<sup>(</sup>۵) لعنی احرام میں کیونکرلہاس جا ہے"ا (۲) کیونکہ اس میں بخولی احتیاطہ ہے"ا

اگر و ولڑ کا ہے تو بھی بہی بات ہے کیونکہ و ہ لائق شہوت تہیں ہے اور شہوت ہی کے سبب سے عورت کومر د اجنبی کے جسم نہانی کا دیکھنا حرام ہےاور اگر وہ قریب ببلوغ پہنچ گیا ہوتو اس کا ختنہ نہ مر دکرے گا نہ عورت کرے گی پس مر داس وجہ ہے نہ کرے گا کہ شاید وہ عورت ہوتو مردکواس کا ختنہ کرنا اوراس کی فرج کی طرف دیکھنا مباح نہ ہوگا اس واسطے کہ وہ قریب ببلوغ بہج گئی ہےاور قریب بلوغ عورت لائق شہوت ہوتی ہے ہیں مثل بالغہ عورت کے ہوگی اور بالغہ کا ختنہ مردنیس کرتا ہے ہیں عورت احتبیہ کوایسے لڑکے کا ختنہ کرنا اور اس کا جسم و کھنا طلال نہ ہو گا کیونکہ وہ مثل بالغ مرد کے ہے لیکن اس کا حیلہ وہ ہے جوامام محدؓ نے ذکر فر مایا ہے کہ اگر خنتیٰ نہ کور مالدار ہوتو اس کا ولی اس کے داسطےا بک الیمی باندی خریدے جو کا رختنہ جانتی ہو کہ وہ اس کا ختنہ کر دے بھر جب اُس کا ختنہ کر دے تو بھر ولی أس کوفر و خت کر دے اور اگر وہ تنگدست ہوتو اس کا باپس کے واسطے اپنے مال سے الیی با ندی خریدے تا کہ اس کا ختنہ کر دے اواگر اس کا باب بھی تنگدست ہوتو امام اسلمین اس کے ختنہ کے واسطے بیت المال ہے الی با ندی خرید فر مادے گا پھر جب اس کا ختنہ کر چکے تو امام اسلمین اس کوفروخت کرا کراس کانمن بیت المال میں داخل کر دے گا اورا گراس خنٹیٰ ندکور کا نکاح کر دیا جائے تا کہاس کی جوروا سکا ختنه کردی توبیہ کچیم مفید نہیں ہے اس واسطے کہ جب تک اس کا حال ظاہر نہ ہو کہ بیمرد ہے یاعورت ہے تب تک نکاح موقو ف رہے گا کیونکہ اختال ہے کہ وہ مرد ہوتو الی صورت میں نکاح جائز ہوگا اور شایدوہ عورت ہوتو نکاح ناجائز ہوگا اور در حالیکہ اس کا حال مشتبہ ہے تو نکاح موقو ف رہے گا اور نکاح موقو ف ہے بدامر مباح نہ ہوگا کہ جسم نہانی کی طرف نظر کرے ای واسطے یوں فر مایا کہ اس کے واسطے ایک با ندی خریدی جائے تا کہ وہ فتند کرے اور بیند فر مایا کہ اس کے مال ہے اس کا نکاح کیا جائے تا کہ اس کی عور ہے اس کا ختنه کردے ایسا ہی شیخ الاسلام نے اپنی شرح میں ذکر کیا ہے اور شیخ سمس الائمہ حلوائی نے ذکر کیا کہ ام محمد نے یوں ندفر مایا کہ اس کے مال سے اس کے واسطے ایک عورت نکاح میں لائی جائے ہیاس وجہ سے ندفر مایا کہ جب تک اس کا حال طاہر نہ ہوتب تک ہم اس کے نکاح کے بچے ہونے کا یقین نہیں کر سکتے ہیں لیکن اگر ہاو جوداس کے ایسا کیا تو ٹھیک ہوگا اس واسطے کہ اگر ضنی ندکورعورت ہوگا تو جس عورت ہےاں کا نکاح کیا گیا ہےاں کا دیکھناعورت کاعورت کو دیکھنا ہواور نکاح لغوہواوراگر و ومرد ہےتو بید کیکنااییا ہوا کہ جیسے جورو ورت کے خاوند کے جسم نہانی کودیکھے میدیجیط میں ہے۔ عنسا خنش کے مسائل عنسا خنش کے مسائل

اگراس کا حال تھلنے ہے پہلے وہ مرگیا تو اس کو نہ مردعسل دے گا اور نہ عورت بلکہ اس کو تیم کر دایا جائے گا پس اگر اس کو اجنبی نے تیم کرایا تو ایک خرقہ ہے تیم کرائے اورا گراس کی ذی رحم محرم نے اس کو تیم کرایا تو بدون خرقہ کے اس کو تیم کراوے اور تکس الائمہ حلوائی نے فر مایا کہا بیک کورا ہ میں کر کے اس کونسل دیا جائے اور بیسب اس وفت ہے کہ وہ قابل شہوت نہ ہواورا گرطفل ہوتو جا ہے اس کومروشسل دے اور جا ہے تورت کچھ مضا نقہ نیس ہے یہ جو ہرہ نیر ویس ہے۔

### نوع دیگر در مسائل نکاح

اور اگر اس صفیٰ کے بالغ ہونے ہے پہلے اس کے باپ نے اس کوکوئی عورت بیاہ دی پاکسی مرد ہے اس کا نکاح کر دیا تو تکاح موقو ف رہے گا نہ نافذ ہوگا اور نہ باطل ہوگا اور دونوں ایک دوسرے کے وارث بھی نہ ہوں گے یہاں تک کے ختی نہ کور کا حال ُ طلا ہر ہو پھراگراس سٹے باپ نے کسی عورت ہے اس کا تکاح کیا پھروہ بالغ ہوااور اس میں مردوں کےعلامات طاہر ہوئے اور اس کے

## وتتاوىٰ عالمگهرى..... جدى كاركار ٣١٣ كاركار كتاب الخُنطْى

تکار کے جائز ہونے کا تھم دیا گیالیکن اس عورت ہے وطی نہ کرسکا تو اس کوا بیک سال کی مہلت دی جائے گی جیسے اور مردوں کو جواجی عورت سے جماع نہیں کر سکتے ہیں ایک سال کی مہلت دی جاتی ہے میں نے یو چھا کہ ایک خنٹی مشکل نے جو قریب بلوغ ہے ایسے ہی دوسرے تعنی مشکل ہے باہم دونوں نے نکاح کیابدین شرط کدایک ان میں ہے مرد ہے اور دوسر اعورت ہے تو فرمایا کہ جب بیہ معلوم ہے کہ دونوں مشکل جیں تو نکاح موقوف رہے گا یہاں تک کہ دونوں کا حال کھلے کیونکہ جائز ہے کہ دونوں مر دہوں پس مر د کا مر د ہے نکاح ہوا اور ایسا نکاح باطل ہے اور نیز جائز ہے کہ دونو ل عورت ہول پس عورت کا عورت سے نکاح ہوا اور بیجھی باطل ہے اور جائز ہے کہ ایک مرداور دوسراعورت ہوتو نکاح جائز ہوگا ہی جب دونوں مشکل ہیں ان کا حال معلوم نہیں ہوتا ہے تو نکاح کے جواز وعدم جواز میں تو قف کیا جائے گا یہاں تک کہ دونوں کا حال کھلے اور اگر دونوں میں ہے ایک مرگیا یا قبل اشکال دفع ہونے کے مرگیا تو باہم وارث نہ ہوں گے اس واسطے کہ حال کھلنے سے پہلے نکاح موتو ف ہاور نکاح موتو ف کی وجہ سے میراث ثابت نہیں ہوتی ہے کذافی الذخيرہ۔اگريەمعلوم نہ ہو كہ ميد دونو ں مشكل ہيں تو ہيں دونو ں كا تكاح جائز ركھوں گا بشرطيكہ ان دونوں كے بايوں نے نكاح كر ديا ہوا س واسطے کہ دونوں میں سے ایک کے باپ نے خبر دی کہ میمر د ہے اور د ذمرے کے باپ نے خبر دی کہ عورت ہے اور دونوں میں سے ہرا یک کی خبر شرعاً مقبول ہے تا وفتنکہ اس کے برخلاف فلا ہر نہ ہو بتا ہریں واجب ہوا کہ صحت نکاح کا حکم دیا جائے اور اگر دونوں کے باپ مرکئے پھرید دونوں مرکئے اور ہرایک کے دارث نے گواہ قائم کئے کہ میر ابی مورث شو ہرتھا اور دوسرا زوجہ تھا تو میں اس میں ہے کی بات کا تھم نہ دوں گا بیمبسو طشم الائم پرخسی میں ہے۔ پس میں نے پو ٹھا کہا گرایک فریق کے گواہ پہلے قائم ہوئے کہان کےموافق تھم ہوگیا پھر دومرے فریق کے گواہ حاضر ہوئے تو فر مایا کہ دوسرے فریق کے گواہوں کو باطل کروں گااور پہلاتھم قضاء بحال خود ثابت رہے گا اور اگر کسی مرد نے خنٹیٰ مشکل کاشہوت سے بوسہ لے لیہ تو اس مر دکو جب تک اس خنٹیٰ مشکل کا حال ظاہر نہ ہوتپ تک اس کی ماں سے نکاح کرنا طال نہیں ہے یہ ذخیرہ میں ہے۔

#### نوع دیگر در حدو دوقصاص

بمز لد مورت رتقاء کے ہاں واسطے کہ مل مورت رتقاء کے اس سے بھی جماع نہیں کیا جا سکتا ہے اور جو تخص کہ مردمجوب یا عورت رتقاء کو قذ ف کر سے اُس پر صدوا جب نہیں ہوتی ہے اور یکساں ہونے سے بیمراد نہیں ہے کہ اگر خنٹی خود قاذ ف ہوتو بھی یکسال ہے۔ اس واسطے کہ اگر خنٹی قاذ ف ہواور قبل بلوغ کے اس نے کسی کو قذ ف کیا تو اس پر حدوا جب نہ ہوگی اور اگر بعد بلوغ کے قذ ف کیا تو اس پر حدوا جب نہ ہوگی اور اگر بعد بلوغ کے قذ ف کیا تو اس پر حدوا جب ہوگی اس واسطے کہ مجبوب بالغ ہے یارتھاء بالغہ ہے اور مجبوب بالغ ورتقاء بالغہ نے اگر کسی کو قذ ف کیا تو اس پر حدوا جب ہوگی گیر میں نے بوچھا کہ اگر خنٹی فہ کور نے بعد بالغ ہونے کے چوری (۱) کی تو فر مایا کہ اُس پر حدوا جب (۲) ہوگی ورت کی تو فر مایا کہ اُس پر حدوا جب (۲) ہوگی ورت کی دوسر سے نے اس کا دس ورم قیت کا مال چرایا تو چور کا باتھ کا ناجائے گا یہ مجبط میں ہے۔

پھر میں نے پوچھا کہ اگرا ہے ضی کے بالنے ہونے اوراس کا صال ظاہر ہونے سے پہلے کی مردیا مورت نے اس کا ہاتھ کا ٹاتو
فر مایا کہ اس کے ہاتھ کا نے والے پر قصاص عائد نہ ہوگا بخلاف اس کے اگر ضی ٹی کورکو کسی مردیا مورت نے ہم آئی کردیا تو قاتل پر
قصاض واجب ہوگا پھر میں نے پوچھا کہ اگر اس ضی ٹی نے کسی مردیا مورت کا ہاتھ کا نے والا تو فر مایا کہ اس کی مددگار برادری پر اس کا
ارش فر اجب ہوگا اور اس پر قصاص واجب نہ ہوگا خواہ وہ صغیریا ہیں بالنے ہوکہ ہوز اس کا صال فلا ہر نہ ہوا ہو پھر اگر ہوز وہ نا بالنے ہوتو
اسگا ارش اس کی ددگار برادری پر واجب ہوگا اور اگر س بلوغ کو کہنے گیا ہواور ہوز اس کا صال نہ کھلا ہواور اس نے محمد آہا تھو کا ٹا ہوتو اس کا
ارش اس کے مال سے واجب ہوگا اور آگر س بلوغ کو کہنے گیا ہواور ہوز اس کا صال نہ کھلا ہواور اس نے محمد آہا تھو کا ٹا ہوتو اس کا
ارش اس کے مال سے واجب ہوگا ہو تیرہ میں ہواتو اس کو ایک ہم بلوورض جہاد کے غازیوں میں مفروض جہاں گیا تو جب تک اس کا صال نہ
کھلے بیس جائز ہواور اگر لڑا آئی میں صاضر ہواتو اس کو ایک ہم بلوورض خ<sup>(۳)</sup> دیا جائے گا بیہاں تک کہ اس کا حال ظاہر ہو پھر میں
نے کہا کہ آگر وہ وہ ہاد میں قید ہو گرا یا کہ قر مایا کہ بلو غ کے اور بعد بلوغ کے اور بعد بلوغ کے آئی نہ کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ بالغ ہواور اس کا حال کھلے۔ پھر میں
نے کہا کہ اگر وہ ذی ہوتو فر مایا کہ اس کی ذات کا فرائ تا تم نہ کیا جائے گا نہا لغ ہونے سے پہلے اور نہ بالغ ہونے کے پہلے اور نہ بالغ ہونے کے کہا کہ وہ قسامت میں داخل کیا جائے گا نہا لغ ہونے سے پہلے اور نہ بالغ ہونے کے بہا کہ وہ قسامت میں داخل کیا جائے گا نہا بالغ ہونے سے پہلے اور نہ بالغ ہونے کے بلے دو قسامت میں داخل کیا جائے گا نہا بالغ ہونے نے پہلے اور نہ بالغ ہونے کے بہلے اور نہ بالغ ہونے کے بہلے اور نہ بالغ ہونے کے بھر میں
بھر ہونے کی جو بھر میں ہونے کا تو فر مایا کہ قسامت میں داخل نہ کیا جائے گا نہ بالغ ہونے نے پہلے اور نہ بالغ ہونے کے بہلے دور وہ کیا ہوئے کا نہ بالغ ہونے کے بہلے اور نہ بالغ ہونے کے بہلے دور فر کیا ہوئے کا نہ بالغ ہونے کے بھر میں کے بھر وہ کیا کہ دور وہ کیا ہوئے کا نہ بالغ ہونے کے بالوں تھا کی دور نہ ہوئے کا نہ بالغ ہونے کیا ہوئے کا نہ بالغ ہونے کیا کہ کیا کہ کو دور کیا کہ کو تو نہ بالغ ہوئے کا نہ بالغ کی کے دور بالغ کر اس کو کیا کہ کو تو کور

نوع دیگر درایمان

ایمان جمع میمین بھی ہمتم ہے اک شخص نے اپنی جوروی طلاق کی ہم کھائی اور کہا کہ اقل ولد جس کوتو بنے گی اگروہ لڑکا ہوتو تھے پہلاق ہے بالاق ہوگا ہوتو تو آزاد ہے بیس وہ بیض مشکل جن تو فر ہایا کہ اُس کی عورت برطلاق نہ بی اور اس کے بعد طاہر ہوا کہ وہ لڑکی ہے تو ہا تدی آزاد ہوجائے گی اور اگر ظاہر ہوا کہ وہ لڑکی ہے تو ہا تدی آزاد ہوجائے گی اور اگر ظاہر ہوا کہ وہ لڑکی ہے تو ہا تدی آزاد ہوگا ور اس کی جا تر ہوگا ای طرح اگر اس کے اور اس کا ایک غلام ختی مشکل ہے تو آزاد ہوگا ای طرح اگر اگر اس کے اور اس کا ایک غلام ختی مشکل ہے تو آزاد ہوگا ای طرح اگر

<sup>(</sup>۱) یعنی شری صدسرقد تک چوری کی ۱۴ مند (۲) یعنی باتھ کا تاج نے گا تا (۳) لیعنی اس کے تام درج کیا گیا ۱۴

<sup>(</sup>٣) ليعني بطور عطاكے زيطور حصد لكانے كـ١٢

ارش عوض مالی جوکسی زخی کرنے یاعضو تلف کرنے والے برزخی کے لیے واجب ہو۔

فتاوی عالمگیری. .... جلد 🛈 کیک 🕝 ۱۳۹۵ کیک کتاب الخنثی

کہا کہ میری ہر باندی آزاد ہے تو بیٹنی مشکل آزاد نہ ہوگا اوراگر اس شخص نے دونوں تولوں پرتشم کھائی لیعنی ہر باندی و ہرغلام آزاد ہے تو بیشنی مشکل آزاد ہوجائے گا اوراگر ایک شخص نے کہا کہ اگر میں کسی غلام کا مالک ہوں تو میری عورت کو طلاق ہے ہیں اس نے اس خنشیٰ مشکل کوخر بدا تو اس کی عورت کو طلاق نہ ہوگی اوراگر اس نے غلام و باندی دونوں کے خرید نے پر طلاق معلق کیا تو بھرا سے خنشیٰ کے خرید نے ساس کی جورو پر طلاق ہوجائے گی بیتا تار خانیہ میں ہے۔

نوع دیگر دراقر ارضنی کہوہ مرد ہے یاعورت یااسکے باپ یاوصی نے ایسااقر ارکیا

 فتأویٰ عالمگیری جدی کی کی کی از ۳۲۲ کی مسائل شقی

# 

### ابواب وكتب متفرقه كے مسائل جن كاتعلق كنى خاص كتاب ہے ہيں

پھرواضح ہوکہ تجریر کا تین طرح کا ہوتا ہے اوّل مستمین مرسوم کینی معنون ہواورائس کے نقوش موافق رسم کے ظاہر ہوں اور
ایک کتابت بنابر تول مشائخ وعلاء کے حاضر و غائب کی حق میں بمز لہ گفتگو و بیان کے ہے اور دوسری تحریر ستمین غیر مرسوم جیسے دیواریا
درختوں کے چوں پرتح بر کیا سوالی تحریر بدون بیان و گواہی کے جست نہیں ہے اور سوم تحریر غیر ستمین جیسے ہوایا پانی پرتح بر (۳) کیا سوالی
تحریر بمز له کلام غیر سموع (۳) کے ہے لی اس سے کوئی حکم ٹابت نہ ہوگا اور اگر ایک شخص ایک روزیا دوروز کی امر عارض کی وجہ سے
خاموش رہا لی اس نے ان میں ہے کی بات کا اثارہ کیا یا تحریر کیا تو تصرفات میں ہے کی تصرف کے حق میں اس کی طرف سے اس
تحریر یا اثارہ کا اعتبار نہ ہوگا ۔ مسئلہ ذرح کی ہوئی بکریوں میں مردار بکریاں بھی شامل جیں لیں اگر ذرح کی ہوئی بکریاں بہت ہوں تو ان

<sup>(</sup>۱) توہشرہ تعدیل قبوں ہوں اسے (۲) یعنی غیر معنون ۱۱ (۳) سنانہیں گیا ۲۱ (۴) ول سے توجہ کال کرے گان غاب جس غراض معنوم ہوائ پر فمل کر سامتا

مسئلہ اگر روزہ رکھتے ہیں قضائے رمضان کی ثبیت کی اور وہ دن کا تعین نہ کیا تو سیح ہے اگر چہ دو رمضانوں کے بہو چسے قضائے نماز سی ہو ہیت نہ نہ ہو ہو کئز ہیں تعمارے اور بی قول مشائح کا خضائے کا ہوا ہو گئر جہاں نہ ہوگا اور دو رمضان سے سیح (۲) نہ ہوگا تا وقتیکہ وہ بیت ہیں رمضان کے بھی رمضان سے سیح ہوگا اور دو رمضان سے سیح از نہ ہوگا تا وقتیکہ نماز کی اور دن کی نہ کہ سے فلاں سنہ کے رمضان کا ہے اس طرح نماز ہیں بھی مطلقا قضائے نماز کی تبیت سے جائز نہ ہوگا تا وقتیکہ نماز کی اور دن کی گئیوں نہ کر بایل طور کہ نماز ظہر روز چہار شنبہ مثلا اور اگر اس نے اس طرح نبیت کی ہے کہ بی قضا اس ظہر کی ہے جوسب سے اقرال اس سے قضا ہوگر اس نے اس طرح نبیت کی ہے کہ بی قضا اس ظہر کی ہے جوسب سے اقرال اس سے قضا ہوگر اس کے نماز ہوگی ہی ہی ہیں جو سب سے اقرال اس سے قضا ہوگر اس کے نماز ہوگی ہی ہی ہی ہو وہ ان کونگل گیا تو روز ہ فاسد ہو جائے گا اور اگر منہ ہی ہوت ہو گئر ہوگی ہی ہی ہی ہو ہو ان کونگل گیا تو روز ہ فاسد ہو جائے گا اور اگر سے اس کی ہی ہو ہو گئا گیا تو روز ہ فاسد ہو جائے گا اور اگر سے اور اگر مجوب کا تھوک نہ ہوگی ہی ہو تھوک نظا رہ نہ ہوگا ۔ مسئلہ بی کا تجدی اس کی کی ہو ہوگا ہی تو اپنے کھوں کے لیے جس پر کی کرے اور اگر مجوب کا تھوک نہ ہوگی جس تک کہ کی گوا ہو تھی ہو گئی ہو او خل کے گئو اور اپنی کی ہو اس کی مسئلہ ہو گئا ہو تھوک نظا ہو تھوک ہو گئا ہو تھوک نظا ہو تھوک ہو گئا ہو تھوک کی ہو گئا ہو تو کھوں کی ہو تھوک کی ہو گئا ہو تھوک کی ہو گئا ہو تو کھوں کی ہو گئا ہو تو کھوں کی ہو تھوک کی ہو گئا ہو تو کھوں کی ہو تھوک کی ہو تو کھوں کی ہو تو کھوں کی کہ کی ہو تو کھوں کی گئا ہو تو کھوں کی ہو تو کھوں کی گئا ہو تو کھوں کی گئا ہو تو کھوں کی گئا ہو تو کھوں کی کہ ہو تھوں کی تھوک کی ہو تو کھوں کی گئا ہو تو کھوں کی گئا ہو تو کھوں کی ہو تو کھوں کیا ہو تو کھوں کی گئا ہو تو کھوں کی ہو تو کھوں کی گئا ہو تو کھوں کی ہو تو کھوں کی گئا ہو تو کھوں کو تو تو تو کھوں کو تو تو تو کھوں کی گئا ہو تو کھوں کی ہو تو کھوں کی گئا ہو تو کھوں کو تو تو تو کھوں کی گئا ہو تو کھوں کو تو تو تو کھوں کی گئا ہو تو کھوں کی گئا ہو تو کھوں کی گئا ہو تو کھوں کو تو تو کھوں کی گئا ہو تو کھوں کی گئا ہو تو کھوں کو تو تو تو تو کھوں کو تو تو تو

ہے تومطلق قضائے رمضانی کی نبیت ہے روز وقضائے رمضان ہوگا ۴ انسہ

جھے اس کے سوائے اور امر ظاہر ہوا ہے یا بٹس گوا ہوں کی تکمیس (۱) میں پڑگیا بٹس نے اپناتھم باطل کر دیا ایسے ہی اور الفاظ کے ہوتو اس کا کھوا متبار نہ ہوگا اور ہوتھ اور ہوتھ اس نے دیا ہے اگر بعد دوی کے جے دو گوا ہی مستقیمہ کے تھم دیا ہے تو برابر نافذ رہے گا۔ مسئلہ چندلوگوں کو جھیا دیا گھرا کیک محف سے کوئی بات بوچھی اور اس کا اقرار کیا اور بیلوگ اس کو دیکھر ہے جیں اور اس کا کلام سنا اور اس کو دیکھتے نہ جنے تو افر ارکر رہا ہے وہ ان لوگوں کو نہیں دیکھتا ہے تو ان لوگوں کو گوا ہی دینا جا کڑ ہوں اگر انہوں نے اس کا کلام سنا اور اس کو دیکھتے نہ جنے تو ان کو گوا ہی دینا جا کڑ نہیں ہے۔ مسئلہ ایک خص نے ایک عقار فروخت کیا در حالیہ اس کے بعض اقار ب حاضر تھے کہ بڑھ واقع ہونے کو جانے تھے پھر ان اقار ب علی ہے کہ کہ خور کا دعویٰ کہا تو ساعت شہوگی۔ مسئلہ ایک مورت نے اپنام ہراہے شوہر کو ہدکر دیا پھر وہ مرگنی اور اس کے وار تو سے میں واقع ہواور مورس کے وارشوں نے شوہر کو ہدکر ویا گوالی ہوگا۔ مسئلہ ایک خورت نے اپنام ہر اپنے میں واقع ہوا ور شوہر کی اور اس کے وارشو سے سے کہا کہ جس کو قبول ہوگا۔ مسئلہ ایک خص نے ووہر سے سے کہا کہ جس نے تھے کو کا ان کو کا کہ جس کے کہا کہ جس سے تھے کو معزول کیا ہے کہا کہ جس سے تھے کو معزول کو کہا ہے۔ مسئلہ کے کہ جس نے تھے معزول کیا کہ جب جس تھے کو معزول کو کہ دیا کہ جس سے تھے کو معزول کا میا کہ جس نے تھے معزول کیا کہ جس میں تھے کو معزول کیا ہے کہ جس نے تھے معزول کیا کہ جس میں تھے کو معزول کیا ہوگیا۔ مسئلہ کے دو سے کہا کہ جس سے تھے کو معزول کو دورا کیا ہے کہ جس نے تھے معزول کیا کہ جس میں تھے کو معزول کیا ہے کہ جس نے تھے معزول کیا گو تھوں کہ دیا ہے کہ جس اس کے دورا کیا گوالی کا میا کہ جس سے تھے کو معزول کیا ہوگیا۔ کہ جس سے تھے کو معزول کیا کہ جس سے تھے کو معزول کیا کہ جس سے تھے کہ کہ جس کے کہ جس نے تھے معزول کیا گو تھوں کو کہ جس سے تھے کہ جس سے تھے کہ جس سے تھے کہ کی سے کہ جس سے تھے معزول کیا کہ کو میا کہ جس سے تھے معزول کیا کہ کو معرول کیا کہ کو میا کہ کیا گوائی کیا کہ کو کیا گوائی کو کہ کو معرول کیا کہ کو کیا کے کہ کیا کہ کو کیا گوائی کے کہ کیا کہ کو کو کیا کہ کو کیا کے کہ کو کیا کے کہ کیا کہ کو کی کو

پر تجے معزول کیا یہ کنزیں لکھا ہے۔ شریطِ فاسعہ کا موجود ہو تا عقد کو کن صور توں میں باطل کرتا ہے کا

اگریوں کہا کہ بدین شرط کہ برگاہ شرقے کو معزول کروں تو تو میراوکیل ہے تو معزول کرنے میں یوں کہے کہ میں نے اپنی وکالت کمعلقہ (۳) ہے رجوع کیا اور بھی کوا پی وکالت کی معزول کیا اور بعض نے فرمایا کہ اس کے معزول کرنے میں یوں کہے کہ برگاہ میں بچھ کو دکیل کروں تو تو معزول ہے لیکن تول اول اوجہ ہے بیٹ میں لکھا ہے۔ مسئلہ شرط فاسد موجود ہونا اور عوض کا مجبول ہونا اور عقد ویکا اور عقد ویکا کرون تو تو معزول ہے لیکن تول اول اوجہ ہے بیٹ میں بوتو ان کو باطل کرتا ہے اور اگر عقد و نکاح و خلع و قل عمد ہے میں بوتو ان کو باطل نہیں کرتا ہے اور عقد کتابت بسبب عوض جمہول ہونے کے فاسد ہوجاتی ہے بشرطیکہ عوض میں جہالت سے حدگذر گئی ہواور شرط فاسد لگانے ہے کتابت باطل نہیں ہوتی ہے ہی بیسب تین تنم کے عقو د ہوئے کی اگر دو چیزوں کو جنع کیا اور عقد قبول کرنے والے فاسد لگانے ہے کتابت باطل نہیں ہوتی ہے ہی بیسب تین تنم کے عقو د میں بیا عقد تھی گئی ہواور دوس میں سے ہرا کہ چیز کا عوض سلے دونوں میں سے ایک میں عقد قبول کیا ہی تھی ہوگا اور تیسر ہے تا کہ عقد میں اگر ہرا یک کا عوض سلے دونی کردیا ہو با بیان نہ کیا ہواور دوسر میں میں جو و میں بہر حال سے جو گا اور تیسر ہے تا کہ عقد میں اگر ہرا یک کا عوض سلے دونوں کی میں اگر و کیا ہوں تیسب کو تو دھی ہوگا اور تیسر ہے تا کہ عقد میں اگر ہرا یک کا عوض سلے دونوں کی میں اگر دیا ہوگا۔ میں اگر دیا ہو با بیان نہ کیا ہواور دوسر میں میں کے عقد میں اگر ہرا یک کا عوض سلے دونوں کی میں اگر دونوں کی میں اگر دونوں کی میں اگر دونوں کی میں اگر دونوں کی میں کہ مواور نہ تی ہوگا۔ میں کو کو اور نہ تی کے عقد میں اگر ہرا یک کا عوض سلے میں کے مقد میں اگر دونوں کی میں کہ کی کو کو کو کو کو کو کو کر کہ دونوں کی کو کو کو کو کو کر کہ ہوگا۔

مثال☆

ایک مخف نے دوسرے ہے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ بید دونوں غلام ہزار درم کے موض بیچے یااس سے زیادہ کہا کہ ہدین قرار داد کہان دونوں میں سے ہرایک غلام بعوض پانچے سو درم کے ہے ہیں اس نے دونوں میں سے ایک کا عقد قبول کیا توضیح نہیں ہے اس طرح اگر اس نے دو چیزوں کواجارہ دیا ہیں اس نے ایک کا عقد قبول کیا یا کہا کہ میں نے تھے سے اس قرار داد پر مقاسمہ کیا کہ بیداور وہ میرے داسطے اور بیدادروہ تیرے داسطے ہے۔ ہیں اس نے ایک میں عقد قبول کیا توضیح نہیں ہے اور اس طرح اگر نہے واجارہ میں یہ بیج

لے وکالت معلقہ جو بشرطیہ ہواوروکالت منخبر ہ جو باشرط ہوتاا منہ ہے جس وکالت میں کو کی شرط نہ ہوتا (۱) یعنی دھوکا کھایا تا (۲) یعنی جوروائے آپ کوطلاق و بے دے تا منہ (۳) مشل اگر ایسا ہوتو و کیل ہے تا (۴) اوروکیل بکارقلال ہے تا

وقسمت یا اجارہ وقسمت میں جمع کیا یا سب میں جمع کیا یا جمل رکھایا تفصیل کردی۔ پس اس نے ایک میں عقد قبول کیا تو میے نہیں ہے اس واسطے کہ بیعتو د فاسد شرط لگانے ہے باطل ہو جاتے ہیں اور جید کے ساتھ ردی کے ملانے کی عادت جاری ہے ہیں ایک کا قیول کرنا دوسرے کے صحت قبول کے واسطے شرط ہوا ہیں جب اُس نے فقط ایک کا عقد قبول کیا تو پیشرط فاسد ہوئی اور اگر دوسرے ہے کہا کہ میں نے اپنی بیددونوں باندیاں بعوض ہزار درم مہر کے تیرے نکاح میں دیں پس اس نے فقط ایک باندی کا نکاح قبول کیا یا اس نے اپنی ووعورتوں ہے کہا کہ میں نے تم دونوں کو ہزار درم پر خلع کر دیا پس فقط ایک جورو نے قبول کیا یا اس نے اپنے دوغلاموں ہے کہا کہ میں نے تم دونوں کو بعوض ہزار درم کے آزاد کیا لہل دونوں میں سے فقل ایک نے قبول کیا کہ یا دوشخصوں کا ایک شخص پر قصاص واجب ہوا پس دونوں نے اس ہے کہا کہ ہم دونوں نے تخصہ ہزار درم پر سلح کی پس اُس نے فقلا ایک کی سلح قبول کی تو ہی ہے کیونکہ میرعقو دشر ط فاسدلگانے سے باطل نہیں ہوتے ہیں اور اگر اس نے اپنے دوغلاموں سے کہا کہ بیں نے تم دونوں کو ہزار درم پر مکا تب کیا پس دونوں میں ہے ایک نے عقد قبول کیا تو سیح نہیں ہے اور اگر اس نے مال کی تفصیل کر دی پس دونوں میں ہے ایک نے قبول کیا تو اس کا عقد كابت سيح ہوجائے گااوراگراس نے درميان نكاح و رخع يا جارہ كے جمع كيا پس قبول كرنے والے نے ایک كوقبول كيا پس اگراس نے نکاح کو قبول کیا تو صبح ہےاوراگر ہے یا اجارہ کو قبول کیا تو نہیں صبح ہےاور علی ہذاان دونوں کا سوائے اس متم کے دوسرے عقو دکو بھی اس پر قیاں کرنا جاہے اور اگر اس نے کتابت وطلاق یا عمّاق کوجمع کیا ہیں اگر اس نے طلاق یا عمّاق کو قبول کیا تو سمج ہے خواہ موض مجمل رکھا ہو یا تفصیل کر دی ہوا درا گراس نے کتابت کو تبول کیا پس اگر عوص کی تفیصل کر دی ہے تو صحیح ہے اور اگر مجمل رکھا ہے تو نہیں صحیح ہے۔ مسئلہ ایک مخص کے پاس زمین ہے کہ وہ اس زمین میں زراعت کر کے اس کا غلہ حاصل کرتا ہے یا دکان ہے کہ اس کا کرا میہ حاصل کرتا ہے اور یہ حاصلات اس کے اور اس کی عیال کے واسطے کافی ہے تو اس کوز کو قالینی حلال نہیں ہے اور نہ حلال ہے۔ مسئلہ ا یک عورت نے اپنے خاوند کواپنے پاس آنے سے از راہ سرکشی منع کیا اور روکا بس خاوند نے اس کو دوطلاق و ہے دیں پھراس کو تین طلاق بعوض ہزار درم کے دے دیں تو پورے ہزار درم بمقابلہ ایک <sup>(۱)</sup> طلاق باقی کے ہوں گے مسئلہ اگر اینے غلام ہے کہا کہ اے میرے سرداریا اپنی باندی ہے کہا کہ میں تیراغلام ہوں تووہ آزاد نہ ہوگی۔ مسئلہ اگر ایک مخص نے کہا کہ اگر میں ایبانعل کروں یا دامیکہ میں بخارا میں ہوں تو میراغلام آ زاد ہے چروہ بخارا ہے باہر چلا گیا پھر بخارا میں لوٹ آ یا پھریبی فعل کیا توقتم جھوٹی نہ ہوگی۔مسئلہ اگر ایک مدی نے کہا کدمیرے پاس کواہ نیس ہیں چروہ کواہ لایا یا گواہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بات کی گواہی نہیں ہے چرانہوں نے سوای دی تو گواہی متبول (۴) ہوگی اور امام محمدٌ نے فر مایا کہ نیس تبول ہوگی لیکن اضح قول امام ابوصنیفہ کا ہے۔مسکدزید نے عمرو کے واسطے قرضہ کا اقرار کیا پھرزیدنے کہا کہ میں نے اپنے اقرار میں جموٹا تھا تو عمرو سے تنم لی جائے گی کہ تو تسم کھا کہ زیدنے جو پچھ تیرے واسطے اقرار کیا ہے اس میں وہ جموٹا نہ تھا اور تو جو پچھے اسپر دعویٰ کرتاہے بیاحق نیس ہے بیام ابو یوسف کے نز دیک ہے اور امام ابوصنیفہ وا مام محر کے نز دیک زید کو تکم دیا جائے گا کہ جو کچھا سے عمر و کے واسطے اتر ارکیا ہے وہ عمر وکوسپر دکر ہے کیل فتو کی امام ابو پوسٹ ك قول يرب يعنى عمرو سے تهم لى جائے كى\_مسئله اگر ايك فخص نے كہا كيلى عشرة دراجم الا ثلثة از لا در جا يعنى جمع پردس درم الا تين ورم الا ایک درم بین تو اُس پرآ محد درم واجب ہوں گے اور اگر کہا کہ الاسبعة الاخسية الاخلية الا در ہما يعنی جمھ پروس درم الا سات درم الا پانچ درم الا تین درم الا ایک درم ہیں تو اس کے ذمہ چھ درم لا زم ہوں گے۔مئلہ اگر ایک نا نوائی نے بر از ون کے پچ میں اپنی دکا ن ر کی تو اس کوشع کردیا جائے گا ای طرح جوضرر عام نظر آتا ہواس میں بھی تھم ہے۔مئلدا کر عام راستہ سے پچرمسجد کردیا گیا یامسجد میں

مسائل شتى

<sup>(</sup>١) ووطلاق كے بعد جو ياتى رئى ہے ١١ (٢) امام اعظم كنزو كيا

<sup>(1)</sup> تعنیٰ اگر و ولوگ نه مانیس تو أن سے الله واجب ہے المنه (۲) لیعنی بطور احسان اس نے ایسا کیا ہے ال

ہے۔ مسئلہ کمری کے جنس ہے حلال کرنے کے بعد مادہ کی فرخ و خصیہ وغدہ وہ ثاندہ پنہ وخون مسفوخ و ذکر وحرام مغز کھانا مکرہ ہے ہے۔ مسئلہ کمری کے جنس ہے۔ مسئلہ قاضی کو روا ہے کہ وہ عائب اور طفل کا مال اور لقط کو کئی کو قرض وے دے۔ مسئلہ ایک ٹرکا ایسا ہے کہ اس کا حشد کھلا ہوا ہے کہ اگر اسکو کوئی و کیجے تو گھان کرے کہ یہ حشنہ کیا ہوا ہے او رائس حالت ہے کہ اگر اس کی کھال کا ٹی جائے تو ہوئی تی ہوگی تو اس کا خشنہ چھوٹر فیشنہ کرنا چھوٹر دیا جائے گا جھیے کہ جوان آوی مسلمان ہوا ورائل بھیرت نے کہا کہ بین خشنہ کرنا نے کی ایڈ اکا متحمل نہ ہوگا تو اس کا خشنہ چھوٹر دیا جائے ہوں کے واسطے کر مت ہے کہ اس سے دیا جائے جان و اور جس ہوئی ہے اور بعض نے کہا کہ سنت ہے۔ مسئلہ حالہ عورت ایسافنل نہ کر حدو غیرہ چرکر علاج کرنا جائز ہے اور نیز لڑکیوں کے کان چھید نا نہیں جائر کہا کہ سنت ہے۔ مسئلہ حالہ عورت ایسافنل نہ کرے جو بچکو کو معز ہوا اور اس کو کو بچچچے لگوانا نہ جا ہے جب تک کان چھید نا نہیں جائوں کے کان چھید نا نہیں ہے لگہ تو مضا گھر نہیں ہے لگہ تو مضا گھر نہیں ہے لگہ واور اس کو بھر اور جب بہت کے حالمہ ہوئی ہو جائر کے اس کو اور جب بہت کے حالہ دہتے تک فصد یا لکل نہ کرائے اس طرح بہا تم کا واغ و رہم میا اور بھی اگر بھر ومرغیاں کھا جاتی ہوتو اس کو واس کو اس کو واس کورت اس کو اور تی کو اس خورت ان کو ای کو وہ اس کو جو بائر ہے اور جو جائو رضر رہنی تا ہو جسے کہا کتا اور بھی اگر کور ومرغیاں کھا جاتی ہوتو اس کو وہ اس کور نے کہ کور دیا وغیرہ وجو علاج ان کونا فی جو جائز ہے اور جو جائو رضر رہنی تا ہوجے کہا کتا اور بھی اگر بھی کہا گا اور بھی اگر بھی ان کونا کی کونا کی کور کے کردیے اس طرح نہ اور وہ جائور ضرر رہنی تا ہوجے کہا کتا اور بھی ان کونا کو جو ان وہ کہ کہ کور کے اس کور کے کردیے اس طرح نہ اور وہ جو انور ضرر رہنی تا ہوجے کہا کتا اور وہ کی کہا کتا وہ کور کی کور کے اس کور کے کہ کور کے اس کور کی کور کے اس طرح کی کور کے اس کور کے کہ کور کے اس کور کی کور کے کہ کور کے اس کور کی کور کے کر کے اس کور کور کور کور کور کور کور کی کور کور کا کور کے کہ کی کور کے کہ کور کے اس کور کی کور کے کہ کور کے کہ کور کے کہ کور کے کر کے کہ کور کے کر کے کا کی کور کے کر کے کر کے کر کور کے کر کے کر کے کر کے کر کے کر کور کے کر کے کر کے کر کے ک

محورٌ دورٌ' أونث دهورٌ' مير الكن وغير ٥ پي شرطول کي حقيقت 🏠

مسئلہ مسابقہ لیعنی آ کے نکل جانے و جیت جانے کی بازی لگانا کھوڑے یا اونٹ یا پیدل دوڑنے ہیں یا تیراندازی ہیں جائز ہے گر دونوں طرف سے مال دینے کی شرط کرنا حرام ہے لیکن ایک طرف ہے حرام نہیں ہے اور جانبین سے مال کے شرط کی صورت سے ہے کہ زید نے عمرو سے کہا کہ اگر میرا تھوڑ ا آ گے نکل جائے تو میرے داسطے تھے پرسودرم ہوں گے ادرا کر تیرا تھوڑ ا آ گے نکل جائے تو تیرے واسطے بھے پرسو درم ہوں گے تو بیر قمار ہے ہی نہیں جائز ہے اور اگر ایک طرف ہے شرط کی مثلاً کہا کہ اگر میں جیت جاؤں تو میرا تچھ پر پچھنہ ہوگا اور اگر تو جیت جائے تو تیرے واسطے مجھ پرسو درم واجب ہوں گے تو بیاسخساناً جائز ہے مگرسوائے ان جار ندکور ہُ بالا کے خچرو غیرہ میں ایس بازی نہیں جائز ہے اگر چہ مال کی شرط ایک ہی طرف ہے ہو پھر نذکور ہُ بالا میں جائز ہونے کی شرط بیہ ہے کہ جو انتهار کھی ہے وہ الیکی ہوکہ کھوڑ او ہاں تک چینچنے کا اختال رکھتا ہومشلاً سوکوس کی دھاپ نہ ہواور نیز بیشر ط ہے کہ دونوں کھوڑ وں کی نسبت بیا خمال ہو کہ شاید بینکل جائے یا وہ نکل جائے اور اگ رابیا ہو کہ بیر بات معلوم ہو کہ دونوں میں ہے ایک کھوڑ افلا ں ضرور آ گے نکل جائے گاتو بہ جائز نہ ہوگی اور اگر زید وعمر و نے جا ہا کہ دونوں طرف سے مال کی شرط کریں اور انہوں نے تیسر مے مخص بجرمحلل کواپنے درمیان ڈال دیا کہاس کے ساتھ دونو ل طرف ہے مال شرط نہ کیا تو اس حیلہ ہے جائز ہوگا بشرطیکہ بکر کا محوڑ اان دونوں کے محوڑ وں کے ہمسبر ہوکہ شاید آ کے نکل جائے یا شاید کچیز جائے اور اگر بیمعلوم ہوکہ خواہ تو او آ کے نکل جائے گایا کچیز جائے گاتو جائز نہ ہوگا اور تیسر سے تخص کے درمیان میں داخل کرنے کی بیصورت ہے کہ دونوں ایک تیسرے سے بیٹیں کہا گرہم دونوں ہے آ کے نکل گیا تو ہم دونوں کے مال تھے کوملیں کے اور اگر ہم دونوں تھے ہے آ گے نکل گئے تو ہمارے داسطے تھے پر پچھنہ ہو گانیکن جوشر طاہم دونوں میں ہے وہ بحالہ ہاتی رہے گی اور وہ بیہے کہ ہم دونوں میں ہے جو مخص آ کے نکل جائے گا اس کے واسطے دوسرے پر اس قدر مال ہوگا ہی اگر بکر دونون پر غالب ہوا تو دونوں مال لے لے گا اور اگریہ دونوں غالب ہوئے تو اس پر پچھے نہ ہو گالیکن دونوں میں ہے جو غالب ہوا دہ دوسرے سے مال مشروط لے گا۔مسئلہ اورا گر کسی تخص نے چندسواروں یا دو سواروں سے بیکہا کہتم میں ہے جو تخص آ کے نکل جائے گا

ا) اوراس سے پہلے اور اس کے بعد جائز ہے؟ امت

اس کواپنے مال سےاس قدر دوں گایا اُس نے تیراندازوں ہے کہا کہ جس کا تیرنشانیہ پر پڑے گااس کواس قدر دوں گاتو یہ جائز ہے اور علی بذا اگرفتیبوں نے کسی مسئلہ میں باہم بحث کی پھراُن کے واسطے بیشر ط کی گئی کہ جوشک ان میں سے تھم صواب یائے گا اس کواس قدر پین کیاجائے گاتو بہ جائز ہے بشرطیکہ دوفقیہ دونوں طرف ہا اسی شرط ندکریں اور واضح رہے کہ باب مسابقہ میں جوازے بیمراد ہے کہ بیرحال ہے اور بیمر ادبیں ہے کہ جیت جانے والے کو استحقاق حاصل ہوگا لیعنی دوسرے پر مال واجب ہوگاحتیٰ کداگر ہار جانے والے نے مال دینے سے انکار کیا تو قاضی اس پر جرنہ کرے گا اور اس پر مال کی ڈگری نہ کرے گا۔مسئلہ سوائے انبیاء و ملائکہ کے دوسرے بردرودنہ بھیجا جائے گالیکن انبیاء کی جعیت میں ہوسکتا ہے۔مثلاً بول کے کہ اللہد صلی علی محمد و آله وصحبه اورش اس کے دوسری مثالیں ہوسکتی ہیں۔مسئلہ علماء نے رسول القد علیہ وسلم کے حق میں ترحم کی دعا کرنے میں اختلاف کیا ہے مثلاً یون كب كه اللهد ادحد محمدًا صلى الله عليه وسلم سوبعض في فرمايا كديدجا رَكِ اوربعض في فرمايا كنبيس جائز باورسحاب رضی التدعنبم کے حق میں اولی بیرہے کدر ہے القدعنبم کہدکر دعا کرے اور تابعین کے حق میں رحمت کی دعا کرے کہ رحمبم القد تعالی اور جو تابعین کے بعدر بن ان کے واسطے مغفرت و تجاوز کی دعا کرے کہ غفرالڈلہم و تجاوز عنہم مسئلہ ہاسم نوروز و مہر گان عطا کرنا جائز نہیں ہے اورصاحب جامع اصغرنے فرمایا کہ اگر نوروز کے روز دوسرے مسلمان کو ہدیہ پیجا گراس نے اس روز کی تعظیم کی غرض ہے ہیں بھیجا بلکہ لوگوں کی عادت کے طور پر بھیج دیا تو اس کو کا فرند کہا جائے گالیکن اس روز خاصة ایسانہ کرنا جا ہے اس روز ہے پہلے ایسا کرے یا اس کے بعداییا کرے تا کہاں قوم ناہجار کے ساتھ مشابہت نہ ہومسکارٹو ٹی میننے میں کچیم مضا کقہ نبیں ہے۔مسکلہ سیاہ کیڑا پہننا اور عمامہ کا چھوڑ پینے کی طرف دونوں کندھوں کے نیچ میں آ دھی پینے تک لٹکا نا مندوب ہادر جو تحض جا ہے کداپنا عمامہ پھر سے باند ھے تو اس کو عابے کداس کا ایک ایک بچ کھولا جائے بہاں تک کرسب کھل جائے پھر باندھ لے اس واسطے کریہ بات اس سے اچھی ہے کداس کو اہیخ سر پرایک ہارگی اتارکرز مین پر ڈال وے مسئلہ کسم وزعفران کارنگا ہوا کپڑ ایہبننا کروہ ہے۔مسئلہ مردوں کو جا ہے کہا چھے کپڑے بہنیں اور امام ابوصنیفہ اینے شاگر دوں کواس کی دمیت کرتے تھے۔ عالم نو جوان کو بوڑھے جامل کے آگے چلنا جائز ہے اور حافظ قرآن کورواہے کہ ہر چالیس دن میں ایک بارختم کرے واللہ تعالی اعلم بالصواب یہ بین میں ہے۔

ا مترجم كبتائ كد جواز بى ارج م برليل اعرائي كى اس صديث كربس كواصحاب المنن في روايت كيا كداس اعرائي في بعدتم زكها اللهم ارحمن وارحم محمد اولا ترحم معنا احدًا ففى الحديث دليل على الجواز حيث لم يمتعه النبى صلى الله عليه وسلم عر فلك بل انكر عليه تصييق الوسعة فافهم اامنه

# الفرائض الفرائض المسالة

إس من چدره ابواب بين

المن الآل

فرائض کی تعریف ومتعلقات ترکیے بیان میں

فرائض جمع فریضہ کی ماخوداز فرض ہےاور فرض کے معنی لغت میں نقتر پر وقطع و بیان کے ہیں اور شرع میں فرض اس کو کہتے ہیں جو بدلیل مقطوع به ثابت ہولیعنی قطعی دکیل ہے تابت ہواوراس نوع فقہ کوفرائض اس وجہ ہے کہتے ہیں کہ بیسہام مقدر ومقطوعہ مبینہ ہیں جو بدلیل قطعی ٹابت ہوئے ہیں ہی مینی لغوی وشرعی دونوں کوشامل ہے میا ختیارشرح مختار میں ہےاورارٹ لغت میں جمعنی بقام ہے اور شرع میں ایک مخص کے مال کا انتقال بجانب دوسرے کے بطریق خلافت کے ارث کہلاتا ہے بیٹز ایم استعین میں ہے۔ ترک ے جارطرح کے حق متعلق ہوتے ہیں۔ میت کی جمیز وتلفین ،قرضہ، وصیت ،میراث پس پہلے اس ابتدااس طرح کی جائے کہ میت کا کفن و ون مع اس کی ضرورات کے بطورمعروف کیا جائے کذانی الحیط لیکن اس سےابیاحی مشتی ہے جو کسی بین سے متعلق ہوجیسے مال مر ہون یا ایساغلام جس نے جنایت کی ہے پس میت کی جمیز ہے اس مال میں مرتبن اور ولی جنایت کا حق مقدم ہے بیٹرزایۃ انمطتین میں ہاورنظر بمقد ارتر کدا ہے کپڑوں میں گفن دیا جائے گا جیے حلال کپڑے وہ اپنی زندگی میں پہنتا تھا بدون اس کے کداس میں اسراف کیا جائے یا بخل کیا جائے میا فقیا رشرح مختار میں ہے۔ پھر قرضہ کیمیت اوا کیا جائے اور بہتین حال سے خالی نہیں یا تو سب قرض حائے صحت ہوں گے یا سب قرض ہائے مرض ہوں گے یا بعض قرضہائے صحت بعض قرضہائے مرض ہوں گے پس اگر سب قرضہائے صحت ہوں۔ یاسب قرضہا نے مرض ہوں تو سب بکساں ہوں گے کہ بعض پر بعض مقدم نہوں گے جمع اور اگر بعض قرضہا نے صحت اور بعض قرض ہائے مرض ہوں پس جوقر ضہائے مرض فقط با قر ارمریض ثابت ہوں ان ہے قرضہائے صحت مقدم ہوں گے اور جوقر ض ہائے مرض بگواہی گواہان عادل ثابت ہوں ماہمعا ئند<sup>(۱)</sup> ثابت ہوں توالیے قرض ہائے مرض اور قرض ہائے صحت کیساں ہیں بیرمیط میں ہے۔ پھر بعد جبیز و تکفین میت کے اور اوائے قرض ہائے میت کے جو پھر مال ترکہ ہاتی ہے رہااس کی تہائی ہے اس کی وسیتیں تا فذکی جائیں گی اورا گرومیتیں اس نہائی ہےزا کد ہوں اور وارث لوگ اجازت دیں تو نہائی ہےزا کدھے نافذ کی جائیں گی پھر جو مال ہاقی ر ہاوہ وارثوں میں برفرائض اللہ تعالیٰ میراث تقسیم ہوگا اور بیالی صورت ہے کہ میت نے کسی خاص چیز کی وصیت (۲) کی ہواوراگر وصیت شائع ہومثلاً تہائی مال چوتھائی مال وغیرہ کی وصیت کی ہوتو میراث ہے وصیت مقدم نہ ہوگی بلکہ اس صورت میں موصی لہ بھی وارثوں کے ساتھ شریک ہوگا کہ تر کہ میت کی زیادتی ہے اس کاحق برجے گااور کی ہے کم ہوگا بیتا تار خانیہ میں ہے اور استحقاق میراث تین وجوں سے ہرایک ہے ہوسکتا ہے یا تو نسب ہولیعنی قرابت ہو یا سب ہولیعنی زوجیت (۳) و ولا ء مواور ولا ء دو **طرح کا ہوتا ہے** م العنى بعض بهلياوا كئے جاكي اور بعض جي امند (١) مثلاً قاضي في فودو يكها امند المستحين وتنفين ميت كإامنه

(٢) مشلاً غلام عين يا بزار درم مثلاً فاقهم المنه (٢) شو بروجوروا امنه

ولا عتاقہ وولا ۽ (۱) موالات اوران دونوں قسموں میں ہے ہرائیک قسم میں اسفل کا وارث اعلیٰ ہوتا ہے اوراعلیٰ کا وارث اسفل نہیں ہوتا ہے لیکن اگرولا ۽ موالات میں پیشر طرکر لی ہو کہ اعلیٰ نے کہا ہو کہ اگر میں کی مرجاؤں تو میرا مال تیرے واسطے میراث ہے تو الی حالت میں اعلیٰ کا وارث اسفل ہوگا پیشر نامئة المفتین میں ہے۔ وارث تین قسم کے ہوتے ہیں ذوی الفرائض وعصبات و ذوی الارحام کذائی المہبوط اور ستحقان (۲) ترکہ وی اصاف (۳) مرتبہ ہیں۔ کذائی الا فقیار شرح المختار ہیں پہلے اصحاب فرائض پھر عصبہ نسبیہ پھر عصبہ سبیہ یعنی مولائے عتاقہ پھر عصبہ مولائے عتاقہ پھر عصبہ مولائے عتاقہ پھر عصبہ مولائے عتاقہ پھر عصبہ مولائے عتاقہ پھر مولی الموالات پھر جس غیر کے واسطے نسب کا اقر ارکیا واس کا نسب اس غیر سے بدین اقر ارٹا برت نہیں ہوا تو جب کہ رہ عقرائے اس اقرار کیا تو مقر لہ اس مرتبہ پر وارث ہوگا مثلاً کسی کی نسبت اقرار کیا کہ بیر میرا بھائی ہے یا ہیری کہ بین ہو پھر بیت المال ہے بیکا فی میں ہے۔

ودر (باب

ذوی الفروض کے بیان میں

ل قال الحرج مجم هو قوله ان مت فعالى ميرات لك مان قلت الموت حق ملا يصبح استعمال لعظة ان المستعمل للشك قلت المراوان مت قبلك الى آخره بو مشكوك كمالا يخفي فاحفظه ١٢٠٠٪

ع تال الهمر جم اگر ماں و ہاپ دونوں کے ایک ہی ہوں قو اعیانی بھائی یا جھتی بھائی میں اورا گر ہاپ ایک اور ماں دوہوں تو علاقی بھائی میں اورا گر ماں کا ن کے ایک شوہرے ایک اور دوسرے سے دوسرا ہوا تو دونوں انیائی ہوئے 11

(۱) دونو سکابیا ن مفصل لسابق میں گذراہے امند (۲) خواہ جاندار ہوں یاند ہوں اا (۳) بتر شیب وارث ہوتے ہیں امند (۴) ورند بقدر تہائی وغیرہ کے اسکو ممبراث سے دیاجائیگا اور باقی بچ ہواند پائیگا ا(۵) یعنی معین ومقرر ہوا امند (۲) خلاصیۃ ککہ کسی حال میں ٹاٹا کارشتہ نہ واامند (۷) اس کا دادا پر دا داوغیر والا ظرف ہے بھائی ہو پس آگراس کوا کیے ہوتو اس کو چھٹا حصہ اورا گر دویا زیادہ ہوں تو ان کو تہائی لے گی اورا گرفتہ کر دوہو خشہ ہم ہوں تو تہائی ہیں مساوی ہوں ہواں تو اس کے اور عورتوں ہیں ہے اقل وختر صلبی ہیں آگر تنہا (۱) ہوتو اس کو آ دھا ترکہ طے گا اورا گر دویا زیادہ ہوں تو اس کو دو تہائی طے گا کذا فی الاختیار شرح الحقار اور اگر پس و وختر دونوں مو جو د ہوں تو وختر وں کو پسر عصبہ کر دس کے پس میرا شاک ان و دو تہائی طے گا کذا فی الاختیار شرح الحقار اور اگر پس سے ہو وہ وختر پسر پس اگر ایک ہوتو اس کو آ دھا اورا گر دویا زیادہ ہوں تو دو تو سے گا سے گا۔ پس اولا دصلی عرب کو دویا زیادہ ہوں تو دو تو اور اگر اولا وصلی و دو تو اور ہو تو اور ہو تو اور اگر اولا وصلی کو پکی نہ سے گا خواہ اولا و پسر غمل کوئی غد کر ہو پس اگر اولا وصلی علی فقط ایک وخت دوتو اولا دپسر علی کوئی غد کر ہو پس اگر اولا وصلی علی فقط ایک وختر ہوتو اولا دپسر علی کوئی غد کر ہو پس اگر اولا وصلی علی فقط ایک وختر اس کو تو اور اگر اولا و پسر علی کوئی غد کر ہو پس اگر اولا وصلی علی فقط ایک وختر اس کو وہوں اورا گر اولا وصلی علی فقط ایک وختر اس کو وہوں اورا گر اولا و پسر علی کوئی غد کر ہو پس اگر اولا و پسر علی فقط ایک وہوتھ ان کو دو تھائی دو تو ان کو سے گا اورا گر اولا و سلی علی تھائی جس قد کو رہو پس آگر اولا و بسر علی کوئی غد کر دم تو تو ان کو دو تھائی در ہا وہ اُن کو سے گا اورا گر اولا و بسر علی خد کر دم و نہ نو دو تھائی در با وہ اُن کو سے گا اورا گر اولا و بسر علی خد کر دم و نوں ہوں تو بات کر کر مونو ہوں تو ان کو دو تھائی دو تھائی دو تھائی دور تھا تھا تھا تھا ہو تھا ہوتو اُس کو نصف دے کر باتی اولا دور جس غد کر مونوں ہوں تو ان اور دور تھائی دور تھائی دور تھا تھا ہوتوں تو اور اگر دوتھائی دور تھائی دو

ایک شخص مر گیا اور اس نے اپنی صلمی وو دختر چھوڑیں اور پسرکی ایک دختر اور پسرکی ایک لڑکی وایک لڑکی چھوڑا تو اس کی ہروو دختر ان صلبی کو دو تہائی سلے گا اور باتی تر کہ پسرکی دختر اور پنچے وارثوں کے درمیان ندکر کومونٹ ہے دو چھو کے حساب ہے گا اور اگر ایک شخص مر گیا اور اس کے تین دختر جوبعض ہے بعض اسفل ہے اور پسر کے پسرکی تین دختر جوبعض ہے بعض اسفل ہے اور پسر کے پسرکی تین دختر جوبعض ہے بعض اسفل ہے اور پسر کے پسرکی تین دختر جوبعض ہے بعض اسفل ہے جھوڑیں اور اس کی صورت یہ ہے کہ میتت کے پسرکا ایک بیٹیا اور ایک بٹی ہواور اسکے پسرکا ایک بٹی اور اس کی صورت یہ ہے کہ میت کے پسرکا ایک بیٹیا اور ایک بٹی ہواور اسکے پسرکے ایسرکے ایسرکا ایک بٹی اور اس کی طرح پسر کے پسرکا ایک بٹیاں ہوں بدین تصویر ذیل ۔

طرح پسر کے تین بٹیاں ہوں اور اس کے طرح پسرکے تین بٹیاں ہوں اور اس کے طرح پسرکے پسرکے تین بٹیاں ہوں بدین تصویر ذیل ۔

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |              |              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |          |          |  |
|---------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|----------|----------|--|
| م<br>قریق اوّل                        | قريق ٹائی    | فريق ثالث    | قر <sup>م</sup> یق اوّل               | فريق دوم | فریق سوم |  |
| (۱) پر                                | (1)          | (۱) چر       | 1/2                                   | 1        | 1        |  |
| が火(٢)                                 | (۲)پير       | /(r)         | ببر وخر                               | 14       | 14       |  |
| (۳)پررفتر                             | (۳)پر دخر    | /4(m)        | چر دفر                                | بمردخر   | 1        |  |
| (۴) پېر دخر                           | (۴) پېر دختر | (۴) پېر دڅتر | پر دفر                                | پر دخر   | پر وخر   |  |
|                                       | (۵) پېر دخر  | (۵)پروخر     |                                       | يمر وفر  | يمر وقر  |  |
|                                       | •            | (۱) پر دخر   |                                       |          | 73/4     |  |

ان سب فریق میں ہے پسر سب مر گئے اور سب دختریں یا قی رہیں اور پسران مردہ کے ساتھ ۔ نشان ہے

ے حاصل تک تک ترک ہے ہے رہ جھے کرے ( ۸ ) دو دختر صبی کواور ایک دختر پسر کواور ایک دختر پسر پسر اور دوپسر پسر کے پسر کوسطے گا اامنہ ( ) یعنی خود مینت کے نطفہ سے پیدا ہوا امنہ (۲ ) اگر زیادہ ہول اامنہ پی فریق اقل کی درجہاقا کی وختر کے مقابلہ علی فریق دوم وہوم علی کو ذخر نہیں ہے اور فریق اقل کی درمیانی کے مقابلہ علی دوم کے تقل کی درمیانی وختر اور فریق اقل کی درمیانی وختر اور فریق اور فریق دوم کی تیرے اقل وختر ہے اور مربیانی وختر ہے اور فریق دوم کی تیرے درجہ کہ وختر کے مقابلہ علی فریق وختر نہیں ہے پی فریق اقل کے درجہ اقل وزجہ کے مقابلہ علی فریق وختر نہیں ہے پی فریق اقل کے درجہ اقل کے درجہ اقل وزجہ کی اور اقل کے دختر کے واسطے نصف طح گا اور فریق اقل کی درجہانی وختر وار فریق دوم کی اقل وختر دوفوں کو ایک ہے چھا حصد دیا جائے گا کہ دوفوں درجہ علی برایر تیں اور کر جی اور فریق اور اگر فریق اقل کی درجہانی پوری ہو کی اور اگر میں اور اگر فریق اقل کی درجہانو لی دختر کے ساتھ کو کی لڑکا ہوتو تمام میراث اس پر واس دختر کے درمیان مرد کو گورت سے دوسیاس ہے تقسیم ہوگا اور ہاتی اس پر اور چوختر اس کے مقابلہ ہے اس کے درمیان مرد کو گورت سے دوسیاں وختر کے ساتھ کو کی لڑکا ہوتو فریق اور اگر میں اقل کی درجہانی کورٹ کو سطے گا اور ہاتی اور کو گورت سے دوچند کے درمیان مرد کو گورت سے دوچند کے حساب سے تقسیم ہوگا اور ہاتی اور ہوئی کو سطے کا اور ہاتی کو درجہانی پوری کرنے کے داسطے درمیانی وختر کو اسطے درجہانی پوری کرنے کے داسطے درمیانی وختر کو اور جو اس کے مقابلہ میں ہے دوسی کی اور ہاتی کو درجہانی پوری کرنے کے داسطے درمیان مرد کو گورت سے دوچند کے حساب سے تقسیم ہوگا اور ہاتی کورہ ہوں گی اس کی ہو اسطے درمیان کی دختر کو اسطے فریق کو درجہانی پوری کرنے کے داسطے کو اور ہو اس کے مقابلہ کی اور اور پی وختر کے ساتھ کو درجہانی پوری کرنے کو اسطے اس کے درمیان مرد کورٹ کے درمیان مرد کورٹ کے درمیان مرد کورٹ کے درمیان کی درجہانی پوری کرنے کورٹ کے درمیان کی درجہ کورٹ کے درمیان کی درجہانی پوری کرنے کورٹ کی درجہانی پوری کرنے کورٹ کے درمیان کی درجہانی پوری کرنے کورٹ کے درمیان کی درجہانی کورٹ کے درمیان کی درجہانی کورٹ کے درمیان کرنے کورٹ کے درمیان کورٹ کی درجہانی کورٹ کے درمیان کورٹ کے درمیان کرنے کورٹ کے درمیان کرنے کورٹ کے درمیان کرنے کورٹ کے درکھا کورٹ کے درمیان کورٹ کے درکھا کورٹ کے درکھا کورٹ کے درکھا کورٹ کے درمیان کورٹ کے درمیان کورٹ کے درمیان کورٹ کے د

(ف) جهارم جده صححه کابیان

مورت نے اپنی دختر کی دختر کا نکاح اپنے پسر کے پسر ہے کردیا اور ان دونوں ہے ایک بچہ پیدا ہوا تو بہ نکاح کردیے والی مورت اس بچہ کی ماں کی ماں ہوئی اور اس بچہ کی دوسری جدہ اور موجود ہے کہ وہ فقط اس بچہ کی ماں کی ماں کی ماں کی ماں ہوئی اور اس بچہ کے دوہ فقط اس بچہ کے باپ کی ماں ہوئی اور اس بچہ کی دوسری جدہ اور اگر اس بچہ نے اس نکاح کردیے والی کی تنی ہے نکاح کیا اور دونوں ہے اولا دپیدا ہوئی تو اس اولا دکی بینکاح کردیے والی تنین وجہ ہے جدہ ہوگی اور اگر اس بچہ نے بھی اس کی دوسری تنی ہے نکاح کیا اور دونوں ہیں بچہ بیدا ہوا تو اس بچہ کی بینکاح کردیے والی مورت جا والی مورت ہوئی اور اگر اس بچہ ہوگی علی مذا القیاس اس طرح سمجھنا جا ہے نہ یکانی میں ہے پنجم (ف ماں و باب کی میں نام و اس بھی بینیں ہیں بیس اگر ایک ہوتو آیک کو نصف اور دو ہوں یا زیادہ ہوں تو دو تہائی ترکہ لیے گا کذائی خزالہ استمین ۔

كتاب الفرائعن

اگر ان کے ساتھ ماں و باپ کی طرف سے سگا بھائی ہوتو مرد کوعورت سے دو چند کے حساب سے ترک تقتیم ہوگا اور اگر دختر ان مبلی یا پسر کی دختر ہوں تو ایسی بہنوں کو ہاتی تر کہ ملے گا یہ کافی میں ہے ششم <sup>(ف)</sup> فقط باپ کی طرف ہے جو بہنیں ہوں ان کا حال رہے کہ تھی بہنیں ایک ماں باپ کی طرف ہے نہ ہونے کی صورت میں مثل تھی بہنوں کے ہے کذافی الاختیار شرح المختار پس ایک ہوتو اس کا آ دھااورا گردویا زیادہ ہوں تو دونتہائی ملے گابشرطیکہ ماں وباپ کی طرف سے تگی بہن موجود نہ ہواورا گر ماں وباپ کی طرف ہے ایک سکی بہن موجود ہوتو اس کوآ دھادے کر دوتہائی پوری کرنے کے واسطے چھٹا حصہ الیمی بہنوں کو ملے گا اور اگر اس کی بہنیں دو ہوں (۱) تو ایسی بہنیں وارث نہ ہوں گی نیکن اگر ان کے ساتھ ان کا کوئی بھائی موجود ہوتو وہ ان کوایئے ساتھ عصبہ کرلے گا ہی میت کی ایک ماں وہا پ کی سنگی بہنوں کو دونتہائی دیا جائے گا اور ہاقی مال تر کہ باپ کی اولا دے درمیان مر دکو تورت ہے دو چند کے حساب سے تقتیم ہوگا اور اگر میت کی صلبی دختر یا میت کے پسر کی دختر ہوتو ان کوان کا حصہ دے کر باتی (۲) ملے گا بیکا فی میں ہے۔ ہفتم (ف) فقط ماں کی طرف ہے بہنیں۔ پس اگر ایک ہوتو اس کے واسطے چھٹا حصہ اور اگر دویا زیادہ ہوں تو تہائی ہے بیا تقتیار شرح مختار میں ہے۔ تمام بھائی وجہنیں درصور تیکہ میت کا بیٹا موجود ہو۔ یا پسر کا پسر ہواگر چہ کتنا ہی نیچے درجہ کا ہوگا ساقط ہو جا کیں گی اور باپ کے ہوتے ہوئے بالا تفاق ساقط ہوجا تیں گی اور دادا کے ہوتے ہوئے امام ابو صنیفہ کے نز ویک ساقط ہول گی اور فقط باپ<sup>ع</sup> کی اولا و درصور حیکہ سے لوگ موجود ہوں اور درصور تیکہ ماں و باپ کی طرف سے سگا (۳) بھائی موجود ہوسا قط ہوجاتی ہے اور فقط مال کی اولا د (۳) درصور تیکہ میت کی اولا دموجود ہوا گرچہ دختر ہوساقط ہوجاتی ہے اور درصور تیکہ پسر کی اولا دہویا باپ یا دا داموجود ہوتو بھی بالا تفاق ساقط ہوجاتی ہے میکانی میں ہےاور باتی رہے دوصاحب فرض جوسبی ہوتے ہیں وہ شوہر وزوجہ (<sup>ن)</sup> ہیں پس شوہر کو درصور تیکہ میت یعنی جورو کی اولا ونہ ہواوراس کے پسر کی اولا دنہ ہوتو نصف ملتا ہےاوراگراس کی اولا دہویااس کے پسر کی اولا دہوتو چوتھائی ملتا ہےاورز وجہ کوایے شوہرمیت کے ترکہ میں سے ان دونوں وارٹوں کے موجود ندہونے کی صورت میں چوتھائی ملتا ہے اور ان دونوں میں سے کسی کے ہونے کی صورت ہے آ معوال حصہ ملتا ہے اوراگر کئی جوروہوں تو وہ چوتھائی یا آ مھویں حصہ ہیں برابر کی شریک ہوجا نمیں گی اوراس پراجماع ہے بیاختیار شرح مخار میں ہے۔القد تعالیٰ کی کتاب مجید میں جو صف مفروض ہیں وہ جیو ہیں آ دھاو چوتھائی و آٹھواں اور دو تہائی و تہمٹا۔ پس آ دھا جعبہ یا نج قسم کے وارثوں کا ہے شو ہر کا جب کہ میت کی اولا دیا میت کے پسر کی اولا دنہ جواور ملبی دختر کا ہے اور پسر کی دختر کا جب کہ دختر صلبی موجود نہ ہو اور ماں و باپ کی طرف سے سکی بہن کا ہے اور فقط باپ کی طرف سے بہن کا درصور حیکہ سکی بہن ایک

ے تولہ باپ کی اولا دیون میت کے باپ کی اولا ددوسر کی ہاں ہے ہے اس کے تولہ بیلوگ یعنی میت کی ہاں کی اولا دجود وسرے ضاوند ہے ہے اسمنہ
(۱) یا زیادہ ہوں ۱۱ (۲) یعنی ایسی بہنیں عصبہ ہوجا کیں گی ۱۱ (۳) یعنی میت کے باب کے سوائے دوسرے شوہر ہے ہے ۱۱ (۳) یعنی میت کے باب کے سوائے دوسرے شوہر دنو جب کا منہ (ف) پنجم حقیق بہنوں کا بیان (ف) مشتم اطلاقی بہنوں کا بیان (ف) مشتم اخیانی بہنوں کا بیان (ف) مشوہر وزوجہ کا بیان

ا کی ماں و باپ کی طرف ہے موجود نہ ہواور چوتھائی حصد وقتم کا ہی شوہر کا جب کہ میت کی اولا دیا میت کے پسر کی اولا دہواور زوجہ یا زوجات کا جب کہ میت کی یا دوجات کا جب کہ میت کی اولا دہ ہواور دو ہمائی حصہ ہو چارت کا جب کہ میت کی یا میت کے پسر کی اولا دہ ہواور دو ہمائی حصہ ہو چارت کا جب کہ میت کی یا دو سے میت کے پسر کی اولا دہ ہواور دو ہمائی حصہ ہو چارت کا جب کہ دفتر ان صلی کا جاور پسر کی دو دفتر یا دو بہنوں یا دو سے دفتر ان صلی میں سے کوئی نہ ہواور ماں و باپ کی طرف سے گی دو بہنوں یا دو سے زیادہ بہنوں کا ہے اور فقط باپ کی طرف سے گی بہنوں کوئی نہ ہواور تہائی حصہ دو تھم کا ہے ماں کا تہائی حصہ کی طرف سے دو بہنوں یا زیادہ کی اولا دیادہ ہواور نہوں کا جاور پسر کی اولا دیادہ ہواور میں اور فقط ماں کی طرف سے دویادو سے زیادہ بھائی یا بہنوں جب کہ میت کی اولا دیا میت کے پسر کی اولا دہواور دو اور کی اولا دیا میت کے پسر کی اولا دہواور دو اور کی اولا دیا میت کے پسر کی اولا دیا میت کے پسر کی اولا دیا میت کے پسر کی اولا دیا دہواور میں سے ہوں دادا کا ہے جب کہ باپ موجود تربیکہ وہ دو ارث ہو میت ہوں اور دفتر صلی کے ساتھ دفتر پسر کی چھٹا حصہ ہوتا کہ دو تہائی پوری ہو دور فقط ماں ویا جدہ یا جدات کا چھٹا حصہ ہوتا کہ دو تہائی پوری ہو دور فقط ماں کی طرف سے ہمن کا چھٹا حصہ ہوتا کہ دو تہائی پوری ہو دور فقط ماں کی طرف سے گا کہ نادو کا چھٹا حصہ ہوتا کہ دو تہائی پوری ہو دور اور فقط ماں کی طرف سے ہمن کا چھٹا حصہ ہوتا کہ دو تہائی پوری ہواور فقط ماں کی ایک اولاد کا چھٹا حصہ ہوتا کہ دو تہائی پوری ہواور فقط ماں کی ایک اولاد کا چھٹا حصہ ہوتا کہ دو تہائی پوری ہواور فقط میں ہوتا کہ اور دیا دو کا چھٹا حصہ ہوتا کہ دو تھا ہوتا کہ دو تہائی پوری ہواور فقط باپ کی طرف سے ہمن کا چھٹا حصہ ہوتا کہ دو تہائی پوری ہواور فقط ہوتا کہ تو تو دور ایک ہوتا کہ تو تو دور ایک کی ایک دو تھا کہ دو تھائی کو دور کی ہواور فقط ہوتا کی جونا دیا ہوتا کہ دو تھا کہ دو تھائی کو دور کی ہوتا کہ کی دور کی دور کی ہوتا کہ دور کی ہوتا کہ دور کی ہوتا کہ کی دور کی ہوتا کہ دور کی ہوتا کہ کی دور کی دور کی دور کی ہوتا کہ کی دور کا کی دور ک

نير (باب

#### عصبات کے بیان میں

ہرا ہے وارث کو عصبہ کہتے ہیں جس کا کوئی حصہ مقرر نہیں ہے اوراصحاب فریضہ کا حصد دے کر جو باتی رہتا ہے وہ سب لے ایت ہے اورا گر تنہا ہوتا ہے تو سب مال لے لیتا ہے یہ افقیار شرح مختار میں ہے۔ عصبہ دوسم کے ہوتے ہیں ایک عصبہ بسی اور دوم عصبہ بی بس عصبہ بی نظمہ سی میت کی جانب نب بیان کرنے عصبہ بی اور دوم عصبہ بی بی حصبہ (ف) بنفسہ لیخی خود بخو دعصبہ ہواور وہ ہرائیا نذکر ہے جس کی میت کی جانب نب بیان کرنے میں مونٹ بچ میں نہ آئے اور وہ چار اصاف ہیں ہر ء میت (جیسے بیٹا) اور میت کی اصل (باپ و داداو غیر ہ) اور اس کے ہادا کا ہر و (سگا پیلیا ) کذائی آئی ہیں نہ ان عصبات میں سے سب سے اقرب بیٹا ہے پھر پر کا پیرا اگر چہ کتنا ہی نیچ درجہ کا ہو پھر ایک ماں و باپ سے سگا بھائی ہے پھر فقط درجہ کا ہو پھر ایک ماں و باپ سے سگا بھائی کے پھر فقط باپ کی طرف سے بھائی کا بیٹا پھر فقط باپ کی طرف سے بھائی کا بیٹا پھر فقط باپ کی طرف سے بھائی ہو فقط باپ کی طرف سے بھائی ہو ایک ماں و باپ کی طرف سے ہو پھر باپ کا طرف سے بھائی ہو ایک ماں و باپ کی طرف سے ہو پھر باپ کی طرف سے بھائی ہو افقا باپ کی طرف سے بھائی ہو ایک مارف سے ہو پھر باپ کی طرف سے بھائی ہو انسان ہا ہو کی طرف سے بھائی کا بیٹا پھر دادا کا بچا علی ہذا القیاس کی طرف سے بچا کا بیٹا پھر دادا کا بچا علی ہذا القیاس کی طرف سے بچا کا بیٹا پھر دادا کا بچا علی ہذا القیاس کی ذائی المہو ہو ۔

اگر عصبات میں سے ایک جماعت ایک ہی درجہ میں پائی گئی تو مال تر کہ ان کو باعتبار ابدان کے تقسیم کیا جائے گالینی جینے جینے عدد ہیں برایک کو ایک نفر وارث شار کیا جائے گا اور اُن کے اصول کے موافق کہ استے عدد ایک کی اولا دہیں ایک شار نہ کیا جائے گا اس کی مثال ہے کہ میت کے ایک بھائی کا ایک بھائی کا ایک بھائے کا ایک بھائے کے دس بیٹے ہیں پا ایک بھیا کا ایک بھٹا ہے اور دوسرے بھائی کے دس بیٹے ہیں پا ایک بھیا کا ایک بھٹا ہے اور دوسرے بھائی کے دس بیٹے ہیں پا ایک بھیا کا ایک بھٹا ہے اور دوسرے بھیا کے دس بھٹے ہیں تو مال کے گیا رہ صدریا جائے گا میں گئے جائیں گے کہ ہرایک کو ایک حصد دیا جائے گا میں اسے دوسرے کے جائیں گئے جائیں گے کہ ہرایک کو ایک حصد دیا جائے گا میں ا

<sup>(</sup>۱) لَعِنْ خُواهِ بِهَا لَى بُولَ يَا بَهِيْسِ بُولِ ١٢ ﴿ فَ ﴾ عصبه بنفسه

قال المترجم

ا یک مرد نے اپنی جورو کی نسبت دعویٰ کیا کہ میں نے اس کوغیر کے ساتھ زنا میں مبتلا یا یا ہے حالا نکہ گواہ نہیں ہیں ایس اگر شرا نظالعان یائے جائیں تو جس طرح باپ اللعان میں ندکور ہوا ہےان دونوں جورومر دمیں ملاعنت کرائی جائے گی اور بعد ملاعنت کے قاضی ان دونوں میں تفریق کردے گا لیس میر د ملاعن ہوا اور بیغورت ملاعتہ ہوئی اور اگر اس عورت ہے بدون دوسرے شوہر کے بچہ بیدا ہوا تو یہ بچدا بنی ماں کی طرف منسوب ہوگا۔ قال فی الکتاب ولد زیا اور ولد ملاعنہ جب کہ مرجائے تو اُس کے عصبات اس کی ماں کے موالی تع ہوں گے اس واسطے کہ اُس کا باپ نہیں ہے ہیں اس کی مال کے قرابت داراس کے وارث ہوں گے اور بیجی ان کا وارث ہوگا پس اگر اس نے اپنی دفتر حپوڑی اور مال جپوڑی اور ملائن جپوڑ اتو دفتر کونصف اور ماں کو چھٹا حصہ ملے گا اور باقی مجران دونوں پر بعندر ہرایک کے حصہ کے رد کر دیا جائے گا اور ملاعن کو پچھ نہ ملے گا کو یا اس کا کوئی باپ نہیں تھا اس طرح اگر ان دونوں وارثوں کے ساتھ شوہر سی یا زوجہ ہوتو اس کا فریضہ حصہ اس کو دے کر ہاتی ان دونوں میں بطریق فرض ورد کے تعتیم ہوگا اور اگر اس نے مال جیموژی اور ماں کی طرف ہے ایک بھائی جیموڑ ااور ملاعن کا بیٹا جیموڑ اتو ماں کو تہائی اور ماں کی طرف ہے بھائی کو چھٹا حصہ ملے گا اور باتی پھر انہیں دونوں پر اس حساب سے رد کیا جائے گا اور ملاعن کے بیٹے کو پچھے نہ ملے گا اس واسطے کہ باپ کی طرف سے اُس کا کوئی بھائی نہیں ہےاوراگر ملاعنہ کے پسر کا فرزندمر گیا تو اس کے باپ کی قوم لیٹنی بھائی وارث ہوں گے اور اس کے دادا کی قوم لیٹنی پچااور ان کی اولا دوارث نہ ہوں گے اور اس سے اس کے باتی مسائل معلوم ہو سکتے ہیں اور یہی تھم ولد الزنا کا ہے لیکن ان دونوں میں آیک بات می فرق ہے وہ یہ ہے کہ اگر ولد زنا کے ساتھ جوڑیا بھائی ہیدا ہوا اور وہم کیا تو ولد الزنا اس بھائی کی میراث اس طریق ہے یائے گا کہ ماں کی طرف ہے بھائی مرگیا اور بیاس کا وارث ہوا ہے اور اگر ولد ملاعنہ کا جوڑیا پیدا ہوا بھائی مرگیا تو وہ ایک ماں و باپ ہے ا قولداس کا بھائی یعنی میت کا بھائی اس طرح کے میت کا باپ مرا پھراس کی بال نے اس کے پچا سے نکاح کیا اور بیٹر پیدا ہوا ۱۴ میں موال یعنی قرابتی ۱۴ س توله شو بربعتی میت عورت ہے تو شو ہر جمهور ایا مرد ہے تو جورو تیمور کا اسان عصب بغیرہ (ف) عصب مع غیرہ

کے بھائی کی میراث پائے گا بیا تقیار شرح محتار میں ہے۔ اگر چند عصبات جھٹے ہوئے کہ بعض عصبہ بنفسہ ہیں و بعض عصبہ بوغیرہ اور بعض مع غیرہ ہیں تو ان عصبات میں ترجے اس طرح ہوگی کہ جومیت سے زیادہ قریب ہووہ ہی وارث ہوگا اور عصبہ بنفسہ ہونے کی وجہ سے ترجی نہ ہوگی جی کہ اگر ایک محض مرگیا اور اس نے ایک بین چھوڑی سے ترجی نہوٹی مرگیا اور اس نے ایک بین چھوڑی اور ایک مال وباپ کی طرف سے ایک بھائی کا بیٹا جھوڑ اتو آدھی میر اے دختر کو لے گی اورآدھی بہن کو میں اور ایک مال وباپ کی طرف سے ایک بھائی کا بیٹا جھوڑ اتو آدھی میر اے دختر کو لے گی اورآدھی بہن کو سے گی اور بھائی کے بیٹے کو پھی نہ بھائی کے بیٹے کو پھی نہ بھائی کے بیٹے کو پھی نہ بھائی کی ہوتو ایسے ہوتو ایسے بھائی کو پھی نہ سے اور بیٹے ہوتو ایسے بھائی کو پھی نہ میں کہ اور میں کے اور میں کے اور کی کھی نہ کی میٹ سے اور بیٹے کے میٹ سے بوتو ایسے بھائی کو پھی نہ میں کے اور میں ہوتو ایسے بھائی کو پھی نہ میں کے اور میں ہوتو ایسے بھائی کو پھی نہ میں کے اور میں ہوتو ایسے بھائی کو پھی نہ میں ہوتو ایسے بھائی کو پھی نہ میں کے اور میں اور میں اور میں کی طرف سے بھائی کو بھی نہ میں کی اور میں کی طرف سے بھائی کو پھی نہ میں کو میں ہوتو ایسے بھائی کو پھی نہ میں کے عصبات نسبیہ میں خصبات نسبیہ میں در خوا میں کے عصبات اس تر تیب سے جیسے عصبات نسبیہ میں خوا دور کے جیں وارث ہوں گے بیکائی میں ہوتو اس کے عصبات اس تر تیب سے جیسے عصبات نسبیہ میں خواد کی جو کہ دور کے جیں وارث ہوں گے بیکائی میں ہوتو اس کے عصبات اس تر تیب سے جیسے عصبات نسبیہ میں خواد کو کھوں کی دور کر نے والا زندہ نہ ہوتو اس کے عصبات اس تر تیب سے جیسے عصبات نسبیہ کی دور کے جیں وارث ہوں کے بیکائی جس

جونها بار

#### حجب کے بیان میں

جب دو طرح کا ہوتا ہے جب تقصان و جب تر مان پس جب تقصان ہے ہے محصہ ذائد سے مجوب ہوکر بجانب کم حصہ کے راجع (۲) ہواور جب حر مان بالکل محروم ہو جانا سوائم کہتے ہیں کہ چھوارٹ اپنے ہیں کہ وہ انگل محبوب ہیں ہوتے ہیں اور وہ باپ بیٹا شوہر جوروو ماں و بھی ہوتا ہے وہ ان کے جو ان کے ہم جو میت سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ اجدید کو مجوب کر شوہر جوروو ماں و بھی کے اور ان کے سوائے اور ماں وہ باپ کی طرف سے ساتا ہمائی کہ فقط باپ کی طرف والے بھائیوں کو مجوب کر وہ تا ہے ہوئے ہوں ان میں بیرحال ہے کہ جو میت سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ اجدید کو مجوب کر وہ باس کی مطاب کی طرف والے بھائیوں کو مجوب کر وہ باس کی مختل باپ کی طرف وہ برکی اولا دو کو جوب کر تا ہوا وہ باپ کی طرف سے ساتا ہمائی کہ فقط باپ کی طرف والے بھائیوں کو مجوب کر وہ اس خصص کے وہ دور ہوتے ہوئے وارث نہیں ہوتا ہے سوائے اولا دہ ماں کے کہ بیروگ ہوں کہ وہ تو ہر کہ وہ وہ ہوئے وارث نہیں ہوتا ہوئے ایس اس کے مثالی ایک جوروم گئی اور اُس نے شوہر چھوڑ ااور سات ہو جو اس کو مصل کرے وہ اس خصص کے گا اور اُس نے شوہر چھوڑ ااور سات کے ہوگا ہوں اگر عمل کی مسل کو ساتھ ہوئی کو بیرو کو گئی ہو گئا اور اس کا حول سات ہوگا ہوں اس کو محمور کر دیا ہو ہو کہ کی ساتھ کو گئی ایس کو جو ساتھ کو گئی اور اس کا حول ساتھ ہو ہو گئی ہوں اور میروں ہو گئی ہوں کو کو ہونی کی اور کی ہوں اور میرو کو چھوڑ ہوں کو ہو ہوں کی ہوں اور مسل مسئلہ ہارہ سے ہوگا اور اس کا حول کی اور مسل کی دختر کو چھٹا حصہ بوگا اور اس کا حول کی ہوں کو کھی نہ ملے گا اور اگر علاقی جمین اور علاقی جمین اور علاقی جمین کو دو جہائی دور جہائی ذریع ہوں کو کھی نہ ملے گا اور اگر علاقی جمین کو محمد کروں تو حقیقی کی دختر کو کھی نہ ملے گا اور اگر علاقی جمین کے ساتھ اس کا جس کے ساتھ اس کا جس کے ساتھ اس کا جس کے ساتھ اس کو کھونہ کو کھی نہ ملے گا اور اگر علاقی جمین کو محمد نہ ملے گا اور اگر علاتی جمین کے ساتھ اس کا کہ جس کے ساتھ اس کا کہ کھی نہ سے گا اور اگر علاقی جمین کے ساتھ اس کی کہتوں کے ساتھ اس کی کھور کی تو حقیق کی دور تہائی فریعنہ کر بیا تو بیاتھ اس کی کھور کی تو حقیق کی دور تہائی فرید کی کھور کی تو حقیق کے ساتھ اس کی کھور کی تو حقیق کے ساتھ کی کھور کی تو حقیق کے ساتھ کی کھور

ے بیخی زید نے ہندہ سے نکاح کیااور ہندہ کے پہلے خاوند ہے اولاد ہے پھرزیدمر گیا اور ہندہ اولاد موجود ہے تو ہا وجود ہندہ کے بیاولاد وارث ہوں گےاگر چیان کارشتہ فقظ ہند و کی وجہ ہے ہے امنہ (۱) مثال محض قرب قرابت کی ترجیح کی ہے ۱۱ (۲) ماں و ہاپ کی طرف ہے ۱امنہ (۳) فقط ہاپ کی طرف ہے ۱۲ الی صورت کابیان جس میں قریب مرتبہ والی جدہ بعید مرتبہ والی کومجوب کرے گی

 میت کے مال کی باپ کی مال کی مال اور میت کی مال کے باپ کے باپ کی مال کی مال اور میددونوں ساقط (۱) میں اور دوجدہ میت کی مال کی مال ہیں لیعنی میں تک مال کی مال کی مال اور بیرجدہ وارث ہےاور دوسری میت کی مال کی مال کے باپ کی مال اور بیرجدہ وارث نبیں ہےاوراگران جدہ میں ہے ہرا یک کے واسطے دوجدہ ہوں تو سولیہ ہو جا کیں گی اور یہ چوتھا مرتبہ ہےاوراگران جدات میں ہے بھی ہرایک کے واسطے دو جدہ ہول تو سورہ کی دو چندلینی بتیں جدات ہو گئیں علیٰ بنداالقیاس سمجھ لیٹا جا ہے پھر واضح ہو کہ جدات ثابتات دوطرح پر بین اوّل آ نکه متحاذیات که مون اور درجه مین مساوی مون اور دوم آ نکه درجه مین تفاوت مواور متحاذیات وار ثات کی شنا خت اس طرح ہوسکتی ہے کہ ان کے بیان تعداد کی طرف ویکھا جائے پس اس میں ہرمر تبدمیں گنا کر مال کے الفاظ رکھے جائیں اور ہر مرتبہ کے آخر میں اخیر ماں <sup>(۲)</sup> بدل جایا کرے گی یہاں تک کہ کوئی باتی ندر ہے گی سوائے ایک ماں کے اور بیامر پانچ جدات متحاذیات میں متصور ہے اقرل میت کی مال کی مال کی مال کی مال کی مال دوم میت کے باپ کی مال کی مال کی مال ہے مال سوم میت كے باب كے باپ كى مال كى مال چرارم ميت كے باب كے باب كے باپ كى مال كى مال سيجم ميت كے باپ كے باپ كے ہاپ کے باپ کی ماں اور جوجدہ کہ درجہ میں متف وت ہوتو ہمیشہ اس کو جواس ہے قریب ہوگی وہ مجھوب کرے گی رینز امرہ انتقتین میں ہے اور جاننا جائے کہ مال کی طرف ہے سوائے ایک جدہ کے دوسرے کا وارث ہونا متصورتبیں ہے اس واسطے کہ جدہ صحیحہ فقتا وارث ہو سکتی ہے اور مال کی طرف سے جدہ صیحہ وہی ہوگی جس کے نسب بیان کرنے میں دو مال کے درمیان باپ نہ آئے ہیں مال کی طرف ے جب شار کیا جائے گاتو بہی صورت ہو تکتی ہے کہ مال کی مال یا مال کی مال ہوعلی بذا القیاس جاہے جتنے او نچے مرتبہ تک جائے یمی ایک سلسلہ ہو گالیکن اس میں وو وارث نہیں ہوسکتی ہیں اس واسطے کہ قریب مرتبہ والی جدہ بعید مرتبہ والی کومجوب کرے گی اور جوجدات کہ باپ کی جانب ہے ہوں (۳) پس ان میں اکثر کا دارث ہونامتصور ہے <sup>(۷)</sup> ہے جبیبا کہصورت ندکورہُ بالا ہے ظاہر آہے بیا فتیارشرح مخاریس ہے۔

ربانچو(ۇبارې☆

#### موانع (۵) کے بیان میں

رق<sup>(ن)</sup> مانع ارث ہے بینی کسی طرح کی مملو کیت اگر وارث میں ہوتو و ہمورث کی میراث نہیں پاسکتا ہے خواہ بیرر قیق محض قن ہولیعنی اس کی آ زا دی کا سبب بالکل منعقد نہیں ہوااورخواہ ایبامملوک ہوجس کا سبب حربیت منعقد ہوا ہے مگر ہنوز آ زادہیں ہوا جیسے مد براور مكاتب اورام ولداور نيز امام على اعظم (٢) رحمته القدعايه محيز ديك معتق البعض (٤) تيبين ميس ہے اور جس غلام كورا بهن تنگدست نے آزاد کیااوراس پرواجب ہوا کہ وہ معایت کر کے مرتبن کو بقذرا بنی قیمت کے ادا کرے تو وہ بھکم آزاد ہے کہ وہ خودایئے مورث کا دارث ہوگا اور نیز اس کے دارث اس کی میراث یا کیں گے رہ کا فی میں ہے ادرا گرکسی نے بغیر حق دوسرے کوئل کیا تو ہمارے نز دیک اُس کومقول کی میراث ہے کچھ نہ ہے گا خواہ اس نے عمد اُقتل کیا ہویا خطا ہے قبل کیا ہوای طرح ہراییا قاتل جو خطا ہے قبل

لے۔ وہ مور تھی جوا یک دوسرے کے مقابل ہوں بست باند تر ہوں ال سے مصحبین کے نز دیک معتق البعض آزاد قرض دارے کم مراا

(۱) اس واسطے کہ فاسدہ بیں ا (۲) جیسے ہنہ ست سیمہ بنت صیمہ بنت فیمہ اور آخر بیں بنت طلیحہ وشل اس کے اا

(۳) لیعنی ایک ہے زیادہ جا ہے اور سے اس اور جسٹل برابر ہوں اا (۵) سیعنی ایسے امور جن کی وجہ ہے وارث نہیں ہوسکتا ہے امنہ (۲) اور صاحبین کے زویک ریاسہ ہے تبیل ۴۰ میں ہاس واسطے امام اعظم کی تخصیص کی امنہ

(4) جس كاكوني فكزا آزاد كيا كيامامنه (ف) رق كا وال

کرنے والے کے معنی میں ہے جیسے ایک مخفل سوتا ہوا تھا اور وہ اپنے مورث پر الٹ پڑا کہ جس کے صدمہ ہے اس کا مورث مرگیا تو سے اس کا دارٹ نہ ہوگا ای طرح اگر چیت پر ہے اپنے مورث پر گرا اور و مرکبا یا گھوڑے پر سوار تھا کہ مورث کو گھوڑے نے پخل ڈ الاتو وارث نہ ہوگا پیمبسوط میں ہے اور نابالغ ومجنون ومعتق ہ ومبرسم اوموسوں کا قبل (۱) کرنا موجب حریان میراث نہیں ہے اس واسطے کہ محروم ہونا جزائے قبل حرام ہےاوران لوگوں کے افعال میں یہ بات نہیں ہے (اس واسطے کہ بیلوگ مکلّف نہیں ہیں ) اور جو تخص فلّ کا سب برا پیخته کرے وہ میراث ہے محروم نہ ہوگا مثلا کسی نے کنواں کھودااوراس میں اس کا مورث گر کرمر گیایا اس نے راہ میں پھر ڈال دیا جس سے تھوکر کھا کراس کا مورث مرگیایا اس نے راہ میں یانی چیٹرک دیا کہ پیسل کراس کا مورث گر کرمر گیایا اس کے ما تند کسی سیب ہلا کت کا بانی ہواتو یہی تھم ہے پس جوتل ایسا ہو کہ جس کی وجہ ہے قصاص یا کفار ہوا جب ہوو قبل کا فعل کرنا ہو گا فقط سبب برا پیختہ کرنا نہ ہوگا ہیں اس ہے میراث ہے محروم ہوگا اور جو آل اس قصاص یا کفارہ کا موجب نہ ہووہ آل کا فعل کرنا نہ ہوگا بلکہ سبب برا دیجنتہ کرنا ہوگا کہ جس ہے میراث سے محروم نہ ہو گا اور جو تخص چو یا پیرکو آ گے سے کھینچنے لیے جاتا ہو یا پیچھے سے ہانگتا ہواوراس چو پا پیر لے اس کے مورث کوئل کیا تو یہ بانکنے والا چلانے والا قاتل نہ ہوگا بلکہ سبب (۴) تمثل کا برا دیختہ کرنے والا کہلائے گا اور اگر مسلمان میں ہے باغی نے عادل کوتل کیا اور اس کے برعکس واقع ہوا تو اس میں تفصیل واختلاف ہے جوسیر میں ندکور ہے بیا ختیار شرح مختار میں لکھا ہے اگر باب نے اپنے پسر کا ختنہ کیا یا تھینے لگائے یا اس کا قرحہ چیرااور وہ اس سے مرکبا تو باپ اس کی میراث ہے محروم نہ ہوگا اور اگر اپنے فرزند کوتا دیب کے واسطے مارالیں و مضرب ہے مرگیا تو بنابر قول امام اعظم کے اس کی دیہ کا ضامن ہوگا اور میراث ہے محروم ہوگا اور بنا پر تول امام ابو بوسف رحمته الله عليه وامام محمدٌ كے پچھ ضامن نه ہوگا اور ميراث ہے محروم نه ہوگا اور اگر معلم نے طفل کو با جازت اس کے باپ کے ماراتو بالا تفاق کچھضامن نہ ہوگا بیمبسوط میں ہےاور دین (<sup>ف)</sup> میں اختلاف ہونا بھی مانع ارث ہےاوراس ہے مرادیہ ہے کہ دونوں میں اسلام و کفر کا اختلاف ہواور کفر کی ملتیں مختلفہ مراد ہیں ہیں اگر ملتہائے کفر کا اختلاف <sup>(ف)</sup> ہوجیسے یہودی دفعرانی ہو ومجوی ہویا بت برست ہوتو یہ مانع میراث نہیں ہے تی کہا گرایک بہودی اور دوسرانصرانی یا مجوی ہولیعنی ایسے ملتون ہیں باہم اختلاف ہوتو ہا ہم ایک دوسرے کے وارث ہوں گے اور اختلاف دار ہوتا بھی مانع ارث ہے لینی دار <sup>(ف)</sup>الکفر میں ایک ہوا ور دارالاسلام میں دوسرا ہوتو میراث باہمی جاری نہ ہوگی ہے بین میں ہے لیکن رہے کم کا فروں کے حق میں ہے سلمانوں کے حق میں ہیں ہے حق کہ اگرایک مسلمان دارالاحرب میں مرگیا تو اس کا بیٹا جو دارالاسلام میں ہےاس کا دارث ہوگا۔ پھر واضح ہو کہ اختلاف الدار دونتم کا ہےا یک حقیقی جیے ایک حربی وارالحرب میں مرگیا اور اس کا باپ یا بیٹا وارالاسلام میں ذمی ہے پس بیز فی اس حربی کا وارث نہ ہوگا ای طرح اگر وارالاسلام میں ایک ذمی مرگیا اور اُس کا باپ یا بیٹا دارالحرب میں ہے تو بیحر بی اس ذمی کا وارث ندہوگا اور دوم اختلاف علمی جیسے متامن تو و می حتی که اگر حربی متامن ہمارے دار الاسلام میں مرگیا تو اس کا دارث جو ہمارے یہاں ذمی ہے اس کی میراث نہ پائے گا اور دار کا ختلاف باعتبارا ختلاف معند کے ہوتا ہے یعنی شکر و بادشاہ کے اختلاف ہوتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان باہم عصمت جان و مال منقطع ہوتی ہے ریکا فی میں ہے اور اگر مشامن حربی ہمارے ملک میں مرکبیا اور اُس نے مال چھوڑ اتو واجب ہے کہ اس کا مال اس کے وارثوں کو بھیجے دیا جائے اور اگر کوئی ذمی مرگیا اور اس نے کوئی وارث نہ جھوڑ اتو اس کا مال بیت المال میں داخل ہوگا بیا ختیارشرح مختاریش ہے۔

ع جرسم جس کو ہرس م کی بیماری ہواور موسوس جس کو دسواس جنونیہ وجن ہوا اسلام جر الدالاسلام جس امان ہے داخل ہوا ہوا امنہ (۱) بیخی مورث کو آئی کیا ۱۱ (۲) لیعنی میراث ہے محروم نہ ہوگا اون ) اختلاف دین (ف) اختلاف دارین

المربابات

#### میراث اہل کفروغیرہ کے بیان میں

کا فراوگ بھی باہم انہیں اسباب سے ایک دوسرے کے دارث ہوں گے جن اسباب سبی وسیمی ہے اہل اسلام باہم ایک دوسرے کے دارث ہوتے ہیں اور کا فربھی دوسبوں ہے میراث پائے گا جس طرح اہل اسلام دوسیب ہے وارث ہوتے ہیں مثلاً ا کیک عورت مرگئی اور اس نے دو بھائی چیاز اوچھوڑے کہ اس میں سے ایک اس کا از جانب ماور بھائی بھی ہے یا اس کا شوہر ہے ( تو اس بھائی یا شو ہرکواس کا حصہ فریضہ پہلے گئے گئے گھر باقی مال دونوں میں نصفا نصف ہوگا ) میکا فی میں ہے۔اگر ایک کا فرمیں دوقر انبتیں مجتمع ہو کیں یا متفرق دو شخصول میں ہو کمیں پس اگر ایک دوسرے کے لئے حاجت ہے توجس سے حاجب ہے اس سے وارث ہو گا اور اگر کوئی مجوب نہ ہوتو دونوں قرابتوں ہے وارث ہوگا مثلٰ ایک مجوی نے اپنی ماں سے نکاح کیااوراس سے ایک بیٹا پیدا ہوا تو یہ بیٹا اس عورت کا بیٹا بھی ہوگا اور پوتا بھی لیس جب بیعورت مرجائے گی تو یہ بیٹا اس طورے وارث ہو**گا** کہ بیاُ س کا **بیٹا ہے اور اس جہت<sup>ک</sup>ے** وارث نہ ہوگا کہ اس کا بوتا ہے اور اگر اس سے لڑکی جنی لڑکا نہیں جنی تو بیلز کی اس کی جی ہے اور بوتی بھی ہے کہ عورت مذکورہ کی میراث ہے دو تہائی یائے گی لیعنی نصف بوجہ دختر ہونے کے اور چھٹا حصہ بوجہ دختر پسر ہونے کے تا کہ دو متہائی بوری مجموعائے اور دختر اپے باپ کی دارث اس جہت ہے ہو علی ہے کہ اس کی دختر ہے اور اس جہت ہے بیس ہو علی ہے کہ اس کی مال کی طرف ہے بہن ہے اس واسطے کہ دختر کے ہوتے ہوئے اخیانی بہن س قط ہوتی ہے اور اگر ستم مجوی نے اپنی دختر سوداو و سے نکاح کیا اور اس سے ایک دختر شتابہ پیدا ہوئی تو شتا بدائی ماں کی میراث اس جہت سے نصف پائے گی کہ وہ اس کی دختر ہےاور باقی کو بوجہ عصبہ ہونے کے بائے گی اس واسطے کہ شتا بداینے باپ کی جانب ہے اپنی مال سوداوہ کی بہن ہے ہی دختر کے ساتھ بہن عصبہ ہوتی ہے اورا گراس کا باپ رستم مر گیا تواس کی میراث سے نصف اس جہت ہے بائے گی کہاس کی دختر ہے اوراس جہت ہے نہ پائے گی کہاس کی دختر کی دختر ہےاس واسطے کہ تمنی ذوی الارحام میں ہے ہوتی ہے ہی صاحب فرض یا عصبہ کے ہوتے ہوئے وہ وارث نہیں (اور اس مقام پر خود ہی صاحب فرض ہے )اور یمی تول عامہ صحابہ رضی التدعنہم کا ہےاور ای کو ہمارے علماء نے اختیار کیا ہےاور واضح ہو کہ جوعور تیں ایسی ہیں كدأن ا تكاح كرنا جميشه كے واسطے وام بين اگركى كافرنے الى عورت سے نكاح كياتو بوجه نكاح كے اس كاوارث ند ہوگا ليعنى شو ہری کا ور شدنہ پائے گا مثلاً کسی مجوی نے اپنی ماں یا بہن یا دختر وغیرہ سے نکاح کیا تو نکاح کی وجہ سے اس کی میراث نہ پائے گا سے مبين ش ہے۔

فعلى

درميرات مرتد

公文边

#### درميراث حمل

جوبی پیٹ میں ہے وہ وارث ہوتا ہے اور اس کا حصد رکھ چھوڑ اجائے گا اس پرضحابہ رضی القد تعالیٰ عنہم کا اجماع ہے ہیں اگر دو
سال تک وہ زندہ پیدا ہوا تو وارث ہوگا اور بیاس وقت ہے کہ بیشل میت کا ہوا در اگر غیر میت کا حمل ہو مثلاً وہ مرااور اُس کی ماں اُس کے
ب پ کے باپ کے سوائے دوسر ہے ہے (\*) حاملہ ہے اور اُس کا شوہر زندہ ہے ہیں اگر چھ مہینے ہے زیادہ میں بیجہ جی تو وہ وارث نہ ہوگا اس
واسطے کہ احتمال (۵) ہے کہ شاید میم لیعد موت کے حادث ہوگا اور اگر چھ مہینے ہے کم میں بیجہ ہوا تو وہ وارث ہوگا لیکن اگر وارث لوگ اقرا ا
کریں کہ میت کی ماں کو ہر وزموت حمل موجود تی تو وارث ہوگا اور اگر چھ مہینے ہے کم میں بیجہ ہوا تو وہ وارث ہوگا بھر بیمل وہ حال ہے
خالی نہیں یا تو ایسے وارث موجود ہوں گے کہ اس حمل کی نسبت میا حتمال ہوگا کہ بیان کو بجب حرمان یا بجب نقصان جموب کر سے گا یا ایسا
نہ ہوگا لیکن وارثوں کے ساتھ حصہ میں شریک ہوگا ہی اگر وارثان موجود کو تجب حرمان مرحوم کر تا نظر آئے ہی اگر سب کو جموب کرتا ہو
جیسے براور ان وخواہر ان و بچیا واولا د بچیا ہوں تو تمام ترکہ موقو ف رکھا جائے گا یہاں تک کہ عورت نہ کورہ اس مولی کون اور جو موجود کو جو موجود کی جو اس کے گا بیاں تک کہ عورت نہ کورہ اس محمل کو جنے کیونکہ احتمال ہوگا کہ میں اس کر وہ ہوجا کی جو اس کرتا ہوجیسے بھائی ہوں اور جو ہوتو کہ میں اگر وارگر کونتوابعض کو جموب کرتا ہوجیسے بھائی ہوں اور جو ہوتو

ا فروجومرات عقر اركر في والى موسين اس كى يفرض ب كدشو برميرات نه باع ١٢ (١) يعن نكاح ثوث جائ كى عدت ١٢

<sup>(</sup>٢) يعنى بعدم تد بوت كيا (٣) نتيمت با جدال عاصل بوني اامند (٨) ووسر عالم جرار ٢)

<sup>(</sup>۵) توبيميت كالنياني بهالك يا بهن جو كامامند

جدہ کو چھٹا حصہ دے دیا جائے گا اور باتی موتو ف رکھا جائے گا اورا گربجب نقصان مجوب کرتا ہو جیسے شوہریا زوجہ کا دونوں حصوں میں ے جو كمتر حصد بے مثلًا شو ہركا وقت ولد ہونے كے چوتھائى بورندنصف باور زوجه كا وقت ولد ہونے كے آشموال باور نہ چوتھائی ہے تو کم حصہ بعنی شو ہر کو چوتھائی اور زوجہ ہوتو آٹھواں دیا جائے گا اور باتی موتو ف رکھا جائے گا۔ای طرح باپ کوبھی فقط چھٹا حصد دے دیا جائے گا اور باقی رکھ چھوڑ ا جائے گا کیونکہ شاید ہیٹ میں لڑکا ہو یعنی بیٹا ہواور اگر بیٹمل ندکورکس وارث موجود کو مجوب نہ کرتا ہو جیسے جدو جدہ موجود ہول تو ان کوان کا حصہ دے دیا جائے گا اور باتی رکھ چھوڑ ا جائے گا اورا گر وارثان موجود کو ججوب نہ کرتا ہو لکین اُن کے ساتھ شریک ہوتا ہومثلاً میت نے بیٹے یا بیٹیاں جھوڑیں اور حمل جھوڑ اتو امام خصاف نے امام ابو یوسف سے روایت کی ہے کہ ایک پسر کا حصد کھ چھوڑ اچائے گا اور یہی خصاف کا تول ہے اور ای پرفتوی ہے اور اگر مردہ پیدا ہواتو اس کا کچھے کم نبیس ہے اور نہ وہ دارت ہوگا اور اس كا زندہ پيدا ہونا اس طور سے معلوم ہوگا كدوہ بيدا ہوتے ہى سائس لے يا استيلال كر يعني اس كي آواز سائي وے یا چھینک لے یا کوئی عضواس کا حرکت کرے مثلاً آئیمیں یا ہونٹ یا ہاتھ اور اگر آ دھے سے زیادہ زندہ نکلا مجرمر گیا تو وہ وارث ہوگا بدنیکہ اکثر کے واسطے کل کا تھم ہے اور اگر اس کے برنکس واقع ہوا تو نہیں وارث ہوگا پس اگر سیدھا نکلا تو ورصور تیکہ اس کا سینہ نکل آیا ہے تو وارث ہوگا اور اگر الٹا نکلا تو اس کی ناف تک نکل آنے کا اعتبار ہے اور اگر استبلال کے بعدمر کیا تو وارث ہوگا اور اس کی میراث بھی اس کے دارتوں کو ملے کی میا ختیار شرح مختار میں ہے اور جب حمل مردہ برآ مدہوا توجیبی دارث نہ ہوگا کہ جب وہ خود جدا ہوا ہوا وراگر وہ جدا کیا گیا ہوتو وہ منجملہ وارثوں کے قرار دیا جائے گا اس کا بیان سے ہورت حاملہ کے پیٹ بیس کسی آ دمی نے اس طرح کی ضرب پہنچائی کہ جس ہے اس کا حمل جنین ساقط ہوا تو رہ جنین منجملہ وارثوں کے ہے اس واسطے کہ شرع نے اس صدمہ پہنچ نے والے برغره کویت واجب کیا ہے اور منان کا واجب ہوتا جسی ہوتا ہے کہ جب زندہ پر جنایت کرے مردہ پر جنایت کرنے ہے واجب نیس ہوتا ہے پس جب اس کے زئد ہ ہونے کا تھم دیا گیا تو اس کومیراث پہنچے گی اور اس کا حصداُس کے وارثوں کواُس کی میراث ملے گا جیسے کہ اس کی جان کا بدلا بعنی غرود ہے اس کے وارثول کے واسطے اُس کی میراث ہوتا ہے بیشرح مبسوط میں ہے۔

فعلى

درمفقو دواسير وغرقي وحرقي

واضح ہوکہ مفقو دوہ مخفق دوہ ہوگی طرف کونکل گیا کہ اس کی تلاش کی گی گراس کا پیدہ معلوم نہ ہوا اور اس کا زندہ ہونا یا مردہ ہونا کہ کھو خاہر نہیں ہوایا ویٹمن اس کو لے گیا کہ اُس کی موت وقل ہونا خاہر نہیں ہوا یہ محیط میں ہے اور ہمارے مشار کے نے فر مایا کہ مدار مسئلہ مفقو دکا ایک ہات پر ہے کہ وہ اپنے مال کے حق میں زندہ اعتبار کیا جاتا ہے اور مال غیر کے حق میں مردہ اعتبار کیا جاتا ہے بہاں تک کہ اتنی مدت گذر جائے کہ بیمعلوم ہو کہ وہ اتنی مدت تک زندہ نہیں رہ سکتا ہے یا اس کے ہم عمر لوگ سب مرجا میں پھر اس کے بعد جب کہ اتنی مدت پوری ہوجائے یا اس کے ہم لوگ مرجا کی اور مال غیر کے حق میں مردہ اعتبار کیا جائے گا اور مال غیر کے حق میں اس طرح مردہ اعتبار کیا جائے گا اور مال غیر کے حق میں اس طرح مردہ اعتبار کیا جائے گا گویا وہ اُس روز مر گیا جس دن گم ہوا ہے یہ ذخیرہ میں ہے۔ پس اگر اس کے مفقو دہونے کی صالت میں ایس ایس کہ کہ اس کا صال کھلے کیونکہ احتمال ہے کہ میں ایس کے مورد ندہ ہو پھر جب اس قدر مدت گذر جائے جس کا بیان اوپر گذرا ہے اور ہم اس کی موت کا تھم دیں تو اس کا سب مال اس کے شاید وہ زندہ ہو پھر جب اس قدر مدت گذر جائے جس کا بیان اوپر گذرا ہے اور ہم اس کی موت کا تھم دیں تو اس کا سب مال اس کے شاید وہ زندہ ہو پھر جب اس قدر مدت گذر جائے جس کا بیان اوپر گذرا ہے اور ہم اس کی موت کا تھم دیں تو اس کا سب مال اس کے شاید وہ زندہ ہو پھر جب اس قدر مدت گذر جائے جس کا بیان اوپر گذرا ہے اور ہم اس کی موت کا تھم دیں تو اس کا سب مال اس ک

وارثان موجود کے درمیان تقیم کیا جائے گا اور ترکہ غیر ہے جومفقو کا حصد کھ چھوڑا گیا ہے وہ اس غیر کے وارثان کو واپس ویا جائے گا اور آئیں وارثوں میں تقیم ہوگا کہ گویا کہ مفقو دکا وجود ہی نہ تھا اور اصل اس میں بیہ ہے کہ اگر مفقو د کے ساتھ ایساوارٹ ہو جواس ہے ججوب ہوسکتا ہے تو اس موجود کو پکھ نہ دیا جائے گا اور اگر ججوب نہ ہوتا ہو گراس کا حصد کم ہوا جا تا ہوتو موجود کو کمتر حصد ویا جائے گا اور باتی رکھ چھوڑ اور ایک پسر مفقو داور ایک پسر کا پسر و جائے گا اور ایک پسر چھوڑ کا اور ایک پسر مفقو داور ایک پسر کا پسر و کھوڑ کی تو جردو دختر کو نصف مال (۱) و دو یا جائے گا اس واسطے کہ اس قدران کا حق بیتی ہو جو اور باتی نصف رکھ چھوڑ اجا کا اور اولا دیسر کو پکھ نہ دیا جائے گا اس واسطے کہ بیلوگ درصور سے زندگی مفقو د کے اس کی وجہ سے مجوب ہوں گے پس شک جا بیا گا اور اولا دیسر کو پکھ نہ دیا جائے گا اس واسطے کہ بیلوگ درصور سے زندگی مفقو د کے اس کی وجہ سے مجوب ہوں گے پس شک کے باو جودان کو پکھ نہ دیا جائے گا اور اگر اس خور کو بیا ہوں ہو بھوٹر دیا تو اس کا حکم میر اے بیل مثل کا ورسل انوں نے جہوٹر دیا تو اس کا حکم میر اے بیل مثل اور مسلمانوں کے ہو جہوٹ میں کہ اس نے اپنا دین نہ چھوڑ اہوا ور اگر اس نے دین اسلام چھوڑ دیا تو اس کا حکم مثل مرتد کے ہاور اگر اس کا مرتد ہونا معلوم ہواتو اس کا حکم مثل مرتد کے ہاور اگر اس کا مرتد ہونا معلوم نہ ہوا اور نہ اس کی موست اور نہ اس کی زندگی کا حال معلوم ہواتو اس کا حکم مثل مرتد کے ہور اور اگر اس کا مرتد ہونا معلوم نہ ہوا اور نہ اس کی موست اور نہ اس کی زندگی کا حال معلوم ہواتو اس کا حکم مثل مرتد کے ہیں مراجیہ بیں ہے۔

قال المترجم 🖈

غرتی وہ جماعت جو ڈوب کرمر گئی ہے حقی وہ جماعت جو جل کرمر گئی ہے پس اگر ایک جماعت جل کریا ڈوب کرمر گئی اور سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پہلے (۲) کون مراہے تو ایسا قرار دیا جائے گا کہ گویا و ہے سب ساتھ بی مرے ہیں پس ان ہیں ہے ہرایک کا مال اس کے دار ٹوں کو طے گا اور ان ہی کوئی دوسرے کا دار شنہ ہوگا گئین اگر ان ہیں موت کی ترتیب معلوم ہوتو پہلے مرفے دالے کا پچھلام نے (۳) والا دار شہ ہوگا۔ ای طرح آگر دو چنر آ دمیوں پر دیوارگری اور سب مرکئے یا معرکہ ہیں مقتول ہوئے اور یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ پہلے (۳) والا دار شہ ہوگا۔ ای طرح آگر دو چنر آ دمیوں پر دیوارگری اور سب مرکئے یا معرکہ ہیں مقتول ہوئے اور یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ پہلے (۳) کون مراہے تو بھی بہی تھم ہے ہیں ہیں ہی مثال یہ ہے کہ دو بھائی ڈوب مرسادہ برایک کے پاس کے درمیان تقسیم ہوگا اور وہ دفتر و مال و پچا دارات دونوں ہیں ہے کوئی دوسرے کا دار شنہ ہوگا ہیں دار ثان زیمرہ کے داسطے ہرایک کے بال کے چھر (۵) جسے کئے جاتیں گے اور اگر یہ معلوم ہوا کہ ان دونوں ہیں سے کئی دوسرے کا دار شنہ ہوگا ہیں دار ثان زیمرہ کے داسطے ہرایک کے بال کے چھر (۵) جسے کئے جاتیں گئی محملے کے اور اگر یہ معلوم ہوا کہ ان دونوں ہیں سے ایک پہلے مراہے تو ہرایک دار شکوم کہ دون بھائی تھا جو پہلے مراہے تو ہرایک دار شکوم کو اس کا حصر بھی گئی وے دیا جاتے گا اور شکوک رکھ چھوڑ اجائے گا یہاں تک کہ حال طاہر ہو یا باہم سلم کر لیس

公大边

#### درميراث خنثا درميراث

اگر بچے کے فرج ہواور ذکر بھی ہوتو وہ فنٹی ہے ہیں اگر وہ ذکر ہے چیٹا ب کرے تو لڑکا ہے اور اگر فرج ہے چیٹا ب کرے

ل مترجم کہتا ہے کہ اس صورت میں چی کو پھے تیس ملنا جا ہے لیس کار میں مساحہ ہے فائم تاامند (۱) اور دوتہائی میں اختال ہے کہ شاید مفتو دزندہ ہواا

(٢) بعنی ترتیب نبین معلوم ہوتی ہے امنہ (٣) بشرطیکہ کوئی سب یانب میراث بی ہوے ا

(4) کویا ساتھ ہی مرے میں کوئی دوسرے کاوارث ندہوگا ۴امنہ (۵) ایک حصدان کواہ تین جھے دختر کواور ہاتی دوجھے بچا کولیس مے 1امنہ

وہ لڑی ہے اور اگر دونوں سے پیشاب کر ہے تو جس سے پہلے پیشاب نظے ہی کے موافق تھم ہوگا اور اگر اس امریس بھی کیساں ہوتو وہ خنی مشکل ہے اور درصور سیکہ ایک ساتھ دونوں سوراخ سے پیشاب نگلا ہے تو کثر سے پیشاب کا کچھا مقبار شہوگا ہے تو ال صاحبین کے پھر جب خنٹی فہ کور بالغ ہوا اور اس کے داڑھی نگلی یا مورتوں ہے اس نے جماع کیا تو وہ مرد ہے ای طرح اگر مردوں کی طرح ساس کی جھا توں میں اس کی چھا توں سر دوں کی طرح سپاٹ ہو کیل یا مورت ہو کہ اس کی جھا توں میں دودہ اُر آ یا یا چیش یا اس کی جھا توں میں دودہ اُر آ یا یا چیش اس کی طرح سپاٹ ہو کیل اس کی جھا توں میں دودہ اُر آ یا یا چیش اور اس کے جھا توں میں ہوا تو وہ مورت ہو کی طرح سپاٹ ہو کیل طاہم نہ ہوئی عالی ہوگی طاہم نہ ہوئی اس کی جھا توں میں یا سے کہتر (۱) حصد دیتے ہیں کیونکہ اس میں احتیاط ہے لیس اگر اُس کا باپ مرکیا اور اُس کو چھوڑ ااور ایک جین چھوڑ اتو اس خنٹی کو ایک ہم میں ہے کہتر (۱) حصد ہے ہیں کیونکہ اس میں احتیاط ہے لیس اگر اُس کا باپ مرکیا اور اُس کو چھوڑ ااور ایک جین چھوڑ اتو اس خنٹی کو ایک ہم اور ایک جھوڑ اور ایک جھوڑ اور اور ایک جھوڑ اور اور ایک جھوڑ کی اور باپ کی طرف سے بہن ہونے کی صورت میں ہوتا اور باتی مال عصب کو ملے گا۔ میت نے دیا جھوڑ کی اور جائے کھوڑ اور دیا ہوئے کی اور وہ بیس کی طرف سے اس کا بھائی ہے یا بہن ہے لیس میست کے تو ہر کیونٹ اور ماں کو چھوڑ ااور ماں کو چھوڑ ااور ماں کو چھاڑ دی اور جس کی جوڑ اور ماں کو چھاڑ حصد یا جائے گا اور جائی خور اور ماں کو چھاڑ دی اور خور کی اور باتی خنٹی کو اور وہ کی گا اور می کے گا در باتی خنٹی کو تو یا جائے گا اور وہ کی کوروں سے گا اور میں کو جھاڑ دو اور کیا جائے گا اور وہ کی کوروں کوروں کی کوروں کوروں کی کوروں کوروں کی کوروں کوروں کی کوروں کوروں کی کوروں کوروں کی کوروں کی کوروں کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کور

میت نے شوہر چھوڑ ااور حقیق بہن چھوڑی اور باپ کی طرف نے نتی چھوڑا ایس اگر خشی مؤند قرار دیا جاتا ہے تواس کو چھٹا حصد ملک ہے اور اگر اند کر تر ادر دیا جاتا ہے تو وہ عصبہ ہے اور اس کو کھٹ سے (\*\*) گا ہیں بہی حال اصل ند کور کے لائق ہے اس واسطوہ عصبہ آرار دیا جائے گا اور ساقط ہو جائے گا بیا ختیار شرح مختار شرح ہے اور اگر ایک شخص مرا اور ایک ولدختی اور ایک عصبہ چھوڑا کھر ختی کو قبل اس کے کداس کا حال فلا ہر ہوم گیا تو بنا پر قول امام اعظم وامام محلا میں میں مواس کے میت کا کوئی پسر معروف ہوتو بنا پر قول امام اعظم وامام محلا مواس کے میت کا کوئی پسر معروف ہوتو بنا پر قول امام اعظم وامام محلا ہو اور اگر ہو جو داس کے میت کا کوئی پسر معروف ہوتو بنا پر قول امام محلا ہو اور اس کے میت کا کوئی پسر معروف ہوتو تعلی ہوئی ان مراہ کو گورت ہو دو اس کے میت کا کوئی پسر معروف ہوتو تعلی ہوئی ان مراہ کو گورت ہو دو کو ہور سے بنا ہو اور اس محلا ہو اور اس محلا ہو گا اس میں مشائے نے گفتگو کی ہے ہیں بعض نے یول فر مایا کہ تہائی ہو دو نوں کا حصد کھ چھوڑا جو اتا ہے بہاں ہو اور اکثر مشائح نے فر مایا کہ بی پسر کو دیا جائے گا ہی جب کہ پسر کو دیا جائے گا ہی ہو کہ ہو کہ کی ہو کہ دو خول کو مورت شرب کے دور میان کی سے محروف کو مال دیا تو امام عظم کے خز دیک اس ہے کوئی فیل نے لے گا پھر اگر فائی الحل خلا ہم ہوا کہ وہ موترف ہو تو جو تھے پسر معروف نے لیا ہو وہ اس کوشل کے پسر کے پسر کے پسر کا پسر معروف نے لیا ہو کہ تو تو تو تھائی کے پسر کے پسر کے پسر کا پسر مورف نے لیا ہو وہ اس کوشل کے بسر کے پسر کے پسر کے پسر کا پسر مورف کو اس کوشت کو تو تو تھائی کے پسر کے پسر کے پسر کے پسر کا پسر مورف کے لیا ہو دور کوشنگی اور کوشل کے کہ کوئر خشنگی (۵) اور دیائی کے پسر کے پسر کا پسر مورف کے بسر کے پسر کا پسر مورف کے بسر کے پسر کا پسر مورف کے بسر کے پسر کے پسر کے پسر کے پسر کا پسر مورف کے بسر کے پسر کے پسر کے پسر کے پسر کے پسر کے پسر کا پسر مورف کے بسر کے پسر کا پسر مورف کے بسر کے پسر کے پسر کو پر خشائی کی مور خسط کو کوئی میں کوئی کوئر خشائی کی کوئر خشائی کوئر خشائی کے کوئر کوئی کے دور کوئر کو

<sup>(</sup>۱) یعنی مردگرداینته میں اورغورت گرداینته میں جو کمتر حصہ ہوتا ہے اوروہ اس کودیتے ہیں تامند (۲) سیعنی مثل دختر کتر اردیا ۱۴

<sup>(</sup>٣) ﴾ الله جر كونسف اوربهن كونسف ملے كا١٢ ﴿ ٣) لَ يَعِي نَعْثَى كُوا يَكِ حصداور پسرمعروف كودو جھے ديئے جائيں ١٢ منه

<sup>(</sup>۵) کین نفتی جو جارے نز ویک تھم میں وختر کے ہے اا

تو ہمارےاصحاب کے قول کے موافق تمام مال ان سب میں تین نہائی تقسیم ہوگا اوراگر ان دونوں خنٹیٰ کے سوائے میتت کا کوئی وارث نہ ہوتو ہمار ہے قول کے موافق تمام مال اوّل خفتیٰ کو دونوں میں ہے ملے گا اس واسطے کہ وہ دونوں دختر جیں اور بھائی کی وختر حق میراث میں بہ نسبت بھائی کے پسر کی وختر <sup>(1)</sup> کے مقدم ہے اور اگر میت نے وختر نختی اور بہن نختی چھوڑی اور دونوں قبل ان دونوں کے حال نظاہر ہونے کے مرکئیں تو امام ابوحنیفیڈوا مام محمدٌ واوّل امام ابو پوسف ؓ کے موافق دختر کونصف اور باقی بہن کو ملے گا اس واسطے کہ رپیر دونول دختر کے تھم میں ہیں اور دختر کے ساتھ جو بہن ہووہ عصبہ ہوتی ہے اور اگر منت نے ایک عصبہ اور بہن تعنثی حجوزی اور بھائی کی دختر تفتتیٰ چھوڑی تو ہمارے تول کے موافق بہن کونصف اور وارث عصبہ کونصف ملے گا اس واسطے کہ ہر دوختیٰ ہمارے نز دیک مونث ہیں پس بہن کونصف ہے گا اور ہاقی عصبہ کو ملے گا اور بھائی کی دختر کو پچھ ندیعے گا اور اگر میت کا کوئی عصبہ نہ ہوتو سب مال بطریق فرض (۳) ورد کے بہن کو ملے گا اور بھائی کی دختر کو پچھے نہ ملے گا اس واسطے کہ بھائی کی دختر ذوی الارحام میں ہے ہے اور صاحب فریفنہ کے ہوتے ہوئے ذوی الارحام کو پچھنیں ملتا ہے اس طرح اگرمیت نے دختر تفتی اور بھائی کی دختر تفتی حیوڑی اور اس کا کوئی عصبہ دارث نہیں ہےتو بھی وہی تھم ہے جوہم نے بہن تعنتیٰ کی صورت میں بیان کیا ہے یعنی سب مال بطریق فرض ورد کےاس کی دختر تحقیقیٰ کو ملے گا اور بھائی کی دختر تحنثیٰ کو کچھ نہ ملے گا اور اگر میت نے دختر تحنثیٰ حچوڑی اور پسر کی دختر تحنثیٰ حچوڑی اورا یک عصبہ دار شرچیوڑ اتو ہمار ہے تول کے موافق پیرسب ختیجی بحکم مونث ہیں پس اوّل درجہ والی کو یعنی میّت کی دختر خنیجی کونصف ملے گااوراوسط درجہ دالی کو دو تہائی یوری کرنے کے داسطےا بیک چھٹا حصہ ملے گااور باقی مالعصبہ کو ملے گااور بنتیے والی دختر تختی کو پچھٹہ ملے گا دراگرمتت کا کوئی وارث عصبه نه ہوتو باقی مال درجه اوّل والی اور درجه اوسط والی دونوں تفتیٰ کو بحساب دونوں کی میراث کے رد کر دیا جائے گالیعنی جارحصہ کر کے تین حصےا وّل والی کواورا یک حصہاوسط والی کو دیا جائے گا اورا گرمیّت نے ایک دختر صلبی چھوڑی اور پسر کی تین دختر سب حنتی چھوڑیں جوبعض ہے بعض نیجے درجہ میں ہےاورایک عصبہ چھوڑ اتو ہمارے نز دیک دختر کونصف ملے گا اور دو تہائی یوری کرنے کے واسطے درجہ اوّل کی ختی کو چھٹا حصہ ملے گا اور باقی عصبہ کو ملے گا اس واسطے کہ سب ختی محکم مونث ہیں تاوفتیکہ ان کا حال اس کے خلاف ظاہر نہ ہواورا گرمیت مذکور کا کوئی عصبہ نہ ہوتو ہاتی ہے جارحصہ کر کے تمن حصے دختر کواورا یک حصہ درجہ اوّل کی دختر خنٹیٰ کو دیا جائے گا اور اگر ان دختر ان خنتیٰ ہے نیچے درجہ میں کوئی لڑ کا معروف ند کر ہوتو ہمار بے نز دیک دختر میت کونصف دیا جائے گا اور درجہاوّ ل کی خنتی دختر پسر کو چھٹا حصہ واسطے دو تہائی ہورا کرنے کے دیا جائے گا اور باقی اس لڑکے نہ کراورخنگیٰ دختر درمیانی وزیریں کے درمیان مر دکوعورت ہے دو چند کے حساب سے تقسیم ہوگا اس واسطے کہ منتی بچے کے درجہ کی اور خنتی بیچے در ہے کی دونوں تھم مؤنث ہیں دختر ان ہیں اور اولا دابن میں جو ند کر ہووہ اسپنے ساتھ اور اسپنے اوپر درجہ کی ان مؤمول کوجن کوفر یضه تر کہ پچھٹیں پہنچا ہے اپنے ماتھ عصبہ کر لیتا ہے۔

ا بک تحص مر گیااوراس نے اپنی جوروچھوڑی اور فقظ مال کی طرف ہے دو بھائی چھوڑے اور ماں و ہاپ کی طرف ہے ایک تختشیٰ بہن چھوڑی تو ہمارے نز دیک بیوی کو چوتھائی ملے گا اور ماں کی طرف ہے اخیافی دونوں بھائیوں کو تہائی ملے گا اور جو باقی رہاوہ تفتیٰ بہن کو ملے گا اور باو جودان کے میت نے ماں چھوڑی ہوتو ماں کو بارہ سہام میں سے چھٹا حصہ دوسہام کمیں گے اور جورو کو چوتھائی کے تین سہام اوراخیا فی دونوں بھائیوں کو جارسہام اور باتی طنتیٰ کولمیں گے کہ وہ عصبہ قرار دیا جائے گا کیونکہ ایسی صورت میں اس کومرو قراردیے میں سب ہے کم حصہ ماتا ہے بیمبسوط شمس الائمہ سرحسی میں ہے۔

<sup>(</sup>۱) یعنی براه زوی الارحام کے عصبہ امنہ (۲) سیعنی تحقیقی بہن کواا

#### ماتو(6 بارب☆

#### ذوی الارحام کے بیان میں

كتأب الفرائض

صنف اوّل کے ذوی الارجام کے ہوتے ہوئے صنف دوم وراثت سے ماوراءرہے گی 🌣

رضی الدین نمیثا بوری نے اینے قرائض میں ذکر کیا ہے کہ اگر صنف اوّل کے ذوی الارحام میں ہے کوئی موجود ہواگر چہوہ کتنا ہی نیجی پشت میں ہو جب تک وہ ہوگا تب تک صنف دوم میں ہے کوئی وارث نہ ہوگا اگر چہوہ کتنا ہی نز دیک پشت میں ہوای طرح دوسرے صنف کے ہوتے ہوئے تیسرے صنف کا حال ہے اور یمی تیسرے صنف کے ہوتے ہوئے چو تھے صنف کا حال ہے اور فر مایا کداور فتوی کے واسطے میں مختار ہے اور میں مشائخ کی طرف سے مملدرآ مدمیں ہے کہ صنف اوّل مطلقاً مقدم ہے چردوم پھر سوم پھر چہارم اور فر مایا کہ ایسا ہی اُستاد صدر الکوفی نے اپنے فرائض میں ذکر کیا ہے پس بنا پر میں دختر کی دختر اگر چہ کی پیشت نیجی ہووہ ماں کے باپ سے مقدم ہوگی بیا ختیار شرح مختار میں ہے اور ذوی الارحام جھی وارث ہوں گے کہ جب اصحاب فرائض میں ہے کوئی ایبانہ ہو جب کہ باقی ترکہ بطورر د کے دے دیا جاتا ہے اور نہ کوئی عصبہ موجود ہواوراس امریر اجماع ہے کہ شوہروز وجہ کے ہونے سے ذ وی الا رحام مجوب نہ ہوں گے بلکہ ان دونو ں کے ساتھ وارث ہوں گے کیونکہ بیا یسے ذ وی الفروض نہیں جن کو باقی تر کہ بطور رو دیا جائے پس زوج کو یا زوجہ کواس کا حصہ دے دیا جائے گا پھر باقی تر کہ ذوی الارحام کے درمیان تقسیم ہو گا جیسے کہ اگر تنہا ذوی الارحام ہوں تو اُن میں تقسیم ہوتا ہےاور اس کی مثال ہیہے کہ ایک عورت مرحقی اور اُس نے شو ہر چھوڑ ااور دختر کی دختر مچھوڑی و خالہ و پچیا کی دختر چھوڑی تو شوہر کونصف دیا جائے گا اور باقی دختر کی دختر کو ملے گا پھرواضح ہو کہ صنف اوّل میں ہے ستحق میراث وہی ہوگا جو سب سے زیادہ متت ہے ترب ہے چنانچے دختر کی دختر بہنسبت دختر کی دختر کی دختر کے مقدم ہوگی ہیں اگر صنف اوّل میں ہے ایسی دو ہوں جومیّت سے نز دیک ہونے میں برابر ہیں تو ان میں جووارث کی اولا دہے وہ مقدم ہو کی خواہ اولا دعصبہ ہویا اولا دصاحب فرض ہو چنانچا اگر پسر کی دختر کی دختر کی وختر کی پسر سے مقدم ہے اور پسر کی دختر کا پسر بنسبت دختر کی دختر کے پسر کے مقدم ہے میہ (۱) جا ہے کتنے نیچے درجہ تک ہواا (۲) مال کی طرف ہے ا (۳) لیعنی درصورت ذوکی الارحام کے وارث ہونے کے اگران میں سے کوئی ہوگا جا ہے وہ کتنا بی نبی ہووہ بنسبت باتی اصناف کے مقدم ہوگا ۱۲ منہ

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🛈 کی کی اوس الدانض

کانی ش ہے اور وارث کے ولد کے ولد کے مقدم ہونے ش اختلاف ہے اور سے یہ کہ وہ مقدم نیل ہے بیٹز اید المفتین میں ہے اور اگر میت سے نز دیک ہونے میں وہ سب برابر ہوں اور ان میں کوئی وارث کی اولا و بھی نہ ہوتو مال ترکدان سب میں برابر تقیم کیا جائے گا بشر طیکہ سب کی کر ہوں یا سب مو خشہ ہوں اور اگر مر دو گورت دونوں تھم کے ہوں تو مر دکو گورت ہو وہ امام ابو یوسف ہوتو امام ابو یوسف کے نز دیک ابدان کے آباء وامہات (۱) کی صفت ذکورت وانوشت میں متفرق ہواور اگر اباء وامہات کی صفت مختلف ہوتو امام ابو یوسف کے نز دیک ابدان کے آباء وامہات (۱) فروغ کا اعتبار کر کے تمام مال ان پر برابر تقیم کیا جائے گا بشر طیکہ بیرسب فی کر ہوں یا سب موخف ہوں اور اگر مردو گورت مے دو چور ملے گا اور امام مجد کے نز دیک عبر دتو ان کے ابدان سے لیا جائے گا اور صف کی اس مردو گورت سے دو چور کی تو مال ترکہ کی دفتر کی خرد کی مخت منتق (۳) ہے ای طرح آگر دفتر کی دفتر کی مخت منتق (۳) ہے ای طرح آگر دفتر کی دفتر کی دفتر کی مخت منتق (۳) ہے ای طرح آگر دفتر کی دور کا کہ دور کی دور کی دفتر کی دور کی دفتر کی دور کی دفتر کی دور کی دور کی دام کی دفتر کی دفتر کی دفتر کی دفتر کی در کی دفتر کی در کی دور کی دفتر کی دور کی د

ا مام محد کے زوریک مال دونوں میں تین تہائی تقتیم ہوگا جس میں ہے دوتہائی دختر کے پسر کی دختر کو ملے گا اور ایک تہائی دختر کی دختر کی دختر کو ملے گا کیونکہ ان کےاصول میں ای طرح کا اختلاف ہے لیعنی ایک کا باپ مرد ہےاور دوسرے کی مال عورت ہے پس ایسا ہوا کہ گویا منت نے دختر کا بیٹا اور دختر کی بیٹی چھوڑی ہے ہی جو کچھ دختر کے پسر کو پہنچاو ہ اس کی دختر کو ملا اور جو کچھ دختر کی دختر کو پہنیاد واس کی دختر کوملا ہےاورا کر دختر کی دختر کے دو ولداور دختر کی پسر کے دوولد حچیوڑ ہےتو امام ابو یوسٹ کے نز دیک مال دونوں میں با عتبارا ہدان کے جید جھے ہوں گے جس میں ہے ہرا یک مذکر کو دوسہام اور ہرا یک مؤنث کوا یک مہم ملے گا اورا مام مجد کے نز دیک باعتبار اصول کے تقسیم ہوگا ہی ایبا قرار دیا جائے گا کہ گویا اس نے ایک دختر کی دختر اور ایک دختر کا پسر چھوڑ ا ہے پس دختر کے پسر کو دو تہائی کے گا اور ایک تہائی دختر کی دختر کو ملے گا پھر جو پچھے پسر کو ملا ہے وہ اسکی ہر دواولا دے درمیان تمن تقسیم حصوں پرتقسیم ہوگا اور جو دختر کی دختر کوملا ہے وہ اس کی ہر دواولا دے درمیان میں تین حصوں پر تقسیم ہوگا ہیں مر دکو دو حصہ اور عورت کوایک حصہ ملے گالبندا کل مال کے نو ھے کئے جا تیں۔اگر دختر کے پسر کی وو دختر اور دختر کی دختر کا پسر چھوڑ اتو امام ابو پوسٹ کے نز دیک ظاہر ہےاورا مام محمد کے نز دیک تمام مال ترکدان کے درمیان یا مج حصول پر تقسیم ہوگا جس میں ہانچواں حصہ دختر کی دختر کے پسر کو ملے گا اور جاریا نچویں جھے وخر کے پسر کی دو دخر کولیس سے کو یا میت نے دخر کی دخر اور دخر کے دو پسر (۵) چھوڑے ہیں پس جو دخر کی دخر کو پہنچاوہ اس کی اولا دے واسطے ہوااور جو پسر کو پہنچاوہ اس کی اولا دے واسطے ہواور اگر دختر کی دختر کی دختر کے دو پسر اور دختر کی دختر اور دختر کے پسر کی دختر اور دختر کے پسر کی دختر کی دو دختر چھوڑی تو امام ابو پوسٹ کے نز دیک مال تر کدان فروع کے درمیان باعتبار ابدان کے سات جھے ہوگا اور امام محمدؓ کے نزویک مال ترکہ سب سے اوپر کے اختلاف لیعن بطن ٹانی کے اختلاف بر بصف اصول سات حصول پرتقیم ہوگا جس میں سے جار حصاد ختر کے پسر کی دختر کی ہر دو دختر کواینے نانا کا حصہ ملے گا اور تین حصے نعیب ہر دو دختر میں ل کینی ان کےاصول سب مؤنث یاسب نذکر ہوں اامنہ سے لیعنی مثلاً دو ہوں تو دوجھے کئے جائیں گے لیکن اصول میں اختلاف ہوتو برابر نہ کئے ج کیں گے بکہ اگرایک کے اصول میں مرد ہواور دوسرے کے اصول میں عورت ہوتو وونوں جھے تین تہائی ہوں گے یعنی ایک حصہ دوتہائی کا اور ایک حصہ ایک تبائی کا ہوگا فاحفظہ ۱۱ مند (۱) جمع اب با اجمع ام ہال ۱۱ (۲) جمع بدن الیعنی نغر فروٹ ۱۲ (۳) کیعنی پسر کی مال اور وختر کی مال کی مال ۱۱ (۴) کینی دونوں بنت یعنی دختر ہیں جن کا حصہ برابر ہے ۱۲ منہ (۵) کینی ہرودختر نے اپنے اصل یعنی باپ کی صفت حاصل کی ہے ۱۲ منہ

دوحصہ جداز جانب (۱) پدر مین باپ کے باپ کی مال کے باپ کوریا جائے گا اور تہائی از جانب مادری (۲) قرابت کو مین باپ کی مال کے باپ کے باپ کو دیا جائے **گا اور جو کچھ قر ابت ما** در کو ملا ہے وہ بھی ای طور ہے ان دونوں میں تقتیم ہو گا کہ جداز جانب پدر <sup>(۳)</sup> کو تعنیٰ ماں کے باپ کی ماں کے باپ کواور ایک تہائی اس کے ماں کی از جانب ماں کے قر ابت کواور وہ ماں کی مال کے باپ کا ہے دیا ، جائے گا اور یہ جواب بنا پر قول ایسے عالم کے ہے جو وارث کے ہونے کے ساتھ <sup>(۳)</sup> قرابت کی ترجیح نہیں اعتبار فرما تا ہے بینز المة المعتین میں ہے۔ صنف سوم ذوی الارحام اور اس کی تین قسمیں ہیں۔اوّل اعیاتی یعنی ایک ماں وباپ کے بھائیوں کی بیٹیاں و بہنوں کی اولا داوران کی اولا د کی اولا داور دوم علاقی بھائتیوں کی بیٹیاں و پینوں کی اولا داوران کی اولا د کی اولا داورسوم آخیا ٹی بھائیوں اور بہنوں کی اولا داوراولا دکی اولا دیپس اگر قتم اوّل و دوم میں ہے ہوں تو وہ حص صنف اوّل کے ہیں کہ درجہ میں یکساں ہوتے ہیں اور نزد کی متت واولا د بوارث ونتسیم میں مثل صنف اوّل کے ان میں یھی اعتبار ہوگا اور اگر اس میں باہم مختلف ہوں تو امام ابو یوسٹ کے نز دیک تقسیم میں ابدان کا اعتبار ہوگا اور امام محد کے نز ویک ابدان کے ساتھ ان کے اصول <sup>(۵)</sup> کے وصف کا اعتبار ہوگا ہے اختیار شرح مخار میں ہے۔اس کی مثال میہ ہے کہ بہن کی دختر بنسبت بہن کی دختر کی دختر کے مقدم وستحق ہو گی اس واسطے کہ وہ میت سے زیادہ نز دیک ہے اور بھائی کے پسر کی دختر مقدم ہوگی بنسبت بھائی کی دختر کی دختر کے داسطے کہ و ووارث کی اولا دہے ایک میت نے بہن کی بٹی اور بہن کا بیٹا جھوڑ اتو مال تر کہان دونوں میں مر دکو تورت نے دو چند کے حساب سے نقیم ہوگا۔میّت نے بھائی کے پسر کی دختر اور بھائی کی وختر کا پسر اور بہن کی وختر کی وختر چھوڑی تو امام ابو یوسٹ کے نز دیک عد دابدان کا اعتبار کیا جائے گا اور امام محمد کے نز دیک بہن کی دختر کی دختر کو یا نچوال حصداور بھائی کی دختر کے پسر کو جاریا نچویں حصہ ہیں ہے دو تہائی اور بھائی کے پسر کی دختر کو جاریا نچویں ۔ حصہ میں ہےا کی تنہائی ملے گا اور حقیقی بہن کا بیٹا ہے اور حقیقی بہن کی بیٹی ہے تو امام ابو یوسف ابدان کا اعتبار کرتے ہیں اصول کا اعتبار نہیں کرتے ہیں اپس اُن کے نزد کی**ں تہائی ما**ل دختر بہن کو اور دو تہائی مال بہن کے پسر کو ملے گا اور علاقی بھائی و بہنوں کی اولا د کا حال درصور تیکه حقیقی بھائی و بہنوں کی اولا دمو جود نہ ہوتو ایسا ہی حال ہے جبیبا کہ حقیقی بھائی و بہنوں کی اولا دکا ہوا ہے بینززائة انجفتین

اخیافی بہنوں کی اولا د کامسکلہ 🏠

اخیائی بہتوں کی اولا دہولیتی میزی حتم ہوتو مال ان میں پر اپر تقتیم ہوگا ان کے مر ڈو گورت کیسال ہیں یا عتبار ان کے اصول کے ان کے اصول کا بھی یہی حال ہے اور اس میں کچھا ختلاف نہیں ہے لیکن ایک شاذ در دایت امام ابو بوسف ہم وی ہے کہ مرد کو گورت ہے دو چند کے حساب سے ان میں ترکتقیم کیا جائے گا اور اگر ذوی الا رحام سب انواع کے موجود ہول اور درجہ میں برابری ہول تو جس کی اصل وارث ہووہ مقدم ہوگا پھر چوخض علاقی کی ہول تو جس کی اصل وارث ہووہ مقدم ہوگا پھر امام ابو بوسف کے نزدیک جوخض حقیقی کی اولا درجودہ مقدم ہوگا پھر چوخض علاقی کی اولا درجودہ مقدم ہوگا پھر چوخض علاقی کی اولا درجودہ مقدم ہوگا پھر جو خض علاقی کی اولا درجودہ مقدم ہوگا پھر تاہام ابو بوسف کے نزدیک مال ترکہ اُن کے اصول پر تقسیم کر کے ہرایک کی اصل کا حصراس کی فرع کو ختل کیا جائے گا اس کی مثال یہ ہے کہ مقرق (۲) انواع کے تین بہنوں کی تین بیٹیاں ہیں تو امام ابو بوسف کے خود کو تین یا نچو یں حصر میں گی وختر کو تین یا نچو یں حصر میں گی اور علی بہن کی وختر کو تین یا نچو یں حصر میں گی اور علی بہن کی وختر کو تین یا نچو یں حصر میں گی اور علی بہن کی وختر کو تین یا نچو یں حصر میں گی اور علی بہن کی وختر کو تین یا نچو یں حصر میں گی دختر کو تین یا نچو یں حصر میں گی دختر کو تین یا نچو یں حصر میں گی دونر کو تین یا نچو یں حصر میں گی دونر کو یک میں بیٹی کی دختر کو تین یا نچو یں حصر میں گی دونر کو تین یا نچو یں حصر میں گین بیٹوں کی دونر کو تین یا نچو یں حصر میں گیروں کی جس کی دونر کو تین یا نچو یں حصر میں گیروں کی دونر کو تین یا نچو یں حصر میں کی دونر کو تین یا نچو یں حصر میں کی دونر کو تی خون کی دونر کو تین یا نچو یں حصر کی دونر کو تین کی دونر کو تی کی دونر کو تین کی دونر کو تین کی دونر کو تین کی دونر کو تین کی دونر کو تی کی دونر کو تین کی دونر کو تین کی دونر کو تین کیا کو در کو تین کی دونر کو تین کی دونر کو تین کینوں کی دونر کو تین کی دونر کو

<sup>(</sup>۱) یعنی پایے پدر کی جانب سے امند (۲) مینی باپ کے اس کی جانب سے امند (۳) مینی اس کے پدر ۱۲

<sup>(</sup>٣) ۔ بعنی کسی جد کی اولا دوارث ہواور دوسرے کی نہ ہوتو جس کی اولا دوارث ہے وہ ترجی نہیں رکھتا ہے اور بعض کے نز دیک رکھتا ہے تا ای

<sup>(</sup>۵) جيسا كرصنف اول يس بيان مو چكا ٢١ (٢) لعن حقيقي وعداتي اخياني ١٢مت

پانچوال حسداور اخیانی بہن کی دختر کو پانچوال حصہ طے گا جیسا کہ ان کے اصول کا فریضہ حصہ ہے با عتبار فرض ورد کے۔ایک میت نے مخترق تین قتم کے بھائیوں کی تین دختر کچوڑیں تو امام ایو یوسٹ کے نزد یک سب مال حقیقی بھائی کی دختر کو طے گا اور امام گئے کے نزد یک اخیاتی بھائی کی دختر کو طے گا اور امام گئے کہن کی دختر کو اخیاتی بہن کی دختر کو طے گا ایر امام گئے بہن کی دختر کو الے گا اس واسطے کہ و واعلیٰ درجہ میں ہا اور اخیانی بہن کی دختر کچوڑی تو امام ابو یوسٹ کے نزد یک سب مال علاقی بہن کی دختر کو طے گا اور امام گئے درجہ میں ہا ور ادرا خیاتی بہن کی دختر کو طے گا اور امام گئے گئے درجہ میں ہا امام گئے کے نزد یک سب مال علاقی بہن کی دختر کو طے گا اور امام گئے گئے درجہ میں ہا امام گئے گئے درجہ میں ہا اور دوسری کو چوٹھائی مال طے گا۔ میت کی حقیق امام ابو یوسٹ کے نزد یک سب مال ہر دو پسر کو طے گا اور امام گئے گئے نزد یک سب مال ہر دو پسر کو طے گا اور امام گئے گئے نزد یک سب مال ہر دو پسر کو طے گا اور امام گئے گئے نزد یک سب مال ہر دو پسر کو طے گا اور امام گئے گئے نزد یک سب مال ہر دو پسر کو طے گا اور امام گئے گئے نزد یک سب مال ہر دو پسر کو طے گا اور امام گئے گئے نزد یک سب مال ہر دو پسر کو الے گا اور امام گئے گئے ہوں کہ اس کے محتی ہوگا اس والے کے پسر کی دختر ہوتو وہ کی منال سے ہوگا اس واسطے کہ اس کا باپ وارث ہے بیا خواد کہ ہو گئے اور مال کا باب وارث میں جواز جانب مادر و پدر ہوگا وہ بنسبت اس کے جو فتظ باپ کی جانب سے ہوائی واقو کی ہوگا اور جوان میں موٹھ ہو گئے سب کہ جو اور کیا کہ ان کی کہائی کہ کہائی کہ خواد کہ کہوں یا موزٹ ہول کذائی اکائی۔

مچر وارث کا ولداو کی <sup>(۲)</sup> ہوگا۔ پس اگر دونوں میں ہےا یک ولد وارث ہولیکن اس کی قرابت ایک ہی جہت ہے ہواور دوسرااگر ذی الرحم کا ولد ہے لیکن اس کی قر ابت دو جہت ہے ہے توضیح میہ ہے کہ دو جہت کی قر ابت والا اولی ہوگا اس کی مثال میہ کہ باپ کی جانب ہے پچا کے پسر کی دختر ہے اور حقیقی پھوچھی کے پسر کا پسر ہے تو دوسر ااولی ہے بینز اٹ استعین میں ہے اور اگر چند ذکور چندانا ٹ بجنع ہوں اوران کی قرابت بکساں ہوتو مر د کوعورت ہے دو چند لے گا مثلاً چیاو پھوپھی دونوں از جانب مادر ہیں یا ماموں و خالہ دونوں از جانب مادر ویدر ہیں یا دونوں از جانب پدر ہیں یا دونوں از جانب مادر ہیں تو ان ہیں مر د کوعورت ہے دوچند کے حساب ہے تر کہتھیم ہوگا اور اگر ان کی قر ابت مختلف ہومثلاً مچوپھی از جانب مادر و پدر ہواور خالہ از جانب مادر ہو یا ماموں از جانب مادر و پدر اور پھوچھی از جانب مادر وتو ان میں تر کدأن كے اصول كے لحاظ تقسيم ہوگا كه قرابت پدرى والے كے دو تهائى ملے كاجوحمه پدر ہاور مادری والے کوایک تہائی ملے گا جوحصہ مادر ہاور یکی تھم ان کی اولا دیس ہوگا کہ میراث کے واسطے اولی وہ ہوگا جومیت سے زیا دہ قریب ہوخواہ کسی جہت ہے ہواورا گرقر ابت میں سب برابر ہوں اوران کی قرابت ایک ہی جنس کی ہوتو عصبہ کی اولا داو لی ہو گی جیے پتیا کی دختر اور پھوچھی کا بیٹا ہو دونوں از جانب ماور و پدر ہیں یااز جانب پدر ہیں تو بور مال پتیا کی دختر کو ہلے گا اور اگر دونوں میں ے ایک از جانب مادرو پر رہواور دوسرااز جانب پدر ہوتو پورامال ای کو مطے گا جس کی قرابت قوی ہے اوراس کا بیان یہ ہے کہ میت نے تین پھو پھیاں چھوڑیں جن میں ہے ایک از جانب ماورو پدر ہے اور دوسری از جانب پدر ہے اور تیسری از جانب مادر ہے اور تین خالا ئیں چھوڑیں جن میں ایک از جانب مادر ویدر ہے اور دوسری از جانب پدر ہے اور تیسری از جانب ماور ہے تو کل مال تر کہ میں ے دو تہائی پھو پھیوں کے واسطے اور ایک تہائی مال خالا وُں کے واسطے ہوگا پھر پھو پھیوں کا دو تہائی مال فقط اس پھو پھی کو ملے گا جواز جانب مادر وپدر ہے اور خالا وَں کا ایک تہائی مال فقط اس خالہ کو ملے گا جواز جانب مادر وپدر ہے کیونکہ انہیں دونوں کی قرابت قو ی ا مدنی اسم فاعل از اولا دیمعنی نز و یکی عاصل کرنا ۱۲ امنه (۱) مثلاً برا دران بول ۱۲ مندم مستحق بوگا ۱۲ مقدم مستحق بوگا ۱۲

ہے۔ایک میت نے ایک **خالہ از جانب ماور و پدر اور ایک ماموں از جانب ماور و پدر اور ایک پھوپھی از جانب ماور و پدر اور ایک** بھو بھی از جانب پدر چھوڑی تو تر کہ میں ہے دو تہائی مال اس پھو بھی کو ملے گا جواز جانب مادر و پدر ہے کیونکہ اس کی قرابت قوی ہے اور باتی ایک تبائی مال از جانب ماور و پدر کی خالداور ماموں کے درمیان مردکوعورت ہے دو چند کے حساب سے تقسیم ہوگا ہی فرض مسئلہ تین ہے اوراس کی میں نوے ہوگی۔ ایک میت نے ماموں از جانب مادرو پدر کی دختر اور پھوپھی از جانب مادر کی دختر چھوڑی تو بھو پھی کیاڑ کی کو دو تہائی مال ملے گااور ماموں کی لڑ کی کوابیہ تہائی مال ملے گا۔ایک مینت نے خالداز جانب ماور و پدر کی دختر اور پچیااز جانب مادر کی دختر جموزی تو پیچا کی لا کی کودوتهائی اورخاله کی لزکی کوایک تبائی کے گی اورا گر پیچااز جانب مادروپدر کی دختر اور پیوپسی از جانب ماوروپدر کی دختر چیوزی تو پورامال بیا کی دختر کو ملے گا کیونکہ و وعصبہ کی اولا دہونے کی وجہ سے اولی ہے اورا کر پیموپھی از جانب پدر کی دختر اور پیوپیچی از جانب مادرو پدر کی دختر حجموڑی تو پورا مال پیوپیچی از جانب مادرو پدر کی دختر کو لیے گا کیونکہ اس کی قرابت تو ی بی اوراگر خالداز جانب مادرو پدر کی دختر اور ماموں از جانب پدر کی دختر حجموزی توسب مال خالہ کی دختر کو ملے گا کیونکہ اس کی قرابت

قوى بيكانى مى بـ

سنخ رحمته الله عليه نے فر مايا كه جاننا جاہئے كه پيمو پيميوں اور ماموؤں اور خالا ؤں كى اولا دہمں سے جواقر ب بوو ہ استحقاق میراث میں بعید سے مقدم ہوتا ہے خواہ جہت ایک عی ہو یا مختلف ہواور قریب و بعید کا تفاوت باعتبار پشت کے ہوتا ہے ہی جس کی ایک بی پشت ہووہ ایسے مخص سے جودومری پشت میں نز دیک ہوگا اور دومری پشت والا باعتبار تیسری پشت والے کے قریب ہوگا اور اس کا بیان میہ ہے کہ اگر ایک مینت نے خالہ کی دختر اور خالہ کی دختر یا خالہ کے پسر کی دختر یا خالہ کے پسر کا پسر چھوڑ اتو سب مال میراث غالہ کی دختر کو ملے گا اس واسطے کہ وہ ایک درجہ مز دیک ہے اس طرح اگر پر پھوپھی کی بٹی اور خالہ کی بٹی کی جیموڑی تو مال میراث ً مچوچی کی بنی بائے گی اس واسطے کہ و والیک درجہ قریب ہا کر چہدونوں مختلف جہتوں سے ہیں اور اگر چھوچی کی بیٹیاں جھوڑیں اور ان کے ساتھ خالہ کی ایک دختر مچھوڑی تو پھوچھی کی بیٹیوں کو دو تہائی ملے گا اور خالہ کی ایک دختر کو ایک تہائی ملے گا اور اگر ان میں بعض کی دو قرابتیں ہوں اور بعض کی ایک ہی قرابت ہوتو ورصورت اختلاف جہت کے اس دجہ سے مذکور سے ترجیح نہیں ہو عتی ہے اور اگر جہت ایک ی ہوتو جواز جانب پدر ہےوہ مادر کی جانب والے سے اولی ہوگا خواہ مذکر ہویا مونث ہواوراس کا بیان مدہے کہ میت نے متفرق تین ` پیوپهیو<sup>ل ک</sup>ی تین بیٹیاں چپوژیں توسب مال پیوپهی از جانب مادرو پدر کی دختر کو مطے گا اگرمتفرق تین خالا وَں کی تین بیٹیاں چپوژیں تو بھی بھی سے اور اگراس نے خالداز جانب ماورو پدر کی دختر اور پھو پھی از جانب ماورو پدر کی دختر چھوڑی تو پھو پھی کی دختر کودوتہائی اورخالہ کی دختر کوایک تنہائی ملے گااور نیز اگر دونوں میں ہے ایک اولا دعصبہ یا اولا دصاحب فرض ہوتو ایک جہت ہونے کی صورت میں عصبہ یاصا حب فرض کا فرز ندمقدم ہوگا اور جہت مختلف ہونے کی صورت میں اس امریذ کور کی وجہ ہے ترجیح نہیں ہو عتی ہے بلکہ میت ہے بزویک ہونے کا اعتبار کیا جائے گا اور اس کا بیان میہ ہے کہ میت نے چچا از جانب مادر و پدر کی دختر اور پھوپھی کی دختر حچوڑی تو سلب مال چیا کی دختر کو ملے گااس واسطے کہ و وفرزندعصبہ ہے اوراگراس نے بچیا کی دختر اور ماموں یا خالہ کی دختر مجموڑی تو پچیا کی دختر کو دو تہائی اور خالہ یا ماموں کی وختر کوا یک تہائی ملے گا اس واسطے کہ اس صورت میں جہت مختلف ہے ہی فرز ندعصبہ ونے کی وجہ سے تر بھے نہ ہوگی اور بیتھم ابن ابی عمران نے امام ابو پوسف رحمة الله عليہ ہے روايت كيا ہے ليكن ظاہر المذ ہب كے موافق فرزند عصبه مقدم ہوگا خواہ جہت مختلف ہو یا متحد ہواس واسطے کہ فرز ندعصبہ وارث میت ہے بہت متصل ہے ہیں کو یا و ومیت ہے بہت مفصل ہے اور اگر ان ذوی

لے ۔ قال مینی قرابت کی راہ ہے ایس میمویکی جواز جانب مادر ویدر ہواورائس کیمویکسی جواز جانب پدر ہواورائس کیمویکسی جواز جانب مادر ہوتا امنہ

الارحام میں سے چندآ دمی میت کی مال کی جانب ہے ماموں یا خالاؤں کی بیٹیاں موجود ہوں اور چندآ دمی باپ کی جانب ہے جیااو ور پھو پھیوں از جانب مادر کی بیٹیاں موجود ہوں تو مال تر کہ دونوں فریق میں تین تہائی تقسیم کیا جائے گا خواہ ہر جانب ہے دور قرابت والی ہوں یا ایک ہی جانب ہے ایک قرابت والی ہوں پھر جو کچھ ہر فریق کوملا ہے و واس فریق والوں میں تقسیم ہوگا پھراس فریق میں جو دوقر ابت والی ہوں ان کوا یک قربت والی پرتر جیح دی جائے گی اور نیز اس میں جو باپ کی طرف ہے قر ابت والا ہواُ س کو ماں کی طرف ے قرابت والے پرتر جیج ہوگی اورا گرقر ابت میں سب برابر ہوں تو امام ابو پوسٹ کے دوسرے قول کے موافق ان کے ابدان `کے ا عتبار ہے ان میں مال تقسیم کیا جائے گا اور بیامام محد کے نز ویک ان کے اصول میں جہاں پہلاا ختلاف پڑا ہے اس کے اعتبار ہے مال تقتیم ہوگا اور بیامام ابو یوسف کا پہلاقول ہے اور اس کا بیان رہے کہ میت نے ایک پسر خالہ اور ایک وختر خالہ چھوڑی تو ان دونوں مال تر کہ مر دکوعورت کے دوچند کے حساب ہے باعتبار ابدان کے تقسیم ہوگا اس واسطے کہ ان دونوں کی اصل متفق ہے لیعنی دونوں خالہ کی اولا د ہیں اور اگر اس نے ماموں کی دختر اور خالہ کا پسر چھوڑ اتو امام ابو پوسٹ کے دوسرے قول کےموافق خالہ کے پسر کو دو تہائی اور مامول کی دختر کوایک تہائی ملے گا اور امام محتہ کے تول کے موافق اس کے برعکس ہے اور اگر پھوپھی کالڑ کا اور پھوپھی کیلڑ کی چھوڑی تو ان دونوں میں مال تر کہ مرد کوعورت ہے دو چند کے حساب ہے تقتیم ہوگا اور اگر پھوپھی کا بیٹا اور بچا کی بیٹی چھوڑی پس اگر بچیا از جانب مادرو پدراز جانب پدر ہوتو اس کی دختر سب تر کہ یائے گا اس واسطے کہ عصبہ کی بیٹی ہےاور پھوپیھی کا بیٹا فرزندعصہ نہیں ہے اور اگر بچااز جانب مادر ہوتو بہا پر دوسر ہے تو ل امام ابو پوسٹ کے مال تر کہان دونوں میں موافق ان کے ابدان کے تین تہائی تقسیم ہوگا جس میں ہے دو تبائی پھوپھی کا بیٹا یائے گا اور ایک تہائی ہے آئی وختر یائے گی اور امام محمدٌ کے نز دیک ان وونوں کی اصل کا اعتبار کر کے مال تر کہاس نے برعکس تقسیم ہوگا اور بیعکم اس وقت ہے گہ پھوپھی از جانب مادر کا بیٹا ہواوراگر پھوپھی از جانب مادرو پیرر کا بیٹا ہوتو و وسب مال کامستحق ہوگا اس واسطے کہ اس میں دوقر ابتیں ہیں اس طرح اگر پھوپھی از جانب پدر کا بیٹا ہوتو بھی یہی تھم ہے اس واسطے کہ دوبقر ابت پدرنز دیک ہوا ہے اورعصبہ ویے کی راہ ہے جواشخقاق ہوتا ہے اس میں قر ابت پدری کوقر ابت مادری پر تقسیم و رَ جِنْ ہوتی ہے۔

اگرمیت نے خالدائی مادری یا موں اپنی مادرکا چھوڑ اتو میراث ای کوسطے گی بشرطیکہ اُس کے ساتھ کوئی اور نہ ہوا اور اگر میت دونوں کو چھوڑ اتو مال ترکہ دونوں کے درمیان مردکو کورت سے دو چند کے حساب سے با عتبارابدان کے تین تہائی تقسیم ہوگا اور اگر میت نے ماں کی خالداور ماں کی چھو چھوڑ کی تو ابوسلیمان نے ہمارے اصحاب سے روایت کی ہے کہ ماں دونوں بیس تین تہائی تقسیم ہوگا اور ایک تہائی چھوڑ الا جس بی کے دونوں بیس ہے کہ دونوں بیس ہے ہوا کے جس بیں دو تہائی پھو پھی کو اور ایک تہائی خالہ کو سے گا پھر خالم الروایة کے موافق اس بیس پچھڑ قرابتیں ہوں اور دوسرے کے واسطے ایک ہی تر ابت ہوا در اگر میت نے باپ کی پھو پھی اور باپ کا بچا چھوڑ الو سب مال باپ کے بچا کو سے گا بشرطیکہ پچھاڑ اتو جانب مادر و پر ریا از جانب پیر ہو کیونکہ وہ عصبہ ہوگا اور اگر بچا از جانب مادر و پر ریا از جانب پیر ہو کیونکہ وہ عصبہ ہوگا اور اگر بہائے تو ل کے تقسیم ہوگا اور میں تھی تہائی موافق اصل کے بتا پر پہلے تو ل کے تقسیم ہوگا اور میں میں مردکو تورت کی مال مرد کوئی ہو بھی اور باپ کی خالہ ہوتو موافق روایت ابوسلیمان کے مال ترکہ ان دونوں بیس مردکو تورت سے دو چیز کے حساب نے تقسیم ہوگا اور اگر ہردونر ایق مجبع ہوں یعنی باپ کی چھو پھی اور باپ کی خالہ ور اس کی خوبھی اور مال کی پھو پھی اور باپ کی خالہ اور مال کی پھو پھی اور باپ کی خالہ ور اس کی خوبھی اور باپ کی خالہ ور اس کی جو پھی اور باپ کی خالہ اور مال کی پھو پھی اور باپ کی خالہ ور اس کی پھو پھی اور باپ کی خالہ ور اس کی جو پھی اور باپ کی خالہ ور اس کی جو بھی اور باپ کی خالہ ور اس کی جو بھی پڑا ہے وہ اس فر بی کے درمیان کے دورتھائی اور مال والے فر بی کو ایک تہائی سے کا پھر جو مال ہرفر بق کے حصہ بھی پڑا ہے وہ اس فر بیق کے درمیان

لے یابدان لینی ہر بدن ایک ایک کرے گنا جائے ۱۳

اس طرت تقیم ہوگا جیسے پورے مال کی تقیم سابق میں مذکور ہوئی ہا اورا ختلاف جہت ہونے کی صورت میں ایک کی دوقر ابت والے ہونے اور دوسرے کی ایک ہی قربت والے ہونے کی وجہ سے تقیم مال میں پھوٹر ق نہ ہوگا لیکن ہر فریق کے درمیان اس کے حصہ کا مال تقییم کرنے میں دوقر ابت والی کو تربیح دی جائے گی جیسے کہ ہم نے صورت مذکورہ سابقہ میں بیان کیا ہے اور ان لوگوں کی اولاد کی موجود میراث پانے کا عال بمز لدان لوگوں کے ہے لیکن اپنی اولاد کے ساتھ ان لوگوں کا موجود ہونا شرطہ اورا گران میں ہوگی موجود ہو اور اگران میں ہوگی موجود ہوات کی اولاد کے ساتھ ان لوگوں کا موجود ہونا شرطہ ہور اورا گران میں ہوگی موجود ہوں اور خالاؤں میں ہے کی چھو بھی یا خالہ کے موجود ہونے کی صورت میں اس کی اولاد کو پھو بھی یا خالہ کے موجود ہونے کی صورت میں اس کی اولاد کو پھو بھی یا خالہ کی ہو بھی ایک ایسان میں ہے کہ ایک کی اوران کی مورت میں اس مادری بھائی نے اس کے اس بدری بہن سے نکاح کیا اور ان میں سے ایک لاکا پیدا ہوا بھر بیاڑ کا مرگیا تو ہے تورت کا ایک مادری بھائی نے اس کے اس بدری بہن سے نکاح کی بھو بھی از دونوں میں سے ایک لاکا پیدا ہوا بھر بیاڑ کا مرگیا تو ہے تورت مذکورہ اس لائے کی خالہ از جانب پدر ہے اور نیز اس لاک کی بھو بھی از جانب پدر ہے اور ایک بیدا ہوا بھر میں گردہ اس لائے میں مورت میں ہونے کی خالہ از جانب پدر ہے اور نیز اس لاک کی بھو بھی از جانب پدر ہے اور نیز اس لاک کی بھو بھی از جانب مورت میں اس مادرے ہی ہونے کی خالہ از جانب پدر ہے اور نیز اس لاک کی بھو بھی از

حساب فرائض کے بیان میں

(زهو (۵ باب⇔

سهام مقدره چهر بین چهناوتهائی و دوتهائی اور بیسب ایک جنس بین اور آتھواں و چوتھائی و آ دھا بیسب ایک جنس ہیں اوران سہام میں سے ہم کا ایک بخرج ہے لیا و معاتو دو سے نکاتا ہے اور آو سے کے سوا برسم اپنے نام سے نکاتا ہے چنانچہ آ تھواں آٹھ سے اور چوتھائی جار ہےاور تہائی اور دو تہائی تین ہےاور چھٹا حصہ چھے نکلتا ہے پس اگر چوتھائی ایک جنس کا دوسری جنس کے سب کے ساتھ یا بعض کے ساتھ جمع ہوا ہوتو اس کی اصل بارہ ہے ہوگی اور اگر آٹھواں دوسری جنس کے سب یابعض کے ساتھ جمع ہوا تو اصل مسکہ چوہیں ہے ہوگا بیرمحیط میں ہےاور اگر آ دھا حصہ دوسری جنس کے سب یابعض کے ساتھ بجتمع ہواتو اصل مسئلہ جھ ہے ہوگا پینز ایمة المفتین میں ہاور جب فریضہ بھی ہوالیعنی ہرفریق کے سہام تقسیم ہو گئے تو پھرضرب دینے کی کوئی حاجت نہیں ہے اور اگر کسروا قع ہوئی تو جن نفر وارثوں میں کسر واقع ہوئی ہےان کی تعداد کواصل مسکد میں ضرب دےاوران کا عول کر دےاگر وہ بعول ہوتا ہو پس جو حاصل ہوای ہے مئلہ بھیج ہوجائے گااس کی مثال ہے ہے کہ میت نے ایک جورواور دو بھائی چھوڑے پس اصل مئلہ جارے ہوا کہ جس کا چوتھائی ایک مہم عورت کوملا اور تین سہام ہاتی رہے جودو بھائیوں پر پور لے تشیم نہیں ہوتے ہیں اور تین اور دو ہیں تو افق نہیں ہے پس دو کو جار میں ضرب دیے دی تو مسئلہ آئھ ہے ہو جائے گا بس اس ہے سب سہام سیجے نکل آئمیں گے اور اگر اُن کے سہام اور تعداد میں تو افق ہوتو دفق ہے جوعد دنگاتا ہے اس کواصل مسئلہ میں ضرب دینا جا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ میت نے ایک جورواور جیر بھائی چھوڑ ہے کیل جوروکو چوتھائی لیتنی چار میں ہے ایک دے دیا جائے گا اور تین باقی رہے جو چھے بھائیوں پر پور کے تقسیم نہیں ہو سکتے ہیں مگرتین میں اور چیو میں تو افق بنگٹ ہے ہیں ان وارتوں کاعد دوفق (لیننی دوکو )اصل مسئلہ لیننی چار میں ضرب دیا جائے ہیں آٹھ ہوں گے تو اس ہے مسئلہ کی تھے ہوگی کہ جورو کا ایک مہم دو میں ضرب کیا جائے گا تو اس کے واسطے دوسہام ہوں گے اور بھائیوں کے تین سہام دو میں ضرب کئے جا کیں تو چھ ہوں گے ہیں ہرایک کے داسطے ایک سہم ہوگا مثال دیگرمیت نے ایک جور دادر ایک ماں و ہاپ سے چھ ل مثار تین بہنیں ہیں کہ کم ہے کم ایک ایک ہم ہرا یک کا ہوتو تین ہوئے اور چھ بھائی ہیں کہ ہرا یک کوعورت ہے دو چندملنا جا ہے ہیں چھ کے دو چند ہارہ ہوئے ورجموعہ پندروہوا اول

بھائی اور تین بہنیں چھوڑیں پس اصل مسئلہ جارے ہوگا ایس جورو کوا یک سہم ملے گا اور باقی تین سہم رہے جو پندرہ <sup>ال</sup>یر بورے تقسیم نہیں ہوتے میں لیکن تین اور پندرہ میں موافقت بٹکٹ ہے لیں پندرہ اپنی تہائی لیعنی پانچ کی طرف رجوع کرے گالیں اس پانچ کواصل مسئلہ جار می ضرب دے کہ بیں ہوجائیں گے کہ جس ہے مئلہ کی صحیح ہوگی اور دوفر این وارثوں کے سہام میں کسر واقع ہوئی کیس ہرفر این کے سهام وعدو دارثان میں موافقت دیکھنا جا ہے بھر ہر دوعدد <sup>(۱)</sup> کودیکھنا جا ہے ہیں اگر دو**نوں متماثل <sup>(۲)</sup> ہوں تو ایک کواصل** مسئلہ میں ضرب دینا جا ہے اور اگر دونوں متنداخل ہوں <sup>بی</sup>نی دونوں میں متداخل ہوتو جوعد دفریق <sup>(۳)</sup> دونوں میں سے زیادہ ہواُس کوضرب دینا جاہے اوراگر دونوں میں تو افق ہوتو دونوں کا عددوفق نگل کراس کوان میں سے ایک میں ضرب دیا جائے اور حاصل ضرب کواصل مسئلہ یں ضرب دینا جا ہے اور اگر دونوں میں بتائن ہوتو ایک کو دوسرے میں ضرب دے کر پھر حاصل ضرب کواصل مسئلہ میں ضرب دینا جا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ تین چیااور تین دختر چھوڑیں ہی اصل مسئلہ تین سے ہوا جس میں سے دو تہائی دختر وں کا حصہ ہوا لینی دو سہام اور ایک باتی رہاوہ بچاؤں کا حصہ ہوالیکن ہر دوفریق کے تق میں کسر واقع ہوئی اور دونوں عدو میں تماثل ہے لیں ایک کے عدد (٣) كواصل مئله (٣) مين ضرب ديا جائے كه (٩) بوئ بس اس كھيج مئله بوگي مثال ديگريا في جدات اوريا في بهنيل حقيقي اور ا یک چیا حجوز ایس اصل مئلہ (۲) ہے ہوگا اور اعداد و سہام میں موافقت نہیں ہے لیکن اعداد متماثل ہیں پس ایک کو یعنی (۵) کو اصل مئلہ (۲) میں ضرب دیا جائے تو تمیں ہوئے اس ہے تھے مئلہ ہو گی مثال دیگر ایک جدہ اور جیر بہنیں حقیقی اور نو بہنیں اخیانی لیمنی از جانب مادر میں اصل مسئلہ (۲) ہے ہوا اور اس کاعول (۷) ہے ہوا جس میں سے جدہ کا ایک سہم ہوا اور اخیا فی بہنوں کے (۲) دو سہام ہوئے اوران میں موافقت نہیں ہے اور حقیقی بہنوں کے واسطے (سم) سہام ہیں اوران کی تعداد دوسہام میں توافق بالنصف ہے ہیں اس کی تعداد نے نصف کی طرف رجوع کیا تو (س) ہوئے اورس-اور ۹ میں تداخل ہے ہیں ۹ کواصل مسئلہ عی ضرب دیا جائے کہ (۱۳) ہوئے کی اس سے مسئلہ ہوگی مثال دیگر۔

دخر و چھ جدات و چاردخر ان پسر و بچا چھوڑ ااور اصل مسئد (١) ہے ہوا کین سہام واعدا ووار ٹان ہیں توافق نہیں ہے کین اعداد ورشہ میں باہم توافق ہے کوئلہ ۲۔ اور چار ہیں جن میں توافق بالصف ہے پس ایک کے نصف کو دومرے میں ضرب دیا جائے تو ۱۲ ہوئے پس ایک کے نصف کو دومرے میں ضرب دیا جائے تو ۱۲ ہوئے پس ایک کے نصف کو دومرے میں ضرب دیا جائے تو ۱۲ ہوئے پس ایس سے جھی ہوگی۔ مثال دیگر زوجہ وسولہ اخیا تی بہنیں اور پھیں پہلے جس میں چوتھائی تہائی ماجی کی ضرورت ہے پس اصل مسئلہ بارہ ہے ہوا اور بہنوں کے سہام اور ان بی تعداد میں توافق برخ ہے پس سولہ نے چوتھائی تہائی ماجی کی ضرورت ہے پس اصل مسئلہ بارہ ہے ہوا اور بہنوں کے سہام میں توافق بیش ہوئے اور پھیا وی اور ان کے سہام میں توافق بیش ہوئے اور ہوئے اور پھیا وی اور ان کے سہام میں توافق بیش ہوئے ان ور (۲۲۰) ہوئے اس سے مسئلہ کی ضرب دیا تو (۲۲۰) ہوئے اس سے مسئلہ کی شرب دیا توافق دیکھنا چاہئے پھر واقع ہوئی تو بھی اس کو جو تا میں کہرواقع ہوئی قرائوش میں متصورتیں ہے اور فریقوں وان کے موروں میں دول عدول میں کی قافت و بین کی خوا ہوئی تو بوئی تو ہوئی فرائوش میں متصورتیں ہے اور فریقوں وان کے ماہم میں خوا تو ہوئی تو ہوئی فرائوش میں متصورتیں ہے اور فریقوں وان کے مہام میں خوا ور بیا میں اصل مسئلہ میں ضرب دینا چاہئے اس کی مثال ہے کہ جو گاؤں کے ماہم میں جدات کے چھٹا حصر اسہام سے موروں کی مادور میں میں اور جو کو چوتھائی کے ماسہام مسبب جدات کے چھٹا حصر اسہام سے اور بھیا وی کے اور ظاہر ہے کہ اعاد و سہام میں موافقت نہیں ہے لیکن باہم اعداد متداخل ہیں بس سے اور بھیا وی کو اور کیا واسل میں اور تھیا کی مابھی سات سہام ہوئے اور ظاہر ہے کہ اعاد و سہام میں موافقت نہیں ہے لیکن باہم اعداد متداخل ہیں بس سے اور خوتھائی کے مابھی سات سہام ہوئے اور ظاہر ہے کہ اعاد و سہام میں موافقت نہیں ہے کیکن باہم اعداد متداخل ہیں بس سے اور خوتھائی کے مابھی سات سہام ہوئے اور ظاہر ہے کہ اعاد و سہام

<sup>(</sup>١) بعني برده موافق عدوكوا (٢) يعني ايب بي به ل يصيدوووو بي رواامنه (٣) جويتو افق برآ مد بواسيا ا

یوا جوعدد ہے یعن ۱۲ کواصل مسئلہ میں ضرب دیا تو ۱۳۳ ) ہوئے ہیں ای سے بھی ہوگی ہیں زوجات کے ۲۳ کو بارہ میں ضرب دیا (۳۷) ہوئے کہ ہرا کیے جدہ کے واسطے ۸ ہوئے اور ہوات کے ۲۷ کو بارہ میں ضرب دیا (۲۷) ہوئے کہ ہرا کیے جدہ کے واسطے ۸ ہوئے اور پروہ پچا کوئوں کے واسطے کے تعیان کو بارہ میں ضرب دیا تو ۲۸ ہوئے کہ ہرا کیے پچا کے واسطے کے ہوئے مثال دیگر چھ جدات نو دختر ۔ پررہ پچا چھوڑ نے پس اصل مسئلہ ہے ہوا ہیں جدات کے واسطے اسہام جو تقیم تہیں ہوسکتا ہے اور نہ موافقت ہے اور وختر ول کے ۳ بھی الیے تھی ہیں اور بچا کو ایک ہم وہ بھی ایسا ہے ہے گئی اعداد وار ثان میں با ہم تو افق ہے جس جدات کی تبیائی لیونی وو کو تعداد دوختر ان لیونی مضرب دیا تو ۹۹ ہوئے پھر ۹۰ کو اصل مسئلہ میں اسی ضرب دیا تو ۹۹ ہوئے پھر ۹۰ کو اصل مسئلہ میں ضرب دیا تو ۹۶ ہوئے پس میں سے ہردوز وجہ کو چو تھی گئی ہو گئی اور (۴۰ ) پچا چھوڑ ہے کہ اس اصل مسئلہ اے جس میں ہوئے ہیں 10 ہوئے ہیں 10 ہوئے اور جدات کو چھے حصہ کے سیاس اسی کہ تو تھی ہوگی۔ میں موافقت بالعمد ہے ہیں اور شروافقت ہوگی وہ اور کی جو نے اور دوسیام ہوئے ہیں 10 ہوئے اور کہ اور کی دونوں میں موافقت بالعمد ہے ہیں بیا بی خوالی کی طرف راح جو کہ ہوئے اور کی موافقت ہوگی کی دونوں میں موافقت بالعمد ہے ہیں بیا بی خوالی کی طرف راح کی کی طرف رجو راکھی ہوئے اور جو کہ کی کوئوں کی موافقت بالعمد ہے ہیں بیا بی خوالی کی طرف رجو راکھی ہوئے اور کی دونوں میں موافقت بالعمد ہے گئی بی ہو تھی گئی کی طرف رجو راکھی ہوئے اور کی دونوں میں موافقت بالعمد ہے گئی بی کوئوں کی موافقت بالعمد ہوئے گئی با ہم تو تھی ہوگی۔ اور پھرا کی کوئوں کی دونوں میں موافقت بالعمد ہوئے جی بیا ہی ہوئی ہیں گئی باہم تو تو جی کی باہم ہوئے جی کی باہم ہوئے جس سے جی جو گئی ہوگی ۔ اسی موافقت بالعم خور بیا ہوئے جس سے جی جو گئی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ۔ اسی کی دونوں میں موافقت بالعمد ہوئی ہوئی ہوگی ۔ اسی کوئوں میں کوئوں ہیں کوئوں ہیں کوئوں ہیں کوئوں ہیں کوئوں ہوگی ہوگی ۔ اسی کوئوں ہی کوئوں ہیں کوئوں ہی کوئوں ہیں کوئوں ہوئوں ہیں کوئوں ہیں کوئوں ہیں کوئوں ہیں کوئوں ہوئوں ہیں کوئوں ہی

<sup>(</sup>۱) یا تعداد چیاه اے وقتی ۵ کواس می ۱۸ کوضرب دیا تو بھی ۹۰ ہوئے ۱۳

فتاوی عالمگیری... جلد 🛈 🖰 کتاب الفرائعن

نہیں ہے پس ضرب دینے سے ساٹھ ہوئے اور ۱۰ اور سات میں تو افق نہیں ہے پس با ہم ضرب دینے ہے۔ ۱۳۲۰ ہوئے مجراس کو اصل مسئلہ کا میں ضرب دیا تو حاصل ضرب ۱۲۰ ایس کے بس اس سے مسئلہ کی تصحیبہ ہوگی مید بیپین میں ہے۔ • ۱۰ سام

نو (١٥ بار)

توافق وتماثل وبداخل وبتائن کے پہچانے کے بیان میں

پی ان دونوں میں قائق بیٹی ہے اور بھی ایا ہوتا ہے کہ دو عد دوں کوئی عد دفتا کرتے ہیں جیسے ۱۱ د ۱۸ کدان کو ابھی فتا کرتا ہے اور ۱۳ اور ۲۳ اور ۲۳ اور ۲۳ اور ۲۰ اور ۲

فتاوي عالمگيري . . جد 🛈 کتاب الفرانص

ہاوراگراس ہیں تو افق ایسے عدد ہے ہو جوزون ہے جیسے ۲ سام ۲۵ میں ۱۸ یا فردم کب ہواور فردم کب وہ ہے جس کے دو جزوجی ہو نیادہ ایسے نکلتے ہوں جن کے ہاہمی ضرب ہے بیعد و حاصل ہوتا ہو جیسے ۱۵ کہ ۱۵ ور ۱۵ اور ۱۵ س کے دو جزوجیں گئے ہاں کا پانچواں حصہ ہاور دوسرااس کا تیسر احصہ ہاور ایسا عدو فردم کب کہ الاتا ہے کہ بیساوی دوعد دوں کے باہمی ضرب ہے مرکب ہے ہی الیکی صورت میں تجبیر جوزو وفق کے واسطے جائے ہی طور ہے کہ جیسے فردم فرد جیس ندکور ہوا ہے بیشی تو افق دونوں میں پندر ہوسی یا افرارہ ویں جزوکہ ساتھ ہوا ور بیا ہوا می اس کے دونکروں کی طرف منسوب کر کے ایک کو دوسر ہے کی طرف منسان کرے مثلاً افرارہ ویں جزورہ میں کہ کہ تو افق بیس کرتا جا ہے اور پالیا اور ۱۵ جا کہ اور افرارہ وی بیشی کہ کہ تو افق بیس کرتا جا ہے اور پالیا اور ۱۲ اور ۱۹ بیس کرتا جا ہوگئی بیس کرتا جا ہوگئی بیس کہ کہ تو افرارہ کی مسئلہ کی سے جو بھی کہ میں مسئلہ کی سے بھی مسئلہ کی جا بھی بھی کہ بوگئی بھر یہ نیز اس کے ماند سمجھ لینا جا ہے اور جب کہ ان طریقوں سے جو جم نے بیان کئے جیں مسئلہ کی تھے ہوگئی بھر یہ نیز اس کے ماند سمجھ لینا جا ہے بینز اللہ المفتین میں ہا وار جب کہ ان طریقوں سے جو جم نے بیان کئے جیں مسئلہ کی تھے ہوگئی بھر یہ اس حصہ کو جو اس کو اصل مسئلہ کو خراس کے جنوال کر معلوم کیا جائے تو جا ہے کہ جس عدد سے اصل مسئلہ کو خراب دیا ہے اس سے جرفر اپن کے حوال مسئلہ کو مرب دیا ہے اس سے جرفر اپنی کا حصد اس کھی جائی ہے میں کہ دوسر کے دوسر کہ کی کو کی کو کہ کی کہ کی کو کہ کی کو کو کہ کو کو کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کو کہ کو کہ

پس حاصل ضرب اس فریق کا حصہ ہوگا اور ہروارث کا حصہ پہچاننے کا بیطریقہ ہے کہ اس کے سہام اُسی عدد میں ضرب کرے جس میں اصل مسئلہ کوضر ب کیا ہے ہیں حاصل ضرب اس وارث کا حصہ ہوگا اس کی مثال ہیہے کہ ۴ زوجہ اور ۲ بہنیں حقیقی اور ۱۰ پچاہیں کہل اصل مسئلہ ۱۲ سے ہوا جس میں ہے سب جاروں زوجہ کو ۳ سہام ملے جو تقسیم نہیں ہو سکتے ہیں اور ندان میں تو افق ہے اور بہنوں کے واسطے دونتہائی کے ۸ ہوئے جوتقتیم نہیں ہو تکتے ہیں لیکن ان میں تو افتی اور تو افتی بالنصف ہے پس سا کی طرف راجع ہو .... اور چپاؤں کے داسطے ایک ہے لیں اعداد ۴ وساو۔ ایں اور ۴ و ایس تو افق بالنصف ہے لیں ایک کے نصف کو دوسرے میں ضرب دیا و ۲۰ ہوئے پھر ۱۰ کوس میں ضرب دیا تو ۵۰ ہوئے پس اس کواصل مسئلہ ۱۲ میں ضرب دیا تو ۲۰ ے ہوئے اس سے جھی جو کی پھرا گرتو نے اراد ۱۰ کیا کہ ہر فرین کا حصد دریافت کرے تو ہم کہتے ہیں کہ زوجات کے ۳ سہام تھے اُن کو۲۰ سے ضرب دیا جس ہے اصل مسئلہ کو ضرب دیا ہے تو ۸۰ ہوئے اور بہنوں کے ۸ شے ان کو۲۰ میں ضرب دیا تو ۴۸۰ ہوئے اور پچاؤں کا ایک سہم تھا اس کو۲۰ میں ضرب دیا ہے تو ۲۰ ہوئے پھراگر جایا کہ ہروارٹ کا حصد دریافت کرے تو ہرز وجہ کے واسطے تین عج چوتھائی سہم تھا اس کو ۲۰ میں ضرب دیا تو ۳۵ ہوئے اور ہر دختر کے واسطے ایک سہم وایک تہائی سہم تھا اس کو ۲۰ میں ضرب دیا تو ۸۰ ہوئے اور ہر پچا کے واسطے سہم کا دسواں حصہ تھا تو اس کو ۲۰ می ضرب دینے ہے ۲ حاصل ہوئے پس بیریان تصحیح مسائل اور شنا خت حصہ ہر فریق و ہر دارث تھا پس ای پراس کے مثال کوقیاس کر t جا ہے اور جوطریقے ظاہر کر دیئے گئے ہیں انہیں کے موافق عمل کرنا جا ہے انشاء القد تعالیٰ ہمیشہ مقعبود حاصل ہو گا اور دوسرا طریقہ ہر وارث کا حصد دریافت کرنے کا بیہے کہ جس عدد ہے اصل مسئلہ کو ضرب دیا ہے اس کو جس فریق کی تعدافد پر جا ہے تعلیم کرے جو حاصل تقتیم آئے اس کوفریق کے سہام میں جو باعتبار اصل مئلہ کے حاصل ہوئے ہیں ضرب کرے پس حاصل ضرب اس فریق کے. لے مجنی یا نچویں کی نتبانی ۱۲ امند سے قال المتر جم اس مقدمہ یر حساب کسرے واقف ہونا ضروری ہے اور ہم تھوڑا سابیان کرتے ہیں تولہ تین چوتی فی یعنی سب جارحصوں میں ہے تین حصے ہیں جس قدر سب حصے ہوں ان کو نیچے تھے اور جس قدر حاصل ہوں ان کو اوپر لکھے اس صورت ہے تکھیے ۴/۳ پھر جس میں ضرب دینا مقصود ہواس عدد میں او پر والے کوضر ب دے کریٹے والے سے تنتیم کرے چن نچے ۲۴ یں ۳ کوضر ب دیا تو ۱۸ ہوئے اور ۲۳ سے تقیسم کیا تو ۲۵ ہوئے میں حاصل ضرب ہے۔ قولہ ہروختر کا ایک سہام اور ایک تبانی ہے ایک صورت میں اسل رہے کہ ایک تبانی کوبطرین فہ کور لکھے لینی ۱/۱ پھر چونکہ ایب سہام پوراہاں واسطے یوں لکھے کہ ۱/ اٹھر تین کوچیج میں ضرب کرے اس میں اوپر کا ایک جمع کریے تو سم ہوئے ٹھر اس طرح لکھے ۱/ سم پھرموافق وستور نا کوم كرير خطرب كريراامنه

ایک وارث کا ہوگا چنا نچے مثال فدکور و بالا میں جس عدد کو ضرب دیا ہے وہ ۲ ہے اور زوجات کے عدد عور ہیں ہیں عار رتھیہ کرنے سے ۱۵ حاصل ہوئے اسکوزوجات کے سہام ۲ میں ضرب دیا تو ۲۵ ہر زوجہ کا حصہ حاصل ہوا اور اگر بہنوں کی تعداد ۲ پر تقیم کی تو دی حاصل ہوئے اس کو سہام خواہران ۸ میں ضرب دیا تو ۸۰ ہر ایک بہن کا حصہ حاصل ہوا اور اگر ۱ پچا پر تقیم کیا تو ۲ حاصل ہوئے اس کو حصہ میں جو ایک ہے ضرب دیا تو ہر ایک پچا کا حصہ ۲ حاصل ہوا اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر فریق کو جو سہام اصل مسئلہ عاصل ہوئے ہیں اس کو ان کی تعداد کی طرف نبست کر کے دیکھے کہ کیا نبست حاصل ہوتی ہے پھر اسی نبست ہے جس عدد کو اصل مسئلہ حاصل ہوئی ہے پھر اسی نبست ہے جس عدد کو اصل مسئلہ میں ضرب دیا ہاں میں سے ہروارٹ اس فریق کودے دیا نچے مسئلہ نہ کور و بالا زوجات کے سہام ۲ سے اور تعداد ہم تھی ہی نبست ہوتا کی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہیں ۲۰ میں سے تمن چوتھائی تعنی جوتھائی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اس ۲ میں جوتھائی تعنی جوتھائی تعنی جوتھائی ہوئی الاختیار شرح المختار۔

قال المترجم☆

ایک طریقہ بیدواسطے دریافت ہر حصہ فریق کے اور واسطے دریافت حصہ ہرفرد کے مترجم کی طرف سے یا در کھنا چاہنے اور وہ سے کہ جب وہ عدد جس سے مسلم ہوتی ہے بقواعد متذکر و بالا معلوم ہوگیا تو اس عدد کو بجائے اصل مسئلہ کے عدد کے تصور کر کے پس اس سے ہر ذی فرض فریق کا حصہ شل اصل مسئلہ کے نکا لے اور جو ہرفریق کے واسطے حاصل ہوا اس کو ایق کی تعداد پرتقسیم کر دے تو ہرفر دفریق ندکور کا حصہ بھی معلوم ہوجائے گا چنا نچے مثال ندکور و بالا ہی تھے مسئلہ کا عدد و ۲۷ ہے پس اس کو بجائے اصل مسئلہ کے تصور کر کے اس میں سے چوتھائی حق زوجات ہے اس کوچار پرتقسیم کیا تو ۱۸۵ ہرزوجہ کا حصہ ہوا پس اس قاعدہ سے ہرفریق کا مجموعی حصہ اور ہر فریق کا مجموعی حصہ دونوں معلوم ہوجائیں گاتو ۲۵۵ ہرزوجہ کا حصہ ہوا پس اس قاعدہ سے ہرفریق کا مجموعی حصہ الترجم فریق کے ہرفرد کا تفصیلی حصہ دونوں معلوم ہوجائیں گائی منگ علی ما ذکر فان وجہ سے مدن السانعة من الترجم تنفعت فی شی فعا مولہ منگ ان لا تنساہ فی دعائك له بالمغفرة علی طہر قلب مغفرة تامة لا تفادر ذنبا ان الله تعالیٰ لا مضعم اجر المحسنین وانہ ہوا لتواب الرحید ۔

ومو (6 باب

### عول کے بیان میں

شخ رحمته الند تعالی نے فرمایا کہ جانتا چاہئے کہ فرائف تین طرح کے ہوتے ہیں فریضہ عادلہ اور فریضہ قاصرہ اور فریضہ عاکلہ پس فریضہ عادلہ وہ ہے کہ جس میں اصحاب فرائض کے سہام اور مال کے سہام ٹھیک برابر برتن مثلا ایک شخص نے دو بہنیں از جانب مادر یعنی خواہران اخیافی چھوڑیں تو خواہران اخیافی کو ایک تہائی مال جانب مادر و پدر لیعنی خواہران اخیافی کے دونوں (۱)حقیقی بہنوں کا فریضہ حصہ ہے ای طرح اگر اصحاب فرائض کے حصے مال کے حصوں ہے کہ بس کیکن وارثوں میں کوئی عصبہ ہو کہ اصحاب فرائض سے بچا ہوا سال لے لیقویہ پیٹر ریفتہ بھی فریضہ بھا والہ ہے فریضہ قاصرہ ہیں ہول کے اس کے دو بہنیں از کہ اصحاب فرائف کے سہام ہمسبت مال کے سہام کے کم ہوں اور یہاں کوئی عصبہ نہ ہو جو بچا ہوا مال لے لے مثلاً اُس نے دو بہنیں از جانب مادرو پدر چھوڑیں ادر بھی ایک چھٹا حصہ ہوگیا دور بھی ایک چھٹا حصہ ہوگیا دور پھر بھی ایک چھٹا حصہ ہوگیا دور پھر بھی ایک چھٹا حصہ ہوگیا دور بھا کہ بھی ایک چھٹا حصہ دینے جا کمیں گے اور پھر بھی ایک چھٹا حصہ ہوانہ مارو پھر بھی ایک چھٹا حصہ دینے جا کمیں گے اور پھر بھی ایک چھٹا حصہ ہوانہ ہور بھوڑی تو ہر دوخواہر کو دو تہائی اور ماں کو ایک چھٹا حصہ دینے جا کمیں گے اور پھر بھی ایک چھٹا حصہ دینے جا کمیں گے اور بھر بھی ایک چھٹا حصہ ہونے دونوں کی بھی ایک چھٹا حصہ ہونے جا کمیں گے اور بھر بھی کا دونوں کھوڑی تو ہم دوخواہر کو دو تہائی اور ماں کو ایک چھٹا حصہ دینے جا کمیں گے اور پھر بھی ایک چھٹا حصہ دینے جا کمیں گے دونوں کو بھر بھی ایک کو بھی ایک کھوٹا کو بھی دونوں کے بھی کی کھر بھی کو بھی کے دونوں کے دونوں کے دونوں کی کو بھی کی کی کو بھی کھر کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کی کھر کے دونوں کے

پاتی رہااں کوئی عصبہ بیں ہے جواس باتی کو لے لے پس اس صورت میں تھکم بیہ کہ بچا ہوا مال اسحاب فرائف کوروکر دیا جائے گا اور فریضہ عاکلہ بیہ ہے کہ اسحاب فرائف کے اور نصف کے گا اور فریضہ عاکلہ بیہ ہے کہ اسحاب فرائف میں دو تہائی کے اور نصف کے مستحق ہوں جیسے حقیق دو بہنوں کے ساتھ میں تا شوہر بھی ہویا دو نصف و تہائی ہو جیسے میت کا شوہر ہوا اور اس کی ایک بہن حقیق ہوا ور مستحق ہوں جو ایسی سے کہ عول کیا جائے اور یہی اکثر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا قول ہے از انجملہ مل ہوتو ایسی صورت واقع ہونے کی حالت میں کم رہ ہے کہ عول کیا جائے اور یہی اکثر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا قول ہے از انجملہ حضرت عمر وحضرت علی وحضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تعالی عنہم اجمعین ہیں در یہی نہ ہب فقہا ء کا ہے بیمب وط عیں ہے۔

عول میہ ہے کہ سہام مفروضہ مسئلہ پر کچھ بڑھا دیا جائے ہیں عول مسئلہ بجانب فریضہ ہوجائے گا اور بیرنقصان ان لوگوں پر بقدران کے حقوق کے پڑے گا کیونکہ بعض کوبعض پرتر جے نہیں ہے تا کہعض مرجوح کے ذمہ نقصان ڈالا جائے جیسے دیون وصاما میں ہوتا ہے کہ جب میت کے تر کہ میں سب قرضوں وغیرہ کے ادا کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے تو جو کچھ مال موجود ہے وہ سب پر بحساب برایک کے حق واجب کے حصہ رسد تقلیم کر دیا جاتا ہے اور نقصان سب کے ذمہ ہوتا ہے پس ایسا ہی اس مقام پر بھی ہے میا نقیار شرح مختار میں ہے۔ جاننا چاہئے کہاصل مسئلہ جومفروض ہوئے ہیں وہ سات ہیں دواور تین اور چاراور چیےاور آٹھے اور بارہ اور چوہیں پس ان میں سے جار میں مول نہیں ہوتا ہے اور وہ دو تین و جاروآ تھ ہیں اور تین میں مول ہوتا ہے اور وہ چھو بارہ و چوہیں ہیں لیس چھ کا مول دس تک ہوتا ہے طاق (۱) یا جفت جیسا موقع ہواور بارہ کاعول ۱۳وہ اوہ اوے ابوتا ہے اور چوجیس کاعول فظ ۲۵ ہوتا ہے اور اس کی مثالیس جس سے قواعد نہ کورہ بالا معلوم ہوں اس طرح میں کہ جن میں عول نہیں ہوتا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ میت نے شو ہراور حقیقی بہن چھوڑی یا شو ہرو علاتی بہن چھوڑی تو شو ہر کونصف ملے گا اور بہن کونصف ملے گا اور بید دونوں مسئلہ پیمیہ کہلائے ہیں اس واسطے کہ مال تر کہ بدوفر یضہ متساویہ سوائے ان دونوں مسکوں کے کسی میں نہیں ملتا ہے۔ میت نے دختر وعصبہ چھوڑ اتو نصف ماجھی کی ضرورت ہوئی پس مسئلہ (۲) ہے ہوگا۔میت نے دو مادری بھائی اورایک حقیقی بھائی جھوڑ اتو تہائی اور باقی کی ضرورت ہےاورمیت نے حقیقی دو بہنیں اور علاتی بھائی جھوڑ اپس دو تنہائی و مابھی کی ضرورت ہے پس ان دونوں میں اصل مسئلہ ( ۳ ) ہے ہو گاور نیز جب دو بہنیں حقیقی اور دو بہنیں انیانی جپوڑیں تو دو تہائی اور تہائی کی ضرورت ہے اس میں بھی مسئلہ (۳) سے ہوگا۔ میت نے شو ہرو دختر وعصبہ جپوڑ اتو چوتھائی ونصف مابقی کی حاجت ہے ہیں اصل مسئلہ (۴) ہے ہوگا مثبت نے زوجہ و دختر وعصبہ چھوڑ اتو آتھویں ونصف و مابقی کی حاجت ہےاصل مسئلہ ) ۸ ) ہے ہوگا۔میت نے زوجہ و پسرچھوڑ اتو آٹھویں و ہاتی کی ضرورت ہےاصل ) ۸ ) ہے ہوگی اور مسائل عائلہ کی مثال بیہ کہ میت نے جدہ اور اخیا فی اور حقیقی بہن کی اور علاتی بہن جھوڑی تو اصل مسئلہ ۲ سے ہوااور اس سے سیح نکل آئے گااور اگر اخیانی دو بہنیں ہوں اور حقیقی ایک بہن ہواور علاتی ایک بہن اور جدہ ہوتو تہائی ونصف و چھٹا حصہ جا ہے پس اصل (۲) سے اور عول (۷) ہے ہوگا۔ میت نے شوہرو مال و دو بھائی اخیافی چھوڑ ہے تو نصف وتہائی و چھٹے جھے کی ضرورت ہے اصل مسئلہ (۲) ہے ہوا اور اں کومسّلہ الزام کہتے ہیں کیونکہ بیمسّلہ ہر فدہب ابن عباس رضی القد عنبما الزام ہے اس واسطے کہ اگر انہوں نے یوں فر مایا جیے ہم نے (۲) بیان کیا ہے تو ماں تہائی ہے مجوب ہو کر چھنے حصہ کی یانے والی رو گئی بسبب ہر دوخوا ہر کے اور بیان کا قول نہیں ہے اور اگر مال کا تہائی قرار دیا اور ہر دوخواہر کا چھٹا حصہ تو اولا دیا در کے حق میں کمی آگی اور بیان کا ندہب نہیں ہے اور نیز خلاف نص ہے اور اگر ہر دو لینی ہم نے اس صورت میں کہا کہ نصف تہائی و چھٹا ور حصہ حاصل بیہ ہے کہ نصف تہائی وتہائی جا ہے کہا عول (۱) لیخی رست آنوووس اامنه (۲) نا بت: ۱۴ گا۱۲

خواہر کے واسطے تہائی قرار دیا تو ہے ول کا اقرار ہے۔ میت نے شوہر دیاں وحقیق بہن چھوڑی تو نصف و تہائی و نصف کی ضرورت ہے اصل مسکلہ چھ ہے ہوا اور اس کاعول ک ) ہے ہوگا اور یہ پہلا مسللہ ولی اسلام میں واقع ہونا نجیز مانہ خلافت حضرت عمر رضی اللہ عند شی سے مورت واقع ہوئی تھی ہیں حضرت عمر نے صحابہ ہے مشورہ کیا تو حضرت عماس رضی اللہ عند نے اشارہ کیا کہ بقدران کے سہام کے ان پر مال تقیم کر دیا جائے ہیں (۱) سب نے اس کو اختیار کیا۔ شوہرہ ماں وحقیقی دو بہنیں ہیں اصل مسئلہ لا ہے اور عول ۸ ہے ہوا۔ شوہر و ماں و تین بہنیں متقرق ہیں لیتنی ایک حقیقی وایک علاقی اور ایک اخیانی ہے ہیں اصل مسئلہ لا ہے ہوا اور کول ۹ ہے ہوا کہ شوہر و اور ماں کو ایک اخیانی ہے کہ اصل مسئلہ لا ہے ہوا اور کول ۹ ہے ہوا کہ شوہر و اور ماں کو ایک اخیانی دو بہنیں اور حقیقی دو بہنیں تو آد ھے و تہائی و چھے حصہ کی اور دو تہائی کوری کرنے کے واسطے چھٹا حصہ ایک و یا جائے گا۔ شوہر و ماں واخیانی دو بہنیں اور حقیقی دو بہنیں تو آد ھے و تہائی و چھے حصہ کی اور دو تہائی کی ضرورت ہے اس کی اصل لا ہے اور کول ۱۰ تک ہوگا ماں واخیانی دو بہنیں اور خیقی دو بہنیں تو آد ھے و تہائی و چھے حصہ کی اور دو تہائی کی ضرورت ہے اس کی اصل لا ہے اور کول ۱ تک ہوگا اور اس مسئلہ کو (۱) ام الفروخ کہتے ہیں اسوا سطے کہ شری کر حمتہ اللہ تعالی نے جوقاضی ہے پہلے پہل اس طور پر حکم قضاد یا ہے دوجو حقیقی دو بہنیں اور بر اور علی تھے پہلے پہل اس طور پر حکم قضاد یا ہے دوجو حقیقی دو بہنیں اور بر اور علی تی چھوڑ اتو اصل مسئلہ کا اس واحدادی ہے اس کی تھے جوقاضی ہے پہلے پہل اس طور پر حکم قضاد یا ہے دوجو

ز وجہ و جدہ وحقیقی وو بہنیں ہیں لیس چوتھائی و چھٹا حصہ و ووتہائی جاہئے ہے کہ اصل مسئلہ ۱۴ سے ہوگا اور عول ۱۳ سے ہوگا زوجہ اور اخیانی دو بہن اور حقیقی دو بہن پس چوتھائی و تہائی و دو تہائی جا ہے ہےاصل مسئلہ ۱۱ سے اور عول ۱۵ سے ہوگا۔ زوجہ و ماں اور اخیا فی دو بہن اور حقیقی دو بہن ہیں پس چوتھائی و چھٹا حصہ اور دو تہائی جا ہے ہے اصل مسئلہ ۱۴ سے اور عول کا سے ہوگا۔ ۳ زوجہ ۲ جد ۴۵ اخیانی بہن ۸ حقیقی بهن \_اصل مئلة الساور عول عاتك بهو كااوراس مئله كوام الارامل كهته بين اس واسطى كەمئلەند كورە بىس سب عورتيس بين اوربيمئله امتحا نادریافت کیا جاتا ہے کہا یک مخص مرگیاادراس نے سادینارچھوڑےادرےاعورتیں دارث چھوڑیں کہ جس میں سے ہرعورت کوایک ا یک دینار ملاتو بتلا و کهاس کی کیاصورت ہے۔واس کی صورت یہی ہے۔زوجہ و مادر و مدروپسر چھوڑ اتو اصل مسئلہ ۲۳ ہے ہوگا اور اس ہے سیح ہوگا۔ زوجہ و دو دختر و مادر و پدرتو آٹھویں و دو چینے حصاور تہائی کی ضرورت ہے پس اصل مسئلہ ۲۲ سے اور کول ۲۷ ہے ہوگا اور اس کو مسئله منبريه كہتے ہيں اسواسطے كه حضرت على كرم القد تعالى و جهدورضى القد عندے بيدمسئلہ يو چھا گيا اور آپ اس وقت منبر پر خطبہ پڑھتے تھے یس جناب حضرت علی کرم القدو جہدنے فی الفور جواب فر مایا کہ عورت کا آٹھواں <sup>(۳)</sup> نواں ہو گیااورا پنا خطبہ پڑھنے لگےاورا گر بجائے مادر و بدر کے جدوجہ ہ و یا باپ و جدہ ہوتو بھی بہی تھم ہے اور ای طرح بجائے ہر دو دختر کے دختر اور پسرکی دختر ہوتو بھی (۳) بہی تھم ہے۔زوجہ و مال واخیانی دو بہن اور حقیقی دو بہن اور بیٹا کا فریا قاتل یار قیق چھوڑ اتو اصل مسئلہ ۱۲ سے اور عول ہو کر ہے ہو گا جیسا کہ سابق على گذرا ہےاں واسطے کہ بیٹا جومحروم ہےوہ مجبوب نہ کرے گا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند کے نز ویک ایسا بیٹا زوجہ کو چوتھائی ے مجوب کر کے اس کا حصہ ناقص کر دے گا کہ آٹھوال حصہ رہ جائے گا پس اصل مسئلہ ۲۳ سے اور اس کاعول ۳۱ سے ہو گا کہ زوجہ کا آ تھویں کے اور مال کو چھٹے کے اوراولا د مادرکوتہائی کے ۱۸ورحقیقی بہنوں کودوتہائی کے ۱۶ ملے اور بیمسئلہ محلا شیدا بن مسعود کہالا تا ہے اور جاننا جائے کہاصل مسکلہ جب ۲ ہے ہواور اس کاعول ۱۰ ہے ہوتو یقینی جاننا جائے کہ میت عورت ہے اور جب عول ۷ ہے ہوتو احمال ہے کہ شاید ند کر ہویا مؤنث ہولیعنی دونون میں ایسا ہوسکتا ہے اور ہر گا د۲ا کوعول کا ہے ہوتو میت ند کر ہے اور اگر ۱۳ ایا ۵ اے ہوتو احتمال ے کہ میت ند کر ہو یا مونث ہواور ۲۲ کا عول ۲۷ ہے ہوتو میت ند کرے بیٹر المة المفتین بیں ہے۔

<sup>(</sup>۱) پئی بمزلداجی ٹائے ہو گیا ۱۲ (۲) بچے جوانڈے ہے کلا ہے ۱۲ (۳) لیعنی عول ہو کر کی آگئی کیونکہ ۲۳ کا تھواں ۳ ہے اور ۲ عول شد و کا اول حصہ ۳ ہے ۱۲ مند (۴) لیعنی ٹرکسکی میمی صورت تقلیم ہوگی ۱۲ مند

# المار هو (١٥ باب

## ردیکے بیان میں

اورد دخد عول ہے۔ واضح ہوکہ ذوی الفروش کے سہام ہے جوفاضل ہوتو انہیں ذوی الفروض پر بقتر رأن کے سہام کے ردکر
دیا جائے گا سوائے شوہر و جورو کے کہ ان پر ردنہیں کیا جاتا ہے اور اس کو ہمارے اصحاب نے اختیار کیا ہے یہ محیط سرحسی ہیں ہے اور
واضح ہو کہ جن ذوی الفروض پر فاضل سرکہ روکیا جاتا ہے وہ سب سمات ہیں مال، جدہ، دختر وپسر کی دختر وحقیق ہمین اور علائی مہینی و
اولا و مادر اور درکر نا ایک جنس پر ہوتا ہے اور دو پر ہوتا ہے اور تین پر ہوتا ہے اور اس سے ذیادہ نہیں ہوتا ہے اور وہ سہام جن پر روواقع
ہوتا ہے چار ہیں دواور بین اور چاراور پانچ بیاضتیار شرح مختار ہیں ہے۔ پھر دیکھا جائے گا کہ اگر ددکر ناان سب پر ہو چو مسئلہ ہیں ہیں تو
ذاکد ساقط ہوگا۔ دوکی مثال یہ ہے جدہ اور خیاتی مہین ہے تو جدہ کو چھٹا حصہ اور بہین کو چھٹا حصہ اور باتی انہیں دونوں پر بعقد ران کے
سہام کے دوکیا (۱) جائے گا۔

قال المترجم ١

لینی مسئلہ (۲) ہے ہوگا اور ایک جدہ کو اور ایک مہم بہن کو دیا جائے گا اور باقی چارسہام رہے اور ان دونوں کا حصہ برابر ہے پس جار باقی دونوں کومساوی دیا گیا ہی جب دونوں کا حصد مساوی ہوانو مسئلہ اسے ہوا چنا نچہ کتاب میں فر مایا ہے اصل مسئلہ اسے اور رد کی وجہ سے دوسہام کی طرف عود کیا تو مال دونوں میں برابر تقتیم ہوگا۔ مثال تین کی جدہ اور اخیا فی ۴ بہن اصل مسئلہ ۲ ہے ہیں جدہ کو چھٹا حصہ ایک سہم اور ہر دوخوا ہر کو دوسہام اور چونکہ باقی انہیں پر رد ہاس واسطے مسئلہ اسے ہوگا اور جار کی مثال یہ ہے کہ دختر و ماں ہے مسئلہ لا سے پس دختر کونصف کے ۱۳ اور مال کو چھٹا حصد ملا پس مسئلہ اسے ہوااور یا نچ کی مثال بیہے کہ جاروختر و ماں ہے پس مسئلہ ا ے جس میں ہے دو تہائی دختر وں کی ۱۴ور ماں کا ایک ہوا جملہ ۵ ہوئے ایس مسئلہ ۵ ہے ہو گا بیرمحیط سرحسی میں ہےاورا گرمسئلہ میں کوئی ایا ہوجس پر دنبیں کیا جاتا ہے جیسے شوہریا زوجہ پس اگرجنس واحد ہوتو جس ذی فرض پر دنبیں کیا جاتا ہے اُس کا حصہ اس کے حصہ کے كمتر مخرج ئے نكال كرأس كودے دے چرباتى كود كھے كداگر باتى وارثوں پر جن پر دد كيا جائے گا پورى تقسيم ہوتى ہے تقسيم كرد ہے جيسے میت نے شوہرا در تین دختر مچھوڑیں تو شوہر کواس کا چوتھائی مخرج چار سے دیا تو ہاقی تین رہے لیس تین بیٹیوں پر پورے تقسیم ہو سکتے ہیں اوراگر پوری تقسیم نہ ہو سکے پس اگر باتی میں اور وارثوں کی تعداد میں تو افق ہوتو عد دوفق کوان مخرج میں ضرب دے جوا یے وارث کے واسطے نکالا ہے جس پر رونبیں کیا جاتا ہے چنانجیشو ہراور چیو دختر چھوڑیں تو شو ہر کے واسطے ہ سے مسئلہ فرض کیا گیا اور اُس کو چوتھائی کا ا یک دیا گیااور باقی سار ہے جو ۲ بیٹیوں پر تقشیم نبیں ہو سکتے ہیں لیکن سااور ۲ میں تو افق بالنگٹ ہے پس عد دوفق بعنی اکواس بخرج میں جو شو ہر کے واسطے نکالا ہے یعنی میں ضرب دیا تو ٨ ہوئے جس میں سے چوتھائی ٢ شو ہر کودیئے اور یا تی ٧ رہے و ٥٧ دختر ول پر تقسیم ہو گئے اوراگر باقی اور تعداد وارثوں میں تو افق نہ ہوجیے شو ہراور پانچ دختر ہوں تو پوری تعداد ۵ کواس مخرج میں ضرب دے جوایسے وارث کے واسطے نکالا ہے جس پر ردنہیں کیا جاتا ہے اور و ومخرج جارہے ہیں ۲۰ ہوئے لیں اس ہے مسئلہ بھی ہوگا اور اگرا یہے مخص کے ساتھ جس پر ر دہیں کیا جاتا ہے دوجنس یا تین جنس ہول کہ جن پر رد کیا جاتا ہے تو جس پر ردبیں کیا جاتا ہے اس کواس کا حصداس کے مخرج سے تکال ن مهرے ملاء نے کہا کہ اگر مثلاً زید مرااورایک دختر حجموڑی تو نصف دیگر ہاتی بیت المال کے خزانہ فی میں جمع ہوکر کن ومسافروں وغیر و پرصرف ہو بین جب اسمام میں ایسے ہادش وہوئے جوفز اندا بنامال سمجھنے لگے اورا نظام بگڑ اتوانیس وارثوں پررد کیا جائے ۱۳

الرهو (١٥ بارې ١٠٠٠

### مناسخہ کے بیان میں

درمیان بدون کسر کی سیح هتیم ہوجا تا ہوتو ضرب دینے کی کوئی حاجت تہیں ہےاوراس کا بیان یہ ہے کہ میتت نے پسر و دختر حچھوڑی اور ہنوز دونوں میں تر کی تقسیم نہ ہوا تھا کہ اس کا پسر مرگیا اور اس نے ایک دختر اور بہن وارث جھوڑی تو تر کہ میت اق ل میں تہائی تقسیم ہوگا جس میں سے دو تہائی لینی ووسہام حصہ مینت ٹانی لینی پسر ہے اور اُس نے دختر وخوا ہروارٹ چھوڑی تو دختر کونصف اور باقی خواہر کو بوجہ عصبہ ونے کے ٹھیک تقسیم ہو جاتا ہے کوئی کسروا تع نہیں ہوتی ہاوراگر دوسری میت کا حصداس کے وارثوں کے درمیان سی تقسیم نہ ہو بلکہ اس کے وارثوں کا فریضہ دوسرانتیج ہو پس یا تو اس فریضہ اور حصہ کے درمیان موافقت ہوگی یا نہ ہوگی پس اگر ہوتو اُس فریضہ میں ہے فقط جز وموافق پر اقتصار کر کے اس کوفر یضہ اوّ ل میں ضرب دیا جائے اپس حاصل ہے جو حصہ میت ٹانی ہوگا و واس کے وارثوں یر بطور سیجے تقتیم ہو جائے گالیکن میت اوّل کے ہر دار ش کا حصہ دریا فت کرنے کا پیطریقہ ہے کہاس کا حصہ سابق اس میت ثانی کے جزوموافق میں صرب دے دیا جائے اور وار ٹان میت ٹانی مین ہے ہرایک کا حصہ دریافت کرنے کا پیطریقہ ہے کہ میت ٹانی کے یورے فریضہ اور میت اوّل کے اس کے حصہ حاصل شدہ ہیں جس جزو سے موافقت ہواس کے جزو وموافق میں اس کا حصہ ضرب دیا جائے پس حاصل ضرب اس کا حصہ ہوگا اور اگر حصہ میت ٹانی اور اس کے مسئلہ کے درمیان موافقت باکل نہ ہوتو فریضہ میت ٹانی کو فریضہ میت اوّل میں ضرب دیا جائے حاصل ضرب ہے مسئلہ کی تصحیح ہوگی اور ہر دار ث میت اوّل کا حصد دریا دنت کرنے کا بیاطریقیہ ہوگا کہ اُس کے حصہ کوفر یضہ میّت تانی میں ضرب دیا جائے اور میّت تانی کے ہروارث کا حصہ اس طرح دریا فٹ ہوگا کہ اُس کا حصہ میّت ٹانی کے اس حصہ میں ضرب ویا جائے جو اس کور کہ میت اوّل ہے ملا ہے لیس میت ٹانی کے حصہ میں ضرب کرنے ہے اس کا حصہ حاصل ہوگا اور مثال اس کی درصور حیکہ دونوں میں موافقت ہو یہ ہے کہ میت نے بیٹاو بنی چھوڑی اور ہنوزتر کیفشیم ندہوا تھا کہ بیٹا ایک یٹی و جورواور بسر کے تین چھوڑ کرمر گیا پس فریضہ میت اوّل ۳ ہے ہوا جس میں ہے ۲ پسر کو ملتے ہیں پھراس کی وارث جوروو دفتر و پسر کے تین پسر ہیں اس کا فریضہ ۸ ہے ہوا جس میں ہے عورت کا آٹھواں ایک سہم اور دختر کا آ دھا ہم سہام اور ہاقی ۳ سہام تین یوتوں کے ہوئے لیکن اس کے حصہ ۴ سہام کی تقتیم ۸ پرنہیں ہوسکتی ہے گر دونوں میں موافقت بالنصف ہے لیس فریضہ میت ثانی فقط جارر کھا جائے اوراس کوفریضہ میت اوّل ۳ میں ضرب دیا تو ۱۲ ہوئے اس سے جج ہوگی اوراس میں سے پسر کا حصداس طرح دریافت کیا جائے کہ اس کا حصہ اسہام اس کےمفروضہ ٹانی ۴ میں ضرب دیا تو ۸ ہوئے بیاس کا حصہ ہےاور میت اوّل کی دختر کا حصہ ایک تھا اس کو فریضہ میت ٹائی ۴ میں ضرب دیا تو ۴۴ اُس کا حصہ ہوا اور وار ٹان میت ٹائی میں سے ہرا یک کا حصہ اس طرح دریافت کیا جائے کہ میت ی نی کے حصہ تر کہ میت اوّل میں اور اس کے مفر وضہ کامل میں جس جزو سے موافقت ہواً س جزومیں اس کے ہروارث کا حصہ ضرب دیا جائے چنا نجے دونوں میں تو افق یوا حدہ اور اس کی دختر کا حصداس کے فریضہ کامل میں سے جار ہے پس جار کو جزوموافق ایک میں ضرب دیا تو جارسهام حصد دختر موااوراس کی جورو کا حصدایک ہاس کوجز وتو افت ایک میں ضرب دیا تو ایک رمایس بیر حصد زوجہ ہاور باتی رہے ۳ سہام و ہ نینوں یوتوں کوایک ایک تقسیم ہوااور درصور تیکہ تو افق نہ ہوتو اس کی مثال یہ ہے کہایک مخص بیٹا و بیٹی چھوڑ کر مرگیا اور بنوز تر کتفتیم نه ہوا تھا کہاں کا بیٹا ایک بیٹا اور ایک بیٹی جھوڑ کرمر گیا لیل فریضہ میت اوّل ۳ ہے پھر بیٹا ۲ سہام جھوڑ کرمر گیا اور اُس کا فریضہ بھی ۳ ہے اور ۲ سہام کی تقتیم ۳ برنہیں ہو مکتی ہے اور نہ باہم موافقت ہے لیس فریضہ ٹانی کوفریضہ اوّل میں ضرب دیا تو ۹ ہوئے اں میں ہے میت اوّل کے پسر کا حصہ دریا دنت کیا کہ اس کا حصہ تا سہام تھا اور اس کوفریضہ دوم میں ضرب دیا تو ۲ ہوئے کہی ہے حصہ پسر متت ہے اس میں ہے اس کے وارثوں کا حصہ دریا فت کیا ہیں اس کے پسر کا حصہ اس طرح دریا فت کیا کہ اُس کا حصہ اسہام تھان کو حصہ متیت ثانی میں جو اُس کوتر کہ متیت اوّل ہے ملا تھا اور وہ بھی ۴ سہام تھے ضرب دیا تو ۴ اُس کا حصہ ہوا اور اس کی وختر کا حصہ اس

طرح دریافت کی کہ اس کا حصر کر کہ میت ٹائی ہے ایک تھااس کو میت ٹائی کے حصہ تر کہ میت اوّل میں جودوتھا۔ ضرب دیاتو ۲ ہوئے سیاس کی دفتر کا حصہ ہے۔ اس طرح اگر میت ٹائی کے بعض وارث قبل تھیں تر کہ کے مرگے تو اس کی تقییم اس طور ہے ہوگی جس طرح ہونے کا قاعدہ یہان کیا ہے اور اگر وار ثان میت ٹائن کے بعض وارث قبل کو اردواؤل کا وارث نہ تھا تو طریقہ ہے کہ فریفہ ہر دواؤل مثل فریضہ واحدہ کے اس کا طریقہ ہے تر اردیا جائے جیے ہم نے بیان بیا ہے بھر دیکھا جائے کہ جو پھی میت ٹائن کا حصہ پر دواؤل کو مثل فریضہ واحدہ کے ارثوں پر بلا کسر پڑنے تقییم ہوتا ہوتو تھیم کر دیا جائے گا اور اگر کسر پڑئی ہوتو اس کے حصہ ہر دوتر کہ کو اور اس کے فریفہ کو دیکھا جائے اگر دونوں بھی کی جزوے موافقت ہوتو اس کے فریفہ بھی ہوتا کا حصہ ہوتا کا حصہ ہوتا کا حصہ ہوتا کا دو اس کے فریفہ کو اس کے جم سکلہ (۱) ہوگی اور ہر دومر تک حصہ وادر اس کے فریفہ کو اس کے خصہ واس ہوتا کے اس کو مسلم مواس سے جھے مسکلہ (۱) ہوگی اور ہر دومر تت کا حصہ واس ہوتا کی دومر افقت شہوتو میلئے ہر دوفر یفنہ کو مسلم سرب اس کا حصہ والا اور اگر دونوں بھی موافقت شہوتو میلئے ہر دوفر یفنہ کو میت ٹائن کے ہر وادر یفنہ کو میت ٹائن کے ہر وادر یفنہ کو میت ٹائن کے جو اس کو میت ٹائن کے حصہ والا اس کا حصہ ہوگا اور اگر دونوں بھی موافقت شہوتو میلئے ہر دوفر یفنہ کو میت ٹائن کے حصہ والد کے خریفہ بھی ضرب دیا جائے کہ اس کا حصہ ہوگا اور اگر دونوں بھی موافقت شہوتو میلئے ہر دوفر یفنہ کو میت ٹائن کا حصہ وی کا دیمر ہوتر کہ ہے اس کا حصہ ہوگا۔

قال المترجم 🖈

اس کی وجہ سے کہ مبلغ اقال ای قدر بر حایا گیا ہے جس قدراس کا فریضہ ہے لینی استے ہی گونہ کردیا گیا ہے پاس جنے گونہ مبلغ بر حایا گیا ہے استے گا اور واضح ہو کہ جزوموافق کی صورت میں سرلیے الفہم ہرا یک وارث ٹالٹ فریافت کرنے کا بیان سے ہے کہ پس میت ٹالٹ کے ہرا یک وارث کا حصدوہ ہوگا جواس کے لورے فریضہ ہے تکالا گیا ہے اس واسط کہ تو افتی کی صورت میں فریضہ فقط ای قدر زیادہ کیا گیا ہے جس ہاں کا حصدوہ ہی ہوگا جواس کے فریضہ کے ترکہ ابق ہے ہوا ہے اس واسط کہ تو افتی کی صورت میں فریضہ فقط ای قدر زیادہ کیا گیا ہے جس ہاں کا حصدوہ ہی ہوگا جواس کے فریضہ کر گیا گیا ہے جس ہاں کا حصدوہ ہی ہوگا کو ایست نہ تھی پس بیان فہ کورہ کا مصرف بہ پابندی قاعدہ ہے فاقیم واللہ تو کی اعلم اور میت ٹالٹ کے ہرا یک وارث کا حصدوریا فت کرنے کا مدطر یقت ہے کہ اس کا حصد میت ٹالٹ کے حصد ہر دوئر کہ میں ضرب دیا جائے عاصل ضرب اس کا حصدہ ہوگا اور اس کا بیان ہے کہ ایک شخص مرگیا اور دو کرچھوڑ ہو اور ہوئر کہ میں ضرب دیا جائے عاصل ضرب اس کا حصدہ ہوگا اور اس کا بیان ہے کہ ایک شخص مرگیا اور دو کہ ہوڑ کی اس کا بیانا ہے ہم کہ تو جہوڑ کی جوڑ کہ ہو کہ کہ تو بہوٹر کی ہے جوگا گیا اس کا بیانا ہے ہم کہ تو جہوڑ کہ کر ہے کہ اس کا بیانا ہے ہم کہ چھوڑ مرا ہے کہ اس کا فریضہ ہوگا ہور اس کا بیانا ہے ہم کہ جس مرد و برجھوڑ مرا ہے کہ اس کا فریضہ ہو کہ کہ ہوا کہ ہوا کہ کہ ہوا کہ بیان ہوگا ہور کہ کہ کہ ہوا کہ ہو

کرنے کا پیطر یقہ ہے کہ اس کا حصہ ۳ میت الف کے فریضداوئی کے حصہ پی جوا یک ہے ضرب ویا تو ۳ ہوئے ہیں ۳ سہام شوہر کے جو کے اور مال کے دوسہام ای طور ہے ہوئے اور مالی ایک ہم وہ پیچا کا ہوا اور دونوں سہام بیل و آئی ہونے کی مثال سے ہے کہ ایک شخص سر گیا اور اس نے جور دو مال و تین (المتقرق نہیں چھوڑ ہی پھر مال سرگی اور شوہر وپیچا چھوڑ ااور جن کومیت اوّل نے چھوڑ اہم محر ان بیل اس میت والی نے جھوڑ اہم کی سے میت اول کی حقیق بین اس میت والی کی بیٹیاں ہیں اور اس کی پدری بین اس میت والی ہے ان سے اجنبی ہے پھر ہوؤ تر کہ تقیم نہ ہوا تھا کہ میت اوّل کی حقیق بین مرگی اور اس نے شور و دختر چھوڑ کی اور ان لوگوں کوچھوڑ اجن کومیت اوّل و والی نے تھوڑ اس کی خور کی اور ان لوگوں کوچھوڑ اجن کومیت اوّل و والی نے چورو کے چھوڑ اے بین اپنی پدری بین و مادری بین تو اسکا طریقہ سے ہے کہ میت اوّل کا فریفہ ۱۲ ہے فرض کیا جائے جس میں ہو وو کے چھوٹ کی سے جورو کے چھوٹ کی گئی ہوری بین کے چھے جسے کے ۲ ہوئے اور مادری بین کے چھے جس کی بین و مادری بین کے چھے جسے کے ۲ ہوئے اور پاری بین کے چھے حصہ کی وہ تہائی پوری کرنے کے واسطے دوسہام ہوئے ہیں ۳ کا عول ہوکر ۱۵ سے مسلکی تھے ہوئی پھر ماں دو سہام چھوڑ کر مرگی اور اس نے شوہر و پھیا وال وری کرنے کے واسطے دوسہام ہوئے ہیں ۳ کا عول ہوکر ۱۵ سے مسلکی تھے ہوئی پھر میا میں ہوئے وہ تھائی کے ۱۸ اور باتی پیچا کو ایک ہوئے والی سے میام جھوڑ کر مرگی اور اس نے شوہر و پھیا والی میں میام جھوڑ کر مرگی اور اس نے بین جز وموافق یعنی جن وموافق یعنی جائی کے ۱۸ اور باتی پیچا کو ایک سیم ملاکم زا سہام کی تقسیم ۱۲ پر مستقیم نہیں ہے لیکن دونوں میں موافقت بالنصف ہے پس جز وموافق یعنی جن وموافق یو میانی کی میان کی میان کی جن جن وموافق کے میان کی جن میں جن وموافق کے میان کے میں جن وہ جس کی جن وہ جس کی جن وموافق کی جن کی جن وموافق کے میں جن وہ جس کی جن وہ وہ جن کی جن میں جن وہ جس کی جن وہ جن کی جن میں جن وہ جن کی جن میں کی میں کی جن کی جن کی جن کی کی کی کر کی کے داسکے کی جن کی کی جن کی جن کی کر کی کر کی کر کی کر کی کی کر کی کر کر کی کر کر کر

پس فریضہ میّت اوّل ۱۵ کو جز وموافق فریضہ میّت دوم ۲ میں ضرب کیا تو ۹۰ ہوئے اور اس میں سے حصہ ماں لیعنی میّت کا اس طرح معلوم کیا کہاس کے حصد سابقہ اکو اُس کے فریضہ جزوموافق جید میں ضرب کیا تو ۱۲ ہوئے جواس کے وارثوں کے درمیان باستقامت تقتیم ہوئے پھر حقیقی بہن مری ہے اور اُس نے شوہر و دختر و مادری بہن و پدری بہن چھوڑی ہے پس اس کا فریضہ ہے ہوا کہ شو ہر کو چوتھائی کا ایک سہم ملا اور دختر کونصف کے ۲ سہام اور پدری بہن اور مادری کمبین کو یا تی ایک سہم ملا پس جارے تقسیم ہوئی پھر اس میت کا حصه ہر دوتر که بالا ہے دیکھنا جا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ تر کہ اولی ہے اس کا حصہ اس تھا اس کو ایس ضرب دیا لیعنی جزوموافق میت ٹانی میں تو ۳ سم وے اور تر کہ ٹانیہ ہے اس کا حصر ہم تھا اس کوہم نے جزوموافق از حصہ مادر از تر کہ اولی میں ضرب دیا اور وہ ایک ہے تو ہم ہوئے پس مجموعہ ہر دوحصہ ترکتین ( ۴۰ ) ہوا پس اس کے دارتوں کے درمیان میرسب باستفامت تقییم ہوسکتا ہے اور اگرمیت نے دو پسر و مادر ویدر چھوڑ ہے پھرایک پسرایک دختر حچھوڑ کراور جس کومیت اقال نے حچھوڑ ا ہے اس کو چھوڑ کرمرااور وہ بھائی و داداو دادی ہے تو ہم کہتے ہیں کدمیت اوّل کا فریضہ چھ ہے ہوا جس میں سے کہ جردو مادر و پدرکوم چھٹے حصداور باقی ۴ سہام جردو برادر کے درمیان برابر ہیں پھرایک بھائی دوسہام چھوڑ مرااور دختر و جدہ وجد و بھائی چھوڑ اتو فریضہ جے سے ہوا کہ دختر کونصف کے ۱۳ اور دادی کو جھٹے کا ایک اور باقی دوسہام داوا و بھائی کے درمیان بمقاسمہ نصف نصف بتا بر تول حضرت زید بن ثابت رضی القد تعالی عنہ کے ہوئے کیکن اسہام کی تقسیم اپر تقسیم نبیں ہے گران دونوں میں تو افق بالصف ہے ہیں نصف لیعنی تین پر اقتصار کر کے اس کوفر معند کول میں منرب دیا تو ۲ مفزوب سے ۱۸ ہوئے اس سے مسئلہ کی تھیج ہوگی اس میں سے میت دوم کے حصد کی پہچان مدے کدأس کے حصد ترکه اوّل لیعنی موجز وموافق فریضه دوم لیعن مصرب دیا تو ۲ ہوئے اور دختر کے حصہ کی پس بیاس کا حصہ ہے اور ایک سہم وادی کا اور باتی دوسہام داواو بھائی کے درمیان بمقاسمہ نصف کا ایک ایک مہم ہوا۔ ایک شخص مرگیا اور اس نے ایک جورواور دو دختر جواسی جورو ے ہیں و مادرو پدرچھوڑ ہے پھرا یک دختر اپنا شو ہراوران لوگول کو جن کومتت اوّل نے چھوڑ اے چھوڑ کرمرگئی اوروہ ایک اس کا دادا ہے اور ایک دادی ہے' ایک اس کی مال ہے اور اس کی سطی بہن ہے اپس فریضہ میتت اوّل کی اصل ۲۴ سے اور تعتیم ۱۷ سے ہوگی اور وہ ا نخرموجوده من اليابي لكعاب فلينال ١١ (١) اعماني وعلاتي واخي في ١٢منه مسند نہ ہیں ہے پھر یک دخر ۸سہام چھوڑ مری ہے اور اس کا فریضہ اصل ۲ سے تقییم ہوگا کہ شوہر کونصف کے ۱۳ اور ماں کوہہائی کے دواور داوا کو چھوٹ کا کید اور بہت کو صف کے ۱۳ میلیں (۱۱) کے پس کول ہو کر 9 سے تقلیم ہوگا پھر جو دادا و بہن کو طلہ ہو وہ دونوں میں تین ہمائی تقلیم ہوگا ہی ہوگا ہی ہو جو ادا و بہن کو فریضہ اولی کوفریضہ نانی سے تقلیم ہوگا ہی وہ کا اور کا میں اور نہیں ہوگا ہی دستور ہے جو ہم نے محرب کیا تو کا ہو ہے اسے مسئلہ کی تھے ہوگی اور ہرایک کا حصہ نکا لئے کا وہی دستور ہے جو ہم نے محرب کیا اور جو رہ چھوڑ کی اور اور تین متفر تی بہنیں چھوڑ ہی اور ہو وہ نوز اس کی مال بھی مرگی اور ایک کا حصہ نکا لئے گئی ہم گی اور ہورہ چھوڑ کی اور ان اور چرو چھوڑ کی اور ان او گول کو انہیں دار قول کو بھوڑ اجا ور ہورہ چھوڑ اجا ور ہورہ چھوڑ اجا ور ہورہ چھوڑ اور ان او گول کو چھوڑ اور ان او گول کو جھوڑ اجا ور ہورہ چھوڑ اجا ور ہورہ چھوڑ اور ان اور گورہ چھوڑ اور ان او گول کو چھوڑ اجا کی بہن مرگی اور اس نے شوہر ووہ فتر اور ان او گول کو چھوڑ اجا ور ہورہ چھوڑ اجا ور ہورہ چھوڑ اور ان اور گورہ چھوڑ اور ان اور گورہ چھوڑ اجا کہ ہورہ کی بہن مرگی اور اس نے شوہر ووہ فتر اور ان اور گورہ چھوڑ اور ان اور گورہ چھوڑ اجا ور ہورہ چھوڑ اجا کہ ہور کی بہن مرگی اور تین دخر و مادرہ پر دچھوڑ اور ان ان اور گورہ چھوڑ ایک کے بعد کھوڑ ہورہ کو چھائی ہے کہ ان میں کہ ہورہ کی میں کی دورہ کی ہیں ان دونوں کو دو تہائی اور شوہر کو چوتھائی کے ۱۳ کے کہ اس کے کو کم میت کا اور کی بین میں کی کو کہ میت اور کی بہن اس میک کی میک میت اور کی بین اس میک کی میک ہورہ کی کی کو کہ میت اورہ کی سے کی میک ہورہ کی کی کو کہ میت اورہ کی ہورہ کی کی کی کی کو کہ میت اور کی بین اس میت کے حسد دسیا میک کی کی کو کہ میت اور کی کی کو کہ میت اور کی بین میک کی کو کہ کی کی کو کہ کی کی کو کہ کی کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کو کی کو کہ کو کہ کی کی کو کہ کی کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی ک

پس ۱ پر اقتصار کیا گیا اور اس کو ۱۱ شی ضرب دیا گیا تو ۲۷ ہوئے اور چونکہ میت دوم کے ۲ سہام تھے اس کو جزوموافق ۲ میں ضرب دیا تو ۲۱ ہوئے جس شی سے شو ہر کے ۳ ہوئے اور شو ہر نہ کور کو اقل فریفنہ میں سے کہ طے تھے پھر اصل مسئلہ ۲ شی ضرب دیا گیا ہے۔ اس واسطے کو ۲ میں ضرب دیا تو ۲۳ ہوئے اور اب ۳ طے بین پس جملہ ہر دوتر کہ سے اس کو ۲۵ سہام طے پھر پیخف جومیت اقل کا بیک جھی ہو میت اقل کا بیک جھی ہیں اور ایک کا باب ہے ۲۵ سہام چھوڑ کر اور ایک جور و اور دو بیٹیاں چھوڑ کر مراہ اور بید و بیٹیاں وہی ہیں جومیت اقل کی ایک جھی بین اور ایک کا باب ہو کہ بین اور ایک میں اس کے سہام باستقامت تقسیم نہیں ہوسکتے ہیں گر ۱۲ اور ۲۵ میں تو افق باللث ہے بس فرت ہم میت کے ترکہ میں اقتصار و فرید میں سے ایک تبائی لینی آٹی میں پر اقتصار کیا گیا اور ۲۱ کو ۸ میں ضرب دیا تو ۲۷ میں مسئلہ تو گور ہیں (۳۹۳۱۲) پہنچ گی اور اس صفح مسئلہ ہوگی ہم موط میں ہے۔

نېر هو (ئ باب چ

تقتیم تر کات کے بیان میں

ا گرز کہ میت درم و دینار ہوں اور چاہا کہ اس کو وارثوں کے سہام پرتقیم کریں تو تھی ہے ہر وارث کے سہام نے کر ان کو ترکہ میں ضرب دیں بھرے صل ضرب (۳) کو مسئلہ پرتقیم کریں اور اگر تعدادتر کہ اور تعدادات میں تو افق ہوتو وارث کے تعداد سہام کو

را) ، ۱۰ ن باز من امند (۲) ان میں نے خواج پیری وارث نہ ہوگی امند (۳) تعداد سیام مسئلہ میں شدہ امند

وفتی تر کہ میں ضرب دے اور حاصل کو وفق تصحیح پرتقسیم کرے ہیں ہر دوصورت میں دارے کا حصہ تر کہ نکل آئے گا اور یہی عمل (۱) ہر فریق کے حصہ دریافت کرنے میں کیا جائے گا اور جاہے وارث یا فریق کا حصہ تعدادتر کہ میں سے بطریق نبعت دریافت کرے اور جاہے بطریق قسمت دریافت کرے جیسے کہ پہلے ہم نے دونوں قاعدے بیان کردیے ہیں اور اگرمنظور ہوا کہ بیمعلوم کریں کیمل میں خطاتو نہیں ہوئی ہے تو اس کے امتحان کر لینے کا پیطریقہ ہے کہ متفرق حصہ ہائے تر کہ کوجو ہرایک کے واسطے نکا ہے جمع کرے پس اگر مجموعہ ای قدر آجائے جس قدرکل ہے تو عمل سی ہے ورنداس میں خطا ہوئی کیس جا ہے کہ مررعمل کرے تا کدانشاء القد تعالی سی جوجائے اس کی مثال میہ ہے کہ میت نے شو ہرو پیری بہن اور مادری بہن چھوڑی پس اصل مسئد ۲ ہے ہوا اور تول کے ہے ہوا اور تر کہ میں بی س دینار ہیں۔ پسشو ہر کا حصہ ۳ سہام کو**۵۰ ہیں ضرب و بے تو (۱۵۰) ہوئے اوراس ک**ومئلہ کی تعداد لیعنی ۷ پرتقسیم کرے **تو ا**کیس دیناراور تین ساتواں حصہ دینار برآ مدہوا اور اسی قدر پدری بہن کا بھی حصہ ہے اور وہ اسی طور سے نکل بھی سکتا ہے اور مادری بہن کا ایک سہم ہے! س کو بچاس میں ضرب دے کر سمات ہے تقسیم کیا تو سات دیناروسا تو ان حصد دینار کلااور جب ان سب کوجمع کیا تو بورے بچاس دینار ہو گئے کیل عمل سیحے ہوا ہے اور بطریق نسبت کے رہے ہے کہ شوہر کے سہام کوکل سہام کی طرف نسبت کیا تو معلوم ہوا کہ تین ساتو ال حصہ ہے بعنی سات حصول میں سے تین ہیں اس کور کہ کے بی س دینار میں سے تین ساتواں حصہ جائے ہے جس کے اکیس دینارو تمن ساتواں حصد دینار ہوااور بھی طریقہ باقی میں کرنا جاہے ہےاور طریق قسمت یہ ہے کہ تر کہ کوسات پر تقسیم کر دیا تو سات دیناروساتواں حصہ ہوااوراییا ہی ہاتی کے ساتھ کرنا جا ہے مثال دیگر شو ہرو مادرو پدر دو دختر ہیں پس اصل مسئلہ ۱۴ ہے اور عول ۱۵ ہے ہوااور تر کہ میں چورای دینار ہیں ہیں (۱۵،اور۸۴) میں تو افق بالنگ ہے ہیں دختر وں کےسہام ۸کووفق تر کہ یعنی ۲۸ میں ضرب دیا تو ۲۲۲ ہوئے اس کووافق عدد تھنچے لیعنی اس کی تہائی لیعنی ۵ پڑتقسیم کیا تو (۴۴ ) دینارو جاریا نچواں حصہ دینار حاصل ہوا پھر ہروو مادرو پدر کی چہارسہام کو بھی ۲۸ میں ضرب و ہے کریا نجے (۲) رتقتیم کیا تو ۲۲ دینارو دویا نچویں حصد دینار ہوئے پھر شو ہر کے تین سہام کو بھی ۲۸ (<sup>m)</sup> میں ضرب دے کریا نچ پر تقسیم کیا تو ۱۷ دینار دیار دیار دیاں حصید ینار حاصل ہوئے اور مجموعہ سب کا ۸۴ دینار ہوا ہیں مسئلہ سمجھے ہوا ہے اور طریق قسمت ریے ہے کہ وفق تر کہ یعنی ۴۸ کووفق مسئلہ یعنی ۵ پرتقسیم کیا تو ۵ دینار و تین یا نجوال حصد دینارا بک سہم حاصل ہوا پس اگراس کوشو ہر کے سہام میں ضرب دیا جائے تو ۱۷ سیجے و جاریا نچوال حصہ حاصل ہوگا اور اگر سہام مادر ویدر میں ضرب دیا تو ۱۲ سیجے دو یا نچویں جھے حاصل ہوئے اور جب سہام دختر ان میں ضرب دیا تو چوالیس سیح جاریا نچویں جھے حاصل ہوئے اور سب کا مجموعہ ۸۴ ہوا پُں تقسیم سیجے ہوئی اور طریق نسبت رہے کہ شوہر کے ۳ سہام کل ۱۵ سہام کا یا نچواں حصہ ہے بس اس کوتر کہ کا یا نچواں حصہ یعنی ۲ اسیجے جاریا نجویں حصد ینار جاصل ہوئے وہردو مادرو پدرکوہ ایس سے سہام چھٹا حصد دسواں حصدہ پس ان کو ۸ میں سے چھٹا اور د مواں حصہ دیا گیا تو ۲۲ سیجے دو یانچویں جھے دینار کے اور ہر دو دختر کو ۱۵ ہے ۸ کے بین کہ یانچواں اور تبائی ہے پس دونوں کوتر کہ میں ہے پانچواں و تہائی وینا جا ہے ہیں ۴۴ تیجے جاریانجواں حصہ ہوااور مجموعہ کے ۸۴ ہوئے ایس مسئلہ کامحمل تیجے ہوااورا گرسہام مسئلہ کوئی عدد اصم ہولیعنی اس کی تعقیم آخر تک بغیر سر کے سیح نہ ہوتی ہو اس جوطر یقد ہم نے ضرب کا ذکر کیا ہے اس کے موافق عمل کرنا جا ہے بھر جب اس قدر باقی رہ جائے جومقوم علیہ پرتقبیم نہیں ہوسکتا ہے تو اس کو بیس میں ضرب دے کراس کی قیراط بنائے کیونکہ۔۲۰ قیراط کا ایک دینار ہوتا ہے اس کوتقسیم کرے پھر جب قیراط میں ہے بھی کچھ بچاتو تنین میں ضرب دیے کر اس کی حیات بنائے اور تقتیم کرے پھر جب کچے بچاتو اُس کو چار میں ضرب دے کر چاول بنائے بھراٹر بچے تو اس کو چاولوں کی طرف نسبت کر کے کسراککھ دے اور اس کی مثال میہ ہے کہ میت نے شوہر و جدو جدہ و دختر حجبوڑی اصل مسکد ۱۲ سے اور عول ۱۳ سے ہوا اور تر کہ میں ۳۱

<sup>(</sup>۱) یعنی درمه دوینار کا حصهٔ ۱۶ امنه (۲) حاصل ضرب ۱۱۱ ۱۳ امنه (۳) حاصل ضرب ۸ ۱۳ امنه

اگر قرض خواہوں یا وارثوں میں ہے کی ہے ترکہ کی کی چیز پر صلح کرلی تو اس کوتر کہ میں سے طرح دے دے کو یا وہ دراصل نہتی بھر باتی کو باتی وارثوں کے سہام پر تقلیم کر ہے اس کی مثال ہے ہے کہ منیت نے شوہر و ماں و چچا چھوڑ اپس شوہر نے اپنے حصہ ترکہ ہے اس مقدار پر جواس کی منیت کا مہر ہے وارثوں ہے کہ کی تو اس کو طرح و رے دے گیا وہ نہتھا بھر باقی کو باقیوں کے سہام پر تقلیم کر دے کہ ماں کو اس کا حصہ عمومے دے اور باقی مال منیت کے پچپا کا ہوا ہے اختمیار شرح مختار میں ہے۔

يمو و قو (ؤباب

فرائض متشابہ کے بیان میں

جن کوامتخانا وروریا فت کرتے ہیں۔ سوال ایک شخص مر گیا اور حقیقی بھائی اوراپی جوروکا بھائی چھوڑ اپس اس کی جوروکا بھائی تمام مال کا وارث ہوااس کا حقیقی بھائی نہ ہواتو اس کی کیا صورت ہوگی جواب دیا گیا ہے کہ ایک شخص نے اپنے ہاپ کی جورو (۱) کی مال سے ذکاح کیا اور اس کا باپ بھی (۲) اس کے بعد مر گیا اور اس کا باپ بھی (۲) اس کے بعد مر گیا اور اس کا باپ بھی فرا اور اس کی جوروکا بھائی ہور کی بھائی ہیں ہو ۔ پس اس کی جوروکا بھائی ہوروکا بھائی کی ماس کی ہوڑ ااور اپنے علاقی بھائی کا بیٹا چھوڑ اور اپنے علاقی بھائی کا بیٹا چھوڑ اجواس کا ماموں بھی ہور اس کی میراث اس کی میراث اس کی میراث اور اپنے سکے ماس کی میراث اور اپنے سکے جوڑ اور اپنے کی کوروکا کیا اور اپنے سکے بھائی کا بیٹا چھوڑ اور اپنے سکے بھائی کا بیٹا چھوڑ اور اپنے سکے بھائی مراز در اپنے کا بیٹا اور اپنے سکے میائی کا بیٹا چھوڑ اور اپنے سکے بھائی میراث اس کی بھائی کی جوڑ اور اپنے سکے بھائی میراث اس کی میراث اس کی جوڑ اور اپنے سکے بھائی میں کی میراث اس کی جوڑ اور اپنے سکے بھائی میراث اس کی جوڑ اور اپنے سکے بھائی میراث اس کی جوڑ اور اپنے سکھیں کو میراٹ اس کی جوڑ اور اپنے سکھیں کو میراٹ اس کی میراث اس کی میراٹ اس کی جوڑ اور اس کی میراٹ اس کی میراٹ اس کی میراٹ اس کی میراٹ اس کی جوڑ اور اس کی میراٹ کی

ا تاران النائد اليدتيراط كي معيد بوئي يقتيم نيس بوئة بين توجار بين ضرب و حكراا جاول ملائة وو يحى تقتيم نيس بوئة بين المندع والمن النائد الله المنافرة المنا

(r) بیمیت بھی باپ ہے اامند

بھائی کا بیٹا چھوڑا اپس بھا کا بیٹا وارث ہوا بھائی کا بیٹا وارث نہ ہوا تو اس کی کیا صورت ہے جواب دو بھائی سے اور دونوں بیس ہے ایک کا بیٹا تھا چر دونوں نے ایک با تدی تر یدی چراس ہے ایک لڑکا ہوا لیس دونوں نے ساتھ بی اس کا دعویٰ کیا کہ یہ بیرا ہے تو وہ دونوں کا بیٹا تھا وہ بیٹا بھی مرااوراس نے کوئی وارث نہ چھوڑا بیٹا ہوگا بجر دونوں بھائی مرکئے بھر دونوں کی قوت کے بعد دونوں بیس ہے جس کا بیٹا تھا وہ بیٹا بھی مرااوراس نے کوئی وارث نہ چھوڑا اس بھائی کا بیٹا بھی ہوڑا اس کی میراث اس کے ساتھ بھائی کا بیٹا ہی میراث اس کے میلے بھائی کا بیٹا ہی ہوڑا اور ملائی بھائی کا بیٹا ہے اور اس کے سکے بھائی کا بیٹا ہوا جو جائے گے۔ موال ایک شخص مرگیا اور اس نے سکے بھائی کا بیٹا ہوا بھر دونوں نے ایک با نہ ہوا تو اس کی میراث اس کی میراث اس کے سکے بھائی کا بیٹا ہوا تو اس کی میراث اس کے سکے بھائی کا بیٹا ہوا تھر دونوں نے ایک با نہ ہوا تو اس کی میراث اس کے بھائی کا بیٹا ہوا تھر سے باندی کا میٹا ہوا تھر سے باندی آزاد کی گئی پھر اس باندی کا دونوں نے ایک باندی کو باندی کے دونوں بھائی مرکئے پھر وہ لڑکا ہم اجس کے بھر وہ لڑکا ہی ہوائی اور اس نے ساتھ بھی کہ وہ دونوں کا بیٹا ہوا پھر سے باندی آزاد کی گئی پھر اس باندی کی نہ کو باندی نے دونوں بھی نہ کی آب باندی کی نہ کو باندی نے دونوں بھی کہ ہوالوراس نے ایک بھائی حقیقی چھوڑا جواس کے بچیا کا بیٹا بھی ہوااورا کی ایٹا بھی کی از جانب پدر کو باندی نے کور اور اس کے بچیا کا بیٹا بھی ہوااورا کی ایٹا بھی کی اور اس کے بچیا کا بیٹا بھی ہوااورا کی ایٹا بھی کی اور اس کے بچیا کا بیٹا بھی ہوا اور اس کے بچیا کی بھر کی ہواں دونوں کی ہواں کور ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہور ہور کی ہور اور اس کی بھر اور اس کے بچیا کی ہور کی کی ہور کی ہور کی

سوال ایک مخص مر گیا اور اس نے تین دختر حجوزیں ان میں ہے ایک کوسب مال کی تہائی طی اور دوسری کوسب مال کی دو تہائی ملی اور تیسری کو پچھے نہ ملاتو اس کی کیاصورت ہے جواب ایک مخص کسی کا غلام تھا اور اس کی تین بیٹیاں تھیں پس ایک نے اپنے باپ کوخریدااور دوسری نے اپنے ہاپ کوتل کیا پس قاتلہ محروم ہوئی اور جن دونوں نے نہیں قتل کیاان کدونہائی تر کہ ملا کہ ہرایک کے واسطے ا بک تہائی ہوا پھر باقی ایک تہائی مال اس کو بھکم ولا ء ملاجس نے خرید کیا تھا۔ سوال ایک مرد ہے اور اس کی ماں ہے دونوں تر کہ کے وارث ہوئے اور دونوں کو ہراہر مال نصفا نصف ملاتو اس کی کیاصورت ہے۔ جواب زید کی ایک دختر ہے اس کی دختر ہے اس کے بھائی کے بسر نے نکاح کیااوراس ہےا یک بیٹا پیدا ہوا پھر بھائی کا بیٹا مر گیا پھراس کے بعد زید مرااوراس نے اپنی دختر اور بھیجی کا بیٹا جھوڑ ا اور بید دختر اس طفل کی ماں ہے لیس نصف مال دختر کو ملا اور باقی مال اس طفل کو جو بھیجی کا بیٹا ہے ملا پس نصف مال اس طفل کا ہوا اور نصف مال اس کی ماں کا ہو۔ سوال ایک مر داور اس کی ماں واس کی خالہ کی مال تر کہ کی باہم تین تہائی وارث ہو کیں تو اس کی کیا ^ ورت ہے جواب زید کی دو بیٹیاں ہیں کہ ایک دختر ہے اُس کے بھائی کے پسمسیٰ عمرونے نکاح کیا جس سے ایک لڑ کا بیدا ہوا پھرعمر ومر گیا پھر اس کے بعد زیدم ااور اس نے دو دختر اور ایک بیٹیج کا بیٹا مچھوڑ ایس ہر دو دختر کود و تہائی مال یعنی نہائی تہائی ہرایک کوملا اور اس بھیجے کے پسر کو باتی مال ایک تنہائی ملا پس طفل کو ایک تنہائی اور اس کی مال کوتنہائی اور اس کی خالہ کوتنہائی ملا ۔سوال تنین بھائی ایک ماں و با پ ہے ہیں کہ ایک کوسب مال کی دو تہائی ملی اور ہاتی دونوں میں ہے ہرایک کو چھٹا چھٹا حصہ ملاتو اس کی کیا صورت ہے۔ جواب ایک عورت ے کہاں کے تین بھائی بچازاد ہیں جن میں سے ایک نے اس سے نکاح کیا مجروہ مری تو اصل مسئلہ ۲ سے ہوا جس میں سے ۱۱س کے شو ہر کونصف کے ملے اور باتی ۳ سہام ان تینوں میں برابر تقسیم ہوئے کہ ہرا یک کوایک ایک سہام ملا۔ سوال ایک شخص مرا اور میار جورو چیوڑیں جس میں ہےا یک جوروکو چوتھائی مال وآٹھویں حصہ کا نصف ملا اور دوسری کونصف مال اور آٹھویں حصہ کا نصف ملا اور تنیسری و چوتھی کو مال کا نصف آٹھواں ہصہ ملاتو اس کی کیاصور ت ہے جواب ایک مرد نے اپنی ماں کی مادری بہن کی بیٹی اور اپنی مال کی پدری

<sup>(</sup>۱) من زاده و را

سوال ایک ورت ہے اس سے چار بھائیوں نے ایک نے بعد موت دوسرے کے نکاح کیا اور پورا مال ۱۸ وینار تھے کہ اقول ہے ۱۸ اور دوسرے کے اکاح کیا اور پورا مال ۱۸ وینار تھے کہ اقول کے ۱۸ اور دوسرے کے ۱۷ اور بیر اور دیگورت ہے اس سے چار بھائی وارث فرصرے کے ۱۷ اور بیر بھائی وارث بھورت نہ کورہ اور بیری تینوں بھائی وارث چھوڑ سے بیر گورہ نے اس بیل سے ۱۶ دینار لیے پھر دوسرے بھائی کے باس ۱۸ دینار ہو چھوڑ سے بیر گورت نہ کورہ نے اس بیل سے ۱۶ دینار لیے بھر دوسرے بھائی کے باس ۱۸ دینار ہو کے اور باتی دورہ نیار ہوکے اور باتی دو بھائی نے بیس اس کے باس اس کے باس بھر دورہ نیار ہوکے اور باتی دو بھائی نے تین تین وینار لئے بس تیسرے بھائی نکاح کرنے والے کے باس ۱۸ دینار ہوگئی ہم جب وہ بھی میں سو اس کے باس ۱۸ دینار ہوگئی ہم جب وہ بھائی کے واسطر ہم کیا تو عورت نے اس کے باس اس کے باس بھر بھوڑ بھائی ہو کے اور باتی ۱۷ دینار چو تھے بھائی کے واسطر ہم کیا تو عورت نے اس کے باس اس کے بوس بھر بھوڑ بھائی ہو کے اور باتی ۱۷ دینار چو تھے بھائی کے واسطر ہم کی سرب اس کے باس اس کے باس اس کے بوس بھر بھر بھر بھر ہو کے اور باتی ۱۷ دینار ہوگئی ہورت کے باس ۱۹ دینار ہو کے اور باتی اس دورہ کیا ہورہ کورت کے باس ۱۹ دینار ہوگئی ہورہ سے باس کے باس ۱۹ دینار ہو کے اور باتی اس دورہ کیا ہورہ کیا ہورہ کورت کے باس ۱۹ دورہ کیا کہ بورہ سے کا اور اس نے کہا کہ بورہ سے کا اور اس نے کہا کہ بورہ سے کا اور اس میائی بھر بورہ سے کا اور اس کی بھروہ سے کا اور اس کی بھرا نے بھائی بھرٹی خورہ سے کا اور اگر وہ مرگئی ہوگی تو ار بی بھری کو طے گا۔ سوال ایک مورت آئی اور اس نے کہا کہ بیرا نہ کہ بھرا تھے بھرانی بھری تو اورٹ نہ ہوگی تو اس بھری تو ار سے ہوں بھرانے کہا کہ بیرا نہ کہ کورت تاتی کیا تو اورٹ نے بھرانی کی ہوگی تو ار سے ہوں کورٹ تاتی کورت تاتی کورت تاتی کورٹ تاتی کہا کہ بیرا نہ کہ کورٹ شرک بھرانے کہا کہ بیرانے کے دورہ کی تو اس کی کورٹ تاتی کیا تو کہ کورٹ تاتی کیا تھرانے کہا کہ بیرانے کہا کہ بیرانے کہ کورٹ تاتی کی تو اورٹ کی کورٹ تاتی کیا کہ بیرانے کہا کہ بیرانے کے کہا کہ بیرانے کے کہ کورٹ تاتی کیا کہ بیرانے کہ کورٹ تاتی کہ کورٹ تاتی کورٹ تاتی کہ کورٹ تاتی کہا کہ بیرانے کے کہ کورٹ کے کہ کورٹ تاتی کورٹ کیا کہ کورٹ کیا کہ کورٹ تاتی

صورت ہے جواب ایک عورت مرکنی اور اس نے شوہر و ماں و دواخیا فی بہنس چھوڑیں پس اس کے باپ کی جوروآئی یعنی سوتیلی مال آئی اور کہا کدا گر جھے سے لڑکا ہوا تو اس میت کا بدری بھائی ہوگا پس پچھوارٹ نہ ہوگا اورا گرلڑ کی ہوئی تو میت کی پدری بہن ہوگا پس اس کے ساتھ نصف کی وارث ہوگی اور فریضہ کا عول ۹ تک ہوگا۔ سوال ایک عورت آئی اور اُس نے میر اٹ تقسیم کرنے والوں ہے کہا کہتم لوگ میراث تقسیم کرنے میں جلدی نہ کرو کہ میں پہیٹ سے ہوں اگرلڑ کا ہوا تو وارث ہوگا اورا گرلڑ کی ہوئی تو وارث نہ ہوگی تو اس

کی کیا صورت ہے۔

جواب ایک مردمر گیا اوراس نے حقیقی دو بہنیں چھوڑیں پس اس کے باپ کی جوروآئی لیعنی سوتیلی ماں آئی اور کہا کہتم لوگ میراث تقسیم کرنے میں جندی نہ کرو کہ میں حمل ہے ہوں اس اگراڑ کا ہواتو میت کا پدری بھائی ہوگا ہی حقیقی دونوں بہنوں کو دونہائی ملے گا اور باقی اُس کے پیدری بھائی کو ملے گا اور اگرلز کی ہوئی تو میت کی پیدری بہن ہوگی پس اس کی دونوں حقیقی بہنوں کو دو تہائی ملے گا اور جو با تی رہاوہ عصبہ <sup>(۱)</sup> کو ملے گا اور پدری بہن کو پچھے نہ ملے گا اور اگر عورت نہ کورہ نے آ کر کہا کہتم لوگ میراث تقسیم کرنے ہیں جدی نہ کرو کیونکہ ممل سے ہوں اگراڑ کا یا لڑکی ہوئی تو کچھے نہ ملے گا اور اگر لڑکا ولڑ کی ہوئی تو حضرت زید رضی الندعنہ تعالیٰ کے تول کے موافق دونوں وارث ہوں گی تو اس کی کیاصورت ہے لیں جواب رہے کہ ایک مردمر گیا اور اس نے ماں وحقیقی بہن و دادا حچھوڑ ایس اس کے باب کی جورولیعنی سوتیلی ماں آئی اور اس نے کہا کہ تقلیم میراث میں جلدی نہ کرو کہ میں حمل ہے ہوں پس اگر لڑ کا ہوا تو میت کا پدری بھائی ہوگا لیس مال کو چھٹا حصہ ملے گا اور جو باتی رہاو ہ بھائی و بہن و دا دا کے درمیان مر دکوعورت ہے دو چند کے حساب ہے تقسیم ہوگا بھر جو پھھ بدری بھائی کو ملے گاوہ سب میت کی حقیقی بہن کووے دے دے گا اور خود خالی رہ جائے گا اور اگرلڑ کی ہوئی تو میت کی بدری بہن ہوگی تو مال کو چھٹ حصداور باتی ان سب میں جارحصول پر تقسیم ہوگا پھر پدری بہن کے یاس جو پچھ ملا ہے وہ سب میت کی مادری بہن کور دکر دے گی اورخود ہاتھ خالی رہ جائے گی اورا گرلڑ کا ولڑ کی دونوں ہوئے تو میت کے پیرری بھائی و بہن ہوئے کیس ماں کو چھٹا حصہ اور بھائی کو ہاتی کی تہائی اور حقیق بہن کونصف ملے گا اور جو ہاتی رہاوہ پدری بھائی وبہن کے درمیان مر دکوعورت ہے دو چند کے حساب ہے تقسیم ہوگا اور اگر عورت نے آ کر کہا کہتم لوگ تقسیم میں جلدی نہ کرو کیونکہ میں حمل ہے ہوں پس اگر لڑ کا پیدا ہوا تو میں اور لڑ کا دونوں وارث ہوں گے اور اگر لڑکی پیدا ہوئی تو میں اور لڑکی کوئی وارث نہ ہوگی لیس جواب میہ ہے کہ زید نے اپنے پسر کے سمی عمرو کا نکاح اپنے دوسرے بسر کی دختر مساق ہندہ ہے کر دیا پھرعمر وسر گیااور اس کی جورومساق ہندہ جوزید کی دختر پسر ہے مل ہے ہے پھرزید مر گیااور اس نے دو دختر اورعصبہ چھوڑ ہے ہیں مسما قاہند ہ ندکور آئی اور کہا کہ تقسیم میراث میں جلدی نہ کرو کہ میں حمل ہے ہوں ہیں اگرلڑ کی پیدا ہو گی تو میّت کی ہر دودختر کودونتہائی ملے گا اور ہاقی عصبہ کو ملے گا اور اس کے پسر کی دختر کو پچھنہ ملے گا اور نہ اس لڑکی کو ملے گا اور لڑ کا پیدا ہوا تو ہر دو دختر کو دو تہائی ملے گا اور باتی اس کے پسر کی دختر مساق ہندہ کو نہ کورہ اور ہندہ کے پسر کے درمیان مر د کوعورت ہے دو چند کے حساب ہے تقشیم ہوگا۔سوال اگر کسی مخض ہے سوال کیا گیا کہ ایک مخف مرگیا اور اس نے اپنی بھوپھی کے پسر کا ماموں اور اپنے ماموں کے پسر کی بھوچھی جھوڑی تو حصہ کیونکر نقشیم ہوگا تو اس ہے دریا فٹ کرنا جا ہے کہ آیا اس میت کی بھوچھی کی بیٹی کا مامول دوسر ابھی ہے اور ماموں کے بیٹے کی پھوپیھی کوئی دوسری بھی ہے یانہیں ہے ہیں اگر اس نے کہا کہ دوسرااییا ماموں اور پھوپیھی نہیں ہے تو جواب دیٹا جا ہے کہ مال میراث ان دونوں میں تین تہائی تقسیم ہوگا کیونکہ اُس کی پھوپیھی کے جٹے کا ماموں اس میت کا باپ ہےاور ماموں کے بینے کی چھو پھی اس کے مال کے بھائی کی بہن ہے اور جب کہ سوائے ایک کے دوسری تبیس ہے تو اس میت کی مال ہے ای واسطے بیہوا کہ باپ کو دو تہائی او رمال کو ایک تہائی مال ملا۔ سوال اگر ایک عورت نے میراث تعلیم کرنے والوں سے کہا کہ تم لوگ

میراث تقسیم کرنے میں جندی نہ کرو کہ میں حمل ہے ہوں ہیں اگرلڑ کا ہوگا تو و ووارث ہوگا اورا گرلڑ کی ہوگی تو وارث نہ ہوگی اورا گرلڑ کا اورلژ کی دونوں ہوئے تو لڑ کی وارث نہ ہو کی فقط لڑ کا وارث ہو گا تو اس کا جواب بیہ ہے کہ سوائے باپ و پسر کے ہرعصبہ کی زوجہ ہو سکتی ہے اور اگر اُس نے کہا کہ اگرلڑ کا اورلڑ کی دونو ں ہوئے تو دونو ں وارث ہوں گے اور اگرلڑ کی ہوئی تو وارث نہ بیو گی تو اس کا جواب میہ ہے کہ باب <sup>(۱)</sup> کی جورو ہے در حالیکہ وارثوں میں حقیقی دو بہنیں ہول یا پسر کی جورو ہے در حالیکہ **وارثوں میں دو دختر صلب**یہ <sup>کے</sup> ہوں اور اگر عورت نے آ کر کہا کدا گرلز کا پیدا ہوا تو وارث نہ ہوگا اورا گرلز کی ہوئی تو وارث ہوگی تو پیرپسر کی زوجہ ہے در حالیکہ وارثان موجود ہ میں شو ہرو مادر و پدر و دختر میت ظاہر ہوں ۔ یا باپ کی زوجہ ہے درحالیکہ وار ثان موجود ہیں شوہر و مادر و مادری دو بہن ظاہر ہوں اور اگر عورت ندکورہ نے کہا کہا گرلڑ کا یالڑ کی ہوئی تو کوئی وارث نہ ہوگا اورا گر دونوں وارث ہوں گےتو جواب بیے کہ بیرمیت کے باپ کی جورو ہے درحالیکہ باب اس می میلے مرگیا ہے اور طاہروارتوں میں ماں وجدو حقیقی بہن موجود ہیں کیونکہ الیبی حالت میں اگرلڑ کا یالڑ کی جنی تو و و میت کا بیرری بھائی یا بہن ہے لیں حصہ مادر نکا لئے کے بعد جو کچھ باقی رہے گاو ہ دا داو تھیقی بہن اور اس مولود کے در میان تقسیم ہوگا پھر حقیقی بہن اس مولود ہے جواس کو ملا ہے لے لی گئی بس خالی رہ جائے گا اور اگرلڑ کا ولڑ کی دونوں جنی تو مال کا حصہ نکا لئے کے بعد باتی کی تہائی داوا لے لے گا پھر باتی میں سے حقیق بہن بقدرنصف کے لے لیس کی پھر جو پھر ماوہ اس لڑ کا ولڑ کی کے درمیان مردکو عورت ہے دو چند کے حساب سے تقسیم ہوگا اور اگرعورت مذکورہ نے کہا کہا گرلڑ کا ببیرا ہوا تو جھے آٹھواں حصہ ملے گا اور ہاتی اس کو ملے گا اورا گراڑ کی ہوئی تو مال تر کدمیرے واس کے درمیان آ دھا ہوگا اورا گرمردہ پیدا ہوا تو مجھ کو بورامال ملے گا تو جواب یہ ہے کہ الیم عورت ہے جس نے ایک غلام کوآ زاد کر کے اس سے نکاح کیا ہے پھروہ غلام فقظ اس عورت کو حاملہ (۲) چھوڑ کرمر گیا ہے۔ سوال ا بیک عورت اوراس کے شوہر دونوں نے میت کے مال ہے تین چوتھائی پایا اور دوسری عورت واس کے شوہر نے ایک چوتھائی پایا تو اس کی کیاصورت ہے۔ جواب میت کی مادری بہن ہےاورایک پیرری بہن ہےاورمیت کے دو چیا **زاد بھائی ہیں مگر دونوں می**ں ہےا یک بھائی میت کا مادری بھائی ہے اوراس مادری بھائی نے اس کی بیدری بہن سے نکاح کیا ہے اور دوسر ابھائی اس کی مادری بہن کا شوہر ہے لیس پدری بهن کونصف ملا اور مادری بھائی و بهن کوتن ئی مال ملا اور باقی مال ہر دو پچاز او بھائیوں میں برابرنقسیم ہوا۔

پس پدری بہن کو ۱۴ میں ہے ۲ ملے اور اس کے شوہر مادری بھائی کوفر بینے کے ۱۲ اور عصوبت کا ایک ملا پس مجموعہ ۹ ہوا ہے تین چوتھائی مال ہےاور باقی ایک چوتھائی دوسری بہن اوراس کے شوہر کوملا ہے فاقہم ۔سوال ایک جوروو خاوند نے تہائی مال بایا اور دوسری جورو و غاوند دونوں نے دو تہائی مال یا یا تو صورت بتلا و جواب میّت کے مادر و پدر ہیں اور میّت کے پسر کے پسر کی دختر میّت کے پسر کے پیر کے تکا ح میں ہے۔

قال المترجم

یس مادرو پدرکوا یک تنہائی بینی چھٹا چھٹا حصہ ملے گا اور باقی دوسر ہدونوں جوروغاوندکو ملے گا فاقہم ۔سوال ایک مردواس کی ووز وجہ نے مال میت تنین تہائی پایاتو صورت ہلاؤ جواب میت کے پسر کی دو دختر میت کے برادرزادہ پامیت کے پسر و میر کے پسر کے پسر کے نکاح میں ہے سوال دو بھائی از جانب ما دروپدر ہیں ان دونوں میں ہے ایک مخص نے میت کا تنمن چوتھائی مال یا بیا اور دوسر ہے نے چوتھائی بایا تو صورت بتلاؤ۔ جواب اس کی صورت رہے کہ میت کے دو ہرا درزادہ جیں کہ دونوں میں ہے ایک چیاڑاو بھائی میت ل صلبید لینی فاص میت کے ایشت ہے ہوں اا (۱) یعنی سوتیلی، ساا (۴) صورت تخریخ بہت واضح ہا

ک دختر کا خاوند ہے۔ قال المتر جم ﷺ

میت کی دفتر کا نصف اور ہرا یک ہرا درزادہ کا چوتھائی ہواقال کو فید نظر فاند لد پرٹ عدہ احد هما فقط ثلغة ادباء المال تامل فید سوال ایک سے و تررست آدی ایک میائے ہواقال کو فید نظر فاند لد پرٹ عدہ احد هما فقط ثلغة ادباء المال تامل فید سوال ایک سے و تررست آدی ایک مین کے باس کیا اور کہا کہ میر سے دائوں ہوائی اور تیرے دونوں بھائی اور تیرے دارو پرو جواب دیا کہ شرس ہوا ہوائی ہوائی میں ہوائی ہوائی میں ہوائی میں ہوائی ہوائی میں کہ اور و پیا جی اور ایکا کہ میں ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی میں ہوائی ہوائی ہوائی میں ہوائی ہ

 بسرر هو (٥ باب

# مسائل ملقبہ کے بیان میں

جن مسائل کے نام رکھے گئے ہیں 🌣

گاور مسئلہ اختلافی میں ہمارا فہ ہب مسئلہ ترقاء یا در دو جد وخواہر چھوڑے اور اس مسئلہ کو ترقاء اس واسطے کہتے ہیں کہ اقوال صحاب رضی النہ تہم نے اس کو گویا خرق کر دیا ہے چنا نی حضرت ابد بکر رضی النہ عنہ نے فرمایا کہ ماں کو گویا خرق کر دیا ہے چنا نی حضرت نے بن خابت رضی النہ عنہ نے فرمایا کہ ماں کو تہائی سطے گی اور باتی دو تہائی داداو بہن کے درمیان تمن حصہ ہو گرتقیم ہوگی اور حضرت نے بن خابت رضی النہ عنہما ہے دو حضرت نے بن خابت رضی النہ عنہ کہ ماں کو تہائی اور بہن کو نصف اور باتی داوا کو سلے گا اور حضرت این عباس رضی النہ عنہما ہے دو روایت میں بہن کو نصف اور باتی دادو ماں کے درمیان آ دھا آ دھا تھی ہوگا اور دوسری روایت میں بہن کو نصف اور باتی دادو ماں کے درمیان آ دھا تھی ہوگا اور دوسری روایت میں بہن کو نصف اور علی کہ اور باتی دادو ماں کے درمیان آ دھا تھی کہتے ہیں اسواسطے کہ حضرت عثان رضی النہ عنہ کا ایک قول اس منظر دہوا جس نے ابھا کی کو خرق کر دیا یعنی قو ٹر دیا کہ انہوں نے فر مایا کہ ماں کو تہائی اور باتی داداو بہن کے عنہ کا ایک قول اس منظر دہوا جس نے ابھا کہ کو خرق کر دیا یعنی قو ٹر دیا کہ انہوں نے فر مایا کہ ماں کو تہائی اور باتی داداو بہن کے درمیان نصف نصور منی اللہ عنہ کہتے ہیں اور تھی ہو گھا تو رہوا جس نے ابھا کہ کہ تی خرق کے دیا ہو تھا تو انہوں نے فر مایا کہ اس میں بائی صاحات تھو کہ صاب دی مسئلہ پوچھا تو انہوں نے فر مایا کہ اس میں پائی صاب ما تھ تھی دو بہنوں کو تہائی اور مادری دو بہنوں کو تہائی سافیا میں ادامی ہو کہا تھا ہو بھی کے بیں اصل مسئلہ ہیں کی کہتے ہیں کہ دو میہنوں کو تہائی اور مادری دو بہنوں کو تہائی سافیام کے زمانہ میں وہ جو اس مسئلہ ہا کہ ان میں مسئم ہوگیا تھا۔

ستيدنا ابو بكرصديق وابن عباس بني أنتن سيحصدكي بابت مروى روايات

مسئلہ تمزیہ میں مسئلہ تعزیہ کہ جماع کے بیٹن جدمتحافیات اورایک جداور تین بہنیں متفرقہ چھوڑ ہی تو حضرت ابو بکرواہی عہاس رضی التہ عنہمانے فرمایا کہ جدات کو چھٹا حصہ اور باتی بال جدکو لیے گا پس اصل مسئلہ لا سے اور تھے 18 ہوگی اور حضرت علی کرم اللہ و جہہ نے فرمایا کہ حقیقی بہن کو چھٹا حصہ لیے گا اور دو تہائی پوری کرنے کے واسطے علاقی بہن لینی پدری بہن کو چھٹا حصہ لیے گا اور بھرات کو چھٹا حصہ لیے گا اور بھی تول حصہ اور جدکو چھٹا حصہ لیے گا اور بھی تول حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہور حضرت ابن عباس رضی القد عنہ نے فرمایا ایک شاف دروایت یہ تھی ہے کہ جدہ جو مال کی مال ہے اس کو چھٹا حصہ لیے گا اور باتی سب جدکو لیے گا اور زیدرضی القد عنہ نے فرمایا کہ جدات کو چھٹا حصہ اور باقی مال دا داو چھتی بہن اور پدری بہن کے درمیان چارحصول پرتقشیم ہوگا پھر پدری بہن نے جو پچھ بایا ، ہو جھٹی بہن میت کو واپس دے گی ایس اصل مسئلہ لا ہے ہوگا اور اس کی تھے 18 ہے ہوگی اور اختصار کرنے ہو کہ سام اور حقیقی بہن اصل مسئلہ لا ہے ہوگا اور اس کی تھے 18 ہے ہوگی اور اختصار کرنے ہو سام اور دواواکو پندرہ سہام گر جس میں ہے جدات کو لا سہام اور حقیقی بہن کواس کے حصہ اور اس کی پدری بہن کے حصہ کے سب ۱۵ سہام اور دواوکو پندرہ سہام گر جس میں ہی جو اہات کہ دورہم کو جو ہم نے ذکر کے گھٹین گے اور اس کو تحد کے سب ۱۵ سیام اور حقیقی بہن کو تو تھر بیات ہو ہو ہم نے ذکر کے گھٹین سے جو اہات دیے۔

امام اعظم ابوصنيفه مبتائلة كاعظمت شان أيك معاماة كاحل كه

مسکد دینار بیصورت بیہ ہے کہ میت نے زوجہ و جدہ و دو دختر اور تقیقی بارہ بھائی و ایک بہن چھوری اور تر کہ میں چھسو وینار چھوڑ ہے پس جدہ کو چھٹے حصہ کے سودیناراور ہر دو دختر کو دو تہائی کے جیار سودیناراور زوجہ کوآٹھویں جصے کے 24 یناراور باقی رہے ۲۵ دینارتو ہرایک بھائی کورورو دینار اور بہن کوایک دینار ملے گا اور اس دیناروں کی وجہ سے اس کو دینار ہیہ کہتے ہیں اور اس کو داؤ دیہ بھی کہتے ہیں اس واسطے کہ شنخ داؤ د طائی ہے بید سئلہ کیو چھا گیا تھا پس اُنہوں نے ای طور سے تقسیم کیا تو میت کی بہن حضرت امام ابو حنیفهٌ کے پیس آئی اور کہا کدمیر ابھائی مرگیااور اُس نے چیرسودینارچھوڑے پس مجھےاس میں سے سوائے ایک دینار کے پچھے نہ دیا گیا تو امام محمد رحمة القدعليد في بي حيما كدر كدس في تقسيم كيا بي؟ أس في كها كدة ب ك شا كرد شيخ داؤ وطائي في توامام رحمة القدعليد في مايا کہ و وابیانہیں ہے جو ناحی ظلم کرے۔ تھے ہے یو چھتا ہوں کہ بھلاتیرے بھائی نے جد وچھوڑی ہے؟ اُس نے کہا کہ ہاں پھر فر مایا کہ بھلا دو دختر جیموڑی ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں چرفر مایا کہ بھلا زوجہ چیموڑی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں چرفر مایا کہ بھلاتیرے ساتھ بارہ بھائی چھوڑے ہیں؟ اُس نے کہا کہ ہاں۔ بیس امام رحمة القدعایہ نے فرمایا کہ پس الیک حالت میں تیراحق ایک ہی ویٹار ہےاور اس مسئلہ کے حل کرنے ہے فضیلت امام اعظم الوصنیف رحمة القد علیہ کی ظاہر ہے کیونکہ بیمسئلہ معاماۃ (۱) ہے ہے کدا گرا یک مخص نے کہا کہ ا یک میت نے جے سودینار چھوڑ ہےاور مردوعورت ملاکرستر ہوارث چھوڑے جن میں ہےا یک وارث کو فقط ایک دینار ملاہے فاقہم مسک امتحانیصورت بیرے کہ زوجات اور ۵ جدات اور ۷ دختر اور ۹ پدری بہنیں پس اصل مسئلہ ۲۲ سے ہواجس میں سے زوجات کوآ ٹھیوں کے ۳ سہام مے اور جدات کو چھٹے حصہ کے ہم سہام ملے اور دختر وں کودونتہائی کے ۱۶ ملے اور بہنوں کو یا تی ایک سہم ملا اور اس صورت میں ہر فریق کی تعداد سہام وتعداد وارثان میں تو افتی نہیں ہے اور فریق وارثوں کی تعداد میں بھی یا ہم تو افتی نہیں ہے پس بیضر ورت چیش آئی کے فریق دارثوں میں ایک کی تعداد کو دوسرے می ضرب دیا جائے ایس جار کویا نچے میں ضرب دیا تو ۲۰ ہوئے پھراس کو سات میں ضرب دیا تو ۴۰ ابوئے بھراس کو ۹ میں ضرب دیا تو (۱۲۹۰) ہوئے بھراس کواصل مسئلہ لیعنی ۲۴ میں ضرب دیا تو (۳۰۲۴۰) ہوئے اس سے تھیج مئد ہوگی اور اس ہے امتحان کرنے کی صورت یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ ایک فخص مر کمیا اور اس نے چند اصاف و ارثان جھوڑ ہے کہ ہر سنف کی تعداد دس ہے کم ہے مگر تھے مسئد بدون اس کے نہیں ہو عتی ہے کہ ملغ تھے تمیں ہزار سے بڑھ جائے تو تعداد و اصناف وارثان بتلاؤ۔مسکند مامونیہ صورت بیرے کدمیّت نے مادرو پدرودو دختر حچوڑیں پھر ہردو دختر ہے ایک دختر مری اوروہ وارث چھوڑے جومیّت اوّل نے چھوڑے ہیں اور اس کو مامونیاس واسطے کہتے ہیں کہ مامون رشید نے جا ہا کہ کسی کوبصر و کا قاضی مقرر کرے پس اس کے سامنے بیلیٰ بن اسم پیش کئے گئے تو اس نے ان کو تقیر جانا اور اُن سے بیم مسئلہ دریا فت کیا۔

پس یکی بن اکٹم نے کہا کہ اے سلطان جھ کو میہ تلا و تبجئے کہ میت اقل مروتھا یا عورت تھی پس مامون رشید کو معلوم ہوگیا کہ میت اقل کے مرد ہوئے اور عورت ہوئے کہ میت اقل کے مرد ہوئے اور عورت ہوئے کہ میت اقل کے مرد ہوئے اور عورت ہوئے کہ اختا، ف سے اس صورت میں جواب محتف ہوتا ہے کیونکہ اگر میت اقل ند کر ہوگا تو مسئد ۲ ہے ہوگا جس میں ہے ہر دو دخر کو دو تہائی اور ہرایک مادر و پدر کو چھٹ چھٹا حصہ ملے گا پھر جب ایک دخر مری تو اُس نے ایک بہن چھوڑی اور جد تھے لینی دادا رگا لینی ہائی اور ہرایک مادر و پدر کو چھٹ چھٹا حصہ ملے گا پھر جب ایک دخر مری تو اُس نے ایک بہن چھوڑی اور باتی دادا کو ملے گا اور باتی ماد دی کو ملے گا اور باتی دادی کو ملے گا اور باتی دادی کو ملے گا اور باتی موافق ہوگی جو پہلے جائے گی میہ بنا پر قول حصر ت ابو بکر رضی القد عنہ کے در میان تین تہائی تقسیم ہوں گے اور تھے منا خدا نہیں تو اعد کے موافق ہوگی جو پہلے پہلے دکور ہوئے میں اور اگر میت اقل عورت ہوگی تو جب کہ دخر مری ہے لینی میت ٹانی تو اُس نے ایک بہن چھوڑی اور جدہ صیحہ نے کور جو کے جیں اور اگر میت اقل مورت ہوگی تو جب کہ دخر مری ہے لینی میت ٹانی تو اُس نے ایک بہن چھوڑی اور جدہ صیحہ نے کور جو کے جیں اور اگر میت اقل مورت ہوگی تو جب کہ دخر مری ہے لینی میت ٹانی تو اُس نے ایک بہن چھوڑی اور جدہ صیحہ

یعنی ماں کی ماں جپھوڑی اور جد فاسد لیعنی ماں کا باپ تو اسکی نانی کو چھٹا حصہ ملے گا اور بہن کونصف ملے گا اور باقی بھی انہیں پررو کر دیا جائے گا اور بالہ جماع جد فاسد ساقط ہوگا کذافی الاختیارشرح المختار و ہذا آخر ماارونامن اتمام ترجمة المجلد العاشرمن الفتاوی الہندیة بحد الند تعالی وحسن تو فیقہ فی غابیة الاستعجال مع مالی من تفرق الحال وتشتت البل ضحوق الا ربعاء سبعة وعشرین خدت من رہیج الاق ل ۱۳۰۴ میں البحریطی صاحب الف الف صلوق و تحیة وعلی آلدواصحابه الجمعین والحمد لقدرب العالمین ۔

### خاتمة الطبع

الحمد مند والمنه كه جس نعمت باقیه صالحه كی مدت سے تمنائقی أس نے اپ سایة دولت سے دینداروں كوسر فراز كیا لیمنی كتاب منظاب فتاوئ بهند به كا أردوتر جمه جوفقاوئ عالمگیر به كے نام سے شہور ومعروف ہمتر جمه عالم يلمعی فاضل لوذ تی جناب مولا نامولوی سيدامير علی طاب ثر اور بهنچ تام و تنقیح مالا كلام با جتمام كيسريداس سيٹھ سپر نننڈ نث مطبح خشی نولكشورلكھنؤ ميں بما و تتمبر ۱۹۳۲ء قالب طبع سيدامير علی طاب ثر اور بيدون فاظر بن باتمكين ہوا۔ اميد كهمؤ منين مونين اس كو جرگرانما بيكونفذ دل سے خريد كريں گے۔

### طبع جديد

الدمز وجل کی بے پایہ رحمت اور فضل کے سب بت تا ۱۱ فروری ۴۰۰۵ء بمطابق المحرم کوادارو'' مکتبہ رحمانیا' المحمد للد سبحانہ و تعانی فاق کی جلیل عدیم المحمد منائل واحکا مزمشر ع فقاء و و قائع انام مدار دومعتلدین اسلام ٔ حاوی احکام دینیه 'شرعیه ما نتو و از فصوص محکمه و منائل مناوی و محمول احتام دینیه 'شرعیه ما نتو و از فصوص محکمه و سنمن سنید احسن اخذاوی و رفقه حنفیہ لینی فقد کی مشہور و معروف کتاب ' فقاوی ہندیہ' المعروف با' فقاوی عالمتیم بیا' کوتسویب 'عنوانات و حواثی (اضافی) کے ساتھ شائع کرنے کی سعادت حاصل کررہ ہے۔

# فرہنگ فتاوی ہندیہ

#### بسم التدالرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسَلام على خير خلقه سيدنا محمد وآله صحبه و على جميع عباد الله الصالحين اجمعين اما بعد جب يقاوي بفضل وتويق اللي سي ندقى يوراتر جمد بواتو جن الفائد كاتر جمد النهائد كاتر جمد الفائد كاتر جمد الفائد كاتر جمد الفائد كاتر جمد عنام يرغير مناسب ياغير ممكن يا مير حزويك ناكواريا موجم تها أن كويطور فر بنك (نغت) كآخر كاب مي الحق كيات كه وقت ندمو السال الله مقالى المصد و العصمة عن الخطاء الزلة هو حسبى و نعم المولى ونعم المصير والعصمة عن الخطاء الذلة هو حسبى و نعم المولى ونعم المصير والعصمة عن الخطاء الذلة هو حسبى و نعم المولى ونعم المصير والعصمة عن الخطاء الذلة هو حسبى و نعم المولى ونعم المصير والعصمة عن الخطاء الذلة هو حسبى و نعم المولى ونعم المصير والعصمة عن الخطاء الذلة هو حسبى و نعم المولى ونعم المصير والعصمة عن الخطاء الذلة هو حسبى و نعم المولى ونعم المصير والعصمة عن الخطاء الذلة هو حسبى و نعم المولى ونعم المحسود والمعلى ونعم المحسود والعصمة عن الخطاء الذلة هو حسبى و نعم المولى ونعم المحسود والمحسود والعصمة عن الخطاء الذلة هو حسبى و نعم المولى ونعم المحسود والعصمة والمحسود والمحسود والمحسود والعصمة والمحسود و

ا چارہ الفت میں منفظوں کا بیچیا اور شرع میں خان منافع کی بیچ بالفصد جائز نہیں ہے بندا شرعا حق تھم میں بیچ من فع ہے اور حق عقد میں نہیں ہے لیکن سما بالے پر ایک بخت اشکال فدکور ہے وہاں ہے معلومہ کرنا بی ہے ہے اور حق عقد میں نہیں ہے لیکن سما بالے پر ایک بخت اشکال فدکور ہے وہاں ہے معلومہ کرنا بی ہے ہے ہے موجودہ شخص جواجارہ دے کی چیز کو ۔ اس کو اجر بمدالف بھی کہتے ہیں بین اور فقہا اُس کو مواجر بھی کہتے ہیں بین اور فقہا اُس کو مواجر بھی سے بین بین اور فقہا اُس کو مواجر بھی بیتے ہیں اور دور امت جر بھی سے بین اور یہ بھی سے بین کو کر ومز دور امت جر بھی اور جم اجازہ و کی بین کو کر ومز دور امت جر بھی ہوا جا جا جا بھی بین ہوا جا ہے اجر ما شی واجر قابلہ موردی ہے لیکھیں ہے اجر ما شی وہ جیز جواج رہ لی بی جس کو مشر جم اجازہ کی بین کو کھیں ہے اجر ما شی واجر قابلہ موردی ۔

اصطبل وہ جگہ جوچو پابیہ کے سے مہیا گی گئی ہو۔ تھان اور دیار مغرب میں بیا حاصہ کے اندر ہوتا تھا۔اونٹو ل کے اصطبل کومبارک اور بکریوں کے مقام کوم ابض کہتے ہیں۔

اقط پنیروجغرات\_

ائماء انماء الله ببوجی جوبغیرنشہ وصدمہ کے ہواور اہل لغت مطلق ہے ہوتی کہتے ہیں اس میں عقل مغلوب ہوجاتی ہے بخلاف بخلاف جنون کے کہ س میں عقل سعب ہوتی ہے اور مغمی علیہ جس پر ہے ہوتی طاری ہوا س کا مقابل مفیق ہے۔ ہے جیسے مجنون کا مقابل عاقل۔

انزال کیسراؤل اُتارنا اور کنایہ ہے مردیوعورت کے بلذت جماع منی نکل جانے ہے وفی جامع الرموز مردہ عورت یا پیارندہ کے وطی ہے بالا انزال وضو نہیں تو ثنا جکہ آلیہ تناسل دھونا واجب ہے کم فی صوم انظم یہ میں کہنا ہوں کہ متون میں عنسل واجب نہ ہونا البتہ مذکورہ ہے اور یا نفتح جمع نزل جو مسافر مہمان کے ہے وعوت وین اورائگوروغیرہ کے جوخوشہ اتریں۔

ان الفرين المناه المعالم المعالم المناه المناع المناه المن

| لفات فتأوى هدريه | SEC Crr DESC                  | جلد 🛈 | فتاوي عالمگيري |
|------------------|-------------------------------|-------|----------------|
|                  | لفتي 2 و درا كود حما كود الله | C     |                |

باب افعال عامله کروینا۔ بالسح جمع حبل جمعنی مل وہمعنی رشی۔ أحيال ةِ رسَانا \_ جِيرَة تَخْضَرت مِعلَى اللّه عابيه وسلّم نا فر ما نول كوعذاب دوزخ مِيمنذ ريتھ \_ الثرار بدی کرنا ، برائی کرنا ، و قالوا۔ دوز خ ہے کم سز ا کا کام اور مترجم جلد ا قال اکثر اس کا ترجمہ جمعتی لغوی لکھ دیتا 8- -1 ا بیک جگہ ہے دوسری جگہ ہو جانا۔اس ہے موت کو کہتے ہیں اور نماز میں ایک رکن ہے دوسرے رکن پر انتقال انقال فیبت نی نے قبل کیا کہ امام ابوحنیفہ کے نز دیک فرض ہے اور رکوع وسجدہ سے سراُ تھا نا امام محمدٌ کے نز دیک فرض ے گرمتون مشورہ میں اس کا ذکر نہیں ہے اقول شایدا قامۃ الصلوۃ سے نکالا ہو ورنہ فرض کا طلاق خلاف اصطلاح ہےاور ثماییرو جوپ مراد ہو۔ فقہ میں باندی کا رحم حمل ہے یاک دریافت کرنا بذریعہ کیف کے اوریہاں تین حیض کا نصف نہیں جکہ ایک استبرا ، بی حیض ہے براءۃ ٹابت ہوجا آل ہے۔ و وعوض مالی جوکسی زخمی کرنے یا عضو ملف کرنے والے پرزخمی کے لیے واجب ہو۔ ارش و ندى كوجس كى مكيت هيقة يا علم الله بيت بواى طرح اين تصرف مين لانا أس كوحمل رہے چرا كر بجه بوايا استياره ا بیبا بنیت ً سرا که خلقت بوری ظاہر ہوگئی تقیا ندی ام الولد ہوگئی کہ اُس کی ہیجے وغیرہ ہمارے نز دیک جا نزمبیں ہے اور بعد الموت وہ خود آ زاد ہوجائے گی۔ سی چیز کو ملکا وخفیف جا ننا ہے اس کے ساتھ برتاؤا یہا کرنا جس سے بیٹا بت ہو۔ الشخفاف مصما کرنا خواہ باتوں ہے یا کسی فعل ہے اور اول اصل ہے۔ استبزاء جس قدرتکم شرع ہےاُ س ہے زیادہ خرج کرٹا اور بیاحوال واشخاص کی راہ ہے مختف ہے چنانچے دوآ نہ کے امراف مز دورکوتنزیب کا انگر کھااسراف ہے۔ تجارت اختیار کرنا ، تاجر سوداً گرومتاع فروش۔ اتجار کروٹ ہے بیٹ جانا اور بھی مطلقالیٹ کرآ رام پینے کو کہتے ہیں۔اصل بالآء ہے۔ اضطى ع لنگی بتهبنداور جب یا نجامه دو خنه قطع خاص بوتو سراو مل کهتے ہیں۔ 1171 اندھااوراً سرایک آئے ہوتو اغور ہےاورواضح ہو کہ بھی ایسے خص کوبھی آئی کہتے ہیں کہ جس کے خالی بینائی نہ اتمی اتمی ہوجیے موتیا بندیش ہوتا ہے۔ نَتْ بَعِيمِ لِينَا بِالْمِي رَضَا مندي ته و نيبرون كَحْق مِينِ اليهابِ كَدُّ ويامشتري نِي مُحْمِر بالنَّع كه باتحد في وَالْي ا قاله اوراس كافا كده باب الإقالية بين طاهر بهوگاب د کا ندار کے کام کی چیزیں جیسے بیالود ہوا لے کے برتن اور آلات کاری گرے اوز ار ہتھیار جیسے بڑھئی کی آری ادوات

| رى جدن کارکار ۱۳۳۸ کارکار سام                                                                                 | فتاوي عالمگي    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| جوامع سرموز میں بھا ہے کہ نجاست کھا نے والے اوراسود کا اکو ورصراح میں زاغ بیر مکھااور میں نے ہر س             | القع المقع      |
| اقسام زاغ کوؤ ہائے وبعض مقامات مقدمہ تاں لکھودیا ہے۔                                                          |                 |
| غت میں جمعنی تعلی و بازر کھٹا۔ قابہ اتن اثیر ارش تامیں چند چیزوں کاواجب کرنااور چند چیزوں ستارہ               | e1,71           |
| جیسے کہ ہدا ہیا ہے ہاب التمتع میں ہے۔                                                                         |                 |
| تچھنے دیو نا، حج مت، تچھنے دینا۔                                                                              | وحتيام          |
| ا ہے کا مے مثل کا م کی جو پچھا جرت ہوتی ہو۔مہرامثل ایس عورت کے مثل عورت کا جس قدرمہر ہوتا ہو۔                 | اجر المثل       |
| ائیں قسم کی عمارت ہے کہ چیش طاق کی طرح خمیدہ بناتے ہیں۔                                                       | ار ق            |
| و ہ اُجرت جوعقد کے وقت موجر ومتا جر میں کھیری ہو۔                                                             | اجرشمي          |
| بجینگا۔جوالیک کودود کی آم ہوجش کوحول کی بیم رمی ہو۔                                                           | احو ن           |
| فر ما نیر داری کرنائقهم ما نتابه                                                                              | اغي و           |
| مر دوعورت میں گلے نگانے و بوسہ لینے وغیر ہ کی بے لکفی سے ضاہر ہو کہ جورومرد ہیں۔                              | النبساط الازوان |
| اینے او پر یادوسرے پرکسی غیر کے حق کا اقرار کرنا۔                                                             | اقرار           |
| متعدد چیزوں میں ہے بعض کو نکالنا اور نا ممانہ طور پر اُس کی تعریف اصول میں ہے۔ قسم وطلاق وغیرہ کے             | المنتشناع       |
| ساتھانش ءالقد تعالی کہن۔                                                                                      |                 |
| جولوگ دین میں خو ہ صول میں ہو یا فروع میں ہو ہدون دلی <i>ں شرعی کے کوئی</i> ہات ننی ہیدا کریں کے "اعتقا       | بل بدعت         |
| کے بدعتی کواہل ہوا کہتے ہیں۔مبتدع جمع مبتدعین۔<br>معاد م                                                      |                 |
| وه که جس پر دراصل حق ۱ زم خیا اُس کی کفالت ہے گفیل پرآیا۔                                                     | سيل             |
| سب ہے بین کھر پوروصول پر نا۔                                                                                  | عنيف .          |
| خانه کعبہ تک چنچنے میں روک حائل ہونا خواہ مرض ہو یا دشمن وغیر ہ۔<br>                                          | <u> حصيار</u>   |
| جمع عین جو ہمقا بلہ دین ہواور بھی معانی کے مقابلہ میں یو لئتے ہیں۔                                            | عيان            |
| تعف کر و بینا ۔                                                                                               | الموافب         |
| 1000 - VI 1000 - VI                                                                                           |                 |
| بنون وجیم معرب بنّب جس کولفت میں اجوائن خراسا کی لکھا۔ بھٹگ مکر و وقتحر کی ہے۔<br>                            | <u> </u>        |
| فرش ، کچھو نا۔                                                                                                | یب ط            |
| رومی سر داروحا کم صوبه وشهر به جمع بطارقه به                                                                  | بطریق           |
| عمد واقسام خرما میں ہے ایک قشم ہے۔ بالکسر جامع الرموز میں لایا کے ترکی گھوڑ ایا نچر گدھااور منتخب و نیہ و میر | <i>يرو</i> گ    |
| تنسيل طويل ہے ور کنٹر استعمال تب فقه ميں عربي گھوڑ ہے کے مقابل ہے ليتنی دوغال گھوڑ ا                          |                 |

| لفات فعاوى مدييه | فتاوی عالمگیری جلد 🛈 کی کی 🕜 💮 💮 |
|------------------|----------------------------------|
|                  | بر الضم وراءمهمله گيهول -        |

بالفتح وزا منقوط سوتی کپڑے۔ بزاز ۔ان کا بیچنے والا اور ہمارے استعمال میں سوئی واوٹی ورکیتی سب کا بیچنے والابزاز ب جوچو بابيدوغيره جانوروں كاملان كرتا ہاور بزع اس كانشتر وينے كو كہتے ہيں۔ جيسے آ دمى مين فصد ہے۔ 7 **4** 5 بفتختین ناف نکل آناوراُس کی جزیجاری پڑ جانا۔ ہا تفتح و کا ف فاری شراب کہ جوو جوار و میاول وغیرہ سے بناتے ہیں۔ ببني بدكاره و فاسق و تا بكاره فاحشه اور باا بجه حرام زاده طا برمخفف بلابه بچه-£ 14 اً مدّ رجیموارے کا یانی لیکا کرتھوڑا سا 'ڈاٹ کے بعد باؤق شراب کہا تا ہے۔ بزق غور وُخر ما۔ کیری جو ہڑئی ہو چکی ہوا ور کیا ستہ البُسر عنقو وانتخل ہے۔ بمر جس جگہ رات گذاری جائے لیکن عرف میں اس مطلب کے لائق جار و بواری و حیت و ورواز و دار ہو۔ بيت لیتی جیسے بھارے بیہاں کوٹھری ہوتی ہے۔ جامع الرموز وغیرہ میں لکھا کہ ماوای آ دمی خواہ مٹی و پٹھر کا ہوخواہ بالول كايه آ ہا دی کا نام ہے کہ تمارت وم کا نات بھند کومحیط ہو۔ میں کہتا ہوں کہ قربیہ سے بڑا ہونا بھی معروف ہے۔ بائے بیارد بواری کا جس میں متفرق در خت ای طرح ہول کہ زراعت کرنا بھی ممکن ہو بخلاف کرم کے۔ بستان نبن معجمه فتهم پرند که مر دارخوار ہے کہا گیا کہ گئے یا گدھا ہےاوراوس وخزرج کی بخت لڑائی والا ون ایوم انبعاث بن ت السي کے بیج کہوہ بھی السي مشہور ہیں۔ بذرتان افت میں و و ماد و بچی<sup>جس</sup> پرتین سال گذرے بول گرشرع مین دو سال معتبر میں اور یمی **کی حقہ و جذمہ میں** يشت أبوال عبادت فاند، یہود جیسے کلیہ عبادت فانہ نصاری اور بھی مجاز اایک دوسرے کے لیے مستعمل ہے۔ بمعيد فقہا ، کے عرف میں "و ہوں کے لیے ہے "و یا گواہ کا ہونا دعویٰ کے لیے پر بان و بینہ میں۔ای واسطے ایک يبيندو بربات گواه کو بینه بیس کتبے الامجاز'۔ و چخص جواُ جرت پر لے کر ہو گوں کا مال فروخت کرے کذا فی و کالیۃ اند خیرہ۔ يين ثاة كاتر جمه ہے اكثر ثناة كالفظ بھيزى وغير وكوجھى شامل ہے جدى دودھ پيتا ہوا بزغالہ ہے۔ کبری は必要し、一つの

پیراوار کشر کھیتی وغیر وہیں مستعمل ہوااور ٹیر کا ترجمہ جہاں ہے کھاں لکھا گیا ہے اور حرف ہیں دیکھو۔ پنیدی مذرہ کا ترجمہ ہے جس کے معنی آدمی کا پیخانہ۔ فتاوی عالمگیری . جلد 🛈 کی کی کی از ۱۳۲۸ کی و ۱۳۲۸ کی دریه

چیچه بکر: ملازمت کاتر جمدے اور تحقیق اس کی باب مشکلات و متشابهات میں دیکھو۔

を発展されて 1000円の

تخييه خالى كروينا بتنهائى كروينا يـ

ناف تعور ی حقیر چیز ، ب مزه ، جس میں کھیمز ہ نہ ہو۔

نكان نكاح من ليهاورة وتا تكاح من ديناً

تمنا ثیل جمع تمثال ، آ دمیول کی مورتیل و بت بقوله تعالی مام**ن**د والتما ثیل التی انتم لها عا کفون اور بهی می ز ایجول پتی وغیر و سر میسید.

کی تصویر کو کہتے ہیں۔

تروت کی براء **مهمله رواج** وینا چلن چلانا

تنبر سکہ سے پہیے سونا و چاندی تنبر بین اور سکہ کے بعد عین ہیں اور بھی تانبے ویبیتل و یو ہے کو بھی سہتے ہیں سیکن سونے کے ساتھ اس کا زیادہ مخصوص استعمال ہے جامع الرموز۔

تبر بنا لَعُ و ہا ء کا تر جمہ تیر بت کہا گیا ہے۔

تلجيه فا بريس تيع وغيره كاعقد كرياحقيقت مين نبيس ـ

تدبیر شرع میں مملوک کا بعد موت آزاد قرار دینا بدون تفصیل کے جامورالرموز۔

تہایو شترک چیز میں باہمی رضا مندی ہے منفعت حاصل کر کے باری مقر رکر تا۔

تاب تاب توامعرب ال كاطبق اورجمعنى جمابهي مستعمل ہے۔

تا بخانه حمام اور باور چی خانه جس میں تنور ہو۔

تنور معروف جس میں رونی لگاتے ہیں۔

تمفی جی چوکوتوال کی طرف ہے اجناس پر مبرکر کے محصوں لیتا ہے اور نقر ہ طمغا جی کھری ہوندی۔

تك ازار بند كذا في الغياث ا

تقبہ میوہ کھا ٹا اور فقہ میں جس سے نذاو دوامقصو دنہ ہو بلکہ مزے میش کے لیے کھا تھیں۔

19 8 2 2 2

تمویه سنهراور دیب کرناوجمعنی کروفریب وتمنق بنتخب۔

تشذيب بذال منقوط درخت انگوروغير وكوپيرات سرة يه

تر بنتے ۔ آواز دو ہری کرتے ہاریک سے بلند کرتے آراءف کرنا اور مصیبت میں انا لقدوا نا ایدراجعون کہن۔

پھل جو پچھ درخت میں گئے بدون کے ساخت کے طلع وخل لوبلج وبسرورطب ڈنمنر وجماردہ موبس کے۔

# فتاوي عائمگيري..... جلد 🛈 کي کي کي کي کي دينه

گوشت جمع شور بامیں رونی ؤال کراں و ہتے ہیں اور بھی خفیف بکاتے بھی ہیں جیسے ہندوستان میں نکڑ ہے 42 يوتے بيں۔

چين معرب كرّ اف مثلاً يبول كي ذهيري جس كي ناب وتول يَحْدِمعلوم نتِهي اس كوسي قدر دام كو بيجا تو أس نے جزاف كيهوؤل كوبطور جزاف بيجا اوركام كوبغيرسو يي يمجهي سان كرليما \_ ہا تھتے ذیج کرنے کے اونٹ خواہ نہ ہو یا مادہ ہوجمع جز رتصملتین آتی ہے۔ 11% جوشيد ٥ جوش د با بهواب جس میں جوزیز کر بنرآ ہے بما تندلوازینہ جینہ ہندوستان میں اخروٹ کا حلوا سوہمن ۔ 2, 19. برف - جم جانا ، عن چشمه باآب ، جامد بسته 12. بدال بے نقطہ ناک ، کان ، ہاتھ ، ہونٹ کا ٹمامجد و ع جوالیا کیا ہوا ہو۔ جدع بذال نقطه دار، اونث كابجه كتاب الزكاة ، ويجهوا ورقصل مشكلات ومتشابهات، جذرع درخت كي يالوشه تيرخواه جذ ع تراشيده بويانه بويه دهنيال \_ بعض مسائل نوادر جواما متحمر سے ملاو واصول کے مروی ہیں بنام کیسا نیات وجوز جانیات وغیر ونسبتی ناموں جوز جاتيات ےمعروف بیں وہڈ االقدرمنفی ۔۔ جنایت کنندہ جنایت جرم آل یا جرح وزخم وغیرہ۔اکثر اطلاق ظلم وتعدی کے جرم پر ہے۔ عِالَى معرب گوال ،تصیلا ، گون \_ جوال بيك بتلوار كاميان ، بزا بياله . جفن جھول گر تھوڑے کے لیے مخصوص ہے اور دن کے لیے می زا۔ اکاف یا ان خر۔ چل وہ مز دوری جو بھا گئے غاام پکڑلائے والے کے لیے شرعاً مقرر ہے جو زامز دوری۔ جعل

"منا دیاای کامعرب ہو یال ، جناح العارمعروف۔ جنات

#### なるできること ごろ はんきょう

تَپنی ع بي اليه فاري ونبه..

> 7 جمدوا بدستيمية بي يريد

> > 07

· ならかかり しじ フ ならから

عورت آنزا دوخوا وانسنی پر آنزاد ہوگئی ہوا ور ہائدی ومملو کہ ولونڈی اس کے مقام ہے۔

حرمت رضائ جودود صاکی وجہ ہے حرمت ہو۔

حق دسات پرورش طفل صغير کاحق-

سند جوكام شرع عيد اب طني كا ثابت بو

عجام ت<u>چھے لگانے والا اور نائی کوحا، ق کہتے جی اور می زاایک دوسرے پر بھی</u> آتا ہے۔

حریم ترداً مروچشمه و کنوال ونهر کا برایک کی ضرورت سے شرع میں حدمقرر ہے۔

خطیرہ جو جانوروں کے رہنے کے لے جنگل میں لکڑیوں و کا نٹوں سے روندھ کر بناویتے ہیں اور بھی مجھیلیوں ب

ليے بناتے ہیں۔

فيد ناتى يوتے۔

مشو بھرتی جوقباوغیرہ کے تدمیں بھری جاتی ہے اور مشوخر مانا کارہ۔

صديد لومااورتيز دهاردار اتهميارو برچيز -

حن ی زین کری با کو ہان زین میں نکا ہوامعروف۔

حرز جای محفوظ جس طرح کدایتے ہائی رہنے کے لیے محفوظ ہو سکے مثلاً انگوٹھی کو انگلی مین ڈال لیم اور یہ معتبر نہیں ہے والیسی طرح ہو کہ وکی ڈاکہ ڈالنے والا اور زبر دئتی لینے والا اُس کونہ لیے مثلاً لوہے کے سندوق میں

متفل کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ جس طور پریہ چیز محفوظ روسکتی ہوضا کئے نہ چھوڑ ہے۔

حربی رئیتی کپڑا۔

حاصلات پيداوار جر چيز كومن لع

حقيبه بأروان-

حصن قلعه وگرهی وصلیو له درمیان می حاکل بونااستوار به

なのでしているのです

خمار اور صغی ۔

خلع کے سرون نکال دیناعورت کا اپنے شوہر سے کسی مال پرطلاق ہوئن سے بیٹ عندالحقیہ ۔

خلخال یازیب واس کے مانند۔

خز میلاریشم پامیل کا کپڑا۔

خشم انی معروف ہے۔

خان كاروال مرائد

は海海のブラブの海海が

وملد ت پازو بند\_

|                  | and and                            |
|------------------|------------------------------------|
| لغات فتاوي هنديه | فتاوي عالمگيري طد 🛈 ) ڪاچ ( ١٩٩٩ ) |
|                  | and The                            |
|                  | , <del></del>                      |

5000 وريبداورمر حد كاراست ورب جمع دعامه بستون به وعائم چنار، کچنا روشم جانوردیکھومقد مه۔ ولب سپید، جا ندی کے درم وو دهبياورم چبوتره، جہال متاع واسباب تلے او پر دکھا ہو۔معروف۔ وكال は風をうじても風を必 و وچیزیں جن کے بجائے اُن کی قیمت ہو عتی ہے اور مثل نہیں تھیک پڑتا۔ ذولت القيم جس سے بیٹ کا ٹا ٹاملا ہو بخلاف نکاحی رشتہ دار کے۔ و ي رحم なるのでして なるので عا در جوجا در کی طرح اور هی جائے۔ 197 عینی نے کہا کے وقعت اللہ ب خلطہ یعنی کیڑے کی گندگی۔ ارفعه گردن اورتمام جسم ہے تعبیر ہوتی ہے۔ ارقيد تلعی ایک شم کارا تگ ہاور درم وصاص بعنی مع کیا ہوا۔ رصاص و وعورت جس کورتق کامرض ہواور عیوب البیوع میں مذکور ہے۔ رنقاء یشته کنگروں و پیتمروں کا۔ المصح جو جہاد میں عورتوں وغیر دالی خدمت کرنے والوں کودیا جاتا ہے جن کیلئے کوئی حصہ شرع میں مقررتیں ہے۔ رضح جمع رستاق برگذ\_ رناتن آ کھ میں ایک فتم کی بھاری ہے اور بیوع کے عیوب میں مذکور ہے۔ ريحاليل بچەدان جس سےاولا د بوقى ہے پھر اولا دكى اولا و جہاں تك بوں رحم ميں نا تار كھتى ہيں۔ なのからごろ なのかから زرج ہرتال۔ باریک، واز ہے خوش الحانی کرنا۔ زمزم

ىسا بىدىچىلى وكساووز نگ كى پ مهوكت ا یک قشم کی دوامعروف ہے جو بت کے لیے دیتے ہیں۔ متمونيا

|                  | ava ava          |                                       |
|------------------|------------------|---------------------------------------|
| لفات فتاوي هنديه | 563 ( rr. )) ZGG | فتاوي عالمگيري علد 🕦 🔵                |
|                  |                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

سلكه : وراجس كوعورتين سلنگه كهتي بي -

سجل فیصلہ قاضی مہری و دیخطی جس کی نظیر ڈ گری ہے۔

سلعہ اسباب جوفروخت کے لیے ہو۔

سفتج رو بیایک شہر میں دیا کہ دوسرے شہر میں وصول کرے گاتا کہ داہ کے خطرے سے بیجے

تقی فقم گیہوں جو سی زمین سے بیدا ہواور بھی اُس کا مقابل ہے کہ فقط مینہ کے پانی سے بیدا ہو۔

ملازم ہونا ہروفت قرض دار کے ساتھ رہنا تا کہ اس کے کسب سے قر ضہوصول کرے۔

の変形でできる

شقة پارچيکرا۔

ساتھ لگادینا

شبكه جال، دام، خانه دار ـ

شرخ امین کی اینٹوں کا سنوار رکھنا۔

شقراق جانور ہے مقدمہ دیکھو۔

صفح درگذرنا۔

صعلوك مفلس نادار مختاج \_

صولجان معرب چوگان۔

صَلُوك جمع صك معرب جيك ومقدمه ديجهو\_

صحراء جنگل بےنبات۔

#### るのでしょうなのか

عقر وطی شبہہ وغیرہ میں کہ بلا نکاح صحیح ہو جو تاوان وینا پڑے۔

عزادار جس کے قریب کا نقال ہو گیااورلوگ اُس سے ماتم پرستی کریں۔

عذار جو هوڙے وغيره کے ساز ميں معروف ہے۔

عریش میان انگور کے باغ وغیرہ میں بناتے ہیں۔

عداني عداني

#### 多いとしている

غلق کلیدان ، در بند ، کطکا۔ ن

غطر يافيه

# فتاوی عالمگیری ..... جلد ال کی کی در ۱۳۳۱ کی در الفات فتاوی مدیده

خله حاصلات، پیداوار

#### る意識をしじても思想を

فاليز پاليز پخريز ووغير و کې معروف ہے۔

فور جلدی بلاتا خیر۔

#### な影響がじじろな影響を

تقمه آ فآبدومعروف.

قائد آگے ہے جانوروغیرہ کو لے چلنے والا ادر سائق پیچھے ہے ہائکنے والا۔

قصاص بدلاخواه سي عضو كابويا جان كا ..

#### なのでしているので

کراع تھوڑے۔

کاریز زمین کے اندر بی اندریانی کاراسته

كرم جارد يواري كاباغ انكور

كوه پانى لينے كامفتے۔

#### なのでしょう なののか

گویر سرگین وسرقین کا ترجمه۔

#### は感染をしじてなる姿态

لوزینه جس علوا کمن لوزیژ ابو به

لينه گھنڈی۔

#### 金融のアインフィーシア 小型のから

مزوره ماش ومونگ وغیر دمصالحد ہے کر ایکاتے ہیں۔

مزاح ول كلي-

متعہ جوطلاق دی ہوئی عورت غیرمدخولہ وغیرمبرسمی کودیا جائے اور متعہ شیعہ حرام ہے۔

مرى نرخره يانى واناج كاراسته

ساقات بٹائی پرورخت دیناجیسے معاملہ۔

مقاصه اولا د بدلا کروینا۔

مولی العتاقة آزاد کرنے سے جوولایت یا تی رہتی ہے۔

# فتاوى عالمكرى ..... بلد 🛈 كات فتاوى مدريه

#### の発展している

ناؤق على المناق المناق

からから つごろ からから

ورس خوشبودارگھاس کی قتم ہے۔

وصيف چهوكرايا چهوكري\_

ود بیت حفاظت کے لیےامانت رکھنا۔

وداجين رگبائے گردن ـ

な場合ででごろの原金で

الحبين دوغاياً كهور ا

بترميت بماگ جانا۔

میان معروف۔

بزل عضمول كے طور ير ايا كام جو بھى قصد سے كيا۔

を発動しい7 (Messy)

يمين فشم-

يارمند دوست معاون

یافت آمدنی کمائی (بالائی آمدنی ورشوت کے معنی میں بھی مترجم نے اس جلد میں استعال کیا ہے)

يرويد (بڑھنا) ہندوؤل كے جارويدوں ميں سے دوسراويد جس ميں قربانی كے رسوم وآ داب درج بيں۔ (ياوه كوئى وه

لغويات ا أاراب

يك جدى ايك دا داكى اولا دُا جدادى موروثى (بيلفظ كتاب الفرائض مين استعال مواب)

يوجنا ستائش تعريف منصوبه بندي

يكدهم فورا

يك لوت الكوتا اكيلا قردُ واحداولا د (كتاب الفرائض مين بيلفظ استعمال مواب)